تَارِكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهٖ لِيَكُونَ لِلْعُلَمِيْنَ نَذِيراً









تغییر حضرت ولاناعلام تثبیرا حمز شکی اتراکت ۱۳۰۵ء - ۱۳۱۹ء (مؤالمة آبداء مؤولات ایس)

شخالهندمولانامحمود شکن دیوبندی جملت ۱۳۱۸ه - ۱۳۲۹ه

(سُوِّةُ الْفَاعْدَةِ مَا سُوَّةُ الْفِسَاء)

https://toobaafoundation.com/

مكنبكحيبيبكوسيلديه

You should visit this website if you will get books here absolutely free and you can buy the book at a low price from Amazon. We are updating it day by day you can also join our whatsapp group and other links. Link For Order https://bit.ly/3SH5RvR https://bit.ly/416hO0o

WhatsApp Grup Link https://bit.ly/3S4CiCO Knoozedil Library Link https://bit.ly/4279KgB

https://bit.ly/3u7PrD9

Toobaa-E-Library

Plz Click On Link

طوبی فاؤنڈیشن کا مقصد اہل علم کی خدمت کرنا ہے اور ایسے طالب علم جو ایم فل پی انتی ڈی یا کسی شعبہ جات میں سیسٹائزیشن کر رہے۔ ان کی مدد کرنا ہے۔ اس مقصد کے لئے طوبی فاؤنڈیشن نے ملک بھر کی تمام لا بحر پریز خواہ ذاتی ہوں یا بحق بھوں انکو ڈیکیٹل کرنے کا پروگرام رکھتی ہے۔ ہے بہلا مقصد لا تبریریوں کا کھوج لگانا،ان ممیں موجود کتب کی فہرست اور تعارف پیش کرنا ہے اور نایاب مخطوطات کی سکینینگ،اور ایسی کتب جن کو سکین کرنے کی ضرورت ہے انکو پیش کرنا ہے۔ انکو پی ڈی ایف اور کنڈل فارمیٹ میں پیش کرنا ہے۔ انہو پیٹل کر کے انکو پی ڈی ایف اور کنڈل فارمیٹ میں پیش کرنا ہے۔ مقصد کے لئے آپ طوبی فاؤنڈیشن سے خصوصی تعاون فرمائیں اس مقصد کے لئے آپ طوبی فاؤنڈیشن سے خصوصی تعاون فرمائیں اس سے ہمارا رابطہ کروائیں۔ سے ہمارا رابطہ کروائیں۔

ت ہمارا رابطہ کروائیں۔ آپ میں موجود کتب کی فہرست بنا کر بھیج وے۔ اپنی لا تجریری میں موجود کتب کے ٹائٹل بھیجیں۔ آپ ہمیں کا تب بین کروا کر دے سکتے ہیں۔ آپ ہمیں کا تب کی نائٹل بھیجیں۔ آپ ہمیں کا بین کر ہو اوپر ہم بیان کر چکے طوبی فاؤنڈیشن پر بعض کتب خریداری کے لئے بیش کی جاتی ہیں اس کا مقصد اس مشن کی شخیل (جو اوپر ہم بیان کر چکے طوبی فاؤنڈیشن پر بعض کتب خریداری کے لئے بیش کی جاتی ہیں اس کا مقصد اس مشن کی شخیل (جو اوپر ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے آپ سے التماس ہے کہ آپ کتب کی خریداری کے لئے ہیں اس کا مقصد اس مشن کی شخیل (جو اوپر ہم بیان کر چکے ہیں۔ کوبی شاپ کو ترچے دے۔ اور ویب سائیٹ پر جو کتب خریداری کے لئے بیش کی گئی ہیں آپ طوبی شاپ کی خریداری کے لئے بیش کی گئی ہیں آپ طوبی شاپ کی حریداری کے لئے بیش کی گئی ہیں آپ طوبی شاپ ہی ہے دور ویب سائیٹ پر جو کتب خریداری کے لئے بیش کی گئی ہیں آپ طوبی شاپ کی سے دور ویب سائیٹ پر جو کتب خریداری کے لئے بیش کی گئی ہیں آپ طوبی شاپ کی حرید کی کے لئی شاپ کی حد اور ویب سائیٹ پر جو کتب خریداری کے لئے بیش کی گئی ہیں آپ طوبی شاپ کی در کریں۔

طوني فاوند يشن

نی ڈی ایف حاصل کر سکتے ہیں۔

ہیں۔

https://toobaafoundation.com/

نیز آئریکو طوبی فاؤنڈیشن کی پیش کردہ کتابوں کوئی بھی کتاب پی ڈی ایف میں چاہئے تو آپ سکینیگ کے اخراجات دے کر

پ ویب سائیٹ کے سالانہ افراجات کم پیش (50000) ہے اس میں تقریبا شکیں ہزار ڈومین اور ہوسٹنگ کے افراجات ہیں۔اور مثنینیس اور دیگراخراجات اس کے علاوہ ہیں۔آپ اس نیک کام میں حصہ لیکر اپنے لئے صدقہ جاریہ بنا سکتے

تارك الذي تؤل الفرقان على عبد اليكون للعليان تايداً ريع شك القادر بن شاه ولى النّدد بلوى قد تضمل المها شيخ التفرير الحديث حضرت مولانا مم ادركير سركا ندهلوي رم الله موضح فرقان معروف به ترجمه: ميخ الهند صري ولانا محمود ت ديوبندي وملك (سَيُحُ الْفَاعَةِ مَا مُوَا الْلِسَاء) ( كَالْكَلْهَا مُ كُولُالِكُ إِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سُوَرَةً يُوسُفَ تَا سُورَةً الْكَهْفِ

#### بسمالله والصلؤة والسلام على رسول الله

انتباں اس تغیر کی تدوین وتسویداور کتابت کی بھی طریقہ سے کا پی کرنا کا پی رائٹ ایک 1911ء کے تحت قابل تعزیر جرم ہاوراس کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف بطور دجسٹر کا بی رائٹ مالک قانونی کارروائی کی جائے گی۔

| وللفرائ وتفنييه بالمنافئ                                      | نام کتاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| چهارم                                                         | جلد                                           |
| عرم الحرام ٩ ٣٣ اهدطال اكتوبر 2017 ء                          | س اثاعت                                       |
| <b>,</b>                                                      | كپوزنگ                                        |
| مَكْتُهُ حَبِيْبِيهُ سُولِيَا لِيَهُ الْمُوالِدِيةُ الْمُوالِ | نافر                                          |
| انيس احمد مظاهري                                              | باهتمام                                       |
| مكتبة المظاهر، جامعها حمان القرآن لاجور                       | اطاكت                                         |
| 0332-4377501                                                  |                                               |

التدفی اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے ہم نے اپنی طاقت اور بساط کے مطابق کتاب کی تھے میں حتی الامکان محنت و وہ وکوشش کی ہے اس کے ہاوجود اگر طالبان مدیمی رسول وقرآن کو کسی مقام پرکوئی قابل تھے عہارت نظرآ ہے تو وہ ہمیں ضروراطلاع فرما نمیں، ہم ان کے فکر گزار ہوں کے اور اس فلطی کی در تنظی کریں گے۔ آپ کے اس علمی تعاون کی بدولت ہی ہم اشاصید دین کے ساتھ ساتھ و مناظمیت دین کا فریضہ سرافیام دینے کے قابل ہوں گے۔ بدولت ہی ہم اشاصید دین کے ساتھ ساتھ و مناظمیت دین کا فریضہ سرافیام دینے کے قابل ہوں گے۔ میں خوالم میں انہاں میں کا فریضہ سرافیام دینے کے قابل ہوں گے۔ میں خوالم میں کا فریضہ سرافیام دینے کے قابل ہوں گے۔ میں کا فریضہ کرائے کہ میں کا فریضہ کرائے کہ کا بل ہوں گے۔ میں کا فریضہ کرائے کی کا بل ہوں گے۔ میں کا فریضہ کرائے کی کا بل ہوں گے۔ میں کا فریضہ کرائے کی کا بل ہوں گے۔ میں کا فریضہ کا بل ہوں گے۔ میں کا فریضہ کرائے کی کے کہ کا بل ہوں گا کے کہ کہ کہ کا بل ہوں گا کے کہ کہ کا بل ہوں گا کے کہ کہ کہ کا بل ہوں گا کے کہ کہ کہ کہ کہ کا بل ہوں گا کہ کا بل ہوں گا کہ کرائے کہ کہ کی کا بل ہوں گا کے کہ کہ کہ کا بل ہوں گا کہ کی کہ کہ کا بل ہوں گا کہ کی کے کہ کے کہ کہ کو کرائے کیا کہ کہ کو کو کرائے کو کرائے کا کر کی کا بل ہوں گا کہ کو کرائے کی کو کرائے کو کرائے کا بل ہوں گا کی کرائے کرائے کی کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کی کے کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کی کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کی کرائے کرائے

## فهرست مضامين

|     | <del></del>                                        | 1     |                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
|     | قصة ابراميم واليام مشتل بربشارت ملا مكدكرام بولادت | 10    | بار بوال باره                                                      |
| 44. | اسحاق ماييا                                        | 11    | بيان مغت ترزيق وتخليق                                              |
| 44  | لطا نُف ومعارف                                     | 1111  | ابطال قدامت مأده                                                   |
| 414 | حضرت ابراميم طائبا كاحلم اورزخم                    | سما ا | بحث در باره بعث                                                    |
| 72  | تعبه لوط اليباوتوم اوكة تترقصه سابقداست            | 14    | بيان حال طبيعب انسانيه وراحت وكلفت                                 |
| ۷٣  | تمه شعب الإقا                                      |       | بیان نوع دیگر از طعنه بائے کفار نا ہجار وتسلی نبی                  |
| 40  | قوم مردود كاجواب                                   | 12    | اكرم نالل                                                          |
| 24  | شعيب واليا كاتوم كوجواب باصواب                     | 19    | دلائل اع از قرآن پرایک اجمالی نظر                                  |
| 47  | تر هيب قوم از مخالفت ومعاندت                       | 711   | ابطال مُرِّرَ وُاللَّه نيا براعمال خود                             |
| ļ   | حضرت شعیب مالیا کی طرف سے قوم کی دھمکیوں کا        | 10    | الل دنيااوراال آخرت كامقا بلدونتائ أخروى كابيان                    |
| 44  | جواب ا                                             | 72    | ظالموں کے حال اور مال کا بیان                                      |
| 49  | قصة موى الخيابا فرعون                              | ۲۸    | ذكرجال وكال الل ايمان                                              |
| ۸٠  | تذكير واقب ديوبيام ظالمه برائع عبرت                | 71    | مثال فريقين                                                        |
|     | تذكيرعواقب اخروبه كفرو مكذيب برائ موعظت و          | 71    | ضميره متعلقه بآفيرآيت                                              |
| ٨٣  | لفيحت                                              | 777   | تعسة حضرت نوح ماينا باتوم اد                                       |
| ٨٩  | موعظت دسنه                                         | ٣٣    | حفرت نوح ولید کی طرف سے جواب باصواب                                |
|     | تخذير از انتكاف وافتراق وهم استقامت براحكام        | ٣2    | لطا نف ومعارف                                                      |
| 91  | شریعت                                              | ١٣١   | تتمد بصدكوح ماين متعلق ببطوفان                                     |
| 90  | ام سابقد کی ہلاکت کے سبب قریب وسبب بعید کا بیان    | 40    | تصدر وشدن طوفان نوح واينا "-                                       |
| 92  | تنبيد بربعض عكمت بائ دكايت تقعص مذكوره             | ۲4    | به عا ولوح عليه ابرائ نعال بسرخود وجواب باري تعال                  |
| 94  | خاتمه سورت مشتل برتبد يدعدم قبول ذكري وموعظت       |       | خاتهد تصديم مقتل بربيان عكست وذكراستدلال بروحي                     |
| 100 | سُورُ لِهُ لِنُولِينَ                              | 79    |                                                                    |
| 1+1 | شان نزول                                           | ۵۳    | تعيد مود وليُه إلى قوم عاد                                         |
| 1+1 | حقانيت قرآن تمكيم وتمهيدتصه                        | ۵۸    | نبوت نبوت تعيد كا بود والمينال توم عاد<br>تعيد ما لح طينال توم عود |
| •   | https://toobaaf                                    | oun   | dation.com/                                                        |

| مضامين | الم الم                                           | Υ           | معارف القرآن وفَهَنينِيهِ عَلَيْنَ اللهُ القرآن وفَهَنينِيهِ عَلَيْنَا إِنَّى اللهِ |
|--------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 104    | ظهور قحطظيم دراطراف مصروشام                       | 1-0         | آغاز قصد برؤيائ صالح دصادقه                                                         |
| וארי   | باردوم آمدن برادران بوسف مانيا                    | 1-0         | خواب کی حقیقت                                                                       |
| IYZ    | فائدة جليله ورخقيق مسئلة جليله                    | 1•4         | تعبيرخواب                                                                           |
| 141    | بازگشتن برا درانِ بوسف مانیلاا رسفر دوم           | ,111        | معالمه برا دران بوسف مايي                                                           |
|        | بارسوم آمدن برادران يوسف مايي بحكم يعقوب ماييا    | 14.         | ذ كرالطاف وعنايات خدا دندى با يوسف مايي                                             |
| 124    | برائے تعص یوسف مانی او بنیا مین                   | ITA         | كايت                                                                                |
| 141    | باز تشتن برادران يوسف واليكاا زسفرسوم دبشارت بردن | . 171       | دعوائے بوسف مایش                                                                    |
|        | بار چهارم آمدن برادران بوسف مليد مع والدين والل   | IFA         | اعتراف زليخاعز يزمصر كااعتراف                                                       |
| 1/1    | خور                                               | įγΛ         | شهادت شاہد                                                                          |
| 11     | فاتمه بردعائے بوسف الميلا برائے خاتمہ بالخير      | 119         | شهادت زنانِ مصروغيره                                                                |
|        | خاتمهٔ سورت برا ثبات رسالت محمد يهوتهديد برمنكرين | 119         | شهادت رب العالمين                                                                   |
| 11/4   | وبیان هانیت کتاب مبین                             | 179         | شهادت الجيس كعين                                                                    |
| 191    | تفسیراول آیت مذکوره<br>ت                          | . 179       | ذ كرالطاف وعنايات خداوندي                                                           |
| 191    | تفيردوم                                           | 144         | ضيم متعلقه بتفير ﴿ وَشَهِلَ شَاهِدٌ مِنْ اَهُلِهَا ﴾                                |
| 195    | تفييرسوم                                          |             | قصهٔ دعوت زلیخاز نانِ مصررامشمل براعتراف عصمت و                                     |
| 190    | سُوَرَةُ الْعُدِ                                  | 194         | عفت يوسف مايع                                                                       |
| 194    | حقانيت قرآن كريم                                  |             | قصهُ يوسف وليُه إساق وخباز درجيل خانه برمشمل تبليغ و                                |
| 19.5   | ذكر دلائل توحيدوا ثبات مبدأ ومعاد                 | IMA         | رگوت                                                                                |
| 19.5   | استدلال بإحوال عالم علوي                          |             | رعوت توحيد                                                                          |
| 199    | استدلال بتنخيرش وقمر                              | <del></del> | <u> تعبيرخواب</u>                                                                   |
| ***    | آ سانوں کے بارے میں فلسفہ جدیدہ کا نظریہ          |             | شاه مصر کا خواب دیکھنا اور حضرت پوسف ملیکیا کا اس کی                                |
| 7      | استدلال بإحوال عالم سلفي                          |             | العبير بتانا                                                                        |
| 1.1    | استدلال دیگر                                      | ורץ         | شاہ مصر کا بوسف ملیدہ کو ملاقات کے لئے طلب کرنا                                     |
| 4.4    | منکرین نبوت کے شبہات اوران کے جوابات              | 10.4        | مير موال ياره                                                                       |
| 711    | رجوع برائے مضمون تو حید                           | -           | مشتل برتحديث ننت دبيان حقيقت عصمت                                                   |
| 112    | ا مثال حق و باطل<br>اس ما سعار محقق مسطل          | 101         | ذ کرانتلاف منسرین درتنسیرای آیت                                                     |
| 771    | ذ کر حال و مّال محقّین ومهطلبین<br>روز منت        |             | ا بوسف ملی می شاہ مصرے ملا قات وتفویض اختیارات                                      |
| rrr    | https://toobalai                                  | <u>oûh</u>  | اسلطنت /dation.com                                                                  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | /                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 121         | خلاصةً تغسيراً يت مذكوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | جواب از شهر عدم مبغوضیت کفار بنا بر وسعت رزق     |
| ۲۷۳         | مذمت كفارومشركين ومدح موننين صالحين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۲۴ | د نیوی                                           |
| 122         | دعاءابرا میمی کاذ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | رجوع به مبحث نبوت وبيان حال الل سعادت والل       |
| rar         | تذكيرآ خرت دتحذ يرازغفلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 772 | شقادت                                            |
| 710         | سُوَمَ الْحِجْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | تقييح وتشنع الل باطل وسزائ معاندين وجزائ         |
| ray         | هانية قرآن كريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 771 | مطيعين                                           |
| ray .       | چودهوال پاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 750 | خطاب بدابل كتاب دربارهٔ نبوت                     |
| 111         | بيان حسرت ابل غفلت درروز قيامت<br>الميان حسرت ابل غفلت دروز قيامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 227 | مسّلهٔ بدا کی مختر تشریح                         |
| 1/19        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 779 | بدا کا اتبام                                     |
|             | ذ کراتوال کفارنا نجار دربارهٔ بارگاه رسالت<br>مینند به نظامیان نیستان میناند بازد میناند با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۳٠ | نسخ اوربدافي الحكم من فرق                        |
|             | الطائف و معارف بابت آیت ﴿ إِنَّا مَعْنُ مَوَّلُمَا اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ | 441 | كفركاز وال اوراسلام كااقبال                      |
| 191         | اللَّهِ كَرَ﴾<br>ديل عقلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٣٣ | سُورَةً إِسْرِهِنِهُ                             |
| 19m         | ریس می<br>ارلیل نقلی<br>دلیل نقلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rro | آغاز سورت به بیان مقصد بعثت                      |
| ran         | دین ی<br>دلیل الزامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | רמץ | کفارکاایک شبهاوراس کا جواب                       |
| ' ''<br>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444 | فائده جليله                                      |
| 794         | فاظت کاظریقه<br>شند ی قرین کی منبعه پید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۳۸ | <i>ذكر مو</i> ى ماييم                            |
| 19A         | شیعوں کوقر آن کیوں یا زمیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rom | تذكيربايام الله                                  |
| r99         | تاویلات شیعه اوران کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ror | منکرین کے شبہات اور رسولوں کے جوابات             |
| P+F         | اجماع امت برمحفوظیت قر آن از زیادت ونقصان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 704 | فداوندعالم ك طرف سے جواب                         |
| T+A         | بیان توحید (بحث بروج)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ron | مثال اعمال كفار                                  |
|             | ذکر پیدائش انس دجن وقصهٔ پیدائش آ دم ما <b>نیدا</b><br>سی زیر به ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | قیامت کے دن کی باہم گفتگواور پیشوایان کفر کی ذلت |
| ۳۱۲         | ذ کرنعمائے اہل جنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 109 | اورندامت كاذكر                                   |
| ۳۱۷ .       | قصهٔ ابراہیم ولوط شکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 741 | جہنم میں شیطان کی تقریر                          |
| ۳۲۰         | قصهٔ اصحاب کیدواصحاب حجر<br>تاه به تمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rym | الل سعادت كے حال اور مآل كاذ كر                  |
| <b>777</b>  | تلقین صبر برایذ اء داستهزاء دمسخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 740 | مثال كلمه ً ايمان وكلمه ً كفر، وسوال قبر         |
| Pry .       | قول اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 777 | خلاصة كلام                                       |
| <b>T7</b> 2 | قول ٹائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 749 | چندفوائد                                         |
| 771         | رچ <sub>را</sub> ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 749 | ایک شبها دراس کا جواب                            |

| مضامین<br>مضامین | فهرست                                                   | 4            | معارف القرآن وهَ سَيسِه عُمَاكُ أَنْ اللهُ    |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>74</b>        | كفاركے چندنا شائستہ اقوال وا فعال كا ذكر                | ۳۳۰          | كلته                                          |
| 720              | بيان حلم خداوندي                                        | <b>MM</b> .1 | سُوَرَةُ النَّحٰلِ                            |
| 724              | فاكده                                                   | mmm          | آغازسورت بوعيدوتهديد برمنكرين توحيد           |
| <b>7</b> 22      | تسلية نبي اكرم تلكا 🖘                                   | ٠٣٠٠         | ذ کر دلائل تو حیر                             |
| 710              | رجوع بسوئ ولائل توحيد بتذكيرانعامات خداوندحميد          | ] ' '        | د سوتنم کے دلائل                              |
|                  | تفصیل دلاکل قدرت و دلاکل نعمت برائے اثبات               | ایم          | نتيجهٔ دلابُل                                 |
| 714              | الوہیت و د حدانیت                                       | امه          | تفصيل دلائل توحير فشم اول                     |
| ٣٨٧              | د کیل اول                                               | امم          | تشم دوم                                       |
| 712              | دليل دوم                                                | 444          | تتمهوم                                        |
| ۳۸۸              | دليل سوم                                                |              | قتم چہارم                                     |
| ۳۸۸              | دليل چهارم                                              |              | جمله مغترضه برائے بیان اثر دلائل مذکورہ       |
| 790              | ر <u>ي</u> ل پنجم                                       |              | تتم پنجم احوال نباتات سے استدلال              |
| 790              | رين شم<br>دين شم                                        |              | تم شم                                         |
| 797              | وليل جفتم                                               |              | تىم ەفتى تىشى بىشتى                           |
| 797              | مثال اول                                                |              | قتم نم قتم دېم                                |
| س ۱۹۴۰           | دوسری مثال                                              |              | تهديد براعراض از دلائل واهيجه                 |
| سماه سو          | دليل ہشتم - كمال علم وكمال قدرت                         |              | منكرين نبوت كےمعاندانه سوالات اوران كے جوابات |
| 790              | وليل تنم                                                |              | <u>پېلاشب</u>                                 |
| m90°             | وليل دبم                                                |              | تهدیدمعاندین دوعید مستکبرین                   |
| 794              | دليل يازدهم                                             | -            | دوسراشبه                                      |
| ۳۹۲              | وليل دواز دهم                                           |              | تيراثبه                                       |
| 794              | د کیل سیز دهم                                           | L 1          | چوتھا شبہ                                     |
| 797              | دليل چهاردهم                                            | ۳۲۳          | پانچوال شبه                                   |
| m92              | امتنان براتمام احسان                                    |              | فائدهاولي                                     |
| <b>799</b>       | <i>ذكر</i> قيامت                                        |              | فاكدة دوم                                     |
| ۲۰۸              | تلقين مكارم اخلاق ومحاس اعمال وآداب                     |              | تهديدابل كربانواع دا تسام قهر                 |
| ۴٠٩              | ایفائے عہد کی تا کیداور غدراور بدعہدی سے ممانعت و تہدید |              | لتذكيرآ ثارقدرت وتنبيه برغفلت                 |
| ۲۱۲              | تعلیم طریقه ها ظټاز شرشیطانی<br>https://toobaafe        | ٣٧٠          | اثبات توحيدوابطال مجوسيت /lation.com          |
|                  | าแps.//เบ <del>บมลลเ</del>                              | June         | iation.com/                                   |

| ۲۲۳   | ذ کرنعمائے دنیویہ                             | r10 | منکرین نبوت کے چندشبہات اوران کے جوابات        |
|-------|-----------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 444   | کای <u>ت</u>                                  | ۲۱۳ | كافرول كادومرااعتراض اوراس كاجواب              |
|       | بیان سعادت وشقاوت و ہدایت وضلالت وذ کرطالبان  | ۳۱۸ | حكم مرتد                                       |
| רדא   | ونياوطالبان آخرت                              |     | ذكر جزائے آخرت                                 |
| 74    | فاكده                                         | ٣٢٣ | تهديد بآفات دنيويه برمعصيت دكفران نعمت         |
| 441   | لطا كف ومعارف                                 | ٣٢٣ | ككته                                           |
| r21   | تفصيل احكام آخرت واحكام بدايت                 |     | بیان حقیقت ملت ابراہیمیہ برائے ترغیب اتباع ملت |
| r29   | تحكم اول توحيد                                |     | محمريه                                         |
| r _ 9 | حکم دوم:احتر ام وا کرام والدین                |     | ایک اشکال اوراس کے تین جواب                    |
| MAI   | ایک فلسفیانه وسوسها دراس کا جواب              | أسم | جواباد <u>ل</u>                                |
| ۳۸۳   | تحكم سوم: اداء حقوق ديگرامل حقوق              | ۲۳۲ | جواب دوم<br>- جواب دوم                         |
| 440   | تهم چهارم:ممانعت از اسراف                     | ששא | جواب موم                                       |
| ۳۸۵   | حكم پنجم: تلطف در جواب سائل                   | ٢٣٦ | آ داب دعوت وتبلغ                               |
| ۳۸۵   | تحكم ششم: اقتصاد واعتدال درانفاق مال          | 447 | اختيام سور وخحل                                |
| ۲۸۶   | تحكم مفتم :ممانعت ارقل اولا د                 | ٨٣٨ | پندر موال پاره                                 |
| ۳۸٦   | حكم بشتم:ممانعت اززنا                         | ۴۳۸ | سُوَرُهُ بِي إِسُرَاءِ يُل                     |
| ۳۸۲   | حكمنهم:ممانعت ازقل ناحق                       | 444 | ذ کر کرامت اسراء دمعراج به نبی اکرم نافیخ      |
| ٣٨٧   | حکم دہم:ممانعت ازتصرف ناحق در مال ينتيم       | 777 | فا کده نمبرا، ۲، ۳، ۳، ۲،۵،۲،۷                 |
| MA2   | حکم یاز دہم:ایفائے عہد                        | مهم | سوال د جواب                                    |
| 447   | حکم دواز دہم: ایفائے کیل                      | ٨٣٨ | ایک شبهادراس کا جواب                           |
| 447   | تحكم سيز وہم: ايفائے وزن                      | ma. | معراج آسانی اور مرزائے آنجہانی                 |
| 447   | هم چبارم دېم: عدم جوازعمل برامر نامعلوم       | rar | قصهٔ امراء دمعراج                              |
| ۳۸۸   | هم پایز دہم:ممانعت از رفتار تکبر و تبختر      |     | ذکر کرامت موک مایشا بعطائے تورات و شرف تنگیم و |
| m 19  | فاتمه كلام برتا كيدا حكام وتوحيد ضداوندانام   | 202 | مناجات                                         |
| ۳۹۲   | تاكيدتوحيدوبيان حال منكرين نبوت               | 202 | فرکرانجام مخالفت ومعصیت برائے تر ہیب دعبرت     |
| 794,  | ا ثبات معاد                                   | r02 | ا نکتہ                                         |
| ٥٠١   | تلقين حسن خطاب باالل كتاب وجوابات شبهات شركين | ۴۲۰ | ذ کرفضیلت قر آن کریم                           |
| ۵۰۳   | رجوع بسوئے ابطال شرک                          | 41  | انسان كى جلد بازى اورناعا قبت انديثى           |

| _مضامن | م فهرست                                          | •    | معارف القرآن وفينيسير عَهُنَانِيْ ﴿                                 |
|--------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۵    | نویں معرفت روح اورنفس میں فرق                    | ۵۰۵  | تر هیب کفاراز قهر خداوند قبهار                                      |
| ۵۳۷    | دسوين معرفت روح اورنغس كى نوعيت                  | ۵۰۵  | فرمائشی معجزات کے اظہار سے انکار                                    |
| ۵۳۸    | اعجاز قرآن واثبات رسالت محمديه مُلَقِيمًا        | ۵۰۸  | كت                                                                  |
| ۵۵۱    | معاندین کے سوالات اوران کے جوابات                | ٥١٢  | ذكرعداوت شيطان بابني نوع انسان                                      |
| sor    | جواب استعجاب كفار بررسالت بشر                    | ماد  | رجوع بسوئے مضمون توحید                                              |
| 000    | جواب اخير مشتل بروعيد سعير                       | PIA  | لطا كف ومعارف                                                       |
| ۵۵۷    | ذكر معجزات موسويه برائح تحقيق رسالت محمديه ملكفا | 014  | كرامت روحانيه اوراس كاخاصه                                          |
| ٥٥٤    | قول اول                                          | 014  | كرامت اور فضيلت مين فرق                                             |
| ۵۵۸    | قول دوم                                          | ۵۲۰  | بيان فرق مراتب درروز قيامت                                          |
| 216    | خاتمه سورت برتو حيد وتحميد                       |      | ذكر عداوت كفار باسيد الابرار، درامور دينيه و دنيوبيه                |
| ara    | اختيآم سور هٔ اسراء                              | 577  | ودعد وعصمت دحفاظت                                                   |
| ayr    | سُوَرُّةُ الْكَهْبِ                              |      | تحكم بدمشغولي عبادت رب معبود وبشارت مقام محود و                     |
| are    | ر بط اور مناسبت                                  | 014  | معقین دعاء بجرت واشار و بسوئے قیام آسانی بادشاہت                    |
| דדם    | فائده                                            | ٥٢٧  | انکتہ ا                                                             |
|        | آغازسورت تميد برانزال كتاب بدايت برائ اثبات      | ۵۲۸  | تلقين دعاء بجرت وبشارت قيام حكومت                                   |
| AFG    | توحيدالخ                                         | arr  | ظالموں کے ایک معاند انہ سوال کا جواب                                |
| 041    | ذكرا جمالي قصه اصحاب كهف                         | 02   | فائده جليليه                                                        |
| 021    | اصحاب كهف ورقيم                                  |      | اقوال حكماء وعلاء دربار وروح                                        |
| ۵۲۳    | اصحاب کہف کا قصہ                                 | H    | الطائف ومعارف<br>المان •                                            |
| ۵۸۲    | تفصيلِ قصداصحاب كهف                              | 000  | پیل معرفت<br>بر                                                     |
| ۵۸۷    | بقيه تضر مُذكوره                                 |      | دوسری معرفت                                                         |
| ۵۹۰    | ذکرقول دیگرر د تغییر آیت مذکوره                  | 1    | تیمری معرفت<br>دیم مد :                                             |
| 097    | ذكرا ختلاف الل كتاب دربارهٔ شارامحاب كهف         |      | چوگی معرفت<br>انجام معرف                                            |
| ۵۹۳    | مقام اصحاب کہف                                   | ₩—   | یا کچیں معرفت<br>از اور خلق میں از مالان میں کا تھ ہے۔ میں میں ہو ت |
| ۸۹۸    | تحكم تلاوت قرآن ديدارات درويشان وخرقه پوشاں      | •    | لفظ" خلق" اورلفظ" امر" کی تشریخ اوران کا با جمی فرق<br>چیمنی معرفیت |
| 4      | مئلہ                                             | ٥٣٣  | + ن مرکت<br>ساتوی معرفت                                             |
| 4.4    | بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کی مثال                |      | تا توین سردت<br>آ هوی معرفت روح نظر کیون نبیس آتی ؟                 |
| 4.4    | فاکرہ<br>https://toobaafc                        | II.  |                                                                     |
|        | milpo.//toobdate                                 | GIIU |                                                                     |

| فهرست مضامين |                           | 9   | معارف القرآن ومَعَنيد برعُهُنَا إِنَّ آن |
|--------------|---------------------------|-----|------------------------------------------|
| 410          | غروراور تكبركا حال اورمال | Y+Y | <i>کایت</i>                              |
| Yri .        | قعه حفزت موى باخفر فيكا   | Y+2 | فاكده                                    |
|              |                           | 4+4 | دنیا کے فنا ووز وال کی ایک مثال          |

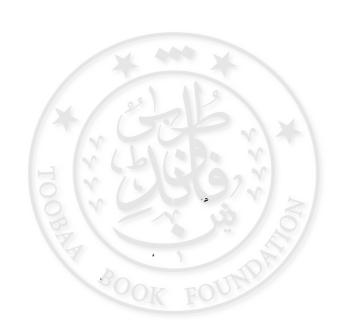

# وَعَلَمُ كُلِّيًّا فِي الرَّفِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَإِنْهَا وَيَعْلَمُ مُسْلَقًا وَمُسْتَوَدَّعُهَا ﴿ قُلُّ

اور کوئی نہیں چلنے والا زمین پرمگر اللہ پر ہے اس کی روزی فیلے اور جانا ہے جہاں وہ ٹھبرتا ہے اور جہاں سونیا جاتا ہے۔ سب کچھ موجود ہے اور کوئی نہیں یا دُن چلنے والا زمین پرمگر اللہ پر ہے اس کی روزی، اور جانتا ہے جہاں تھبرتا ہے اور جہاں سونیا جاتا ہے۔ سب موجود ہے

فِيُ كِتْبِ مُّبِدُنٍ ۞ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ السَّلْوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَامٍ وَّكَانَ عَرْشُهُ

کھی تختاب میں قبطے اور وہی ہے جس نے بناتے آسمان اور زمین چھ دن میں قریبی اور تھا اس کا تخت کھی تختاب میں۔ اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین چھ دن میں، اور تھا تخت اس کا

## عَلَى الْمَاءِلِيَبْلُو كُمْ آيُّكُمْ آحْسَنُ عَمَلًا ﴿

#### بانى دف تاكرة زمائة كوكون مس اچما كرتا بكام فك

#### یانی پر، کرتم کوآ زمائے ،کون تم میں اچھا کرتاہے کام۔

فل پہلے علم البی کی وسعت بیان ہوئی تھی یہ اس مضمون کا محملہ ہے۔ یعنی زمین پر چلنے والا ہر جا ندار جے رزق کی احتیاج لاحق ہو، اس کو روزی پہنچا نا خدانے مخطف السیخ فضل سے اسپے فضل میں معتمل میں معتمل میں معتمل میں معتمل میں البیاب میں محمل میں معتمل میں معتمل

فی حضرت شاہ معاجب رحمہ الله لیمت بیل "مستقر" (جہال تھہ تاہے) بہت ودوزخ اور مستودع (جہال سونیا جا تاہے) اس کی قرب۔ ﴿ وَوَمّا مِن كَالُمْ فِي الْكُرْضِ اللَّهِ وَوُقَهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَوْحَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتْبِ مُنْهِ بِين فِي مِن دنیاوی زندگی کابیان تھا۔ بہال برزخ اور آخرت کا بیان ہوا۔ طلب یہ ہوا کہ خدا ابتداء سے انتہاء تک تہاری ہتی کے تمام درجات کا علم رکھتا ہے۔ "مستقر" و"مستودع "کی تعین میں مفرین کے بہت اقرال بی پہلے ہور" انعام" میں بھی ہم کچو کھو کے بیل ۔ ابن کٹیر نے کہا کہ زمین میں جہال تک چلے پھرے اس کی ختہا ہے ہے کو مستقر "ورموت کے بعد جہال دفن کھکانے پر آ کے اس استودع "کہتے میں ۔ ابن عباس رفی الله عنہما کے زدیک اس زندگی میں جہال دہ ہور اور کو وہ ستقر " اور موت کے بعد جہال دفن کیا جائے وہ " مستودع " ہے ، مجابہ نے " مستقر " ہے رقم مادراور "مستودع" ہے مصلب پدر مراد کی ہے۔ عطاء نے اس کے عکم کا دبوئ کیا بعض متفلہ سفین کا خیال ہے کہ زمین میں جوانات کا جو سکن بافعل ہے اس " مستقر " اور وجود فعلی سے پہلے جن مواد و مقار میں رہ کرآتے آفیس متفلہ سفین کا خیال ہے کہ زمین میں جوانات کا جو سکن بافعل ہے اسے " مستقر " اور وجود فعلی سے پہلے جن مواد و مقار میں رہ کرآتے آفیس استودع " کہا میا ہے بین میں سے کوئی جوان گزرکرا پنی موجود ، جیت کذائی تک بہنیا ہے۔ وہ کا اسے علم مجل سے ہر مرتب وجود ہیت کذائی تک بہنیا ہے۔ وہ کیا ہے علم مجل سے ہر مرتب وجود ہیں اس کی استعداد کے مناسب وجود وکما لات وجود فائض کرتا ہے۔

ن یعنی لوح محفوق میں جومچیفه ملم الهی ہے ۔ پھرعلم الهی میں ہر چیز کیے موجو دیے ہوگی۔ میں

وس يعلم كے بعد قدرت كابيان ہے ۔اس كي تغيير مورة" اعراف" كے ساتويں ركوع بيس كزر چي \_

ف یعنی اس ان وزمین کی پیدائش سے پہلے پانی محلوق ہوا جو آئد والا واللہ اور اللہ تھا۔ ﴿وَجَعَلْمَا وَمِنَ الْهَآءِ كُلُّ هَيْ وَمِي ﴾ اس وقت عش خداد عدی اس کے اور دھا جیسے اب سماوات کے اور ہے کو یا یہ ایک مورت تھی جواس حقیقت کو ظاہر کر ری تھی کہ کا ننات کا ماد و اور ذریعہ حیات بالکلیہ رب العرش کے تسلاد تعرف اور قیم میت مطلقہ کے ماتحت ہے۔ واللہ اعلم۔

فلے یعنی اس سارے نظام کی تخلیق و تیب ہے مقسود تہارا یہال برانااورامتحان کرناہے کہاں تک اس بحیب و مزیب نظام اور سلام مسنوعات میں خور کرکے خات و مساوی سے متعبدی سے متعبدی ہے کہ مساوی سے منتقع ہو کرمحن شامی اور بہاس گزاری کا فطری فرض بہالا تے ہو۔ یہ مقام تہاری سوت و مالک کی مسحح معرفت مامل کرتے اور مخلوقات اربی و سماوی سے منتقع ہو کرمحن شامی اور ملیقہ مندی سے اچھا کام کرتا اور فرائض بندگی امحام دیتا ہے۔ آ زمائش کا ہے۔ مالک متعقی دیکھتا ہے کہ تم میں سے تو نسافلام معدق و اطلاص اور ملیقہ مندی سے اچھا کام کرتا اور فرائض بندگی امحام دیتا ہے۔ https://toobaafoundation.com/

## بيان صفت ترزيق وصفت تخليق

قالَ النّائيٰ: ﴿ وَمَامِنَ دَابَّةٍ فِي الْآدُضِ اللّه عَلَى اللّه دِ أَدُهَا ... الى ... لِيتبلُو كُفر أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾

ربط: .....او برى آيت مِن الله تعالى نے اپناعالم الغیب ہونا بیان کیا کہ اس کاعلم تمام کا ننات کومحط ہے اب ان آیات میں صفت ترزیق اور صفت تخلیق کو بیان کرتے ہیں کہ وہی سب کا رازق ہے اور وہی سب کا خالق ہے اور مخلوق رزق کی مختاج ہے اس لیے اس نے اپنے فضل سے مخلوق کا رزق اپنے ذمہ کرلیا ہے جب تک خالق کوئی جان دارکا زئرہ رکھنامقصود ہے اس وقت تک اس کورزق پہنچتار ہے گا۔ اور جوحیوان بھوک سے مرجائے تو اس کی وجہ یہ بیس کہ الله تعالیٰ کے خزانوں میں کی آگئ ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسالات کی وجہ یہ ہے کہ اسالات کی مقارر کردیا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہونا اسکی ویان کا جنارزق مقرر کردیا ہے وہ اس کی خالی ہے کہ اسالات کا کم نات کومے طہار اس کوئمام اشیاء کاعلم نہ ہوتا تو اس قدر ہیشار مخلوقات کورزق کیے دیتا۔

اس کوئمام اشیاء کاعلم نہ ہوتا تو اس قدر ہیشار مخلوقات کورزق کیے دیتا۔

نیزییجی ناممکن ہے کہ خالق کوا پن مخلوق کاعلم نہ ہو۔ ﴿ آلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ یس اس کا خالق اور رازق ہونااس کے کمال علم اور کمال قدرت کی دلیل ہے چنانچہارشاد ہے اورنہیں ہے کوئی جاندار جوزمین پر چلتا ہو اوررز ق کھانے والا ہوگر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق جو اس نے اس کے لیے مقرر کردیا ہے۔خدا تعالیٰ نے جس جاندار کا جواور جتنا رزق مقرر کردیا اسکا پہنچانا خدا کے ذہبے ہے، رِ زُقُهَا کی اضافت عہداور تعین پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی قضاء وقدر میں جورزق اسکا مقدراور معین ہو چکا ہے وہ اس کو پہنچتار ہے گا۔خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں پس اگر کوئی بھوک اور فاقہ سے مرجائے تو اس کی پیہ وجہنیں کہ خدا کے خزانے میں رز ق نہیں رہا بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کواب اسکا زندہ رکھنا ہی مقصود نہیں۔وہ کسی کو فاقہ سے مارتا ہے اور کسی کو بیاری سے ،مطلب سے ہے کہ وہ اپنے بندول کے رزق کا کفیل ہے اس کے سواکوئی رازق نہیں۔ بندول کو چاہیے کہ اس پر بھروسہ کریں اور چونکہ رزق رسانی کے لیے علم کامل کی ضرورت ہے اس کیے وہ خداوندرزاق ہر حیوان کی جائے قرار کو جانتا ہے ۔ مستقر سے دہ جائے قرار مراد ہے، جہال حیوان اپنی زندگی میں اپنے اختیار سے ظہرے جیسے اپنے مکان اوررہنے کی جگہ اور مُسنتو دَغ یعنی جائے وریعت ہے وہ جگہ مراد ہے جہال کھیرنا اختیار سے نہ ہو۔ جیسے پشت پدراوررحم مادر اور جائے قبر۔شاہ ولی اللہ قدس سرہ فرماتے ہیں۔مترجم گوید مستودع جائیست کہ بغیر اختیار اور آنجا نگاہ داشتہ بودند ما نند صلب ورحم ومستقیر جایئت که بااختیارخودی ما نندمشل خانه" (فتح الرحمٰن) ادریہی تفسیر ابن عباس بڑھئا ہے منقول ہے ( دیکھ تغییر قرطبی: ۹ ر ۸ ) مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق زمین میں پیدا کی ہے وہ سب کی روزی پہنچا تا ہے اوروہ ہر مخلوق کی قراراورر ہائش کی جگہ کو جانتا ہے کہ س جگہ اس کی بودو ہاش ہےاور کس جگہ اس کی موت ہوگی اور پیسب باتیں اگر چیہ اس کے علم از لی میں ہیں مگر ساتھ ساتھ لوح محفوظ میں بھی لکھی ہیں اورتم اس کی کفالت رزق کا کیسے انکار کر سکتے ہو کیونکہ خداوند رزاق وہی ہے جس نے آ سانوں کواورز مین کو چیودن کی مقدار میں پیدا کیا آ سان سے پانی برسا تا ہے اورز مین سے روزی نکلتی ہےاور آ فتاب کی گرمی ہے وہ تھیتیاں بیتی ہیں اور آ سان اورز مین کے پیدا کرنے سے پہلے اس کاعرش عظیم یانی https://toobaafoundation.com/

سُورَةً هُودٍ [سيك]

پر تھا جس پر زندگی کا دارو مدار ہے کہ اقال تعالیٰ ﴿وَجَعَلْدًا مِنَ الْہَاءِ کُلَّ شَيْءٍ تَیْ ﴾ غرض یہ کہ آسان اور زمین اور عرض اور نمین اور عرض اور نمین اور عرض اور نمین اور عرض اور نمین اور بیدا کیا تاکہ تم کو آز مائے کہ کوئ تم میں ایھے کل کرتا ہے یہ کون و مکان اور بیز مین و آسان اور رزق کا بیسامان اس لیے پیدا کیا کہ دیکھیں کہ ان نعتوں کو دیکھ کرکون اپنے منعم اور محت تا ہے۔ اور کون ان نعتوں میں مست ہو کر منعم اور رزاق کا مشر ہوتا ہے عاقل اور دانا نے اس عجیب وغریب نظام کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ دار فانی امتحان گاہ ہے اور آسکے وقت آنے والا ہے جس میں اس امتحان کے نتیجہ کا علان ہوگا۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جرچز پر قدرت ہے اس نے اپنی قدرت ہے آسان اور فین کو چھ دن میں پیدا کیا ادراس سے پہلے اللہ کا عرش پائی پر تھا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے پائی کو پیدا کیا اور پھر عرش کو پیدا کیا۔ پھر قلم کو پھر لوح محفوظ کو اور پھر پچاس ہزار سال بعد آسان اور زمین پیدا کئے اور عران بن حسین مختلہ کی حدیث میں ہے۔ ''کان اللہ ولم یکن شیء غیر ہ''۔ یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ صرف اللہ کی ذات پاکھی۔ اور اس کے سواکوئی چیز نہ تھی اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے ، والی پیغے السلہ نوب والگر زمین کو اللہ اور زمین کو بلا مادہ اور بلا کی اصل کے مض ابنی قدرت سے پیدا کیا ہم ہندوں کا امتحان کرے کہ وہ خدا کے آٹار قدرت کو دکھی کر اس کو مانے ہیں یا نہیں۔ اس منمی کی آیات اور احادیث اس امر کی صرت دلیل ہیں کہ دیگر کا نئات کی طرح مادہ تھر کے مختلوق اور صادث ہے اللہ ہم چیز کا خال ہے ہوں واسورت سب اس کی مخلوق ہے۔ سالہ ہم چیز کا خال ہم ہویا مور تسب اس کی مخلوق ہے کہ دنیا فلا سفہ اور دہر ہیہ کہ ہم کی کہ وار موجودات کی باہمی کشھوں اور طبی خواص سے چل رہے ہیں اور بیلوگ اپنی اس کا قول سے ہے کہ دنیا کہ مام مادہ قد یمہ کی حرکت سے اور موجودات کی باہمی کشھوں اور طبی خواص سے چل رہے ہیں اور بیلوگ اپنی اس موجودات کی باہمی کشھوں اور خواص سے چل رہے ہیں اور بیلوگ اپنی اس موجودات کی باہمی کشھوں اور خواص سے چل رہے ہیں اور ہیلوگ اپنی اس موجودات کی باہمی کشھوں اور خواص سے چل رہے ہیں اور دیلوگ اپنی اس موجودات کی جیز کو معدد معمل ہوتے ہوئے نہیں کر مادہ بحالہ باتی رہتا ہے اور بھی کہتے ہیں کہ ہماری قدرت میں صرف اتنا ہے کہ صورت تبدیل کر سے ہیں۔ ایجاد محض بیاں کر سکتے ہیں۔ ایجاد محض نہیں کر مادہ بحالہ ہیں کر سکتے ہیں۔ ایجاد محض نہیں کر مادہ بحالہ ہیں کر سکتے ہیں۔ ایجاد محض نہیں کر مادہ بحالہ ہیں کہتے۔

جواب میہ کہ آپ کی اس دلیل سے بیہ کہاں سے لازم آیا کہ داقع میں ایسا ناممکن اور محال ہے بے شک ایک چیز آپ نے نہیں دیکھی اور آپ کی قدرت سے باہر ہے مگر آپ مینیں کہہ سکتے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور میر بھی نہیں کہہ سکتے کہ میر امر کسی کی بھی قدرت میں نہیں۔

بلکہ اپنے متعلق بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آئدہ چل کر مجھے اس پر قدرت نہ ہوگی۔ ممکن ہے کہ یہ امر آج آپ کی قدرت سے خارج ہواور آئندہ چل کر آپ اس پر قادر ہوجا تیں۔ جیسے گرامونون اور ٹیلی نون اور تار بر تی کی ایجادات دوسو سال پیشتر قدرت انسانی سے خارج تھیں اور اب ہر وقت نظروں کے سامنے ہیں غرض یہ کہ کی چیز کوعدم تجربہ اور نہ دیکھنے پر محال کہنا سراسر غلط ہے سورج کومشر تی یا مغرب سے نکالنا آپ کی قدرت میں نہیں تو اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ یہ امر کسی کی قدرت میں نہیں تو اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ یہ امر کسی کی قدرت میں نہیں۔ بے شک بیامر آپ کی قدرت سے خارج ہے گرجس قادر مطلق نے اس کو وجود عطا کیا ہے اس کو قدرت ہے کہ چاہے مشرق اور مغرب سب برابر ہیں اگر کوئی شخص ہے کہ چاہے مشرق اور مغرب سب برابر ہیں اگر کوئی شخص کی نقیر یا مزدور سے جودن ہمر میں کمال مشقت ومحنت سے ایک ایک روپید کیا تا ہوں ہے کہ تھے کوم س ارب روپیل جائے گا مخرب اللہ کا معرب سے نکالے اس کی تھی کے تھے کوم س ارب روپیل جائے گا مختریا مزدور سے جودن ہمر میں کمال مشقت ومحنت سے ایک ایک روپید کیا تا ہوں ہے کہ تھے کوم س ارب روپیل جائے گا مخرب سے نکالے اس کی تھی کہ تھی کی تھی کوم س ارب روپیل جائے گا مختر یا مزدور سے جودن ہمر میں کمال مشقت ومحنت سے ایک ایک روپید کیا تا ہوں ہے کہ جو کھی میں ارب روپیل جائے گا مخترب سے نکالے تا کہ کا تھی کی تھی کیتھی کوم س ارب روپیل جائے گا مخترب سے نکالے تا کی کے تھی کوم س ارب روپیل جائے گا

تووہ اس کوناممکن اورمحال منتجے گا۔اور عجب نہیں کہ اس کےمحال ہونے پرکوئی طویل وعریض کیکچر بھی دیدے۔

لیکن عاقل اور دانا یہ بھتا ہے کہ یہ امر عقلاً محال اور ناممکن نہیں بلکہ ستبعد اور اچنجا ہے یعنی عجیب معلوم ہوتا ہے دائر ہ امکان سے باہز نہیں" محال" وہ ہے کہ جس کا باطل ہونا دلیل عقلی سے ثابت ہوجیسے اجتماع نقیضین اور ارتفاع نقیضین اور "مستبعد" وہ ہے کہ جوظا ہر کے لحاظ سے عجیب وغریب نظر آئے۔

آج کل کے سائمندان محال اور مستجد میں فرق نہیں کرتے حالانکہ دونوں میں بڑا فرق ہے بہر حال عدم محض سے کسی چیز کا وجود میں آنا نیست سے ہونا قطعاً محال نہیں ہوا اور ہم نے بھی ایسا نہیں دیکھا آپ ذرا ہوش میں آسے اور بتلایے کہ آپ کے نہ دیکھنے سے بیانہ کر سکنے سے کسی چیز کا محال ہونا کیے ثابت ہوا۔ اس قسم کی باتوں سے کسی چیز کا ناممکن اور محال ہونا ثابت نہیں ہوتا البتہ ان باتوں سے آپ کا گھمنڈ ثابت ہوجا تا ہے۔

ابطال قدامت مادہ:.....اے علمبر داران فلے وسائنس آپ اگر چه مادہ کوقدیم اوراس کے ذرات بسیط کی حرکت کوقدیم مانتے ہیں لیکن تبدیل صورت کے تو قائل ہیں کہ صورتیں بدلتی رہتی ہیں جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ صورتوں کے حادثات ہونے کے قائل اورمعتر ف ہیں اورصورت کی تبدیلی کا مطلب سے ہے کہ پہلی صورت تو معدوم اورزائل ہوگئ اورجدید صورت موجود ہوکر مادہ کولاحق ہوگئ تواب سوال ہے ہے کہ جب اجسام مادیہ میں صورت وشکل کی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو آپ یہ بتلا تعیں کہ اس اول بدل کے وقت اور دوسری صورت کے آنے کے وقت پہلی صورت اور شکل بھی اس جسم میں باقی رہی یا بالکل زائل اورمعدوم اورفنا ہوگئ یاکسی دوسرےجسم کی طرف منتقل ہوگئ۔ پہلی شق بداہمة باطل ہے اس لیے کہ ایک میں ایک ہی وقت میں دومتضا دشکلوں کا جمع ہونا عقلاً محال ہے یہ کیے ممکن ہے کہ موم کے گولہ کوایک شمع بنالیا جائے تواس میں باوجود متعطیل ہونے کے شکل متعدیری ہی باتی رہے اور علی ہذا تیسری شق بھی بداہت باطل ہے ہم ہداہة جانتے ہیں کداس جسم کی پہلی صورت زائل ہوکر کسی دوسر ہےجہم کو جا کرنہیں لگ گئ۔اب دوسری صورت متعین ہوگئ کے تبدیلی کے وقت پہلی صورت و شکل بالکل زائل اورمعدوم ہوگئ ۔اورعدم میں چلی گئ ۔لہذااب دوسری شکل وصورت کے متعلق تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ عدم محض ہے وجود میں آئی یعنی پہلے نیست تھی اب ہست ہوگئی۔ پس ہر لمحصور توں کی تبدیلی سے نیست سے ہست ہونے کا آپ نے مشاہدہ کرلیا۔ یہ تو آپ کی قدرت کا حال ہوا کہ آپ صورتوں اور شکلوں میں نیست سے ہست کرنے پر قادر ہیں توسمجھ لوکھ خداوندقد پر آسان وزمین اور عمس وقمر جیسے اجسام کونیست سے ہست کرنے پر قادر ہے 🍑 اور خداوند عالم اپنی قدرت کاملہ سے ہر جو ہر وعرض کونیست سے ہست کرنے پر قاد ہے لی جب بیٹابت ہوگیا کہ صورت حادث ہے اور نیست سے ہست ہوتی ہے تو اس سے مادہ کا حادث ہونا ثابت ہوگیا۔ کیونکہ صورت مادہ کیلئے لازم ہے مادہ بغیر صورت کے موجود نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ پیام عقلا محال ہے کہ مادہ کوموجد ہواوراس کی صورت اورشکل نہ ہو کیونکہ عقل اس تصور سے قاصر ہے کہ مادہ پرکوئی زمانہ ایباگز را ہے کہ مادہ بغیر صورت کے موجود تھا۔ اور اس کوکوئی صورت اور شکل حاصل نتھی اور جب مادہ بلاصورت کے موجود نہیں ہوسکتا تو مادہ کا قدیم ہونا باطل ہوگیا کیونکہ جس چیز کا وجود کس حادث پرموقوف ہوگا وہ قدیم نہیں ہوسکتی بلکہ بلاشیہ حادث

<sup>●</sup> آپ کی تاقعی اور ناتم ام قدرت اپ دائر وعمل میں نیست سے ہست کرنے پر قادر ہے۔

سُوَرَةً هُودٍ [كيا

ہوگی بلکہ وہ تو حادث درحادث ہوگی۔اوراگریہ مان لیا جائے کہ مادہ بغیرصورت کے موجود ہوسکتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ وجود
بالقوہ ہوگا۔اور وجود بالفعل نہ ہوگا اور وجود بالقوہ من وجہ عدم ہے اور من وجہ وجود ہے یعنی ناقص وناتمام وجود ہے اور جس چیز کا
وجود ناقص اور ناتمام ہووہ بھی قدیم نہیں ہو گئی ۔اور بالفاظ دیگر وجود بالقوہ ایک استعداد اور قابلیت اور صلاحت کا نام ہے جو
ایک شیم کا فرض وجود ہے حقیقی وجود نہیں لہذا ایسی فرض اور موہوم حقیقت کا قدیم ہونا عقلا محال ہے۔
ایک شیم کا فرض وجود ہے حقیقی وجود نہیں لہذا ایسی فرض اور موہوم حقیقت کا قدیم ہونا عقلا محال ہے۔
اور اگر تو کے کہ تم الله کے مرنے کے بعد تو البتہ کافر کہنے لکیں یہ کہ نہیں مگر
اور اگر تو کے کہ تم الله کے مرنے کے بعد، تو البتہ کافر کہنے لکیں یہ کہ نہیں مگر
سیمٹر میں میں اور اگر ہم دو کے دکھیں ان سے مذاب کو ایک مدت معلم مک تو کہنے گئیں کی دوک دیا مذاب کو است میں اور ہوں کہنے گئیں کی دوک دیا مذاب کو ایک مدت معلم میں تو کہنے گئیں، کیا دوک دیا مذاب کو ایک مدت معلم میں تو کئیں کی دوک دیا مذاب کو ایک مدت کن تک تو کہنے گئیں، کیا دوک دیا مذاب کو ایک مدت کن تک تو کہنے گئیں، کیا دوک دیا مذاب کو ایک عذاب کو ایک مدت گن تک تو کہنے گئیں، کیا دوک دیا مذاب کو ایک مدت گن تک تو کہنے گئیں، کیا دوک دیا مذاب کو ایک مدت گن تک تو کہنے گئیں، کیا دوک دیا مذاب کو ایک مدت گن تک تو کہنے گئیں، کیا دوک دیا مذاب کو ایک مدت گن تک تو کہنے گئیں، کیا دوک دیا دیا کہ وہن کا گاؤڈوا کی ہو کہنے گئی کا گھوں کیا گھوں گنا گھوں کے دور کا کھوں کا حدال کو ایک مدت گن تک تو کہنے گئیں، کیا دوک دیا جا س کو ؟ مذا ہے ! جس جادو ہے مرت اور اگر ہم دیر لگاہ ہیں ان سے عذاب کو ایک مدت گن تک تو کہنے گئیں، کیا دوک دیا جا س کو ؟ مذا ہے ! جس

### بحث دربارهٔ بعث

دن آتے کا ان بد نہیرا بائے کا ان سے اور گیر لے کی ان کو وہ چیز جس بد تھٹے کیا کرتے تھے زی

دن آئے گا ان پر، نہ پھیرا جادے گا ان سے اور الٹ پڑے گا ان پر جس پر عضمے کرتے تھے۔

قَالِقِتَالِنَّ: ﴿ وَلَهِ نَ قُلْتَ إِنَّكُمُ مَّهُ مُؤُونَ ... الى ... وَحَاقَ مِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهُمْ وَوُنَ ﴾ منسساً نشت آیرین میں گوی مالموں اس کی غرض و فایری کانگریتا کی اللہ مناسباً کی نواز میں المرکزی ہے ۔

ربط: ...... گرفت آیت میں کوین عالم اوراس کی غرض وغایت کا ذکرتھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کوتمہاری آز مائش کے لیے پیدا کیا کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اب اس آیت میں بعث بعد المدوت اور عمل کی جز اوسز اکو بیان کرتے ہیں کیونکہ مکلفین کے ابتلاء وامتحان کے لیے جز ااور سز اضروری ہے اور جز ااور سز اکے لیے حشر ونشر ضروری ہے لہٰ دااگر کسی حکمت کی وجہ سے عذاب میں تاخیر ہوجائے تو انسان کو بید کمان نہ کرنا چاہئے کہ عذاب کا وعدہ غلط ہے۔ عذاب ضرور آئے گا عگر اپنے وقت پر آئے گا اور جب عذاب آئے گا اور جب عذاب آئے گا تو اس سے کچھ نی نہیں سے گا اوران کے صخرہ پن کی سز اان کول جائے گی اور اسے نبی خاہد ہے! کہ یہ یہ دنیا مقان و آز مائش کی جگہ تو اس سے بھی خاص سے ایک بعد دو ہارہ اٹھائے مائیں کے ۔ اور اپنے جمائم کی سزا جمائیں گے ۔ جب وہ یہ بیال بعث بعدا لموت کا نہا ہے مور و بیان سے بعد و ہارہ اٹھائے مائیں کے ۔ اور اپنے جمائم کی سزا مادو ہے جس نے بیال بعث بعدا لموت کا نہا ہے مور و بیان سے بی تو کہتے ہیں کہ آپ میل اللہ علیہ عان کھا ہوا مادو ہے جس نے تراک میں یا حضور میل اللہ علیہ وال کھا ہوا مادو ہے جس نے تراک میں یا حضور میل اللہ علیہ و مائی کہتے ہیں کہ آپ میل اللہ علیہ عان کھا ہوا مادو ہے جس نے تراک میں یا حضور میل اللہ علیہ وال کھا ہوا مادو ہے جس نے عدالموت کا نہا ہا ہے مور اور اپنے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہاں کہتا ہے میں کہتے ہواں کھا ہوا مادو ہے جس نے تراک میں یا حضور میل اللہ علیہ وال کھا ہوا مادو ہے جس نے دیں کہتا ہے میں کہتا ہوا کہ انہاں کھا تھا کہ کہتا ہوں کہا کہ کہتا ہوا کہ کہتا ہوا کہ کہتا ہوا کہ کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہوا کہ کہتا ہوا کہ کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہوں کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہوں کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہ

بہت سے لوگوں کو مرعوب ومحور کرلیا مگر یا در کھیے ہم پر بیرماد و چلنے والانہیں ۔ (ابن کثیر) فک یعنی ہب ان کی شرارتوں پر مذاب الہی سے ڈرایا ما تا ہے ،مگر مذاکی عکمت ایک مدت معین تک مذاب کو رو کے رکھتی ہے تو تکذیب واستہزا ، کے طور پر کہتے ہیں کہ وہ مذاب کہاں ہے؟ آفر آتا کیوں نہیں؟ کمس چیز نے اسے پیکورکھا ہے؟ فر ماتے ہیں کیا مذاتی کرتے ہو، وقت معین پر جب مذاب آتے کا محی

اگرآپ خالیخ ان منکرین حساب و کتاب سے بیکی کہتم مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤگے تو جو کافر ہیں اور حشر نشر کے منکر ہیں تو خوافر ہیں اور حشر نشر کے منکر ہیں تو خوافر ہیں اور حشر نشر کے منکر ہیں تو خوافر ہیں اور حشر نشر کے دھو کہ اور فریب سے جس کی حقیقت پھی بیس مطلب سے ہے کہ اس قرآن میں جا دو کی باشی بیس جن میں سے ایک یہ بیس ہی ہے کہ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہو نئے اور اگر ہم ان منکر وں سے اس عذاب اور موافذہ میں پہلی جی میں سے ایک یہ بیس ہے کہ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہو نئے اور اگر ہم اس منکر وں سے اس عذاب اور موافذہ میں باپر ملتوی رکھا ہے ہوں کہ اس من اور مصلحت کی بنا پر ملتوی رکھیں تو بیلوگ از راہ مستحق ہیں ہی بی گئے جس مذاب کی ہم کودھمکیاں دیتے ہیں وہ سب جھوٹی ہیں اگر بیا ہتو کہ وہ مناز اور کان کھول کر من لو ۔ جس دن وہ عذاب ہم پر بنازل کوں نہیں ہوجا تا جق تبیل جو اب مثال ہوجا کا دو وہ لامحالہ ان پر واقع ہو کے رہے گا اور وہ کی عذاب اس کو میں کہ میں کہ بیلوگ عذاب کے متحق ہیں کی حکمت سے اس میں عذاب ان کو آکر محکمی کے دو کے میں کہ کہ بیلوگ عذاب کے متحق ہیں کی حکمت سے اس میں تا خیر ہور ہی ہے۔ جب عذاب اپنے وقت معین پر بنازل ہوگا تو ساری کر نکل جائے گی اللہ تعالی نے کسی حکمت سے اس میں تا خیر ہور ہی ہوجا کی اللہ تعالی نے کسی حکمت سے اس میں عذاب کے خول کا وقت نہیں بتلا یا۔

وَلَيْنُ اَدُوْنَا الْإِنْسَانَ مِنّا رَحْمَةً فُكَّ لَرَعُهُمَا مِنْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الله

فی بعنی معیب کے بعد اگر خدا آرام وآسان نعیب کرے ترجمحتا ہے کو یااب ہمیشک سے مصاب و تکالیت کا خاتمہ ہو چکا مجلی کیئیت کمی اوٹ کرآنے والی جس ساس وقت نافل ومغرورہ وکر شخیاں مارتااورا از اتا بھرتا ہے مالانکہ جاہدے تھا کہ بجسل مالت یاد کرکے نداکا حکرادا کر تااوراس کے احمال کے سامنے جمک جاتا۔ قسل بعنی جومال او بدعام المبانوں کا بیان ہوا اس سے اللہ کے وہ بندے مشتی ایس جوکلیت ومسیب کامقا بدمبر واستخامت سے کرتے اوراس وراحت کے =

## بيان حال طبيعتِ انسانيه وراحت وكلفت

وَالْفِيَّاكِ: ﴿ وَلَهِنَ اَذَفُنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ... الى .. لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَآجُرُ كَبِيْرُ ﴾

ربط: .....گرشتہ آیت میں یہ بیان فر ما یا کہ آنحضرت نافی اجب عذاب الہی نے ڈراتے تو گفار نہایت با کی ہے یہ کہ ویت کہ دوہ عذاب کیون نہیں آتا اب اس آیت میں طبیعت انسانی کا حال بیان کرتے ہیں کہ وہ اکثر و بیشتر ایک حال پر نہیں ربتی اگر عیش و آرام کے بعد درا تکلیف میں جٹلا ہوا تو تا امید ہو کر بیٹے جاتا ہے اور اگر مصیبت کے بعد درا حت بہتی ہوتی ہوتی اور نیس اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کی رحمت اور نعت کا مزا چکھا عمی اور پھراس سے وہ اپنی نعت چھین لیس تو وہ ہے ہری کی وجہ ہے آئندہ ہمارے لطف و کرم سے نا مید ہوجا تا ہے اور گرشتہ نعت کو بھی بھول جاتا ہے اور گرشتہ نعت کو تھی بھول جاتا ہے اور گرشتہ نعت کو تھا بھی ایس ایس کے شکر ہے بھی غافل ہوجا تا ہے اور اگر ہم اس کو کو نعت کا مزہ چھا بھی جیسے تدری اور عالم اس کو کو نعت کا مزہ چھا بھی جیسے تعلی کی اور محت با کیاں گئی ہے کہ اب تو بھے ہما کیل گئی جے تعنی مصیبت میں اور ختایاں بھی ہے دور ہو بھی اب آئندہ کی بھی پرواہ نہیں تحقیق ہے نادان انسان بڑا اتر آنے والا ہے نعت کو د بھی مصیبت میں بے مبر سے اور نعت میں ناشکر ہے اور نا قدر ہے گر جولوگ صابراور نیک بھی انکار یوان نیس وہ اس کو کو تعنی ہوجا تا ہے۔ اگر انسانوں کی بھی مصیبت میں بے مبر سے اور نوعت میں ناشکر ہے اور نا قدر سے گر جولوگ صابراور نیک بھی ان انسان میں انسان میں وہا تا ہے۔ اگر انسانوں کی بھی مصیبت میں بے مبر سے کام لیتے ہیں فرض ہے جوم روشکر سے موصوف ہوں گنا ہوں کی بخشش ہے ہوئی اور عطائے نعت کے وقت شکر سے کام لیتے ہیں غرض ہے کہ سراء اور مزا اجر ہے میں ملی میں خدا سے قانی نہیں ایک بخشش بھی ہوئی اور وہا تا ہے۔ اگر ہولوگ صابراور نیک کی مطیب سے گنا ہوں کی بخشش بھی ہوئی اور وہ ہم وہ گنا نے موسوف ہوں گنا ہوں کی بخشش ہے اور بڑا اجر ہے میں میں میں میں کی بخشش بھی ہوئی اور وہم وہ گنا نے موسوف ہوں گنا ہوں گن بھول کی بخشش ہے موسوف ہوئی کو میں گنا ہوں کی بخشش بھی ہوئی اور وہوں گنا ہوں گی بخشش ہے میں ہوئی اور ہوئی اور بڑا اجر ہے میں میں میں کی میں کو میک سے گا۔

فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُو لَى إِلَيْكَ وَضَابِقٌ بِهِ صَلَّدُكَ أَنْ يَتُقُولُوا لَوُلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مؤليل قرچوز يَضُ كا كُو چيزاس بس سے جودی آئی تیری طرف ادر شک ہوگاس سے تیرا بی اس بات بدکدہ کہتے ہیں کیول دا ترا اس پر موکبیں تو چوز بیٹے کا کوئی چیز، جو دی آئی تیری طرف، اور خفا ہوگا اس سے تیرا بی، اس پر کہ وہ کہتے ہیں، کیول نہ اترا اس پر

كُنْ اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ ﴿ إِنَّمَا آنْتَ نَنِيْرُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَ كِيْلُ ﴿ اَمْ يَقُولُونَ فَرَانَ لِي كُولُ مَا أَوْ مَا اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَ كِيْلُ ﴿ اَمْ يَقُولُونَ فَرَانَ لِي كَلَّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى لَا ذَمَ دَارَ فَلَ كَمَا عَلَى كُلَّ اللَّهِ عَلَى كُلَّ اللَّهِ عَلَى كَلَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلّ

افْتَرْنَهُ ﴿ قُلُ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّفُلِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَّادْعُوا مَنِ اسْتَطَعُتُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ بنا لا إلى بنا كر اور بلا لو بن كو بلا سكو الله كے بوا بنا لایا ہے تو قرآن كو كہہ دے تم بھی لے آؤ ایک دی بورتیں ایی بنا كر اور بلا لو بن كو بلا سكو الله كے بوا بندھ لایا ہے این كو ؟ تو كہہ تم لے آؤ ایک دی بورتیں ایی بندھ كر، اور پارہ جمو پار سكو الله وَآن لاً لَا كُمْ فَاعْلَمُوا اللّٰهِ وَآن لاً كُونُ اللّٰهِ وَآن لاً كُونُ اللّٰهِ وَآن لاً كُونُ اللّٰهِ وَآن لاً كُونَ مَاكُونُوا اللّٰهِ وَآن لاً كُونُ مَاكُونُوا اللّٰهِ وَآن لا كُونَ مَاكُونُوا اللّٰهِ اللّٰهِ وَآن لا كُونُ مَاكُونُوا اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

## اِلْهَ اِلَّاهُو ، فَهَلُ أَنْتُمْ مُّسُلِمُونَ ®

ال كے موا پھراب تم حكم مانے ہون ل

سوااس کے، پھراہتم حکم مانتے ہو؟

# بیان نوع دیگراز طعنه ہائے کفارنا ہنجار وسلی نبی اکرم مُلَاثِیم

وَالْجَالَا : ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعُضَ مَا يُؤْخَى إِلَيْكَ .. الى .. فَهَلَ ٱنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴾

= مادی طاقت ساتھ ہے ندرو مانی، پھر ہم کن طرح کسلے ہیں۔ آپ ملی النہ عید دہ ملیان ہیہودہ شہات اور فرمائٹول سے تخت معموم اور دیگر ہوتے تھے ممکن ہے بھی ایسا خیال بھی دل میں گزرتا ہوکدان کے معبود ول کے معاملہ ہیں آگر خدائی جانب سے اس قد ترخی افتیار کرنے کا بحکم ندر ہے ہر دید کی جائے مگر فی الحال ہو مائیل بھی دل میں گزرتا ہوکدان کے معبود ول کے معاملہ ہیں آگر خدائی جانب سے اس قد ترخی افتیار کرنے کا بحکم نے معلوں کہ مائیل کے معلوں میں زلزلہ ڈالتی تھی ۔ آپ ملی النہ علیہ وسلم پر ایا طل کے قعوں میں زلزلہ ڈالتی تھی۔ آپ میں النہ علیہ وسلم چاول طرف سے موذکی دشمول کے زید میں تھر رہے تھے کوئی جنل التو کوئی مذاق اڑا تا کوئی مذاق اڑا تا کوئی مذاق اڑا تا کوئی مذاق اڑا تا کہ مذاق اڑا تا کہ مول کا تصور کرد اور اس مین افزلہ ڈالتی تھی۔ آپ میں النہ علیہ وسلم کی قوت قلب اور ہمت مردان کا اندازہ لگا آب کی کا تمام تراعتماد وا تکال ظاہری امباب سے ہدئی کر فداوند قد وس کے ہوجائے تھے اس سلسلہ میں ہے تیس نازل ہوئیں جن کا حاصل یہ ہوئی نہوں نہ اپنے کہ دور اس کے معموں کے دور کار کی تاب کہ کہ ایک کے بعدوں نہا تھی وسلم کوئی کی موافات کا خیال لائیں کہیں ایسا ہوسکتا ہے کہ دی الہی نے جو چیز میں انہ علیہ وسلم کا نہ علیہ وسلم کا کام صرف جینے اور میں جور نیٹ ہوں نہا ہوں کی ہوئی ہی خرادات اور فرمائٹوں کی جو سے اس کے بعض صد کوان لوگوں کی خرافات سے تنگ دل ہو کر چھوڑ پھیں جب یہ ہیں ہوسکا، کیونکہ ہی خمر انہ علیہ وسلم پر ہیں ۔ خوت میں قائدہ ہے تو میں گانہ علیہ وسلم پر ہیں ۔ خوت کے بیر دہر چیز ہے، ان کام عاملہ بھی ای کے بیر دہر چیز ہے، ان کام عاملہ بھی ای کے بیر دہر چیز ہے، ان کام عاملہ بھی ای کے بیر دہر چیز ہے، ان کام عاملہ بھی ای کے بیر دہر چیز ہے، ان کام عاملہ بھی ای کے میر دہر چیز ہے، ان کام عاملہ بھی ای کے بیر دہر چیز ہے۔ ان کام عاملہ بھی ای کے میں دور کے سے آگاہ کر دینا ہے ان کی ہوا بیت قدم دیں ہے۔ ان کام عاملہ بھی ای کے میں ڈائیت دور کی آب ہو گئی کی انہا ہو کہ کہ دیا ہے ان کی ہوئی تھی دور کی آب میں ٹابت قدم دیں ہے۔ جسے میں ٹابت قدم دیں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ ان کا معاملہ ہوں کے میں ٹابت قدم دیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے میں ٹابت قدم دیں ۔

ے پر دہر پر پر ہے اس مان علی میں اس پر رسا اور جو سے سام میں اور جو سے بڑا معجزہ (قرآن) ان کے سامنے ہا۔ اسے مانے نہیں، کہتے ہیں یہ قول یعنی فر مانشی معجزے طلب کرتے ہیں، جن کا دیا جا نامصلحت نہیں ۔ اور جو سب سے بڑا معجزہ (قرآن) ان کے سامنے ہا۔ اسے مانے نہیں، کہتے ہیں یہ قر رمعا ذائذ ) تمہاری بنائی ہوئی گھڑت ہے۔ اس کا جواب دیا کہتم بھی آ خرع بہ ہو، فساحت و بلاغت کا دعویٰ رکھتے ہو، سب مل کرایسی، کی دی سور تیں گھڑ کر پیش کر دواور اس کا میں مدد دیسے کے لیے تمام مخلوق کو بلکہ اسپنے ان معبود ول کو بھی بلالا دَجہیں خدائی کا شریک سمجھتے ہوا گرنہ کر سکو اور بھی نہیں کو سے بھے جو کہ کہ کے سے معلم کا مل سے پیغمبر پر اتارا ہے۔ بیشک جس ایما کا اس کی خوات و صفات میں کو ن شریک ہوسکتا ہے۔ ایسا بے مثال کلام اس بے مثال خدا کا ہے جس کا کوئی شریک نہیں کیا اسے واضح کے بعد بھی مسلمان ہونے اور خدا کا حکم بر دار بننے میں کئی چیز کا انتظار ہے ( تنہیہ ) اعجاز قرآن کی کچھ تفسیل سورہ '' یونس'' میں گزر چئی ہے۔ ابتداء میں دوئل کے بعد بھی مسلمان ہونے اور خدا کا حکم بر دار بعنے میں کی چیز کا انتظار ہے ( تنہیہ ) اعجاز قرآن کی کچھ تفسیل سورہ '' یونس'' میں گزر جئی ہے۔ ابتداء میں پر سے قرآن سے حمدی کی کچھ تھی۔ بھی میں موروں سے ہوئی۔ پھرا کے مورت سے بیدا کہ ''بقرہ'' اور'' یونس'' میں گزرا گویا ان کا عجز بتدری کی مالے کا میاں کیا تھیا۔

سُوَرُهُ هُ وَدِ [سيك]

(بالفاظ دیگر) گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان تھا۔ اب اس آیت میں آنحضرت مُلاہیم کی نبوت و رسالت کی ایک عظیم دلیل کا بیان ہے لیعنی بیقر آن آپ مُلاہیم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کیونکہ جب تمام فصحاء اور بلغاء اس کے مثل لانے سے عاجز ہوجا عیں گے تو معلوم ہوجائے گا کہ بیکلام بشرنہیں بلکہ کلام خداوندی اور وحی ربانی ہے اور جس پر اللہ کی وحی نازل ہووہ اللہ کا نبی اور رسول ہے اور بیکلام بجز نظام اس کی نبوت ورسالت کی دلیل ہے اور اس مجز ہ کے بعد کسی اور مجزہ کی ضرورت نہیں لہذا آپ مُل ہی ہرزہ سرائیوں کی طرف التفات نہ کریں صبر اور استقامت کے ساتھ فرائض تبلیخ انجام دیتے رہیے۔

کی اس تکذیب اورعناد کی وجہ سے آپ مُنالِیْم کا سیدنگ ہوتا ہے اور آپ مُنالِیْم کا دل گھٹتا ہے اس سب سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پرکوئی خزانہ کیول نہیں اتارا گیا کہ غیب سے ان کوخزانہ ملتا۔ اور وہ لوگوں پر تقنیم کرتے اور لوگ انکا اتباع کرتے یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا جوان کی نبوت کی گواہی دیتا تو اے ہمارے نبی ! آپ مُنالِیْم ان کی بہودہ باتوں سے نگ دل ہوکر دعوت و تبلیغ میں کوئی کی نہ کیجئے۔ جزایں نیست آپ مُنالِیْم صرف ڈرانے والے ہیں۔ آپ مُنالِیْم کے ذمہ توصرف ڈرانا اور احکام خداوندی کا پہنیانا ہے ان کی بدزبانی کی طرف النفات نہ کیجئے۔

در شب مهتاب مه را بر ساک از سگان و دع دع ایشاں چه باک

اوراللہ ہر چیز پرنگہبان ہے وہ بغیر خزانہ اور بغیر فرشتہ ہی کے آپ ناٹیٹی کے دین کو بلند کرے گا یا یہ معنی ہیں کہ اللہ کارساز ہے وہ بی ہر کام بنانے والا ہے۔ آپ ناٹیٹی اپنا کام اس کے بیر دکر دیجئے جو شخص اپنا کام اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کا مبنا تا ہے اور جو اپنے آپ کو فدا کے سہر دکر دے اس کی حفاظت کرتا ہے کیا یہ کا فرید کہتے ہیں کہ بیقر آن آپ ناٹیٹی نے کو بنالیا ہے آپ ناٹیٹی اپنی طرف سے بنائی ہوئی لے آ و بنالیا ہے آپ ناٹیٹی اس کے جو اب میں یہ کہد دیجئے کہ اچھاتم بھی قرآن جیسی دس سور تیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی لے آ و اور سوائے فدا کے جس کو چاہ بالواگر تم اس بات میں سیچے ہو کہ یہ قرآن آپ ناٹیٹی کا بنایا ہوا کلام ہے اور سوائے فدا کے جس کو چاہ بالواگر تم اس بات میں ہے ہو کہ یہ قرآن آپ ناٹیٹی کا بنایا ہوا کلام ہے ہیں اگر وہ اس کے مثل بنا کر نہ لا تکیس تو آپ ناٹیٹی کی اس کو گئی نہیں جانا اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں جو علوم معاش اور معاد پر مشتل ہے جس کو سوائے فدا کے کوئن نہیں جانتا اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں جو بنالو والے بھی مسلمان ہو تے ہو یا نہیں؟

ف: .....کی جگه دس سورتوں کی تحدی کا ذکر ہے اور کی جگه ایک سورت کی تحدی کا ذکر ہے تا کہ طرح طرح سے قرآن کا اعجاز ظاہر ہوجائے۔

## دلائل اعجاز قرآن پرایک اجمالی نظر

اعجاز قرآن پردلائل تو بیثار ہیں جس پرعلاء دین نے مستقل کتا ہیں کھی ہیں اس وقت اجمالی اور اختصار کے ساتھ چند حرف ہدیئہ ناظرین ہیں۔

(۱) قر آن کریم ۔ اصول دین یعنی توحید اور رسالت اور قیامت کی ایسی تفصیل اور تحقیق پرمشمل ہے کہ تو ریت ، انجیل اور زبور میں اس کاعشر عشیر بھی نہیں ۔

(۲) پھریہ کقر آن کریم اثبات الوہیت ووحدانیت اورا ثبات نبوت ورسالت اورا ثبات قیامت کے ایسے دلائل عقلیہ اور برا بین قطعیہ پرمشمل ہے کہ جس کے جواب سے روئے زمین کے فلاسفہ عاجز اور در ماندہ ہیں اور بڑے بڑے دہری اور مادہ پرست ان دلائل کے سامنے لاجواب ہیں۔

(۳)حرام وحلال کی تفصیل کرتا ہے۔

(٣) قرآن کریم،انبیاءسابقین کی نصیحتوں اوران کے کلمات دموعظمت کا جامع ہے۔

(۵)عقل معاش اورعقل معاددین اور دنیا کی رہنمائی کرتا ہے۔

(۲) گزشته امتوں کے عبرت آمیز واقعات بیان کرتا ہے اور آئندہ کے لیے اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے کہ اللہ

تعالىتم كوكافرول كےمقابلہ میں غلبہ عطاء فرمائے گا۔

(۷)اور قیامت تک آنے والے حوادث کلید کی تم کوخبر دیتا ہے کہ زمانہ کس رفتار سے جائے گااور کس حال میں اس کی بساط پکٹی جائے گی اور کس طرح قیامت قائم ہوگی یہ تو قر آن کریم کے معنوی اعجاز کے چند وجوہ ہیں اور فصاحت و بلاغت

كاعتبار سے اس كے دلائل اعجاز اور اسرار بلاغت كى كوكى حذبيس\_

آج دنیا میں مقامات حریری اور مقامات بدیعی اور مقامات زمخشری ۔ بشری فصاحت و بلاغت کا شاہ کار دنیا کے سامنے موجود ہیں مگر قر آن کریم کے ساتھ ان کتابوں کو کوئی نسبت نہیں۔اس میں شک نہیں کہ مقامات بدیعی اور مقامات حریری میں عجیب طریقہ سے لغات فریدہ کو سجع اور قافیہ کے رنگ میں جمع کیا ہے مگر قرآن کریم بلکہ کلام نبوی مُلاہی ا

کووہ نسبت نہیں کہ جوذرہ بے مقدار کوآ فاب سے ہے۔ با تفاق اہل لسان مقامات حریری اور بدیعی معجز ہمیں۔

مگر قادیان کے ایک دہقان کی دیدہ دلیری کو دیکھو کہ وہ اپنے ہذیان اور تک بندیوں کے متعلق ہے کہتا ہے کہ بیہ میری وجی بھی قرآن کی طرح معجزہ ہے آیات قرآنے کا سرقہ کرتا ہے اور اس میں ایک دولفظ کا ردوبدل کر کے بے حیائی سے كہتا ہے كہ بيميرى وحى ہے قرآن كى طرح اس پر بھى ايمان لا نا فرض ہے۔ لاحول ولا قوہ الا بالله اےمسلمانو! ذرا

غورتو کرو کہ جب اہل لسان کے نز دیک مقامات حریری اور مقامات بدیعی معجز نہیں تو قادیان کے ایک دہقان کا ہذیان کہاں ہے معجز ہ ہوجائے گا۔

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيْوةَ اللَّانْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيهَا لَا جو کوئی جاہے دنیا کی زندگانی اور اس کی زینت جگتا دیں کے ہم ان کو ان کے عمل دنیا میں اور ان کو اس میں

جو کوئی ہو چاہتا دنیا کا جینا اور اس کی رونق، بھر دیں ہم ان کو ان کے عمل ای میں، اور ان کو اس میں يُبْخَسُونَ@ أُولِبِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۗ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيْهَا مچھ نقصان ہیں فل ہی بی جن کے واسطے کچھ ہیں آخرت میں آگ کے موافع اور برباد ہوا جو کچھ کیا تھا یہاں

نقصان نہیں۔ وہی ہیں جن کو کچھ نہیں پچھلے گھر میں، سوا آگ۔ اور مث گیا جو کیا تھا اس جگہ، ف یعنی ایسے واضح ہوت کے بعد جوشخص قرآن پرایمان نہیں لاتا، یااس کے بتلائے ہوئے راسة پرنہیں چلتا بلکہ دنیا کی چندروز ، زیر گی اور فانی نیپ ناپ

ی کو قبله مقعود کلیم را کرملی مهدو جهد کرتا ہے۔اگر بظاہر کوئی نیک کام مثلاً خیرات وغیر ہ کرتا ہے تواس سے بھی آخرت کی بہتری اور مذاکہ ذوشنو دی مقصود نہیں ہوتی محض د ن**یادی فرائد کا مامل کرلینا پیش نظر ہوتاہے <sub>ی</sub>ے ایسے لوگول کی بابت خواہ وہ یہود ونعباری ہول یامشرکین یامنافقین یاد نیا پرست ریا کارسلمان بتلادیا کہ دنیا ی** میں ان کا بھگتان کردیا مائے گا۔جواعمال اورکومشمشیں و وحسول دنیا کے لیے کریں گے ان کے کم و کیف کوملحوظ رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ اپنے علم وعکمت سے

جس قدرمناسب مانے گااور دینا جا ہے گاہیں عطافر مادے گا۔امادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خیرات دغیرہ کے کام کردہ کار

## وَلِطِلُ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ١

#### اورخراب گياجو كمايا تھاف

اورخراب ہواجو کماتے تھے۔

### ابطال غرّ والل دنيا براعمال خود

وَالْجَنَاكَ: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِينُ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ... الى ... وَلِطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

اس لیے اس آیت میں اس غرہ اور زعم کا ابطال کرتے ہیں کہتم اس گمان میں ندر ہنا کہتم ان اعمال پر اجراور ثواب کے مستحق ہوان اعمال کی صورت اگر چیہ نیکی کی ہے مگر ایمان اور اخلاص کی روح سے خالی ہیں اور ظاہری اعمال حسنہ سے تمہار ا مقصو دصرف دنیاتھی اس لیے اس کا صلیتم کو دنیا ہی میں مل گیا ابتمہارے لیے آخرت میں سوائے آتش دوزخ کے مجھنہیں۔ ربط ویگر:.....که بهلی آیت میں اسلام کی حقانیت اور قر آن کریم کا منزل من الله ہونا بیان کیا۔اب اس آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ کفار جواس قرآن کریم کی محکذیب کرتے ہیں اس کی دجہ یہ ہے کہوہ دنیا کی لذات وشہوات پر مفتون ہیں اور اسلام اور قر آن ان کوآ خرت کی دعوت دیتا ہے جس کواپنی لذات وشہوات میں حارج اور مزاح سیحصے ہیں۔ چنانچیفر ماتے ہیں جو پست ہمت اپنے اعمال خیر کا صلیمحض دنیاوی زندگی اور آ راکش چاہے یعنی نیک کام کرے فقط دنیا کا فائدہ چاہے۔اور آخرت پرنظر نہ کرے محض دنیا کی شہرت اور نیک نامی اس کامقصود ہوٹو اب آخرت اس کامقصود نہ ہو تو ہم ان لو گوں کے اعمال کی جزاء دنیا ہی میں بوری بوری ویتے ہیں یعنی دنیا میں ان کو مال ودولت اورعزت و وجاہت اورصحت و اولا د کی کثر ت عنایت کردیتے ہیں اور = روح ایمان سے یکسر فالی میں، دنیا میں رائیگال نہیں جاتیں ان کے بدلہ میں خدا تعالیٰ تندرتی، مال، اولاد، عرت وحکومت وغیر و دے کرسب کھانہ بے باق کر دیتا ہے ۔مرنے کے بعد دوسری زندگی میں کوئی چیزاس کے کامآ نے والی نہیں جس کافر کے لیے جس درجہ کی سزاتجویز ہو چکی ہے وہ جھی اس سے مٹنے یا كم و نه والي أيس - ﴿ مَنْ كَانَ يُرِينُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ ثُرِيْنُ أُمَّةً جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّهُ وَيَصُلَمُهَا مَذْمُومًا مَّذُ مُورًا ﴾ رياء كاراور د نیا پرست عالم،متصدق اورمجابد کے حق میں جو دعیدآئی ہے،اس کا حاصل بھی یہ ہی ہے کہ ان سے محشر میں کہا جائے گا کہ جس عزض کے لیے تو نے علم کھلایا،صد قہ و جہاد کیاو ، دنیاس ماصل ہو چی اب ہمارے پاس تیرے لیے کھوئیس فرشوں کو حکم ہوگا کداہے جہم میں لے جاو (اعاد ناالله منها) ف**ل** یعنی ان اعمال پر دوزخ کے سوااور کسی چیز کے حتی نہیں کفارابدی طور پر ریاء کارمسلمان محدو د مدت کے لیے یہ بال مندا تعالیٰ بعض مومنین کوشش ایسے ن فغل وکرم سےمعان فرماد ہے،و ہ الگ بات ہے۔

ف یعنی دنیا میں جو کام دنیاوی اخراض کے لیے کیے تھے، آخرت میں پہنچ کرظاہر ہو گا کدوہ سب برباد ہوئے اور ریاء کاری یا دنیا پرتی کے سلسلہ میں بظاہر جو نیکیال کمائی تھیں سب یو بھی خراب کئیں یہال کوئی کام نہ آئیں۔

سُورَةً هُود [سيك] بن ادر انهول نے جودنیا

دنیا میں ان کے عوض میں کوئی کی نہیں کی جاتی ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے دوزخ کے پچھ نہیں اور انہوں نے جودنیا میں عمل کیا تھا وہ آخرت میں جا کرسب تباہ اور برباد ہوا اور سارا کیا کر آیا اکارت گیا اور آخرت میں پچھ کام نہ آیا اور دنیا میں جو پچھ کررہے ہیں وہ فی نفسہ اور فی حدذاتہ بھی نیست اور نابود ہیں کیونکہ جو کمل خالص اللہ کے لیے نہ ہووہ فی حدذاتہ بیج ہے۔

ع-الاكلشىءماخلااللهباطل

کافروں نے دنیا میں جواپیے عمل کیے کہ جوظاہر صورت کے اعتبار سے صالح تھے مثلاً کسی کو نفع یا فائدہ پہنچانا۔ ایسے اعمال کے متعلق" حبط ماصنعوا"فرمایا۔ جن اعمال کی صورت نیکی کی تھی وہ قیامت کے دن حبط ہوجا نمیں گے۔

ا بی برکوئی اجراور تواب مرتب نہ ہوگا۔ باقی حقیقت کے اعتبار سے ان کے تمام اعمال باطل اور نابود سے فی نفہ ان کے تمام اعمال باطل کی شار میں نہ سے۔ کیونکہ ایمان واخلاص سے عاری سے اور عجب نہیں ﴿مّا کَانُوْ ایَحْبَدُون﴾ سے ان کے اعمال کفریہ اور شرکیہ مراد ہوں تو ایسے اعمال کا صورت اور حقیقت کے اعتبار سے باطل اور لغو ہونا ظاہر و باہر ہے ایسے اعمال کے متعلق فرمایا۔ ﴿وَبَطَلَ مَا کَانُوْ ایَحْبَدُونَ﴾ اور گزشتہ آیت یعنی ﴿وَحَبِظُ مَا صَنَعُوا﴾ میں وہ اعمال مراد ہیں جو بظاہر خیر اور بھل کی اور کم ان اعمال خور کی اور مہان نوازی کا فروں کے۔ ایسے اعمال قیامت کے دن حبط ہوجا کیں گے۔ یعنی ان پرکوئی اخری ثواب نہ ملے گالبتہ یمکن ہے کہ ان اعمال حسنہ کی بنا پرکافروں کے عذاب دوز خ میں تخفیف کر دی جائے ان پرکوئی اخری ثواب نہ ملے گالبتہ یمکن ہے کہ ان اعمال حسنہ کی بنا پرکافروں کے عذاب دوز خ میں تخفیف کر دی جائے ان پرکوئی اخری ثواب نہ ملے گالبتہ یمکن ہے کہ ان اعمال حسنہ کی بنا پرکافروں کے عذاب دوز خ میں تخفیف کر دی جائے

تخفیف ہوجانا اور چیز ہے۔ شان مزول: .....اس آیت کے نشان نزول میں مختلف روایتیں آئی ہیں کہ بیآیت کا فروں اور مشرکوں کے بارے میں ہے یا یہودونصاری کے بارے میں یا منافقوں کے بارے میں یا اہل ریاء کے بارے میں ہے صحیح قول بیہ ہے کہ بیآیت عام ہے جوسب کوشامل ہے اور مطلب بیہ ہے کہ کا فر ہو یا منافق یا ریاء کار جو بظاہر نیک عمل کرتے ہیں اس کا ہدلہ ان کو دنیا ہی میں دے دیا جائے گا۔ اور آخرت میں سوائے نار کے اور پچھ نیں ملے گالہذا ان کو چاہئے کہ اپنی اس دنیا وی نیکی کے بھروسہ پر نہ رہیں اور بی خیال نہ کریں کہ آخرت میں بھی ہماری بینکیاں کام آئیں گی۔ آخرت میں سوائے اخلاص کے پچھکام نہ آئے گا۔

جیسے ابوطالب کے حق میں آیا ہے کہ جہنم میں سب سے خفیف عذاب ابوطالب کو ہوگا۔ ثواب ملنا اور چیز ہے اور عذاب میں

آفَتُن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتُلُوكُ شَاهِلٌ مِّنَهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتُبُ مُوسَى إِمَامًا مِلاایک تفس جو ہے مان رستہ پراپنے رب کے اور اس کے ماقع ماقع ہے ایک گواہ اللہ کی طرف سے اور اس سے پہلے گواہ ہی مویٰ کی راہ ذاتی، مِعلا ایک فخص جو ہے، نظر آتی راہ پر اپنے رب کی اور پہنچت ہے اس کو گواہی اس سے، اور پہلے اس سے کتاب مویٰ کی، راہ ذاتی،

ور خملة الوليك يؤمِنُون به ومن يكفر به من الكفر اب فالنار مؤمِن الكفر الم من الكفر اب فالنار مؤعدة على الكفر الم المن المراق ال

فل يعنى يتنص اورو دريا م كاردنيا برب من كالذكر بهلي مع المرابريوسكة بين المراكة المنظمة المنظ

تَكُفِيْمِرْيَةٍ مِّنُهُ ﴿ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ

رہ شبہ میں اس سے بیٹک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ادر پر بہت سے لوگ یقین نہیں کرتے فیلے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون رہ شبہ میں اس سے۔ یہ تحقیق ہے تیرے رب کی طرف سے، پھر بہت لوگ یقین نہیں رکھتے۔ اور کون ظالم

مِكَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِبًا ﴿ أُولَيِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَّاءِ

جو باعدھے اللہ پر جھوٹ فیل وہ لوگ رو برو آئیں کے اپنے رب کے اور کہیں کے گوای دینے والے بی بی

اس سے جو باندھ اللہ پر جمون۔ وہ لوگ روبرو آویں گے اپنے رب کے اور کہیں گے گوای والے، بی بیں النّی النّی النّی کُن کَوُلُون عَنْ سَبِیلُ النّی النّی کُن کَوُلُون عَنْ سَبِیلُ النّی النّی کُن کُون کَا النّی کُن کَوُلُون عَنْ سَبِیلُ

جنہوں نے جبوٹ کہا تھا اینے رب پر ق من کو پھٹکار ہے اللہ کی ناانصاف لوگوں پر جو کہ رد کتے ہیں اللہ کی

جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر۔ س لو! پھٹکار ہے اللہ کی بانصاف لوگوں پر۔ جو روکتے ہیں اللہ کی

## الله وَيَبْغُونَهَا عِوجًا ﴿ وَهُمْ بِالْاخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ﴿ أُولَيِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِيْنَ فِي

راہ سے اور ڈھونڈھتے ہیں اس میں کجی اور وہی ہیں آخرت سے منکر فیمی وہ لوگ نہیں تھکانے والے

راہ سے، اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی۔ اور وہی ہیں آخرت سے مکر۔ وہ لوگ نہیں تھکانے والے

= الله اور مح فطرت كموافق بلنا چاہتا ہے۔ بشرطيكه گردوپيش كے مالات وخيالات سے متاثر دور اور و توحيد، اسلام اور قرآن كاراسة ہے۔ ﴿ فَلَمْ مَوْجُهَكَ لللّه بني حينيقة وغطرت الله الَّينَ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَةَ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّهِ لِحَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ وفي حديث كُلُّ مَوْلُوْدِيُوْلَدُ عَلَى الْفَطَرَةِ

فَابَوَاهُمُهُوَّ دَانِهِ أَوْمُنَتِسِرَانِهِ أَوْمُمَةِ عِسَانِهِ" الخاور" شَاهِدُّ مِنْهُ" ﴿ كُواهِ اللهُ كَا طرفَ ہے ﴾ قرآن عظیم ہے جوگوا،ی دیتا ہے کہ 'دین فطرت '' ( توحیدو اسلام ) پر چلنے والابیٹک ٹھیک راستہ پر کِل رہا ہے اوروہ قرآن اپنی حقانیت کا بھی خودگواہ ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب پچونکہ قرآن کے لانے والے جبرائیل

ا مین اور لینے والے محمد ملی الله علیه وسلم بیل \_اس اعتبار ہے ان کو بھی شاھد کہ سکتے ہیں \_ بلکہ حضور ملی الله علیه وسلم کی ثان تویہ ہے کہ آپ کے اخلاق وعادات،

معجزات، زبان مبارک، چېره نورانی، ہر چیز سے شہادت ملتی ہے کہ جس دین کے آپ کی النه علیہ وسلم عامل بیں وہ بالکل سچادین ہے۔ آگے ﴿وَمِن قَبْلِهِ کیفٹ مُونتی ماقامًا قَدَّمُ تُعَقِّهُ کامطلب پیہے کرآن سے پہلے جودی کئی بی برنازل کی گئی دہ بھی ' دین فطرت کی صداقت پر گواہ تھی خصوصاً موئ علیہ السلام پر

کیف**ب مُونسی اِمَا مَا وَرَحْمَهُ ک**ا حسب یہ ہے کہ فرا ن سے پہلے جود می تی برنازل کا بی و بنی دین نظرت کی ضواہ می محصوصاموی علیہ انسلام پر جوعظیم الثان متاب( تورات)ا تاری کئی قرآن سے پیٹیزاسے ایک بڑا بھاری شاہدان لوگوں کی حقانیت کا کہنا چاہیے جودین نظرت کے صاف راست پر چلتے ہیں۔

فیل یعنی یہود،نعاریٰ، بت پرست، مجوس،عرب،عم، یورپ ایٹیا بھی فرقہ جماعت ادرملک وملت سے تعلق رکھتا ہو جب تک قر آن کو ند مانے گانجات نہیں ہوتھتی ۔ جیہا کمتیج مسلم وغیر ہ کی بعض احادیث میں آپ کی اندعلیہ وسلم نے بہت تصریح تعیم کے ساتھ بیان فرمایا ہے ۔

**ف پیخطاب ہرشخص کو ہے جوقر آن سنے یاحضور کل ان**ڈعلیہ وسلم کو مخاطب بنا کر دوسرو*ل کو سنانا مقصو دے کہ قر آن* کی صداقت اور "من اند" ہونے میں قطعاً شک و**شد کی کھائش نہیں ۔جولوگ نہیں ماسنے وہ آئم**ق میں بامعاند ۔

فی یعن قرآن حجوث اورافترام ہیں ۔ ضدا کا سچا پیغام ہے جس کو قبول کرنا ضروری ہے خوب مجھلوکداس شخص سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہوسکتا جو خدا پر جھوٹ باندھے مشلاً اس کا کلام نہ ہواور کہدد ہے کہ اس کا کلام ہے یا واقعی اس کا ہواور خدا ہار بار فرمائے کدمیر اکلام ہے مگر باوجود روثن دلائل کے جسٹلا تارہے اور کہتا ہے کہ اس کا کہیں ۔

فتع یعنی محشریس جب مندا کے سامنے ملی روس الاشہاد پیش ہوں مے اوران کی شرارتوں کے دفتر کھولے جائیں گے اس وقت محابی دینے والے ( سلائکہ، انہیاء ممالحمین بلکٹو دان کے ہاتھ یاوں کہیں مجک یہ ہی وہ یہ بخت ظالم میں جنہوں نے اسپنے پرورد کارکی نسبت جموٹ بکاتھا۔

مع یتن تعالیٰ کاارشاد ہے یعنی جولوگ فلم و ناانسانی سے مندا کے کلام کوجھوٹا بتلاتے میں اورسب سے بڑھ کرآ خرت کے منکر میں دوسرول کو مندا کی راہ پر چلنے =

الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ مِنْ آوْلِيّاْءَ م يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَنَابُ ﴿ مَا كَانُوُا زمین میں بھاگ کر اور نہیں ان کے واسطے اللہ کے موا کوئی حمایتی فیل دونا ہے ان کے لیے عذاب فی نہ طاقت رکھتے تھے زمین میں بھاگ کر اور نہیں ان کو اللہ کے سواحمایی، دونا ہے ان کو عذاب۔ نہ کتے تھے ﴾ يَسْتَطِيْعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ۞ أُولَٰبِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوٓا ٱنْفُسَهُمْ وَضَلّ سننے کی اور نہ دیکھتے تھے۔ نام وہی ہیں جو کھو بیٹھے اپنی جان اور کم ہوگیا سنا اور نہ تھے دیکھتے۔ وہی ہیں جو ہار بیٹھے اپنی جان اور کم ہوگیا عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ لَا جَرَمَ انَّهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْآخُسَرُ وْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ان سے جو جھوٹ باندھا تھا نیم اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں نہی ہیں سب سے زیادہ نقصان میں البتہ جو ان سے جو جھوٹ باندھتے تھے۔ آپ ہوا کہ یہ لوگ آخرت میں یہی ہیں سب سے خراب۔ البتہ جو امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَآخُبَتُوا إِلَى رَبِّهِمُ ﴿ أُولَٰ لِكَ آصُابُ الْجَنَّةِ ۚ هُمُ فِيْهَا لوگ ایمان لائے اور کام کیے نیک اور عاجزی کی اینے رب کے مامنے وہ ایں جنت کے رہنے والے وہ ای میں یقین لائے اور کیں نیکیاں اور عاجزی کی اپنے رب کی طرف، وہ ہیں جنت کے لوگ۔ وہ اس میں خُلِلُونَ ۞ مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمَى وَالْاَصِمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ﴿ هَلَ يَسْتَوِينِ رہا کریں کے فک مثال ان دونوں فرق کی جیے ایک تو اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھتا اور سنتا کیا برابر ہے دونوں رہا کریں۔ مثال دونوں فرقوں کی، جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دیکھتا اور سنتا۔ کیا برابر ہے دونوں

## مَثَلًا ﴿ أَفَلَا تُنَ كُرُونَ ۞ کامال پھر کیاتم غورہیں کرتے فل

کا حال؟ بھرکیاتم دھیان ہیں کرتے؟

= سے رو محتے ہیں اور اس تلاش میں رہتے ہیں کرمید مے و شیرها ثابت کریں ۔ ایسے ظالموں پر خدا کی خصوص لعنت ہے ۔

ف یعنی اتنی دمیع زمین میں جہیں بھاگ کر ضراسے چھپ سکتے ہیں اور نہ کو ئی مد د گاراور جمایتی مل سکتا ہے جو خدا کے مذاب سے بجاوے

ف کیونکیخودگمراه جوئےاور دوسرول کوگمراه کیا۔

ت تل يعني دنيا مين اليه انده بهرك سبخ كه زق بات سننے كى تاب تھى دندا كے نثانوں كود كھتے تھے جہيں ديكھ كرمكن تھاراه بدايت پاليتے يصرت ثاه صاحب نے اس کامطلب یہ لیا ہے کہ اللہ پر جموث بولا ہے اصل اور فلط باتیں اس کی طرف منسوب کیں یہاں سے لاتے ؟ غیب سے کن ندآ تے تھے غیب کو دیکھتے نہ

تھے بحران کاماند کیاہے۔

فہم مان کا کھو بیٹھنا ،یہ ہی کہ ابدی مذاب میں گرفتار ہو تے اور سب جھوٹے دعوے وہاں پہنچ کر کم ہو گئے۔

🕰 منگرین کی بدانجامی کے بالمقابل مومنین کاانجام نیک بیان فرمایا۔ان کی عاجزی خدا کو پیندآ کی اس لیے اپنی دا کی خوشنو دی کامقام عطافر مایا۔ فل يعنى مُنرين واندم بهرب إلى بيماكدوتين آيت بهلي فرماياتها وفرما كانوا يستطينهون السَّبغ وَمَا كَانُوا بُبْصِرُونَ ﴾ بمرجى ينودنظر آئد =

## اہل د نیااور اہل کو خرت کا مقابلہ اور مواز نہ اور فریقین کے نتائج اخروی کا بیان

ر بط : ......گزشت یا بیش کان علی بیت کو قین گرون کا بیان تھا بالی ... هن کی کشتو بلین مقلاً افکلا تک گرون کا بیان اور بھر آخر میں اللہ دنیا کا بیان تھا بال اور انوال کی مثال بیان کی کہ کافر تومش اند سے اور گرفت کے ہیں اور کے نتائج افرون کا بیان اور بھر آخر میں اللہ تعالی نے دونوں کی مثال بیان کی کہ کافر تومش اند سے اور گونگے کے ہیں اور ایمان اور شوا اور انوال میں اللہ تعالی اور انوال میں اور دونوں کے حال اور آل میں زمین و آسان کا فرق ہاں ایمان کا فرق ہاں کا ایمان اور شوا اور انوال میں زمین و آسان کا فرق ہاں کو رونوں کے حال اور آل میں زمین و آسان کا فرق ہاں کو رونوں کے حال اور آل میں زمین و آسان کا فرق ہاں کو رونوں کے ایمال اور انوال میں زمین و آسان کا فرق ہاں کو رونوں کے حال اور آل میں زمین و آسان کا فرق ہاں کو رونوں کے ایمال اور انوال میں اسلام کی حوال کر انواز کا میں معالی کے جو اس کو راہ ہو ہو کو راہ ہو ہو کہ ہو راہ ہو ہو کہ ہو راہ ہو ہو کہ ہو کو اس کو راہ ہو ہو کہ ہو کہ ہو کہ کو ان کو راہ کو ان کی کی کا انواز اور اس کی حوال کو می کو اس کو می کا میان کو میں کو میان کو ہو کہ ہو گئی ایک کو حوال کا شاہ دور رونوں کی کو راہ کی کی اس کو صور کو کہ ہو گئی ایک کو میان کو کہ کو کہ ہو گئی ایک کو حوال کو کہ کو کو کہ کو کہ

اوراس روش دلیل کا ایک شاہد قر آن سے پہلے موئی ملیش کی کتاب ہے بعنی توریت ہے درآ نحالیکہ وہ کتاب موئی ملیش کی کتاب ہے بعنی توریت ہے درآ نحالیکہ وہ کتاب موئی ملیش کی مارائیل اس کا اتباع کرتے ہے اس کے موافق تھم دیتے تھے اور درآ نحالیکہ وہ کتاب موئی ملیش آئی ایمان کے لیے سامان رحمت تھی کہ اس کے اتباع کی برکت سے رحمت نازل ہوتی تھی مطلب ہیہ ہے کہ توریت اپنے زمانہ میں امام اور رحمت تھی اور توریت کے بعداب یہ کتاب یعنی ہے آن امام اور رحمت تھی اور توریت کے بعداب یہ کتاب یعنی ہے آن امام اور رحمت ہے کہ دین اسلام ایک طریق متنقیم ہے جس کا متحکم اور تحت ہے اس کے اتباع اور اقتداء سے اللہ کی رحمت ملی مقصود ہیہ ہے کہ دین اسلام ایک طریق متنقیم ہے جس کا متحکم اشان ہونا ولیل عقلی اور فطری سے ثابت ہے بھر اس کی صحت پر قرآن کریم شاہد ہے اور قرآن سے پہلے موئی ملیش کی عظیم الشان کتاب توریت بھی اس کی شاہد ہے اس می شاہد ہے اس کے صراط متنقیم ہونے کا ایک شاہد قرآن کریم ہواور کتا ہے جو بعیرت کی آنکھوں سے تی و بائل اور بھے برے یس تمیز کریکہ کو ما کو تعدائی میکان کی طرح ہو بھیرت کی آنکھوں سے تی و بائل اور بھے برے یس تمیز کری کہ دونوں کا انجام کیمان کی طرح ہو بھیرت کی آنکھوں سے تی و بائل اور بھے برے یس تمیز کری کہ دونوں کا انجام کیمان کی تائید میں ٹیش کرتے ہیں۔

<sup>●</sup> اثاره اس طرف ب كم ﴿ أَقِينَ كَانَ ﴾ كَافْر محذوف ب جويي ب

دوسراشاہدمویٰ علیمی کی کتاب ہے۔جس نے نزول قرآن کی خبر دی اور آنحضرت مُلاقیم کی بعثت کی خبر دی اور آپ مُلاقیم ک نبوت عامداورختم نبوت کی شہادت دی نزول قرآن اور نبی امی مُلاقیم کے ظہور کی بشارت اس میں موجود ہے اور پھر توریت کے بعد زیوراور انجیل میں بھی آنحضرت مُلاقیم کی خبر دی جس کوعلاء بنی اسرائیل توریت اور انجیل میں کھا ہوایاتے ہیں (دیکھوتفسیر قرطبی • ۱۹۶۵)

اوربعض علماء تفسیریہ کہتے ہیں۔اس آیت میں شاہد سے آنحضرت مُلٹینم کی ذات بابر کات مراد ہےاس لیے آپ مُلٹینم کی صورت اور آپ مُلٹینم کی سیرت اس بات کی گواہ ہے کہ یہ دین حق ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شاہد سے آنحضرت مُلٹینم کا چیرہ انور مراد ہے۔

> در دل ہر امتی کز حق مزہ است روے و آواز پیمبر معجز است

آپ نگافی کے اخلاق وعادات اور مجزات اور آپ نگافی کا چبر ہانورسب اس بات کے شاہداور گواہ ہیں کہ جودین آپ نگافی کم کیر آئے ہیں وہ بالکل سچاہے اس لیے کہ یہ چبرہ انور سچے کا چبرہ ہے چھوٹے کا چبرہ نہیں شاہ عبدالقادر میں اشد فر ماتے ہیں کہ گواہی بہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اس دین کا نوراور مزہ پاتا ہے اور قر آن کی حلاوت آھ۔

خلاصہ کلام ہیرکہ بینہ سے روشن دلیل اور صاف راستہ اور سیرھی سڑک مراد ہے یا بالفاظ دیگر اس سے دین سیجے یعنی دین اسلام مراد ہے جس کی صحت دلائل عقلیہ اور فطر بیہ ہے ثابت ہے اور اس کی صحت وصدافت پر دوشا ہدعدل موجود ہیں ایک قرآن كريم دوسرے توريت وانجيل پس ايے دين كے حسن وجمال ميں كيا شبہ وسكتا ہے۔ اور ﴿ مَن كَانَ عَلَى بَيّنَةٍ ﴾ سے وه مومنین مخلصین مراد ہیں جواس دین حق پر قائم ہیں اور مطلب سے کہ بید ین اسلام ایک نور عقل اور نور فطرت اور نور بصیرت ہے عجیب قشم کا ایک نور ہے اور دونورغیبی اس کے شاہد اور مؤید ہیں ایک نور قر آن اور ایک نور تورات اس طرح یہ دین نور على نور كامصداق بن گيا- دين اسلام كياب ايك مجموعهُ انوار بتوكيا جوَّف ايسيمنوراوروش دين پرقائم بهوه اس مخص کے برابر ہوسکتا ہے جو ﴿ظُلُكُ يَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ ﴾ میں گھرا ہوا ہوا وراے کوئی سی خراست نظرند آتا ہو یعنی جو خص دنیاوی لذات اورشہوات کاغلام بنا ہوا ہوا ورسعادت اخروبہ سے محروم ہووہ اہل نوراوراہل بصیرت کے مماثل اور مشابہہ کہاں ہوسکتا ہے۔ دونوں میں بعد المشرقین ہے آیہے ہی لوگ یعنی جولوگ اصحاب بینہ ہیں مرادیہ ہے کہ جولوگ عقل اورنور برهانی اورنوریز دانی کے جامع ہیں اورتوریت اورانجیل کے عالم اور فاضل ہیں اس قر آن پریااس نبی پرایمان لاتے ہیں اور دواجر كم متى موتى بير - كما قال تعالى: ﴿ أُولِيكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَّرَّ لَيْنِ ﴾ يولك اصحاب بينه بين اورعقل اور فطرت کے بیرو ہیں اور اہل بصیرت ہیں اس لیے کہ حق کو قبول کرتے ہیں اور جو مخص دوسرے فرقوں میں سے اس قر آن کے منزل من الله ہونے کا یا اس نبی کے مرسل من اللہ ہونے کا انکار کرے تو دوز خ اس کے وعدہ کی جگہ ہے جوطرح طرح کے ◘ قال ابواسحاق الزجاج والمعنى ويتلوه من قبله كتاب موسى لان النبي صلى الله عليه و سلم موصوف في كتاب

موسی یجدونه مکتوباعتر مرافع التواتوالانه ال

عذابوں سے بھر پور ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی فرقدادر کوئی گروہ خواہ یہود دنصار کی یابت پرست اور مجوس ہوں وغیرہ حت جب تک اس قر آن کی طرف سے شک میں مت بیٹ بیٹ اس قر آن کی طرف سے شک میں مت بیٹ بیٹ بیٹ کی جائے ہوئی ہیں گئی ہوئی نہیں لیکن باو جو دان دلائل کے اکثر لوگ عناد کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لاتے حالا نکہ جس چیز کی صدافت دلائل قطعیہ سے واضح ہو چکی ہواس کو نہ ما ننا حمافت ہے اور اپنی جانوں پر صرت کے ظلم کرنا ہے۔

### ظالموں کے حال اور مال کا بیان

اس لیےاب آئندہ آیت میں اللہ تعالیٰ ظالموں اور افتر اء پر دازوں کا حال اور مآل بیان فر ماتے ہیں۔اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی دس حالتوں اور ذلتوں کو بیان فر مایا ہے۔

(۱) افتراعلی الله (۲) مقام ذات میں ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ ﴿ أُولِیا کَ یُعْرَضُوْنَ عَلَی رَبِّهِمُ ﴾ (۳) خدائی گواہ، گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے خدا تعالی پرجھوٹ بولا۔ (۴) پی ظالم الله تعالی کے زدیک ملعون ہیں۔ (۵) لوگوں کو حق ہے روکتے ہیں۔ (۲) دین میں شبه نکالتے ہیں۔ (۷) آخرت کے منکر ہیں۔ (۸) خداسے بھاگنہیں سکتے۔ (۹) ان کا کوئی مددگار نہیں۔ (۱۰) ان کا عذاب دو چند ہے۔ (دیکھوتفیر کہیر: ۹/۵)

سُوَرَةً هُودٍ [سيك]

پہنچا یا اور جوافتر اءوہ دنیا میں کرتے تھے آخرت میں سب جاتارہا۔ ان کا یہ کہنا کہ فر شتے اور بت اور سیح علیظا اور دیوی اور

د یوتا ہماری شفاعت کریں گےسب غلط نکلا۔ پس لازمی نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ جماعت آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والی رہی۔ اس لیے کہان لوگوں نے آخرت کوفروخت کر کے جہنم کوخرید لیا تھا۔

عودان وال المرابع المان و وال عمل المرابع الم

نعمت فانی ستانی دولت باقی دبی اندرین سود اخرد داند که غبن فاحش است

### ذ کرحال و مآل اہل ایمان

اب الل ایمان اور اہل طاعت کا حال اور مآل بیان کرتے ہیں۔ تحقیق جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور

خشوع اورخضوع اورتواضع کے ساتھ بالکلیہ اپنے پروردگار کی طرف مائل اور متوجہ ہوں گے ایسے ہی لوگ جنتی ہیں ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب آ گے دونوں فریق کی مثال بیان کرتے ہیں۔

### مثال فريقين

ان ہردوفریق یعنی مومن اور کافری مثال اندھے اور بہرے اور بینا اور شنوا کی ہے۔ کافر اندھا اور بہرا ہے نہ تی کو دیکھتا ہے اور نہ سنتا ہے اور مومن بینا اور شنوا ہے تی کو دیکھتا ہے اور سنتے والا اور مثال میں برابر ہو سکتے ہیں یعنی ہرگز نہیں ای طرح مومن کا فربھی برابر نہیں ہو سکتے تو کیا تم نعید حت اور دیکھنے والا ۔ حال اور مثال میں برابر ہو سکتے ہیں یعنی ہرگز نہیں ای طرح مومن کا فربھی برابر نہیں ہو سکتے تو کیا تم نعید حت نہیں بکڑتے یعنی دل کے بینا بن جاؤتا کہ آئرت کی تجارت کر سکو اور اگر خود بینا نہیں تو کی بینا کی سنو اور اس پر چلواصل بینا وہ ہے جو جو تی کو تی اور باطل کو باطل دیکھے اور حق کی پیروی کرے اور باطل سے بچاور جو حق کو ندد یکھتا ہو اور نہ سنتا ہو وہ نا بینا اور بہرا ہے۔

 کرام ٹونگڈ میں ایک ایک اعلیٰ جماعت ان اوصاف سے جو او پر مذکور ہوئے موصوف تھی جن کے سردفتر حضرت صدیق اکبر ٹاٹٹؤ تھے اور باطنی مناسبت اورقلبی ذکاوت اورسلامت کی وجہ سے آپ ٹاٹٹؤ کوقبول اسلام میں کوئی تامل نہیں ہوا بلا تامل اور بدون طلب معجز ہائیان لے آئے اس آیت میں ای طرف اشارہ ہے۔ (ازالۃ النفاء)

لَّهُ عَلَيْنَا مِنْ فَصَلِ مِبَلِ نَظَنَّكُمُ لَلْبِينَ فَالَ يُقَوْمِ الْرَءَيُتُمُ إِنَّ كُنْتُ عَلَى مِن فَ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَ مِن فَعَلَ مِن فَعَلَ مِن فَعَلَ مِن فَعَلَ مِن اللهُ عَلَى مَ مِن وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا

في يعنى و ذرواع ، يغوث ، يعوق السركي جن كاذ كرمورة اوح يس آتكار

ق یعنی غیرالند کی پرئٹل سے باز نہ آنے کی صورت میں بحت عذاب آنے کا ڈر ہے۔" دردنا ک دن" سے وہ دن مراد ہے جس میں المناک اور درد انگیز حوادث کاوقوع ہو مشلا قیامت کادن یاوہ دن جس میں قرمنوح عرق کی گئی۔

بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّ وَالْمِنْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْكِم فَعُيِّيثُ عَلَيْكُمْ الْكُوْمُكُمُوهَا وَانْتُمْ لَهَا ماف المد براس براس الله براس الله بردمت الله باس عن براس وتمارى آنكه سطح في رها الوكيام تم كو مجور كرسلته بن ال برادرتم الله على الله براس في دو تم كو اورتم الله على الله براس في دو تم كو اورتم الله على الله براس في الله براس الله بياس من بهروه تم الله بياس من الله بياس

کُرِهُون ﴿ وَيُقَوْمِ لَا اَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ﴿ إِنْ آجُرِى إِلَّا عَلَى اللهِ وَمَا آنَا بِطَارِدِ يزار ہوفل ادر اے ميرى قرم نيس مائكا ميں تم سے اس پر کچھ مال ميرى مزدورى نيس مگر الله پر اور ميں نيس بانكے والا

بیرار اروی ارر اے قوم! نہیں مانگا میں تم ہے اس پر کھھ مال۔ میری مزدوری نہیں گر اللہ پر، اور میں نہیں ہانگنے والا

الَّذِينَ الْمَنُوا ﴿ إِنَّهُمُ مُثَلَقُوا رَبِّهِمُ وَلَكِيِّنَ الْرَكُمُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ وَلِقَوْمِ مَنَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ اللّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ ال

ایمان والوں کو۔ ان کو ملن ہے اپ رب ہے، لیکن میں دیکتا ہوں تم لوگ جال ہو۔ اور اے توم! يَّنْصُرُ فِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدُمُّ مُمُ وَ اَفَلَا تَنَ كُرُونَ۞ وَلَا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَايِنُ اللهِ

کون چرائے جھو اللہ سے اگر ان کو ہا نک دول کیا تم دھیان نہیں کرتے فی اور میں نہیں کہتا تم کو کہ میرے باس بی خزان اللہ کے کون چھڑاوے جھو کو اللہ سے اگر ان کو ہا نک دول۔ کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو؟ اور میں نہیں کہتا تم کو میرے باس بیں خزانے اللہ کے،

ف یعنی میں جس کے پیغمبر کوعام انسانوں سے بالکل ممتاز ہونا چاہیے کین وہ امتیاز مال و دولت ملک و حکومت اور دنیا کی ٹیپ ٹاپ میں نہیں، بلکہ اعلیٰ اخلاق، بہترین ملکات، تقویٰ، خداتری، تق پرتی، درمندی، خلائق اوران صریح آیات و نشانات پیش کرنے سے ان کوامتیاز حاصل ہوتا ہے جو تق تعالیٰ بطوراتمام ججت و انحمال نعمت ان کے اندرقائم کرتایاان کے ذریعہ سے ظاہر فرما تاہے۔وہ وی الہی اور ربانی دلائل و برائن کی روشنی میں صاف راستہ پر چلتے ہیں اور دن رات خدا کی ضعومی رخمتیں ان پر بارش کی طرح برتی ہیں فوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگریسب چیزیں جھے میں کھلے طور پرموجو د ہوں اور یقیناً موجو د ہیں لیکن جس طرح اندھے کومورج کی روشنی نظر نہیں آتی، تہواری آئے تھیں بھی اس نورالہی کے دیکھنے سے قاصر رہیں، تو کیا ہم ذیر دستی مجبور کر کے تم سے اس نوراور رخمت کا اقرار کرا

فیل یعنی میں تبیغ کے کام کی کوئی تخواہ تم ہے نہیں مانگنا، جو مالی خود عرضی کا شبہ ہو یہ سینے پرور دگار کانو کر ہوں ای کے بیہاں سے مزدوری ملے گی مجمدالدند بجھے تہارے مال کی طلب ہے مذمرورت، بھر عزیوں کو چھوڑ کر مالداروں کی طرف کیوں جھکوں ۔اگر تم میر ہے ا تباع کو مض ان کی افلاس یا پیشہ کی وجہ سے حقیر و ذلیل سمجھے ہوتو خوب مجھولوکہ میں وہ نہیں جودولت ایمان کے سرمایہ داروں کو ظاہری خمتہ مالی کی بنام پر جانوروں کی طرح دھکے دے کر نکال دوں انہیں ایک روز اسپند پرورد گار سے ملنا ہے ۔ وہ میری شکایت اس کے در ہار میس کریں مگر کہ آپ کے پینم بر نے متابر دنیا داروں کی خاطر ہم عزیب و فاداروں کو نکال دیا تھا۔ میں ظاہر مال کے خلاص کے منا میرا کام نہیں ۔ یہ پرورد گار کے بیاں پرتہ ہلے گاکہ ان کے دلوں کو چیر کر دیکھنا میرا کام نہیں ۔ یہ پرورد گار کے بیاں پرتہ ہلے گاکہ ان کے دلوں کو چیر کر دیکھنا میرا کام نہیں ۔ یہ پرورد گار کے بیاں پرتہ ہلے گاکہ ان کے دلوں کی کما مالے تھی ۔

ق یعنی جمل وقمالت سے آمجام پرنظرنیں کرتے ،مرف ان کی ظاہری شخت کی دیکھ کرختیر سجھتے ہو ۔اورا کیم جمل درخواست کرتے ہوکہ ان کو جنادیا جائے تو ہم تمہارے پاس آئیں کیا غربت اور کسب ملال کوئی عیب ہے؟ یہ ہی چیز تو ہے جوخق کے قبول کرنے میں مزاح نہیں ہوتی عموماً دولت و جاہ کا نشدانران کو قبول حق سے مروم رکھتا ہے اس لیے ہرقل کی مدیث میں آیا کہ انبیاء کے تعین ضعفاء ہوتے ہیں بہرمال تم نہیں جائے کہ سب کو خدا کے پاس جمع ہونا ہے۔ وہاں پہنچ کرظاہر ہوگا کہ اسپے کوان سے بہتر جمعنا تمہارا ماہلانہ غرورتھا۔

فی یعنی میں تہارے بحرومز وراور جہالت سے متأثر ہو کرایا لقسان کیے کروں، اگر تہاری رہایت سے میں نے خدا کے کلی بندوں کو دھے دے دیتے تو https://toobaafoundation.com/ ق کنار نوح علیدالسلام کوکہا تھا گوتم ہمارے جلیے بشر ہو، جتھے اور دولت کے اعتبار سے بھی کچھ امتیاز نہیں رکھتے ،اس کا جواب نہایت متانت وانسان کے ساتھ دیتے ہیں کہ بیشک جیسا امتیاز تم دیکھنا چاہتے ہواس کا ہم دعوی نہیں رکھتے ، بلا شبہ میں ایک بشر ہوں، فرشتہ نہیں ۔ خدا نے اپنے سارے نوانے میرے تعرف واختیار میں دے دیے ہیں، پیمام غیب کی ہا توں پر طلع کیا جمیابوں لیکن ان تمام با توں کے اعتراف کے ساتھ تمہاری طرح یہ بھی رکھوں گاکہ جولوگ تمہاری نگاہ میں معیوب وحقیر ہیں (یعنی میں اور میرے دفقاء) ان کو خدا ہر گوئی خیر (بھلائی) نہیں دے ساتھ تمہاری طرح جانتا ہے ہرایک کی فرماد سے اور باقیوں کو ایمان وعرفان کی دولت سے بہرہ ورکرے ۔ فوب مجھولوی تعالی ان کے دلوں کی استعداد ات وکیفیات کو پوری طرح جانتا ہے ہرایک کی استعداد کے مناسب فیض پہنچا تا اور باطنی احوال وکیفیات کے موافی برتاؤ کرتا ہے اس نے جو خاص مہر بانی جمھ پر یا میرے ساتھیوں پر کی ہے، وہ تمہاری آ سکھ سے پوشیدہ ہے ۔ آگوں یہ کہنے گول کہ جو تہیں بظاہر شکھ حال اور حقیر دکھائی دیتے ہیں، خدا تعالی نے بھی جو بواطن کا جانے والا ہے اخس کوئی عرب و شرے نہیا ہے اس کی اور نا انعمانی کی بات ہوگی۔

مرے نہیں بخی تو بنیا ہے بے اسولی اور نا انعمانی کی بات ہوگی۔

(تنبیه) اس آیت کے ابتدائی تین جملے سورہ" انعام" میں گزر کھے ۔ وہاں کے فوائدد کھے لیے جائیں۔

ق صخرت نوح قبل از ملوفان ساڑھ نو موہرس ان میں رہے ۔ شب وروز سرا و علانیة انھیں نسیحت کرتے ، ہر شہ کا جواب دیتے تبیغ تقمیم اور بحث و منا تارہ کاسلہ مہاری رہتا ۔ اس جھڑے میں صدیال گزرگئیں ۔ کفار نے ان کی حقائی بحق اور شب وروز کی روک ٹوک سے ماجز ہو کرکہا کہ اب پیسلہ بند کیجئے ۔ بس اگر آب ملیہ السلام سے میں تو مذاب کی دھمکیاں دیستے رہے ہو و اور الے آق تاکہ پیروز روز کا جھڑا ختم ہو۔

فی یعنی یہ چیزمیرے قبضہ میں ایس مندا جس وقت اپنی عکمت کے موافق چاہے کا عذاب نازل کردے کا مہمارا فرض سرف آگاہ کردینا تھا۔ ہاتی عذاب توالی ہوئی تو کہیں بھا گ کر پناہ نہ ہونا ک اور علیم الثان چیز ہے، جس کا لے آنااور دلع کردینا دونوں پہلو تو ایسے بشریہ کے دائر ہ سے فارج ایس جب مشیت الہی ہوئی تو کہیں بھا گ کر پناہ نہ لے سکو کے ۔ ایسا کون ہے جو غذا کو (معاذاللہ ) تھ کا کر ماج دکر سکے۔

سُوْرَةً هُودٍ [سيك]

الله عابا ہوگا کہ تم کو گراہ کرے وہ ی ہے رب تہارا اور ای کی طرف کو جاؤ کے فل کیا کہتے ہیں کہ بنا لایا قرآن کو فی الله عابا ہوگا کہ تم کو گراہ کرے وہ ی ہے رب تہارا۔ اور ای کی طرف بحر جاؤ کے۔ کیا کہتے ہیں کہ بنا لایا قرآن کو فی اللہ عابا ہوگا کہ تم کو ہرراہ چلاوے۔ وہ ی ہے رب تہارا۔ اور ای کی طرف بحر جاؤ گے۔ کیا کہتے ہیں بنا لایا قرآن کو۔ کیا گھٹے ہوگو گو گا گھڑو مُون ﴿ الله عَلَى اِجْرَاجِی وَاَنَا بَرِی عُلَی اِنْ اَفْتَرْبُدُ فَا فَعَلَى اِجْرَاجِی وَاَنَا بَرِی عُلَی اِنْ اَلْمُ یَقُولُونَ اَفْتُرْبُ فُو فَلَ اِنِ اَفْتَرَیْتُ فَعَلَی اِجْرَاجِی وَاَنَا بَرِی عُلَی مُون ﴿ الله عَلَى اِنْ الله عَلَى اِنْ الله عَلَى الل

#### قصه نوح عَائِيًا إِنَّا قُوم او

عَالَيْجَاكُ: ﴿ وَلَقَدُ أَرُسُلُنَا نُوحًا إِلَّى قَوْمِة ... إِلَى مِلْأَبَرِ ثُي عُمَّا تُجْرِمُونَ ﴾

**ربط:** .....گزشته آیات میں یہ بیان کیا کہ اہل جق اور اہل باطل کا برابر ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جبیبا کہ بینا اور انبینا اور شنوا اور بہرے کا برابر ہونا ناممکن ہے۔ پسغور کرلو کہ ان دومختلف اور متضا دفریقین کا انجام کیسے یکساں ہوسکتا ہے۔

اب آ گے اسی مضمون کی تائید اور تاکید کے لیے چند عبر تناک واقعات بیان کرتے ہیں جن میں اول قصہ حضرت نوح علیہ کی قوم کا ہے کہ جوصد ہاسال کی تھیجت کے بعد بھی راہ راست پر نہ آئے بالآ خرغر تی ہوئے یہ قصہ اگر چہور ہ یونس میں مذکور ہو چکا ہے گر یہاں کچھزا کہ حالات کا ذکر ہے جن سے جدید فوا کہ حاصل ہوتے ہیں۔عبد اللہ بن عباس ٹاٹھا سے روایت ہے کہ جب نوح علیہ کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی ساڑھے نوسو برس قوم کو نصیحت کرتے رہے اس کے بعد طوفان کے ساٹھ برس بعد تک زندہ رہے اس سے میں اور تعات سے کفار کو تنبیہ ہے اور آنحضرت مُلٹی ہے کہ آیا۔ طوفان کے ساٹھ برس بعد تک زندہ رہے اس تسم کے واقعات سے کفار کو تنبیہ ہے اور آنحضرت مُلٹی ہوئی ہوں اظمینان اور صبر کے ساتھ دعوت اور تبلیغ میں لگے رہیں۔

ارد کی اور اور اور اور اور انتہائی شوخ چنی سے زول عذاب کی احتماء پرتہ دیتی ہے کہ خدا کا ارادہ یہ بی ہے کہ تم کو گراہی میں پڑا رہنے دے اور آخرکار ہلاک کر دے یہ بس اگر تمہاری بدکر داری کے سبب سے خدانے یہ بی چاہا تو میں کتنا ہی نصیحت و خیرخواہی کر کے تم کو نفع بہنیا نا چاہوں، کچھ نافع اور موثر نہ جو گا تمہارا ارب وہ بی ہے ملک و تصرف میں ہر چیز ہے جیسا جس کے ساتھ معاملہ کرے ہوئی روک نہیں سکتا یہ بھوات کی طرف اوٹ کر جانا ہے وہ بی سب کے اعمال کی جزاء و سزاد سینے والا ہے (ربلا) حضرت شاہ معاصب رتمہ اللہ گھتے میں " یہاں تک جننے سوالات و اعتراضات اس قوم کے تھے، وہ بی تھے حضرت کی قوم کے گویا پیر سب جواب ان کو مطے ایک ان کا نیاد عویٰ تھا اسے آگے تھے۔ کے درمیان میں بیان فرماتے ہیں ۔

فی پیکٹکو تفارمکہ کی آنجسزت ملی النظیہ وسلم کے ساتھ تھی کہ قرآن آپ ملی النظیہ وسلم خود بنالائے میں بیدا کا کلام نہیں ہے بے صرت نوح تحاب نے لائے تھے جو ان کی قوم یہ بات کہتی ۔ (کذا فی المصوضع کیکن بعض مفسرین نے اس آیت کو بھی نوح علیہ السلام کے قصہ کا جزو بتلایا ہے یعنی ان کی قوم نے کہا کہ جن ما قول کو نوخ علا السامی نا کی فورون منس کے ترین دونو دیاں کی گھود ۔ جن بعض نرس کھنگا تو باری کی حضر میل نوع ا

فسل قرآن کو"مفتری" کہنے کا تھیتی جواب ای سورت میں ایک رکوع پہلے گزر چکا یہ یہاں آخری بات فرمائی یعنی قرآن کا کلام الہی ہونا نہایت واضح دکھم دلائل سے بار بارثابت کیا جا ہے ایسی روثن چیز کی تکذیب کر کے جو گناہ تم سمیٹ رہے ہواس کاو بال تم پر ہی پڑے گا۔اس کی فکر کرواس کا میں ذر دارنیں ۔ اس مذافعہ مال محمد میں نہذر نہ میں میں میں میں میں تاریخ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں میں می

https://tooks art for and the look of the

تکتہ:.....سورۃ یونس میں نوح کائیا کا قصہ استعجال عذاب کے جواب میں ذکر کیا اور یہاں کفار کی ایذ اءرسانی اوران کے تمسخر کے جواب میں ذکر کیا کہ نوح کائیا نے ان کے ایز اءاور تمسخر پرصبر کیا اللہ تعالی نے نوح کائیا کونجات دی اوران مسخروں کو ہلاک کیا۔ (تفسیر کبیر: ۷۸ /۸)

اورالبتہ تحقیق ہم نے نوح ملیہ کو ان کی قوم کی طرف جوتی کے بارے میں اندھے اور بہرے ہوئے تھے۔ رسول بنا کر بھیجا نوح ملیہ نے ان سے بیہ کہا کہ تحقیق میں تمہارے لیے کھول کر ڈرانے والا ہوں لیخی اسباب عذاب اور وجوہ خلاص کو بیان کرنے والا ہوں کہ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو تحقیق میں تم کو ایک بڑے دردناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔

توم كاجواب

پس ان کی قوم کے جولوگ کا فرتھان کے سردار جواب میں یہ کہنے لگے کہ اے نوح ملیدا! اول توہم تم کواپنے جبياي آدى ديكھتے ہيں يعنى تم ميں كوئى خاص فضيلت اور خصوصيت اور امتياز تہيں پاتے جس كى بناء پر ہم آپ مُلاَيْظُ كو بى مانیں جیسے انسان تم ہوویسے ہی انسان ہم بھی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم پر وہی آئے اور ہم پر نہ آئے اور دوم یہ کہ ہم نہیں ریکھتے کہ تیری پیروی کی ہو کسی نے سوائے ان لوگوں کے جوہم میں سے رذیل اور کمینہ ہیں اور یہ پیروی بھی انہوں نے بے سویے سرسری نظر سے کرلی ہے آگر وہ غور وفکر کرتے تو وہ بھی آپ ظافی کی پیروی نہ کرتے ان ہے بھے لوگوں نے سادہ لوی سے آپ مالی کے سرکومیجز واور آپ مالی کے شبہات کودلائل اور برا بین سمجھ لیا ہے مطلب یہ ہے کہ نہ آپ مالی کم میں کوئی شان املیازی ہے اور ندآ پ ملائے کے پیروؤں میں کوئی خاص خصوصیت ہے بلکہ وہ رذیل اور بے عقل اور جابل لوگ ہیں جن کے ساتھ بیشنا بھی ہم جیسے معززین کے لیے باعث عاراورنگ ہے اور آج کل بھی ایساطبقہ موجود ہے کہ جواہل ایمان کوعموما اورعلاء کوخصوصا حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے اوران کو بیوتو ف سمحتا ہے اس لیے کہ بیرطبقہ دنیا دی مال وجاہ میں ان سے کم ہے۔ان لوگوں کے نزدیک شرف وعزت کا دارومدار مال ودولت پر ہے جس کے پاس مال نہیں وہ ان کے نزدیک رذیل ہے اگر چیقل ونہم میں ان سے کہیں بلند ہواور ہم آپ لوگوں سے کس بات میں کم ہیں۔ ہم تمہارے لیے اپنے او پر کسی قسم کی برتری بیں دیکھتے تم ہم سے نہ مال ودولت میں زیادہ ہواور نہ عزت ووجاہت میں ہم سے بڑھ کر ہو پھر کیوں آپ مالانوا کے تالع اور پیروبنیں۔ بلکہ ہمارا گمان توبیہ ہے کہ تم سب جھوٹے ہو تم نے ایک بات بنالی ہے اور چند بیوتو فول نے بسوپے سمجے ہاں میں ہاں ملا دی ہے ایسے حقیر اور فقیر اور بے عقل اور جاہلوں کا اتباع آپ ظافی کی صداقت کی دلیل کیے ہوسکتی ہے۔ بیان ملعونین اور مغرورین ومتکبرین کی جہالت آ میزتقریرتھی جوختم ہوئی اب آئندہ آیت میں نوح مایٹا کا جواب ماصواب آتا ہے اب اس کوسنیئے اور خوب کان لگا کرسنیئے۔

### حضرت نوح مانیا کی طرف سے جواب باصواب

نوح ماید ان کے جواب میں یہ کہا کہ اے میری قوم تمہارامیری بشری اور ظاہری صورت کود کھ کریہ کہنا کہ https://toobaafoundation.com/

سُورَةً هُودٍ [سيك] میں اورتم برابر ہیں میتمہاری جہالت اورحماقت ہے صورت بشریہ میں سب انسان شریک ہیں مگر باطنی فضائل و کمالات میں مختلف ہیں۔ بے شک انسان ہونے میں میں اورتم برابر ہیں مگر انسان اور بشر ہونا نبوت ورسالت کے منافی نہیں۔اللہ تعالی نے ظاہری صورت کے اعتبار سے اگر چہ مجھ کوتمہاری ہی جیسی صورت عطاء کی ہے گر باطنی فضائل و کمالات کے اعتبار سے مجھ کو تم سے جدااور متاز بنایا ہے خدا تعالی کی طرف ہے اپن نبوت ورسالت کے روثن دلاکل کیکر آیا ہوں میں تمہارے مثل کیسے ہوسکتا ہوں صورت بشریہ کے اعتبار سے اگر چہتمہارے مثل ہوں مگر فضائل و کمالات اور آیات بینات کے اعتبار سے تم سے متاز اور بالکل جدا ہوں۔ بتلاؤ توسہیٰ کہا گرمیں اپنے پرور دگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں جومیری صداقت پر گواہ ہو اورجس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہو اور دی ہواس نے اپنے یاس سے مجھے اپنی خاص رحمت لیعنی نبوت و ہدایت کا ملہ اور طہارت فاضلہ جس کود کھے کرایک نظر میں صاحب بصر سمجھ جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کوئی بنائی ہوئی بات نہیں پھر یہ روش حقیقت تمہاری آنکھ بند کر لینے کی وجہ ہے ت<mark>م پر پوشیدہ اورخفی کردی گئی</mark> تکبراورغرور نے تم کواندھا بنادیا اس لیے تم کو میری نبوت نظر نبیس آتی تو بتلا دالیی صورت میں میں کیا کروں مجبور ہوں کیا اس رحمت اور ہدایت کو ہم زبر دسی تمہارے سرلگا ویں درآ نحالیکہ تم اس سے بیز ارا در متنفر ہو اوراس کی طرف نظرا ٹھا کر دیکھنا بھی تم کو گوار انہیں مشعل ہدایت تمہارے سامنے کردی ہے اب دیکھنا اور نہ دیکھنا تمہارا کام ہے باقی کسی کو ہدایت یاب کردینا پیاللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے نبی اور ولی "کے اختیار میں نہیں۔خلاصہ کلام یہ کہ میری نبوت تو دلائل اور براہین سے روز روثن کی طرح واضح ہے گرتم کواس لیے نظر نہیں آتی كتم دل كے اند هے مويا آئكھيں بند كيے موئے مواللہ تعالی نے ميري ذيعے جوتم كورحت دى تم نے اس كى قدر نہ جاني بلكه تکذیب کے دریے ہوتو کیا میں باوجود تمہاری اس کراجت اور نفرت کے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رحت کوتمہارے گلے یا ندھ دول۔ یہاں تک کافروں کے پہلے شبہ اور اعتراض کا جواب ہوا کہتم ہم جیسے بشر ہواب ان کے دوسرے شبہ اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ دوسرا شبدا نکا پیتھا کہ آپ مُلاہیم کا تباع کرنے والے حقیر اور ذلیل لوگ ہیں سویہ اعتر اض بھی جہالت اور حماقت پر مبنی ہے عزت اور ذلت کا دارومدار مال و دالت پر مبنی نہیں بلکہ اتباع پر ہے جس غریب وفقیر نے دولت حق اور باطل کے فرق کو مجھ کرحق کا اتباع کیا وہ عزت والا ہو گیا اورجس دولت مند نے حق سے مند موڑ اوہ ذلیل وخوار ہوا للہذا معلوم ہوا کہ اراذل اور ضعفاء اور فقراء کا اتباع نبوت اور صداقت میں قادح نہیں پھریہ کہ اراذل صورت بشریہ میں تمہارے مثل ہیں پس تم جیسے اہل عقل اور اہل فہم کا نبوت کو تبول کرناتم پر جحت ہے بیغر باءاور فقراءاگر مال ودولت میں تم سے کم ہیں توعقل اور فہم میں تم سے بڑھ کر ہیں اوراگر برابر بھی ہوں تو ان کی آئکھوں پر کوئی پر دہ نہیں اور تمہاری آئکھوں پر تکبر اورغرور کا پر دہ پڑا ہوا ے اس لیےتم کو بیروشن حقیقت نظرنہیں آتی جوان فقراءاورضعفاءکونظر آ رہی ہے چنانچے فرماتے ہیں اور بیفر مایا اے میری قوم میںتم سے تبلغ ورسالت پرکوئی مالنہیں مانگتا جس کا دیناتم پرشاق ہواور نہ دینا مجھے نا گوار ہو۔ جزایں نیست کے میر اا برتو اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور جس کا اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔مطلب پی ہے کہ میر امقصو د تونصیحت اور تبلیغ رسالت ہےمیری نظرصرف الله تعالیٰ پر ہے مال ودولت پرمیری نظرنہیں ۔اس لیے میری نظر میں امیر وفقیر اور دولت مند اور حاجت مندسب برابر ہیں ظاہری میں سر کے اعتبارے بے شک میں بشر ہوں مگر حقیقت باطنہ کے لحاظ سے فرشتہ بلکہ فرشتہ https://toobaafoi undation\_com/

سے بڑھ کر ہوں ترص اور طبع ہے بالکل پاک اور منزہ ہوں اور طاہر ہے کہ جوطع اور غرض سے پاک ہووہ کوں جھوٹ ہولے گارتم درہم ودینار کے بندے ہواور میں خالص خدا کا بندہ ہوں۔ میری نظر صرف خدا پر ہے بجھ میں اور تم میں بیڈرق ہوا عقل رکھتے ہوتو بجھ لواور تم میر ہے بندے ہواور ہیں خالص خدا کا بندہ ہوں۔ میری نظر صرف خدا پر ہے بچھ میں اور تم میں بیڈرق ہوا ہو گا ہو گئلتگی اور تنگدتی کود کھ کر انہیں رذیل کہتے اور تھیر بچھتے ہواور ہیں جا ہے ہو کہ میں ان کواپنی جا ان کواپنی جس ان کو اپنی جس میں ان کواپنی جس میں ان کواپنی جس میں ان کواپنی جس میں ہوا انہیں میں تمہاری درخواست کی بناء پر ضعفاء مونین اور فقراء مسلمین کو اپنی مجلس میں تمہاری درخواست کی بناء پر ضعفاء مونین اور فقراء مسلمین کو اپنی مجلس سے نہیں ہٹا اور اعمال صالحہ سے ان کی کرامت طاہر ہوگی اور موم کو دنیا و مافیہا ہے دن گنا زیادہ دولت ملی کو اور بیدولت مند کا فرم چھتے اور اعمال صالحہ ہوان کی کرامت طاہر ہوگی اور موم کو دنیا و مافیہا ہے دس گنا زیادہ دولت میں گا کو عزت بھتے ہو اور اعمال صالحہ ہوئی نہوں کے ولیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک والی ایمان جو خدا تعالی کے ذور کے معزز اور مقرب ہیں دل سے ان کو تھیر دو لیل اور زبان سے ان کو کمین اور دو لیک کو تا مے ہوتم ایک کا نام عزت و ذلت کے معن بھی معلوم نہیں۔ خداوند ذوا کجلال سے جو تعلق (ایمان) کا نام عزت ہو اور خدا وزند تعالی کے بیائی قوم ہو کہ تمہیں عزت و ذلت کے معن بھی معلوم نہیں۔ خداوند ذوا کجلال سے جو تعلق (ایمان) کا نام عزت ہو الرخون کو کہ نور کو تھیں گائی تو کہ کہ نور کو تھیں کو کہ تعلق (ایمان) کا نام خوت ہو کہ تھیں کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کھور کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

خاکساران جہال رابحقارت منگر توجد انی کدریں گردسوارے باشد

اوراے میری قوم!اگر بالفرض والتقدیر تمهاری رعایت سے ان غرباءاورفقراء کو اپنی مجلس سے علیحدہ کردوں تو بتلاؤ کون مجھے کو اللہ کے عذاب سے جھڑائے گا۔ غریب طالب حق کو دولتمند کی رعایت سے مجلس سے نہیں ہٹایا جاسکتا یہ بالفانی اورظلم ہے میں تمہاری رعایت سے خدا کے خلص بندوں کے ساتھ بے انصافی نہیں کرسکتا اگر خدانخواستہ ایسا کروں تو مجھے خدا کی گرفت سے کون بچا سکے گا کیا بھلاتم غور نہیں کرتے کہ ایمان اور اطاعت سے اللہ تعالی کے نزدیک عزت ملتی ہے محض دنیاوی مال ودولت سے اللہ تعالی کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی نے مجھ کو نبوت ورسالت کا منصب عطاء کیا اور الن نقراء مؤنین کو ولایت باکرامت کی عزت سے سرفر از فرمایا۔

میں بشر ہوں گرمؤید بہ مجزات ہوں تم عجیب نادان ہوکہ شجر اور حجر کوتو خدا اور معبود بچھتے ہواور بشر کے نبی ہونے کے منکر ہو صورت بشرید میں تمہارے مثل ہوں لیکن کمالات بشرید اور فضائل انسانیہ میں تم سے متاز اور جدا ہوں یہ تواپیے متعلق ارشاد فرماتے ہیں اور جن لوگوں کو تمہاری آ تکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں میں ان کی فرمایا اب آگے اپنے تبعین کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں اور جن لوگوں کو تمہاری آ تکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں میں ان کی نسبت بنہیں کہتا کہ یہ لوگ دل سے ایمان نہیں لائے اس لیے اللہ تعالی ان کو ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا اللہ تعالی خوب جانتا ہے جوان کے دلوں میں ہے آگریہ لوگ مشل ظاہر کے باطن میں بھی مومن بنیں تو ان کو بہتر جزا ملے گی جو تمام روئے زمین کی سلطنت اور اس کے خزانوں سے بہتر ہوگی چونکہ یہ لوگ ظاہر میں مسلمان ہیں اس لیے میں اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوں باطن کی خبر تو اللہ تعالی جانے آگر میں ان کو نکال دوں تو بلا شبہ میں ظالموں سے ہوں گا کہ مخض شبہ اور کمان کی بناء پر ان کو نکال دیا یہ بار کے مطابق معاملہ کریں۔

الغرض تمہارے بیتمام شبہات اور اعتراضات سب لا یعنی اور مہمل ہیں اور جو میں کہتا ہوں وہ حق اور سیج ہے اور ولیل اور برہان سے ثابت ہے۔ جب کفارنوح ملیکا کے جوابات سے لاجواب ہوئے تو یہ کہنے لگے کہ اے نوح ملیکا تونے ہارے ساتھ مباحثہ اور مجادلہ کیا اور بحث کو بہت بڑھایا اور طول دیا۔ خیراب بحث تو چھوڑ و۔ پس اگر آپ مایٹا سچوں میں سے ہیں تو آپ مالیہ وہ عذاب کے آئیں جس سے آپ مالیہ ہم کوڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگرتم مجھ پرایمان نہ لاؤ گے۔اور ُمجھے رسول نہ مانو گے توتم پر عذاب آئے گا۔اب آپ علی<sup>میں ب</sup>حث کوچھوڑ ہے اور عذاب لایئے تو نوح علی<sup>میں</sup> نے ان کو جواب میں کہا میرےاختیار میں دعوت ونفیحت تھی وہ کر چکا۔ باقی عذاب کالا ناوہ اللہ تعالیٰ کےاختیار میں ہے جزایں نیست کہ اللہ تعالیٰ ہی عذاب لائے گا جب اس کومنظور ہوگا۔ دیر میں آئے یا سویر میں اور پھرتم اس عذاب سے پچ نہیں سکتے مجھے جونصیحت کرنی تھی وہ میں نےتم کوکردی۔اب آخری بات یہ ہےجس پر میں اپنے کلام کوختم کرتا ہوں وہ بیر کہ میری نصیحت تم کوسود مند نہ ہوگی اگر میں جاہوں کہتمہاری خیرخواہی کروں تو میرے ارادے سے پھینیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ازل میں تمہارے گراہ نے تمہاری ہدایت کے لیے پیغمبر بھیج تم کو چاہئے تھا کہ اس کے حکموں پر چلتے مگر ا<u>زرا</u>ہ عنادتم مجرم بے اور ایک دن تم ای کی طرف لوٹائے جاؤگے اوراپنے اعمال کی جزایاؤگے۔ کیا کا فریہ کہتے ہیں کہنوح مایش نے یہ پیغام اپن طرف سے بنالیا ہے لین از خور گھر لیا ہے۔ اے نوح مایش آپ مایش جواب میں کہدد یجئے کہ آگریہ پیغام میں نے خور گھر لیا ہے تو میرے جرم کا وبال مجمع پر ہوگا اور میں بری ہوں اس جرم ہے جس کے تم مرتکب ہو مفسرین کی ایک جماعت بیکہتی ہے کہ بیآ یت نوح ملائل ك تصدكا تمدى اوربعض مفسرين بيركت إلى كدية تفتكوكفا رمكه كي أشخضرت الثانية سيقى كدية قرآن آب الثانية خود بنالائ ہیں۔ خدا کا کلام نہیں ہے حضرت نوح ملی کوئی کتاب نہ لائے تھے جو ان کی قوم یہ بات کہتی۔ اس لیے یہ آیت آ محضرت ظافیم ہے متعلق ہے بطور جمہ مختر ضہ کفار مکہ کے کلام کو درمیان قصہ نوح ملیں ذکر فر مایا یہاں تک جتنے سوالات اور جوابات ذکر کیے وہ سب تو م نوح کے متعلق متھے مگر کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے اس لیے درمیان قصہ بطور جملہ معتر ضہ کفار مکہ کا

کلام ذکرکردیا گیا۔ اب آ محے پھرنوح دائیا کا آتی قصہ ذکر ہوتا ہے۔ https://toobaafoundation.com/

#### لطا كف ومعارف

عارف رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں:

اشقیاء را دیدهٔ بینا نبود نیک و بد در دیده شال یکسال ممود بدیخت اوگ دل کی آگھوں سے محروم تھے۔ اس لیے ان کی نظر میں نیک وبدیکسال دکھائی دیتے تھے۔

ہمسری با انبیاء برداهتند اولیاء راہچو خود پنداهتند

انبیا و کرام ملیا کے ہمسری کے مدی متے اور اولیا و لکھنٹا کواہے برابر مجھتے تھے۔

معنته اینک ما بشر ایشاں بشر ماؤ ایشاں بستهُ خواهیم و خود اوریہ کہتے متھے کہ ہم بھی انسان ہیں اورا نبیا وطایش بھی انسان ہیں کھانے اورسونے کے دونوں پابند ہیں، پھر ہم میں اوران میں فرق کیار ہا۔

ایں ندانستند ایشاں از عمٰی ہست فرقے درمیاں بے منتمل اورکور باطنی سے سے مجمل کردونوں میں بے انتہا فرق ہے۔

ہر دو گوں ز نبور خود دند از محل لیک شد زاں نیش وذاں دیگر عسل دونوں قتم کے زنبور (بھٹر) ایک ہی جگہ سے پھلوں کا رس چوسی ہیں مگر ایک زنبور سے ڈنگ پیدا ہوتا ہے اور دوسرے زنبورسے شہد پیدا ہوتا ہے۔

دوسرے زبورسے تہد پیدا ہوتا ہے۔ ہر دو گون آ ہوگیا خور دند آب زیں کیے سرگیں شدد زاں مشکناب اس شعر میں ایک دوسری مثال ذکر کرتے ہیں کہ دونوں قسم کے ہرن ایک ہی قسم کی گھاس چرتے ہیں اور ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں لیکن ایک سے تو مینگنیاں بنتی ہیں اور دوسرے سے خالص مشک نکلتی ہے۔

ہر دو نے خورد نداز یک آب خورد آں یکے خال و آں پر از شکر بیتیسری مثال ہے کہ دونوں قتم کی نے ایک ہی گھاٹ سے سیراب ہوتے ہیں لیکن ایک کھو کھل ہے اور دوسری شکر اور رس سے پر ہے۔

ایں خورد مر دو پلیدی زوجدا وال خورد مردد ہم نور خدا ضدا خدا کا نافر مان غذا کھاتا ہے تواس سے نور خدا لینی معرفت

ادر محبت خداوندی پیدا ہوتی ہے۔

سُوْرَةً هُ وَ [سيك]

ایں خورد زاید ہمہ بخل و حسد وال خورد زاید ہمہ نور احد میں عالیہ اس میں اس خورد زاید ہمہ نور احد میں اس خورد زاید ہمہ نور احد میں اس می

ہر دو صورت گر بہم ماند رواست آب تلخ و آب شیریں واصفا است سعیداور شقی کاصورت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مشابہہ ہوناممکن ہے جیسا کہ آب تلخ اور آب شیریں ظاہر کے اعتبارے ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ دونوں میں صفائی موجود ہے گر حقیقت مختلف ہے۔ جس کا فرق چکھنے ہی سے معلوم ہوسکتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ کفار نے محض ظاہری مشابہت کی بنا پر انبیاء کرام علیا کواپنے ہمسر اور برابر جانا یہی ان کی کورباطنی اور بے عقلی کی دلیل ہے رہبر کا کام راستہ بتانا ہے۔ اگر کسی گم گشتہ راہ کوئی و دق میدان میں کوئی رہنما مل جائے جوراستہ سے بخو بی واقف ہواور وہ اس کوراستہ بتلائے اور شخص جواب میں ہیہ کہ تم تو مجھ جیسے انسان ہو میں تم کو ہادی کسے مانوں اور تمہارے کہنے پر کسے چلوں تو یہی جواب اس کی نادانی اور حماقت کی دلیل ہے بلاشہ وہ ہادی طریق صورت وشکل میں تم ہی جیسا انسان ہے مگروہ منزل مقصود کی راہ سے بخو بی واقف ہے اور تم بے خبر ہو۔

ہے سجادہ رنگیں کن گرت پیر مغاں گوید کہ سالک بے خبر نبود زراہ و رسم منزلہا

واُوْجِي إِلَى نُوْجِ آنَّهُ لَنَ يُوْجِي مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنَ قَلُ اَمَنَ فَلَا تَبْتَعِيسَ بِمَا كَانُوْا اور حَمْ ہوا طرف نوح كى كه اب ايمان د لاے كا تيرى قوم يس مگر جو ايمان لا چكا مومگين د رہ ان كامول بر اور عم ہوا طرف نوح كى، كه اب ايمان د لاوے كا تيرى قوم يس، مگر جو ايمان لا چكا، مومگين د رہ ان كامول بر، يَفْعَلُونَ فَ وَاصْنَعِ الْفُلُكَ بِأَعْيُنِمَا وَوَحْينَا وَلا تُخَاطِبْنِيْ فِي الّذِيكَ ظَلَمُوْا اللهِ اللهُ مُو كَامِلُونَ اللهِ يَعْدُونَ فَ وَاصْنَعِ الْفُلُكُ بِأَعْيُنِمَا وَوَحْينَا وَلا تُخَاطِبْنِيْ فِي الّذِيكَ ظَلَمُوا اللهِ يَكِ اللّذِيكَ فَلَلُهُونَ اللهِ يَعْدُونَ اللهِ يَعْدُونَ اللهِ وَاللهِ اللهِ يَعْدُونَ اللهِ اللهِ يَعْدُونَ اللهِ اللهُ ال

فَلُ حَقَ تَعَالَىٰ نَے نُوحِ عَلِيہ اللهَ مِن مِما ياكه ايك مَثْق همارے رورو (يعني هماري حفاظت ونگر اني ميس) همارے حكم اور تعليم والهام كے موافق تيار كرو\_= https://toobaafoundation.com/ تَسْخُرُوا مِنّا فَإِنّا نَسْخُرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لا مَنْ يَأْتِيْهِ مِ نَعْ يَ بَنْ مَ سے بِين مَ نَعْ بِو نِل اب بلد بان لو كے كركن بر آتا ہے مِنْ بَعْ بو مِن اب بلد بان لو كے كركن بر آتا ہے مِنْ بَعْ بو مِن اب بلد بان لو كے كركن بر آتا ہے مَن بنتے ہو می ہے، تو ہم بنتے ہیں تم سے بینے تم بنتے ہو۔ اب آگے بان لو كے كن بر آتا ہے عَنَابٌ يُّخُونِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَنَابٌ مُنْ عَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَنَابٌ مُنْ عَلَيْهِ مَالا اور بوش مارا اور بوش مارا تور نے تا كہا بم نے مذاب كردواكر اللهُ اللهُ وَيَكُونُ وَمُنْ النَّذِي وَاهْلَكَ إِلّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اَمَن اللهُ اللهُ اللهُ وَيُحِلُّ وَيُهُا مِن كُلِّ ذَوْجَيْنِ النَّذِيْنِ وَاهْلَكَ إِلّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اَمَن اللهُ اللهِ اللهُ وَلُ وَمَنْ اَمَن اللهِ الْحَولُ وَمَنْ اَمَن اللهِ اللهِ اللهُ وَلُ وَمَنْ اَمَن اللهِ اللهُ وَلُ وَمَنْ اَمَن اللهِ اللهِ اللهُ وَلُ وَمَنْ اَمَن اللهُ اللهِ اللهُ وَلُ وَمَنْ اَمَن اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلُ وَمَنْ اَمُن اللهُ وَمُنْ اَمْنَ اللهُ اللهُ وَمُنْ اَمْنَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَيُهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجَائِي الْفُلُهُ وَالْهُ اللهُ ا

چوہ کے کئی میں ہرقم سے جوڑا دو عدد فی اور اپنے گھر کے لوگ مگر جس پر پہلے ہوچکا ہے حکم فی اور سب ایمان والوں کو لاد کے اس میں ہرقتم سے جوڑا دو ہرا، اور اپنے گھر کے لوگ مگر جس پر پہلے پڑچکی بات اور جو ایمان لایا ہو۔ = میونکہ عنقریب پانی کاسخت خوفنا ک طوفان آنے والا ہے جس میں یہ سب ظالمین و مکذمین یقینا عرق کیے جائیں گے۔ان کے تی میں اب یہ فیصلہ نافذہ ہوکر رہے گا۔ آپ کسی ظالم کی مفارش وغیرہ کے لیے ہم سے کوئی بات نہ کریں۔ آنے والا عذاب بالکل اٹل ہے رضرت ایراہیم علیہ السلام نے جب قوم لوط کے تی میں تھکونا شروع کیا تھاان کو بھی ای طرح کا ارشاد ہوا تھا۔ ہوئی بھر شیخ نے خدہ ایک اللہ کا تھا تھا تھا تھے خد عذا ہے غیرہ میز کوچ کا

ق کہتے بی کنٹی سالہاسال میں تیار کی بحق ممیاتھی بڑا ہمازتھا، جس میں الگ الگ درجے تھے مفسرین نے اس کی تفاصل میں بہت می مبالغدآ میز اور عجیب وغریب روایات بیان کی ہیں جن میں اکثراسرائیلیات ہیں۔

فیم کہ دیکھو! پیغمبرے بڑھئی بن گئے کبھی ایک عجیب ہی جیز دیکھ کرنوح علیہ السلام ہے پوچھتے کہ یہ کیا بناتے ہو؟ آپ فرمادیتے کہ ایک گھر بنا تا ہوں جو` پانی پر چلے گااور ڈو سبنے سے بچاہے گا۔ وون کرنسی اڑاتے کہ خنگ زین پر ڈو سبنے کا بچاؤ کر رہے ہیں ۔

فی صفرت شاه صاحب رحمداللہ لکھتے ہیں "وہ بہتے تھے کہ خنگ زمین پرغ ق کا بچاؤ کرتا ہے۔ یہ بہتے تھے اس پرکہ موت سر پرکھڑی ہے اور یہ بہتے ہیں۔"ای تغییر کے موافق متر جم محقق نے ﴿فَا كَا نَسْخَرُ مِنْكُم اللّٰحُ " میں استقبال کے معنی مراد لیتے ہیں۔ یعنی آج تم میں اتحق بنائے اور فیتے ہو لیکن وہ زمانہ قریب ہے کہ اس کے جواب میں تنہاری حماقت ومفاہت پر ہم کو نمنے کاموقع ملے گا، جب تم اسپنے جرائم کی پاواٹی میں سرایا ہوگئے۔

فل يعنى اب زياده تاخيرنيس مبلدة شكارا موجائے كاكد دنيا كار واكن اورة خرت كاد الى عذاب كل پرنازل موتا ب

فٹ یعنی نوح علیہ السلام شی تیار کرتے رہے بہاں تک کدوعدہ کے موافق خدا کا حکم پہنچ گیا۔" بادلوں" کو کہ برس پڑیں اور زمین کو کہ ابل پڑے، اور فرختوں کو کہ تعذیب وغیرہ کے تعلق اپنے فرائض مضمی سرانجام کریں۔آخراوید سے بارش آئی اور پنچے زمین کی سطے سے چٹموں کی طرح جوش مار کر پانی ابلنے لگا جتی کہ روٹی پکانے کے توروں میں بھی جہاں آگ بھری ہوتی ہے، پانی اہل پڑا۔

(تنبیہ)" تنور" کے معنی میں اخلاف ہے بعض مطلق روئی پکنے کا تؤرمراد لیتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ ایک تورضرت حواء مے منتقل ہوتے ہوتے حضرت فوح علیہ السلام کے پاس بہنچا تھا، وہ ان کے گھر میں طوفان کا نشان کھرایا گیا تھا کہ جب اس سے پائی اجلاتی میں موارہ وہاؤ بعض کے زدیک تنور کوئی فاص چھمہ کوفہ" یا" جزیرہ" میں تھا بعض نے دعویٰ کہا ہے کہ "تنور "ہی کے ابالے اور دوشی کو کہا ہے یعنی سے کی روشی خوب چھنے لگے ۔ ابا حیان کہتے ہیں کہ" فارالتور "ممکن ہے "ظہور مذاب "اور "شدت ہول" سے کنایہ ہو جیسے "حسی الموطیس "شدت برب سے کنایہ ہو اند عباس رضی الذعم ہما، مقال ہو تو اللہ عباس میں الذعم ہما کی طرف بھی سے منقول ہے کہ "تنور" کے معنی و جداؤس (سطح زیس) کے ہیں ۔ ہم نے اور پر جوتفیر کی مقدم ای معنی کو رکھا ہے، اثارہ بعض دوسر سے معانی کی طرف بھی کردیا۔ مالفہ این کثیریہ کی تفیر کھنے کے بعد فرماتے ہیں : وَ ھذَا فَوْلُ جَمْ اللهُ فَا لَا مِنْ اللهُ خَلَفِ وَ عَلَمَا عِ الْحَدُقُ ہِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمَا عِ اللهُ اللهُ اللهُ مَا فور کی کی مقدر ہے ان میں سے ایک ایک جوڑا (زادر ماده دونوں) نے کوئی پر موارکر کو ۔

وی میں مقال کے کوئی مقدرت ہے اور کی باقی مقدر ہے ان میں سے ایک ایک بحوثر (زادر ماده دونوں) نے کوئی پر موارکر کو ۔

وَمَا أَمَنَ مَعَةَ إِلَّا قَلِيْلُ ۞ وَقَالَ از كَبُوا فِيهَا بِشهِ الله عَبْرِيهَا وَمُرْسَدِهَا وَانَّ لَكَ اورايان داري المان المراب ا

## فَكَانَ مِنَ الْمُغُرِّقِيْنَ ۞

بر ہو میاد و سبنے والوں میں فھ

سوره گيا ۋ و بنے والوں ميں ۔

= ف یعنی مقدر ہو چکا ہے کہ و وظالموں کے ذمر و میں داخل ہونے کی دجہ سے غرق کئے ہائیں گے ﴿ وَلَا مُخْتَاطِبْهُ ہِی الَّذِینُ یَ ظَلَمُو ۗ وَالَّا مُخْتَاطِبْهُ ہِی فَی الَّذِینُ وَ ظَلَمُو وَ اِللّٰهِ مُغْتَوْقُونَ ﴾ اس سے مراد ہے نوح کا بیٹا " یام" جس کالقب کنعان تھا اور کنعان کی والدہ" واملہ "گھروالوں میں سے یہ دونوں میٹے در ہے اور عزق ہوئے ۔ ف لے یعنی ای مردیا کم وبیش ۔

فیل نوح علیہالسلام نےاپنے ساتھیوں کوفرمایا کہ بنام ندائش پرسوار ہوجا ؤ، کچھ فکرمت کرواس کا چلنااورٹھ ہر ناسب مندا کے اذ ن وحکم اوراس کے نام کی برکت سے ہے ۔غرقائی کا کوئی اندیشرنیس ۔میرا پرورد کارمونین کی کو تاہیوں کو معاف کرنے والااوران پر بے مدم ہربان ہے ۔و ، اپنے فغل سے ہم کو محج سلامت اتارے کا ہاس آیت سے نکاتا ہے کہ تی وغیر ، پرسوار ہوتے وقت " دیشہ اللہ "کہنا جاہے ۔

ا تارے گا۔ اس آیت سے نکانا ہے کئی وغیرہ پر موار ہوتے وقت "بہ مسم الله " کہنا چاہیے۔ قسل یعنی مثنی پہا وہیسی موجول کو چیرٹی بھاڑتی بے نوف وخطر پلی جارہی تھی سوار ہونے کے بعد نوح علیہ السلام نے اسپنے بیٹے "یام" ( کنعان ) کو جو اپ

(حنیہ) یا تو نوح علیداللام اسے مومن خیال کرتے تھے، اس لیے آواز دی خواہ واقعہ میں مومن ندہویا کافر جائے ہول مگری تو تع ہوگی کہ ان ہوناک نشانات کو دیکو کرمسلمان ہوم اندیا۔ یا" واہلك " كے مموم میں وائل مجمد کر شنقت پدری کے جوش سے ایرا کیا ہو، اور "الا من سبق علیه المقول" کو جمل ہونے کی وجدسے اس پرمنج بی در کا تعلیم۔

# تتمة قصه نوح ماييه متعلق بهطوفان

كالكاك : ﴿ وَأُوعِي إِلَّى لَوْجَ الَّهُ لَن يُؤْمِن ... الى ... فَكَانَ مِنَ الْمُغُرِّفِينَ ﴾

ر بط: ..... جب کفارا پخشبهات اوراعتراضات کا کافی اور شانی جواب س بچهاور حضرت نوح علیه کے جوابات قاہری کی تاب ندلا سکتے ووسرار مگل فتیار کیا فلم اور تعدی اور ایذ ارسانی اور وشام طرازی پراتر آئے۔

چو جحت تماند جنا جوے را بہ پر خاش برہم کھد روے را تممى ان كوديوانداورمجنون كيتے اور مجى ان كوزيين پرلٹا كران كا كله كمونٹتے يہاں تك كدوہ بيہوش موجاتے جب نوبت يهال تك بَنْ مُن تونوح وليوان باركاه خداوندى يس شكايت كى - ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَتَهَارًا ﴾ الى ور ب لا قدَرْ عَلَى الْارْجِس مِنَ الْكَهِرِيْنَ دَيَّارًا ﴾ اوردها ما كى وراية آتى مَعْلُوبٌ فَانْتَعِير ﴾ اس برنوح الله كالل ك لیے یہ وی غازل ہوئی۔ چنا نچ فر ماتے ہیں اور جب نوح مائیا کووعظ وقعیعت کرتے ایک زمانددراز گزر کیا اوران پر مجما اثر نہ موا تونوح عليه كى طرف وى بينى كى كداب تيرى قوم ميس سے سوائے ان لوگوں كے جوايمان لا يكے بين اوركوئى نيامنس ايمان تہیں لائیگا۔ پس وہ جو پچھ للم وستم کررہے ہیں آپ اس سے رنجیدہ اور مکین ندہو بیئے۔ اوران کی مخالفت اور عداوت کی پرواہ نہ سیجے جس عذاب کا بیلوگ نداق اڑارہے ہیں۔اس کا وقت نزدیک آئیاہے جوان شریروں کا اوران کی شرارتوں کا یک لخت خاتمه كرديكا دعوت اور ججت كا وتت اب ختم موااور نزول عقوبت اورسزا كا دنت قريب آحميا اورا بينوح عليما! اب كمر مت باندھ لیجے اور ہماری نظروں کے سامنے ہمارے تھم کے مطابق کشتی بناؤ ہم تم کو بتلا تھی سے کہ کشتی تس طرح بنائی جاتی ہے کیونکہ اس سے قبل کشتی کا وجود ہی نہ تھا اور ﴿ مَا عَيْمِينَة ﴾ کا مطلب سے کہ بے فکر ہوکر کشتی تیار کرو ہماری نظر ہائے عنایت وحفاظت ہرطرف سے تم کواور تہاری کشتی کومحیط ہوں گی جس کے ذریعے سے تم اور تہارے تبعین طوفان سے محفوظ رہیں گے۔ طوفان کے وقت اصل محافظ ہاری نظر عنایت ہوگی ۔للہذاجب کشتی تیار ہوجائے توتم ہمارا نام کیکراس میں سوار ہوجانا اور ہماری نظرعنایت پرنظرر کھناکشتی پراعتاد نہ کرنا۔ ہماری حفاظت اورنظرعنایت کے بغیر شتی بذات خود کی کونہیں بحیاسکتی اور بیرن لو کہ ان ظالموں کے بارے میں بمقتضائے شفقت ومرحمت عذاب دفع ہونے کی مجھ سے کوئی درخواست نہ کر تا بلاشہ بیغرق کیے مائیں گے۔ ان کی غرقابی کا حکم قطعی ہے اور آپ مائیل کی بھی یہی دعا اور التجاشی۔ ﴿رُبِّتِ لَا تَذَوْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْکُورِیْنَ کَیّارًا ﴾ للندانزول عذاب کے وقت بمقتضائے شفقت ورحت کوئی دعا اور التجائے خلاف ہو۔ ہماری بارگاہ سے ان فالمول كي غرقاني كاقطعي فيصله موچكا ب-

حعرت نوح ملا انجار نبین تنے اور کشی بنانانبیں جانتے تھے۔اس کیے عرض کیا کہ اے خدا میں کس طرح کشی

<sup>=</sup>ادم يازيد يدمرمان بالولا

ف میں کی جدیں پڑا ہے۔ یہ معمولی سلاب بیس مذاب البی کا طوفان ہے۔ پہاڑ کی کیا حقیقت کوئی چیز آخ مذاب سے بیس بھائتی ہاں خدا ہی کی پررحم کر ہے تو بھی سنا ہے مگو اس بھامہ دارو مجیرادرمقام افتام میں محر جرموں پررحم کیسا؟ باپ میٹے کی تعمولی کی درمیان میں مائل ہو کرمیٹ کے لیے دولوں کو ہدا کر دیا۔

سُوَرَةً هُودٍ [كي

بناؤں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بنوا دیں گے۔ پس بحکم خداوندی تیشہ لے کرلکڑی تراشا شروع کی تو برابر ٹھیک بنتی چلی جاتی تھی۔اوراس طرح وہ محتی بناتے تھےاوران کی قوم کے سرداروں میں کوئی جماعت جبان پر گزرتی تو ان کے ساتھ تمسخ کرتی۔ ادر پیکہتی کہانے نوح مایش پہلے توتم پیغیر تھے اور اب بڑھئی ہو گئے اور دریا سے دور خشک بیابان میں کشتی تیار کر دے ہو۔اتن بڑی کشتی خشکی سے تھینچ کر دریامیں کیے لے جاؤگے ہم جنون ہو گئے ہونیز خشکی میں کشتی کی ضرورت کیا۔ بلاضرورت

کس لیے شتی بناتے ہو جہاں دور دوریانی کا نام ونشان نہ ہووہاں شتی بنانا بالکل عبث ہے۔ ابن عطیہ رمینیہ کہتے ہیں اس سے پہلے لوگوں نے کشتی دیکھی بھی نہتھی۔اور نہاس کے استعال کے طریقے سے واقف تھے اس لیے تعجب کرتے اور قبقہے لگاتے اور کہتے کہ اے نوح علیثیاتم اس کوکیا کرو گےنوح علیثانے جواب دیا کہ اگرتم ہم ہے تمسخرکرتے ہوتو ہم بھی تم پرہنسیں گے جیسا كةم بهم پر منتے ہو وہ بنتے تھے اس بات بركنه على بركتى بنائى جارى ہے كيا يد شق خطى بر چلے كى اورنوح مايشاس بات بر منتے

تھے کہ بیلوگ اپنے انجام سے بے خبر ہیں موت ان کے سر پر کھڑی ہے۔ ان کومعلوم نہیں کہ س طرح زمین سے یانی ابل پڑے گااور یہی خشکی تری بن جائے گی۔اوران کوغرق کرڈالے گی۔ <del>سوعن قریب جانالو گے کہ وہ کون ہے کہ جس</del> پر دنیا میں ایساعذاب آیا چاہتا ہے جواس کورسوا کرے گا۔ یعنی غرق ہوگا جے دیکھ کرلوگ ہنسیں گے اور اس دنیا وی عذاب کے علاوہ آ خرت میں اس پرایک دائی عذاب نازل ہوگا۔ جو بھی اس سے دور نہ ہوگا۔غرض یہ کہاس طرح سوال و جواب اور تمسخر کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ جب عذاب کے متعلق ہماراتھم آپہنچا اوراس کی ابتداءاس طرح سے ہوئی کہ روٹی یکانے کا

نشانی بتا دی تھی کہ جب اس تنور میں سے بانی چھوٹے لگے تو ہم اہل ایمان کولیکر کشتی پرسوار ہوجانا و هذا قول الحسن رحمهالله وقاله مجاهد وعطيته عن ابن عباس رضي الله عنه (ريكم وتفير قرطبي من ٣٣٠) ابن جریر میناند اور دیگر محققین کا قول یہی ہے کہ تنورے یہی روٹی پکانے کا تنور مراد ہے جس سے خلاف عادت

یانی البنے لگا اور بعض علاء اس طرف گئے ہیں کہ تنور سے شیح مراد ہے مگرا کثر مفسرین کے نز دیک مختاری ہی ہے کہ تنور سے ظاہری معنیٰ مراد ہیں اس لیے کہ تنور کے یہ معنی حقیقی اور معروف و متبادر ہیں۔ اور دوسرے معنیٰ مجازی ہیں اور جب لفظ حقیقت اورمجاز کے درمیان دائر ہوتو بالا جماع اس کوحقیقت پرمحمول کرنا اولی ہے حق تعالی جل شانہ نے حضرت نوح مَالِئِلا ہے یہ فر مادیا تھا۔ کہ جب تنور سے یانی الجتے دیکھوتو کشتی میں سوار ہوجانا بیعلامت بھی طوفان شروع ہونے کی۔

چنانچہ جب عذاب کی علامت ظاہر ہوئی کہ تنورابلنا شروع ہوااور زمین کے چشمے رواں کر دیئے گئے اور آسان سے بعدت بإنى برسنا شروع موا ـ كما قال تعالى: ﴿ فَفَتَحْنَا أَبُوَابَ السَّمَاءِ مِمَاءٍ مُّنْهَبِيرٍ ﴿ وَفَعَ وَنَا الْأَرْضَ عُيُونًا ﴾ \_ تو <del>ہم نے نوح مایش</del> کو مکم دیا کہ ہرفتم کے جانوروں میں سے جو انسان کے لیے کارآ مدہیں اور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے دوعد د جوڑا یعنی ایک ایک نراور ایک ایک ماد ہ سمشتی میں اپنے ساتھ لا د لواور اپنے اہل وعیال کو جوایمان والے ہیں ان کوبھی کشتی میں سوار کرلومگران لوگوں کومت سوار کرنا جن کی غرقا بی اور ہلا کت مے متعلق قضا وقدر جاری ہوسکتی ہے۔ اور اہل وعیال کے علاوہ ان لوگوں کو بھی سوار کر لیچئے جو ایمان لائے ہیں اور نہیں ایمان لائے تھے ان کیکر ہاتھے گر تھوٹرے اشخاص جن کی تعداد ای تھی پی حضرت نوح علیا نے حسب الحکم ان کوشتی میں سوار کیا اور فر ہا یا کہ سوار ہوجا وَاس شتی میں اور غرق کا اندیشہ مت کرو

کیونکہ اس کا چلنا اور تھہر نا سبب اللہ ہی کے نام کی برکت سے ہے۔ بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہر بان ہے کشتی کا چلنا
اور تھہر نا سب اس کی رحمت اور اس کے نام کی برکت سے ہے نجات کا دارو مدار اس کی رحمت پر ہے۔ یہ شتی اس کا ظاہر ک

سب ہے۔ لہذا بھروسہ اللہ تعالی پر رکھونہ کہ شتی پر اور بعض علما تفسیر بی فرماتے ہیں کہ بیشم اللہ متر بجہ ہما و مُرد سلما استعقل
جملہ نہیں بلکہ ماقبل سے حال واقع ہے اور مطلب ہیہ ہے کہ شتی میں بہم اللہ پڑھتے ہوئے سوار ہو۔ چنا نچہوہ لوگ مع ضرور ی

جانوروں کے اس کشتی میں سوار ہوگئے اور اس اثناء میں پاڑی ما نند بلند تھیں مقصود ہیہ ہے کہ طوفان نہایت شدید تھا مگریہ شتی

ری تھی یانی اس قدر کشیرتھا کہ اس کی موجیں اور اہریں پہاڑی ما نند بلند تھیں مقصود ہیہ کہ طوفان نہایت شدید تھا مگریہ شتی

انہی موجوں میں اللہ تعالی کی نظر عنایت اور نظر رحمت کے ساتھ اہل ایمان کو سکون ، اطمینان کے ساتھ لیکر چل ربی تھی جس میں

کسی قسم کا اضطراب نہ تھا یائی اور ہوا کے تھیٹر وں کا کشتی پرکوئی آثر نہ تھا اور اس اثناء میں کشتی چلے سے پہلے نوح قائی اور ہوا کے تھیٹر وں کا کشتی پرکوئی آثر نہ تھا اور اس اثناء میں کشتی چلے سے پہلے نوح قائی ہیں کشتی ہو جو سے بیلے نوح وار کیان م کنعان تھا اور وہ کشتی سے علیحہ وہا۔

اوراس وقت کشی روال تھی اور پانی چڑھا آتا تو بمقضائے شفقت پدری آواز دی اور یہ کہا اے میرے چھوٹے بیٹے خداراایمان لے آاور کشی بیل جارے ساتھ سوار ہوجااور کافروں کے ساتھ مت رہ یعنی ان بدبخت کافروں کی معیت کو چھوڑ اور ہمارے ساتھ سوار ہوجا تا کہ اس مصیبت عظیٰ سے تو نجات پاسکے۔شفقت پدری کی بناء پر نصیحت فرمائی کہ سے آخری وقت ہا گراس وقت بھی ایمان لے آیا توغرق سے بی جائے گا۔ بیٹا بولا کہ جھے گئی کی ضرورت نہیں میں عقریب کی بند پہاڑ پر کھکا نالوں گا۔ جو مجھ کو پانی میں غرق ہونے سے بیچا لے گاید وقت ابتداء طوفان کا تھا پانی پہاڑ وں پر نہیں بہنچتا تھا اس لیے اس نے یہ کہا۔ نوح علین اور میں نہ تھا کہ شایداس قبر عام کود کھے کر بیٹا ہوش میں آجائے دنیا کی پریشانی اور میراسکون اوراطمینان اس کی نظروں کے سامنے ہے فرق کود کھے لے اور بھھے لے گاید وقت ابتداء طوفان کا تھا بیٹا ہوش میں نہ آیا اور خیال کیا اور اطمینان اس کی نظروں کے سامنے ہوئی گیا۔ نوح علین اس خیال کود ماغ سے نکال دے یہ کوئی معمولی سیا بہنے میں بیاڑ بھی تو الندی کے کہا کہ آس خیال کود ماغ سے نکال دے یہ کوئی معمولی سیا سیا سیا سیا سیا سیا دیواور تداہیر ماد سے کارگر نہ ہوئی۔ آئ کے دن اللہ کو تہر سے کوئی جو بیجا نے والی نہیں گرجس پر خداد حم کرے وہی بی سیا سیا ہو میں اسباب عادید اور تداہیر ماد سے کا کوئی نہیں۔ گرجس پر خداد حم کرے وہی بیجا سیا ہے کہا کہ نہیں۔ گرجس پر خداد حم کرے وہی بیجا کہا کے اس عذاب سے بیاڑ بھی تو اللہ کی تابع ہو دہ بغیر تھم خداوندی کی کو کینے پناہ دے میکا کوئی نہیں۔ اللہ کی تقدیر پر مجمل مجاری ہو چکی ہے کہا س عذاب سے بیچا گا کوئی نہیں۔

غرض میرکہ یہی گفتگو ہورہی تھی کہ پانی کاروز اس کی طرف بھی بڑھ گیا اور ان دونوں باپ اور بیٹے کے درمیان موج حائل ہوگئی اوزاس طرح ان کی گفتگو ختم ہوئی۔ پس ہو گیاوہ بیٹا غرق ہونے والوں میں سے اور کافروں کے ساتھ بیٹا بھی غرق ہوا۔

جمہورعلاءاسلام اوراہل کتاب کا قول میہ ہے کہ طوفان عام فھاجہاں پرآیااوراس کی بعدد نیا میں صرف نوح ملیث کی نسل جاری ہوئی اللّٰد تعالیٰ کاارشاد ہے۔

ا - ﴿ وَجَعَلُمَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبُقِيْنَ ﴾ ليعنى طوفان نوح كے بعد ہم نے صرف نوح ملائلہ كى اولا دكو باتى ركھا۔ اور

باقی سب کوغرق کردیا اور جولوگ نوح ملیا کے ساتھ کشتی میں سوار تنے صرف انہوں نے نجات پائی اور آئندہ کو جونسل چلی وہ نوح ملیا کی اولا دسے چلی اس وجہ سے نوح ملیا کوآ دم ٹانی ملیا کہتے ہیں۔

۲-اور حضرت نوح علیا کی بید ما فرات کا تکار علی الکار خس من النگیدین کارا ایک بیجی اس کی دلیل ہے کہ طوفان تبام اہل زمین کے لیے تعااور بعض لوگ بیہ کہتے ہیں کہ بیطوفان صرف نوح علیا کی قوم کے حق میں تھا۔ کیونکہ ان کی بعث صرف اپنی قوم کے لیے تعیا اور بعض لوگ بیہ کہتے ہیں کہ بیطوفان اس خطہ تک محدود تھا جہاں ان کی قوم آبادتی ، عام نہ تھا۔ بعض شہراس طوفان سے نی سے ازسر نو دنیا کی آبادی کی ضرورت موفان سے نی سے ازسر نو دنیا کی آبادی کی ضرورت موفی ہو۔

حضرت شاہ عبدالعزیز قدس مرہ فرماتے ہیں کہ سلف اور خلف میں سے کسی کا بیتول نہیں کہ طوفان صرف حضرت نوح ملی کی قوم کے حق میں تھااور میہود کے باطل اتوال کا اعتبار نہیں اور نوح ملی کی بعثت اگر جہ عام نہتمی صرف اپنی قوم کے ساته مخصوص تمنی مکراس وقت ان کی قوم اوران کی امت ہی کل اہل زمین اور اہل جہان کا مصداق تھی اور ان کی امت ہی سارا جهان اورساری دنیائمتی موجوده دنیا کی طرح ساری زمین آباد نهمتی جیسے آدم علیه کی ذریت تھی وہی ان کی است تھی۔اس طرح تمام الل زمین جعزت نوح ولید کی توم تھی مطلب سے ہوا کہ اس زمانہ میں جہاں تک دنیا آباد تھی وہاں تک طوفان آیاجو سب کوعام اور شامل تھا۔جس سے سوائے نوح والیا کے اور اہل ایمان کے کوئی نہیں بچاغرض کہتمام زمین کی چیزیں غرق ہو کئیں اور مرف نوح علیں اور وہ لوگ جوکشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے زندہ رہے اور طوفان کے بعد دنیا از سرنو آبا وہوئی۔آج کل کے مدعیان محقیق میہ کہتے ہیں کہائ آ دمیوں سے دنیا کا آبا دہونا محال نظر آتا ہے ان نا دانوں کو پی خرنہیں کہ بیساری دنیا صرف حضرت آ دم ملیناا درحواسے آباد ہوئی ہے۔ بھی یہ کہتے ہیں کہا یے عظیم انقلاب کا دنیا کی تاریخوں میں ذکرنہیں۔ان نا دانوں کو بیمعلوم نہیں کہ تاریخ میں جن وا قعات کا ذکر ہے وہ نہایت قلیل ہیں اور جو وا قعات پیش آئے وہ لاکھوں اور کروڑ وں ہیں جن کے ذکر سے تاریخ خالی ہے اور اگریہ کہا جائے کہ نوح مایش کی بعثت عام تھی اور تمام اہل زمین کے لیے تھی تو جاننا چاہے کہ آ تحضرت مُلاَقِعُ كَي نبوت تمام الل زمين كے ليے ہرزمانہ ميں ہے اور قيامت تك رہے گی اور حضرت نوح مَايْلِا كى دعوت اسلام سب الل زمین کے لیے صرف ان کے زمانہ تک محدود تھی بعد میں باقی نہ رہی اور ہمارے نبی اکرم مُلاثِیم کی نبوت اور بعثت اور دعوت تمام اہل زمین کے لیے ہے ہر زبان میں ہر مکان میں اور اسی طرح تا قیامت باقی رہے گی۔ (فاوی عزیزی:۱۹۷۲)

 سمجھلو کہ بیسب متکبرانہ دعوے ہیں جن پرکوئی دلیل نہیں اور اس قسم کی باتوں سے کسی چیز کامحال ہونا ثابت نہیں ہوسکتا۔

وَقِيْلَ يَأْرُضُ ابْلَعِيْ مَاءَكِ وَلِسَهَاءُ ٱقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْهَاءُ وَقُضِي الْأَمْرُ وَاسْتَوَتُ اور حَمَ آيا اللهُ اور مَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

اور عم آیا، اے زمین ! نِکل جا اپنا یانی، اور اے آسان ! تھم جا، اور سکھا دیا یانی، اور ہوچکا کام ! اور کشتی تھری

# عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيْلَ بُعُكَّا لِلْقَوْمِ الظَّلِيدِينَ ﴿

جودي بياز پراور حكم ہوا كه دور ہوقوم ظالم ف

جودی بہاڑ پر اور تھم ہوادور ہول توم بے انساف۔

### قصه فروشدن طوفان

### وَالْفَيْنَاكَ: ﴿ وَقِيْلَ يَأْرُضُ الْهَلِي مُلْءَكِ .. الى .. بُعُدَّا لِلْقَوْمِ الظّلِيدِينَ ﴾

ربط: ..... بہاں تک اس طوفان کی آ مدکا بیان تھا۔ اب اس کے فاتمہ کا بیان ہے کہ کفار نا ہنجار غرق ہوئے اور اہل ایمان سیح سالم رہے چنا نچے فرماتے ہیں اور جب اصحاب سفینه کے سواتمام لوگ جن کے حق میں نوح علیا نے دعا کی تھی۔ ورقتِ سالم رہے چنا نچے فرماتے ہیں اور جب اصحاب سفینه کے سواتمام لوگ جن کے حق میں نومین پر ہسنے والاکوئی باتی ندر ہا۔ تو خداوند قدوس کی طرف سے زمین کو تھے دیا گئے وہ سب غرق ہوگئے اور کا فرول میں زمین پر ہسنے والاکوئی باتی ندر ہا۔ تو خداوند رک جا بھر کیا مجال تھی کہ آسان اور زمین اس کے تھم کی تھیل میں ایک لیے گئے گئا تھے کہ تا خیر کرتے ۔ چنا نچے زمین نے اپنے او پر کا تمام بوا۔ اور پانی چوس لیا اور آسان نے پانی برسمانا بند کر دیا گیا۔ حق کہ خشک کر دیا گیا۔ اور قوم نوح کا قصہ تمام ہوا۔ اور جوکا فراور مشر شے ان میں سے کوئی ایک دیار بھی باتی ندر ہا۔ اور اہل ایمان نے نجا ت پائی اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور کشی سے وک کی ایک دیار بھی باتی ندر ہا۔ اور اہل ایمان کو نجات پائی اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور کشی سے موک کی اللہ کے اللہ کیان کو نجات دی اور کفار نا ہنجار کواز اول تا آ خرخر ق کیا اور میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو نجات دی اور کفار نا ہنجار کواز اول تا آ خرخر ق کیا اور میں اس دن کا روزہ درکھا کہ اس مبارک دن میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو نجات دی اور کفار نا ہنجار کواز اول تا آخرخر ق کیا اور

فل ایک مدت تک اس قدر پانی برما گویا آسمان کے دہانے کھل گئے اور زمین کے پر دے بھٹ گئے۔ درخت اور پیاڑیاں تک پانی میں چھپ گئیں۔ اصحاب سفینہ کے مواتمام لوگ جن کے تق میں نوح علیہ السمام نے دعائی کھی ﴿ وَتِ لَا قَلَوْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكُفِومِيْنَ دَيَاوُا ﴾ عرق ہوگئے۔ اس وقت خداو عمقہ وی نے زمین کو بحکم دیا کہ اپنا پانی عگل ما! اور ہادل کو فرمایا کہ تھم ما! پھر کیا جمال تھی کہ دونوں اس کے امتثال بحکم میں ایک کموری تا خیر کرتے۔ چنا نچہ پانی ختک ہونا طروح ہوگیا کے تقی جو دی ہماڑ پر جائی جو بعض کے زدیک موسل میں تھا۔ اور جو کام خدانے چاہا (یعنی جمین کو سرادینا) وہ پر راہو چاہے۔ ظالموں کے تی میں کہد دیا گیا کہ خدائی جمت سے دور ہو کر ہمیٹ کے لیے صعیب و الماکت کے غار میں پڑے رہو۔

( میں اس میں اختلاف ہے کہ موفان نوح " تمام دنیا میں آیا یا خاص مکوں میں۔ اس کے فیصلہ کا یہاں موقع نہیں مگریاد رہے کہ " دائرة المعارف" میں بعض محتقین یورپ کے ایسے اقوال و دلائل نقل کیے ہیں جو ممرم لموفان کی تائید کرتے ہیں ۔ جولوگ عام لموفان کے قائل ہیں، ان میں سے اکثر کے دریک موجود ہ دنیا کے کل انسان نوح علیہ السلام کے تین بیٹول " سام" ، " یافٹ" کی اولاد ہیں۔ ﴿وَجَعَلْدُنَا کُورِیَّتَا هُمُعُ الْهُولِيْنَ ﴾ لموفان سے جو نے اور دو ہو کہ السلام کے تین بیٹول " سام" ، " یافٹ" کی اولاد ہیں۔ ﴿وَجَعَلْدُنَا کُورِیَّتَا ہُمُونَ اللّٰ مِیْنَا اللّٰ کے اللّٰ میں اس میں کیے اور میں میں ہوتا۔ اس دریع میں ہوتا ہے ہوئی آخراب بھی جو بیلاب اور لموفان آتے ہیں ان میں کینے جانوراور پچے ملاک ہوجاتے ہیں۔ اس معرم میں اس میں کینے جانوراور پچے ملاک ہوجاتے ہیں۔

سُوَرَةً هُودٍ [سيك] منادی کر دی گئی کہلعنت اور پھٹکار ہوظا لم توم کے لئے جنہوں نے حق اور اہل حق کے ساتھ بے انصافی کی۔ اس لیے اللہ تعالی

نے ان کونیست و نابود کیا اور اپنی رحمت سے دور کیا۔

علاء تفسير الختشان لكصام كهربيرة يت عجيب اسرار بلاغت اور دلائل اعجاز پرمشمتل ہے جس كى تفصيل كتب تفسير ميں ہے چونکہ اہل علم اور اہل فن ہی ان اسرار ولطا نف کو سمجھ سکتے ہیں اس لیے ہم نے ان کے بیان سے پہلو تہی کی کسی نے کیا خوب کہاہےف

> در بیان و در فصاحت کے بود بکال سخن گرچه گوينده بود چول حافظ و چول اصمعی در کلام ایزد بے چوں کہ وحی منزل است کے بور تبت یداء مانہ یا ارض ابلعی !

وَنَادٰى نُوُحُ رَّابُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ آهْلِيْ وَإِنَّ وَعُلَكَ الْحَقُّ وَٱنْتَ آحُكُمُ اور پکارا نوح نے اپنے رب کو کہا اے رب میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں میں اور بیٹک تیرا وعدہ سیا ہے اور تو اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، بولا، اے رب! میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں میں، اور تیرا وعدہ سیج ہے، اور تیرا تکم الْحَكِمِيْنَ۞قَالَ لِنُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴿ فَلَا تَسْعَلُنِ مَا سب سے بڑا مائم ہے فرمایا اے نوح وہ نہیں تیرے گھر والوں میں اس کے کام میں خراب مو مت پوچھ مجھ سے جو سب سے بہتر۔ فرمایا، اے نوح! وہ نہیں تیرے گھر والوں میں۔ اس کے کام ہیں ناکارہ۔ سو مت پوچھ مجھ سے جو

لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴿ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجِهِلِيْنَ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن مجھ کو معلوم نہیں میں نصیحت کرتا ہوں مجھ کو کہ یہ ہوجائے تو جاہوں میں فیل بولا اے رب میں پناہ لیتا ہوں تیری اس سے کہ

مجھ کو معلوم نہیں۔ میں نفیحت کرتا ہوں تجھ کو، کہ ہوجادے تو جاہلوں میں۔ بولا، اے رب! میں پناہ لیتا ہوں تیری اس سے کہ فل نوح علیہ البلام نے یک وقت عرض نمیا، کنعان کے عرق ہونے سے پہلے یا عرق ہونے کے بعد، دونوں احتمال ہیں ۔ نیز کنعان کو اس کی منافقانہ اوضاع والموارد يکھ کرغلاقبي سےمومن مجھ رہے تھے يا کافر سجھتے ہوئے بارگاہ رب العزت ميں يہ گزارش كى۔ دونوں باتوں كااميان ہے۔ا گرمومن مجھ كرغز قالى سے بېلے عرض کیا تھا تومقصوداپنی اضطرابی کیفیت کااظہاراور خداہے کہہ کراس کے بچاؤ کاانتظام کرنا تھا۔اگر غرقابی کے بعدیے قتگو ہوئی تومحض معاملہ کی اصل حقیقت

معلوم کرنے کی غرض سے اپناملجان یاا شکال پیش کیا یعنی مداوندا! تونے میرے گھروالوں کو بچانے کاوعدہ کیا تھا۔اورکنعان مون ہونے کی وجہ ہے وہ آگر مَنْ سبق عليه القول» كاستنامين بطامرداخ أيس بهراس كى عرقانى كاراز كياب؟ بلاشرة بكاوعده سياب يمي ويدخيال نبيس كررستا كرمعاذ الدوعد، ملا فی کی ہوئے سپا احکم الحاکمین اور شہنشاہ مطلق ہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے کئی کوچی نہیں کہ آپ کے فیصلہ کے سامنے دم مار سکے، یا آپ کو وعد ، خلافی پرمجور

کر منکے ۔ فقط بی المینان کے لیے بطرین استعلام واستفراراس واقعہ کاراز معلوم کرنا چاہتا ہوں ۔ جواب ملایہ ان محروالول میں سے نہیں جن کے بچانے کادید، تھا۔ بلکہ ﴿ إِلَّا مَنْ سَمَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴾ مِن شامل ہے۔ يونكداس كے ممل خراب ين رقم كواس كے كفروشرك كى خرنيس رمقام تعجب ہے كہ بيمبرار فراست کی روثنی میں مریح آ ٹارکفر کے بادجو دایک کافر کا مال مشتہ ہے۔جس منص کا واقعی مال تہبیں معلوم نہیں اس کیے بارے میں ہم ہے ایسی نامنا ہ رمایت یااس طرح کی کیفیت مت اللب کرو مقربین کولائق نہیں کہ وہ ہے سوچھے ادب ناشاس جاہوں کی بی باتیں کرنے تیس برت سے کی یقریراس صورت = https://toobaafoundation.com/

اَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمُ اللَّهِ لَهُ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ اَكُنْ مِنَ الْخَسِمِ بْنَ۞ بِهِجُول جَمِ سے جومعلم نہ ہو جُم کو فلادر اگر تو نظے جُم کو اور رقم نہ کرے تو یس ہول نقسان والول میں نظ بِهِجُول تجھ سے جومعلوم نہ ہو مجھ کو۔ اور اگر تو نہ بخٹے مجھ کو اور رقم نہ کرے، تو میں ہول خرائی والول میں۔

## دعانوح مَالِيُلا برائے نجات پسرخود وجواب باری تعالی

عَالَيْكَالِيُّ عَلَيْهِ وَتَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ ... الى ... آكُن قِنَ الْحَسِرِينَ ﴾

اورنو ح المينا نے بيٹے كغرق ہونے سے پہلے حسرت و كجاجت كے ساتھ اپنے پروردگار كو پكارا كه ثايداس ك شان ربوبيت سے بيٹے كى نجات كى كوئى صورت نكل آئے بيس عرض كيا كه اے مير برب تحقيق يه ميرابينا جو ہلاكت كے كنارے پر كھڑا ہے ميرے اہل وعيال اور گھروالوں ميں سے ہے جن كى نجات كا تونے وعدہ كياہے اور بلا شبہ تيراوعدہ حق اور صدق ہے۔ پس آپ ميرے بيٹے كوغرق ہونے سے بچا ليجئے اور آپ توسب سے بڑے حاكم بيں۔ آپ كے حكم كوكون تو رُسكتا ہے يا ٹلاسكتا ہے۔

اللہ جل شانہ نے فر مایا اے نوح علیہ اس جنگ ہمارا وعدہ تی ہے گر تیرابیٹا حقیقت میں تیرے اہل میں سے نہیں ہے جن کے بچانیکا ہم نے وعدہ کیا ہے کیونکہ حقیق وہ ناشا کہت اور مرتا پانا کارہ ہے لیعنی کافر ہے اور ہوا آلا مَن سَبقی عَلَیْهِ الْکَوْلُ اللّٰهِ مِن اخْل ہے اور ہمارے یہاں الجیت کا دارو مدار قرابت دین پر ہے نہ کہ قرابت نبی پر ، اور ہم نے شروع ہی میں آلکو اُل ہے ناشارہ اس کی طرف تھا۔ تھم چونکہ جمل اور عام تھا کی میں ہمت سے بہاتھا کہ ہوگو کو کہ میں افران ہوا اس کے تعمول کر بیٹے ہیں آئندہ تھا کی میں ہمت سے شہوے تھا اللہ ہماری ہمت ہولے سے بیرول کر بیٹے ہیں آئندہ تعمول کر بیٹے ہیں آئندہ سے تم مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کرنا جس کا تم کو علم نہ ہو حقیق میں تم کو فیصوے کرتا ہوں کہنا دانوں میں سے نہ ہو جانا ایک دی کا میں بہت کی اور عام اور میں اور مینا اور عام کا تعمول کر بیٹے ہولے کو جان کر بیٹے ہیں آئندہ کو جان کہ کہنا ہم کہنا ہم کہنا کہ کو اور مینا کو کو کی کر سوال کرنا چاہے کو حقیق میں کہنا ہم کہنا دانوں میں سے نہ ہو جانا ایک دی کا میں ہم کے کہنا کو اور مینا ہم کو کہنا ہم کہنا کہ کو کہنا ہم کہنا کو کہنا ہم کہنا کہنا کو کہنا ہم کہنا کہنا ہم کہنا کہ کو کہنا ہم کہنا کہنا ہم کہنا کہنا ہم کہنا کہ کو کہنا ہم کہنا کہ کو کہنا ہم کہنا کہنا ہم کہنا کہنا ہم کہنا کہ

ال مغرت فاه مامب الدالد تھتے ہیں کہ" آ دی وہ بی ہے جا ہے جرمعلوم داو لیکن مرض معلوم ہونی ہا ہے۔ یہ کام جالی کا ہے کہ بڑے کی مرض ہو جھنے کی مد ویکھے اگر ہو تھے " مرضی کیوں دھی؟" اسے ہم لائد ، کو شد میں جان کر سکھے ہیں۔

فی طرت فرح طیدالسلام کاب افجے اور آب کی لیکن بدنیا کہ چرایراند کروں کا کداس میں دعویٰ لکتا ہے۔ بندہ کو کیا مقدور ہے۔ چاہیے اس کی پناہ مانے کہ مجھ سے ایر دجواورول میں عورم دکر نے کار کھے دھنرت آ دم طیدالسلام اور ایس طیرہ کی آب کے جوالفائ آن میں تقل ہوئے ہیں ان میں یہ بی ادم مجھ دراہے۔ ادب مجھ دراہے۔ سُوَرَةً مُودِ [سيك]

معارف القرآن وفَهَيْسِيرِ فَكُنَّالِنَّا اللَّهِ الْعَرَالَ وفَهَيْسِيرِ فَكُنَّالِنَّا اللَّهِ الْمُ

کہ میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے اس لیے دعافر مائی اللہ تعالی نے مطلع کردیا کہ وہ آپ کے اہل سے نہیں نبی کے اصل اہل وہ لوگ ہیں جو نبی پرائیان لائے اور ایمان لاکراس کی چیروی کی۔اس بارگاہ میں جسمانی نسبت کا اعتبار نہیں بلکہ ایمانی نسبت کا اعتبار ہے۔

امام ابومنصور ماتریدی میلینفر ماتے ہیں کہ حضرت نوح مالیا کواپنے بیٹے کے کا فرہونے کی خبر نہ تھی۔خبر ہوتی تو دہ سوال نہ کرتے۔

امام رازی قدس الله سره فرماتے ہیں کہ پسرنوح ملیہ کے بارے میں علاء کے تین قول ہیں۔

( تول اول ) وه منافق تقامگرنوح طینا کواس کے نفاق کاعلم نہ تھا۔ ظاہر کے اعتبار سے اس کومومن بجھ کرآ واز دی کہ کا بہ کا ماتھ چھوڑ دے اور ہمارے ساتھ کشی میں سوار ہوجا۔ ﴿ لَيْهُ بَتِي ازْ کَبُ مَّعَدًا وَلَا تَکُنْ مَّعَ الْکُفِرِيْنَ ﴾ کا بہ مطلب ہے کہ جب تو کا فرنہیں تو پھر ان کے ساتھ کیوں ہے۔ ( تفیر کبیر: ۲۲/۵) اور اس کو امام قرطبی مُرافیات اختیار کیا ہے۔ ( دیکھوتنسیر ﷺ قرطبی: ۲۵/۹)

(قول دوم) نوح ملينا كومعلوم تفاكه كنعان كافر تفاكم رغرق هونے سے پہلے اس كواس ليے آواز دى كه شايد هولناك نشانات كود كيوكر ہوش ميں آجائے اور ايمان لے آئے اور حق جل شانہ سے اس عرض ومعروض ﴿ رَبِّ إِنَّ الْبَهٰي مِنْ اَهُلِيٰ ﴾ الحج كامنشاء بھى يہى ہوكہ اے پروردگاريد ميراميٹا اگرچہ بوجہ عدم ايمان كے تحق نجات نہيں ليكن اگر آپ چاہيں تو آپ اس كومومن كر سكتے ہيں تاكہ يہ بھى اس وعدہ حقد كامور داور مستحق بن سكے اور نجات پاجائے۔ (تفسير كبير : ١٢٥ )

(قول سوم) شفقت پدری نے اس سوال اور استدعاء پرآ مادہ کیا ہواور بیگان کیا کہ اللہ نے میرے گھر والوں کے بچانے کا وعدہ فرمایا ہے جن میں بظاہر بیٹا داخل ہے اور ﴿ إِلّا مَنْ سَدِمَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴾ کا استثناء مجمل اور ہم ہے۔ ممکن ہے کہ بیٹا اس میں داخل نہ ہو۔ (تغییر کبیر: ۱۲۷۵)

بہر حال نوح علیہ کا یہ سوال شفقت پدری کی بناء پر تھا اور دعا کرتے وقت بیٹے کے نفر کا سیح حال معلوم نہ تھا۔ جیسا کہ ﴿ فَلَا تَسْعَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ اس پر ولالت كرتا ہے اللہ تعالى نے بتلا دیا كہ وہ ﴿ وَلَا لَتَ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ اللّٰ عَنْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ اس پر ولالت كرتا ہے اللہ تعالى نے بتلا دیا كہ وہ ﴿ وَلَا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى مِنْ اللّٰ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ وَاللّٰ ہِنَ كُمْ اللّٰ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَ

موسیا آداب دانان دیگر اند سونحته جانان روانا دیگر اند

لوح واليا في عرص كيا مير بيروروگار مين من بهت بناه پارتا مول كرآ كنده مجه بات كاسوال و قال الامام القرطبى قوله ولاتكن مع الكافرين اى لاتكن معن لست منهم لانه كان عنده مؤمنا فى ظنه ولم يك نوح يقول رب ال ابنى من اهلى الا وذلك اذمحال ان يسال هلاك الكفار ثم يسال فى انجاء بعضهم و كان ابنه يُسِرّ الكفر ويظهر الايمان فاخبر الله تعالى نوحا بما هو منفر د به من علم الغيوب اى علمت من حال ابنك ما لم تعلم انت وقال الحسن كان منافقاً

ولذااستحلنوحان بناديه (تفسير قرطبي: ۴۵/۱) https://toobaafoundation.com/

تروں جس کا مجھ کوعلم نہ ہو۔ نوح مانیں کو بیدڈ رہوا کہ لاعلمی میں ایسی بات کا سوال نہ کر بیٹھوں کہ جونقذیراز لی اورعلم الہی اور منشاء خداوندی کے خلاف ہواس لیے توبہاستغفار کی۔ ا<del>وراب پروردگارا گرتونے مجھے</del> بیہ ترک ادب نہ بخشا اور مجھے پررحم نہ کیا تو میں ٹوٹا اٹھانے والوں میں ہوجا ول گا بیشان نبوت تھی کہ لاعلمی میں جو درخواست کرگز رہے ہتھے۔اس پر عماب آیا تو كانب المصاور كران كيران ورتوبها وراستغفار كرن كيرمقربال رابيش بودجراني

قِيْلَ لِنُوْحُ اهْبِطُ بِسَلْمِ مِّنَّا وَبَرَكْتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمِ مِّنَّنُ مَّعَكَ ۗ وَأُمَمُّ حکم ہوااے نوح از سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برئتوں کے ساتھ تجھ پر اوران فرقوں پر جو تیرے ساتھ بیں اور دوسرے فرقے بیں کہ م ہوا اے نوح! اتر سلامتی کے ساتھ ہاری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ تجھ پر اور کِے فرقوں پر تیرے ساتھ والوں میں \_اور کِے فرقوں کو سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَنَابٌ اَلِيُمُّ۞ تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا فائدہ دیں مے ان کو پھر مینچے گا ان کو ہماری طرف سے عذاب دردناک فیل یہ باتیں منجلہ غیب کی خبروں کے ہیں کہ ہم جھیجتے ہیں فائدہ دیں گے۔ پھر پہنچ گی ان کو ہماری طرف سے دکھ کی مار۔ یہ بعضی خبریں ہیں غیب کی، کہ ہم بھیج ہیں إِلَيْكَ ، مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا آنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰنَا وْ فَاصْبِرْ وَإِنَّ الْعَاقِبَةَ تیری طرف نہ تجھ کو ان کی خبر تھی اور نہ تیری قوم کو اس سے پہلے فیل ہو تو مبر کر البنہ انجام بھلا ہے تیری طرف۔ ان کو جانتا نہ تھا تو، نہ تیری قوم اس سے پہلے۔ سو تو تھبرا رہ۔ البتہ آخر بھلا ہے

لِلْمُتَّقِينَ۞

ڈرنے والول کافس

ڈ روالول کا۔

## خاتمه قصمشتمل بربيان حكمت وذكراستدلال بروحي نبوت

قَالْنَجْنَاكَ: ﴿ قِيلَ لِنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلْمِ مِتَّا .. الى .. إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾

**ربط:** ..... جب ستی جودی پہاڑ پر جا کر تھنہ گئی اور یانی بھی اتر گیا تو اس وقت تھم ہوا کہ اے نوح اب کشتی ہے اتر و ہماری مطرف سے سلام اور سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ اور بیسلامتی اور برکتیں تجھ پرمبذول ہوں گی اور ان لوگوں پر ف یعنی سے جودی ہے۔ پھر جودی سے زین برازے۔ برکتیں اور سائتی آئندہتم بداوران اقرام بررہے گی جوتبارے ساتھیوں سے بیدا ہونے والی ت اللي في الحال جوزين الوفان سے بالكل اجو كئى بے مداد و بار ، آباد كرد سے كااوراس كى رونى و بركت پيم عود كرآئے كى "سلامت" كے لفظ سے كوياحى تعالىٰ نے کا فرمادی کہ بھرماری و ح انسانی پر قیامت سے پہلے ایسی عام ہاکت نہ آئے تی مگر بعضے فرقے ہاک ہوں گے۔

فی یعنی پدولائل نبوت میں سے ہے کرایک ای کی زبان سے ام سابقہ کے ایسے متندومفسل واقعات سنوائے جائیں۔

فس میے فرح اور ان کے رفقا م کا انجام مجلا ہوا آپ ملی الدعلیہ وسلم کے ساتھوں کا متقبل بھی نہایت تا بناک اور کامیاب ہے۔ آپ ملی الدعلیہ وسلم تفار کی ا خاول برمبر كري ، كمبرا كر تكدل رجول و مبي فوح عليه السام في ما و حدور ورس مبركيا -

معارف القرآن ونَهَسِيرِ عَلَيْنَ اللَّهِ القرآن ونَهَسِيرِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مبذول ہوں گی جو تیرے ہمراہیوں سے پیدا ہو نگے یعنی تیرے ہمراہیوں کی مسلمان اولا د پر بھی ہماری سلامتی اور برکتیں مبذول ہوتگی۔مطلب یہ ہے کہ آپ ملیکا کے ہمراہیوں کی مسلمان نسل کا بھی اس سلامتی اور برکت میں سے حصہ ملے گا۔اور آ کندہ نسلوں میں سیجھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جوایمان نہیں لائمیں گے۔ ہم ان کو دنیا میں چندروز ہ بہرہ مند کریں گے۔ یعنی موت کے وقت تک دنیا میں ان کورسائیں بسائیں گے۔ پھر آخرت میں ان کو ہماری طرف سے دوزخ کا در دناک عذاب بنچگا ۔ ﴿ وَأَمَمُ سَنُهَ يِعْهُمُ ﴾ سے كافرامتيں مراد ہيں كهان كودنيا ميں عيش وآ رام ديں كے اور پھرآ خرت ميں كفرو شرك كى وجد سے عذاب ميں كيڑے جائيں عے اورآ خرت ميں صرف ايمان اور مل صالح تفع وہے گانسب كام نددے كاجيسا كە كنعان كوبغيرا يمان اورغمل صالح كےنسب سے كوئى نفع نەہوا قريش مكە كان كھول كرس ليس \_

یہاں تک نوح ملی کا تصدیمام موااب اس قصہ کوختم کر کے اس کے دو فائدے بیان کرتے ہیں ایک تو یہ کہ ایک امی کی زبان سے امم سابقہ کے ایسے منصل اور مستندوا تعات کا بیان اس کی نبوت کی دلیل ہے۔ دوم یہ کہ اس کی تسلی مقصود ہے كەنوح ماينا كى طرح آپ ئاللى كا درآپ ئاللى كے رفقاء كا انجام بهتر ہوگا۔

یہ قصہ نوح ملیکا معملہ غیب کی خبروں کی ایک خبر ہے جس کو ہم بذریعہ وجی کے تجھ پر القاء کرتے ہیں اس قصہ کو ہمارے بتلانے سے پہلے نہ آپ ٹالٹا جانتے تھے نہ آپ ٹالٹا کی قوم جانتی تھی۔ اور کسی امر غیبی کی بذریعہ وحی اطلاع دینا یہ دلیل نبوت ہے۔اورا گراس واضح دلیل کے بعد مجمی آپ ٹالٹا کو نبی نہ مانیں تو آپ ٹالٹا ان کی ایذ اءاور تکلیف وہ ہاتوں پر مبر سیجئے۔ کیونکہ اس میں منک نہیں کہ نیک انجام خداسے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ جبیبا کہ نوح مالیٹا اوران کے اصحاب کو مبری برکت سے نیک انجام نصیب ہوا۔ اس طرح آپ طافی مجمی کا فروں کی ایذاؤں پرمبر کریں۔ آپ طافی کا ادر آپ ظافی کے رفقا و کا انجام بھی بہتر ہوگا۔

وَإِلَّ عَادٍ آخَاهُمُ هُوُدًا ﴿ قَالَ لِقُومِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ شِنَ إِلَّهِ غَيْرُهُ ﴿ إِنَّ آنْتُمْ إِلَّا اور ماد کی طرف ہم نے میما ان کے بھائی ہود کو بولا اے قرم بندگی کرد اللہ کی کوئی تہارا مائم نہیں سوائے اس کے تم ب اور ماو کی طرف ہم نے جمیم ان کا جمائی ہوو، بولا، اے قوم! بندگی کرو اللہ کی، کوئی تمہارا حاکم نہیں سوا اس کے تم سب مُفْتَرُونَ۞ يْقُومِ لَا ٱسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ آجُرًا ﴿ إِنْ آجُرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ﴿ آفَلَا موٹ کہتے ہو فیل اے قرم میں تم سے ایس ما گلتا اس بد مزدوری میری مزدوری ای پر ہے جس نے جھے کو پیدا کیا <mark>دس بحر کیا</mark> تر ایس جموث کہتے ہو۔ اے توم ا میں تم سے نہیں ماگلا اس پر مودوری۔ میری مودوری ای پر ہے جس نے جھے کو پیدا کیا۔ پار کیا تم نیس تَعْقِلُونَ۞ وَيْقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّبَاءَ عَلَيْكُمْ سمجتے تے اور اے قم مناہ بحوال اپن رب سے پھر رجوع کرد ای کی طرف جس چوڑے کا تم پر آسمان سے ہو جھتے۔ اور اے توم ! مناہ بخشواد این رب سے، کمر رجوع لاد اس کی طرف، مجود دے تم پر آسان ک

مِّلُوَارًا وَيَوْدُكُمُ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمُ وَلَا تَتَوَلَّوُا مُجْرِمِیْنَ ﴿ قَالُوا یٰہُودُ مَا جِعُتَنَا دَمَارِی فِلَ اور زیادہ دے کا تم کو زور پر زور اور روگردانی ند کو کا ہوکر فل بولے اے ہود تو ہمارے پاس کوئی مند لے دماری، اور زیادہ دے تو ہم پاس کچھ مند سے

بِبَيِّنَةٍ وَّمَا لَمُعُنُ بِتَارِكَ الْهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا لَحُنْ لَكَ بِمُوْمِنِيْنَ ﴿ إِنْ تَقُولُ إِلَّا أَسِي لَهُ إِنَّ تَقُولُ إِلَّا أَسِي آلِهُ وَمَا لَحُنْ لِكَ بِمُولِمِنِينَ ﴿ وَلَا بَهُ لِكَ اللَّهُ عَلَى لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال

اعْتَرْكَ بَعْضُ الِهَتِنَا بِسُوْءٍ قَالَ إِنِّيَ أَشُهِدُ اللهُ وَاشْهَدُوا آنِي بَرِيْءٌ مِّكَا الْعُهُ وَاشْهَدُوا آنِي بَرِيْءٌ مِّكَا الْعُوادِرَةُ وَاشْهَدُوا آنِي بَرِيْءً مِّكَا اللهُ وَاشْهَدُوادِرَةُ وَادْرَاهُوادِ مِنْ اللهِ اللهُ وَاشْهَدُوادِ مُوادِرِهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ وَاشْهَدُوادِ مُوادِرِهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ وَاشْهَدُوادِ مُوادِدِهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ وَاشْهَدُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

بعدد یب بہ ویک مارے شاکروں نے بری طرح۔ بولا، میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو، اور تم گواہ رہو کہ میں بیزار ہوں ان نے جن کو

تُشْرِكُونَ ﴿ مِنْ دُوْيِهِ فَكِيْدُونِي بَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي

تے فریک کرتے ہواس کے موار ہو برائی کرومیرے فق میں تم سب مل کر پھر جھے کو مہلت ندود میں نے بھروسہ کیا اللہ پرجورب ہے میرا شریک کرتے ہو۔ اس کے سوار سو بدی کرومیرے فق میں سب مل کر، پھر جھے کوفرمت نددد۔ میں نے بھروسہ کیا اللہ پرجورب ہے میرا

تل یعنی تبارے مال کی مجھے ضرورت نہیں میرا پیدا کرنے والای تمام دنیادی ضرور بات اورافردی اجرد ثواب کاکٹیل ہے یہ ہات ہرایک پیغمبر نے اپنی قرم سے کہی تاکنسے سے بوٹ اورموژ ہو لوگ ان کی محنت کو دنیادی مجمع پرمحول نزکریں۔

وسل یعنی اس قدر غبی ہو، اتنی موٹی ہات بھی جسے کہ ایک شخص بے طمع ہے عرض بحض در دمندی اور خیر خوابی سے تبہاری فلاح دارین کی ہات کہتا ہے یم اے دھمن اور ہد خواہ بھر کردست وگریبال ہوتے ہو۔

في اى مورت ك شروع من اى جمله كي تعير كرر چي-

ان کے حق میں طوح موقع خوب ہارتیں دے گا۔ ووق مجو تکھیتی ، ہاخ الا نے سے بڑی دمچیں کہتی تھی اس نے ایمان لانے کے ظاہری فوائد و برکات وہ بیان کیے جو ان کے حق میں طوری مور پرموجب ترخیب ہوں لے تھتے ہیں کہ ووقک تین سال سے فشک سالی اور اسماک ہاراں کی مصیب میں مرفیار تھے۔ ہو دعلیہ السلام نے ومدہ کیا کہ ایمان لاکر خدا کی طرف رجوع کرو گے تو یہ معیب دور ہوجائے گی۔

قل یعنی مالی اور بدنی قرت بر هائے کا، اولادیس برکت دے کا فرضائی میں ترتی ہوگی، اور مادی قرت کے ساتھ رومانی وایمانی قرت کا المالد کردیا جائے گا۔ بشر کیک در اتبالی کی طرف رجوع ہوکراس کی الحاصت سے جرموں کی طرح روگر دانی ندکرد۔

ان کی تلی ہے دور جم تھی جو کہتے تھے کہ آپ کوئی واضح منداور دلیل اپنی صداقت کی آمیں لاتے ۔ دا جے پیغمبری کے عہد ، ید فائو کرے ، ضرور ہے کہ اس کو تقرر کی منداور پرواد مطافر ماتے ۔ چتا مجے مدی ہیں ہے کہ جو بی مبعوث ہوااس کے ساتھ اپنے واضح نشان کیجے مجھے مس برآ دی ایمان لانا چاہی آولا سکتے ہیں ۔ اس لیے ہالیتین کہا جا اس کے بہوں کے ممکر و ، لوگ ہٹ دھری اور ہے حیاتی ہے بہی کہتے رہے کہ آپ کو کی کھلا ہوا مشان آئیں لاتے (ثابید یہ مراوہ ہوکہ ایمان لاتے ہو ہے کہ کروئیں پکو کرایمان لانے پرمجبور کردے ) بہرمال ہم محض جرے کہتے ہے اسپنے معہود وں کو مہیں مجدود کردے ) بہرمال ہم محض جرے کہتے ہے اسپنے معہود وں کو مہیں مجدود کے مدالت کے ایمان لاکتے ہیں ۔

وس بہوتم بی بی ہاتیں کرتے ہواور سارے جہان کو بیوقون بتلا کرا پنادھن بنارہے ہو۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے دیوتاؤں میں سے کسی لے آسیب پہنچا کر تمہیں مجنون اور پاکس کرویا ہے (العیاد ہاللہ) تم جوان کی عہادت سے رو کتے اور برا مجلا کہتے تھے، انہوں نے اس کتا فی کی سزادی کہ اب ہالک دیوانوں کی = وَرَيِّكُمْ الْمُ الْمِنْ كَالِيَّةِ إِلَّا هُوَ الْجِنُّ بِنَاصِيَتِهَا الْقَارَقِيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿ فَانَ الْمِلُ الْمَ اللهِ الْمِلْكَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

=ی ہاتیں کرنے لگے۔

فیل یعنی اسی معاف اور تحری کھری ہا تیں تن کربھی دمانو کے تواب میرا کچونتھاں نہیں ۔ بین فرض تبلیخ پوری طرح ادا کر چکا یتم اپنی فکر کرلو نے شرورے کہ اس قسم کی ہٹ دھرمی اور تعسب وعناد پر آسمان سے مذاب آئے جوتم کو ہلاک کرڈالے ۔ منداکی زمین تبہاری تباہی سے ویران نہ ہوگی۔ و ، دوسر سے لوکوں کو تبہارے اموال وغیرہ کا دارث بنادے گاتے تبہار قصہ تتم کردسینے سے یادر کھوندا کا بیاس کے پیغمبروں کا کچونیس بگو تانداس کا ملک خراب ہوتا ہے ۔ جب و ، ہر چیز کا محالا ونگم بان ہے تو ہر کا بل حفاظت چیز کی حفاظت اور اس کے سامان کی حفاظت اپنی قدرت کا ملہ ہے کر دے گا۔

### قصه جود مَايِّلِا با قوم عاد

#### وَالْهَاكَ : ﴿ وَإِلَّى عَادٍ آخًا هُمُ هُؤُدًا .. الى .. لَا بُعُدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ﴾

ربط: .....نوح ملی کے قصہ کے بعددوسرا قصہ مود دائی اوران کی قوم ' عاد' کا ہے جس میں قوم عاد کی ضلالت اور عذاب کا حال
بیان فرمایا ہے بیدلوگ شرک اور بت پرسی میں مبتلا سے اور دولت و شروت کی وجہ سے مغرور سے ۔ اورانبیاء ملی اوران کے
متبعین کا حقارت کی نظروں سے دیکھتے سے اوران کا نداق اڑاتے سے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو دوخصوصیتیں عطافر مائی تھیں
ایک قوت و توانائی کما قال تعالیٰ: ﴿وَقَالُوُا مَنْ اَشَالُ مِنَّا قُوَّةً ﴾ دوم یہ کہ ان کے بلاد نہایت سرسبز اور شاداب سے
یمن ان کامسکن تھا۔ صاحب زراعت اور صاحب ممارت سے۔

> بعد جی و وان کا چیجانہ چھوڑے گی یعنت کا طوق ہمیشان کے گلے میں پڑارے گا۔ فعل بعض مفسرین نے کہا کہ قیامت کے دن یوں پکارا جائے گا۔ ﴿ اَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبِّيُهُمْ ٱلَّا ہُعُدًا لِّيَعَادٍ قَوْمِ ہِمُوْدٍ ﴾

(تنبید)"عاد" کے ساتھ" قوم ہود "کالنظ یا آواس لیے بڑھایا کددونوں کاتصور سننے والے کے دماغ میں ساتھ ساتھ آئے یعنی ہود" کاکیا مال تھا، اوریدای کی قرم تھی جس کاحشریہ ہوا۔ اور ممکن ہے اس پر تنبید کرنا ہوکہ عاد" دویس" اولی " اور " افری " رای لیے ایک جگہ فرمایا ﴿وَالَهُ اَهْلَكَ عَادًا الْاَوْلِ ﴾ یہال ماداولی مراد ہے جس کی طرف ہو در معوث ہوئے تھے۔ والله اعلم۔

شرک اور بت پرتی کے خیال میں مگر تراجھوٹ ہو لنے والے یعنی پیشرک اور بت پرسی تمہاری بنائی ہوئی بات ہے جس پرکوئی دکیل نہیں اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ ودعوت اور مخلصانہ نصیحت پر کوئی اجرت اور معاوضہ نہیں چاہتا۔ کسی پیغمبر نے ا بنی قوم سے کوئی اجرت نہیں مانگی تا کہ معلوم ہوجائے کہ بیضیحت دنیوی غرض سے پاک ہے۔ میری مزدوری تواللہ پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھ کو دنیا میں روزی دیتا ہے اور وہی آخرت میں ثواب دے گا جواس کے جود و کرم کے لائق ہے کیا شمہیں عقل نہیں کے صادق اور کا ذب اور حق اور باطل کے فرق کو سمجھ سکوتم اس قدر غبی ہو کہ ایک بے غرض شخص کو جوتمہاری مدردی اور خیر خواہی میں تم کوفلاح دارین کی طرف بلاتا ہے اس کوتم اپنادشمن سمجھ کر اس سے دست وگریبان ہے ہوئے ہو اے میری قوم میں تم کونصیحت کرتا ہوں کہتم اپنے دلوں سے گفراور معصیت کی ظلمت دور کرنے کے لیے اپنے پرور دگار کے سامنےاستغفار کرو یعنی ایمان لا ؤ\_اور کفراور شرک ئے معانی مانگو پھر اللّٰد کی اطاعت <u>اورعبادت کی طرف رجوع کرو</u> اوراس استغفاراورتوبه کانتیجه بیه دوگا که وه تم پر بر سنے والا باول بھیج گا یعنی بارش برسائے گا جس سے تمہارا قحط دور ہوگا۔ قوم عاد کا ملک نہایت سرسبز اور شاداب تھا۔ کیتی اور باغوں اور مولیثی کی کشرت تھی قوم عاد نے جب ہود طایع کی دعوت کور دکیا تو الله تعالیٰ نے ان کوقیط میں مبتلا کیا اور تین سال ان سے بارش کوروک لیا۔ ہود عائیں نے فر مایا کہ اگرتم کفر اور شرک سے تو بہ کروتو خدا تعالیٰ تم پر بارش نازل کرے گااور تمہاری شادابی کو پھرلوٹا دے گا۔ اورتم کوتوت پرقوت دے گایعنی تمہاری موجودہ قوت میں اوراضافہ کرے گا۔ بیلوگ بڑے توی تھے اس لیے اور زیادہ قوت کا وعدہ فر مایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مالی اور بدنی قوت بڑھا دے گا۔ اور مال اوراولا دمیں برکت دے گااور مجرم اور ہٹ دھرم بن کر پیغام الہی <u>ہے انحراف نہ کر و</u> بالفرض اگر مجرم پرکوئی عذاب مھی نہ آئے تو فوائداور منافع سے محرومی تو یقینی ہے وہ بدبخت بولے اے ہود علیالا تم ہمارے پاس کوئی روش دلیل نہیں لائے جوتمہارے دعوے کی صحت پر دلالت کرے اٹکا میے کہنا صریح جھوٹ اور عنادتھا ہود مل<sup>یں</sup> برا <del>ہی</del>ن قاطعہ اور آیات بینات لے کر آئے مگرعناد کی بنا پران معجزات کوشار میں نہ لائے اور کہنے لگے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کوچھوڑنے والےنہیں اورہم توکسی طرح تیری بات مانے والے نہیں۔ہم تیرے بارے میں پھے نہیں کہتے مگریہ کہ ہمارے بعض خدا دک نے تجھ کوکسی برائی اورخرابی میں مبتلا کردیا ہے۔ یعنی ہمارے کسی خدانے تجھ کومجنون اور دیوانہ بنادیا ہے جس سے توخلاف عقل باتیں کرتا ہم مطلب مدہے کہ ہمارے معبودوں میں ہے کسی کی پیٹ کارتجھ پر پڑگئ ہے اس وجہ ہے تو رپر نہمی بہکی باتیں کرتا ہے تیرااس قشم کی بہگی ہوئی باتیں کرنا ہمارے بتو<u>ں کی شان میں گتاخی</u> کی سزاہے ہود طائیلانے ان کے جواب میں کہا کہتم ان بتوں کونفع اور ضرر دینے والا خیال کرتے ہو تھیں میں گواہ بنا تا ہوں اللہ کواورتم بھی گواہ رہو کہ میں بری اور بیز ار ہوں سوائے خدا کے ان <u>ے جن کوتم خدا کا شریک تھبراتے ہو۔</u> یعنی خدا کے سواسب سے بیز ارہوں ۔ پس اگرتم ان بتوں کو نفع اور ضرر دینے والا خیال کرتے ہوتو <del>سب مل کرمیرے ہلاک کرنے کی تدبیر کرلو۔ پھر مجھ کومہلت بھی نہ دو۔</del> معلوم ہوجائے گا کہ تمہارے خدا ؤں میں کتنی قوت اور طاقت ہے اور جبتم سب مل کرمیرا کچھنیں بگاڑ سکتے توبی پھر کے بت میرا کیا بگاڑ سکیں گے لہذا تمہارا یہ کہنا کہ تم پران بتوں نے کچھ کردیا۔ بیخود تمہارے دیوانہ پن کی دلیل ہے ہود مائیں کا پیکہنا بھی ایک معجز ہ تھا کسی شان وشوکت والی قوم کے سائنے ایسا کلمہ منہ سے نکالنا بغیرتا ئید خداوندی ناممکن ہے چونکہ ہود ملیا کوخدائے تعالی پر کامل بھروسے تھا اس لیے

فر مایا متحقیق میں نے بھروسہ کیا اللہ تعالی پرجومیرااور تمہارا پروردگارہے اس لیے میں نے اپنا کام اس پرچھوڑ دیاتم سب ای کے تصرف میں ہو۔ روئے زمین پرکوئی چلنے والا ایسانہیں کہاس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو پیشانی کے بال پکڑتا یہ کمال قدرت وتصرف کی تمثیل ہے یعنی ہر چیزاس کے قبضہ قدرت میں ہے بغیراس کے مشیت کے کوئی کچھنہیں کرسکتا۔ متحقیق میرا پروردگارسید ھے راتے پر ہے جواس پر بھر وسہ کرتا ہے اس کوسیدھی راہ دکھا تا ہے۔ <del>ایس اگر</del> اس بیان واضح کے بعد بھی تم صراطمتنقیم سے اعراض کروتو تمہارے اس اعراض سے مجھے اپنے حق میں کوئی ڈرنبیں کیونکہ متحقیق میں نے تم کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے جو دیکرتمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ میں بری الذمہ ہو گیا اورتم پر ججت پوری ہوگئ اب اگرتم حق کونہیں مانو گے تو اللّٰدتم کو ہلاک کر دے گا اور تمہارا قصفتم کر دے گا اور میرا پروردگار دوسری قوم کوتمہاری جگہ آباد کرے گا جوتمہارے دیار اور اموال کے مالک بنیں گے۔اورتم اس کفراوراعراض سے خدا کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکو گے۔اپناہی کچھ بگاڑ و گے۔ بے شک میرا پروردگار ہرچیز پرنگہبان ہے ہر چیزائی کے حفظ اورعلم میں ہے جوجس کے لائق ہووہی اس کو پنچتا ہے یا بیمعنی ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کی وشمنوں سے حفاظت کرتا ہے یا پیمطلب ہے کہ حفاظت اللہ کا کام ہے اور پیبت تو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اس ارشادس ایارشادے اشارہ اس طرف تھا کہ اب عذاب کا وقت آ پہنچا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں اور جب ہمارا تھم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود علیٰ اوران لوگوں کو جوان کے ہمراہ ایمان لائے تھے باد صرصر کے عذاب سے بچالیا اور یہ نجات دینامحض ہاری رحمت اور مہر ہانی کے سبب سے تھا اوروہ ایمان جواس نجات کا ظاہری سبب بناوہ بھی ہماری توفیق اور عنایت سے تھالہذا کسی کواینے نیک عمل پر گھمنڈ نہ کرنا جاہئے اور ہم نے ان کو سخت عذاب سخت آندھی سے بچالیا۔ قوم عادیر آٹھ دن اور ' سات رات متواتر آندھی چلی جس نے ان کے اعضاء کوئکڑے ٹکڑے کردیا اور ہود مائیلا کے ساتھ جواخیر میں چار ہزار تک پہنچ تصان کواللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔

تا کہ لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ عذاب دنیوی ہو یا اخروی کو بغیرایمان کے اس نے نجات نہیں ملتی اورایمان کیا ہے؟ پغیر خدا کی پیروی اوراس کی گفش برداری۔

یہاں تک قوم عاد کا قصہ بیان ہوا۔ اب آ گے اہل عرب کو خطاب کرتے ہیں تا کہ عبرت پکڑیں اور یہ قوم جس پر عذاب نازل ہوا قوم عاد کا قصہ بیان ہوا۔ اب آ گے اہل عرب کو خطاب کرتے ہیں تا کہ عبرت پکڑیں اور مینڈر تمہارے سامنے ہیں۔ اس قوم نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافر مانی کی اور ہر سرکش اور عناد کرنے والے کے حکم کی پیروی کی خدا کے رسولوں کی اتباع اور پیروی کو اپنے لیے عار سمجھا اور ظالموں اور سرکشوں کی پیروی کو اپنے لیے عرب جانا۔ ان لوگوں نے اگر چوسرف ہود طافیا کا انکار کیا گروہ در حقیقت تمام رسولوں کا انکار تھا مرسول رسالت میں باہم یکساں ہیں۔ اور تو حید وغیرہ اور اصول دین میں سب متفق ہیں۔ اس لیے ایک پیغیبر کی نافر مانی سب پنیمبروں کی نافر مانی سب پنیمبروں کی نافر مانی کو سیجھے بیچھے لگادی گئی اور قیامت کے دن بھی لعنت ان کے پیچھے لگادی گئی اور قیامت کے دن بھی لعنت ان کے پیچھے بوگ ۔

مطلب یہ ہے کہ دنیااور آخرت میں لعنت مجھی ان سے جدا ہوگی ۔ پس اے اہل عرب! تم ان کے حال سے عبرت

سُوَرَةً هُ وَ [سيا

کیڑو۔ خبردارہوجاؤک توم عادنے اپنرب کا کفرکیا۔ س لوکہ پھٹکار ہے توم عادکو جوہود کی قوم تھی۔ عاد دو تو موں کا نام ہے (اول) وہ کہ جن کی طرف ہود مالی مبعوث ہوئے۔ بیلوگ بت پرست سے اور نہایت توک اور مہیب ڈیل ڈول کے مغرور آوک کی سے۔ اس قوم کو عاد اولی کہتے ہیں۔ (دوم) وہ عادجن کی طرف صالح مالی مبعوث ہوئے اور شداد، مردود ومطرود، اور لقمان مالی مقبول وغیرہ ای قوم میں سے سے اس قوم کو عاد ثانیہ کہتے ہیں۔ بیقصہ عاد اولی کا تھا۔ اب آ کندہ رکوع میں عاد ثانیہ کا بیان کرتے ہیں۔ بیقصہ عاد اولی کا تھا۔ اب آ کندہ رکوع میں عاد ثانیہ کا بیان کرتے ہیں۔

وَإِلَّى ثَمُودَ آخَاهُمُ طُلِحًا ۗ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ شِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ ﴿ اور ثمود کی طرف بھیجا ان کا بھائی سالح فل بولا اے قم بندگی کرد اللہ کی کوئی مائم نہیں تہارا اس کے سوا اور حمود کی طرف بھیجا ان کا بھائی صالح۔ بولا، اے قوم! بندگی کرو اللہ کی، کوئی حاکم نہیں تہارا اس کے سوا۔ هُوَانْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُونُهُ ثُمَّ تُوْبُؤًا إِلَيْهِ ﴿ إِنَّ رَبِّي ای نے بنایا تم کو زمین سے فی اور برایا تم کو اس میں مو محناہ بخثوار اس سے اور رجوع کرو اس کی طرف محقیق میرا رب ای نے بنایا تم کو زمین سے، اور بسایا تم کو اس میں، سو بخشواؤ اس سے، اور اس کی طرف آؤ۔ محقیق میرا رب قَرِيْبٌ هُجِينِهِ® قَالُوا يُطلِحُ قَلُ كُنْتَ فِينَا مَرُجُوًّا قَبْلَ هٰنَآ ٱتَنْهٰسَنَآ ٱنْ نَّعْبُلَمَا زدیک ہے قبول کرنے والا ف بولے اے صالح تھ سے تو ہم کو امید تھی اس سے پہلے کیا تو ہم کومنع کرتا ہے کہ پرستش کریں جن کی زدیک ہے، قبول کرنے والا۔ بولے، اے صالح! تجھ پر ہم کو امید تھی اس سے پہلے، تو ہم کو منع کرتا ہے کہ پوجیں جن کو يَعُبُكُ ابَأَوُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ قِنَّا تَلُعُونَا إِلَيْهِ مُرِيْبِ ﴿ قَالَ لِقَوْمِ ارْءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ برئش كرتے رہے ہمارے باپ دادے،ادرہم كوتوشبہ اس ميں جس كى طرف توبلا تا ہے ايرا كددل نہيں مانا في بولا اے قوم بھلاد يكھوتواگر پوجتے رہے ہمارے باپ دادے، ادر ہم کوشبہ ہے اس میں جس طرف بلاتا ہے، ایسا کہ دل نہیں تھبرتا۔ بولا، اے قوم! تجملا دیکھوتو، اگر ف ان كاقعة اعرات ميس كزرجار

ف یعنی اول آ دم دمئی سے پیدائمیا۔ پھرز مین سے فذائیں پیدائیں جن سے نطفہ وغیرہ بنتا ہے جو ماد ، ہے آ دی کی پیدائش کا۔ دسل یعنی ساکر کر اق کو ان تا کا مال ایر ان میں کی تراک نے کیلید میں تک سے میں در ان کر کے اور کا میں مند

فی پیدا کرکے باقی رکھا۔ بقاء کاسامان کیا۔ زمین کے آباد کرنے کی تیسیس بتلائیں۔ تدابیر الہام فرمائیں، جب و وایسامنعم ونحن ہے تو چاہیے آ دی ای کی طرف ایمان و لمامت کے ساتھ رجوع کرے اور کفروشرک وغیر و جومخناہ کرچکا ہے ان کی معانی چاہے، و ہ ہم سے بالکل نز دیک ہے، ہر بات خو دسنتا ہے اور جو

توبادراستغفار صدق دل سے میا جائے اسے من کر قبول کرتا ہے۔ فیل یعنی جم سے امید تھی کہ آئے بل کر بڑا فاضل اور نیک مرد ہو گاجس کو معزز بزرگوں کا ہانشین مجھ کرقوم سریہ بٹھائے گی۔ تیری پیٹانی سے رشد و صلاح کے آثار

ہویداتھے۔ بو توقع می کہ متقبل قریب میں بڑا فائدہ تھے سے کانچ گا۔ داتے و تدبیر، صلاح دمٹورہ سے اسپ قری بھائیوں کی راہنمائی اور نہایت قرت قلب کے ساتھ آبائی مذہب کی جمائیوں کی راہنمائی اور نہایت قرت قلب کے ساتھ آبائی مذہب کی حمایت و تائید کرے گا۔ یہ درست ہے کہ ابتداء سے تھوتو بت بدی مبغوض تھی اور عام قری مذہب سے الگ تعلک رہتا تھا، تاہم تیری بجھا در اللہ تعلی کہ تعلی درست کے باللہ تعلی کر مقل و تجربہ کی تعلی دروش در ہے گی کیکن افوس یک بیک تو ایسی باتیں کرنے گا جس نے تمام امیدوں بدیاتی بھیر دیا تو نے ہما در سے بی تو یہ جہاد شروع کر کے سب تو تعات خاک میں ملا دیں بی تو یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک خداتو کے تعلی میں میں دیں بی تو یہ چاہتا ہے۔ ہما ایک خداتو کے کہ مارے برائے کہ جدرے ج

تَوْيِنُ لُونَيْ غَيْرٌ تَخْسِيْرٍ ﴿ وَيْقَوْمِ هٰنِهِ كَاقَتُهُ اللّهِ لَكُمْ أَيَةٌ فَلَا وُهَا تَأْكُلُ فِي آرُضِ اللّهِ كَمُونِي بِرَعاتِ مِيرامواتَ نقعال كَوْراتِ وَم يداوْنَى عِاللّه كَا مَهُ اللّه كَانُ مِورُدُواسَ وَمَالَ بَعرِ اللّه كَانِينَ مِن اللّه كَانُونُ عِلَا اللّه كَانُونُ مِن اللّه كَانْ مِن اللّه كَانُونُ اللّه كَانُونُ مِن اللّهُ كَانُونُ مِن اللّهُ كَانُونُ مِن اللّهُ كَانُونُ مِن اللّهُ كَانْ اللّهُ كَانُونُ مِن اللّهُ كَانُونُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ كَانُونُ مِنْ اللّهُ كُونُ اللّهُ كَانُونُ مِنْ اللّهُ كُونُ مُنْ اللّهُ كُنْ مُنْ اللّهُ كُونُ مُنْ اللّهُ كُونُ اللّهُ كُلّهُ اللّهُ كُونُ مُنْ اللّهُ كُنْ كُونُ مُنْ اللّهُ كُونُ مِنْ اللّهُ كُونُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ كُونُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ كُونُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ مُنْ اللّ

وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوْءٍ فَيَا خُلُكُمُ عَلَا الْ قَرِيْبُ ﴿ فَعَقَرُ وَهَا فَقَالَ تَمَتَعُوا فِي دَارِكُمُ اورمت باقد لا وَاس كو برى طرح بحراو آ بكوے لا تم كو مذاب بہت بلد بحراس كے باوں كائے تب كها فائده المحالو اسے كروں من اور نہ جمیرو اس كو برى طرح، تو بكڑے كاتم كو عذاب نزد یک كا۔ بحر اس كے باوں كائے، تب كها، برت لو اپنے كمروں من

قَلْقَةَ اليَّامِ ﴿ ذَٰلِكَ وَعُنَّ غَيْرُ مَكُنُوبِ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمُرُنَا فَجَيْنَا طِلِحًا وَالَّنِينَ أَمَنُوا يَن دن يه ومده ب جو جوانا يه موكان في بحر جب بيني حم مارا بها ديا بم نے مالے كو اور جو ايمان لات

تمن دن۔ یہ وعدہ ہے جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب پہنچا تھم ہمارا، بچا دیا ہم نے صالح کو، اور جو یقین لائے

مَعَهُ بِرَ حَمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِينٍ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَالْقُوئُ الْعَزِيْرُ ﴿ وَأَخَلَ الَّذِيْنَ اس كه باقر ابى رقمت سے اور اس دن كى روائى سے زس بيك تيرا رب وى سے دور والا زيردت في اور بر ايان

اس کے ساتھ ایک رحمت سے اور اس دن کی رحوالی سے فیل بیٹک تیرا رب ویک ہے زور والا زیردست فی اور پڑو کیا ان اس کے ساتھ، اپنی مہر کر کر، اور اس دن کی رسوائی ہے۔ تحقیق تیرا رب وی ہے زورآور زبردست۔ اور پکڑا ان

ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ خِيْدِيْنَ ﴿ كَأَنَ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا \* الرّانَ ثَمُوْدَا

ظالموں کو ہولناک آواز نے پھرمج کو رہ گئے اپنے گھرول میں اوندھے بڑے ہوئے جیے بھی رہے بی نہ تھے وہال فل س لوتمود ظالموں کو چکھاڑ نے، پھرمج کو رہ گئے اپنے گھرول میں اوندھے پڑے۔ جیے بھی رہے نہ تھے ان میں۔ س لو! محود

= ہمارادل کی طرح نہیں مانا یہ موضح القرآن میں ہے یہ یعنی ہونہارلگتا تھا کہ ہاپ د ادے کی راہ روٹن کرے کا یولا مٹانے یہ فیل یعنی تہارے شک دشہ کی و ہے ہیں ایک مان راستہ کیے چھوڑ سکتا ہوں ۔ مندا نے جھوکو مجھ دی اور اپنی رحمت عقیمہ سے منصب پیغبری عطا کیا۔ اب اگر

فرض مجھتے میں اس کی نافر مانی کرنے لگوں اور جن چیزوں کے پہنیانے کا حکم ہے نہ پہنیا وَ لَوْ جُورُواس کی سزاے کون بھائے گا۔ فیل یعنی بھاتے اس کے کہ اسپیز سے خیر فواہ اور محن کی قدر کرتے جمھے فرائض وعوت و قبلیغ سے دک جانے کا مشورہ دے کرنا قابل تنائی نقسان پہنیانا جائے

ف یسی بماستے اس کے کہا ہے تھے خیر فواہ اور کن فی قدر کرتے جھے فرانس وقوت وہوج سے دک جاستے اس کے کہا تا اس تا فی تعمال پہنچانا چاہتے ہو یعن سلف نے اس جملہ کامطلب پرلیا ہے کہ تہاری گفتو ہے جمہ میں کوئی چیز نیس بڑھتی بجزاس یقین کے کہتم اپنا سخت نضان کر ہے ہو یم عمر سیاق کے مناسب پیلیمعنی ہیں ۔

فی حضرت مالع ملیدالسلام سے قرم نے معجز وطلب بمیا تھا۔ وہ انھیں دکھلا دیا۔اس واقعہ کی پور گفعیل ادرالفاظ کی تشریح سورۃ" اعراف" یس آ بھویں پارہ کے فتم پر گزر چکی ہے۔ دہال ملاحد کرلی جائے۔

على يعنى جب حم مذاب پنها تو بم لے مالى على الى ام اوران كے ماتيوں كو بجاديا ۔ اوركا ہے سے بجاديا؟ اس دن كى رموا كى سے مؤي يَو مِيدٍ بي . = https://toobaafoundation.com/

# كَفَرُوْارَ بَهُمُ ﴿ أَلَا بُعُلَّا لِّتَهُوْدَهُ

منكر ہوئے اپنے رب سے من او پیٹلا ہے تمو د کو ف

منکر ہوئے اپنے رب سے بن لو! پھٹکار ہے خمود کو۔

# قصهصالح عليتيكابا قومثمود

#### وَالْغَيَّاكِ: ﴿ وَالْ مُمُودَ آخَا هُمُ صَلِحًا .. الى .. أَلَا بُعَدًا لِّقَمُودَ ﴾

ربط:.....اب بيتيسرا قصة حضرت صالح مَليُنكا وران كي قوم ثمود كابها ورحضرت مود مَليُنكا ورحضرت صالح مَلينكا كـ درميان سو برس کا فاصلہ ہے۔حضرت ہود ملیک کی امت کو عاد اولی کہتے ہیں اور حضرت صالح ملیک کی امت کو عاد ثانیہ کہتے ہیں۔جس کا نام ثمود ہے اور جرمیں جوشام اور مدینہ منورہ کے درمیا<u>ن ہے</u> ریا کرتے تھے۔ چنانچیفر ماتے ہیں اور قوم ثمود کی طرف ہم نے اس کے نسبی اور خاندانی بھائی صالح ملیے کو پغیبر بنا کر بھیجا۔ صالح کوا نکا بھائی اس لحاظ ہے کہا کہ وہ اس خاندان اور قبیلہ کے ایک فرد تھے۔ قرابت 🇨 نسبی کے اعتبار سے ان کو بھائی کہاانہوں نے اپنی قوم سے بیفر مایا اے میری قوم تم صرف ایک اللہ <u> کی عبادت کرواس کے سواکو کی</u> تمہارامعبودنہیں اس نے تم کوزمین سے پیدا کیا۔ کیونکہ آ دم علیمی کا جسم زمین سے بنایا بھر تھا کہ جس طرح ایک انسان کامٹی سے بیدا ہوناممکن ہے اس طرح ایک حیوان (یعنی ناقہ) کا ایک پتھر سے بیدا ہونا بھی ممکن ہاورز مین سے بیدا کرنے کے بعد تم کوز میں میں آباد کیا یا یہ معنی ہیں کہتمہاری عمریں دراز کیں حاصل یہ کہ حق تعالی نے کمال قدرت سے تم کود جودعطا فر مایا اور تمہاری حیات اور بقاء کا سامان پیدا کیا پس اس منعم حقیقی سے اپنے گنا ہوں کی مغفرت طلب کرو تعنی ایمان لاؤ پھر ہمین اس کی طرف متوجہ ہوجاؤ شحقیق میرا <u>پروردگار</u> اہل تو بہاور اہل استغفار سے قریب ہے ادران کی توبدواستغفار کا قبول کرنے والا ہے۔قوم کے لوگ بولے اے صالح! تواس دعوائے نبوت اور دعوائے توحیدے بہلے ہونہار معلوم ہوتا تھا۔امیدلگا یا گیا تھا یعنی تیری فراست اور متانت کود کیھ کریدامیدیں لگی ہوئی تھیں کہ تو قوم کا ماویٰ اور ملجا ہے گا مگر تیری ان باتوں نے ہاری امیدوں پر یانی چھیردیا تونے ہارے آباء واحداد کے قدیم مذہب کے خلاف علم جہاد بلند كرديا - شاه صاحب مينطيسوضع القرآن ميس لكصة بين "يعني مونهارلگتاتها كه باپ داداكي راه روش كريگا، تولگامنان" - بسلا

<sup>=&</sup>quot;نَجْمِينَا"كَى شرح وتفسيل ٢٠

فى يعنى جى جاب الك كرد ساورجى جاب كادب

فل یعنی بے نام دفتان ہو گئے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تھتے ہیں ان بدعذاب آیا اس طرح کہ رات کو پڑے سوتے تھے فرشۃ نے چنگھاڑ ماری ہے جبگر بھٹ محتے بعض آیات میں " زیفقہ "کاللقا آیا ہے یعنی ّزلزائہ یا "کیجی سی سے الاک ہوئے یورۃ " اعراف" میں ہم اس کے تعلی تطبیق کی صورت کھ جکے ہیں۔ فول یعنی جواسیے: بدورد کارکی آیات واحکام سے منگر ہواس کی پیرکت بنتی ہے اور ایسی پھٹکار پڑتی ہے کدئ کر عبرت مامس کرو ۔

<sup>●</sup> معاذاللہ یہ مطلب نہیں کہ حضرت صالح مایلا تو م ثمود کے تو ی اور ولمنی بھائی تنے۔اور تو میت متحدہ کے قائل تنے بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضرت صالح مایلا گا بعثت اس خاص قوم کی طرف تھی۔اور وہ ای قبیلہ کے تنے ان کوتو حید کی وعوت دینے کے لیے مبعوث کیا۔ جوان پر ایمان لایا اس نے فلاح پائی اور جوان پر ایمان نہیں لایا وہ عذاب اللی سے تہاہ و بر باو ہوا۔منہ عفااللہ عنہ۔

اے صالح! تو ہم کوان چیزوں کی پرستش ہے منع کرتا ہے جن کی <del>ہمارے آباءوا جداد پرستش کیا کرتے تھے۔</del> کیا تیرامقصد یہ ہے کہ ہم اپنے قدیم اور آ بانی مذہب کوچھوڑ دیں اور جس دین کی طرف تو ہم کو بلاتا ہے تحقیق ہم اس کے بارے میں بڑے میں پڑ گئے ہیں۔جس نے ہم کور دداوراضطراب میں رکھاہے۔"سبحان الله" توحید میں تو اضطراب اورخلجان لاحق ہوگیا اور شرک کواطمینان ہوتا ہے اور حق وہدایت میں ان کو بے چین ادر بے اطمینانی ہوتی ہے ایسوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ صالح ملیں نے ان کے جواب میں کہااہے قوم! بتلاؤ توسہی کہاگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روثن اور واضح جحت پرہوں اور خدانے مجھ کواپنی طرف سے رحت یعنی نبوت عطاء کی ہو تو میں خدا تعالیٰ کے روشن دلائل کوچھوڑ کرتمہارے شکوک اوراوہام کا پیروکیسے ہوسکتا ہوں۔پس اگراس حالت میں خدا کی نافر مانی کروں اور تبلیغ احکام میں کوتا ہی کروں تو بتاؤ کون ہے کہ جواللہ کے مقابلہ میں میری مدوکرے گا اور عذاب اللی سے مجھ کو بچائے گا۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی معصیت خسران مبین ہے <del>بس تم</del> نافر مانی کامشورہ دیکرسوائے خسارہ اور نقصان کے میرے حق میں کوئی زیادتی نہیں کرتے۔ اس بحث اور عجادلہ کے بعد قوم نے صالح ملیکا سے ثبوت رسالت کے لیے مجز وطلب کیا کہ پتھر سے اوٹٹی نکال کر دکھا نمیں حضرت صالح ملیک نیت خدا تعالیٰ سے دعا کی۔خدا تعالیٰ کے تھم سے پتھر میں سے انٹنی پیدا ہوئی۔جیسا کہ فصل قصہ سورۃ اعراف میں گزر چکا اور جب وہ ناقہ پتھر سے نکلی تو صالح مالیے نے اونٹی کے بارے میں نصیحت شروع کی اور فر مایا اے میری قوم بیاللہ کی ونٹی ہے جو تمہارے لیے نبوت کی نشانی ہے کہ دفعۃ بتھر سے نمودار ہوئی ہے اور بغیر کی نرکے حاملہ ہے اور بغیر بیدائش کے بتھر سے نکلی ہے اور بیثار دودھ دیتی ہے بی خداکی قدرت کی نشانی ہے اور میری نبوت ورسالت کی بھی نشانی ہے کہ تمہاری فرمائش کے مطابق میری صداقت ظاہر کرنے کے لیے بحکم خداوندی بلاسب ظاہری کے یکدم پھر سے نکلی ہے اور سدمیری نبوت کامعجزہ ے۔(تفیرکیر:۲/۵)

غرض یہ کہ بیاؤٹی اس دقت میری نبوت کی نشانی ہے، اور یہی اؤٹی آئندہ چل کرتمہاری ہلاکت اور عذاب کا چیش نجمہ بنے گی اور چونکہ بیا فٹی خاص طور پر منجانب اللہ بطور خرق عادت پیدا ہوئی ہے اس لیے اس ناقۃ اللہ کے بچھ حقوق ہیں پس تم اللہ کی اور کھاتی کو کھلا چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے جہ تی اور کھاتی پھرے اور ای طرح پانی کے بارے میں جہنا چاہے باللہ کی زمین سے کھائے گی تم پراس کا دانداور چارہ نہیں جہاں چاہے باللہ کی زمین سے کھائے گی تم پراس کا دانداور چارہ نہیں وہ اور فئی اس قدر فربیا ور در ازتھی کہ دوسرے جانور اس کی صورت و کھر بھاگ جاتے تصلید االے میری قوم تم اس اوفئی کواں کے حال پر چھوڑ دو اور برائی کے ادادہ سے اس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ کیونکہ بیٹا قۃ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ ورنہ پھر تم کو فوری عذاب آ کیڑے دو اور برائی کے ادادہ سے اس ناقتہ کو پکڑ اتو تم پر فوری عذاب نازل ہوگا۔ اور تم کومہلت نہ ملے گی۔ سوانہوں نے بوجوداس تھیسے تاور موعظت بلیغہ کے اس اوفئی کے پاؤں کاٹ ڈالے تو صالح ملیٹھ نے فرما یا اچھا تمین دن آ سے خطروں میں جھوٹ کا کوئی شائب نہیں تمین دن کے بعد تم غارت ہوجاؤگے۔ چنا نچہ بدھ کے دن ان کے میں خرف سے وعدہ ہے جس میں جھوٹ کا کوئی شائب نہیں تمین دن کے بعد تم غارت ہوجاؤگے۔ چنا نچہ بدھ کے دن ان کے چھرے زرد ہوگئے۔ اور جعرات اور جعہ کے دون ساج مادت سے دار دہوگئے۔ اور جعرات اور جعہ کے دون ساج مادت سے دار دہوگئے۔ اور جعرات اور جعہ کے دون سے دیں عذاب نازل ہوا۔ پس حسب وعدہ تمین دن

١٠ الله المُورَةُ هُودٍ [سيك]

گزرنے کے بعد جب ہمارے عذاب کا حکم آپہنچا تو ہم نے صالح ملیں کواور ان لوگوں کو جوان کے ساتھ ایمان لائے تھے ا پے فضل اور رحمت سے ان کو عذاب سے بچالیا اور اس دن کی رسوائی ہے بھی بچالیا۔ بے شک تیرا پر ورد گارتو انا غالب ہے ا پنے دوستوں کوعزت دیتا ہے اور دشمنوں کو ذلیل وخوار کرتا ہے اور جولوگ ظالم تھے ان کو ایک چنگھاڑنے آ پکڑا۔ سووہ صبح کو <u> ہے جھٹنوں کے بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے</u> لینی سب کے سب ایک چنگھاڑ سے مر گئے گویا وہ ان گھروں میں بھی بسے ہی نہ تھے۔ تین دن کے بعد جرئیل مالیانے ایک چیخ ماری جس سے سب کا دم نکل گیا۔ چیخ سے دل بھٹ گئے اور محشوں کے بل مرےرہ مکئے۔ آگاہ ہوجاؤ كرقوم فمودنے اسے پروردگاركا كفركيا۔ الله تعالى نے ان كواس طرح بلاك كيا۔ آگاہ ہوجاؤاور خوب سن لو کہ تفر کا خمیازہ ایسا ہوتا ہے کہ قوم شود اللہ کی رحمت سے دور بھینک دی گئی۔ اور الیبی ہلاک اور بربا دہوئی کہ نام و نشان بھی باقی ندر ہا۔ یہ قصد سورة اعراف میں بھی گزر چکا ہے وہاں ان کاعذاب رجف یعنی زلزلہ بیان کیا گیا ہے۔ وجہ طبیق وہاں گزرچکی ہے۔

وَلَقَلُ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيْمَ بِالْبُشْرِي قَالُوا سَلْمًا ﴿ قَالَ سَلْمٌ فَمَا لَبِكَ آنَ جَاء اور البت آ مکے بین ممارے مجمع ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخری نے کر بولے سلام وہ بولا سلام ہے پھر دیر نہ کی کہ لے آیا اور آ کی ہیں مارے بھیج ابراہیم پاس، خوشخری لے کر، بولے سلام، وہ بولا، سلام ہے۔ پھر دیر نہ کی کہ لے آیا بِعِجُلِ حَنِيْنِ ﴿ فَلَبَّا رَآ آيُدِيَهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَآوُجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ا ایک بچھڑا تلا ہوا فل پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ نہیں آتے کھانے پر تو کھٹا اور دل میں ان سے ڈرا فی ایک بچیزا تلا ہوا۔ پھر جب دیکھا، ان کے ہاتھ نہیں آتے کھانے پر، ادپری سمجھا، اور دل میں ان سے ڈرا۔ ف اس مورت کے صفی کی ترتیب اعراف می ترتیب کے موافق ہے۔ صرف قوم لوط کے قصہ سے پہلے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا ما قصہ بیان فرمایا ہے م**م ت**عبیرالی تھی جو**نا ہرکرتی ہے کہ مقسو داملی لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا ہے چونکہ اس میں اور ابرا ہیم علیہ السلام کے قصہ میں کئی طرح کی مناسبت اور** تعلق پایاجا تا تھااس لیے بلورتہیدوتو طیہ ابرا ہیم علیہ السلام کا قصہ مذکور ہوا ۔ لوط علیہ السلام حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں جوآپ علیہ السلام کے ھراہ عراق سے جوت کر کے آئے ۔ ایک ہی جماعت فرشتوں کی دونوں کے پاس جیج گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کی ہلاکت کے مئلہ میں فرشتوں سے بحث کی جوآ گے آتی ہے یہ فرشتے نہایت حمین وجمیل نوجوانوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کی طرف جاتے ہوئے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے پاس خوتخبری کے کرآ ئےکہ جن تعالیٰ نے ان کو اپناملیل بنایا ہے اور اس بڑھا ہے میں حضرت " سارہ" کے بطن سے بیٹا عطا کرنے والا ہے ۔ نیزیدکہ وٓ ملوط کے بدمعا شوں اور ٹالمول کے وجود سے عنقریب دنیا پاک کردی جائے گی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وحضرت لوط علیہ السلام کے تبعین کوئسی قسم کا ضررنہ چننجے گانے فرشتوں نے ایمامیم طیسالسلام کوسلام کیا۔ آپ طیسالسلام نے جواب دیام مواول وہلہ میں بھان نہ سکے۔ میسے ابتداء حضرت لوط علیسالسلام نے بھی ان کونہیں بہتانا۔ ( ملکہ محین کی مديث من بي كمايك مرتبه جبرائيل عليه السلام آدمي كي شكل مين حضور ملى النه عليه وسلم سي موال وجواب كرت رب، جب الفركر يلي محتج تب آب عليه السلام كو بتلا یا حمیا کرید جبرائیل علیدالسلام تھے ) کو یامتنب کردیا کہ بی کو بھی فرشہ وخیرہ کا علم ضروری خدا کے دسینے سے ہوتا ہے۔ ویحی وقت تحفی رکھنا چاہے تو تحی کی قدرت ہیں ک*رمعلوم کرسکے ۔ بہرمال ابراہیم طیسالسلام انعین* آ دی مجھے کرمہمان نوازی کے لیے اٹھے اور نہایت فربہ پھوڑا بھون آ*ل کر ساسنے ما*نہ رہیا ۔

فل كرة خريكون يس بحس عرض سية تع يل ؟ بم كلمانا پيش كرتے يس بياس بالقرنيس لاتے اس وقت كے دستور كے موافق جومهمان كمانے سے الكار كرتائجهما باتاتها كديكي اجهي خيال سينبس آيا ابراميم مليدالسلام مجبرائ كداكرآ دي إن تو تصاف سانكار كرناضرور تجومعني ركهتا ہے اور فرشتة بين تو يمعلوم عن بان سے اظہار ہی = کرآئے ۔ ای جیم وی میں آیا جو سے وی آل اللہ ہوئی یامبری آم کے تی شن کو گنا نوشکوار چیز نے کرآئے ۔ ای جیم ویص میں زبان سے اظہار ہی = https://toobaafoundation

قَالُوُا لَا تَخَفُ إِنَّا الرِّسِلُنَا إِلَى قَوْمِ لُوْطٍ ﴿ وَامْرَ أَتُهُ قَابِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَرُ لَهَا دو بولے مت دُرہم پیمے ہوئے آئے ہیں طرف قرم لولی فیل اور اس کی مورت کھڑی ٹی جو اُس ہڑی ہم نے فوتخری دی اس کو دو بولے، مت دُرہم پیمج آئے ہیں طرف قرم لوط کے۔ اور اس کی مورت کھڑی ٹی، جب دہ اُس پڑی، ہم ہم نے فوتخری دی اس کو

بِ اِسْعَى ﴿ وَمِنْ وَرَآءِ اِسْعَى يَعْقُوبَ ﴿ قَالَتْ يُويُلَنِّي عَالِكُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهُلَا بَعُلِي اِسْعَى وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَمُ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَا

شَيْخًا ﴿ إِنَّ هٰنَا لَتَى عُ عَجِيْبُ ﴿ قَالُوا التَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَ كُتُهُ برُما قَلْ يرتو ايك مجيب بات ب في وه بول ميا تو تعجب كرتى به الله كر محم به الله كى رممت به اور بركتي بورُها يه تو ايك مجيب چيز ب وه بول ، كيا تعجب كرتى به الله كر محم سه ؟ الله كى مهر به اور بركتي

عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ﴿ إِنَّهُ مَمِينًا هَجِينًا ﴿ فَلَبَّا ذَهَبَ عَنُ إِبْرِهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ

تم یہ اے محمر والو تحقیق اللہ ہے تعریف کیا مجا بڑائیوں والا فی پھر جب جاتا رہا اہراہیم سے ڈر اور آئی اس کو تم پر، اے محمر والو ؟ وہ ہے سراہا بڑائیوں والا۔ پھر جب کیا ابراہیم سے ڈر اور آئی اس کو

= کردیا۔ ﴿ اِنّا مِدْکُمْ وَجِلُونَ ﴾ یعنی ہم کوتم ہے اندیشہ عموماً مغرین نے ابراہیم علیدالسلام کے خوف کی یہ ہی توجبیات کی ہیں مگر حضرت شاہ معامب رہما اللہ نہیں ہے۔ اندیشہ کے مطرف مارے تھے اس رہما اللہ نہیں ہے۔ اندیشہ کے خوف مارے تھے اس کا طبعی اڑیتھا کہ ابراہیم علیدالسلام کے قلب پرایک طرح کے خوف وخیب کی کیفیت طاری ہوئی جس کا اظہار انہوں نے ﴿ اِنّا مِدْکُمُ وَجِلُونَ ﴾ کہہ کرکیا یعنی ہم کوتم ہے ڈرائت ہے۔ واللہ اعلم۔

فل لینی درنے کی کوئی بات نہیں ہم فرشتہ میں جو" قرماوط" کوتباہ کرنے کے لیے بھیج مجئے میں ۔ آپ کچھاند یشر مراماد کیجئے۔

فیل یعنی صغرت مارہ جو مجمانوں کی خدمت گزاری یاادر کئی کام کے لیے وہاں کھڑی جیساں ڈرکے دفع ہوئے سے خوش ہو کرنس پڑیں۔ حق تعالیٰ نے خوشی پر اور خوشیاں سنائیں کہ جھڑکو اس عمر میں بیٹا سلے گا۔ (اسحاق علیہ السلام) ادراس کی لس سے ایک پڑتا یعتوب عطا ہوگا۔ جس سے ایک بڑی مجماری قرم بنی اسرائیل المحنے والی ہے یہ بٹارت صغرت مارہ کو شایداس لیے سنائی گئی کہ حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کے ایک بیٹا (ائمعیل علیہ السلام) صغرت ہا جم مجمی میں مطلب منے مگر ہوڑھی ہو کرمایوں ہو چکی تھی۔ اس وقت یہ بٹارت ملی بعض علماء نے بیان کیا۔ علی مگر ہوڑھی ہو کرمایوں ہو چکی تھی۔ اس وقت یہ بٹارت ملی بعض علماء نے بیان کیا۔ علیہ میں ہوگئی ہوگئی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ (راجع ابن کشیر)

فی بہاں" تیا وَنِلَتٰی "کالغدایرا ہے جیسے صارا محادات میں عورتیں کہددیتی ہیں کہ میں "کوڑی" کیا اس بڑھا ہے میں اولاد جنوں کی حضرت سارہ کی عمر کہتے ہی اس وقت ننا نوے سال تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام موسال یا اس سے بھی متجاوز تھے۔

في يعنى ايرا موتو بالكل انوكمي اورعجيب وعزيب بات موكى \_

ف یعنی جس گھرانے پر خدائی اس قدر مرتش اور برکش نازل رہی میں اور جہیں ہمیشہ عجزات وخوارق دیکھنے کا اتفاق ہوتار ہا ہمیاان کے لیے یکوئی تعجب کا مقام ہے؟ ان کا تعجب کرناخو د قابل تعجب ہے ۔ انھیں لائق ہے کہ بشارت من کرتعجب کی مگھ خدائی تھمید و تجمید کریں کرسب بڑائیاں اورخوبیاں اس کی ذات میں مجمع ہیں۔ مجمع ہیں۔

(متنیه)بعض محققین نے کھا ہے کے نماز وں میں جو درو دشریف پڑھتے بیں اس کے الفاظ میں اس آیت سے اقتباس کیا گیاہے۔

# مچوڑ یہ خیال وہ تو آ چکا تھم تیرے رب کا۔ اور ان پر آتا ہے عذاب، جو تھیرا نہیں جاتا۔ قصہ ابراہیم مَالِیُّالِ مشتمل بر بشارت ملائکہ کرام بولا دت اسحاق مَالِیُّالِ

# قالَةِ اللهُ : ﴿ وَلَقَلْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرِهِنْ مَرِ الْمُشْرَى ... الى ... عَذَابٌ غَيْرُ مَرْ دُودٍ ﴾

ر بط: .....ابابراہیم طابق کا قصہ بیان کرتے ہیں جس میں فرشتوں کی تولد فرزندگی بشارت کا ذکر ہے کہ تمہارے یہاں ایک
بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق طابق ہوگا گھراس بیٹے کے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب طابق ہوگا۔ اس بشارت کے وقت حضرت
ابراہیم طابق کی عمرایک سوہیں برس کی تھی اور حضرت سارہ علیہاالسلام کی عمرنوے یا بانو سے سال کی تھی حضرت ہاجرہ علیہاالسلام
سے حضرت اسمعیل طابق پہلے پیدا ہو بھی سے سارہ علیہاالسلام کو تمناتھی کہ ان کے بھی کوئی بیٹا ہولیکن کبرسیٰ کی وجہ سے ناامید
ہو بھی تھیں۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کی زبانی بیہ بشارت بھیجی۔ ابن عباس طابق سے مروی ہے کہ بشارت و سینے کے لیے تین
فرشتے آئے تھے۔ جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل غینی اور بعض کہتے ہیں کہ آٹھ یا نو فرشتے آئے تھے۔ (دیکھوتفیر
قرطبی: ۹ سر۲۲ وزادالسیر لا بن الجوزی: ۲ سر۱۲۷)

روز کے انتظار کے بعد بیمہمان آئے تو بہت خوش ہوئے اوران کے لیے کھانالائے مگر دہ مہمان اپنی ہی قسم کے تھے وہ کس طرح کھا سکتے تھے۔ پس جب ابراہیم مانیلانے ویکھا کہان کے ہاتھ اس بچھڑے کے کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو اس کو او پرجانا اورول میں ان کی طرف سے خوف زوہ ہوئے۔ کہ یکون لوگ ہیں اور کیوں آئے ہیں اگرمہمان ہیں تو کھانا کیوں نہیں کھاتے۔حضرت شاہ عبدالقادر میں اللہ خوف کی توجیہ میں یے فرماتے ہیں کہ فرشتے عذاب الہی کولیکر قوم لوف کی طرف جارہے تعے اور اس وقت بیفر شیتے خدا کی شان غضب اور انتقام کے مظہر تھے اس کاطبعی اثریہ ہوا کہ حضرت ابراہیم مُلی<sup>یو</sup>ا کے قلب پر خوف کی ایک کیفیت طاری ہوگئ بعد ازاں ابراہیم ملیا نے اپنا خوف ان پر ظاہر کیا۔ کما قال تعالیٰ: ﴿ إِلَّا مِنْكُمُ وَجِلُونَ ﴾ توبولے تم ڈرومت ہم آ دی نہیں فرشتے ہیں۔ ہم تو قوم لوط کی طرف عذاب دیکر بھیجے گئے ہیں اور راستے میں آپ کوبشارت دینے کے لیے اتر گئے ہیں۔اور حضرت ابراہیم ملین<sup>یں</sup> کی <del>بیوی</del> حضرت سارہ ملی<sup>یں کہی</sup>ں <del>کھٹری من رہی تھیں۔</del> ہیں وہ ہنس پڑیں۔ آیت میں ہننے کی وجہ مذکور نہیں ۔ بعض کہتے ہیں ان کا ہنسا تعجب کی بنا پر تھا کہ عجب بات ہے کہاتے دنوں کے بعد تومہمان ملے جن کی ضیافت کا سامان کیا پھروہ فرشتے نگلے۔ یا اس بات پر تعجب ہوا کہ فرشتے آ دمی کی صورت میں مبمان بن كرة ع كيابات ب ياس بات رتعب مواكماس قدرخدم اورچشم موت موع ابراميم وليه تين چارة دميول سے ور مجتے \_ یا قوم لوط کی ہلاکت کی خبرس کرخوش ہو عیں کہ بید جیشین اورمفسدین کا گروہ اب ہلاک ہوگا۔اس قوم نے عورتوں کو خراب کیا اورلڑکوں کو بے حیا اور بدکار بنایا اس لیے ان کا عذاب سن کرخوش ہوئیں اور ابن عباس ٹاللا فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں نے بیخبرسنائی کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم ملیٰ کوبڑ ھاپے میں سارہ علیہاالسلام کےبطن سے بیٹا عطا کرنے والا ہے تو ی خبرس کر حصرت سارہ علیہا السلام ہنس پڑیں۔ پس ہم نے فرشتوں کی زبانی سارہ علیہا السلام کو ایک فرزند کے پیدا ہونے کی بشارت دی جواسحاق نام کے ساتھ موسوم ہوگا اور اسحاق کے علاوہ لیعقوب کی بھی بشارت دی لیعنی ایک بشارت توبیدوی کہاس س میں مہارے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ملیا ہے پھر دوسری بشارت بدوی کے مہارے ہوتا بھی ہوگا جس کا نام یعقوب مان ہے۔مطلب یہ ہے کہ بیٹے کے بعد پوتا بھی دیکھوگی۔اشارہ اس طرف تھا کہ وہ بیٹا زندہ رہےگا۔اوروہ بیٹا مجی صاحب اولا د ہوگا۔جس سے تنہاری نسل چلے گی۔سارہ بولی ہائے میری مبخی کیا میں اب بچہ جنوں گی۔ حالانکہ میں بوزمی موں اس وقت میری عمر ننا تو سے سال کی ہے اور میرا خاوند ہے بہت بوڑھا جس کی عمراس وقت ایک سوہیں برس کی ہے۔ حضرت سارہ علیہاالسلام کوبیہ بشارت اس لیے سنائی منی کہ حضرت ابراہیم ملیٹھ کے ایک بیٹا اسمعیل ملیٹھ حضرت ہاجرہ علیہاالسلام ك بعن سے يہلے ہى ہو چكا تھا۔ حضرت سارہ كوتمنائقى كه مجھے بھى بيٹا ملے ليكن فرزندند عطا ہوا۔ يهال تك كدجب برميا موکئیں اور مایوں موکئیں اس وقت یہ بشارت دی گئ تو تعب میں پڑ کئیں اور کہنے آلیس محقیق یہ بات توبہت ہی مجیب ہے مم د كيمين اور سنن مين ايس آكي فرهتول في حضرت ساره عليهاالسلام عي كها- كياتوالله تعالى كيم سي قب كرتى ب- تعب كي كيا ہات ہے خدا ہرامر پر قادر ہے خدا نے صنعت کے لیے سی آلی اوراس کی فعنل کے لیے سی علت کی ضرورت ہیں۔ دو بوز حول سے لڑکا پیدا کرنا کوئی جمیب نبیں اس کی قدرت کے سامنے بوڑ ھااور جوان سب برابر ہے اے ابراہیم کے محمر والو! تم پردن رات کی رحمتیں اور بر تقیال برس رہی ہیں صبح وشام معزات وکرامات اورخوارق عادات کامشاہدہ کرتے رہتے ہوتہارا یہ تعب بھی عجیب

سُوْرَةً هُودِ [سيا]

ہے تمہارے حق میں بینشارت قابل تعجب نہیں بلکہ تمہارا تعجب قابل تعجب ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے اور بزرگی والا ہے اس کے جود دکرم سے کوئی شئے عجیب نہیں۔ تم بجائے تعجب کے اس کے حمد وشکر میں مشغول ہوجاؤ۔

### لطا كف ومعارف

ا - بعض علاء نے ﴿ وَمِنْ وَدَامِ اِسْعُقَى يَعْقُوبَ ﴾ كلفظ سے استدلال كيا ہے كه حضرت اسحاق ملينيا ذيح نہ تھے بلكہ حضرت اسمعيل ملينيا ذيح تتھے۔ (ديكھ وتفسيرا بن كثير)

۲- یہ آبت اس امری قطعی دلیل ہے کہ ذوجہ رجل بھی اس کے اہلیت میں سے ہاس کے کہ ﴿ اَتَعْجَیدُیْنَ مِنْ اللّهِ الله وَ مُحَمِّدُ اللّهِ وَمُحَمِّدُ مُحْمِدُ اللّهِ وَمُحَمِّدُ اللّهُ وَمُحَمِّدُ مُحْمِدُ اللّهِ وَمُحْمِدُ اللّهِ وَمُحْمِدُ اللّهِ وَمُحْمِدُ اللّهِ وَمُحْمِدُ اللّهِ وَمُحْمِدُ اللّهُ وَمُحْمِدُ اللّهِ وَمُحْمِدُ اللّهُ مُحْمِدُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ مُحْمِدُ وَاللّهُ وَمُحْمِدُ اللّهُ وَمُحْمِدُ اللّهُ وَمُحْمِدُ اللّهُ مُعْمِدُ اللّهُ مُحْمِدُ اللّهُ وَمُحْمِدُ اللّهُ وَمُحْمِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُحْمِدُ اللّهُ اللّهُ مُحْمِدُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

سول بعض علماء نے لکھا ہے کہ نمازوں میں جو درو دشریف پڑھا جاتا ہے۔اس کے الفاظ اس آیت سے ماخوذ ادر مقتبس ہیں۔

حفرت ابراہیم مائیلا کاحکم اور ترحم

اب آ مے حضرت ابراہیم علیما کے جام اور ترجم کو بیان کرتے ہیں۔ پس جب ابراہیم علیما سے وہ خوف جاتا رہا جو فرشتوں کی طرف سے پیدا ہونے کی پیدا ہونے کی پیدا ہونے کی خوشخری پہنچ گئی۔ تو ادھر سے بنگر ہوکر دوسری طرف متوجہ ہوئے اور ہم سے قوم لوط کے بارے میں بحث شروع کردی جس کی تفصیل دوسری آیت میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیما کا فرشتوں سے مجادلہ بیتھا کہ جب فرشتوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کے ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیما نے کہا اس بستی میں تولوط علیما بھی ہے تم اس بستی کو کیسے ہلاک کرستے ۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم سوائے ان کی حضرت ابراہیم علیما نے کہا اس بستی میں تولوط علیما بھی ہے تم اس بستی ہوئے۔ برد باراور زم دل اور خدا کی طرف بردے رجوع کی کے ان کو اور اور خوا کا روں پر عقوبت میں جدی کرنے والے تھے چونکہ حضرت ابراہیم علیما کی طبی فرط رحمت اور زیاد تی شفقت اس اصراراور مجادلہ کا باعث بنی ۔ خدا ترس بندوں کے دل بہت زم ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیما ہی جائے نے کہ عذاب میں تا خیر ہوجا کے شاید یولوگ ایمان لے بندوں کے دل بہت زم ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیما ہی جائے نے کہ عذاب میں تا خیر ہوجا کے شاید یولوگ ایمان لے انسراہیم علیما کرتے ہیں۔ خواک ایمان لے بندوں کے دل بہت زم ہوتے ہیں۔ حیشرت ابراہیم علیما نے ان کو کا مطاب میں تا خیر ہوجا کے شاید یولوگ ایمان لے انسراہیم علیما ہوں کہ کا مطاب کے خواک ایمان کے انسراہیم علیما کے دل بہت زم ہوتے ہیں۔ حیشرت ابراہیم علیما نے ان کو کام طاحت کے کھوال کے دل بہت زم ہوتے ہیں۔ لیکن آخر کا رطاب کہ قطاب کہ کا دور سے تا کا درکر کے ان کو کیما کی انسراہ کی کا دور کیا کہ کہا کہ اس کے دل بہت زم ہوتے ہیں۔ لیکن آخر کا رطاب کے خطاب کی کی خوالے میں کے دل بہت زم ہوتے ہیں۔ دیسرت آخر کا رطاب کے خطاب کی مطاب کے دل بہت زم ہوتے ہیں۔ دیسرت آخر کی رطاب کی کو مطاب کے دل ہوں کے دل کی کو در کے دور کے دور کے دل ہونے کی کے دل ہونے کی کھورت کی مطاب کی کے دل ہونے کی کہ کو در کی کی کو در کی کو در کو کی کے در کی کو در کے در کی کو در کیا در کی کو در کی کو در کر کی کو در کی کی کو در کر کی کو در کر کو کی کی کو در کر کی کو در کی کو در کی کی کو در کر کی کو در کی کو در کی کو در کی کو در کر کی کو در کر کی کو در کی کو کو در کی کو در کر کی کو کر کے در کر کی کو در کر کی کو کر کی کو کر کی کو

آپ اس بحث کو جھوڑ دیجئے۔ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ شخیق تیرے پروردگار کا تھکم ان کے بارے میں آپہنچا ہے۔ اب وہ کسی طرح کی نہیں سکتا اور شخیق ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو ان سے مثایا نہیں جائے گا۔ حضرت ابراہیم طابی نے اپنی فطری رحم دلی کی بناء پر تاخیر کے بارے میں جو اصرار اور الحاح فر مایا اس کوحق تعالیٰ نے بطور مبالغہ لفظ میں مجاد کُون سے میں بھی میں جو اسرار اور الحاح فر مایا اس کوحق تعالیٰ نے بطور مبالغہ لفظ میں جباد کُون سے میں بھی کے کہ بیں رہے آپ مالی اس خیال کو دل سے میں بھی کا لی دیے جو اس میں ہو بھی ہو سکتا کا لی دیا ہو جاتے ہو اس میں ہو بھی ہو بھی

وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِنَّ عِهِمْ وَضَاقَ عِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هٰنَا يَوَمُّ عَصِيْبُ وَاللهِ المَا يَعُمْ عَصِيْبُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اور آئی اس کے پاس قوم اس کی دوڑتی بےاختیار اور آگے سے کر رہے تھے برے کام فیل بولا اے قوم اور آئی اس پاس قوم اس کی دوڑتی بےاختیار۔ اور آگے سے کر رہے تھے برے کام۔ بولا، اے قوم ا

مَنَاتِیْ هُنَ اَطُهَرُ لَکُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَلَا تُخُزُونِ فِیْ ضَیْفِی ﴿ اَلَیْسَ مِنْکُمْ رَجُلُ یمری بیلیاں ماضریں یہ پاک بی تم کو ان سے دوروتم اللہ سے اور مت رہوا کرو بھے کو میرے مہمانوں میں کیاتم میں ایک مرد بھی نہیں یمیری بیلیاں بیں ماضر ہیں، یہ پاک ہیں تم کو ان سے، موزوقم اللہ سے، اور مت رموا کر و بھے کو میرے مہمانوں میں۔ کیاتم میں ایک مرد بھی نہیں

ر شیک کی قالو القال علمہ ما ان فی بہنی کے عرض ہیں اور مجھ کو قر معلم ما نوی کی قال انکے کئے کھی ما نوی کی قال ایک میں ہیں اور مجھ کو قر معلم ہے جو ہم جائے ہیں ہیں کیے علاق اور مجھ کو قر معلم ہے جو ہم جائے ہیں ہیں کیے لاگے راہ۔ بولے، تو تو جان چکا ہے، ہم کو تیری بیٹیوں سے دعویٰ نہیں۔ اور تجھ کو تو معلم ہے جو جائے ہیں۔ کہنے لا قل فرشے نہایت میں وجمیل ہورٹ و براوں کی شکل میں تھے۔ ابتداؤ حضرت لوط عید السلام نے دبھانا کو فرشے ہیں معلم تھی ہے۔ ادھر اس قرم کی ہو جائے ہوں کو چوڑ نا بھی شکل اور ان ان قرم کی ہوجا کی اماری قرم ہے لائی مول ایس ہے۔ نہیں کے ان محل اور ان محل اور ان محل اور ان محل کے ان محل اور ان محل کے ان محل کی ہے۔ نہیں معلم تو محل اور ان محل کے ان محل اور ان محل کے ان محل کے ان محل کی ہے۔ نہیں کے ان محل کی ہے۔ نہیں کے ان محل کے ان محل کی ہے۔ نہیں کے ان محل کی ہے۔ نہیں کے ان محل کے ان محل کی ہے۔ نہیں کے ان محل کے ان محل کی ہے۔ نہیں کے ان محل کے ان محل کی ہے۔ نہیں کے ان محل کی ہے۔ نہیں کے ان محل کی کے ان محل کی کی کے ان محل کو ان محل کے ان محل کے ان محل کے ان محل کی ان محل کے ان محل کے ان محل کے ان محل کے ان محل کی کر محل کے ان محل کے ان

فل یعنی اس قوم کو تامعقول و کتوں اور خلات فواحث کی جوعادت بڑی ہوئی تھی کہاں ہین سے بیٹے دیتی، وہ ایسے فوبسورت لوکوں کی خبر پاتے ہی نہایت بے حیاتی کے ساتھ لوط علیہ السلام کے مکان پر اندھادھند چوھد دوڑے اور پوری قوت دشدت سے مطالبہ کیا کہ مہمان ان کے حوالے کر دیسے جائیں کی عند کم ملے میں کہتے میں کہتے کی سردکوا پنامہمان نہ بنایا کرویے بہاں آنے والے مہمان کو ہم پر چھوڑ دو ہم جو چاہیں کریں۔

فی حضرت لوط علیدالسلام نے مهمانوں کی آبرہ بچانے کے لیے ہوتم کی کوسٹسٹ کی۔ آخری بات اس شہوت پرست قرم سے یہ کہی کہ ظالمو! یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے عاضر میں نکاح ہوجانے پراس سے بطریق علال تقتع کر سکتے ہو جونہایت پاکیزہ اور شائستا کم یقد ہے۔ خداسے ڈرنا چاہیے کہ پاک اور مشروع طریقہ کو چھوڑ کرالیے علاف فطرت محمد سے کاموں میں بتلا ہوتے ہوکم از کم میری ہی رعایت کرو میں ان مقدل مہمانوں سے سامنے شرمندہ اور روانہوں میمان کی بے عرقی = لَوُ أَنَّ لِي يَكُمْ قُوَّةً أَوُ اوِئَ إِلَى رُكْنِ شَدِينٍ ﴿ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا كاش مُحْكُوتهارے مقابلہ میں زور ہوتا، یا جا بیٹھائی سُخکم پناہ میں فل مہمان ہوئے اے لوط ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے کہیں سے مجھ کوتمہارے سامنے زور ہوتا یا جا بیٹھائی محکم آسرے میں۔ (مہمان) ہوئے، اے لوط! ہم بھیجے ہیں تیرے رب کے،

الَّيْكَ فَأَسْمِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ النَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَنَّ إِلَّا اَمْرَ أَتَكَ اللَّهِ إِلَّا مَرَ أَتَكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا الللللَّهُ الللللللللللللللَّا اللَّلْمُ الللَّلْمُ اللللَّا الللَّهُ الللللَّ الللللللَّا الللللللَّلْمُ اللَّهُ الللّل

کہ اس پر پڑنا ہے جو ان پر پڑے گا، ان کے وعدے کا وقت ہے صحے۔ کیا صح نہیں نزدیک۔ پھر جب بہنا

آمُرُكَا جَعَلْنَا عَالِيمَا سَافِلَهَا وَآمُطَرُنَا عَلَيْهَا جَارَةً مِّنْ سِجِّيْلِ الْمَنْضُودِ ﴿ مُسَوَّمَةً عَمُ مَارا كَرُالَ مِم نَهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَآمُطُرُنَا عَلَيْهَا جَارَةً مِّنْ سِجِيْنِلِ المَّنْضُودِ ﴿ مُسَوَّمَةً عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِا وَالْمُعَالِيمَ اللَّهِ عَلَيْهِا وَاللَّهُ عَلَيْهِا وَاللَّهُ عَلَيْهِا وَاللَّهُ عَلَيْهِا وَاللَّهُ عَلَيْهِاللَّهُ عَلَيْهِا وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِا وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِا وَاللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا مِنْ عَلَيْهُا عَلَيْهِا عَلَيْهِا وَاللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهِا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَاهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْ عَلَ

تھم ہمارا، کر ڈالی ہم نے وہ بست اوپر نیج، اور برسائیں اس پر پتھریاں کھنگر کی، تہہ بہ تہہ۔ صاف بنائیں = میزبان کی بے عربی ہے۔ اور برسائیں جو پری میں ہوں کو بھرکر نیکی اور تقویٰ کی راہ اختیار کرے۔

(تنبیہ)" هو کو آیا جنگاتی " سے مراد عام طور پر اس قوم کی لامحیاں ہیں جن کو تجو ذا" بیٹیاں" کہا گیا۔ کیونکہ پیغمبر است کے حق میں رو حانی باپ ہوتا ہے، اورو لیے بھی محاورات میں قوم کے بڑے بوڑ ھے سب کی لا کیول کو اپنی "بیٹیال" کہہ کر پکار سکتے ہیں ۔ اور اگر خاص لوط علیہ السلام کی بیٹیال مراد ہوں تو خاید الن میں سے بعض ممتاز لوگوں کے لیے بیٹی کی ہول گی۔ اس وقت کا فرکا لکاح مسلمان عورت سے جائز تھا۔ بعض مضرین نے فرمایا کہ لوط علیہ النام کا مقصود اس قول سے نکاح وغیرہ کچھ نتھا۔ بلکہ ال کی زیاد تیول سے عاجز ہو کرمہمانوں کی آبرو بچانے کی دھن میں انتہائی تواضع سے یہ لفظ کیے۔ تا کہ ان میں مقصود اس قول سے نکاح وغیرہ کچھ نتھا۔ بلکہ ال کی زیاد تیول سے عاجز ہو کرمہمانوں کی آبرو بچانے کی دھن میں انتہائی تواضع سے یہ لفظ کیے۔ واردی اختیار کرلیں مگر وہ ایسے حیاد ارکا ہے کو تھے؟ کان پر جو اس بھی رہے دیا گئے۔ پہلے سے زیادہ ہے باک ہو کر بے غیر تی کا مظاہرہ کرنے لگے۔

فیم چمراتنی جحت دیخرار کیول کرر ہاہے۔ہم اپنانا پاک ادادہ پورے کیے بدون ریٹیں گے۔

ف لوط عیدالسلام کی زبان سے انتہائی مجراہ مداور پریشانی میں بے ساختہ الفاظ نظے کہ کاش مجھ میں بذات خودتم سب سے لؤنے اور مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی یا کوئی طاقتوراور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا یعنی میرا کنبہ اور جتھا یہاں ہوتا۔ مدیث میں نبی کریم ملی النہ عیدوسلم نے فرمایا۔ "یو سے مالڈہ کو طالقہ ذکائ یا وی المی کر کمن شدیدید" خدالوط پر دم فرمائے، بیشک و مضبوط متحکم پناہ حاصل کر رہے تھے یعنی خداد ندقد وس کی مگر اس وقت بحت کھراہٹ اور بے دشیق کی وجہ سے ادھر خیال ندمیا۔ بے ساختہ ظاہری امباب پرنظر کئی کے وط عید السلام کے بعد جوانبیاء مبعوث ہوئے سب بڑے جتھے اور قبیلے والے تھے۔

فی جب لوط علیہ السلام کے اضطراب وقلق کی مدہومئی، تب مہمانوں نے کہا کہ حضرت آپ کس فکریس میں مطلق پریشان مدہوں، ہم خدا کے بیسجے ہوئے فرشے میں جوان کو تباہ و ہلاک کرنے کے لیے آئے میں یہ نبیٹ ہمارا تو کیا بگاڑ سکتے آپ تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے ۔ تفاییر میں ہے کہ وہ رپر رپوگ درواز ، تو زکر یا دلاار کھنا نہ کراندر کھیے جاتے تھے، تب جرائیل علیہ السلام نے خدا سے اجازت لے کرلوط علیہ السلام کو علیحہ و بٹھا دیا اور ایک ذرا باز وان ملعونوں کی طرف ملایا ۔ جو سے بیات میں ۔ میں نہیں السلام کو علیہ میں ۔

فت یعنی منح کو مذاب آنے والا ہے تھوڑی رات رہے آپ اپ متعلقین کو لے کریبال سے تشریف لے جائیے اور اپنے ہمراہوں کو ہدایت کردیجئے کہ

# عِنْكَرَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ﴿

تیرے رب کے پاس فل اور نہیں ہے وہ بتی ان ظالموں سے کچھ دور فیل

تیرے رب کے پاس۔اورنہیں وہ بستی ان ظالموں سے چھے دور۔

### قصه لوط عليته وقوم اوكة تتمه قصه سابقه است

قَالَجَنَاكَ: ﴿ وَلَهَا جَأَءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِنْءَ عِدْ .. الى ... وَمَا هِيَ مِنَ الظُّلِيدُ إِن بِبَعِيُدٍ ﴾

= بلدی کریں اور توں چیے مز کر بی یہ وقعے۔ ہاں میری ووج ہے وہ عاطرت ہوئی چی پر روسے کی اس کرت ک حداث کا بیت کار سبقوم کو پہنچنے والا ہے کہتے ہیں ای عورت نے قوم کو مهمانوں کِی آمدے مطلع کیا تھا۔

وس يعنى خوش ہوجائيے اب ان ظالموں كے الك ہونے ميں كچھ دينس سے سے ہوتے ہى سب كاصفايا ہوجائے گا۔

ف جبرائیں علیہ السلام نے ان بہتیوں کو اٹھا کرآسمان کے قریب ہے نیچے پٹک دیا۔اس طرح سب بہتیاں تہہ وبالا ہوگئیں۔ پھران کی نکایت اور ذلت و رموائی کی پوری بخمیل کے لیے اوپر سے جھانوے اور پتھر برسائے گئے ۔شہر کی آبادی سے الگ جوافراد اس قوم کے جس جگہ تھے وہیں پتھروں سے ہلاک کیے گئے (العیاذ باللہ)

(تنبیه) جوسزاای قرم کواد پر نیچ کرنے کی ملی ان کی شرمنا ک حرکت سے ظاہری مناسبت بھی کھتی ہے۔

فل"منضود"كمعنى مرجم عق ان تهديته كني إلى يعف في معنى ليك يتمملل مك بعدد يرك برك دي الم

قع یعنی باعتبارز ماند کے بھی قریب ہے کیونکہ " عاد" و" ثموری اور قومنوح وغیرہ کے بعدیدوا قعہ بوا۔اور باعتبار مکان کے بھی کیونکہ ان کی بستیال مدینداور شام کے درمیان میں تعین میں میزرنے والے قافلے وہال کھنڈ رات مشاہرہ کرتے تھے۔ یاس جملہ ﴿وَمّا هِی مِن الظّلِيدِ بْنَ بِبَعِيْمِ اِنْ الطّلِيدِ بْنَ بِبَعِيْمِ اِنْ الطّلِيدِ بِنَ الْمُلْكِدِ بِنَ الْمُلْكِدِ بِنَ الْمُلْكِدِ بِنَ الْمُلْكِدِ بِنَ اللّٰهِ اِنْ مِنْ اللّٰمِ اللّٰهِ اِنْ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الل

(تنبيه) اس تصدك بعض اجزاء" اعرات يس كزر يج بن و بال ملاحظ كيه جائي .

بیں اور لوط ملینی ان کو اپنا مہمان سمجھتے رہے اور پریشان رہے کہ دیکھئے اب کیا ہوتا ہے اور ان کی قوم نے جب بی خبر سنی کھ لوط الماليا كے يہال ايسے خوب صورت الر كے مهمان آئے ہيں كماب تك ان سے زيادہ خوبصورت ديھنے ميں نہيں آئے توبيہ أ بداطوار قوم لوط عليه كى طرف دورى موكى آئى اوراس سے يہلے بيلوگ بدفعلياں كياكرتے تھے لواطت اوراغلام اس قوم كى طینت اورعادت بن چکی تھی اور حیاءاور شرم ان ہے نکل چکی تھی ۔ لوط مائیلانے کہااے میری قوم! یہ ہیں میری بیٹیاں یعنی یہ میری قوم کی بیٹیال موجود ہیں۔ان سے نکاح کرلو۔ بیتمہارے لیے یاک ہیں نکاح یاک فعل ہےاور اغلام اور لواطت نا پاک اور گندہ تعل ہے۔ بیٹیوں سے قوم کی لڑکیاں مراد ہیں اس لیے کہ نبی امت کا باپ ہوتا ہے۔ اس لیے قوم کی لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں کہا۔ سوتم اللہ سے ڈرو اوراس بری خصلت سے باز آ جا وَاور میرے مہمانوں میں مجھے رسوانہ کرو۔ بیاڑ کے میرے مہمان ہیںتم ان کی بدکاری کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤاس میں میری سخت رسوائی ہے کیاتم میں کوئی بھلامانس شخص نہیں ہے جس میں پچھ بھی غیرت اور حیاء کا مادہ ہو وہ بولے اے لوط! تجھے توخوب معلوم ہے کہ میں تیری بیٹیوں میں کو کی خواہش اور <u> حاجت نہیں اور تحقیق توخوب جانتا ہے جوہم چاہتے ہیں ۔ یعنی ہمارالڑکوں کی طرف راغب ہونا بخو بی معلوم ہے ۔ پس عورتوں کو</u> ہم پر پیش کرنا نضول ہے۔لوط مالیا نے ان کے جواب میں کہا۔ کاش مجھ میں تمہارے مقابلہ کی قوت ہوتی تو میں خودتم کو دور کردیتا۔ یا کوئی <u>مضبوط قبیلہ اور کنبہ میرا م</u>اویٰ اور ملجاہوتا تواس کی مددہےتم کودورکرتا کہ میرےمہمانوں پرزیادتی کرے مجھے فضیحت نہ کرنے یاتے اور بیقوم لوط مایٹ<sup>یں</sup> کی قرابت دار نہتی ۔ کیونکہ لوط مایٹ<sup>یں</sup> پہلے عراق میں اپنے چیا حضرت ابراہیم مایٹی*ا ک*ے ساتھ تھے جب وہاں سے شام آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کومؤ تکات پر پیغبر کیا اوریہ چند بستیاں تھیں جن میں بڑی بستی سدوم تھی اور کل آبادی چار لا کھ کے قریب تھی اس لیے لوط مایش نے تمنا کی کہ کاش اس وقت میرے کنبہ والے با توت و شوکت ہوتے توتم مجھ پرظلم نہ کر سکتے ۔غرض یہ کہ خوبصورت مہمانوں کی خبرین کراد باشوں نے ہجوم کیا۔لوط عَلِیُلا نے اندر سے دروازہ بند کردیا۔اوراندر ہی ہےلوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے رہےان لوگوں نے چاہا کہ دروازہ توڑ ڈالیس اور اندر گھس آئیں تولوط ملیقی نہایت مضطرب ہوئے۔ ملائکہ نیٹلانے جب ان کے اضطراب کو دیکھا اور بیددیکھا کہ قوم کےلوگ ان پر چڑھآئے ہیں اور انکی مدافعت سے عاجز ہیں تب انکوخر دی کہ ہم فرشتے ہیں پھر یہ خوشخری سائی کہ بیلوگ تجھ تک نہیں پہنچ علیں گے۔ چنانچ فر ماتے ہیں۔

تودہ فرشتے بولے اے لوطتم گھبراؤنہیں ہم تیرے پروردگار کے بھیج ہوئے ہیں ان پرعذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں تم اپنادل تو ی رکھو۔ بیلوگ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ جبرائیل ● مایش نے لوط مایش ہے کہا دروازہ کھول دو۔ لوط مایش نے دروازہ کھول دیا۔ جبریل مایش ہبر ہر آمد ہوئے اوران کے منہ پر اپنا پر مارا جس سے ان کی آئیمیں بھوٹ گئیں اور سب اندھے ہوگئے اور بید کہتے ہوئے بھا گے کہ لوط کے مہمان جادوگر ہیں۔ بعد از ان جبریک مایش نے لوط مایش نے لوط مایش نے لوط مایش میں سے کوئی جبھے مراکس دورات کے کسی حصہ میں اپنے گھر والوں کوا پنے ساتھ لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جااورتم میں سے کوئی جبھے مراکس دورد کھے گی اور ہلاک ہوگی۔ بلا شبداس عورت کو کرنے دیکھے مرکس دورد کھے گی اور ہلاک ہوگی۔ بلا شبداس عورت کو کرنے دیکھے مرکس دورد کھے گی اور ہلاک ہوگی۔ بلا شبداس عورت کو کرنے دیکھے مرکس دورد کھے گی اور ہلاک ہوگی۔ بلا شبداس عورت کو کرنے دیکھے مرکس دورد کھے گی اور ہلاک ہوگی۔ بلا شبداس عورت کو کرنے دیکھے مرکس دورد کھے گی اور ہلاک ہوگی۔ بلا شبداس عورت کو کرنے دیکھے مرکس دورد کھے گی اور ہلاک ہوگی۔ بلا شبداس عورت کو کرنے کی دورات کے کرنے دیکھی کا دورات کے کرنے دیکھی کے دیکھی کرنے دی

بھی وہی عذاب بہنچ گا جواس قوم کو بہنچ والا ہے بیرحال من کرلوط علیم کا اضطراب رفع ہوا اور فرشتوں سے بوچھا کہ کب عذاب آئےگا۔ فرشتوں نے کہا تحقیق ان کے عذاب اور ہلاکت کے وعدہ کا وقت اس رات کی صبح ہے لوط علیم انہیں نے کہا کہ ابھی توضع میں دیر ہے۔ جریل علیم نے کہا کیا صبح نزد یک نہیں ہے بیر رات بھر کی تاخیر اس لیے کہ گئ ہے تا کہ لوط علیم اطمینان کے ساتھ اس بستی سے نکل جا کیں۔ ہلاکت کے لیے آخر شب کا وقت اس لیے مقرر کیا گیا کہ وہ وقت سکون اور اطمینان کے ساتھ اس بستی سے نکل جا کیں۔ ہلاکت کے لیے آخر شب کا وقت اس لیے مقرر کیا گیا کہ وہ وقت سکون اور اطمینان کا ہے سب لوگ اپنے گھروں میں جمع ہوتے ہیں اور اپنے کا موں کے لیے متفرق نہیں ہوتے۔ پس جب ہمارا تھم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کراس کی اوپر کی جانب کو پنچ کردیا اور پنجی جانب کو اوپر کردیا۔ جریک علیم نے ان بستی کو الٹ کراس کی اوپر کی جانب کو پنچ کردیا اور پنجی جانب کو اوپر کو جانب کو اوپر کو دیا۔ جریک مالوٹ کو نیجا اور پنجی کو دیا۔ اور آسان کی طرف اونچا لے گئے وہاں جاکر انہیں پلٹ دیا اور پنجی کو دیا۔ اور شیخی کو اونچا کردیا۔

غرض یہ کہ جبرائیل امین ملیکی کی صفت قرآن میں شدید القوی آئی ہے وہ ان بستیوں کواٹھا کرآسان کی طرف لے گئے اور پھران کو او پرسے نیچے پئک دیا پھران پر کھنگریعنی جھانو ہے برسائے (جھانوہ اس اینٹ کو کہتے ہیں جو پڑاوہ کی آگ سے پک کرسیاہ پتھرکی مانند ہوجائے) اورائیے پتھر برسائے جوایک کے بعد ایک متواتر گرتے تھے۔ یعنی پے در پے برس رہے تھے۔ وہ پتھر ایسے تھے کہ خدا کے یہاں سے نشان کئے ہوئے تھے۔ ہم پتھر پرمہریا نشان اور علامت تھی کہ اس پتھر کے لگنے سے فلال کا فر ہلاک ہوگا۔ یا ہم پتھر پرمن جانب اللہ اس کا فر کا نام کہ کھا ہوا تھا جس پر یہ تھر گرے گا۔ وہ پتھر ونیا کے پتھروں سے بالکل جدا اور ممتاز تھے (دیکھوتفیر قرطبی: ۱۹ ۸۳ وتفیر ابن کثیر: ۲۷ ۵۵ می وتفیر زاد کا مسیر ہیں۔ ۱۳۷۱)

ادراہل مکہ کو چاہئے کہ اس قصہ سے عبرت بکڑیں کیونکہ قوم لوط کی میہ بستیاں مکہ کے ان ظالموں سے پچھ دور نہیں ملک شام کو جاتے ہوئے ان بستیوں پر گزرتے ہیں اور ہلاکت اور بربادی کے آثار کو اپنی آ تکھوں سے دیکھتے ہیں ان کو چاہئے کہ عبرت بکڑیں۔

تنمبيه: ..... بية صه سورة اعراف مين بھي گزر چڪا ہے وہاں بھي ديکھ ليا جائے۔

وَ اللّٰهِ مَلْكُنَ آخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴿ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُلُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلّٰهٍ غَيْرُهُ ﴿ وَلا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللّٰهِ مَا لَكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهُ ﴾ وَلا الله مَا لَكُمْ مِن تَهِارا معود الله كا وا ادر مد الله من الله الله على الله ع

تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِنِّى آلُوكُمْ بِحَيْرٍ وَّالِّيْ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِ كُمُنَا مَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَابَ يَوْمِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

هَّعِيْطٍ ﴿ وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْبِكْيَالَ وَالْبِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُم دن کے فل اور اے قم پورا کرو ماپ اور تول کو انسان سے فک اور ند کھٹادو لوگوں کو ان کی چیزی ف<u>س</u> دن کی۔ اور اے قوم! پورا کرد ماپ اور تول انسان ہے، اور نہ گھٹا دو لوگوں کو ان کی چیزی، وَلَا تَعْتَوُا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ۞بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿وَمَأَ اور مت مجاو زمین میں فیاد نوس جو نی رہے اللہ کا دیا وہ بہتر ہے تم کو اگر ہو تم ایمان والے فی اور میں اور نہ مجاؤ زمین میں خرابی۔ جو چک رہے اللہ کا دیا، وہ بہتر ہے تم کو، اگر ہو تم یقین رکھتے۔ اور میں انَاعَلَيْكُمْ بِحَفِيْظِ®قَالُوْا يْشُعَيْبِ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ابَأَوُنَا أَوْ أَنْ نہیں ہوں تم پر بھبان فل بولے اے شعیب کیا تیرے نماز پڑھنے نے تجو کو یہ کھایا کہ ہم چھوڑ دیں جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادے، یا نہیں ہوں تم پرنگہبان۔ بولے، اے شعیب! تیرے نماز پڑھنے نے تجھ کو یہ کھایا، کہ ہم چھوڑ دیں جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادے، یا تَّفُعَلَ فِيَّ اَمُوَالِنَا مَا نَشُوُا ﴿ إِنَّكَ لَانْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيْلُ ﴿ قَالَ لِقَوْمِ اَرَءَيُتُمْ إِنْ چوڑ دیں کرنا جو کچھ کہ کرتے ہیں اپنے مالوں میں تو ہی بڑا باوقار ہے نیک جلن فی بولا اے قوم دیکھو تو اگر چھوڑ دیں کرنا اپنے مالول میں جو چاہیں۔ تو ہے بڑا با وقار نیک چال والا۔ بولا، اے قوم! دیکھو تو، اگر ف یعنی خدانے فراغت اور آسود گی عنایت کی تو ڈرتے رہوکہیں نافر مانی سے چھن نہ جائے اور آسائش وخوشحالی سلب ہو کر دنیاوی یااخروی عذاب مسلانہ

فل يعنى اب تك جوظلم وعدوان كامعيار وقانون تصاءاس كى اصلاح كرو\_

ق یعنی صرف ناپ ول میں نہیں بلکری چیز میں بھی لوگوں کے حقوق تلف مت کرو۔

فی یعنی شرک دکفرسے یا کم ناپینے تو لئے سے یاد وسری طرح اتلان حقوق اور ظلم دستم کر کے زمین میں فیاد مت مچاؤ کہتے ہیں وہ لوگ ڈکیتی ڈالتے تھے اور امانت میں خیانت کرتے تھے۔

ف ایک ایماندار کے لیے اللہ کا دیا ہوا جوٹھیک ٹھیک حقوق ادا کر کے نی رہے تولیل ہو، اس کثیر سے بہتر ہے جو ترام طریقہ سے حاصل میا جائے یا جس میں لوگوں کے حقوق مار ہے جائیں ۔مال حلال میں جوٹھیک ناپ تول کرلیا دیا جائے آنی الحال برکت ہوتی ہے، اور خدا کے یہاں اجرملتا ہے۔

فل یعنی میں نے تم کونسیت کردی آ مے اس کاذمہ دارہیں کہتم سے زبردسی عمل کرا کے چھوڑوں ۔

ف یہ بلوداسہ دا و تسخ کہدر ہے تھے، کہ بس زیادہ بزرگ ند بننے کیا ساری قوم میں ایک آپ ہی بڑے عظمند، باوقاراور نیک چلن رہ گئے ہیں؟ باتی ہم ادر ہمارے بزرگ سب جائل اور اتحق ہی رہے؟ صفرت شعیب علیدالسلام نماز بہت کثرت سے بڑھتے تھے، کہنے لگے کہ ثاید آپ کی نمازیہ کم دیتی ہے کہ ہم ہمارے باپ دادوں کا برانادین چروادیں اور ہمارے اموال میں ہمارا مالکاند اختیار ندر ہنے دیں ۔ بس آپ اپنی نماز پڑھتے جائے، ہمارے مذہبی و دنیاوی معاملات اور ناپ تول کے قصول میں دفل دینے کی ضرورت نہیں ۔ حضرت ثاہ صاحب رحمہ الله گھتے ہیں" جا بول کا دستور ہے کہ نیکوں کے کام آپ نہر کہ کی توایک افران کی بیان آپ بعض مفرین نے "اِنگ آپ آپ کہ نہما الرقی شیند" کو استہزاء پر نہیں ۔ واقعیت پر خمل کیا ہے ۔ یعنی توایک مجمود ادر باد قار، او زیار کے جان آ دی ہے ۔ پھرا کی سے بصوفے باتیں کیوں کرنے لگے بینے صالح علیہ السلام کو کہا تھا ہوگئ گذت فیڈ تا مز ہوگا قبل ہائی آپ نہنا آپ نہا تا ہوگئا ہوگئا

اَنْ تَعْبُنَ مَا يَعْبُنُ اٰبَآؤُتَا لَيْنَ شَكِّ ثَا اَنْمُوْنَا الَيْهِ مُرِيْبٍ \https://toobaafoundation.com/

اورمجھاناچھوڑ دول؟ ہر گزنہیں ۔

كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنَ رَّبِّي وَرَزَقَنِيُ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴿ وَمَا أُرِيْكُ أَنْ أَخَالِفَكُمُ إلى مَأ جھ کو مجھ آگئ اینے رب کی طرف سے اور اس نے روزی دی جھ کو نیک روزی فل اور میں یہ نہیں جاہتا کہ بعد کو خود کرول وہ مجھ کو سوجھ ہوئی اینے رب کی طرف سے، اور اس نے روزی دی مجھ کو نیک روزی۔ اور میں نہیں چاہتا کہ چیھیے آپ کروں، جو اَنُهْ كُمْ عَنْهُ ﴿ إِنْ أُرِيْدُ الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ﴿ وَمَا تَوْفِيْقِي إِلَّا بِاللهِ ﴿ عَلَيْهِ کام جوتم سے چیراوں فی میں تو جاہتا ہوں سنوارنا بہال تک ہو سے اور بن آنا ہے اللہ کی مدد سے ای پر میں نے کام تم سے چھڑاؤں، میں تو چاہتا ہوں یمی سنوارنا، جہاں تک ہو سکے۔ اور بن آتا ہے اللہ سے۔ ای پر میں نے تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ ۞ وَيٰقَوْمِ لَا يَجُرِمَنَّكُمْ شِقَاقِنَ آنُ يُصِيْبَكُمْ مِّفُلُ مَا آصَابَ بحرومہ کیا ہے اور ای کی طرف میرا رجوع ہے قط اور اے قوم ند کمائیو میری ضد کر کے یہ کہ پڑے تم پر جیا کچھ کہ بڑچکا جروما کیا ہے، اور ای کی طرف رجوع ہوں۔ اور اے قوم! نہ کمائو میری ضد کر کر، یہ کہ پڑے تم پر جیا کچھ پڑا قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُوْدٍ أَوْ قَوْمَ طِلِح ﴿ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدِ ۞ وَاسْتَغُفِرُوا قم نوح پر یا قوم مود پر یا قوم صالح پر اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور بی نہیں جم اور گناہ بخشواد قوم نوح پر، یا قوم ہود پر، یا قوم صالح پر۔ ادر قوم لوط تم سے دور نہیں۔ اور گناہ بخشواؤ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ ﴿ إِنَّ رَبِّي رَحِيْمٌ وَّدُودٌ ۞ قَالُوْا لِشُعَيْبُ مَا نَفُقَهُ كَثِيرًا قِبَّا اسین رب سے اور رجوع کرد اس کی طرف البت میرا رب ہے مہربان مجت والا فھ بولے اے شعیب ہم نہیں سمجھتے بہت باتیں ابنے رب سے، اور اس کی طرف رجوع آؤ، البتہ میرا رب مہر بان ہے محبت والا۔ بولے، اے شعیب! ہم نہیں بوجھتے بہت باتیں و ا یا تو ظاہری روزی مراد ہے یعنی ناب تول میں کمی بیشی کیے بدون حلال وطیب طریق سے روزی مرحمت فرمائی یاباطنی روزی یعنی علم وحکمت اور نبوت عطا کی مناصه بیہ ہے کدا گرفتی تعالیٰ نے مجھے کوفہم و بصیرت دے کروہ صاف راسة دکھلا دیا جوتم کونظر نہیں آتاا دراس دولت سے مالا مال کیا جس سے تہیں حصہ نہیں ملا تو کیااس کا حق پیہ ہے کہ میں" معاذ الله"تمہاری طرح اندھا بن جاؤں اور مذاکے احکا م سے روگر دانی کرنے لگوں، یا تمہارے استہزاء وتسخرے گھرا کرنسے سے کرنا

قل یعنی جن بری با توں سے تم کو روئتا ہوں میری یہ خواہش نہیں کہتم سے علیحہ ہو کرخود ان کاارتکاب کروں مثلاً تمہیں تارک الدنیا بناؤں اورخود دنیا سمیٹ کرگھر میں جرلوں بنہیں جونسیحت تم کو کرتا ہوں میں تم سے پہلے اس کا پابند ہوں بتم بیالزام جھے پرنہیں رکھ سکتے کرمیری نسیحت کسی خود عزضی اور ہوا پرتی پرمحمول ہے۔ وقع میری تمام ترکو کششش یہ ہے کہ تمہاری دینی و دنیاوی حالت ورست ہوجائے یہ موجود و ردی حالت سے نکل کر بام ایمان وعوفان پر چرھنے کی کو کششش کرو۔اس مقعد اصلاح کے سواد وسر امقصد نہیں ، جے میں ایسینے مقدور و استظامت کے موافق کسی حال نہیں چھوڑ سکتا ، باتی یہ کرمیری بات بن آ کے اور ابنی کو کششش میں کامیاب ہوجاؤں ، یہ سب خداوند قدس کے قبضہ میں ہے ۔ اس کی امداد و تو نیق سے سب کام انجام پاسکتے ہیں ، میرا بحرو ساس پر ہے اور ہر معاملہ میں کی طرف رجوع کرتا ہوں ۔

قع یعنی میری ضدادر معداوت کے جوش میں ایسی حرکتیں مت کرنا جوتم کو گزشته اقوام کی طرح سخت تباه کن عذاب کامتحق بنادیں ، نوح ، ہود اور صالح علیم السلام کی استوں پر تکذیب و عداوت کی بدولت جو عذاب آئے وہ پوشیدہ نہیں ، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا تصد تو ان سب کے بعد ماضی قریب میں ہوا ہے اس کی یاد ممہارے حافلہ میں تازہ ہو گی ان نظار کوفر اموش مت کرو۔

تَقُولُ وَالنّا لَا رَا وَمُعُلُوا عَلَى الله وَ الْوَلَا وَهُمُلُكَ لَرَ مَعُمُلُكَ لَرَ مَعُمُلُكَ لَرَ مَعُمُلُكَ لَا مَعُمُلُوا الله عَلَى الله عَلَى

= ف کیمیای پرانااور کٹر مجرم ہوجب صدق دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع ہو کرمعانی چاہے وہ اپنی مہر بانی سے معاف کر دیتا ہے۔ بلکداس سے مجت کرنے لگتا ہے۔ ۱۰ سمحت کی تدلیک میاں جہ ایشن ساکت تری ہے ہیں کے نہد سمحت میا یہ در در کا سمحت کی تدلیک میاں جہ ایشن ساکت تری

ف سمجیتے سب کچھ تھے کین عنادادر دی پڑی سے ایسا کہتے تھے کہ تیری بات کچھ نیس سمجھتے، نہ معلوم کیا مجذو بوں کی بڑہا نگ رہاہے (العیاذ باللہ )ادرا گرواقعی دو ایسی سیدمی اور میان باتیں بے تو جی یاغباوٹ کی د جدسے سمجھتے نہ تھے بوید کلام اپنے ظاہر پرممول ہوگا۔

**ٹل** یعنی ایک کمز درادر بے حقیقت آ د گی خواہ مخواہ سارے جہان کو اپناد تمن بنار ہاہے۔اسے چاہیے اپنے حال پر رحم کھائے ، بیٹھے بٹھائے اپنے کوموت کے منہ میں ڈالنے سے کیافائدہ ہے یہ

فیم یعنی افوس اور تبجب ہے کہ فائدان کی و جہ سے میری رعایت کرتے ہواس و جہ سے نہیں کرتے کہ میں ضدا کا بھیجا ہوا ہوں اور صاف و صریح نشانات اپنی سپائی کے دکھلار ہا ہوں کو یا تمہاری نگاہ میں میرے فائدان کی عزت اور اس کا دباؤ خداوند قدوس سے زیادہ ہے ۔ خدا کی عظمت و جلال کو ایرا بھلا دیا کہ نہیں تعمور بھی نہیں آتا ہو تھاں ہوا گانے کہ اس کے معلم وقد رت تعمال خدا تعمال خدا تعمال خدا تعمال خدا تعمال کے علم وقد رت کے اعلامی میں جو ایک آن کے لیے بھی اس کے قابو سے باہر نہیں ۔

عنی اچھاتم اپنی خداور ہٹ پر جے رہو، میں ندا کی آونی سے راہدایت پر ثابت قدم ہوں عنقریب پتہ کل جائے کا کہ ہم میں سے کس کو خدا کا خداب نفیحت = https://toobaafoundation.com/

نَجْ يَنَا شُعَيْبًا وَالَّنِ يَنَ اَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَاخَلَتِ الَّنِ يَنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ

عَلِ ديا بم نے شعب کو اور جو ايمان لائے تے اس کے ماتھ اپنی مهربانی ہے اور آپڑا ان ظالموں کو کِوْک نے

علا دیا ہم نے شعب کو، اور جو یقین لائے تے اس کے ماتھ، ابنی مهر ہے۔ اور پُڑا ان ظالموں کو چَمَّارُ نے،

عَل دیا ہم نے شعب کو، اور جو یقین لائے تے اس کے ماتھ، ابنی مهر ہے۔ اور پُڑا ان ظالموں کو چَمَّارُ نے،

عَلَ مِنْ مُحُوا فِي دِيَارِ هِمْ جُيْدِينَ ﴿ كَانَ لَنْ يَغْنُوا فِيهَا اللّهِ بُعْلًا لِلّهُ لَيكُ لَيْنَ كُمَّا بَعِلَتُ فَعَلَيْ مِنْ کُورِ مِنْ اللّهُ بُعْلًا اللّهُ بُعْلًا اللّهُ بُعْلًا اللّهُ بُعْلًا اللّهُ بَعْلًا اللّهُ بُعْلًا اللّهُ بُعْلًا اللّهُ بُعْلًا اللّهُ بُعْلًا اللّهُ بُعْلًا اللّهُ بُعْلًا اللّهُ بَعْلًا اللّهُ بَعْلًا اللّهُ بُعْلًا اللّهُ بُعْلًا اللّهُ بُعْلًا اللّهُ بُعْلًا اللّهُ بَعْلًا اللّهُ بُعْلًا اللّهُ بَعْلًا اللّهُ بُعْلًا اللّهُ بُعِنَا اللّهُ بُعْلًا اللّهُ بُعْلًا اللّهُ بُعْلًا اللّهُ بُعْلًا اللّهُ بُعْلًا اللّهُ بُعِنُ اللّهُ بُعْلًا اللّهُ اللّهُ بُعْلًا اللّهُ الل

ؿ*ؙ*ٷۮؙ۞ۛ

ثمود كؤوس

ممود نے۔

### قصه شعيب عليِّلا

وَالْخَالْ: ﴿ وَإِلَّى مَلَانَ آخَاهُمْ شُعَيْبًا ... الى ... آلا بُعُلَّا لِّبَدُيَّنَ كَمَا بَعِلَتُ مُحُودُ ﴾

ربط: ..... یہ چھٹا قصہ شعب علیا کا ہے جوخطیب الانبیاء کے لقب سے معروف ہیں اور مدین کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔

یہ لوگ بڑے سر مابیدوار تھے انکا ند ہب یہ تھا کہ ہم اپنے مالوں کے تصرف میں آزاداور مخار ہیں (جیسا کہ آج کل کے سر مابید دار کہتے ہیں) جس طرح چاہیں ان میں تصرف کریں حضرت شعیب علیا پیفر ماتے تھے کہ بیا موال اگر چہ تمہار ہے مملوک ہیں گر تمہاری ملکیت مالک حقیق کی ملکیت اور اس کے حکم کے ماتحت ہے۔ امانت اور دیانت کے ساتھ اور تی کے اور وزن کے ساتھ آم اس میں تصرف کر سکتے ہو بی قوم بت پرتی اور بدکاری کے علاوہ معاملات دنیاوی میں خیانت اور کم تو لئے میں مبتلا تھی۔

حضرت شعیب علیا نے اصحاب مدین کو تو حدید کی دعوت دی اور شرک اور کم تو لئے کی عادت سے تو بداور استعفار کی مادر تو می خود کی طرح کے مادور تو می ماداور تو می مود کی طرح کا دور کہا کہ مجھ کو ڈر ہے کہ اگر تم نے میر اکہنانہ مانا تو تم پر اللہ کاعذاب آئے گا اور تو م نوح اور تو م عاداور تو م ثمود کی طرح

= كرتاب ادركون جونا ثابت موتاب \_اب بم ادرتم دونول آسماني فيصله كالتظاركرت ين

ف یعنی دونول "صبحه" سه الک موت.

ہلاک کردیئے جاؤگے۔

جب ان لوگوں نے حضرت شعیب ملیلا کا کہنا نہ مانا تو آخری درجہ میں بیفر مایا ﴿اعْمَالُوْا عَلَى مَكَانَيْتِ كُمُ خیر ہوتمہارا جی چاہے کرو۔عنقریب تم کومعلوم ہوجائے گا کہتم کو کیا رسوائی پہنچنے والی ہے آخر وہی ہوا کہ تھوڑے دنوں میں عذاب آیا آگ برسی اورسب ہلاک ہو گئے۔ چنانچے فرماتے ہیں ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیقہ کو بيغمبر بنا كربهيجا تا كه بيانده ها وربهر ب شايدا پنے بھائى كى پچھنيں اور ديكھيں۔مدين حضرت ابراہيم عليقا كے ايك بينے كا نام تھا بھراس کی اولا د کابھی یہی نام ہو گیااوران لوگوں نے ایک شہرآ باد کیااس کا نام بھی مدین رکھا۔ پیشہر بحرقلزم کے کنارے پر تبوک کے محافری اس سے چھمر حلہ دور واقع ہے اور تبوک سے بڑا ہے اور مدین وہی شہر ہے کہ جب حضرت موکی علیظا اول مرتبه مصرے تنہا نکلے تواس شہر کے کنوئیں پر کھہر کرشعیب علیظا کی بکریوں کو پانی بلایا تھا۔اب آ گے شعیب علیظا کی تعلیم وللقین کا حال بیان کرتے ہیں کہسب سے پہلے تو م کووہ بات بتائی جوسب سے اول اور مقدم فرض ہے۔ شعیب مَالِیّلا نے ان سے یہ کہا اے میری قوم! تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرواس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ توحید اور عبادت یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہوا۔ اب آ گے مخلوق کا حق بتایا جو باہمی معاملات سے متعلق تھا اور نہ کی کروتم پیانے سے ناپنے کی چیزوں میں اور تراز و سے تو لئے ک چیزوں میں تحقیق میںتم کواچھی حالت تعنی نعمت اور تونگری میں دیکھتا ہوں تعنی تم مفلس اور محتاج نہیں کہ اس کی وجہ سے خیانت کرو بلکہ مالداراورنعمت والے ہواں کاحق تو پہ ہے کہ لوگ تم ہے بہرہ مند ہوں نہ یہ کہتم دوسروں کےحق میں ہے کی کرو۔اللّٰد تعالیٰ کی نعمت کاشکر کرو۔اگرزیادہ نہیں تو لیے تو کم بھی نہ تولو اور شخیق میں اس خیانت کی وجہ سے تمہاری نسبت ا پسے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جوتم سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوگا۔ اس سے قیامت کا عذاب مراد ہے یا دنیوی عذاب ہلا کت مراد ہے۔ بیتو ناپ تول میں کمی کی ممانعت ہوئی اب آئندہ آیت میں ناپ تول کو پورا کرنے کا حکم اوراس میں تا كيداورمبالغه ہے اور اے ميري قوم انصاف كے ساتھ ماپ اور تول كو پورا كيا كرو۔ ماپ ميں پيانہ كواو چھانہ بھر واور تولنے میں ڈنڈی ننہ مارو اورلوگوں کی چیزوں میں ذرہ برابر کی نہ کرو۔ تینی کیل اوروزن کی خصوصیت نہیں تمام چیزوں میں عدل د انصاف کولمحوظ رکھوخواہ کسی قتم کی کوئی چیز ہواس میں کمی نہ کر و \_مطلب پیے ہے کہ سی کے حق میں خیانت نہ کرو \_ ایک ہی بات کو تین مرتبہ دہرانے سے مقصود تا کید ہے مگر ہر مرتبہ نگی عبارت سے ادا کیا گیا ہے جس میں خاص بلاغت ہے اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو مینی رہزنی نہ کرو۔ بیلوگ رہزنی بھی کیا کرتے تھے۔ ناپ تول میں ہرحق دار کاحق ادا کرنے کے بعد اللہ کادیا ہوا حلال مال جو تمہارے پاس باتی رہ جائے اس زیادہ مال سے کہی<u>ں زیادہ بہتر</u>ہے جو خیانت کرکے تم حاصل کرو۔ کیونکہ حلال مال میں گووہ قلیل ہواس میں خیرو برکت ہے۔ <u>اگر ہوتم یقین رکھنے والے</u> توسمجھ لو کہ برکت حلال میں ہے۔حرام میں نهیں۔ میں تمہارانگہبان نہیں کہ زبردی تم کومنوا دوں اور نیک راہ پر چلا دوں ف

من آنچه شرط بلاغت نا قوی گویم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال حکایت کیا چه خواه ملال حکایت کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام طالیا دوشم پر تھے ایک وہ کہ جن کو جہاد کا حکم ہوا جیسے حضرت موٹی طالیا اور حضرت داؤد طالیا اور حضرت سلیمان طالیا اور بعضے وہ ہیں جن کو جہاد کا حکم نہیں ہوا۔ صرف تبلیغ رسالت ان کے ذمہ تھا۔ شعیب مالیا ان ہی

میں تھے جن کو جہاد کا حکم نہیں تھاوہ دن بھر قوم کونصیحت فر ماتے اور رات بھرنماز پڑھتے (روح البیان: ۴۸ر ۱۷۴) <sup>-</sup>

## \_ قوم مردود کا جواب

قوم کے سردار بو کے اے شعیب علیا ہم نے تمہارا وعظان لیا۔ کیا تیری نماز اور عبادت تجھ کو یہ کم دیت ہے ہے کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے ب<u>ڑے پو جتے تھے</u> اورسب بتوں کو چھوڑ کر تیرے کہنے سے خالی ایک معبود کے ہو رہیں۔حضرت شعیب الیکا چونکہ کثیر الصلو ہ تھے۔ان کی قوم ان کونماز پڑھتاد کیھتی تو بطورتمسنحران سے سے کہتی۔ یا ہم اپنے مالوں میں سے حسب منشاءتصرف کونا چھوڑ دیں۔ ہم اپنے مالوں کے مالک اور مختار ہیں جس طرح چاہیں ان میں تصرف کریں۔ تحقیق تو تو بڑا بر دباراور راہ پاب ہے تو ایس باتیں کیوں کہتا ہے۔ یہ کہناان کا بطوراستہزاءاور تمسخرتھا۔ جیسا کہ آج کل کے سر مایہ دارانہ نظام والے بھی بہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے سر مایہ کے مالک اور مختار ہیں اور اس کے کمانے اور خرچ کرنے میں آزاد ہیں۔ پیطلال وحرام اور جائز ونا جائز کی تقتیم کیسی۔مطلب بیتھا کہاب ہم کو ہمارے حال پر جھوڑ دیجئے اور دغابازی ہے بچنے کا وعظ نہ کہئے۔شریعت میے کہتی ہے کہ بےشک تم اپنے مالوں کے ما لک ہومگر ہم تمہارے وجود کے اورتمہارے مالوں کے ما لک مطلق اور ما لک حقیقی ہیںتم سب ہمارے بندے اورغلام ہوتم اپن تجارت اور زراعت میں ہمارے نازل کردہ قانون کے یا بند ہوجس طرح تمہارا وجود ہمارا عطیہ ہے ای طرح تمہارے اموال ہمارے عطا کردہ ہیں ہمارے عطاء کردہ اعضاء اور جوارح سے اور ہمارے حکم کے سامنے دم مارنے کی مجال نہیں ہم نے اپنی رحمت اور مہربانی سے میہ کہد دیا ہے کہ تم ان اموال کے مالک ہومگر ہماری اس عنایت اور مرحمت کا پیمطلب نہیں کہتم ہمارے نازل کردہ قانون شریعت کی حدود وقیو داورا دامرو نواہی ہے آزاد ہو کہ خلاف قانون جو چاہوتصرف کروشریعت شخصی اور انفرادی ملکیت کو برقر ارر کھتی ہے۔اشترا کیت کی طرح شریعت شخصی اور انفرادی ملکیت کی منکرنہیں البته اس کی آزادی اور مطلق العنانی کی منکر ہے جس طرح ایک مجازی غلام اور خادم کی تصرف اور تجارتی کاروبار مجازی آقا کے ماتحت ہے۔ای طرح سمجھو کہ بندوں کے تمام مالی تصرفات مالک حقیقی اور خداوند تھم الحا کمین کے تھم اور قانون کے ماتحت ہیں۔ ملک کی رعایا ،حکومت اورصدر مملکت اور وزرائے سلطنت کی مخلوق نہیں اور ا بنی ذاتی قدرت اوراختیار میں اور تجارتی کاروبار میں حکومت کے مختاج نہیں مگر بایں ہمہ ملک کی رعایا۔ قانون حکومت کے ماتحت تصرف كرسكتي ہے۔اس كےخلاف تصرف نہيں كرسكتى۔ پس جبكه مجازى اور قانونى حكومت ميں رعايا كا تصرف قانون حکومت کے ماتحت ہونا تہذیب اور تدن کےخلاف نہیں۔ تو خدا کی مخلوق کے تصرف کو خدا کے نازل کر دہ قانون شریعت کے ماتحت قرار دینا کیسے خلاف تمدن ہوسکتا ہے۔ آج کل کے سر مایہ داروں کی طرح قوم شعیب ملیٹھ بھی یہی کہتی تھی کہ کیا آپ کی نماز ہم کو بیتکم دیتی ہے۔ کہ ناپ تول میں کمی کرنا حجوڑ دیں اور اپنے مالوں میں حسب منشاءتصرف کرنا حجوڑ دیں۔ ان معزورین اورمتکبرین کا جواب سے ہے کہ ہال نماز ایس ہی باتوں کا حکم دیتی ہے۔ ﴿إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهُى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُمِ ﴾ (تحقیق نماز فحشاءاورمنکرات ہےروکت ہے)اس لیے شعیب ملیٹھ کی نمازان کوآ مادہ کرتی تھی کہامر بالمعروف اورنهي عن المنكركرين

## شعيب مليلا كاقوم كوجواب باصواب

شعیب فائل نے جواباد یا اے میری قوم! جھے یہ بتاؤکہ اگر میں اپنے پروردگاری طرف ہے بھیرت اوردوش ولی اور جرائی ہے منع کرتا ہوں اور مزید ولی اور جرائی ہے منع کرتا ہوں اور مزید ولی اور جرائی ہے منع کرتا ہوں اور مزید برای الد تعالیٰ نے جھے اپنے پاس ہے اچھارز ق یعنی طال وطیب اور فراخ دیا ہوتو کیا الی صورت میں تمہاری جاہلا نہ اور استعانہ باتوں کی وجہ ہے تی کی وجوت اور تمینی طال وطیب اور فراخ دیا ہوتو کیا الی صورت میں تمہاری جاہلا نہ اور احتحانہ باتوں کی وجہ ہے تی کی دوحت عطاکی جس ہے تھی کی کرنے ہے منع نہ کروں جکہ خدا تعالیٰ نے نبوت ورسالت اور ججت واضحہ اور علم و حکست کی دولت عطاکی جس ہے تھی کو بھیرت اور نور تھین حاصل ہے اور مال طال وطیب بھی مجھ کوا تنا دیا کہ جس کے بعد مجھ کو گلوق کی ضرورت نہیں ۔ تو مجھ پرتم بھیرت اور نور تھین حاصل ہے اور مال طال وطیب بھی مجھ کوا تنا دیا کہ جس کے بعد مجھ کو گلوق کی ضرورت نہیں ۔ تو مجھ پرتم ادادہ نہیں کہ جس باتوں اور خوا ہموں سے تم کوئے کردن خود اس میں داخل ہو جا کو اسکے ظاف میں خود کردں۔ مطلب یہ کہ میں ایبانہیں کہ جن باتوں اور خوا ہموں سے تم کوئے کردن خود اس میں داخل ہو جا کو اور میں بات بند کرتا ہوں جوا ہے لیند کرتا ہوں جوا ہے لیند کرتا ہوں کہ تبہارے عقا کہ اور معاملات سے میری تو فیق مگر اللہ کی قوت اور طاقت سے بیاتی طاقت کے مطابق اصلاح کرنا چاہیا ہوں گرمیری طاقت اللہ کی طرف میں جو جا ہوں۔ حق وت اور اعلان تا میں جی کا موات اللہ کی طرف میں جو جا ہوں۔ حق وت اور اعلان تا میں جو کا موات اللہ کی گرون میں دور ہو جا کی رہیں نے بھر وسہ کیا اور اعلان میں جو کا ہوں۔ حق کہ تو تا ہوں۔ حق کہ کوکٹ اور اصلاح میں جو کہ ہوتا ہوں۔ حق کہ کوکٹ اور اصلاح میں جی ای کی مدور سے جو کی کی کی کی کی کی کی کی کی کوکٹ ہوں۔ حق کہ کوکٹ اور اصلاح میں جی ای کہ کوکٹ اور اصلاح میں جی ای کی کرتا ہوں۔ حق کہ کوکٹ اور اصلاح میں جی ای کوکٹ اور اصلاح میں جی کوکٹ اور اصلاح میں جی کوکٹ اور اصلاح میں جی کی کوکٹ اور اصلاح میں جو کی کوکٹ اور اسکام کوکٹ اور دور کوکٹ اور اسکام کی کوکٹ اور اسکام کی کوکٹ اور دور کوکٹ اور کوکٹ اور کوکٹ اور کی کوکٹ اور دور کوکٹ اور کوکٹ اور کی کوکٹ اور کی کوکٹ اور کوکٹ کی کوکٹ اور کوکٹ کی کوکٹ کوک

### تربيب قوم ازمخالفت ومعاندت

التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ﴾

### قوم كاجواب

قوم کے لوگ جب شعیب طائیا کی اس موعظت سرایا حکمت اور تقریر دل پذیر کے جواب سے لا جواب ہوئ تو ازراہ جہالت وعداوت سے کہنے گئے اے شعیب تیری بہت ی با تیں جوتو کہتا ہے ہماری سجھ میں نہیں آئیں۔ یعی تو جو کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کر و اور شرک اور بت پرتی کو چھوڑ و۔ اور ناپ تول میں کی کرنا چھوڑ و۔ تیری ہے با تیں سب تیر سے خیالات فاسدہ ہیں قابل تو جہ نہیں اور ہم تو تجھے اپنے درمیان کمز وراور نا تواں دیکھتے ہیں تجھ میں کوئی قوت نہیں اور ہم آئر تجھ کوئی برائی پہنچانا چا ہیں تو کوئی روک نہیں یا یہ مطلب ہے کہ تو ہم میں ایک ذکیل آ دی ہے تیری پھوڑ دیا اور تو ہماری نظروں ہوتا تو ہم تجھ کو تھوڑ دیا اور تو ہماری نظروں میں کوئی عزت والنہیں کہ تیری عزت سنگساری سے مانع ہے۔

## شعیب مَایِّلِا کی طرف سے قوم کی دھمکیوں کا جواب

بیتوقوم کی دھمکیوں کا ذکر ہواا در بیوتو فوں کا یہی دستور ہے کہ آیات بینات اور روثن دلائل کے مقابلہ میں دھمکیاں دیا کرتے ہیں۔اب آ گے ان دھمکیوں کے مقابلہ میں شعیب مائیلا کا جواب ذکر کرتے ہیں۔ جوان نا دانوں کی شفقت سے لبریز ہے۔اورشعیب ملین کی قبلی سکون اوراطمینان کا آئینہ دار ہے کہ وہ قوم کی دھمکیوں سے ذرہ برابر مرعوب نہ تھے بلکہ وعدہ خدادندی پرمطمئن تھے۔ چنانچے شعیب مائیلانے ان کی دھمکیوں کے جواب میں کہا! اے میری قوم افسوس اور تعجب ہے کہ میری نبوت درسالت تومیرے رجم سے مانع نہ ہوئی۔ بلکہ میرے قبیلہ اور خاندان کی قوت وشوکت میرے رجم سے تمہارے لئے مانع بن کیامیری برادری اور میر اکینة تمهارے نزویک الله تعالی سے زیادہ عزت والا ہے کہ خاندان کا تویاس کیا اورجس خدانے مجھ کورسول بنا کر جھیجاا درسچائی کے نشان مجھے دیئے اس کا پاس نہیں کیا اور اللہ کو تینی اس کے حکم کوتم نے بیٹھ کے پیچھے تچینک دیا۔ گریا درکھو کرعنقریب تم کواس کاخمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کیونکہ شخفیق میرا پروردگارتمہارے اعمال کوا حاطہ کیے کی ہدایت سے ناامید ہوئے اور سمجھ گئے کہ ان لوگوں کوعذاب سے ڈرانا بیکار ہے۔کوئی نفیحت ان پر کارگر نہ ہوئی کیونکہ ان لوگول کویقین ہے کہ عذاب کا وعدہ محض دھمکی ہی دھمکی ہے تو اخیر میں بیفر مایا کہ اچھاا گرتم کوعذاب کا یقین نہیں تو اچھاتم جانو عنقریب پتہ چل جائے گا اور بالآخر ناامید ہوکریہ کہا اے میری قومتم اپنی جگہ میں اپنے کام کیے جاؤ میں بھی اپنا کام کرتا موں۔ منقریبتم جان لو مے کہ وہ کون ہے جس پرایسا عذاب آئے گا۔ جواس کوذلیل وخوار کرے گا اورمعلوم ہوجائے گا کہ کون ہے جوجھوٹا ہے اس وقت طرفین کی عزت اور ذلت کا فیصلہ ہوجائے گا اور معلوم ہوجائے گا کہتم جھوٹے ہویا میں. مجونا موں اور آسانی فیصلہ کا انظار کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جس عذاب سے میں تم کوڈرار ہا ہو**ں وہمض م**مکی نہیں بلکہ وہ اتنا قریب آٹیا کہ اس کی طرف ٹکٹلی لگا کرانظار میں بیٹے جاؤ۔ پس حسب وعدہ چندروز کے بعد

عذاب کاسامان شروع ہوا اور جب ہمارا تھم عذاب کے لیے آپہنچا تو ہم نے فریقین میں سے شعب علیا کواور ان لوگوں کو جوان کے ساتھ عذاب آسانی سے نجات دی اور ان ظالموں کو جوان کے ساتھ عذاب آسانی سے نجات دی اور ان ظالموں کو جنہوں نے شرک اور معصیت سے اپنی جانوں پرظلم کرر کھا تھا بیدم ایک شخت آواز نے آپیڑا جس سے یک لخت سب کے دل چھٹ گئے اور ایک دم سب مرگئے۔ جبریل امین علیا نے ایک جی ماری جس کی دہشت سب کا فرمر گئے۔ پس یولگ می کے وقت اپنے گھڑوں میں گھٹنوں کے بل مرے رہ گئے گویا کہوہ بھی ان گھروں میں بسے نہ تھے۔ آگاہ ہوجا وَ اور خوب من لوک قوم مدین کو ہلاکت اور پوشکار الی ہوئی جبیا کہ قوم شمود کو ہوئی تھی۔ چونکہ قوم شعیب اور قوم صالح (یعنی قوم شمود) ایک ہی عذاب سے ہلاک ہوئے اس لیے فرمایا کہ مدین کی ہلاکت و لیمی ہوئی ہوئی تھی شمود کی ہلاکت ہے۔ تشبیدا س بات میں ہے کہ دونوں قوم مدین نے او پر کی جانب سے صدیحہ (چنگھاڑ) می اور ہلاک ہوئی۔ اور قوم مدین نے او پر کی جانب سے صدیحہ (چنگھاڑ) میں اور ہلاک ہوئی۔ اور قوم مدین نے او پر کی جانب سے صدیحہ (چنگھاڑ) میں اور ہلاک ہوئی۔ اور ہلاک ہوئی۔ اور قوم مدین نے او پر کی جانب سے صدیحہ (چنج) نی اور ہلاک ہوئی۔ نیز مدین کو شمود کے ساتھ اس اور عذاب میں بھی اور وکر کیا کہ دونوں قوموں کی بستیاں قریب تھی اور کفر اور ور بزنی میں ایک دوسرے کے مشابہ تھیں اور دونوں عرب میں میں اور دونوں ہوگئی۔ ایک دوسرے کے مشابہ تھیں اور دونوں عرب سے مشابہ تھیں اور دونوں عرب کے مشابہ تھیں اور دونوں ہوگئی۔ ایک دوسرے کے مشابہ تھیں اور دونوں عرب کے مشابہ تھیں اور دونوں عرب سے میں میں اور عذاب میں بھی

فا كده: ..... يهال قوم شعيب كاصيحه ( جين ) سے ہلاك ہونا فدكور ہوااور سورة اعراف ميں رجفه كالفظ آيا ہے يعنى زلزله سے ہلاك ہوئے عجب نہيں كه ابتداء ميں زلزله آيا ہواور پھر جين آئى ہو۔

#### جوان كوملاف

جوملا\_

### قصه موسى مَالِيَّلِا با فرعون

قَالْ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّسَلُنَا مُوسَى إِلَيْتِنَا ... الى ... بِثُسَ الرِّفُ الْمَرْفُودُ ﴾

ر بعط: .....اب میساتواں قصد موکی علیمی کا ہے اور یہ قصد اس سورت کا آخری قصہ ہے۔ جس میں یہ بتلایا کہ خدا اور سول کے مقابلہ میں سلطنت اور مال ودولت اور قوت و شوکت کچھ کا مہیں آئی۔ عزت ، حق کی اتباع میں ہے اور تحقیق ہم نے موکی علیمی کو ابنی نا بنای نا بنای اور کھلا غلبہ دیکر بھیجا بعینی مجوزات قاہرہ و باہرہ مش مجوزہ عصا۔ اور مجوزہ یہ بیضاد یکر فرعون اور اس کے ملک کے مرداروں کی طرف بھیجا۔ پس با وجودان مجوزات قاہری اور برا بین باہری اور دلائل ظاہرہ کے ان سرکشوں نے پیغیبر خدا تا گاؤائم کا اتباع نہ کیا بلکہ تھم فرعون کے تابع اور بیرہ ہو گئے اور فرعون کا کام درست نہ تھا اور جس طرح فرعون دنیا میں ان گراہوں کا بیٹر و بناای طرح وہ قیامت کے دن اپنی تم احقوم کی اور جس طرح وہ قیامت کے دن بھی ان گراہوں کا اتبارے گا جیسا کہ وہ وہ نیا میں اس کر آ گے تھا۔ اور بح قلزم میں لے جاکران کو غرق کیا ای طرح قیامت کے دن بھی ان کر اور کی ان کے اتبارے گا جیسا کہ وہ دنیا میں اس کر آ گئے گئے ہوگا اور ان ان کو لا یا گیاوہ بہت برا گھاٹ ہے۔ اس آگر آ گے ہوگا اور برا گھاٹ ہے۔ اس آگر آ گے ہوگا اور برا گھاٹ ہے۔ اس لیے کہ آ دی گھاٹ پرائل ہوگا کے ہوگا اور برا کس سے کہ اور زبان جھاتی پرائل پرائل پرائے ہوگا ہور اس کے اور بیاس زیادہ ہوجائے گی اور زبان جھاتی پرائل پرنے کی گئے اور زبان جھاتی پرائل پرنے کی اور آ اس کے دن بھی لور تیا ہی ہوگا ہور بیاس زیادہ ہوجائے گی اور زبان جھاتی پرائل پرنے کی اور آ اس کر تیا ہور تیا ہوں کہ خور در بین اور مشکبر بین پر ہرخض دنیا میں لونت کرتا ہے اور قیامت کردنیا اور آخرت کریں گے۔ یہ کتنا برا عطیہ ہے جوان کو عطاء کیا گیا کہ دنیا اور آخرت میں اس کے بیچھے تکی ہوگا کہا کہ بنا اور آخرت کریں گئی ہوگی تمام انگی محرفران پر لعت کریں ۔ یہ کتنا برا عطیہ ہے جوان کو عطاء کیا گیا کہ دنیا اور آخرت میں اس کے بیکتنا برا عطیہ ہے جوان کو عطاء کیا گیا کہ دنیا اور آخرت میں کے۔ یہ کتنا برا عطیہ ہے جوان کو عطاء کیا گیا کہ دنیا اور آخرت کریں گئی ہی گیا کہ اور کیا گیا کہ دنیا اور آخرت کی گیا کہ کیا کہ کیا اور کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا

# خُلِكَ مِنْ ٱنُبَاءِ الْقُرِى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَاْيِمٌ وَّحَصِيْدٌ، وَمَا ظَلَهُنْهُمْ وَلكِن

یہ تھوڑے سے مالات ہیں بنتیوں کے کہ ہم ساتے ہیں تجھ کو بعض ان میں سے اب تک قائم ہیں اور بعض کی جو کٹ گئ آلے اور ہم نے ان پر یہ تھوڑے احوال ہیں بستیوں کے، کہ ہم ساتے ہیں تجھ کو، کوئی ان میں قائم ہے اور کوئی کٹ گیا۔ اور ہم نے ان پر = مان کرانیان بھلائی ماصل کرکتا۔

ن میں میں میں میں میں میں ان کا امام تھا، قیامت کے دن بھی امام رہے گا۔ جولوگ دنیا میں اس کی اندھی تقلید کررہے تھے وہ اس کے پیچھے پیچھے آخری منزل (جہنم) تک پہنچ جائیں گے ۔ یہ ہی وہ گھاٹ ہے جہال ٹھنڈے پانی کی جگہ جسم کردینے والی آگ ملے گی۔

ف کی تعنی رتی دنیا تک لوگ فرعون اور فرعونیوں پر لعنت بھیجتے رہیں گے ۔ پھر قیامت میں ملائکۃ النّداور المی موقف کی طرف سے لعنت پڑے گی ۔ عزض لعنت کا مسلمہ کا تاران کے ساتھ ساتھ چلتار ہے گا کو پایدانعام ہے جوان کے کارناموں پر دیا گئا۔

وس معنی پہلی قرموں کے قصے جوتم کو ساتے محتے کے کس طرح انہوں نے پیغمبرول کی تکذیب اور گتا خیال کیں، پھر کس طرح تباہ ہوتے، ان میں سے بعض کی

ظَلَمُوّا اَنْفُسَهُمْ فَمَا اَغْنَتْ عَنْهُمْ الِهَا مُهُمُ الَّتِي يَلْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ مِنْ شَيْءٍ لَّهَا عَلَمُ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

## وَهِيَ ظَالِمَةٌ ﴿ إِنَّ آخُنَهُ الِّيهُ شَدِينٌ ٩

اورد ، قالم كرتے ہوتے يں بينك اس كى پكودردناك ب شدت كى فت

اوروہ ظلم کررہے ہیں۔بے شک اس کی پکڑ دکھ دیت ہے۔

## تذكيرعوا قب دنيوبيام ظالمه برائع عبرت

عَالَغَيَّاكَ: ﴿ وَلِكَ مِنَ اَنْهَاءِ الْقُرِي .. الى ... إِنَّ اَخُلَةَ الِيُمْ شَدِيدُ ﴾

ربط: ..... یہاں تک امم ظالمہ کے عبر تناک قصص کا بیان ہوا جن میں کفار کے شبہات اور انبیاء کرام عایا کے جوابات کا ذکر تھااب ان وا قعات کے ذکر کرنے کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ دیکھ لو کہ نفر و تکذیب کا انجام باعتبار دنیا کے بھی براب اور باعتبار آخرت کے بھی براہ جن لوگوں نے انبیاء طابع کا مقابلہ کیا۔ وہ دنیا میں ذکیل وخوار ہوئے اور ان کی بستیاں تباہ و برباد ہو تی ان آ یات میں نفر و تکذیب کے دنیوی انجام کو بیان کرتے ہیں تا کہ عبرت پکڑیں اور آئندہ آیت ہوائی فی فی بستیاں تباہ کو کی بیان کرتے ہیں تا کہ لوگ نفیحت پکڑیں کہ لوگ کو کیان کرتے ہیں تا کہ لوگ نفیحت پکڑیں اور سبحیں کہ حق اور صدافت کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور اس قسم کے عجیب وغریب وا قعات کا بلاتعلیم و تعلم بیان کرنا یہ اور سبحیں کہ حق اور صدافت کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور اس قسم کے عجیب وغریب وا قعات کا بلاتعلیم و تعلم بیان کرنا یہ اور سبحیں کہ نوت کی دلیل ہے کیونکہ اس قسم کاعلم بدون و جی الہی ناممکن اور محال ہے۔ چنا نچے فر ماتے ہیں ہے سات استعمال اللہ بھی آبادیں میسے قراو کی بستیاں ، اور بعض کا نشان بھی صفح ہتی ہا باقی درا۔

ف یعنی ضائے کی کو بے تصور نہیں پکواجس سے قلم کا وہم ہوسکے، جب وہ جرائم کے ارتکاب میں مدسے آ کے بکل گئے اور اس طرح اپنے کو کھلم کھلاسر اکا متن مخبرادیا تب ضا کاعذاب آیا۔ پھردیکھ لوجن معبودوں (دیوتاؤں) کا نہیں بڑاسہارا تھااور جن سے بڑی بڑی تو قعات قائم کردکمی تھیں وہ ایسی سخت مصیب کے وقت کچھ بھی کامنہ آئے۔

ف**ت** با کمل معبود کام کیا آتے؟ النے الاکت کامبب سنے ۔جب اضیں نفع وضررکاما لک مجما،امیدیں قائم کیں، چڑھاوے چڑھائے تنظیم اور ڈیڈوت کی ہوّیدروز بدد یکھنا پڑا۔ تکذیب انبیا موخیرہ کا جوعذاب ہوتا شرک وہت پرتی کاعذب اس پر مزیدر ہا۔

فتع یعنی فالموں کو بڑی مدتک مہلت دی ماتی ہے۔جب کسی طرح ہاز نہیں آتے تو پہڑ کرگاد بادیا ماتا ہے۔ بجرم چاہے کتظیمت کم ہو، یااس کی پڑے چوٹ کر بھاگ نظے،ایں خیال است دمحال است دجنوں۔ ہوناک اور عبر تناک قصے جوہم نے اس سورت میں بیان کے ہیں۔ ام سابقہ اور قرون ماضیہ کے بستوں میں کے چند قصے ہیں جن کوہم تہمارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ خانی اور ان کوسنادیں اور لوگ من کر عبرت پکڑیں۔ سوبھن بین جن کوہم تہمارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ خانی اور ان بستیوں کو جوہم نے جو عذاب نازل کرکے برباد کیا۔ سوہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ ولیکن انہوں نے کفر کرکے خودا پی جانوں پرظم کیا کہ کفروشرک کرکے مستوجب عذاب ہوئے۔ مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا کہ ان کو بلا قصور ہلاک کردیا ہو بلکہ اول ان کو فیصحت کی ۔ اور نافر مانی کے بعد ان کو فور انہیں پکڑا بلکہ ان کومہلت دی۔ جب ان لوگوں نے نوو ہی اپنی جانوں پرظم کیا اور پخش کیا اور نافر مانی کے بعد ان ان کو ہلاک کیا۔ سو پخش کیا اور پخش کیا اور کا خوا کیا گئی ہوں کیا گئی ہوں کو ہلاک کیا۔ سو پخش برائی کا مقابلہ پر انر آئے ۔ اور کی طرح اپنے کفر اور عناوے باز نہ آئے تب اللہ تعالی نے ان کو ہلاک کیا۔ سو پخش ان کے معبودوں نے ان کے لیے سوائے ہلاک کیا۔ سو بخش ان کے معبودوں نے ان کے لیے سوائے ہلاکت کے اور کی جب تیرے پروردگار کا تھم آپہنچا تو ان کے معبودوں نے ان کے لیے سوائے ہلاکت کے اور کی جب وہ فلا کم بستیوں کوظم اور معصیت کے جرم میں پکڑتا ہے۔ بے شک تیرے پروردگار کی پکڑنہایت وردناک اور شخت ہے۔ جب وہ فلا کم بستیوں کوظم اور معصیت کے جرم میں پکڑتا ہے۔ بے شک تیرے پروردگار کی پکڑنہایت وردناک اور شخت ہے۔ جب وہ فلا کم بستیوں کوظم ادام کو گلگ آئے گئی گئی ان کی کھر کیا گئی کی کٹی کی کٹی کیا کیا کو کئی کی کٹی کٹی کور کا کی کٹی کٹی کٹی کئی کئی کٹی کٹی کٹی کٹی کٹی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئ

دن ہے دیکھنے کا۔ اور اس کو ہم دیر جو کرتے ہیں موایک وعدے کی گفتی تک۔ جس دن وہ آوے گابات نرکے گاکوئی جاندار مگر اس کے دن ہے دیکھنے کا۔ اور اس کو ہم دیر جو کرتے ہیں سو ایک وعدے کی گفتی تک۔ جس دن وہ آوے گانہ ہولے گاکوئی جاندار مگر اس کے فلے یعنی دنیا جو" دار مگل" ہے، جب اس میں شرک و کفراور تکذیب انبیاء پر سزائیں منتی ہیں اور اس قدر سخت منتی ہیں آویدا یک نظان اس بات کے معلوم کرنے کا ہوگئے خرت میں جو فائعس" دار ہزاء " ہے کیا کچو سزاان جرائم کے ملے گی؟ اور کیا صورت رستگاری کی ہوگئی ۔ عقمندآ دی کے لیے جو اپنے انجام کو سوچ کرؤر تار بتا ہے۔ اس چیز میں ہوگئی۔ عقمندآ دی کے لیے جو اپنے انجام کو سوچ کرؤر تار بتا ہے۔ اس چیز میں ہوگی۔ عقمندآ دی کے لیے جو اپنے انجام کو سوچ کرؤر تار بتا ہے۔ اس چیز میں ہوگی۔ عقمندآ دی کے لیے جو اپنے انجام کو سوچ کرؤر تار بتا

فک یعنی تمام دنیا کا بیک وقت فیصله ای دن ہوگا جب سارے اولین و آخرین اکٹھے کیے جائیں گے اورکوئی شخص غیر عاضر ندرہ سکے گا بھیا مندائی عدالت کی سب سے بڑی پیٹی کا دن و و میں ہوگا۔

فت یعنی الله کے علم میں جومیعا دمقررہے وہ پوری ہو جائے گی تب وہ دن آئے گا، تاخیرے پیگمان مت کر دکہ میحض فرخی اور دہی باتیں ہیں۔

بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمُ شَقِيٌّ وَّسَعِينُ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمُ فِيْهَا زَفِيْرُ حکم سے، سو ان میں بعضے بد بخت ہیں اور بعضے نیک بخت، فیل سو جولوگ بد بخت میں وہ تو آگ میں میں ان کو وہال چیخا ہے م سے۔ سوان میں کوئی بد بخت ہے اور کوئی نیک بخت۔ سو وہ لوگ جو بد بخت ہیں، سوآگ میں ہیں، ان کو وہاں چلانا ہے وَّشَهِيْقُ ﴿ خُلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّهٰوٰتُ وَالْاَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ اور دھاڑنا ہمیشہ ریں اس میں جب تک رہے آسمان اور زمین مگر جو جاہے تیرا رب بیٹک تیرا رب اور وهاڑنا۔ رہا کریں اس میں جب تک رہے آسان اور زمین، مگر جو چاہے تیرا رب۔ بے فک تیرا رب فَعَّالُ لِّبَا يُرِيْدُ ۞ وَأَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ لِحَلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّلوثُ کر ڈالیا ہے جو چاہے اور جو لوگ نیک بخت ہیں سو جنت میں ہیں ہمیشہ رہیں اس میں جب تک رہے آسمان كر ۋالنا بے جو چاہے۔ اور وہ جو نيك بخت ہيں، سو جنت ميں ہيں، رہا كريں اس ميں، جب تك رہے آسان وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَأَء رَبُّكَ ﴿ عَطَآءً غَيْرَ فَجُلُودٍ ۞ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ قِبَّا يَعْبُلُ هَؤُلَّاءِ ﴿ اور زمین مگر جو جاہے تیرا رب بخش ہے بے انتہا فی ہو تو نہ رہ دھو کے میں ان چیزوں سے جن کو پوجتے ہیں و زمین، مگر جو چاہے تیرا رب۔ بخش ہے بےانتہا۔ سو تو نہ رہ دھوکے میں ان چیزوں سے جن کو پوجتے ہیں۔ ف یعنی کوئی شخص ایسی بات جومنقول و نافع ہو ہدون حکم الٰہی کے مذکر سکے گاا درمحشر کے بعض مواقف میں تو مطلقاً ایک حرف بھی اذن واجازت کے بدون منہ ہے بذلکال سکیں گے۔ فل ان آیات کے دومعنی ہوسکتے ہیں ایک پرکہ جس قدرمدت آسمان وزین دنیا میں باتی رہے آئی مدت تک اشقیاء دوزخ میں اور سعداء جنت میں رہیں محمع جواورزیاده چاہے تیرارب،وه ای کومعلوم ہے ۔ کیونکہ ہم جب طویل سے طویل زمانہ کا تصور کرتے ہیں تو اپنے ماحول کے اعتبار سے بڑی مدت یہ ہی خیال میں آئی ہے۔ای لیے ﴿مَادَامَتِ السَّنوْتُ وَالْأَرْضُ ﴾ وغیرہ الفاظ محاورات عرب میں دوام کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ ہاتی دوام وابدیت کا املی مدلول جے لا محرود زمانہ کہنا چاہیے وہ حق تعالیٰ ہی کے علم غیر متنای کے ساتھ مختص ہے۔جس کو " مناشاء ربك " سے ادا كيا۔ دوسرے معنی آیت کے یہ دیکتے ہیں کو لفظ ﴿ مَا دَامّتِ السَّافِ عُنَ وَالْأَرْضُ ﴾ وکناید دوام سے مانا جائے۔ یا آسمان وزین سے آخرت کا زین و آسمان مرادلیا جائے۔ جیسے فرمایا ﴿ يَوْمَ تُهَدَّلُ الْأَدْخُ عَيْدَ الْأَرْضِ وَالسَّلَوْتُ ﴾ مطلب يه واكداشتياء دوزخ اور معداء جنت يس اس وقت تك ريس ك جب تک آخرت کے زمین وآسمانِ ہاتی رہیں بعنی ہمیشہ مگر جو چاہے تیرارب تو موقون کر دیے، وہال ہمیشہ مدرہنے دے یکونکہ جنتیوں اور دوزنیوں کا خلود بھی اسی کی مثیت واختیارے ہے لیکن وہ چاہ چکا کہ تفار ومشرکیان کاعذاب اورائل جنت کا تواب بھی موقوت مذہوکا۔ چنانچے فرمادیا ﴿ وَمَا هُمْهُ يَطْوِ جِدْنَ مِنَ الكَّارِ ﴾ اور ﴿ يُهُونَ أَن يُخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ يِلْمِ جِنْنَ مِلْهَ وَلَهُمْ عَلَابٌ مُوتِهُمْ ﴾ اور ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُمْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ للك ليتن إلقاً في اس برتمام الى اسلام كا اجماع ربائ اور تمارك زماد كبعض نام نهاد مطرين في جو كهداس كي خلاف جيزي بيش كي بين دوريا روایات صعیفه دموضومدیں یااقرال غریبه ماولد یا بعض آیات وا مادیث یں جن کامطلب کوتا وظری یا بدہی سے ملاسم مرب کیا ہے۔ اگر مدائی تو نیق سے متل تقبير تصفے كي نوبت آئي،اس ميں مفسل كلام كيا جائے كا۔اختصار كى وجدسے يبال كني تشر نيس، راعصاۃ مومدين كامسند يعنى جوسلىن محناہوں كى ہدولت دوزخ میں و السے ماتیں مے (العیاد ہاللہ )ان کے متعلق امادیث میجورنے ہم کو خدا کی مثیت پرمطلع کر دیا ہے کہ ایک دن ضروران کو زمال کر جنت میں پہنیا ئیں سے

جہاں سے می منتی و مجمی لکنا ہیں۔ ٹایدای لها قد سے جنتیول کے ذکر میں ﴿عَطَاءً عَيْرٌ مَعْلُودٍ ﴾ ادرا شتیاء کے ذکر میں ﴿انَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيْدُ ﴾ ارثاد

ہوا یہ تا کہ معلوم ہو مائے کہ بعض اختیا و دوزخ سے نکالے مائیں محے مگر معید کوئی جت سے مارج یہ کیا جائے گا۔

مَا يَعُبُكُونَ إِلَّا كَمَا يَعُبُكُ البَّاوُهُمُ مِّنْ قَبُلُ وَإِنَّا لَهُوَقُوهُمُ نَصِيبَهُمُ غَيْرً يُوكَ كَهُ أَسِ يَ جَعَ مَرُّ ويهاى بيهاكه يوجع تقان كهاپ داد ماس مي بلاور بم دين دالي بن ان كوان كاصه يعنى مذاب ميل يوك بهم نبيس يوجع ، مر ديها ي جيم يوجع عقوان كه باپ داد مي اس مي بهلا ـ ادر بم دين والي بين ان كوان كا حمد بن

ين ا

### مَنْقُوضٍ ﴿

#### نقمان في

محمثا ياب

### تذكيرعوا قب اخروبه كفروتكذيب برائح موعظت وتفيحت

قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي فَلِكَ لَا يَهُ لِيِّمَن خَافَ عَلَىاتِ الْأَخِرَةِ ... الى ... وَإِنَّا لَهُوَفُّوهُمُ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ

مَنْقُوسٍ﴾

ربط: .....گزشته آیت میں کفرو تکذیب کے دنیوی انجام اور دنیاوی ذلت اور رسوائی کی یا د دہائی تھی۔اب اس آیت میں کفر وتکذیب کے اخروی انجام کا بیان ہے دنیوی ذلت وہلاکت کے ذکر سے موعظت اور نصیحت مقصود ہے تقلند کو چاہیے کہ پہلے سے اپنے انجام کوسوچ لے قیامت کا دن اللہ کی عدالت کا دن ہے جس میں سعداء اور اشقیاء کی جزاء اور فیصلہ کا بیان ہے کہ اس دن سعداء فائز المرام ہونگے اور اشقیاء خائب و خاسر ہونگے۔

بلی ایمن اتنی علوتی کا شرک و بت پرتی کے راسة پر پزلینا اور اب تک سزایاب دجو نادی ٹی ایسی چیز نیس جس سے دھوکہ تھا کرآ دی شہیں پڑ ہائے۔ یہ لوگ اسپینے ہاپ دادوں کی کوران تقلید کررہے ہیں۔ و، جبو لے معبود ان کے کیا کا آتے، جوان کے کام آئیں گے؟ یقینا ان سب کو آخرت میں عذاب کا پر راحصہ مطعار جس میں کوئی کی دجو کی یا بھی کم دیمیا جا تھیا تھیئے تھیں کہ دنیا میں رزق معلی کا میں مقدر ہے و، پر داسلے کا بھر کرک کی پوری سزا جمکتیں گے۔

کے لیے جوآ خرت کے عذاب سے ڈرتا ہو کیونکہ جب وہ یہ دیکھے گا کہ دارا بتلاء میں حق تعالیٰ کی پکڑاس قدرالیم اور شدید ہے تو دار جزاء میں اس کی پکڑ اور بھی زیادہ سخت ہوگی کیونکہ میہ آخرت کا دن وہ دن ہوگا جس میں اول دنیا سے کیکر آخر دنیا تک تمام لوگوں کوحساب و کتاب کے لیے جمع کیا جائے گااور بیوہ دن ہوگا جس میں سب حاضر ہو نگے۔ اس دن میمکن نہیں کہ کوئی غائب ہوجائے اور حاضر نہ ہو۔اس دن سب حاضر ہوں گے اور اس کی ہول کا مشاہدہ کر ٹیں گے۔اور اگر کوئی بیشبہ کرے کہ آخروہ دن کب آئے گاتواللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فر ماتے ہیں کہ ہمنہیں تا خیر کرتے۔اس دن میں مگرایک شار کی ہوئی مدت کے گزرجانے کے لیے جس کاعلم سوائے ہمارے کسی کونہیں۔ جب وہ مدت بوری ہوجائے گی تو اچانک قیامت قائم ہوجائے گی۔ دنیا کی مدت بظاہر اگر چیطویل ہے گرآ خرت کی مدت کے مقابلہ میں قلیل ہے اس لیے کہ دنیا کی مدت محدوداور متنائی ہادرآ خرت کی مدت غیر محدود اور غیر متنائی ہادر محدود اور متنائی غیر محدود اور غیر متنائی کے مقابلہ میں بلاشبہ لیل ہے جبوه قیامت کادن آپنچ گا تو بغیرا جازت خداوندی کسی کوبو کنے کی مجال نہ ہوگی۔ چہ جائیکہ کوئی سفارش کر سکے پس ان تمام جمع شدہ نفوس میں سے بعض توشق لینی بدبخت ہول کے اور بعض سعید لینی نیک بخت ہو چکے ہوں گے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿ وَرِينَ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِينًا فِي السَّعِيْرِ ﴾ يل ان مين جو لوگ بد بخت مو يك بين وه دوزخ مين جائي گاور دوزخ مين ان کی حالت میہوگی کمان کے لیے گدھے کی اول آواز اور آخر آواز کی طرح چلانا اور دھاڑنا ہے۔ لغت میں " زفیر " گدھے کی شروع آواز کہتے ہیں جو سخت ہوتی ہے اور "شھیق "گدھے کی پچھلی آواز کو کہتے ہیں جو آہت اور کم ہوتی ہے مگر اس میں سانس بہت لمباہوتا ہے مطلب سے کہ شدت کرب وغم اور شدت رنج والم سے اشقیاء کی جہنم میں بیرحالت ہوگی کہ گدھوں کے مشاہبہ ہوں گے اور گدھوں کی طرح چینیں گے اور چنگھاڑیں گے ان کی آ واز بھی زفیر ہوگی اور بھی شہیق ہوگا۔ ہمیشہاس حال میں رہیں گے جب تک رہیں آسان اور زمین پیکام عرب کے محاورہ کے مطابق ہے کہ عرب جب کسی چيز كودوام بيان كرنا چائى بىل - ﴿مَا دَامَتِ السَّمَاوُ تُ وَالْأَرْضُ ﴾ يه بميشهر بى اجب تك كه آسان اورز مين ربين اور كتح بين توزنده رب "مااختلف الليل والنهار" جب تك دن رات ايك دوسرے كے بيچھے آتے رہيں اور بعض علاءيكت بي كديها ل سموات والارض ع جنت كآسان اورزمين مراديس - كما قال تعالى: ﴿ يَوْ مَر تُبَدُّلُ الدُرْضُ غَيْرَ الدُرْضِ وَالسَّهٰوْ فَ ﴾ اورآ خرت كآسان وزمين كے ليے بھی فنانہيں۔ جنت كى طرح جنت كے آسان و زمین بھی ہمیشہ ہمیشہ دہیں گے بہر حال مطلب یہ ہے کہ کا فروں کا جہنم میں رہنا ہمیشہ کے لیے ہے بھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے اور نہان کو وہاں موٹ اور فناہے اور یہی تمام اہل سنت والجماعت کاعقیدہ ہے مگر جو چاہے تیرا پر ور دگار سو وہ اس کے ارادہ اور مشیت پرموقوف ہے۔ بے شک تیرا پروردگار کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے اس کے ارادہ اور مشیئت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تمام سلف اور خلف کا بیا جماعی عقیدہ ہے کہ کفار ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔اور جنت کی طرح دوزخ بھی مجمی فنانہ ہوگی ۔بعض نام نہادمفسر اورمصنف یہ کہتے ہیں کہ چندروز کے بعد دوزخ فَنا ہوجائے گی۔اور کا فروں کے حق میں دوزخ کاعذاب باتی ندرے گااور غلطہ کی یا کوتا ہ نظری یا سمج طبعی کی بنا پراس آیت میں جولفظ ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ آیا ہے اس کواستدلال میں پیش کرتے ہیں کہ کفار کاعذاب دائی نہیں۔

بینیال سراسرغلط اور باطل ہے اور آیات صریح اور احادیث متواترہ اور اجماع سلف وخلف کے خلاف ہے جیسا کہ پارہ جشم کے شروع میں ﴿النّارُ مَغُول کُمْ خَلِدِیْنَ فِیمُهَا اِلّا مَا شَاءَ الله ﴾ اس پر مفصل گزر چکا ہے تحقیق مسلکا فرض توادا ہو چکا ہے اب بطور نفل اور تطوع کچھ عرض کرتے ہیں اس جگہ تی جل شانہ کا بیار شاد ﴿النّارُ مَغُول کُمْ خَلِدِیْنَ فِیمُا لِیَّا اَمْدِیْدُ ﴾ بعینہ تی تعالی کے اس ارشاد کے مطابق ہے جوسورۃ انعام میں گزر چکا ہے۔ ﴿النّارُ مَغُول کُمْ خَلِدِیْنَ فِیمُا اِلّا مَا شَاءَ الله وَ اِلّا مَا شَاءً الله وَ اِلّا مَا شَاءً وَہُدَ کَا فر بحیث ورز خ میں نہیں رہیں گے۔ علی عرام ہو میش خوابات دیے ہیں۔

جواب اول: ..... یہ ہے کہ "منا "معنی" من " ہے جیسے ﴿فَاذْ کِیمُوْا مَا طَابَ لَکُوْ مِن النِّسَاءِ ﴾ اس جگہ لفظ "منا" معنی "منی " ہوتی "منی " ہوتی "منی " ہوتی "منی " ہوتی "منی النیساء ہو مدین یعنی گنہگار سلمانوں کے اعتبار ہے ہے یعنی دوزخ میں رہیں گر می وضوا چاہے یعنی گنہگار سلمانوں کو چندروز کے بعد ملائکہ یا انبیاء کی شفاعت سے یا ارحم الراحمین کی رحمت ہے دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ اور پھرانکو جنت میں داخل کر دیا جائے گا جیسا کہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور یہ جواب عبداللہ بن عباس محالی اور امام ابن جریر موالی و مناقول ہے (ویکھوزادالمسیر: ۱۲۰/۱۰) اور امام ابن جریر موالی اور حافظ ابن کثیر ﷺ موالی کے نزدیک بھی یہی محتاد ہے کہ بیاست اور کے ماسی ہوں۔

تو حید بمیشہ دوزخ میں ندر ہیں گے۔ اگر چے عاصی ہوں۔

یا بول کہو کہ اشقیاء کی دونشمیں ہیں ایک کافر اور دوسرے گنهگارمسلمان فی الجملہ دونوں قسمیں شقی ہیں اور ابتداء دونوں ہی کوجہنم میں ڈال دیا جائے گا مگر چندروز کے بعد گنہگارمسلمانوں کو جومن وجہ سعیداورمن وجہ شقی ہیں۔وہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے یا کسی کی شفاعت سے جہنم سے نکالے جائیں گے اور پہلے قسم کے تقی یعنی کافر وہ جہنم ہی میں رہیں گے۔وہ جہنم ہے بھی نہیں نکالے جائیں گے۔(دیکھوتفسراین کثیر:۴۸۰۴) اورشروع آیت میں ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَفْعُوا﴾ کالفظآیا ہے اس سے مطلق اشقیاء مراد ہیں خواہ وہ شقی کامل ہوں جیسے کا فرادرمشرک یامن وجہ شقی اورمن وجہ سعید ہوں جیسے گنہگارمسلمان کہ وہ باعتبار ایمان اور اسلام کے سعید ہے مگر معاصی اور گناہوں کی وجہ سے اس میں شقاوت کی آمیزش آگئ ہے غرض میہ کہ شروع آیت میں اشقیاء سے عام معنی مراد ہیں جو دونوں قسموں کوشامل ہیں اور آخر آیت میں یعنی ﴿ الَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ میں • المراب يه عنه اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على اقوال كثيرة حكاها الشيخ ابو الفرج ابن الجوزي في كتابه زادالميسر وغيره من علماء التفسير ونقل كثيرا منها الامام ابو جعفر بن جرير رحمه الله في كتابه واختارهوما نقله عنخالد بنمعدان والضحاك وقتادة وابن سنان ورواه ابن ابي حاتم عن ابن عباس والحسن ايضاان الاستثناء عائد على العصاة من اهل التوحيد ممن يُخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين حتى يشفعون في اصحاب الكبائر ثم تاتي رحمة ارحم الراحمين فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قط وقال يومأمنايام الدهرلااله الاالله كما وردت بذاك بذاك الاخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضمون ذلك من حديث انس وجابر وابي سعيد وابي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ولايبقي بعد ذلك في النار الامن وجب عليه الخلود فيها ولا محيدله عنها وهذا عليه كثير من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الأية الكريمة ـ (تفسيرابن كثير: ٢٩٠/٢)

جواب دوم: ..... دوسرا جواب وہ ہے جو حضرت شاہ عبد القادر مُنظیہ کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے اور وہ بہت عجیب ہے اسکا
حاصل ہے ہے کہ ﴿ إِلّا مَا شَاءَ دَبُّات ﴾ سے یہ بتلانا ہے کہ اہل جنت اور اہل جہنم کا خلود اور دوام مستقل نہیں بلکہ اللہ کی مشیت
کے تابع ہے اور یہ مطلب ہر گرنہیں کہ یہ ابدیت کی وقت منقطع ہوجائے گی کیونکہ دوسری نصوص سریحہ وقطعیہ سے یہ امر معلوم
ہے کہتی تعالیٰ کی مشیت جو اہل جنت اور اہل جہنم کے خلود کے متعلق ہے وہ بھی منقطع نہ ہوگی ۔ اور ﴿ إِلّا مَا شَاءَ رَبُّ اِنَ ﴾ سے کہتی تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے ہم جب چاہیں اور فقط اپنی قدرت کا ظاہر کرنا مقصود ہے جس کا حاصل ہے کہ خلود لازم نہیں بلکہ ہماری مشیت پر موقوف ہے ہم جب چاہیں اور جس کو چاہیں جب مے باہر نکال سکتے ہیں اور آیت کا خاتمہ ﴿ إِنَّ رَبُّ اِنْ فَقَالٌ لِیّبًا یُویِدُ ﴾ کی اسی طرف مشیر ہے۔

🗨 ماخوذاز وعظ الملقب بهاجرالصيام من غيرانصرام حصه دوم بيئسوال وعظ ازسلسلة تبيخ م 🕬

ختم کر کے ہیں اور سب کو نکال کے ہیں اور جب چاہیں اس کو فنا کر کے ہیں اس قید سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر
فرمایا۔ دیکھوا جو الصیام من غیر انصر ام۔ حصد دوم وعظ نمبر ۱۲ صفحہ ۱۸ غرض پر کہ کلمہ ﴿ وَالّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ خش اظہار قدرت و مشیت کے لیے ہے ظود عذا ب اور دوام عذا ب کے انقطاع اور اختتام کے خبر دینے کے لیے نہیں جیسا کہ
﴿ وَانَ رَبِّكَ فَعَالَ لِبَهَا يُورِيُنُ ﴾ کمال قدرت و اختیار کا ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اگر وہ چاہت و بلاوجہ بمیشہ بمیشہ کیشہ کے لیے
عذاب میں رکھ سکتا ہے۔ اور ﴿ وَالّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو چاہد دوز نے سے نکال سکتا ہے اس کو پورا
اختیار ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا ہر چیز اس کی مشیت اور ارادہ کے تابع ہے نیز اگلی آیت جو سعداء کے متعلق ہے اس میں
میں یہی ﴿ وَالّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ کا استثناء و کر کیا گیا ہے اور وہاں بالا جماع پیم اونہیں کہ اہل جنت کا ظود کی وقت منقطع
موجائے گا اور پھر اس کے مصل غیر مجذوذ کا لفظ اضافہ فرمایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں انقطاع نوروسری آیت میں
والّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ کا فوراً بعد ﴿ عَطَاءً عَیْرُو عَنِدُ وَ فِی کُهُ مَا صَرِی اس کی خالف اور مناقض ہوتا اور اللہ کا کلام اختلاف
وارّا مَا شَاءً رَبُّكَ ﴾ کو وراً بعد ﴿ عَطَاءً عَیْرُو فِی کُهُ مَا صَرِی اس کی خالف اور مناقض ہوتا اور اللہ کا کلام اختلاف اور تاقض ہوتا اور اللہ کا کلام اختلاف

خلاصہ کلام ہے کہ جنتیوں اور دوزخیوں کا خلوداس کی مشیت اور اختیار سے ہے۔لیکن اللہ چاہ چکا کہ کفار ومشر کین کا عذاب تو بھی موقوف اور منقطع نہ ہوگا اور اہل جنت کا ثواب بھی بھی موقوف نہ ہوگا البتہ جو گناہ گارمسلمان ہیں وہ چندروز کے بعد دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کردیئے جائیں گے۔

تنمہ: .....اوربعض علاء یہ کہتے ہیں کہ ﴿الَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ کے معنی یہ ہیں۔ گریہ کہ تیرارب ان کوگرم دوزخ سے نکال کر زمبر پر یعنی جہنم کے سروطبقہ میں ڈال دے مطلب یہ ہے کہ عذاب بدل تو جائے گا گردوزخ سے رہائی بھی نہ ہوگ۔ ●

اوررہ گئے وہ لوگ کہ جوسعیداور نیک بخت ہیں۔ سووہ جنت میں ہو نگے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے جب تک آسان وز مین قائم رہیں ہاں گر جو تیرا پروردگار چاہے سواس کی مشیت کاعلم ای کو ہے گراہل جنت کو یہ بتلائے دیتے ہیں کہ یہ جنتیوں کا جنت میں رہنا عطاء خداوندی ہے جو بھی منقطع نہ ہوگی معلوم ہوا کہ جنتیوں کا خلود بھی منقطع نہ ہوگا معلوم ہوا کہ جنتیوں کا خلود بھی منقطع نہ ہوگا ہے آپ کہ ختی منقطع نہ ہوگا ہے آپ کہ ختی ہوگی معلوم ہوا کہ جنتیوں کا خلود بھی منقطع نہ ہوگا ہے آپ کہ ختی ہوگی معلوم ہوا کہ جنتیوں کا خلود بھی منقطع نہ ہوگا ہے آپ کی ختی ہوگی ہیں یہ بتلایا کہ جنتیوں کا جنت میں رہنااللہ کی عطاء ہے جو سے اپنی مشیت کو بیان کیا اور اس آئیت یعنی ﴿عَمَلاَءُ عَنْ ہُونَ ہُونَ ﴾ میں یہ بتلایا کہ جنتیوں کا جنت میں رہنااللہ کی عطاء ہے جو کبھی بند نہ ہوگی ہمیشہ جاری رہے گی گزشتہ آیت اشقیاء کے متعلق ہی ۔ اور بی آیت سعداء کے متعلق ہے اور دونوں جگہ ﴿الَّا جَنَّ کُونَ ہُمُ کُونَ ہِمُ کُونَ ہُمُ کُونَ ہُمُ کُونَ ہُمُ کُونَ ہُمُ کُونَ ہُمُ کُونَ ہُمُ کُونِ ہُمُ کُونَ ہُمُ کُونَ ہُمُ کُونَ ہُمُنَاء مُدُور ہے اور اہل جنت کے بارے میں جو استثناء مُدکور ہے وہاں بالا جماع یہ مراد نہیں کہ اہل جنت کا جنت میں جو استثناء مُدکور ہے وہاں بالا جماع یہ مراد نہیں کہ اہل جنت کی بارے بی سے بیا ہما کا می مراد نہیں کہ اہل جنت کے بارے بی سے بیا ہما کا میں مراد نہیں کہ اہل جنت کی بارے بیا کہ بیا ہما کا میں ہو اور اہل جنت کے بارے بیا کہ بیا ہما کا میں ہو انہ ہو کہ کو بارے بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ کا استثناء مُدکور ہے اور اہل جنت کے بارے بیا کہ بیا کہ کو بال بالا جماع یہ مراد نہیں کہ بیا ک

اس سنله پر منعسل کلام پاره شتم کشروع میں آیت ﴿القَارُ مَقُوْدَکُمْ خَلِدِیْنَ فِیْهَاۤ اِلَّا مَا شَاءَ اللهُ ﴾ کی تغیر میں گزر چکا ہے۔اور حفزت تکیم الامت مولانا اشرف علی قانوی قدس مرہ کی فرمائش پراس تاجیز نے ایک رسالہ المدین القیم فی المرد علی ابن القیم کے تام ہے کر بی میں لکھا ہے جس میں ابن تھیہ اوراین قیم کی تمام باتوں کا جواب و یا ہے اور قرآن اور حدیث اورا جماع امت ہے الل سنت کے مسلک کو واضح کیا ہے اور علیٰ ہذائس تا چیز نے المتعلیق المصبیح علی مشکوۃ المصابیح جلد ششم میں وہ میں باب صفحة المنار میں تارکی ابدیت اورائل نارکے طود پر مفصل کلام کیا ہے۔ اور علیٰ ہذائب خاصیہ بخاری مسکل بچھنے القاری میں کتاب الرقاق میں بھی اس مسئلہ پر مفصل کلام کیا ہے اور ہم جگہ نیاز تک ہے اللے عالم ہے امریز کو دعادیں گے۔ ۱۲

خلود کسی وقت منقطع ہوجائے گا۔ کیونکہ اس استثناء کے بعد خود اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے بقاء اور دوام کی تصریح فریادی ہے چنانچ صراحة فرماد يا ﴿عَمَا اَء عَيْرَ عَبْلُونِه لِعِن النعت كالبحى انقطاع نه بوگا معلوم مواكه ﴿ الله مَا شَاءَ مَا أَبُكَ ﴾ ك استثناء کامیم طلب نہیں کہ سعداءاوراشقیاء کا ثواب اورعقاب ابدی نہیں بلکہ بیاستثناء محض اظہار قدرت کے لیے ہے اورمطلب یہ ہے، مگراللہ تعالی جو چاہے کر ہے جنت اور جہنم میں کئی کا قیام اور خلود اور دوام بذات خود کوئی امر واجب نہیں بلکہ مشیت اللی کے سپرد ہے اشقیاء کے بارے میں استثناء کوذکر کر کے صرف اپنی مشیت کو بتلادیا کہ معاملہ الله کی مشیت کے سپر دہے مگر صراحة ا پنی مشیت کوبیان نہیں فرمایا کہوہ کیا ہے اور ہم کواپنی مشیت ہے آگانہیں فرمایا کہ اللہ تعالی کا کیا ارادہ ہے اوروہ ان کے ق میں کیا چاہتا ہے مرسعداء کے حق میں اول اظہار توت کے لیے اللہ نے اپنی مشیت کا ذکر فرمایا یعنی والله ما شاء راب ک فر ما یا بعدازاں اس کے متصل ﴿عَطَامًا ءَ عَیْرَ مَجْلُونِ ﴾ کالفظ ذکر کرے اپنی مشیت کو بیان کردیا کہ اُل جنت کے بارہ میں اللہ کی مشیت کیا ہے وہ یہ کہ جوخلود اور دوام کی ان کو بشارت دی گئی ہے وہ عطاء خداوندی ہے جوان سے واپس نہیں لی جائے گ اورگزشته سيس والا ما شاءر الك ساول توبيتلايا كدوز خيون كاخلوداوردوام الى كىمشيت براور بهراى كى تاكيدك ليح وان ربك فقال إنها يوين فرمايا غرض يدكم والا مَا شَاء رَبُّك في كاستثناء ابل جنت اور ابل جنم دونوں كے ساتھ ذكر فرما يا مگر پہلى آيت ميں استشاء كے بعد ﴿ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّيَّا مِيرِيْكُ ﴿ ذَكر فرما يا اور دوسرى آيت ميں استثناء ك بعد ﴿عَطَاءً عَيْرَ مَعِنُونَ ﴾ فرمايا تاكمعلوم موجائ كم جنت مين داخل مون ك بعد خروج نبين البته جهم من داخل ہونے کے بعد پچھلوگ ایسے ہیں کہ جوارحم الراحمین کی رحمت سے اور انبیاء ومرسلین نظام کی شفاعت سے جہنم سے نکال لیے جائمیں گے اور وہ عصاۃ مونین یعنی گناہ گارمسلمان ہو نگے اور ان کےعلاوہ کفار دمشرکین کاعذاب دائمی اور ابدی ہے جو بھی منقطع نہیں ہوگا جبیہا کہ بیشار آیات اور بیشارا خبار اور آثار سے تطعی طور پر ثابت ہے کہ کا فروں کا عذاب دائی اور ابدی ہے۔ اورای پرصحابہ وتابعین ٹکانڈ اور تمام سلف اور خلف کو ایجاع ہے جس میں تاویل کی بھی گنجائش نہیں ابن تیمیہ اور ابن قیم نے دیگرمسائل کی طرح اِس مسئلہ میں بھی تفر دا در شذوذ کی راہ اختیار کی ہے اور آیات صریحہ اورا حادیث صحیحہ متواترہ سے ہٹ کرایک موضوع یاغایت در جضعیف روایت کی آ ڑلیکرید دعویٰ کیاہے کہ دوزخ چندروز کے بعد فنا ہوجائے گی۔اور کا فروں کا عذاب ختم ہوجائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کا فر اورمشرک کی بھی نجات ہوسکتی ہے تو پھرایمان اور اسلام ہی کی کیا ضرورت ر ہی خوب مزہ سے کفراور شرکے کرویہودی بنویا نصرانی بنویا دہریہ بنواور دل کھول کر جو چاہے نست و فجو رکر و تو بہ کی بھی ضرورت نہیں امیدلگائے رکھوکہ دوزخ پرایک دن ایسا آئے گا کہ دوزخ خالی ہوجائے گی اور اس میں کوئی باقی نہ رہے گا اور اس کے دروازے کھڑ کھڑ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ بیمضمون عبداللہ بن عمرو بن العاص منافی کی حدیث میں آیا ہے۔ ابن جوزی میں ا فرماتے ہیں کہ پیاصد بیث موضوع ہے میں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض موضوع بھی نہ ہوتو اس کےضعیف ہونے میں کوئی شبہی نہیں اور پارہ ہشتم کے نشروع میں ہم ان آیات اورا حادیث کو بیان کر بچے ہیں جن سے سراحة بیثابت ہے کہ کا فروں کاعذاب دائی اورابدی ہے تو ایک ضعیف وموضوع روایت کوآیات صریحہ اور احادیث صححہ متواتر ہ کے مقابلہ میں پیش کرناعلمی امانت و دیانت کی سراسرخلاف ہے اورعلیٰ ہذاابن قیم نے جن صحابہ اور تابعین شاکٹیز کے چند نام جولقل کیے ہیں ان کی روایت بھی صحح

نہیں اور صرتے بھی نہیں اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اس حدیث کو اور ان آثار کو بھی تسلیم کرلیں تو اس کا مطلب وہ ہے جوعلاء کرام اور محدثین عظام نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث میں جہنم کا وہ طبقہ مراد ہے کہ جس میں گناہ گار مسلمان رکھے جائیں گ اور جب انبیاء طابط اور ملائکہ طابط کی شفاعت سے یا ارحم الراحمین کی رحمت سے دوز خ سے نکال کر جنت میں واخل کردیے جائیں گے جہنم کا پی طبقہ خالی رہ جائے گا اور جہنم کے جو طبقے کا فروں کے لیے ہیں وہ بدستور بھرے رہیں گے اور ان میں سے کوئی کا فرنہیں نکل سکے گا۔ (تفیر مظہری €: ۵۵ / ۵۵)

اورمعاذ الله معاذ الله بي مطلب برگرنبيس كه دوزخ كسى وقت كافرول اورمشركول سے خالى بوجائے گى ذراغورتو كرو كما گربغيرا يمان اوراسلام كے اور باوجود كفر اور تكذيب كے عذاب دوزخ سے نجات بوسكتى ہے تو پھرا نبياء كرام عليا كى بعثت اور كفار كى ہلاكت سے كيا فائدہ بوابا لآخر جب كافر بھى عذاب دوزخ سے نجات پاسكتا ہے تو پھراس بنگامه كى كياضرورت تھى كه انبياء عليا كو كافرول كے مقابلہ ميں مبعوث فرما يا اور جن لوگول نے كفركيا ان ميں سے كى كوطافون سے ہلاك كيا اوركى كودريا ميں غرق كيا اوركى كوزيا فون سے ہلاك كيا اوركى كودريا ميں غرق كيا اوركى كوز مين ميں دھنسا ديا اوركى كو بندر اور سور بنايا وغيرہ وغيرہ يسب بے كار اور بے فائدہ تھا نجات كافر كے عقيد سے سے تو تمام شرائع وطل كا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ اے الله تو جم كوا يمان پر رکھ آتا مين ۔ اور اس زمانے كة زاداور بے لگام مصنفين كے پرفريب فتنہ سے مسلمانوں كو تحفوظ رکھ آتا ہين

پی اے بی کریم طابع جب سعداء اور اشقیاء کا فرق واضح ہوگیا تو آپ طابع ان معبودوں کے باطل ہونے میں خلک نہ سیجے جن کو یہ لوگ پوجتے ہیں۔ بظاہر خطاب آنحضرت طابع کا کو ہے مگر در حقیقت مخاطب امت ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان بت پرستوں کی مگر اہی میں شک نہ کرو نہیں عبادت کرتے بیلوگ مگر جیسے ان کے آباء واجداد پہلے سے بدلیل بلکہ خلاف دلیل بتوں کی پرستش کرتے آئے اس طرح بیلوگ بھی بلا دلیل باطل کے پیچھے جارہے ہیں۔ یہ بت پرسی اور مگر ابی ان کو باپ داوا سے بطور میراث ملی ہے اور بے شک ہم ان کو عذاب سے انکا پوراحصہ دینے والے ہیں جس میں کی نہیں کی جائے گی بلاکم وکاست ان کے جرم کے مطابق ان کوعذاب ملے گا۔

#### موعظت حسنه

امام بنی میر الله کے منقول ہے کہ سعادت کی پانچ نشانیاں ہیں۔اول دل کی نری۔ دوم الله کے خوف سے بہت رونا۔ سوم آرزو کا تھوڑا ہونا۔ چہارم دنیا سے نفرت۔ پنجم الله کے سامنے شرمندہ رہنا۔ اور علی ہذا شقاوت کی بھی پانچ نشانیاں ہیں۔

اول دل کی شختی \_ دوم آ تکھوں کی خطکی \_ سوم دنیا کی رغبت \_ چہارم آرز وکازیادہ ہونا ۔ پنجم بے حیائی \_

<sup>●</sup>قالالامام البغوى معنى قول ابن مسعود وابي هريرة رضى الله عنهما لياتين على جهنم ليس فيها احد عنداهل السنة ان ثبت ان لا يبقى فيها احد من اهل ايمان واما مواضع الكفار فممتك ابدا وقد ذكرته فى التفسير فى قوله تعالى ﴿ وَبِوْيِنَ وِيُهَا اَكُنُوا لِهُ اللهِ اللهُ اللهُو

وَلَقَلُ اتَّيُنَا مُوسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ﴿ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِي اور البيتہ ہم نے دی تھی مویٰ کو کتاب بھر اس میں بھوٹ پڑگئ اور اگر نہ ہوتا ایک لفظ کہ پہلے فرما چکا تھا تیرا رب تو فیصلہ ہوجاتا اور ہم نے دی تھی مویٰ کو کتاب، پھر اس میں بھوٹ پڑگئ۔ اور اگر نہ ہوتا ایک لفظ کہ آگے نکل چکا تیرے رب سے، تو فیصلہ ہوجاتا بَيْنَهُمْ ﴿ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبِ ﴿ وَإِنَّ كُلًّا لَّيَّا لَيُوَقِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ آعْمَالَهُمْ ﴿ ان میں اور ان کو اس میں جبہ ہے کہ مطمئن نہیں ہونے دیتا فیل اور جتنے لوگ میں جب وقت آیا پورا دے گارب تیرا ان کو ان کے اعمال ان میں، اور ان کو اس میں شبہ ہے کہ جی نہیں تھہرتا۔ اور جتنے لوگ ہیں، جب وقت آیا، پورا دے گا تیرا رب ان کو ان کے گئے۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَمَعَكَ وَلَا تَطْغَوُا ﴿ إِنَّهُ بِمَا اں کوسب خبرہے جو کچھوہ کررہے میں فیل سوتو سیدھا جا جیا تھے کو حکم ہوااور جس نے توبہ کی تیرے ساتھ اور مدسے نہ بڑھو بیٹک وہ دیکھتا ہے جو اں کوسب خبر ہے جو وہ کررہے ہیں۔ سوتو سیدھا چلا جا حبیہا تجھ کو تھم ہوا اور جس نے توبہ کی تیرے ساتھ، اور حد سے نہ بڑھو۔ وہ دیکھتا ہے جو تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ ﴿ وَلَا تَرُ كُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴿ وَمَا لَكُمْ مِّنْ کھے تم کرتے ہو ف**ی** اور مت جھو ان کی طرف جو ظالم بیں پھر تم کو لگے گئ آگ اور کوئی نہیں تمہارا تم کر رہے ہو۔ اور مت جھو ان کی طرف جو ظالم ہیں، پھر تم کو لگے گی آگ، اور کوئی نہیں تمہارا كُونِ اللهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿ وَاتِمْ الصَّلُوةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ﴿ الله کے سوا مددگار پھر ہمیں مدد نہ پاؤ کے وس اور قائم کر نماز کو ددنول طرف دن کے اور کچھ بجوول میں رات کے فی اللہ کے سوا مددگار، پھر کہیں مدد نہ یاؤ گے۔ اور کھڑی کر نماز دونوں سرے دن کے، اور کچھ مکروں رات کے۔ ہے۔ بیٹک مدا کو قدرت تھی کہ بیاختلات وتفریل پیدا نہونے دیتایا پیدا ہو چکنے کے بعدتمام مکذبین کا فور اَاستیصال کر کے سارے جھڑنے ایک دم میں جگا دیتا مگراس کی حکمت تکوینیاس کومقتنی مذہوئی ۔ایک بات اس کے یہاں پہلے سے طے شدہ ہے کہ انسان کو ایک خاص مدتک کسب واختیار کی آ زادی دے کر آ زمائے کدو می راستہ پر چلتا ہے، آیا خالق ومخلوق کا ٹھیک ٹھیک تی بہیان کر خدا کی رحمت و کرامت کامتحق بنتا ہے یا کج روی اور خلا کاری سے فطرت سیحے کی را ہنمائی کوخیر باد کہہ کراسپے کوغنسب وسخط کامظہر گھہرا تا ہے۔ ﴿لِيَبْلُو كُمْ الْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ ای مقصد کو پیش نظرر کھتے ہوئے انسان کی ساخت ایسی بنائی کہ وہ نگی مابدی کے اختیار کرنے میں بالکل مجبور ومضطربہ ہواس کالازمی نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں خیر وشراور نیک و بدکی باہمی آویزش جاری رہے بعد ہ' مرحوم و مغنوب عليمده كيے جائيں \_تاكه" إلاَّ مَنْ زَحِمَ رَبُك "كے ماتھ ﴿ الْمُلْكَنَّ جَقَةَ هَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ وال بات بھي پوري ہو \_غالبايہ بي و , کلمه (لفظ ) ب **جوا گرینفرماچکا ہوتا توسب اختلات کاایک دم فاتمہ کردیا جاتا۔عام لوگ ان حکمتوں کو یتمجھ سکنے کی دبیہ سے شک میں پڑے ہوئے میں کہ آئندہ بھی ان اختلات کا** في*مله وكايا نبين* ـ

ف**ت** یعنی ابھی وقت نہیں آیا کہ ہرایک کے عمل کا پورا بھگتان کیا جائے لیکن جب وقت آئے گا تو یقینا ذرہ ذرہ کا حباب کر دیا جائے گا۔ تاخیر عذاب سے یہ یہ بھو کماسے تمہارے اعمال کی خرنہیں ہے

فس آپ مل الندعيدوسلم ان مشركين كي تنجمت من دير يه - آپ مل الندعيدوسلم كواوران لوكون كوجنهول نے كفروغيره سے توبرك ك آپ مل الندعيدوسلم كي معيت اختيار كرلى اور ق تعالى كى طرف رجوع كيا احكام النهيد به نهايت پامردى اوراستقال كے ساتھ مميشہ جے رہنا چاہيے وعقائد اخلاق ،عبادات ،معاسلات .=

اِنَّ الْحَسَنْتِ يُنْهِبُنَ السَّيِّاتِ مَ ذُلِكَ ذِكُرَى لِلنَّ كِرِيْنَ ﴿ وَاصْبِرُ فَإِنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ اللّهَ لَا يُضِيعُ اللّهَ لَا يُضِيعُ اللّهِ نَكِيل دور كُنَّ بِن برايُول كو يه ياد كارى عها و ركف والول كو اور مبر كر البته الله ضائع نبيل كرتا ثواب الله نكيال دور كرتى بيل برايُول كور يه يادگارى عها و ركف والول كور اور مُفرا ره، البته الله ضائع نبيل كرتا ثواب

### آجُرَ الْمُحُسِنِيْنَ ١

### نیکی کرنے والوں کاف**ی**

#### نیکی والول کا۔

## تحذيرازا ختلاف وافتراق وحكم استقامت براحكام ثريعت

قَالْظِیّالیْ: ﴿ وَلَقَدُ الّهُ مُوسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ... الى ... فَإِنَّ اللهُ لَا يُضِيعُ آجُرَ الْمُحْسِنِهُنَ ﴾ ربط: ..... گزشته آیات میں موئی علیه کا قصه ذکر فرمایا اب ان آیات میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے موئی علیه کو تورات عنایت کی مگر لوگوں نے اس میں اختلاف کیا کسی نے مانا اور کسی نے نہ مانا اور موروعتاب اللی ہے ۔ لہذا اے مسلمانو! تم کو

= دعوت وتنبیخ وغیرہ، ہر چیزیں افراط وتفریط سے علیحہ ہو کرتو سا واستقامت کی راہ پر میدھے چلے جاؤ کئی معاملہ میں افراط یا تفریط کی جانب اختیار کر کے صد سے پرنگلو،اوریقین رکھوکوئی تعالیٰ ہم آن تمہارے اعمال کو دیکھ رہاہے۔

فیم پہلے" لا تَطْغَوْا" میں مدسے نگلنے کومنع کیا تھااب بتلاتے ہیں کہ جولوگ ظالم (مدسے نگلنے والے) ہیں، ان کی طرف تہارا ذراسامیلان اور جھاؤ بھی نہ ہو ان کی موالات، مصاحب تعظیم و بحریم، مدح وشا، ظاہری تشہ، اشتر اکعمل، ہر بات سے حب مقدور محترز رہو، مبادا آ گ کی لیٹ تم کو ندلگ جائے۔ پھر نہ خدا کے مواتم کوکوئی مدد کار ملے گا اور نہ ضدا کی طرف سے کوئی مدد پہنچے گی۔

فی ظالموں کی طرف مت جھکو بلکہ خداتے وصدہ الاشریک لا کی طرف جھکو یعنی سے وشام اور رات کی تاریخی میں ختوع وضوع سے نمازیں ادا کروکہ یہ بڑا ذریعہ مندائی مدد حاصل کرنے کا ہے ۔ ( تنبیہ ) دن کے دونوں طرف یعنی طلوع وغرب سے پہلے فجراور عسر کی نمازیں مرادیں ۔ یاایک طرف فجر اور دوسری طرف مغرب کو رکھا جائے کہ وہ بھی بالکل عزوب کے متصل ہوتی ہے ۔ اور بعض سلف کے زدیک اس میں فجراور ظہر وعصر تینوں نمازیں داخل ہیں ہے یادن کے دوجھے کرکے پہلے جھے میں فجر کا ور دوسر سے حصہ میں ہونصف النہارسے شروع ہوکر عزوب پرختم ہوتا ہے، دونوں نمازوں ( ظہر وعصر ) کوشمار کرلیا۔ اور ﴿وَوَرُلَقًا قِن الدِّمَاءِ ﴾ سے فقط منظم عثابی یا "مغرب وعثاء" دونوں مرادیں ۔ ابن کثیر نے یہ احتمال بھی کھا ہے کہ " طَوَ فَی الدَّهَادِ " سے فجراور ﴿وَوُرُلَقًا مِن اللّٰهِ اللّٰ ہو کے ساتھ تین کا اضافہ میں یہ بی تین نمازیں فرض ہوئی تھیں ۔ بعدہ ' تجد کی فرضیت منوخ ہوئی اور باقی دو کے ساتھ تین کا اضافہ کیا اور اللہ اعلی اور اللہ اعلی ا

چاہے کہ ان سے عبرت پکڑ داور جو کتاب میں ہم نے آم کودی ہے سب ل کراس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ داور تفرق اور اختلاف سے پر میز رکھ واد بعادہ شریعت پرائے متنقم ہوجاؤ کہ پائے استفامت میں تزلزل نہ آنے پائے اور ''کھا امرت''کے لفظ میں اشارہ اس طرف ہے کہ سرموحکم ہے عدو لی نہ ہو تھا ہے الی الیائی ظلمو ای بھی اشارہ اس طرف ہے کہ سرم حکم ہے عدو لی نہ ہو تھا گھڑ الی الیائی ظلمو ای میں اشارہ اس طرف ہے کہ ہد دینوں طرف ہے کہ صدود شریعت ہے اہم رنہ جا آوادر وو آلا کا گھڑ الی الیائی ظلمو ای میں اشارہ اس طرف ہے کہ بد دینوں کی شان دو ہو کہ اس کی مراس کی مراس کی مراس کی مراس کی مران کی طرف ہے کہ بد دینوں کی شان دو ہو کہ کا اور ان کی رسوم اور ان کے طور وطریق اور مددگار ہیں خاص کر آواض کی شان دنیا ہے کہ واقعتیار نہ کرنا اور پھر استفامت کے تھم کے ساتھ بعض مکارم اخلاق اور عام ان اعمال کا تھم دیا ہو استفامت میں معین اور مددگار ہیں خاص کر آواض کی طرف اشارہ ہے۔ اور ان کے کہ واقع کی طرف اشارہ ہے۔ اور کو آلا کہ تو گھڑ آلی الیائی تھا کہ واقع کی خارف اشارہ ہے دو آلو کو آلا کہ تو گھڑ آلی الیائی تھی میں ہو گھڑ آلی الیائی تھی المقدود کی میں ہو گھڑ کی ان ان مرب کے مرب کی مران ہو جا کے دو مرب کی نماز اخیر دن میں ہوتی ہو ہے جس میں ملائکۃ المیل والنہار جم ہوتے ہیں گی کی نماز شروع ان میں ہوئی ہے اور عمر کی نماز اخیر دن میں خروب سے پہلے پڑ ھے جبکہ سابیا صلی کے مواہم چیز کا سابید دو چند ہوجائے اور زلفا من المیل سے اور عمر کی نماز اخیر دن میں خروب سے پہلے پڑ ھے جبکہ سابیا صلی کے مواہم چیز کا سابید دو چند ہوجائے اور زلفا من المیل سے اور عمر کی نماز اخیر دن میں خروب سے پہلے پڑ ھے جبکہ سابیا صلی کے مواہم کیز کا سابید دو چند ہوجائے اور زلفا من المیل سے اور عمر کی نماز اخیر دن میں خروب سے پہلے پڑ ھے جبکہ سابیا صلی کے مواہم کیز کا سابید دو چند ہوجائے اور زلفا من المیل سے اور عمر کی نماز اخیر مراد ہے۔ یہ جموع شل کر پائچ امور ہوئے (۱) استفامت (۲) لا تطغوا (۳) لا تو کنو (۳) مادہ تر بنواز اور کی کی میں تو کو میں کی کی کوئی حذیبیں۔ جب کو میں کی کوئی حذیبیں۔

بمكا فات بهم توانااوست

بهمه كاربنده دانااوست

لوگ حق کو قبول کریں یا نہ کریں۔ آپ طافی ابن ذات سے صراط متنقیم اور دین حق پر سید ھے قائم رہے جبیہا کہ آپ مُلِيْظِ كُوتِكُم ديا گيا ہے اور جن لوگوں نے آپ مُلِيْظِ كے ہمراہ توبىك ہے وہ بھى آپ مُلِيْظِ كى طرح صراطمتقيم پرقائم موجاً عیں تاکہ منزل مقصود تک پہنے جائیں استقامت کے معنی کی چیز پر ٹھیک جم جانے کے ہیں۔مطلب یہ ہے کہ جادہ اطاعت ومحبت يرقدم كوابيا جماؤ كهاس ميس كمي تشم كالزلزل اور تذبذب باقى ندر ب اوربيتكم وقائداوراعمال دونو سكوشامل ہے۔عقائد میں استقامت بیہ ہے کہ نہ تو مجسمہ کی طرح تشبیہ کا اعتقادر کھے کہ جس سے خالق کی مخلوق کے ساتھ مشابہت لازم آئے اور نہ فلاسفہ کی طرف تعطیل کا قائل ہو کہ خدا تعالی کو صفات کمالیہ سے عاری اور معطل جانے اور اعمال میں اعتدال کولمحوظ ر کھے افراط وتفریط نہ کرے اور ٹھیک درمیان میں چلنا اور کسی جانب ملتفت نہ ہونا اور حق اطاعت کو پورا پورا بجالا نابہت دشوار ہے اور اس بناء پر آنحضرت کا فی این کے فرمایا کہ سور ہودنے مجھ کو بوڑ ھابنا دیا اس لیے کہ استقامت نہایت سخت اور دشوار ہے اور جوخودتمہارے لیےمقرر کردی گئی ہے اس سے تجاوز نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ دین کے دائرہ سے باہر قدم نہ نکالو متحقیق اللہ تعالی تمبارے اعمال کود کیھنے والا ہے۔ تمہاری اطاعت اور استقامت اور تمہار اعصیان اور طغیان اس کی نظروں کے سامنے ہے اور ظالموں یعنی حدے نکلنے والوں کی طرف جھو بھی مت توعصیان اور طغیان توبری چیز ہے۔ ظالموں اور فاسقوں کی ِطرف توتھوڑا سامیلان اور جھکا ؤبھی بہت برا ہے۔اورخطرناک ہے کیوں کہاندیشہ ہے کہ ظالموں اور نافر مانوں کی طرف میلان اور رغبت کی بناء پرتم کودوزخ کی آگ نہاگ جائے اوران کے ساتھ تم بھی آگ کی لپیٹ میں نہ آ جاؤ ظالموں کی طرف میلان کے معنی یہ ہیں کہان کے طور وطریق اور ان کے حال اور وضع کو پیند کرنے لگے جیسے کوئی انگریزی یا ہندوانی وضع قطع اختیار کرلے توبید دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو کا فروں کی وضع پند ہے اور جب ظالموں کی طرف جھکنے والوں کا بیرحال ہتوسمجھلوکہ خودظالم کا کیا حال ہوگا پہلی آیت میں اللہ تعالی نے استقامت کا حکم دیا دوسری آیت میں طغیان کی ممانعت فرمائی اورتيسري آيت ميس طغيان اورا بل عصيان كي طرف ميلان كي ممانعت فرمائي اورمطلب بيه بحدالله كي اطاعت پرظام أو باطنأ تھیک قائم رہواور حدود شریعت سے باہر قدم نہ نکالواور کسی ظالم اور نافر مان کی طرف جھکوبھی نہیں اندیشہ ہے کہ وہ تم کو کھنچتے تھینچتے دین کے دائرہ سے باہر نہ نکال دیں اور خوب جھالو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی تمہارا مددگار نہیں پھراگرتم ان ظالموں کی طرف مائل ہوئے توسمجھلو کے تمہاری کوئی مدنہیں کی جائے گی۔ خداان لوگوں کی مدنہیں کرتا جواس کے دشمنوں اور نافر مانوں کی طرف مائل اور راغب ہوں اور اے بندے! تو ان ظالموں کو جپوڑ اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوجا اور دن کے دونوں سروں میں فجر اورعصر کی نماز اور کھھ رات گئے تبجد کی نمازیا بندی سے پڑھا کر اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اور میلان کا ہے ہے۔ بہترین ذریعہ نماز ہے۔خاص کر فجر اورعصر اور تہجد کی نمازیں بیاو قات خدا تعالیٰ کے خاص انوار وتجلیات کے اوقات ہیں بے مل نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ کیونکہ نیکی نور ہے اور برائی ظلمت ہے اور ظاہر ہے کہ جب نور آئے گا توظلمت اور تاریکی دور ہوگ جس درجہ کا نور ہوگا ای قدرتاریکی دور ہوگی اور خوب مجھ لوکہ یہ بات کہ نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک جامع تھیجت ہے تھیجت ماننے والوں کے لیے کیوں کہ اس میں قاعدہ کلیہ بتلادیا گیا کہ نیکیاں گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں اورنیکیوں میں نمبراول نماز کا ہے۔ اور چوں کہ استقامت نہایت سخت اور دشوار ہے۔ اور طغیان اور ظالموں کی طرف میلان

ے اپن کومخفوظ رکھنا پیجی نفس پر شاق اور گراں ہے اور نماز بھی نفس پر شاق اور گراں ہے اس لیے ان سب احکام کے بعد مبر کا حکم دیتے ہیں کیونکہ الصبر مفتاح الفرج مبر کی کامیا بی کئی ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں اور اے بندے! تمام اوام اور نوابی میں عمو، اور استقامت میں اور طغیان اور میلان سے بیخے میں خصوصاً صبر سے کام لے کیونکہ مبرتمام نیکیوں کی بڑ ہے پس شخصی اللہ تعالی کرنے والوں کے اجرکو ضائع نہیں کرتا ظاہر کلام کا مقتصیٰ یہ تھا کہ اس طرح فرماتے "فان الله لایضیہ عاجر الصابرین۔" مگر بجائے اس کے وقیان الله لایضیہ نے آئم والم الشارہ اس طرف ہے کہ مبرجی حنات میں سے ہے یا یوں کہوکہ نماز کے بعد صبر کا ذکر اس لیے کیا کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے میں دو چیزوں کو خاص کہ مبرجی حنات میں سے ہے یا یوں کہوکہ نماز کے بعد صبر کا ذکر اس لیے کیا کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے میں دو چیزوں کو خاص خطل ہے ایک نماز اور ایک مبر کما قال تعالیٰ ﴿ وَاسْتَعِینُ مُو ا یالصَّنُو وَالصَّلُوقِ ﴾ ۔

فَلُولًا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمُ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَّهْ لَوُنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إللا موكيول د ہوئ ان جماعتوں میں جوتم سے پہلے تھیں ایے لوگ جن میں اڑ نیر رہا ہو کہ نع کرتے رہتے بگاڑ کرنے سے ملک میں مگر موكيوں نہ ہوئ ان منگتوں میں، تم سے پہلے كوئى لوگ جن میں اڑ ہو رہا ہو، كہ منع كرتے بگاڑ كرنے سے ملک میں، مگر

قَلِيُلًا مِّلَانُ الْمُجَيِّنَا مِنْهُمْ ، وَالنَّبَعَ الَّنِيْنَ ظَلَمُوا مَا أَثُرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِيْنَ اللهِ تَعَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَل

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمِ وَّاهُلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ اور ترا رب كر ذالاً اور الربا الله الله الله كرے بيوں كو زردى سے اور لوگ وہاں كے نيك ہوں في اور اگر جابتا تيرا رب كر ذالاً اور تيرا رب ايا نہيں، كہ ہلاك كرے بستوں كو زبردى سے، اور لوگ وہاں كے نيك ہوں۔ اور اگر جابتا تيرا رب كر ذالاً

الناس الملة واحداد الميشر رسة بين اختاف ين محقيليفين الراح من رسم واليك حوالي المحدد واليك خلقه و المحول المحول المحاسلة المحاسل

فی ایعنی جس بستی کے لوگ اپنی مالت درست کرنے کے کی طرف متو جہ ابول، نیک کو رواج دیں، ظلم وفساد کو روکیں تو خداویر قد دس کی یہ شان نہیں کہ خواہ مخواہ انہیں زبردتی پکو کر ہلاک کر دے مذاب اس وقت آتا ہے جب لوگ کفرومصیان یا ظلم وطغیان میں مدسے نکل ہائیں ۔ ....... وَمُنَّتُ كُلِمَةُ رَبِّكَ لَامُكَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ الْجَمَعِيْنَ الْكَانِ الْجَمَعِيْنَ اللهِ اللهِ اللهُ فَلِ اللهُ ال

## امم سابقه کی ہلاکت کے سبب قریب اور سبب بعید کا بیان

وَالْفِيَّاكَ : ﴿ فَلَوُ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ ... الى . رِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴾

= قسل یعنی مبیباکہ بار ہا پہلے کھا جا چا ہے ضدا تعالیٰ کی حکمت تکوینی اس کو مقعنی نہیں ہوئی کرماری دنیا کو ایک ہی راسۃ پر ڈال دیتا۔ اس کیے حق کے قبول کرنے دیر ہمیشہ اختلاف رہتا ہے اور رہے کا مگر ٹی الحقیقت اختلاف اور پھوٹ ڈالنے والے وولوگ میں جنہوں نے صاف وسریح فطرت کے خلاف حق کو مجھٹلا یا۔ اگر فطرت سلیمہ کے موافق سب چلتے تو کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ اس کیے "اِلّا متن ڈر جم کیاوہ افتلاف کرنے والوں سے مشتی میں ۔ بدولت رہم کیاوہ افتلاف کرنے والوں سے مشتی میں ۔

فل یعنی دنیا کی آفرینش سے عرض یہ بی ہے کہ ق تعالیٰ کی ہرقسم کی صفات جمالیہ "و" قہریہ" کاظہور ہو،اس لیے مظاہر و کانخلف ہونا ضروری ہے تاکہ ایک جماعت جماعت اسپینے مالک کی وفاداری والماعت دکھا کر رحمت و کرم اور ضوان وغفران کا مظہر سنے ۔جوالّا مَنْ دَّ حِمْ رَبُّكَ کی معداق ہے اور دوسری جماعت اپنی بغاوت و فداری سے اس کی صفت عدل وانتقام کامظہر بن کراس دوام کی سزا میکتے ۔جس پر خدائی یہ بات پوری ہو ﴿ اَکْمُلْکُنْ جَهَا لَمْدَ مِنْ اَلْمُ کَا اَوْمُ مِنْ مُعَمَّدُ مُنْ اَلِی مُعْمَدُوا سِنے کہ والمتار کے بہر مال آفریش عالم کا تشریعی مقصد ماوت ہے، ﴿ وَهُمَا مَلَا لَهُ مِنْ كُلُ مُنْ اَلَا لَهُ مِنْ اَلْمُ لِلْمُ اَلَّمُ اِللَّهُ مِنْ اَلْمُ اِللَّهُ مُنْ اِللَّهُ وَالْمُ لَمُنْ اِللَّهُ وَمُنْ اِللَّهُ وَالْمُ كُلُونُ وَالْمُ مُنْ اِللَّهُ وَمُنْ اِللَّهُ وَالْمُ لَا اِللَّهُ وَالْمُ لَا اللَّهُ وَالْمُ لَا اللَّهُ وَالْمُ لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ لَا اللَّهُ وَالْمُ لَا اللَّهُ وَالْمُ لَمُنْ اللَّهُ وَالْمُ لَا اللَّهُ وَالْمُ لَا اللَّهُ وَالْمُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ صَافَعَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ لَا اللَّهُ وَلَا مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الل

درکار فانہ مثنی از کفرناگزیر است دوزخ کرا بسوزد گر بولہب نہ ہالکہ پھرلطف وکرم سے مظاہر بھی اسپے مدارج استعداد وعمل کے اعتبار سے محکف ہوں گے۔ گہاتے رنگ رنگ سے ہے رونی چمن اے ذوقی اسے جہال کو ہے زیب اختلاف سے

عذاب نهآئے کیکن تھوڑے لوگ ایسے تھے جولوگوں کو کفراور شرک اور بدا تمالی سے منع کرتے تھے گروہ مغلوب تھے توم کے لوگ انکا کہنانہیں مانتے تھے <del>قوم میں ہے ہم نے ان کوعذاب ہے بچا</del>لیا کیونکہ یقلیل افرادلوگوں کوکفرادرشرک ادرمعصیت کے فتنہ اور فساد سے منع کرتے تھے۔ یہ تو عذاب سے نج گئے اور باقی قوم تباہ ہوگئی اور جولوگ ظالم تھے وہ اس راہ کولگ لئے جس میں عیش وعشرت کا سامان تھا تینی وہ لذات وشہوات کے پیچیے دوڑ پڑے اور عذاب الٰہی سے تباہ ہوئے اور تھے یہ لوگ بڑے ہی مجرم۔ شاہ صاحب میلایغر ماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ" گزشتہ قرون میں ایسے بقایا اہل خیر کیوں نہ ہوئے کہ جو لوگوں کوشروراورمنکرات سے نہی کرتے۔ ہاں ایسے لوگ قلیل ہوئے ہیں۔ انہی کواللہ نے اپنے عذاب سے بچالیا لہذا اللہ نے اس است كوهم ديا كمامر بالمعروف اورنبي عن المنكركرية - كما قال تعالى ﴿ وَلْتَكُنْ قِنْكُمْ أُمَّةٌ يَكْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ الاية عجر فرما يا كه ظالم معاصى پرمسترر باورانهول نے مجھ التفات نه كيا يبال تك كه ناگهال ان برعذاب آ كيا" آه آ مے فرماتے ہیں اور نہیں ہے۔ تیرا پروردگار کہ بستیوں کوظلم کے ساتھ ہلاک کرے۔ بینی بلاوجہ اور بلا جرم ان کو ہلاک کرے اور درآ نحالیکہ وہاں کے باشندے نیکو کار ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کوزبر دستی پکڑ کر ہلاک نہیں کرتا۔ درآ نحالیکہ دہاں کے باشندے اپنی حالت کے درست کرنے کی طرف متوجہ ہوں نیکی کورواج دیتے ہوں اورظلم اور فساد کورو کتے ہوں یعنی امر بالمعروف اورنبي عن المنكر كرتے ہوں تو خداوند قدس ايس حالت ميں کسی بستی کو ہلاک نہيں کرتا اللہ تعالیٰ کاعذاب قريه ظالمہ پر آ تا ، قريم صلح برنبين آتا - كما قال تعالى ﴿ وَمَا ظَلَمْ اللَّهُ مُ وَلَكِنْ كَانُوا الْفُسَهُمْ ﴾ الآية آيت كى يتفيرعبد الله بن عباس عليها عنقول ب\_( ديمهوزادالمسير: ١٧١) اوزابن جرير مين الميني كتية بين آيت مين ظلم سي شرك مراد ہے اور مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محض شرک کی وجہ ہے کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا درآ نحالیکہ وہاں کے باشندوں کے باہمی معاملات درست ہوں محض شرک کی وجہ ہے بتی پر ایساعذاب نہیں آتا کہ جس ہے بستی بالکل تباہ ہوجائے۔ بلکہ ایساعذاب اس وقت آتا ہے کہ جب لوگ باہم ایک دوسرے پرظلم اور زیادتی کرنے لگیس۔پس جن قوموں پر عذاب نازل ہواوہ محض شرک کی وجہ سے نازل نہیں ہوا بلکہ انبیاء کرام مایی کی تکذیب اور تمسنح اور قبل ناحق اور ایذاء رسانی اور اہل ایمان پرظلم وستم کی وجهسة ياالله تعالى البيخق مين چثم بوشي كرتاب اورحقوق العباد مين حتى كرتاب اوركفر اورشرك پرجوعذاب شديدواليم موكا وہ آخرت میں ہوگا۔اور حافظ ابن کثیر میں این تفسیر میں آیت کا وہی مطلب اختیار کیا جس کوہم نے ابن عباس بڑا گھا ہے نقل كيا اورجلال الدين سيوطي مُونظة نے جلالين ميں اور قاضي ثناء الله مُونظة نے بھي تفسير مظہري: ١٦٧٥ ميں اس تفسير كواختيار كيا اورشاه عبدالقادر محظة نے بھی ای تفسیر کواختیار کیااور ابن عطیہ محظة نے بھی اس کواختیار کیا آئی لیے میرے نز دیک بھی راجح قول اول ہےاس لیے کہ کفراورشرک ہے بڑھ کر کوئی جرم اورظلم نہیں اورا بمان سے بڑھ کر کوئی صلاح اور خیرنہیں۔عذاب کی اصل علت كفراورشرك ہےاورنجات كاسب اصل ايمان اورا تباع شريعت ہےاوراے نبي مُلاَثِيْمًا! اگر تيرا پروردگار چاہتا تو سبالوگول کوایک ہی دین پر کردیتا کیکن الله کی حکمت تکوین اس کی مقتضیٰ نہیں۔ کے سب کوایک ہی راہ پر ڈال دے۔ تکوین عالم سے اس کامقصود سہ ہے کہ اس کی صفات جمالیہ اور صفات جلالیہ دونوں ہی کاظہور ہو۔ اس لیے مظاہر کامختلف ہونا ضروری 🕯 مواپس جنت اوراہل ایمان کواپنے لطف و جمال اور جو دونوال کامظہر بنایا اور دوزخ کواور اہل کفر کوصفت جلال اور شان قہر کا

مظہر بنای<u>ا</u>۔\_

در کارخانهٔ عشق از کفرناگزیراست دوزخ کرابسوز دگر بولهب نباشد .

اورلوگ ہمیشہ مختلف رہیں گے۔ کوئی دین خق کو قبول کرے گا اور کوئی نہیں۔ مگرجس پر تیرا پروردگاررم کرے اس کو اختلاف سے محفوظ رکھے گا اور دین حق اور صراط متقیم پر لگا دیگا اور اس اختلاف اور رحت کے لیے لوگوں کو ہیدا کیا لین بعض کو دوز خے لیے اور بعض کو جنت کے لیے اور اس اختلاف کے لیے پیدا کرنے کی وجہ سے تیرے پروردگار کی یہ بات بوری ہوئی کہ میں بلا شبہ جہنم کو جنوں اور آ دمیوں سے بھر دوں گا۔ تا کہ مغضوبین پراس کی صفت غضب ظاہر ہو۔

وكلا تَقَصَّى عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَأَءِ الرُّسُلِ مَا نُعَيِّتُ بِهِ فُوَّا ذَكَ ، وَجَاءَكَ فِي هٰذِهِ الْحَقُ اورس چيزيان كرتے ين بم تيرے پاس رمولوں كاحوال سے جس سے تلى دي تيرے دل واور آئى تيرے پاس اس مورت ميں تحقق بات ، اورسب بيان كرتے بين بم تيرے پاس، رمولوں كے احوال سے، جس سے نابت كريں تيرا دل، اور آئى تجھ كواس مورت ميں تحقق بات،

## وَمَوْعِظَةٌ وَّذِ كُرِى لِلْمُؤْمِدِيْنَ ®

اور مصحت اور یاد داشت ایمان والول کوفیل

اورنفیحت اور مجھوتی ایمان والول کو۔

## تنبيه بربعض حكمت اكئ حكايت نقص مذكوره

وَالْخَيَّاكِ: ﴿وَكُلَّا نَّقُصُ عَلَيْك مِنُ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ... الى .. وَذِ كُرِى لِلْمُؤْمِنِيُنَ

ر بط: .....او پر کی آیت میں وا قعات ہلاکت کے وقوع کی علت اور حکمت بیان کی بیروا قعات ہلاکت کیوں پیش آئے۔ اب

اس آیت میں ان قصص اور وا قعات کے حکایت اور ذکر کی بعض حکمتوں پر تنبیہ فرماتے ہیں اور بالفاظ دیگر گرزشتہ آیت میں محکل عنہ کے وقوع کی علت اور حکمت کا بیان ہے جس کا حاصل تقویت قلب اور موعظت و فصیحت اور حکمت کا بیان تھا اور اس آئے ہیں اور اسے نبی علاقیم ہم رسولوں کی نبروں میں سے تم پر برقسم کی نبر برقس اور اس نبیاء کرام کے وہ حالات جو ان کو ادائے رسالت اور قوم کی سرکتی اور ایڈ اور بال آخر ان کی بہنچائے کہ ان کوس کر آپ میں ہوتی ہو تجھے کو ان وا قعات میں سے پھوسناتے ہیں وہ فائدوں کے لیے (اول) میر کہ تیر دل کو تقویت کی بہنچائے کہ ان کوس کر آپ میں برقس کی میں انبیاء کرام علی ہو تا کہ واقعات میں رکھینے ہو باز میں انبیاء کرام علی ہو تا کہ واقعات میں رکھینے ہو باز کر ہو تا کہ وہ باز کر ہو تا کہ وہ باز کر ہو تا کہ وہ باز کر ہو تا کہ ہو تو ہو اس کی کو کہ تا ہو کہ کہ ہو تا کہ ہو تو تا کہ ہو تا کہ ہو تا کہ

انبیاء ملیشان ان جاہلوں کی ہلاکت اور اذیت پر کس طرح صبر کیا۔ بالآخر انبیاء ملیشا اور ان کے تبعین نے نجات یا کی اور ان کے دشمن عذاب الہی سے تباہ و برباد ہوئے اور (دوسرا) فائدہ یہ ہے کہ ان واقعات کے شمن میں حق آپ ملائی کے سائے آگیا کہ حت ایسا ہوتا ہے کہ ابتداء ضعیف اور نا تواں ہوتا ہے اور آخر میں ایسا قوی اور جو ان پوتا ہے کہ بڑے بڑے متکبروں اور سمرکشوں کو زمین پر پچھاڑتا ہے اور دنیا کو باطل کی ذلت کا تماشا دکھا تا ہے اور ان واقعات میں اہل ایمان کے لیے نفیحت اور عبرت ہے۔ نفیحت تو یہ ہے کہ آئر ہم کو ان تباہ کاروں کے راستہ سے دور رکھنا۔

وَقُلَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اللّا عَمِلُونَ ﴿ وَانْتَظِرُوا اللّه الله وَ اللّه وَ اللّه الله وَ الله الله والله والله

وَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَنَّا تَعْمَلُونَ ﴿

اورای پر بمروسد کھاور تیرارب بے خرایس جوکام تر کے ہوفی

اوراس پر بھروسار کھ۔اور تیرارب بے خرنبیں جو کام کرتے ہو۔

خاتمه سورت مشتل برتهد يدعدم قبول ذكري وموعظت

قال النائذ: ﴿ وَ قُلُ لِلَّذِينَ لَا يَعْ مِدُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ ... الى ... وَمَا رَبُّكَ بِغَافِيلِ عَنَّا تَعْبَلُونَ ﴾

ربط: .....گرشته آیت میں به بتلایا که اس سورت میں حق کو حقیقت خوب واضح ہوگئ اور اہل ایمان کے لیے نصیحت آگئ اب
اس آیت میں به بیان فرماتے ہیں کہ جب حق آگیا اور جبت بوری ہوگئ اس پر بھی اگر کوئی نہ مانے تو آپ نالین کم ہدد یہ کے کہ فل اس معنون کی آیات پہلے ای سورت میں گرد چی ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر میری بات ایس ماضے تو بہتر ہے تم اپنی ضدید تے رہو، میں اس مقام بر سیمتا ہے۔

ہوں بیڑتم میرے لیے حوادث وہر کا انظار کرتے رہو، میں تہارے اعمام برکا منظر ہوں۔ چند دوزی بیت بیل جائے کا کہ فالوں کا اور کس کرون بیٹمتا ہے۔
﴿ وَ مُعْلَى اللّٰ مَا مِن مَا مَا مَا مَا مُن مَا مَا مَا مُن مَا مَا مَا مُن مَا مَا مُن مَا مُن مَا مَا مُن مُن مَا مُن مُن مَا مَا مُن مُن مَا مَا مُن مَا مُن مَا مُن مُن مَا مُن مَا مَا مُن مُن مَا مَا مُن مُن مَا مُن مَا مُن مَا مُن مَا مُن مَا مُن مُن مَا مُن مَا مُن مُن مَا مُن مُن مَا مُن مُن مَا مُن مُن مَا مُن مَا مُن مَا مُن مُن مَا

 ٩٩ سُوَرَةً مُودِ [سَيْك]

اچھاتم ابنی اس حالت پررہواورنتیجہ کا انتظار کرو عنقریب تم کواپنے خبط کا پتہ چل جائے گااورا ہے نبی آپ مَالْغُمُّان کے عناد سے دلکیر نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے پھرسورت کو اللہ تعالیٰ کے کمال علم اور کمال قدرت کے بیان پرختم کیا جس سے سورت کا آغاز ہواتھا چنانچ فرماتے ہیں اور جوالوگ باوجودان براہین قاطعہ کے ایمان نہیں لاتے اور کر شتہ قوموں پرجوعذاب نازل ہوااس کی پرواہ ہیں کرتے آپ الکھ ان سے کہدد یجئے تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ ہم اپنی جگہ پر کام کررہے ہیں۔جیسا ہم کو ہمارے پروردگار نے تھم دیا اور نتیجہ کا انتظار کرو اور تحقیق ہم بھی نتیجہ کے منتظر ہیں۔ عنقریب حق اور باطل سامنے آ جائے گا۔ مگروہ نتیجہ فی الحال بوشیدہ ہے چندروز کے بعد پردہ غیب سے نمودار ہوگا اور اللہ بی کے لیے ہیں چھی باتیں آسانوں کی اورزمین کی لین اللہ کوذرہ ذرہ کاعلم ہے آسان اورزمین کی کوئی بات اس سے چھی ہوئی نہیں ۔ خفی اور جلی ،معدوم اور موجود اس کے نز دیک سب برابر ہیں۔ اور اس کی طرف سب کام کار جوع ہے یعنی دنیا اور آخرت کے تمام امور کی باگ اس کے ہاتھ میں ہے اس لیے اس کے نتیجہ اور فیملہ کا انظار ضروری ہے۔

پس جب بيمعلوم موكيا كدوبي غيب كا جانے والا بورتمام امور كا مرجع اورمنتى بتو آ ب الله متن الله كى عادت میں لگ جاسیے اور اس پر بھروسدر کھے اور ہمدتن الله کی طرف متوجہ ہوجانا۔ اور اس پر تکیداور بھروسد كرنا يبي وه استقامت ہےجس کا آپ مُلاطعاً کو حکم دیا گیاہے۔ پس ان کا فروں اورمشرکوں اورمنا فقوں کا معاملہ اللہ کے سپر دیجیجئے اور تیرا پرورد کارتم سب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں تمہارااخلاص اورا لکا کفرونفاق سب اس کے علم میں ہے مطلب بیہ کہ ، آپ مال الله ان كفاراورمنافقين كي عداوت سے دلكيرنه مول الكامعامله الله كے سرد يجيح اور نتيجه كا انظار كيجة \_

کعب احبار ٹالفؤے منقول ہے کہ توریت کا شروع وہ ہے جوسورت انعام کا شروع ہے اور توریت کا خاتمہ وہ ہے جورت مودكا فاتمه على ﴿وَيلُهِ عَيْبُ السَّهٰوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ... الى آخر السورة اخرجه ابن جرير وغيره-(تنسیر قرملبی: ۹ ر ۱۲ اوتفسیراین کثیر:۲۱/۲ ۳)

والحمداله اوالأ وآخرا وباطنا وظاهرا ربنا لاتزع قلوبنا بعداذ هديتنا وهب لنامن لدنك رحمة انك انت الوهاب وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وذرياته اجمعين وسلم كثيرا كثيرا وعلينا معهميا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين آمين آمين يارب العالمين

الحمد للدكه آج بروز شنبه ٢ جمادي الاولى ٨٨ ١٣ هكو بوقت ساز هے سات بيح دن كے سورت مودكي تغيير سے فراخت ہوئی اوراے اللاتواپی رحت سے باتی تغییر کی ہمی توقیق عطافر ا۔

ربنا تقبل مناانك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ويارب ارزقنا الاستقامة على دينك وسنتى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم- آمين يارب العالمين

<sup>=</sup> بوارها كرديا يكي - وهانسكته عني أيورت وقرق كاب مقك ولا تفلقوه إله بيما كفتلون بعيري رزقنا الله سبحانه وتعالى الاستقامة علىدين وسنعه نبيه صاي الله عليه وسلم ـ تمسورة "هود" بفنسله ومنة ـ

### م الاحن الرحمي الرحم تفسير سورت لوسف عَلَيْكِا

سورہ یوسف مالیک کی ہے اس میں ایک سوگیارہ آپٹیں اور بارہ رکوع ہیں چونکہ اس سورت میں حضرت یوسف مالیک کا قصہ بیان ہوا ہے اس لیے بیسورت اس نام سے موسوم ہوئی۔ گزشتہ سورت میں مختلف پیغیبروں کے قصے بیان کیے گئے ہیں اور اس سورت میں سیغیبروں کے قصے بیان کیے گئے ہیں اور اس سورت میں سیغیبروں کے قصے مختلف وجوہ کے اور اس سورت میں سیغیبروں کے قصے مختلف وجوہ کے ساتھ مکر رسہ کرر بیان کیے ہیں گر یوسف مالیک کا قصہ مکر رنہیں بیان کیا گیا۔ کیونکہ یہ قصہ لوگوں کی فرمائش کی بناء پر نازل ہوا۔ اس لیے بیجا بیان ہوا اور مکر رنہیں لایا گیا اور ای طرح اصحاب ہف اور ذوالقر نین کا قصہ بھی لوگوں کی فرمائش کی بنا پر نازل ہوا اس لیے بیدو قصے بھی کیجا بیان ہوئے اور مکر رنہیں لائے گئے۔

ربط: .....گزشته سورت یعنی سورة ہود میں بھی اثبات نبوت اور آنحضرت طالیخ کی تسلی کے لیے انبیاء سابقین کے قیے ذکر کیے ای طرح سورة یوسف میں بھی یوسف صدیق طابع کا قصة تفصیل سے بیان کیا گیا کیونکہ یہ قصہ آنحضرت طالیخ کے حال سے بہت مشابہت رکھتا ہے یوسف طابع کی طرح آپ طالیخ کی نبوت کا آغاز بھی رویائے صالحہ سے ہوا۔ جیسا کہ عائشہ طالعہ کی روایت میں ہے اول ما بدی رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة فکان لایری رؤیا الاجاءت مثل فلق الصبح۔

پس جیسا کہ یوسف النا کی نبوت کا آغازرو یائے صالحہ ہوا۔ ﴿إِنِّى رَایَّتُ اَحَدَّ عَقَرَ کَوْ کَبًا وَّالشَّهْسَ وَالْقَمَرَ رَایَتُهُمُ لِی سُجِدِینَی ﴾ ای طرح آنحضرت ناتی کی نبوت کا آغازرو یائے صالحہ ہوا۔

اور پھرجیسا کہ کیوسف نائیل پران کے بھائیوں نے حسد کیا اور طرح کی ان کوتکلیفیں پہنچا کیں۔ بالآخراللہ تعالی نے یوسف نائیل کوصراوراستقامت کی برکت سے عزت اور غلبہ نصیب فر ما یا اور جب کامیا بی دیکھی تو بھائیوں سے کوئی انقام نہیں لیا بلکہ ﴿ لَا تَقْوِیْتُ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ اللّٰهِ لَکُهُ وَهُوَ الدُّحَمُ الرّٰ حِرِیْنَ ﴾ کہ کردرگز رفر ما یا اور بھی ہی کوئی حرف شہیں لیا بلکہ ﴿ لَا تَقْوِیْتُ اللّٰهِ لَکُهُ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلِي اللّٰمُ اللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰ

نیز اس قصہ سے پوسف مالیہ کی عصمت اور عفت اور طہارت اور نزاہت کو بیان کرنا ہے کہ باوجود قوت شباب کے https://toobaafoundation.com/

من درجه عورتوں کے قید سے محفوظ رہے، تا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ انبیاء کرام ملی کی عصمت اور عفت اور طہارت الی موق ہوق ہے کہ کسی حال میں نفس اور شیطان کا ان پر بس نہیں چاتا جید برای در اس ہے کہ جب البیس لعین بارگاہ خداوندی موق ہے کہ کسی حال میں نفس مے تیری عزت کی اللہ عِبَا ذکت مِنْهُمُ الْمُخْلَصِدُن ﷺ لین قسم ہے تیری عزت کی کہ میں بنی آ دم کے انجواء میں کوئی دقیقہ اٹھاندر کھو میں ان کوئیس بہکا

سکوں گا اور اللہ تعالی نے بھی اس امر کی تصدیق فرما دی۔ ﴿إِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلُظُوٰ ﴾ بے شک میرے خالص بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا اور نفس اور شیطان خالص بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا اور نفس اور شیطان کے اثرے محفوظ اور مامون رہے کا نام ہی عصمت ہے۔

جس سے ثابت ہوا کہ کل انبیاء معصوم ہیں اس لیے کہ کل انبیاء بنص قر آن، عباد مخلصین ہیں جو شیطان کے اغواء سے بالکل پیمحفوظ اور مامون ہیں۔

اور یوسف الیک بھی خدا تعالی کے عباد خلصین میں سے ہیں جیسا کرتی تعالی کا ارشاد ہے۔ ﴿ گَذَٰ لِكَ لِنَصْرِ فَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُعْلَصِيْنَ ﴾ نیزجس طرح حضرت نوح اور حضرت ابرا ہیم اور حضرت موکی عظام کے واقعات کا ذکر کرنا آپ مُلاَّئِنِ کی نبوت کی دلیل ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿ تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْعَیْبِ نُوحِیْمَا اللّٰیٰ اِسْ کُنْتَ تَعْلَمُهَا آنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰلَا ﴾ ای طرح یوسف ملیک کا قصہ بھی انباء العیب سے ہاللہ کی وی سے اسکی وی سے اسکی اس کا بیان کرنا ہمی قرآن کے کتاب اللہ ہونے کی اور آپ مُلاِیْن کی نبوت کی دلیل ہے۔

اورعلاہ ازیں اس قصہ میں آپ مُلاَیْمُ کی تسلی بھی ہے کہ پوسف ماییں کی طرح بھائیوں کی ایذ ارسانیوں پرصبر سیجئے اور جادہ حق پر قائم اور متنقم رہئیے اور نتیجہ کا انتظار سیجئے۔

شانِ نزول: ..... ابن عباس ٹائٹ سے روایت ہے کہ لوگوں نے آنحضرت ٹاٹٹ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ٹاٹٹ کا ایک آپ ٹاٹٹ ہم کو کوئی قصی سنائیں اس پر یہ قصہ نازل ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ یہود نے مشرکین کے ذریعے امتحانا آنحضرت ٹاٹٹ ہی کہ یہ اسرائیل کے ملک مصریس آباد ہونے کی وجدوریافت کی تھی کہ بنی اسرائیل توشام ہیں رہتے تھے وہ مصریس کیے پہنچاس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی کہ عجب وغریب بصائر وعبر پر شمستل ہے اور اس بات کا جواب ہے کہ بنی اسرائیل شام سے چل کر کس طرح مصر میں آباد ہوئے۔

(١٧ سُوَرَةً يَوْسُفَ مَكِيَّةً ٣٥) ﴿ إِنْ مِلْ مِاللَّهِ الرَّحْمُ فِ اللَّهِ الرَّحْمُ فِ اللَّهِ الرَّحْمُ

الْمُوسِيَّا لَّكُ الْمُكَ الْمُحْبِ الْمُبِيْنِ أَوْ إِنَّا آنْزَلْفَهُ قُرُ الْفَاعَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ نَحْنُ الْمُعَلِيْنِ أَوْ إِنَّا الْمُبِيْنِ أَوْ إِنَّا الْمُرْبِينِ أَوْ إِنَّا الْمُرْبِينِ أَوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ نَعُ مِهُ لَو مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللّل

نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا الْيُكَ لَهُنَا الْقُرُ انَ ﴿ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ بان كرتے بى ترے باس بہت اچھا بان اس واسطے كه بھيجا بم نے ترى طرف يه قرآن اور تو تھا اس سے بہلے بان كرتے بيں ترے باس، بهتر بيان، اس واسطے كه بھيجا بم نے تيرى طرف يه قرآن۔ اور تو تھا اس سے بہلے

## لَيِنَ الْغُفِلِيْنَ @

البيته بے خبروں میں ف

البته بخبرول ميں۔

## حقانيت قرآن حكيم وتمهيرقصه

عَالَيْنَاكَ: ﴿ الزَّوْتِلُكَ الْمُ الْكِتْبِ الْمُدِيْنِ ... الى ... لَمِنَ الْعُفِلِيْنَ ﴾

ربط: ..... اس سورت کا آغاز سورة يونس كے آغاز ئے مشابہ ہے قرآن كريم كے ذكر سے اس قصه كوشروع فرمايا چنانچه فرماتے ہیں۔

= فعلی یعنی عربی زبان جوتمام زبانوں میں زیاد قصیح و رہیج اور منعبط و پر شوکت زبان ہے، نزول قرآن کے لیے منتخب کی میکی ہے، جب خور پیغمبر عربی الله علیہ وسلم ین تو ظاہر ہے کہ دنیا میں اس کے اولین مخاطب عرب ہول گے۔ چرعب کے ذریعہ سے چارول طرف یدروشی تھیلے گی۔ای کی طرف" لِعَلَّمُ قَعْقِلُونَ" میں اشار وفرمایا کرتمہاری زبان میں اتارنے کی ایک و جہ یہ ہے کہتم جو پیغبر ملی النه علیہ دسلم کی قوم ہو اول اس کے علوم ومعارف کا مز ، چکھو پھر دومرول كو مكمادَر چاني ايرا ى بوارابن كثير لحقت بلر" أنزِلَ آشَرَف الْكُتُبِ بِآشَرَفِ اللُّغَاتِ عَلَى آشُرَفِ الرُّسُلِ بِسَفَارَةِ آشُرَفِ الْمَلَائِكَةِ وَكَانَ ذَٰلِكَ فِي الشَّرَفِ بِقَاعَ الْأَرْضِ وَإِبْتَدَاءُ الْزَالِهِ فِي ٱشْرَفِ شُهُور الشَّنَةِ وَهُوَرَ مَضَانُ فَكُمِلَ مِنْ كُلِّ الْوُجُوِّهِ-ف یعنی اس دی کے ذریعہ سے جوقر آن کی صورت میں ہم پر نازل ہوتی ہے۔ہم ایک نہایت اچھابیان نہایت حین طرز میں تم کو ساتے ہیں جس سے اب تک اپنی قوم کی طرح تم بھی بے خبر تھے یکی یوا تعد کتب تاریخ اور بائبل میں پہلے سے مذکورتھا مگوش ایک افسانہ کی صورت میں تھا قرآن کریم نے اس کے ضروري اورمفيدا جزارتواليي عجيب ترتيب اورطبخ وموثر اعرازين بيان فرمايا- جس نے مدمر ف پہلے تذکر ونو يبول کي كو تابيوں پرمطلع كيا بلكه موقع بموقع نهايت ہی اعلی تائج کی طرف راہنمائی کی اور قصہ کے من میں علوم و ہدایات کے ابواب مفتوح کردیئے۔ یہ بات کہ منداوند قد دس کی تقدیر کو کوئی چیز نہیں روک عتی، اور مذاجب کمی پرفغل کرنا چاہے تو سارا جہان مل کر بھی اپنی ساری امکانی تدابیر سے اسے عمر وم نیس کرستا، صبر واستقامت دنیاوی واخروی کامیا بی کی کلید ہے، حمد وعداوت كالمجام مذلان ونقصان كيموا كجيونيس عقل انساني بزاشريف جو هرب جس كي بدولت آدمي بهت ي مشكلات يرغالب آتااورا بني زند كي كو كامياب با لیتا ہے،اخلاقی شرافت اور پا کدامنی انسان کو دشمنوں اور ماسدوں کی نظریس بھی آخر کارمعرز بنادیتی ہے۔ بیاد راس قسم کے بیشمار مقائق بیں جن پراس احسین القصص كضمن من متنب فرمايا ب مغرين في اس مورت ك شان زول مين كي روايتن نقل كي بين رب كوملان سيمعل موتا بردي بهود في مشرکین مکہ کے ذریعہ سے امتحانایہ وال کیا کہ حضرت اہراہیم علیہ السلام اوران کی اولاد تو شام میں رہتی تھی پھر" بنی اسرائیل" مصریس کیسے ہینچ گئے جوموی علیہ السلام كوفر عون سے مقابله كي نوبت آئي يثاييم سلمانوں كو بھي ايك مفعل تاريخي واقعہ جو بسائر وعبر سے مملو ہوسننے كااشتياق ہوا ہو كا ۔ادھراس تصہ كے من من جن احوال وحوادث كاتذكره ہونے والاتھا و و كتى طرح نبى كريم كل الندعليه وسلم اورآپ ملى الندعليه وسلم كى قوم كے مالات سے مثابہت ركھتے تھے ۔اور ان كاذكر آ تحضرت ملى الناعليدوسلم كحت يس موجب صكين خاطراورآب ملى الناعليدوسلم كي قوم كحت يس موجب عبرت تصاران وجوه سيد يوراوا قعدكانى بسر وتعميل س قرآن كريم يس بيان فرمايا ـ تاكه إو چينه والون كومعلوم موجات كداسرائيل (يعني صرت يعقوب عليه السلام) اوران كي اولاد ك ثام سے معرآ في كاسب صرت یوست علیه السلام کا واقعہ ہواہے یے پھرویں ان کی ل مجیلی اور بڑھتی رہی تا آ نکہ صفرت موی علیه السلام سے آخرفزعون اور قبطیوں کی غلامی ہے افعیس نجات دلائی۔ عنارتول ہی ہاور بعض علاء کہتے ہیں کہ یہ متشابہات ۔ اللہ اور اس کے دسول ناٹھ کے درمیان راز ہیں۔ سوائے رسول کے کسی کا مرتبہ نہیں کہ وہ ان اسرار کو بھے سکے۔ مفصل کلام سورة بقرہ میں گزر چکا ہے بیا بیتیں ایسی کتا ہیں جو واضح اور ورقی ہے۔ حق اور باطل کے فرق کو خوب واضح کرتی ہے ہم نے اس کتا بوقر آن عربی بنا کر بھیجا ہے تا کہ اے اہل عرب تم اس کے مطالب اور معانی کو خوب اچھی طرح سمجھ سکو اور تم پر جمت قائم ہوجائے ہم آپ ناٹھ کی کی ماضے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں بنر ریعہ اس قر آن کے جو ہم نے آپ ناٹھ کی کے مطالب اور معانی کو خوب اچھی طرح سمجھ سکو اور تم پر جمت قائم ہوجائے ہی بیتی یہ قر آن جو ہم نے بنر ریعہ وی تھے پر بنازل ہیں بنر ریعہ اس کے ذریعہ کے جو کہ بہترین قصہ سناتے ہیں۔ اور تحقیق آپ ناٹھ اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے بہ خبر و ل کی ہم سے سے ۔ آپ ناٹھ کو اس قصہ سی بہترین قصہ اس لیے فر ما یا کہ اس قصہ سی عبر تیں اور تک میں اور اس میں بادشا ہوں سے غلاموں تک برتا واور عورتوں کے مروفر یہ کا اور ورشوں کے ایڈاء پر صبر کا اور کو مترین افر ج ہے اور عفت و پاکہ امن موجب عزت و رفعت ہے سورہ ہود کے ختم پر صبر اور استقامت ایسا ہوتا ہے کہ یوسف نائی نے غیابت الحب اور استقامت ایسا ہوتا ہے کہ یوسف نائی نے غیابت الحب اور امرا العزیز کی تہمت اور جبل خانہ کی مصیبت اور باپ کی مفارقت وغیرہ وغیرہ پر کی طرح صبر کیا۔

نیزیدوا قعد آنحضرت مُلَاثِمُ کی نبوت ورسالت کی دلیل جو کد آپ مُلَاثِمُ وی اللی سے صحیح صحیح وا تعات بیان فرمات بیں جو آپ مُلاثِمُ نے نہ دیکھے اور نہ کسی سے سے اور نہ کہیں پڑھے اور بعض علاء نے یہ کہا ہے کہ اس قصہ کو احسن القصص اس لیے فرمایا کہ یہ قصہ جن آ دمیوں کا ہے وہ سب آ دمیوں میں احسن اور اجمل تھے اور بعض نے کہا ہے کہ احسن القصص کے معانی اعجب القصص کے ہیں یعنی یہ قصہ بہت ہی عجیب ہے۔

# الْإَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْ يَعْقُوْبَ كَمَا آتَتَهَا عَلَى آبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ

باتوں کا فیل اور پورا کرے گا اپنا انعام تھے یہ اور یعقوب کے گھر پر فیل جیما پورا کیا ہے تیرے دو باپ دادول یہ اس سے پہلے باتوں کی، اور پورا کریگا اپنا انعام تھے پر، اور یعقوب کے گھر پر، جیمیا پورا کیا ہے تیرے دو باپ دادوں پر پہلے ے،

## ابْزهِيْمَ وَاسْعَقَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿

#### ابراميم اوراسحاق بروسط البيته تيرارب خبر دارسي حكمت والافهم

\_ ابراہیم اور انتحق پر۔البتہ تیرارب خبر دارہے حکمتوں والا۔

(تنبید) مافظ این تیمید نے ایک متعل رسالہ میں تھا ہے کہ قرآن، لغت اور عقل اعتبارات میں سے کوئی چیز اس خیال کی تائیہ نہیں کرتی کہ برادران یوسٹ انبیاء تھے، ندرمول کریم کی الله علیہ دہم نے اس کی خبر دی در محابر دی الله نئم میں کوئی اس کا قائل تھا۔ مجلاحقوقی والدین، قع وجم مسلمان بھائی کے قل پر اقدام کرنا، اس کوغلام بنا کرچی ڈالنااور بلاد کفر کی طرف بھی ویتا، پھر سریح جوٹ اور حیلے بنانا دغیر والیسی حرکات شنیعہ کیا تھی تھی افر و فراو قبل از بعث ہیں ہوئی ہے۔ بہ براوران یوسٹ کی نبوت کا خیال ظاہر کیا ہے، ان کے پاس لفظ "اسباط" کے سوائل الله کے باس لفظ "اسباط" کے سوائل کی اسباط پر تقریم حضرت موئ علیہ مسلم اولاد کوئیس بلکہ قوام وام کو کہتے ہیں۔ اور " بنی اسرائیل" کی اسباط پر تقریم حضرت موئ علیہ در مائی اور طرح کی طابری و باطی فواز شیس کی خوصوص مقام عطافر مائے گا۔ چنا نچہ نبوت عطاء فر مائی اور طرح کی ظاہری و باطی فواز شیس کیں۔

ف مثلاً تعبیررة یا بعنی خواب من کراس کے اجزاء کو ذہانت وفراست سے ٹھانے پرلادینا۔ یاہر بات کے موقع وٹل کو مجھنا، اور معاملات کے عواقب و نتائج کو فورا پر کو لینا۔ یا خدااور چینمبرول کے ارشادات اقوام وامم کے قصص اور کتب منزلہ کے مضامین کی تہر تک پہنچ جانا، یرسب چیزیں " تا ویل الا حادیث " کے متحت میں مندرج ہوسکتی ہیں۔

و التنبية) صرت معقوب طبیدالسلام نے جوپیٹین کوئی کی اس کا کم حصد تو فالباً صفرت یوسف علیدالسلام کے فواب سے سمجھے اور اس سے کہ آئی جوئی محریس ایراموزوں ومبارک فواب دیکھوا در اس سے کہ آئی جوئی عمریس ایراموزوں ومبارک فواب دیکھوا در کم کم حضرت یوسف علیہ السلام کے خصائل وشمائل سے یاوی انہی کے ذریعہ سے مطلع ہوئے ہوں گے۔ وسم یعنی وہ ہرایک کی مناسبت واستعداد سے ہا خبر ہے۔ اپنی مکمت سے ای کے مناسب فیض پہنچا تا ہے۔

- De

### آغازتصه برؤيائ صالحه وصادقه

## وَالْفِيَّاكِ: ﴿ وَاذْ قَالَ يُوسُفُ لِآبِينِهِ لَأَبْتِ ... الى ... إِنَّ رَبُّكَ عَلِيْمُ حَكِيْمُ

ربط: ..... اب یہاں ہے احسن القص<u>ص کا بیان شروع ہوتا ہے جس کی ابتداء ایک رؤیائے صالحہ سے ہوئی چ</u>نانچہ فر ماتے ہیں یاد کرواس وقت کو کہ جب یوسف مایٹانے اپنے باپ یعقوب مایٹاسے کہا کہ اے میرے بیارے باپ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے تحقیق میں نے خواب میں دیکھا گیارہ ستاروں کواورسوراور چاندکووہ جھے سجدہ کررہے ہیں علیارہ ستاروں سے بوسف ملیں کے بھائی مراد ہیں اورسورج اور چاندے ان کے باپ اور خالہ مراد ہیں اور سجدہ سے بیمراد ہے کہ سب ایک دن ان کے آ معجملیں ہے بالجملہ میخواب یوسف مائیں کے رفعت شان اور علوم تبہ پروال ہے۔ لیقوب عالیں سنتے ہی خواب کی تعبیر سمجھ مھے اور ڈرے کہ پوسف ملیا کے بھائی سنیں کے تو در پے حسد ہوں سے اس لیے یعقوب ملیا نے از راه شفقت فرمایا اے میرے جھوٹے بیٹے تو اپنالیہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا۔ کیونکہ وہ سنتے ہی اس کی تعبیر سمجھ جائمیں گے اور تیری ایذ ارسائی کے لئے کوئی حیلہ اور فریب کریں گے تحقیق شیطان انسان کا کھلا ڈٹمن ہے ذراموقع ملے تو ر شک اور حسد کا وسوسہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور طرح طرح کے مکرو فریب پر آمادہ کردیتا ہے اور حسد کی آگ دل میں بھڑ کا تا ہے اور جس طرح خدا نے مجھے خواب کے ذریعہ عزت اور رفعت اور برگزیدگی کی بشارت دی ہے ای طرح تیرا پروردگار تجھ کو برگزیدہ بنائے گا تعنی عز تیں اور درجات عالیہ تجھ کوعطا کرے گا۔ جن میں تیری سعی اور کوشش کوخل نہ ہوگا اور تجھ کوخوابوں کی تعبیر سکھلائے گاتا کہ توخوابوں کے ذریعے اشارات غیبیہ اور پیش آنے والے واقعات کو بچھ سکے اوراس کے علاوہ اور نعمتیں دیکر بھی تم پر اور خاندان لیعقوب پر اپنے انعام کو کامل کریے تعنی دنیاد آخرت کی الیم بھلائیاں تم کوعطا کرے جوتام اور کامل ہوں اور ان میں کوئی نقصان نہ ہو۔ جیسا کہ اس کے قبل تمہارے دونوں باپ یعنی ابراہیم اور اسحاق عظام انعام کامل کرچکاہے اس مقام پر یعقوب مائیں نے ابراہیم مائیں اور اسحاق مائیں کا ذکر کیا اور تواضعا اپنا ذکر نہیں کیا۔ البتہ تیرا پرورد کارخوب دانا اور حکمت والا ہے بینی جوجس لائق ہے وہی اس کو دینا ہے مطلب سے ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ سے کہ آباءو اجداد کی طرح تجھ کواپن نعتوں سے نوازے اور جیے خدانواز نا چاہتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں کرسکتا۔ فائدو: ..... بهلی شریعتوں میں بطور تحیت وسلام سجدہ تعظیمی جائز تھا ہماری شریعت میں حرام ہو گیا۔

## خواب کی حقیقت

ر ویا کے معنی خواب کے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں۔
(اول حدیثِ نفس) جس کالفظی ترجمہ "دل کی با تمیں" ہیں۔انسان دن میں جس کام میں مشغول اور منہمک ہو
رات کو بھی خواب میں اس کو وہی چیزیں نظر آتی ہیں جیسا کہ عاشق کوخواب میں طرح سے اپنامعشوق ہی دکھلائی دیتا
ہے اور بلی کوخواب میں گوشت کے چیچ پھڑے نظر آتے ہیں جے الیکٹن کی دھن ہوتی ہے اسے خواب میں اسمبلی ہال ہی کی
چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔

(دوم اضغاثِ احلام) جس کالفظی ترجمہ "خواب پریثان" ہے نفس اور شیطان کے القاء سے جو چیزیں خواب میں دکھائی دیں وہ اضغاث احلام ہیں اور احتلام تھی اس قبیل سے ہے خواب کی بید دوشمیں فاسد ہیں ان کی کوئی تاویل اور تعبیر نہیں۔ تاویل اور تعبیر نہیں۔

(خواب کی تیسری قسم) ہو یا ہے صالحہ ہے یعنی درست خواب کہ جو وسادی شیطانی اور ہواجس نفسانی سے پاک ہو ایساہی خواب حقیقا خواب ہوتا ہے اور محتاج تحتیج ہوتا ہے اور ایسے ہی خواب کو صدیث میں رویائے صالحہ اور جزء نبوت بتا یا گیا ہے اس قسم کا خواب القاء ربانی ہوتا ہے اور مؤید اللی ہوتا ہے جہور متظمین اور مفسرین اور اولیاء اور محدثین فرماتے ہیں کہ رویائے صالحہ ایک قسم کا روحانی مشاہدہ ہے کہ جب انسان سوجاتا ہے اور اس کے حواس ظاہرہ معطل ہوجاتے ہیں تواس حالت میں روح عالم غیب کی چیزوں کو دیکھتی ہے اور سنتی ہے اور سے ہوتا ہے جس سے آئندہ چیزوں کو دیکھتی ہے اور سے روحانی مشاہدہ بھی اصل حقیقت کا ہوتا ہے اور بھی صور مثالیہ کے ذریعے ہوتا ہے جس سے آئندہ واقعات کی طرف برنگ تمثیل و تشبید اشارہ اور تعبید مقصور ہوتی ہے جسے یوسف عالیا کو گیارہ سارے سجدہ کرتے ہوئے واقعات کی طرف برنگ تمثیل و تشبید اشارہ اور تعبید مقصور ہوتی ہے جسے یوسف عالیا کو گیارہ سارے سجدہ کرتے ہوئے دکھلائے گئے برنگ تمثیل آئندہ پیش آئے والے واقعہ سے آگاہ کردیا گیا۔

خلاصہ کلام ہیکہ خواب کی تین قسمیں ہیں ایک حدیث نفسانی اور دوم حدیث شیطانی ، سوم القائے ربانی اور رویائے حقانی اول کی دوقسمیں فاسداور کاسد ہیں تیسری قسم وی رویائے حقانی ہے جس کو حدیث میں رویائے صادقہ کہا گیاہے۔(دیکھوا شارات المرام عن عبارات اللهام ص:۱۵۸)

تعمیر خواب: ..... اور تعبیر خواب بھی تو الہام یز دانی اور القاء ربانی سے ہوتی ہے جیسا کہ ﴿وَیُعَلِّمُكَ مِنْ تَأُویُلِ الْاَ الْاَحَادِیْدِ ﴾ میں تعبیر سے وہ تعبیر مراد ہے جو تعلیم ربانی اور القاءر حمانی سے ہو۔ ایسی تعبیر طعی اور لیقین ہوتی ہے۔

اور بھی خواب کی تعبیر عقل سلیم اور خداد افہم وفر است سے ہوتی ہے اس میں بھی خطاء اور لغزش بھی ہوجاتی ہے۔ بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ رؤیا (خواب،)محض ایک خیال باطل ہے جس کی کوئی حقیقت واقعیہ نہیں اس لیے کہ نوم

ادراک کی ضدیے حالت نوم میں ادراک عقلاً ناممکن اورمحال ہے۔

حضرات متظمین فرماتے ہیں کہ حق جل شانہ جس طرح بحالت بیداری دل میں علوم اور ادرا کات کا القاء فرماتے ہیں اس طرح وہ اپنی قدرت کا ملہ سے بحالت خواب سونے والے کے دل میں علوم اور ادرا کان کا القاء فرماتے ہیں جواس ظاہری ادراک اوراحیاس کی علت تا مہنیں اصل علت حق جل شانہ کی قدرت اوراس کا ارادہ اوراس کی مشیت اوراس کی تخلیق ہے اور اس کی قدرت ومشیت کے اعتبار سے حالت نوم اور یقظ سب برابر ہیں بیرحواس ظاہرہ جو اس کی مخلوق ہیں ادراک ظاہری کی علامتیں ہیں جو محض علامت کے درجہ میں ہیں علت کے درجہ میں نہیں۔

یونان کے نادانوں نے ایک ظاہری علامت کو جواسی کی پیدا کردہ تھی اس کوادراک کی علت تامہ بجھ لیا اورخواب کی حالت میں جب ان کوادراک کی کوئی ظاہری علامت نظر نہ آئی تو خواب کی حقیقت ہی کا انکار کر بیٹھے اور کہد یا کہ خواب کی کوئی حقیقت واقعیہ نہیں بلکہ ایک وہمی اور خیالی چیز ہے خوب سجھ لو کہ خواب تو بلا شبہ ایک حقیقت واقعہ ہے مگر اس کا انکاروہ وہم فاسداور خیال کا سد ہے۔

## لَقَلُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهِ النَّ لِلسَّآبِلِيْنَ۞ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَآخُوهُ أَحَبُّ إِلَّى

البتہ یں بیست کے قصد میں اور اس کے بھائیوں کے قصد میں نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے فلے جب کہنے لگے البتہ بیست اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے۔ البتہ ہیں بیسف کے ذکور میں اور بھائیوں کے، نشانیاں پوچھنے والوں کو۔ جب کہنے لگے، البتہ بیسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے

# اَبِيْنَا مِنَّا وَنَكُنُ عُصْبَةً ﴿ إِنَّ اَبَانَا لَغِي ضَلْلِ مُّبِيْنِ ﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ اوِ اطْرَحُوهُ

سیرات بعقوب علیدالسلام یوست اوران کے عینی بھائی بنیا میں ہیں۔ بہت زیادہ محب کرتے تھے کیونکہ یہ دونوں اسپنے علائی بھائیوں سے چھوٹے تھے،
والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور فاص حضرت یوست علیہ السلام کی نبست اسپنے فورفر است یا الہام ربانی سے بمجھ بچکے تھے کہ ان کا سنقبل نہایت درخثال ہے اور نبوت کا فائدائی سلسلہ ان کی ذات سے وابستہ ہونے والا ہے ۔ خود یوست علیہ السلام کاحن صورت و سیرت اور کمال ظاہری و بالمنی پدر بزرگوار کی مجست خصوص کو اپنی طرف فائدائی سلسلہ ان کی ذات سے وابستہ ہونے والا ہے ۔ خود یوست علیہ السلام کاحن صورت و سیرت اور کمال ظاہری و بالمنی پدر بزرگوار کی مجست خصوص کو اپنی طرف ہند کرتا تھا۔ دوسرے بھائیوں کو یہ چیز نامح الحق ہی ہے۔ اس جو لیے گئے تھے کہ وہ اس معاملہ میں بخت غلی اور سریح خطا پر سے میا امید ہوسکتی ہے؟ ان بی خیالات کے ماتحت اسپنے والد بزرگوار کی نبیت کہتے تھے کہ وہ اس معاملہ میں بخت غلی اور سریح خطا پر ایس اس نامح مواز بناہیں کرتے ۔

ایس اسپن نامج و نقسان کا محمج مواز بناہیں کرتے ۔

غَمَّا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ كَلِفِظُونَ ﴿ قَالَ إِنِّى لَيَحُزُنُنِيْ آنْ تَنْهَبُوا بِهِ وَآخَافُ آنُ كَوْ وَبِهُ وَآخَافُ آنُ كَوْ وَبِهُ وَإِنَّا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلّمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا عَلَيْ اللّهُ عَلَّ

كل كر كچه جے اور كھيلے، اور ہم تو اس كے تكہان ہيں۔ بولا، مجھ كوغم پكرتا ہے اس سے كر لے جاؤ اس كو، اور ڈرتا ہول كر

فل یعنی رشک وحمد کی آگ اعدری اندر ملکتی رہی۔ آخر آپس میں مثورہ کیا کہ یوست (علیہ السلام) کی موجود گئ میں ممکن ٹیس کہ والد ہزرگوار کی ضوعی مجت و توجہ کو ہم اپنی طرف کینچ سکیں، اس لیے یوست (علیہ السلام) کا قصد ہی بہاں سے ختم کردینا چاہیے خواہ آل کردویا کسی دور دراز ملک کی طرف بھینک دوجہاں سے واپس مذاسعے ۔جب وہ دریل کے قوباپ کی ساری قوجہات اور مہر بانیوں کے ہم ہی تنہا حق دار دہ جائیں گے۔ بنیا مین کے معاملہ کو غالباان کے بہاں کوئی احمیت ٹیس تھی کو یاس کی مجت کو بیست (علیہ السلام) کی مجت کا ضمیمہ مجھتے تھے۔

فی یعنی ایک مرتبر آل وغیره کا محناه کرنا پڑے گا۔اس سے فارغ ہو کرتو ہر کیس کے اورخوب نیک بن جائیں گے ، گویارند کے رندرہے ہاتھ سے جت نگی۔ بعض مغرر کن نے ﴿وَقَدُکُو تُوَا مِنْ بَعْدِ ہِ قَدُمُنَا طیاحیتی ﴾ کے معنی یہ لیے ایس کے اور درست ہوجائیں کے کیونکہ پدر بزرگوارکادست شفقت ایسٹ (علیہ السلام) سے مالیس ہو کرصرف ہمارے ہی سروں پر رہا کرے گا۔

فت یہ کہنے والا" یہودا" تھا یعنی قبل کرتا بہت بخت بات ہے اور ہمارامقعد بدون اس کے بھی ماصل ہوستا ہے۔ اگرتم یوست علیہ السلام کو ببال سے علیمہ ، کرنا پاہتے ہوتو آسان صورت یہ ہے کہ اس کو بہت البحب "اس البحت ہوتو آسان صورت یہ ہے کہ اس کو بہت البحب "اس البحب ملاقی ہے وغیرہ کو کہتے ایس جو تو تی (اقرار) میں پانی سے ذرااوی بنا ہوا ہو عرض ہے کہ کہ خوابی عنوابی عمد الملاک کرنے کا گناہ اسپنے سردیس السی بوجائے گا درخون فل والے میں ہمارامقعد ماصل ہوجائے گا درخون ناس میں ہوجائے گا درخون ناسی مرجائے گا درخون میں ہمارامقعد ماصل ہوجائے گا درخون ناسی مرجائے گا درخون کی مسافر ادھرے گا درائی درخون کے ایس مرجائے گا درائی کے ایس کو بیاسانی مرجائے گا درخون کے گا۔

فهم اس معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی باپ سے اس قسم کی درخواست کر مچکے تھے مگر ان کادل ان کے ساتھ بھیجنے پر ملمئن منہوا۔

فی ایسے خوبھورت نیجے کے قری گھریٹس فالی پڑے رہنے سے بیکارہ و جاتے ہیں۔ مناسب ہے کہ ہمارے ماتھ اس کو بکریاں پرانے کے لیے جنگل بیج جنگ ہیج جنگ ہے۔ وہاں جنگل کے پھل میوے خوب کھائے گااور کھیل کو دسے جممانی ورزش بھی ہوجاتے گی۔ کہتے ہیں ان کا کھیل بھاگ دوڑاور تیراندازی تھی۔اور دیے بھی بچوں کے لیے مناسب مدتک کھیلنا بیریاکد ابوحیان نے کہا ہے فتا کا وقعظت کی کاموجب ہے، عرض یعقوب علیدالسلام سے یومت علیدالسلام کو ساتھ لے جانے کی پرزور درخواست کی مناسب میں کہ مناقب کے دور درخواست کی مناسب میں مداکا درخور پر ساتھ میلئے اور باب =

يَّأَكُلُهُ الذِّبُّبُ وَٱنْتُمُ عَنْهُ غَفِلُونَ® قَالُوْا لَإِنْ اَكَلَهُ الذِّئُبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًا کا جائے اس کو بھیڑیا اور تم اس سے بے خرر رہو فل بولے اگر کھا ممیا اس کو بھیڑیا اور ہم ایک جماعت میں قت ور تو تو ہم نے کھا جادے اس کو بھیڑیا، اورتم اس سے بے خرر رہو۔ بولے، اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا، اور ہم یہ جماعت ہیں قوت ور، تو تو ہم نے لُّخْسِرُ وُنَ ﴿ فَلَمَّنَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ ، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ب کچھ مخوا دیا فی پھر جب لے کر بلے اس کو اور متفق ہوئے کہ ڈالیں اس کو گمنام کنوئیں میں اور ہم نے اشارہ کردیا اس کو ب کھ گنوایا۔ چر جب لے کر طلے اس کو اور منت ہوئے کہ ڈالیس اس کو گمنام کنویس میں۔ اور ہم نے اشارت کی اس کو، لَتُنَبِّئَنَّهُمُ بِأَمْرِهِمُ هٰنَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ۞ وَجَاءُوۤ اَبَاهُمُ عِشَاءً يَّبُكُونَ۞ قَالُوَا كرة جتائے كاان كوان كايہ كام اور وہ تجھ كوند جانيں كے قال اور آئے است باب كے پاس اعرصرا بڑے روتے ہوئے قام كہنے لگے كرتو جادے كا ان كو ان كا يہ كام، اور وہ نہ جانيں كے۔ اور آئے اپنے باپ ياس، اندهرا پڑے، روتے۔ كمنے كلى، يَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبُنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكُّنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَّلُهُ الذِّبُّ ومَا آنْتَ اے باپ ہم لگے دوڑنے آ کے نگلنے توادر چھوڑا اوس کواپنے اسباب کے پاس پھراس کو تھا محیا بھیڑیا 🙆 اور تو باور نہ کرے کا ہمارا کہنااورا گرچہ ہم اے باپ! ہم لگے دوڑنے آگے نظنے کو، اور چپوڑا پوسف کواپنے اسباب پاس، گھراس کو کھا گیا بھیٹریا۔ اور تو باور نہ کر پگا ہمارا کہنا، اگرچہ ہم

= سے امازت لینے کی ترغیب دی۔

ف يعنى يرسف (عليدالسلام) كى جدائى اورتمهار يساته جانے كاتسورى مجيم مكين بنائے ديتا باس كريون مني كاك يحدب يتهارى بے خرى اور غفرے میں بھیریا وغیرہ کوئی درندہ نہ بھاڑ کھائے لکھا ہے کہ اس جنگل میں بھیڑ یے کشرت سے تھے حضرت شاہ معاحب رتمہ اللہ لکھتے ہیں کہ" ان کو آ مے جل کر بھیریے کابہان کرنا تھاو ، بی ان کے دل میں خوت آیا بعض محققین کا خیال یہ ہے کہ "آخان آن یّا کُلهٔ الدِّنب " ترمایا حضرت یعقوب علیه السلام مبیے پیغمبر کے درجہ توکل وتنویض سے ذرانازل بات تھی۔اس کا جواب یہ ملاکرلڑکول نے گویاان کے منہ یس سے بات پکولی۔جواندیشظ امرکیا تھاو ہی واقعہ بنا کرآتے۔ وس یعن اگر ہماری جیسی طاقتور جماعت کی موجود کی میں چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کھاجائے توسمجھوکہ ہم بالکل ہی مجھے گزرے میں اس سے بڑھ کرکیا خمارہ ہوگا -کدر میار متومند بھاتیوں کی آ تکھوں کے سامنے سے ایک کمز در بچہ بھیڑیے کے مندیس پینچ جائے۔ ایما ہوتو کہنا جا بیے کہ ہم نے اپناسب کچھٹوادیا۔ وس مفرین نے بہت سے درمیانی قصے نہایت درد انگیز اور رقت خیز پیرایہ میں نقل کیے این جہیں کر پھر کا کلیجہ موم ہوجائے ۔ مندا جانے وہ کہال تک مجع یں قرآن کریم اسے خاص نصب العین کے اعتبار ہے اس قسم کی تفاصیل کو زیاد و درخوار اعتباء اور لائن ذکرنہیں مجمعتا کیونکہ ان اجزاء سے کوئی مہم مقسمتعلق نیں ہے ۔ آن کر بم اسپنے سامعین کے دلوں میں و ورقت پیدا کرنا چاہتاہے جس کامنشاء خاص ایمان وعرفان ہو ۔ عامرقت جو ہر کافرومومن بلکہ حیوانات تک مس طبعاً مشترک ہے اس پرعام خطبار کی طرح زور ڈالنا قرآن کی عادت نہیں۔ بہال بھی اس نے درمیانی واقعات مذف کر کے آخری بات بتلادی کہ برادران یومت یومت کو بلطائف الحیل باپ کے پاس سے لے گئے اور تھمبری ہوئی قرار داد کے موافی تنویس میں ڈالنے کا تہید کرلیا۔ اس وقت ہم نے یومت عیسالہ مکو اشاره کیا جس کی دوسروں کومطلق خبر نہیں ہوئی کہ گھبراؤ نہیں ،ایک وقت آیا جا ہتا ہے کہ پیسب کارروائیاں تم ان کویاد دلاؤ گے اوراس وقت تم ایسے بلندمقام اور افلی مرتبہ ید ہو مے کہ بیمان ملی مے یا طول عہد کی وجہ سے تم کو شاخت مد رسکیں گے۔ بدخدائی اشارہ خواب میں ہوا یابیداری میں ، بطریق البهام ہوا یافرشتہ کے ذریعہ سے،اس کی تفصیل قرآن میں نہیں۔البتہ ظاہر الفاظ کو دیکھ کرکہا ممیا ہے کددی کا آنا چالیس برس کی عمر پرموقو ت نہیں ہے کیونکہ حضرت يوست عليدالسلاماس وقت بهت كم عمر تھے ۔ والله اعلم

وس یا تو کم پینچتے اندمیر اہومیایا مان و جو کراند حیر ہے ہے آئے کہ دن کے اجالے میں باب کو سے کھانازیاد وشکل تھااور رات کی ساہ میا در بے حیاتی،۔

سَيّارَةً فَأَرْسَلُوْ ا وَارِ حَهُمْ فَأَدُلَى حَلُولًا قَالَ يُمِثَلُ عَلَمْ وَالْمِعْ وَالْسَرُّولُ لَا يَعلَا عَلَمْ الْمَالُولُ وَلَا بِسَيّارَةً فَأَرْسَلُوا وَالِهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فی یعنی ہم نے حفاظت میں مجوکو تائی آئیں کی، ہمارے کوڑے جوتے وہیرہ قابل حفاظت چیزیں جہال دکھی تھیں ویس یوسف (طیدالسلام) کو بھلایا، رایک دوسرے سے آ کے نظنے کو بھاگ دوڑ شروع کی یہس ڈرا آ تکھ سے اوجمل ہونا تھا کہ بھیڑ ہے نے یوسف (طیدالسلام) کو آ دبو چا۔اس موقع پراتنی ذرای دیر میں احتمال بھی دھا کہ بھیڑ یا بیٹنی کرفر را یوسف (طیدالسلام) کو شکار کرنے گا۔

فل یعنی بوست (طیدالسلام) کے معاملہ میں پہلے ہی سے آپ کو ہماری طرف برگانی ہے۔ اگر آپ کے نزدیک ہم بالکل ہے ہوں تب بھی اس معامله خاص میں معامله خاص معامله خ

قتل ایک بگری یا ہرن وخیر و ڈنگ کر کے اس کا خون یوسٹ علیہ السلام کی قیمس پر چھڑک لاتے تھے وہ جموٹا خون پیش کر کے باپ کو یقین دلانے لگے، کہ بھیڑیے کے ذقمی کرنے سے یہ کرچنون آلو د ہوگیا۔

اللہ مجھے ہیں تین روز تک یوسف میدا سل محنو تیں میں رہے۔ قدرت الہی نے حفاظت کی۔ ایک بھائی میروداکے دل میں وال دیا کرو، ہرروز تنویس میں مانا پہنچا آتا تھا۔ ویسے بھی سب بھائی خبرر کھتے بھے کہ مرے دیس مجی دوسرے ملک کامسافر تکال نے جائے وہمارے درمیان سے یہ کا ناکس ہائے ہے ہے۔ ممل است سعدی و درچھ دھمنال فاراست

آ فرمد بن سے مصری مالے والا ایک تا فلداد صرے گزرا، الہول کے توال دیکھ کرا بناآ دی پائی ہمرنے کو ہمیاس نے و ول بھال او صرب

-02)2

واللهُ عَلِيْتُ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِعَنِي مَغْسِ دَرَاهِمَ مَعْلُودَةٍ ، وَكَانُوْ افِيْهِ مِنَ اورالله خب مانا ب جو کھو وہ كرتے يى فل اور ﴿ آئِ اللهِ مِعالَى ناقص قَمت كُنْنَى كى چونياں فل اور ہو رہے تے اس سے اور الله خوب جانتا ہے جو وہ كرتے ہيں۔ اور ﴿ آئِ اس كو ناقص مول كو، كُنْنَى كى كَيْ يادَلياں۔ اور ہو رہے تے اس سے

الْزَّاهِدِينُنَ۞

بيزارفط

بيزار

### معامليه برا دران يوسف مَايِّيْكِ

وَ كَانْوَا إِنْ وَكُلُّوا فَي مُعَالَى فِي مُوسَفَ وَإِخْوَتِهِ الْهُ ... الى ... وَكَانُوا فِيهِ مِن الرَّا هِدِينَ ﴾

بے فکک یوسف اوراس کے بھائیوں کے قصہ میں نشانیاں اور عبرتیں اور قیمتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جواس قصہ کودریافت کرتے ہیں کیونکہ یہ عجیب قصہ اس لائق ہے کہ اس کی خبر دریافت کی جائے کہ حق تعالی نے یوسف ماہیں کو بے کسی اور بے بھی سے نکال کرمقام سلطنت تک کس طرح پہنچایا ہیاس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ جو پوچھتے ہیں ان کے لیے اس قصہ میں بہت می عبرتیں اور ھیمتیں ہیں اور جونہیں یوچھتے ان کے لیے بھی بہت کی نشانیاں ہیں۔

جبكة بوسف عليه كعلاتى بعائى آلىس ميس بدكين كلك كدالبة يوسف (عليه) اورا لكا حقيقى بعائى بنيامين مارے

باپ کوبرنسبت ہمارے زیادہ محبوب ہے حالانکہ وہ دونوں کم عمر ہیں کارخدمت پدری بخو بی انجام ہیں دے سکتے اور ہم ایک قوی جماعت ہیں ہر طرح کا آ رام ہم سے مقصود ہے لہذا ہم زیادہ عزیز اور محبوب ہونے چاہئیں بے فک ہمارا باپ صریح علطی میں ہے اپنے نفع نقصان کا ان کو بچے اندازہ نہیں لینی ہماری محبت کے بارے میں باپ کو چوک ہوئی کہ ہمارے مقابلہ بیسن ملیدالیام چھو لے تو تھے ہی ڈول میں ہو بیٹے اور ری ہا تھے۔ پول کھنچنے والے نے ان کاحن و جمال دیکو کرے باختہ وہی سے بیارا کہ پر مجیب لوکا

= یومٹ علیہ السلام چھوٹے تو تھے ہی ڈول میں ہو تھے اور دی ہا تھے۔ نول چھنے والے نے ان کاسن وجمال دیکھ کربے ساختہ ہے بڑی ق**مت کو سکے کا**۔

کے یعنی کھنچنے والے نے اس واقعہ و دسرے ہمرا ہوں سے جہانا جا اکداوروں کو خبر ہوگی تو سب شریک ہو جائیں گے۔ ثایدیہ ظاہر کیا کہ یہ فلام اس کے مالکوں نے جو کو دیا ہے تاکہ مصرکے بازاریس فروخت کروں۔

ف یعنی مجاتی ہے دمن کرنا چاہتے تھے اور قافلہ والے چے کر دام وصول کرنے کا ارادہ کررہے تھے اور خدا تعالیٰ فزائن مصر کا مالک بنانا چاہتا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو ان کارروا میوں کو ایک سیکنڈیٹس روک دیتا کیکن اس کی مسلحت تا فیریس تھی،اس لیےسب جیزوں کو ہانے تا اور دیکھتے ہوتے افیس ڈھیل دی گئی۔

وس بھالیوں کو خبر ہوئی کہ قاطدوا نے نکال نے محتے ۔ وہاں کتنے اور ظاہر کیا کہ یہ ہمارا اللام جماگ آیا ہے چونکہ اس بھا محنے کی مادت ہے ہم رکھنا جس چاہتے ، تم فریدو تو فرید سکتے ہو مگر بہت سخت بھرانی رکھنا کہیں جماگ نہ جاتے کہتے ہیں افھارہ درہم یا کم دیش میں بچی ڈالا۔ اور نو بھائیوں نے دو دو درہم (تعریباً فرق فرق نے ) ہامٹ لیے ۔ ایک بھائی بھو دانے صدیس لیا۔

ت استی اس قدرارزال بیج سے تعب ست کرورو واستے بیزار تھے کہ ملت ہی دے والے قدمتبعد نتھا جو پیے مل محفظمت بھی ایس آت میں اس بھی کاؤ کر ہے جو قائلہ والوں نے معر پہنچ کر کی۔ اگرایرا ہوتو کہا جاسے کا کہ بڑی ہوئی چیز کی قدر ندکی اور یہ اندیور ہاکہ پھرکوئی آ کر دمویٰ ندکر تکھے ۔ پیرا کی ( مجلولا) ہونے کا میب س کے تھے ، اس لیے سے داموں بھی والا والطاھر ھوالا ول۔ واللہ اعلم۔ میں یوسف ماید کی کورجے دی اگر دلیل سے دیکھا جائے تو ہم سب فرزند ہونے میں یکساں ہیں اس لیے محبت میں برابری ہونی چاہئے تھی لیکن ہم کوان دونوں پراس لیے ترجیح ہے کہ ہم ایک قوی اور زبردست جماعت ہیں باپ کو ہر طرح سے آرام اور راحت پہنچا سکتے ہیں اور جو تکلیف پیش آئے اس کو دور کر سکتے ہیں اور ہر کام کے لیے کافی ہیں اور ان دونوں بھائیوں سے نو عمری کی وجہ سے یہ بات ممکن نہیں لہٰذا قاعدہ کے مطابق محبت ہم سے زیادہ ہونی چاہئے پھراگر زیادہ نہ ہوتی تو خیر برابر ہوتی اس بارے میں ہمارے باب صرح خلطی میں ہیں۔

فا مكره: ..... يعقوب ماييه كا يوسف ماييها سے زياده محبت كرنا معاذ الله حسن ظاہرى كى وجه سے نه تھا بلكه حسن صورت كے ساتھ حسن سيرت اور جمال نبوت وصديقيت اور نور فهم وفر است اور نور عفت بھى اس كے ساتھ شامل تھا۔ اور ان محاس وشائل اور كمالات وفضائل ميں كوئى بھائى وغيره شريك نه تھا۔ يوسف ماييه ان فضائل وشائل ميں سب پرفو قيت ركھتے ہيں اور يعقوب ماييه نور نبوت اور چثم بصيرت سے ان باطنى محاس كو بھى د كھتے ہيے اس كي وہ ان كى نظر ميں زياده محبوب شھے۔

نیز بوسف ملی کاحسن و جمال بشری حسن و جمال کے جنس سے نہ تھا اس لئے زنان مصر کی زبان سے بے اختیاریہ لفظ لكلا ﴿ مَا لَهُ لَهُ اللَّهُ مُلَّا إِلَّا مَلَكُ كُويْتُهُ ﴾ بلكه يوسف مايش كاحسن وجمال ابل جنت كيحسن وجمال كي جنس سے تهااورحوروغلان کے حسن و جمال کی قشم سے تھاغرض کہ پوسف مائیں کا حسن و جمال اخروی حسن و جمال کانمونہ تھا اور ازتشم جمال اخروی تھااس لیے یعقوب ملیکاان کی طرف زیادہ ماکل تھے۔ کیونکہ یوسف ملیکا کا باطنی حسن و جمال یعنی علم و حکمت اور ان کی بےمثالی عصمت وعفت اورنور نبوت وصدیقیت بیہ باطنی محاسن بعقوب مائیلا کے پیش نظر تھے اور دوسرے بھائی ان کی طرح ان کے محاس سے متصف نہ تھے اور نہ حسن سیرت اور حسن صورت دونوں سے آ راستہ تھے نیز یوسف مُلیِّلا کا حسن و جمال ملائکہ کے حسن و جمال کا یک نمونہ تھا اس لیے وہ باپ کی نظر میں زیادہ مجبوب تھے۔علاوہ ازیں رشد ونجابت کے جوآ ثار بوسف المينااور بنيامين مين نمايال تتصوه ووسرے بھائيول مين نمايال نه تصاور خاص كر يوسف الينامين نبوت اور صديقيت كة ثارنمايان تھاس اعتبار سے وہ جنس انبياء وصديقين سے بي حسب قاعدہ الجنس يميل الى الجنس یعقوب ملیکان کی طرف زیادہ مائل سے کیونکہ بیرجائے تھے کہ بیخدا کا برگزیدہ اور پیغیبر ہونے والا ہے پس نبوت ورسالت شجے ساتھ علاقہ نبوت یعنی فرزندیت بھی مل جائے تو دلی محبت اور تعلق میں اضافہ ہوجا تا ہے اور خدا کے برگزیدہ اور محبوب بندہ ے محبت رکھنا پیعبادت ہے اور محبوب خداکی محبت دراصل خداکی محبت ہے اور پھرید کہ یوسف مَانِیا اور بنیا مین اگر جیه باطنی فضائل وشائل کی وجہ سے بعقوب ملیا کی نظر میں زیادہ مجبوب تھے گر عملی طور پر حقوق فرزندیت کے اعتبار سے معاملہ سب کے رے بورے عدل اور انصاف کے ساتھ تھا قرآن سے کہیں بہ ثابت نہیں کہ بعقوب مایشانے بوسف مایشا بنیا میں کو دوسرے بھائیوں پر حقوق واجبہ میں یاکسی ایسے امر میں ترجیح دی ہوجوان کے اختیار میں ہوادر محبت جس کی حقیقت میلان طبعی ہے وہ امراختیاری نہیں اس میں عدل اور مساوات ناممکن ہے اگر کوئی باپ اپنے کسی عالم اور مثقی بیٹے کو بہ نسبت غیرعالم بیٹے کے زیادہ مجبوب رکھے تو اس سے ریکہنا کہ آپ اس سے زیادتی محبت میں غلطی اور خطایر ہیں۔ یہ صرح غلطی اور ضلال مبسرے بےخوب سمجھ لواور اولا دہیں اور بیبیوں میں طبعی میلان اور محبت کے اعتبار سے مساوات عاد تأناممکن نظر

آئی ہے، الغرض جب بھائیوں نے بید یکھا کہ باپ کی نظر عنایت یوسف ملیکیا کی طرف زیادہ ہے تو ہو لے۔ ﴿ وَإِنَّ آتِا کَا لَغِی ضَلَی مُیْدِیْن ﴾ کہ داتھ ہم ادار ہے میں صریح گراہی میں مبتلا ہے اس لفظ ہے ان کی دین خداوندی میں گراہی مراد شھی۔ بلکہ دین محبت اور آئی میں شفقت میں گراہی مراد تھی کہ جب ہم اخوت میں برابر ہیں تو محبت میں بھی برابر ہونے چائیں اور صلال کے معنی لفت میں غلطی اور خطاء کے ہیں اور مطلب یہ تھا کہ ہمارے باپ نظر محبت وشفقت کے خرج کرنے مقصود یہ تھا کہ ہمارے باپ نظر محبت وشفقت کے خرج مقصود یہ تھا کہ ہمارے باپ نظر محبت وشفقت کے خرج مقصود یہ تھا کہ ہمارے باپ کی غلطی ثابت کریں بلکہ مقصود یہ تھا کہ اس خورہ مورہ کو پھر ہمارا معاملہ مقصود یہ تھا کہ اس کے مقورہ کی تابت کریں بلکہ مقصود یہ تھا کہ اس خورہ کی نظر ہوں ہے دورہ وجائے تو پھر ہمارا معاملہ درست ہوسکتا ہے اور اس درمیان میں ان کو پوسف مالی کے خواب کی بھی خبر ہوگئی اس لیے مشورہ کیا کہ کوئی تد ہیر ایسی کرنی مورہ کے اس باہم مشورہ ہوا اور درائے تھر کی کہ پوسف کو مارڈ الو کہ محبت اور شکایت کا بحل ہی ختم ہوجائے یا اس کوکی ایسی درون صورتوں میں باہم مشورہ ہوا اور درائے تھر کی کہ پوسف کو مارڈ الو کہ مجبت اور شکایت کا تک ہی ختم ہوجائے یا اس کوکی ایسی درون صورتوں میں باب سے جدا ہوجا کی ہی ہی جر کا اللہ کے نزد کی نئی بختوں میں ہوجاؤ گے۔ میں باب سے جدا ہوجائے تھی اور باپ وہاں تک نہ پہنچ سکیں۔ دونوں صورتوں میں باب سے جدا ہوجائی ہوجائے گائے تبہارے باپ کا پچرہ اور تم باپ کا پختوں میں ہوجاؤ گے۔ کیونکہ اس وقت باپ کوتم ہی تھر تھر کی اللہ کے نزد کی نئی بختوں میں ہوجاؤ گے۔

ع-امروزگنه کنید وفر داتو به

نظروں سے ایسی غائب اور پوشیدہ ہوجائے کہ کی کو پیت بھی نہ چلے کہ وہ کہاں گئی۔ مشورہ میں سب کا ای پرا تفاق رائے ہوگیا اور مشورہ کے بعد باپ سے جدا کرنے کی بیت بیر سوری کہ سب ل کر باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیر کہا کہ اے ہمارے باپ آپ کو کیا ہوا کہ آپ پوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے اور بھی ان کو ہمارے ساتھ نہیں ہیجے آخر ہم ان کے بھائی ہیں اور شخیق ہم ان کے خیرخواہ اور بھیلائی چاہنے والے ہیں۔ نہ کہ دشمن اور اس پرمہر بان ہیں۔ لہذا آپ بلا تا ل کل کے روز اس کو ہمارے ساتھ جنگل کی طرف بھیج دیجے کہ آسودہ ہو کرجنگل کے میوے کھائے اور کھیلے کو دے اور تیر کھلائے اور اور نے دوڑ اے اور اس جنگل کی طرف بھیج دیجے کہ آسودہ ہو کرجنگل کے میوے کھائے اور کھیلے کو دے اور تیر کھیلے کو دے اور تیر کھیلے کہ میر میں ہم یوسف علیق کو کھلا کو داکر خوش وخرم آپ پوسف کے خوب محافظ اور نگہبان رہیں گے۔ یعنی آپ کی طرح اندیشہ نفر ما کیں ہم یوسف علیق کو کھلا کو داکر خوش وخرم آپ کو بیس والیس لے آئیں گے اور شاید اس سے پہلے یوسف علیق کو بھی سے وتفر تک کی ترخیب دیکر ساتھ چلئے پر آ مادہ کر لیا ہوگا اس کے بعد باپ سے اجازت جابی اور یوسف علیق کو ساتھ لے جائے تھی دیر میاتھ جانے پر قلب مطمئن نہیں اس کے بعد باپ سے اجازت جابی اور یوسف علیق کو ساتھ لے جائے تھی دیر میاتھ جانے پر قلب مطمئن نہیں ان کے بات کہ تحقیق عم میں ڈائٹی ہے ہوگہ کو یہ بات کہ تم یوسف علیق کو بات میں سے صدق اور کذب کی ہوآئے کہ آپ کو کہ کہارے کے ایک ہوتا ہے۔ اس لیے سنتے ہی ان کو بات میں سے صدق اور کذب کی ہوآئے کہا کہ بوائے نے کہا انہا وکا قلب مبارک چونکہ سیم ہوتا ہے۔ اس لیے سنتے ہی ان کو بات میں سے صدق اور کذب کی ہوآئے نے گئی ہے۔

یعقوب علی اور حسد کی بوموں میں ہے برفریب درخواست کی توسنتے ہی اس میں سے مراور فریب اور حسد کی بومحوں فرمالی جیسا کہ حدیث میں ہے الصدق طمانینة والکذب ریبة اور حسد ومنافقت کے آثار پہلے ہی سے نمایاں سے اس لیے بعقوب علی ان کے ساتھ جمیح سے فائف سے اور بعد میں جب ایک بات بنائی تو یعقوب علی کادل مطمئن نہ ہوا تو فرمایا کہ جمیے اس کی جدائی دم بھر بھی ناگوار ہے اور اس کے ویکھے بغیر میر کرنا میرے لیے بہت دشوار ہو اور اگر بالفرض تم پر املینان بھی کرلوں تو میں ڈرتا ہوں کہ اس کو جمیل میں مشغول ہونے کہ وجہ سے اس کی حفاظت سے فافل ہوجاؤ۔

ازاں ترسم کزو غافل نشیند زغّفلت صورت حالش نہ بیند وریں دیرینہ وشت محنت آنگیز کہن گرگے برو دنداں کند تیز بیان کیا جاتا ہے کہ یعقوب ملی<sup>نیں</sup> نے خواب میں دیکھا گیا کہ ایک بھیڑ سے نے یوسف مالی<sup>نیں</sup> پرحملہ کیا۔ (تفسیر قرطبی:۹رمه)

اس لیے بعقوب ملیک کو خوف ہوا اور اس علاقے میں بھیٹر یئے بھی کو ت سے تھے اس خیال سے انہوں نے یہ بات فرمائی بیٹوں نے اس خیال سے انہوں نے یہ بات فرمائی بیٹوں نے اس خیال سے تو انجان بیٹوں نے بیلی بات کا تو کوئی جواب نہ تھا اس سے تو انجان بین کئے بلکہ اس دوسری بات کے جواب میں بولے خدا کی شم اگر اس کو بین کئے بلکہ اس دوسری بات کے جواب میں بولے خدا کی شم اگر اس کو ایک حالت میں بھیٹر یا کھا جائے کہ ہم جمیسی تو می جماعت وہاں موجود ہو جو شیروں سے مقابلہ کرسکتی ہے تو ایسی صورت میں ہم یعنیا زیاں کا راور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ کہ اپنے بھائی سے بھی بھیٹر سے کو دفع نہ کر سکے القعہ جب یعقوب مائیل یا تو اپنے دل کو مضبوط کر کے اور نے بیٹوں کا مہالا اور اصرار سنا اور کسی درجہ میں بوسف ملیکا کا دل بھی جانے کی طرف مائل پایا تو اپنے دل کو مضبوط کر کے اور

قضائے الہی پرراضی ہوکر جانے کی اجازت دے دی اور محافظت کی تاکیدا کیدکی، پھر جب ان کولیکر چلے تو راستہ ہی میں ان کے ساتھ بدسلو کی شروع کر دی جو لائق بیان نہیں اور اس بات پر سب متفق ہو گئے کہ اسکواند سے کوئیں میں ڈال دیں۔ چنانچے رسی میں باندھ کر کنوئیں میں لٹکا یا اور جب در میان میں پہنچ تو رسی کا نے دی جاکر پانی پر گرے کنوئیں میں ایک پتھر تھا اس پر کھڑے وز ادالمسیر: ۲۰۱۰)

اوراس وفت ہم نے ان کی تسلی کے لیے ان کے پاس وی جیجی کہتم گھبرا دہبیں عنقریب اس کنوئیں سے نکلو گے اور خدا تعالی تم کوبلندر تبه عطاء کرے گا اور ایک دن وہ ہوگا کہ تم ان لوگوں کویہ بات جتلا ؤ گے اور وہ سجھتے نہ ہو سکے مہنچا تھی گے کہ بیلوگ تیرے سامنے شرمسار کھڑے ہو گئے اورتوان کواس فعل ہے آگاہ کرے گااور یہ تیرے بلندر تبدی وجہ ہے بیگان مجی ندکریں مے کرتو بوسف دایش ہے بلکہ ان کو یہ خیال ہوگا کہ بوسف دایش تو کہیں ہلاک ہو چکا ہے اس وی نے بوسف وليدا كمشكل كوآسان كرديا-ظامراساب من آكرشفقت بدرى منقطع موئى تورحت غيبيد بتكيربى اوراس تائيد غيبي نے پائے استقامت کوادر محکم اور مضبوط کردیا۔غرض میرکہ یہ تصدیو پوسف ملینا کا موااورادھر وہ لوگ عشاء کے وقت اپنے باپ ك ياس روت مون في آئ عـ باب في روف كاسب دريافت كياتوبوليات مارب باب مم دور ميس آم كولكنا جائة تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ میں لگے ہوئے تھے اور پوسف ملیٹھ کواپنے سامان کے پاس چھوڑ سکتے ہیں اتفا قا معيريا آ كراس كوكها كيا اورآ پتو ماري بات كويقين نبيس كري مي اگر چه ام سيح اي كول ندمول - كيونكه آپ كو ماري طرف سے پہلے ہی شبرتھااور آپ نے پہلے ہی کہدویا تھا کہ شایدتم غافل ہوجا دَاوراس کو بھیٹریا کھا جائے اورا تفاق سے ایساہی ہو گیا اور اس کی دلیل ہمارے یاس بوسف والی کا بیرا بن ہے اور اس کے کرتے پر جھوٹا لہو بھی لگا لائے تھے۔ ایک بحری کو ذرج كركے يوسف داين كر تدكواس سے تركيا كريد يوسف داين كاكر تدہے جوہم نے چھڑا يا ہے اوراس قيص كواسے قول كى سند میں پیش کیا۔ بعقوب علیا نے اس کرنہ کود یکھا۔ فرمایا وہ بھیٹر یا بڑا ہی علیم اور دانا تھا کہ یوسف کوتو کھا عمیا اور پیرا بن سے کوئی تعرض ندكيا كرازراه غصه فرماياء اسے بيثو يوسف مليك كو بھيڑ يئے نے برگزنبيس كھايا بلكة تمهار بيفول نے يوسف مليك ك ہلاکت کی ایک بات بنا کر تبہارے لیے آراستہ کردی ہے۔نور نبوت سے پیچان لیا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور ان کی بنائی ہوئی ایک بات ہے اور پوسف ملینا فی الحقیقت البھی زندہ ہے ہیں اب میرا کام صبر جمیل ہے عمدہ صبر وہ ہے کہ جس میں نہ جزع ہونہ فزع مواورند فلکوه و در این موادرنداراده انقام کامو اورجوتم بوسف مایش کی بلاکت کی داستان بیان کرتے مواس کے مبریر يعقوب والين كوجيورى بات كايقين توندة يامكر يوسف واين ك جدائى كاصدمه بصدموا - بين اور بعالى اورعزيز وركى جدائى كاصدمهايك امرطبى باوراولا وتوانسان كاليك جزوب اورجب فرزندول بندحسن سورت اورحسن سيرت ساآ راسته مواور خدا کا گزیدہ اور پندیدہ موتواس کی جدائی کے رغج والم کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے حضرت یعقوب ملی میں بیساری باتیں جع تحمی محرطرفدید کہ جیب طرح سے معیبت آئی بیٹا اگر باری میں بتلا ہوکر مرجائے تومبر آجا تا ہے کیونکہ موت سے دل

مایوں ہوجا تا ہے گریہاں بجائے موت کے گم ہونے کا واقعہ پیش آیا کہ نہ تو ہلاکت کا یقین ہے کہ مایوں ہوجا کیں اور نہ زندگ اور سلامتی کے کوئی آ ٹار معلوم ہوتے ہیں جس سے پھر ملنے کی امید اور آرز ور کھیں۔ بجیب کشکش میں مبتلا سے کہ نہ مایوں ہو سے سے اور ناامید اور آرز وکی کوئی صورت نظر آتی تھی معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یعقوب مالیا کو بذریعہ وہی بتلا یا گیا کہ یہ ایک امتحان ہے جس میں تم مبتلا کیے جارہے ہویہ پورا ہوکر رہے گا اور ایک مدت کے بعد تم کو اس مصیبت سے نجات ملے گی اور ایک مدت کے بعد تم کو اس مصیبت سے نجات ملے گی اور سلامتی کے ساتھ یوسف مالیا سے حوارہ ملنا تم کو نصیب ہوگا۔ فی الحال کی جتجو یا تلاش یا تد ہیر سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تلاش سے یوسف مالیا تو ملیس گے نہیں اور بیٹے رسوا ہوجا کیں گے۔ لہذا صبر جمیل سے کام لیجئے کیونکہ قضا وقدر پر صبر ضروری ہے۔ (دیکھو تفسیر کمیر: ۱۵ میں 10 میلیا اور بیٹے رسوا ہوجا کیں گے۔ لہذا صبر جمیل سے کام لیجئے کیونکہ قضا وقدر پر صبر ضروری ہے۔ (دیکھو تفسیر کمیر: ۱۵ میلیا 10 میلی

چو آل ماہ جہال آراء برآ مد نوائش بالگ یا بشری برآ مد بس جہال افروز ماہ بشارت کزچنیں تاریک چاہے برآ مد بس جہال افروز ماہ اور قافلہ والوں نے اس کوسر ماہی تجارت بناکر پوشیدہ رکھا کہ کوئی اس غلام کا دعویدار نہ نکل آئے مصر جارہ بیں وہال جاکر کی بڑے دولت مند کے ہاتھ فروخت کریں گے اور نوب نفع کما تیں گے اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں لیخی اللہ کومعلوم ہے کہ قافلے والے اس کو بچ کر نفع حاصل کرنے چاہتے ہیں کہ یہاں سے کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں اور قافلہ والوں سے پہنا تاہ کہ ان کو خزائن مصر کا مالک بناد ہے۔ چنانچہ بھائیوں کو خرگئی کہ قافلے والے نکال لے گئے تو وہاں پنچ اور قافلہ والوں سے پہنا ہم کہ بران مام کہ مارے بھاگ آیا ہے چونکہ اسے بھاگئے کی عادت ہم اس لیے ہم اب اس کو کھنا نہیں چاہتے ہم آگر خرید نا چاہوتو تم کوستے داموں میں دیدیں گے اس طرح خرید وفروخت کا معاملہ طے پاگیا اور اس سے ان کو معمولی قیمت پر یعنی چند گنتی کے دراہم پر فروخت کردیا کم و بیش ہیں درہم میں ان کو بچی فران اور دو دو درہم آپس میں بان کو معمولی قیمت پر یعنی چند گنتی کے دراہم پر فروخت کردیا کم و بیش ہیں درہم میں ان کو بیاں اور دو دو درہم آپس میں بان کو بیاں سے ٹھا ان کامقصود فروخت کرنا نہ تھا بلکہ یہاں سے ٹھا ناان بانٹ لیے اور وجہ اس کی بیتی کہ بھائی ان کے بارے میں بغیب شے ان کامقصود فروخت کرنا نہ تھا بلکہ یہاں سے ٹھا ناان

کامقصودتھا کہ یوسف ملیا کسی طرح یہاں ہے دوسرے ملک چلے جائیں دراھم معدودہ پرقناعت کی۔ بھائیوں کو جب
یوسف ملیا کے کنوئیں سے نکل آنے کی خبر ہوئی تو غلبہ حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ یوسف ملیا کو ایسی مصیبت اور بلا میں مبتلا کرو
کہ آئندہ چل کر کسی عزت ورفعت کے مقام پر پہنچنے کا امکان ہی ختم ہوجائے۔ اس لیے اس نتم کے کروفریب میں لگے ہوئے
سے مگر خداوند ذوالح بلال کے یہاں ان کی رفعت اور سر بلندی مقدر ہو چکی تھی اس لیے اس کی تقدیر کے مقابلہ میں کوئی تدبیر
کارگرنہ ہوئی۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرْنَهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاتِهَ ٱكْرِجِيْ مَثُونَهُ عَلَى آنُ يَّنْفَعَنَا آوُ نَتَّخِذَهُ اور کہا جی شخص نے خرید کیا اس کو مصر سے اپنی عورت کو آبرو سے رکھ اس کو ثاید ہمارے کام آئے یا ہم کرلیں اور کہا جس مخص نے خرید کیا اس کو مصرے اپن عورت کو، آبرو سے رکھ اس کو، شاید ہمارے کام آئے، یا ہم کر لیس وَلَدًا ﴿ وَكُذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ﴿ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيُلِ الْآحَادِيْثِ ﴿ وَاللّهُ اس كوبيناف ادراى طرح بكدى بم في يوست كواس ملك يس اوراب واسط كداس كوسكها يس كجه شكاف بربنهانا باتول كافي اورالله اس کو بیٹا۔ اور اسطرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس ملک ہیں۔ اور اس داسطے کہ اس کوسکھاویں کچھ کل بھانی باتوں کی۔ اور الله غَالِبٌ عَلَى آمُرِهِ وَلَكِنَّ آكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَبَّا بَلَغَ آشُدُّهُ اتَّيْنَهُ حُكُمًّا ما قور رہتا ہے اپنے کام میں ولیکن اکثر لوگ نہیں جانے قط اور جب پہنچ محیا اپنی قوت کو دیا ہم نے اس کو حکم جیت رہتا ہے اپنا کام، اور اکثر لوگ نہیں جانے۔ اور جب پنجا قوت کو، دیا ہم نے اس کو عظم وَّعِلْهًا ﴿ وَكَذَٰلِكَ نَجُزى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَفِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ اور علم وس اورایسای بدلد دیتے ہیں ہم نیکی والول کو فی مجسلایا اس کو اس عورت نے جس کے گھر میں تھا اپنا ہی تھامنے سے اور بند کردیے اور علم ۔ اور ایسا بی بدلہ دیتے ہیں ہم نیکی والول کو۔ اور پھلایا اس کوعورت نے، جس کے گھر میں تھا، اپنا جی تھا سے ہے، اور بند کئے فل كہتے ميں مسر يہني كرنيلام ہواء عزيز مصر جوو إل كامدار المهام تھا،اس كى بولى بدمعاملة تم ہوا۔اس نے اپنى عورت (زليخا ياراعيل) سے كہا كہ نبايت بيارا، تول صورت، اور ہونہاراد کامعلوم ہوتا ہے۔ اس کو پوری عرت و آبرو سے رکھو غلاموں کامعاملہ مت کروے ٹاید بڑا ہو کر ہمارے کام آئے۔ ہم اینا کاروباراس کے میر د کر دیں یہ پاجب اولاد نہیں ہے توبیٹا بنالیں ۔

فل یعنی ہم نے اپنی قدرت کاملہ اور تدبیر لطیف سے یوسٹ علیہ السلام کو ہھائیوں کی حامد انتختیوں اور توئیس کی قیدسے نکال کرعویز مصر کے بیال پہنچادیا۔ پھر اس کے دل میں یوسٹ علیہ السلام کی مجب و وقعت القام فر مائی اس طرح ہم نے ان کو مصریس ایک معز زمگد دی اور المی مصرکی نظرون میں ان کو وجیہ و مجبوب ہنا دیا۔ تاکریہ چیز آئندہ ترقیات اور سربلندیوں کا پیش خیر ہو۔ اور بنی اسرائیل کو مصریس اسانے کا ذریعہ سبنے ساتھ ہی یہ جی منظور تھا کہ عربو داشاں اس محیف اور تمام باقوں کو ان کے شکانے پر بٹھانے کا کامل سلیقہ اور تجربہ حاصل ہو

(منید) ای مورت کے پہلے روع میں " تاویل الا حادیث "کالفظ گزر چکا ہے۔ اس کی تغیر و بال ملاحظ کرلی ہائے۔

ن معلی مجائیں نے بوست ملیہ السلام کو کرانا چاہا، مندانے ان کو آسمان رفعت پر پہنچا دیا۔ اکٹرلوگ کو تاہ نظری سے دیکھتے نہیں کہ انسانی تدبیر دل سے مقابلہ میں کن طرح مندا کا بندو بست فالب آتا ہے۔

وس يعنى جب يوست عليه السلام كي تمام وي مدكمال كو يهني كين و مداك يبال سي عظيم الثان علم وحكمت كافيض بهنجا ينها يت متعد ا بني فهم رساسي ا

## الْآبُواب وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّى آحْسَنَ مَثْوَاى ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ دروازے اور بولی ثابی کرفل کہا خداکی پناہ عریز مالک ہے میرا اچھی طرح رکھا ہے جھ کو، بیٹک بھلائی نہیں باتے جولوگ کو دروازے اور بولی، شابی کر۔ کہا، خداکی پناہ! وہ عزیز مالک ہے میرا، اچھی طرح رکھا ہے مجھ کو۔ البتہ بھلانہیں باتے جولوگ

# الظُّلِمُونَ ﴿ وَلَقُلُهُمُّتُ بِهِ ، وَهُمَّ مِهَا لَوُلَا أَنْ رَّا ابْرُهَانَ رَبِّهِ \* كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ

بانساف ہول فی اورالبتہ عورت نے فکر کیااس کااوراس نے فکر کیاعورت کا، فی اگرنہ ہوتا یک دیکھے قدرت اپنے رب کی فی یول ہی ہوا تا کہ ہٹائی بانساف ہیں۔اورالبتہ عورت نے فکر کی اس کی اور اس نے فکر کی عورت کی۔اگرنہ ہوتا ہیکہ دیکھی قدرت اپنے رب کی۔ یول ہی ہوا، اس واسطے کہ ہٹادیں

= کرتے، بڑی خوبی اور دانائی سےلوگوں کے نزاعات چکاتے، دین کی باریکیاں سجھتے، جو زبان سے کہتے دہ کر کے دکھاتے یے مفیہا نہ اخلاق سے قلعاً پاک وصاف اورعلم شرائع کے پورے ماہر تھے یتعبیر رؤیا کاعلم توان کامخسوص حصہ تھا۔

ُ فکے جولوگ فطرت کی راہنمائی یا تقلید صالحین اور تو فیق از لی سے نوائب وحوادث پر صابر رہ کرعمدہ اضلاق اور نیک چال جلن اختیار کرتے ہیں، حق تعالیٰ ان بر ایسے ہی انعام فرما تاہے۔

ف ادهرتوالطاف غیبیہ حضرت یوست علیہ السلام کی مجیب وغریب طریقہ سے تربیت فرمارہ تھے۔ ادھرعزیز کی یوی (زلیخا) نے ان کے مامنے ایک نہایت یک مزلة الاقد ام موقع امتحان کھڑا کردیا۔ یعنی حضرت یوست علیہ السلام کے تن و جمال پرزلیخا مغتون ہوگئی اور دکھٹی و ہوشر بائی کے سارے سامان جمع کر کے ہا کہ یوست علیہ السلام کا ہروقت زلیخا کے قواب کے قابوسے باہر کردے ۔ ایک طرف عیش وفٹاط کے سامان انعانی بغد بات پورے کرنے کے لیے ہرتسم کی سہولیتی، یوست علیہ السلام کا ہروقت زلیخا کے قریب موجو در در بنا اس کا نہایت ہوت رکھنا، تنہائی کے وقت خود عورت کی طرف سے ایک خوابش کا بیتا باندا ظہار کی غیر کے آئے بات کے سب درواز سے بند، دوسری طرف جوانی کی عمر قوت کا اعتدال، جمر دکی زندگی، یہ ب دواعی واسب ایسے تھے جن سے بڑا ہے آئے بات اہمالتھوئ بھی پاش پاش ہوجا تا میگر خدائے جس کو گوئن قراد دے کرعلم وسمکت کے دنگ میں رنگین کیا اور چیغر ان عصرت کے بلندمقام یہ بہنچایا، اس پر کھیا گھی کہ شیطان کا قابو ہیل جا تا اس نے ایک افوا کہا معاذ الله " (خداکی پناه) اور شیطانی بال کے مارے صلقے تو از ڈالے یہونکہ جس نے خداکی بناه کی اور شیطانی بال کے مارے صلقے تو از ڈالے یہونکہ جس نے خداکی بناه کی اور شیطانی بال کے مارے صلقے تو از ڈالے یہونکہ جس نے خداکی بناه کی اور شیطانی بال کے مارے م

فی یعنی خدائی پناہ میں این تیج حرکت کیئے کرسکا ہوں؟ علاہ ، رین عزیر میرامر بی ہے جس نے مجھے ایسے عوت و راحت سے رکھا ہمیا ہوں؟ علاہ ، رین عزیر میرامر بی ہے جس نے مجھے ایسے عوت و راحت سے رکھا ہمیا ہوں کا مہم کو اس قدر پاس ہے تو سمجولاکہ اس پر حملہ کروں؟ ایسی محرک نے اس پر در کا حقیقی سے حمیس کس قدر شرمانا اور حیا کرنا چا ہیے جس نے مخش ایسے فضل سے ہماری تربیت فرمائی اور ایسی بندوں کو ہماری خدمت و راحت رمانی کے لیے کھڑا کردیا۔

(تنبیه)بعض مفسرین نے"انه رہی"کی ضمیراللہ تعالیٰ کی طرف داج کی ہے۔

## السُّوْءَ وَالْفَحْشَآءَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَرِيْصَهُ

ہم اس سے برائی اور بے حیائی البنتہ وہ ہے ہمارے برگزیدہ بندول میں فیل اور دونوں دوڑے دروازے کو اور مورت نے چیر ڈالا اس کا کرجہ اس سے برائی اور بے حیائی۔ البتہ وہ ہے ہمارے چنے بندوں میں۔ اور دونوں دوڑے دروازے کو، اور عورت نے چیر ڈالا اس کا کرجہ

مِن دُيْرٍ وَّالَّفْيَا سَيِّلَهَا لَكَ الْبَابِ وَ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَن اَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن بَيْمِ عادر دونوں مل مَحْ عورت كے فادىد عدردازے كے پاس فل بولی اور کچوسرانیں ایے خص كی جو چاہ تیرے گھریں برائی مگریں كہ جيمے ہے، اور دونوں مل محمد عورت كے فادندے دروازے ياس، بولی، بحریم انہیں ایے خص كی جو چاہ تیرے گھریں برائی، مگری ك

يُسْجَنَ اَوْ عَنَابُ الِيُمُ ﴿ قَالَ هِيَ رَاوَدَتَنِي عَنْ نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ،

قیدیں ڈاللہ جائے یاعذاب دردناک قسل بوسد بولا ای نے خواہش کی جھ سے کہ فقاموں اپنے بی کو اور گوائی دی ایک گواہ نے مورت کے لوگوں میں سے دستی اور گوائی دی ایک گواہ نے ، مورت کے لوگوں میں سے۔ قید پڑے یا دکھ کی مار یوسف بولا ، ای نے خواہش کی مجھ سے ، کہ نہ تھاموں اپنا جی ، اور گوائی دی ایک گواہ نے ، مورت کے لوگوں میں سے۔

إِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُلَّامِنَ قُبُلٍ فَصَدَقَتُ وَهُوَمِنَ الْكُذِيِيْنَ ﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُلَّامِنَ

اگر ہے کرنہ اس کا پھٹا آگے سے تو عورت کی ہے اور وہ ہے جھوٹا اور اگر ہے کتا اس کا پھٹا اگر ہے اس کا کرنہ پھٹا آگے سے تو عورت کی ہے اور وہ ہے جھوٹا۔ اور اگر ہے اس کا کرنہ پھٹا

= لا یا۔ بہر مال باوجود اشر اک نظی کے زلیخا کے "هم "اور یوسف کے "هم "میں زمین وآسمان کا تفاوت ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے "هم اسمو ایک ہی افظ میں جمع نہیں کیااور نهزلیخا کے" ہم" بر" لام" اور" قد" داخل کیا گیا۔ بلکہ میاق دلحاق میں بہت سے دلائل یوسف علیہ السلام کی طہارت و نزاہت پر قائم فرمائیں جوغور کرنے والوں پر پوٹید و نہیں تفصیل" روح المعانی" اور" کبیر" وغیر و میں موجود ہے۔

فَى "برهان" دليل وجحت كوكت بن يعنى اگر يوست عليه الهام است رب كى دليل دو يخصة توقبى ميلان پرچل پژتے دليل كيا تھى؟ زناكى حرمت وشاعت كاو وعين اليقين جوحق تعالى نے ان كوعطا فرمايا يا و وى دليل جونو دانهول نے زليخا كے مقابله ميں ﴿ اللّٰهُ وَتَى ا كريش كى يعن كہتے بين كہ خداكى قدرت سے اس وقت حضرت يعقوب عليه السلام نظراً سے كدائكى دانوں ميس د بائے سامنے كھڑے ہيں يعن نے كہا كہ كوئى غيبى تھريز فلر پڑى جس ميں اس فعل سے روكا محيا ۔ والله اعلم ۔

ف یعنی یہ بر بان دکھانااورایسی طرح ثابت قدم رکھنااس لیے تھا کہ ایست علیہ السلام ہمارے برگزیدہ بندول میں ایس ایس او کی چیوٹی بڑی برائی خواہ ارادہ کے در جدمیں ہویا عمل کے،ان تک ریہنج سکے ۔

فی آ کے بوست علیدالسلام تھے کہ جلدی درواز وکھول کر کل جائیں۔اور پیچھے زیخانھیں رو کنے کے لیے تعاقب کرری تھیں۔اتفاقا بوست علیدالسلام کے قیم میں کا میاب پیچھلا حصد زیخا کے ہاتھ میں آ مویا۔اس نے پکو کر کھینچنا چاہا کھینچا تاتی میں کرنہ کھٹ کیا۔مگر بوست علیدالسلام بول توں کرکے مکان سے نگلنے میں کامیاب موسی نے ادھرید دونوں آ کے پیچھے درواز ویر کانچے ادھرعورت کا خاوندعوز مصر بھی بہتج محیا۔عورت نے فراآبات بنانی شروع کی۔

فی عورت نے الزام یوست علیہ السلام پر رکھا کہ اس نے جھ سے برااراد ہ کیا۔ ایستے تھی کی سزایہ ہونی چاہیے کہ جل خانہ بھیجا جائے یا کوئی اور بخت مار پڑے۔ فی اب یوست علیہ السلام کو واقعہ ظاہر کرنا پڑا کہ عورت نے میر نے نس کو بے قابو کرنا چاہا۔ یس نے بھاگ کر جان بچائ خانمان کا ایک کو او مجیب طریقہ سے یوست علیہ السلام کے تی میں کو ای دینے لگے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ واثر خوار بچرتھا، جو خداکی قدرت سے صرت میست علیہ السلام کی برامت و وجا ہت مندانڈ ظاہر کرنے کو بول پڑا۔ اور بعض علما مرکتے ہیں کہ بچہ نیس کوئی مرد دانا تھا جس نے الی پت کی بات کہی۔ واللہ اعلم۔ دُبُرٍ فَكُنَبَتُ وَهُومِنَ الصّٰبِوبِينَ فَلَمّا رَا قَمِيْصَهُ قُلَّ مِن كُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنَ الْجَبِرِ فَكُنَبَتُ وَهُومِنَ الصّٰبِوبِينَ فَلَمّا رَا قَمِيْصَهُ قُلَّ مِن كُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَطِينَ الْعَظِينَ الْعَظِينَ الْعَظِينَ

بی<u>ت</u>ک تو ہی گناہ کارتھی **ف**ل قدمت کرتہ یہ کار محق

یقین ہے کہ تو ہی گنہگارتھی۔

### ذ کرالطاف وعنایات خداوندی

### بايوسف صديق ملائيلا وقصدا وبازن عزيزمصر

وَالْخَيْنَاكِ: ﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرْ لُهُ مِنْ مِّصْرَ ... الى ... إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْحَطِيدُينَ ﴾

اشارول كوتمجعين-

اس دوران میں ایک ابتلاء پیش آیا کروز برمصری بیوی نے ان کے دامن عصمت کو داغدار کرنا چاہا گریوسف ملیکا اس کی طرف ماکل نہ ہوئے اور حفت و نزاہت میں نمونہ ملائکہ ثابت ہوئے۔ ﴿ مَا هٰ لَمَ الْهَمَةُ ﴿ اِنْ هٰ لَمَ اَلَا مَلَكُ كُويْمُ ﴾ اس کی طرف ماکل نہ ہوئے اور حفت و نزاہت میں نمونہ ملائکہ ثابت ہوئے۔ ﴿ مَا هٰ لَمَ الْهُمَةُ وَانْ هُلَا اللَّا مُلَكُ كُويْمُ ﴾ کا جلوہ نمودار ہوا۔ ۲ - اس کے بعد جیل خانہ کے بعد عزیز مصر بے اس وقت انبیاء اور صدیقین کا ساز ہد ظاہر ہوا کہ مصر کے فرائن سے صدیق طابی کے ہاتھ میں ہیں اور زندگی فقیرانداور درویشانہ تھی۔

س- پھر سلطنت پر قط سالی کا دورآیا جس کا انتقام پہلے ہی سے رویا کے ذریعے بتلادیا گیا۔

۵- پھرآ خروی بھائی جنہوں نے کوئیں میں ڈالاتھااورغلام بناکر در اہم معدودہ میں فروخت کیا تھا یوسف ملیکیا کی خدمت میں غلہ لینے کے لیے آئے تو ایک نے دوسرے کو پہپان لیا اور یوسف ملیکیا نے اس وقت بھائیوں کی گزشتہ بوفائیوں کا کوئی ذکرنہیں کیا۔ بلکہ مدارات اوراحیان اورتواضع میں کوئی وقیقہ اٹھانہ رکھا یہ بھی ایک عظیم ابتلاء کا وقت تھا۔ ممکن تھا کہ طبیعت بشریدا گرانتھام پرآ مادہ نہ ہوتی توشکوہ شکایت سے توگریز نہ کرتی گرینے بیرانہ اور صدیقانہ ملم اور کرم نے اس وقت زبان سے والا قرقی نے اگرینہ علیہ گئے المیابید کے بعد آیات کی تفیر پڑھے۔ اور قافلہ والے یوسف ملیکی کو بھائیوں سے خرید کرمصر لے گئے اور فروخت کرنے کے لئے ان کو بازار میں کھڑا کردیا۔ اس بے مثال حسن و جمال کود کھے کردیا جران رہ گئی ۔

آراستہ آل یار بہا زار برآید فریاد و فغال ازدر دوبوار برآید خریاد و فغال ازدر دوبوار برآید خریدار قیمت بڑھانے بین رسیدکہ بوسف المیلیا کے برابرتول کرسونا اور چاندی اور مشک و دیبان دینے برتیار ہوئے عزیر مصر نے بیش بہا قیمت دے کران کوخر پدلیا پیمزیز ، مصر کے تمام خزانوں کا مالک تھا اور بادشاہ مصر کا بہت مقرب تھااس کا نام قطفیر تھا اور اس کی بی بی کا نام زلیخا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام داعیل تھا۔ خرید کر بوسف مالیلیا کو گھر لیا اور اہلی مصر میں سے جس تحفل نے ان کوخر پدا لیعنی عزیز مصر نے ۔ اس لیے ان کو اپنی تعلی کردکیا اور اہلی مصر میں سے جس تحفل نے ان کوخر پدا لیعنی عزیز مصر میں نے جس تحفل کرنا۔ لیعنی عزیز وحرمت کیسا تھر دکھنا فلام کی طرح اس کو ندر کھنا شاہد ہے ہم کو نفع بہنچا دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنالیس پیلو کا بڑا ہونہا رمعلوم ہوتا ہے۔ جب اولا ذبیس تو اس کو بیٹا بنالیس گے۔ عزیز مصر لا ولد تھا اس لیے بیخوا ہش ظاہر کی کہ ہم یوسف مالیلی کو اپنا بیٹا بنالیس گے اس لئے کہم وفر است کے آثار یوسف مالیلیا کے چبرے سے لیا بیٹا بنالیس تھے۔ نفع پہنچا نے سے مراد یہ ہے کہ امور سلطنت میں ہمار امعین و مددگار ہے ، عبداللہ بن مسعود دلالیونو رایا کی اور کا لیا اور کر اس کو بیٹا میٹا کو دیکھتے ہی تاڑ لیا اور کر ایست کا ندازہ دلگا لیا اور اپنی بیوی سے کہا ہوآگر جی تعفی نوئی گئے تھی آئی تینے تھی تا آؤ کہ تھیلیا کو دیکھتے ہی تاڑ لیا اور ان کی کہم وفر است کا ندازہ لگا لیا اور اپنی بیوی سے کہا ہوآگر جی تعفی آئی تینے تھیتی آئی تینے تھیتا آؤ کہ تھیکی تی کہا تھی تھیتا آؤ کہ تھیکی تو کہا تھیں تھیں اور کر مسلم کی کہا کہ کو کہا کہا کہا تھیں سے کہا ہوآگر جی تعفی آئی تینے تھیتا آؤ کہا تھیں کہا تھیا گئی کہا کہا تھیں کے دور است کا ندازہ لگا لیا اور اپنی بیوں سے کہا تھی کے دور کے تھیں اور کی تعفی کو کہا تھیا کہا تھیں کے دور است کا اندازہ لگا لیا اور اپنی بیوں سے کہا تھیا گئی تھیں کو دیا تھیا گئی کے دور است کیا تھی کی تعلی کیا تھی کے دور است کیا تھیا کہا تھیا گئی کے دور است کیا تھی کو دیا تھیا کہا تھی کی تعرب کی کہ کو کی تعلی کیا تھی کے دور است کیا تھیا کہا تھی کیا تھی کیا تھی کی کو سے تعلی کیا تھی کے دور اس کی کیا تھی کی کو کی تعرب کی کو کی تعرب کیا تھی کی کی کو کی کی کی کیا تھی کی کو کر کی کو کی کر کی کی کو کر کھی کے دور کی کی کو کر کے

دوئم معزت شعیب ماید کی صاحبزادی جس نے موی ماید کی توت وامانت کود کھ کرا ہے باپ کو بیمشورہ دیا ﴿ يَا آبِتِ السَّقَاٰ جِرُ مُن السَّقَاٰ جَرُ مُن السَّقَاٰ جَرُ مُن السَّقَاٰ جَرُ مُن السَّقَاٰ جَرُ مُن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْ

وہ وہ ہے کہ جوصاحب قوت اورصاحب امانت ہو۔ ہوئم حضرت ابو برصد این والٹین جنہوں نے حضرت عمر والٹین کی فہم وفر است کا اندازہ لگالیا اور اپنے بعدان کو اپنا جانشین بنایا۔ اور اس طرح ہم نے رفتہ رفتہ یوسف طلیع کو زیمن مصریس جمایا اور اس ملک میں ان کے قدم جمائے بعنی جس طرح ہم نے ان کوتل اور کوئیں سے نجات دی اور عزیز کے دل میں ان کی عجب ڈالی ای طرح ہم نے ان کوعزت اور کرامت کی جگہ دی اور عزت کے بلند مقام تک ان کو پہنچایا تا کہ ہم ان کو نوابوں کی تعبیر طرح ہم نے ان کوعزت اور کرامت کی جگہ دی اور عزت کے بلند مقام تک ان کو پہنچایا تا کہ ہم ان کو نوابوں کی تعبیر کے دل میں ان کی عجب کہ نوازی کے سکھلا تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ نجات دینے سے مقصد یہ تھا کہ ظاہری عزت و رفعت کے ساتھ علم تعبیر کی دولت سے بھی نوازی کیونکہ روکیا کے صالحہ مبادی نبوت میں سے ہیں جو امور غیبیا اور اسرار الہیہ کے اعشاف کا ذریعہ ہیں جس سے آئندہ وہ آئندہ پیش آنے والے واقعات وجوادث کا چیش آنے سے پہلے انتقام سوچ لیں علم ہوتا ہے پس علم تعبیر جیل خانہ سے وہ آئندہ پیش آنے والے واقعات وجوادث کا چیش آنے سے پہلے انتقام سوچ لیں خبیس سکتا کہ سے میں خانہ میں کا ادر کیا اور ادر کیا ہور جیل خانہ میں ہوا۔ انسانہ کی کو کہ اس کے ادادہ کیا ادر کیا اور اس کی خانہ میں ہوا۔ انسانہ کی خوابوں کی تعبیر سکمائی اور اس کا طہور جیل خانہ میں ہوا۔ اللہ تعالی خان کی عزت و رفعت کا ارادہ کیا اور ادر کی خانہ میں ہوا۔

جبکہ ساتی نے رہائی کے بعد بادشاہ سے یوسف ملیٹا کے تعبیر خواب کا حال بیان کیا اور یہی علم تعبیر بادشاہ کے تقرب کا

ذريعه بناب

کلتہ: ..... کمالات حقیقیہ دو ہیں ایک علم اور ایک قدرت اور ﴿وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأُویْلِ الْاَ تَحَادِیْنِ ﴾ سے کمال علم کی طرف اشارہ ہے ﴿وَ کَلْلِک مَنْ تَعَالِيْ وَسِفَ عَلِيْ الْاَ مَا اِللَّهُ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَىٰ نے یوسف عَلِیْ کومفت علم اورصفت قدرت سے خاص طور پرنوازا اور جب یوسف علیٰ این پوری جوانی کو پہنچ یعن قوائے جسمانیہ وروحانیہ کے اعتبار سے حد کمال کو پہنچ تو ہم نے بلا کی استاد اور معلم کے خاص علم و حکمت عطا کیا۔ اور حکمت سے مرادیا تو نبوت ہے یا وہ علم سے مرادی کہ جوانیان کو جہالت اور خطاء ہے اورنفس کو شہوات سے محفوظ رکھے۔ (زادالمسیر ●لا بن الجوزی: ۱۲۰۰) مراد ہے کہ جوانیان کو جہالت اور خطاء ہے اورنفس کو شہوات سے محفوظ رکھے۔ (زادالمسیر سو ورنہ وہ علم نہیں بلکہ اصطلاح شریعت میں حکمت اس علم سیح کو کہتے ہیں جس کے ساتھ عمل صالح بھی مقرون ہو ورنہ وہ علم نہیں بلکہ جہالت ہے (روح المعانی: ۱۲ ما ۱۸)

اور بعض کہتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو جانتا ہوا ور عیبم وہ ہے جو مقتضائے علم پر چلتا ہو اور ای طرح ہم نیکو کاروں کو
انعام اور جزاء دیتے ہیں۔ جو صدق اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی اس طرح عبادت کرتے ہوں گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں
لیخی جس طرح ہم نے یوسف مالی کو علم اور حکمت اور ظاہر کی عزت ورفعت سے نواز اسی طرح ہم دیگر محسنین کو اپن نعتوں
سے نوازتے ہیں معلوم ہوا کہ یوسف مالی کواس وقت مقام احسان یعنی مقام ان تعبد اللہ کانگ تر اہ حاصل تھا اور اللہ کا یہ احسان ان کے اس احسان کی جزاء تھی (بعد از ان ایک اہتلاء پہش آیا)

<sup>●</sup> قال اللغويون الحكم عند العرب ما يصرف عن الجهل، والخطاء ويمنع منها ويرد النفس عما يشينها ويعود عليها بالضرر ومنه حكمت الدابة واصل الحكمة في اللغة المنع وسمى الحاكم حاكما لانه يصنع عن الظلم والزيغ ـ (زاد الميسر: ٢٠٠١/٣)

تاظرین کرام نے ان آیات سے اس بات کا بخو بی اندازہ لگالیا ہوگا کہ اگرز کی پی فطرت بشری اورنفس امارہ کا غلبہ تھاتو پوسف علیہ پی بخداداد علم و حکمت اور پیغمبرانہ عصمت و نزاہت کا غلبہ تھا۔ خود بھی اس برائی سے محفوظ ہیں اور اس کو بھی وعظ و نفیحت فرمار ہے ہیں۔ پوسف ملیہ ان جب بید یکھا کہ زلیجا نے تو جال ہی بچھاڈ الا ہے تو گھبرا کرمعاذ اللہ کہا اور اللہ کی بناہ میں داخل ہو گئے اور جس نے خداکی بناہ لی اس پرکس کا وار چل سکتا ہے۔ اور پھریہ فرمایا۔ ﴿ اللّٰهُ وَ اِنّٰهُ اَدِیْنَ اَحْسَنَ مَدُوَایَ ﴾ اور پھر یہ فرمایا ﴿ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَنَ ﴾ .

ناظرین غور فرما نمیں کہ دلائل ہوسفی کی بیر تیب بھی ہوسف علیا کے حسن و جمال کا ایک نمونہ ہے دلائل کی بیر تیب غایت درجہ مستحن ہے اب آگے پھر حضریت ہوسف علیا کی کمال عفت کا بیان ہے اور البیت تحقیق فکر کی اس عورت نے بوسف علیا کو پھانسنے کی۔ اور بوسف علیا نے فکر کی اس کے دفع کرنے کی اور اپنے سے ہٹانے کی اور وہاں سے بھا گئے اور اس کے جال سے نکلنے کی۔ اگر یوسف علیا نے اپنے پروردگار کی دلیل اور ججت کواور اپنے رب کریم کی عظمت اور کبریائی کوندد یکھا ہوتا تو ایسے موجود تھے اور مانع کوئی موجود

<sup>●</sup> ہٹاد ینایر جمد عن نفسمس کلمد عن کا ہے کونکد لفظ عن کلام عرب میں مجاوزت کے لیے آتا ہے۔

<sup>●</sup>اشارواس طرف بركو ولوكان والتوهان منها كل جزاه محدوف بوهيد جود كرك كل ب منه عفاالله عند

نہ تھا مگرجس نے خدا کی ججت اور دلیل کود کیھ لیا ہواور زنا اور بدکاری کی قباحت اور شاعت اس پرروز روثن کی طرح واضح ہواور خدا کی عظمت اور جلال اس کے سامنے ہووہ نفس اور شیطان کے جال میں کہاں پھنس سکتا ہے جس پر خدا کی دلیل اور برہان <u>ے زنا کی حرمت اور شاعت منکشف ہوجائے وہ برے کام سے تنظر اور بیز ار ہوکرای طرح بھا گتا ہے۔ دیکھ لو</u>ای طرح ہم نے یوسف ملی کواپنی برہان دکھلائی اور اپنی بناہ میں لے لیا۔ تا کہم اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں یعنی جو برائی اور بے حیائی یوسف ملی کے پاس آنا چاہتی ہے ہم اس کو یوسف ملی کے قریب بھی ندآنے دیں تا کداس کے دامن عفت و عصمت پرکوئی دھبہ ندلگ جائے کیونکہ وہ بلاشبہ ہمارے ا<u>ن معصوم اورمخلص بندوں میں سے ہیں جن</u> پرشیطان کا قابونہیں چلتا ادردوسرى جَداس طرح آيا ، ﴿ وَبِيعِزَّتِكَ لَاغُويَةَ لُهُ مَعِينَ ﴾ إلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُغْلَصِينَ ﴾ إسآيت سي شیطان کے اقرار کا ذکر کیا گیاہے کہ اس نے بیاعتراف کیا کہ اس کے لیے خدائے تعالی کے عباد مخلصین کا اغواء ممکن نہ ہوگا اور پوسف مائیں بھی خدا کے خلصین میں سے ہیں اصطلاح قر آن میں عباد خلصین خدا کے ان چیدہ اور برگزیدہ بندوں کا کہاجا تا ہے كه جوخالص الله اورآخرت كے مو گئے موں اورنفس اور شيطان كاكوئي شائبدان ميں باقى ندر ہامو كما قال تعالىٰ ﴿وَاذْكُرُ عِبْدَنَا إِبْرِهِيْمَ وَاسْعَقَ وَيَعُقُوْبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿ إِنَّا آخَلَصْنُهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى النَّارِ ﴿ وَإِنَّهُمُ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَقَيْنَ الْاَحْيَالِ ﴾ يه آيت حضرت ابرائيم اورحضرت اسحاق اورحضرت يعقوب عَظَان كحق من إدار زیرتفسیرآیت بوسف مایدا کے بارے میں ہے جوحضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب میتال کی اولا دیس سے میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسحاق ملیدہ کی طرح عباد مخلصین میں شار فرمایا ہے۔ پس صاف ظاہر ہو گیا کہ بوسف ملیدہ نے کسی سوءاور فحشاء کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں فر ما یا تھاوہ اللہ کے عباد مخلصین میں سے تتھے جس پرنفس اور شیطان کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا۔اس آیت میں اللہ تعالی نے بوسف ماید کا کوعباد مخلصین میں اور اس سے پہلے ان کوعباد مخلصین میں سے فرمایا۔اس قتم کے تمام اوصاف مدح یوسف مانی کی عصمت کے دلائل ہیں معلوم ہوا کہ یوسف مانی ہرگناہ سے پاک اور بری رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعہ میں پوسف ملیکا ہے کوئی کلمہ توبدا در استعفار کا منقول نہیں بیناممکن ہے کہ نبی اور صدیق ہے کوئی امر خلاف اولى سرزد مواوروه توباور استغفار ندكر عاور ﴿ لَوْ لَا أَنْ رَّا بُوْهَانَ رَبِّهِ ﴾ كے بعد حق تعالى شاندكا يرفر مانا ﴿ لِنَصْرِ فَ عَنْهُ السُّوَة وَالْفَحْشَاء ﴾ تاكم بم يوسف مليًا سے سوءاور فحشاء كودور ركيس بياس امركى دليل ہےكہ سوءاور فحشاء پوسف مائیلا کی طرف آنا چاہتے تھے اللہ نے سوء کو دور رکھا اور پوسف مائیلا کے پاس نہ آنے دیا۔ معاذ اللہ پوسف مائیلاسو ء ادر فحشاء كى طرف ماكل بند تے ورنداس طرح فرماتے لنصرفه عن السوء والفحشاء كه بم نے يوسف عليه كو سوءاورفحشاء سودوررکھااور بوسف مايا كوسوءاورفحشاء كے پاس جانے سے بازركھا\_ پس يتجبراس امركى صريح دلیل ہے کہ سوءاور فحشاء چل کر بوسف مالیا کی طرف آنا چاہتے تھے معاذ اللہ بوسف مالیا سوءاور فحشاء کی طرف نہیں جا رہے تھے جو کسی کی طرف نا جائز قدم اٹھائے اس کے متعلق بیکہا جاتا ہے کہ اس کوآنے سے اور اندر داخل ہونے سے روک دیا عميا ہے پس خوب سمجھ لو کہ سوء اور فحشاء یوسف صدیق ملیا کی بارگاہ عفت وعصمت کی طرف قدم اٹھانا چاہتا تھا خداوند قددی نے ان کوآنے سے روک دیا معاذ الله اگر بوسف ملي صديق كاراده ميس كوئى حركت موتى تو يوں فرماتے كہ مم نے

یوسف الیا کوسوءاور فحشاء کی طرف جانے سے روک دیا ہی بیآیت اس امرکی قطعی دلیل ہے کہ یوسف الیا نے کی سوء اور فحشاء کا قصرنبیں کیااس لیے کہ برے کام کا ہم اور قصر بھی سوء اور فحشاء ہے اور اس آیت میں یہ بتلادیا كالله كريم في سوء اور فحشاء كويوسف مايواس دورركها واوعلى بذا شروع آيت من سيفرمانا كه ﴿وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَفِي تميعها عن تفسه الله امرى وليل م كه يوسف ملين كا اراده امرأة العزيز ك اراده مع مخلف تها كونكه مراودت باب مفاعلت کا صیغه ماض ہے جس کا مصدر مراودت ہے بروزن مقاتلت اور مضاریت اور تمام کتب لغت اور صرف میں بیقری ہے کہ باب مفاعلت مقابلہ اور مشارکت کے لیے آتا ہے مقاتلت کے معنی قبل میں ایک دوسرے كامقابله كرنا اور مفاريت كے معنى ضرب ميں ايك دوسرے كامقابله كرنامخادعت ايك دوسرے كودهوكم دينا اور ای طرح مراودت کے معنی مجھوکہ جو "رود "بمعنی طلب سے شتق ہے کہ طلب اور ارادہ میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا یک طرفه طلب کا نام اراده ہے جب طلب اور خواہش میں دوطرفہ مقابلہ ہوتو لغت میں اس کا نام مراودت ہے تو لفظ "راودتنى" خوداس بات پردلالت كرتا ہے كەدونوں كى طلب مختلف تقى \_ طلب اورخواہش ميں دونوں كامقابله شروع ہوا۔ بوسف اليام كاطلب اورتقى اورزليخا كى طلب اورتقى \_زليخابه چامتى تقى كه بوسف اليم كو كوسلاكراس كى ذات قدى صفات سے مثاكرا بن طرف صيني كـ كما قال الله تعالى ﴿ سَائِرًا وِ دُعَنْهُ آبَاتُهُ ﴾ ال آيت من صاف ظامر بك باب كى طلب ع مختف تھی۔ اور ﴿ وَلَقَلُ هَمَّتْ بِهِ وَهُمَّ مِهَا ﴾ كالفظ بھی اس پردلالت كرتا ہے۔ كه امر أت العزيزاور يوسف عليها دونوں کا فکر اور هم بالکل ایک دوسر نے سے مختلف اور جدا تھا ہرایک کواپنی اپنی فکر تھی۔ امراُت العزیز کواپنے مطلب کی فکر تھی اور يوسف مَلْيُكَاصِدُ بِنَ كُواس كَو وَقعيه كَافَرَهَا حَق جَل شَانه في المعراة العزيز كه هم وعليمده ذكر فرمايا - ﴿ وَلَقَلُ هَمَّتُ بِهِ . وَهُمَّ بِهَا ﴾ فرما يا اورينهيس فرمايا كه ولقد هماكه دونول في تصداوراراده كيامعلوم مواكه دونول كا قصداوراراده ايك دوسرے سے مختلف تھا۔ قرآن كريم ميں ہے۔ ﴿وَمَكِرُوا وَمَكَرُ اللهُ ﴾ ﴿وَمَكَرُوا مَكُرًا وَمَكُرُنا مَكُرًا ﴾ ﴿ اللَّهُ تكنينون كنيا ﴿ وَآكن كَيْدًا ﴿ وَالْمُعَالَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

ان آیات میں تو اللہ نے کافروں کے کروکید کو علیحدہ ذکر فرمایا ہے اور کیدایک سم کے نہ تھا کی طرح یہاں مجھو کہ ﴿وَلَقَلُ هَمّتُ ہِهِ وَهُمّ ہِهَا﴾ کامطلب یہ ہے کہ زلیخانے اپنے مطلب کی فکر کی اور پوسف نائیل نے اس کے مقابلہ اور دفع کی فکر کی ہم ہرایک کاهم دوسرے سے مختلف اور جدا تھا۔ چنانچہ شخ می الدین ابن عربی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوحانی اور کشی طور پر حضرت پوسف نائیل سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے قصہ میں بی فرمایا ہے ﴿وَلَقَلُ هُمّتُ بِهِ وَهُمّ بِهَا ﴾ اور اس هم کی کوئی تعین نہیں فرمائی بظاہر اشتراک معلوم ہوتا ہے پوسف نائیل نے جواب میں بی فرمایا۔
منہ ارادت منی و همت انا بھا لا قهر ها بالدفع عن ذالك فالا شتر الت فی طلب القهر منی و منها۔

ہاں تونے سے کہالیکن وہ اشتر اک صرف لفظ میں ہےنہ کمعنیٰ میں اس نے بیارادہ کیا کہ مجھے اپنے مطلب

پرمجبور کرے اور میں نے بیارادہ کیا کہ میں اسکے دفع کرنے میں غالب آجاؤں پس اشتر اک طلب قہراورغلبہ میں ہے گرم رایک کا مقصداور مطلب الگ الگ اور جداجدا ہے۔

اور فرمایا که دلیل اس کی بیہ ہے کہ خود امر أة العزیز نے اقرار کیا ﴿ الْمِنْ تَصْحَصَ الْحَقَّ اَكَا رَاوَدُتُهُ عَنْ تَفْسِه ﴾ اور میرے قصد میں کس جگر آن میں نہیں آیا کہ انا راود تھا عن نفسھا اور بیفر مایا کہ میں کیے اس کا ارادہ کرتا اللہ نے مجھے اپنی برہان دکھلائی۔ (دیکھو۔الیواقیت والجواہر: ۱۲ س۱۲)

نیز انبیاء کرام ہے آگر ذرائجی بھول چوک ہوجاتی ہے تو اس کو اتناعظیم سمجھتے ہیں کہ سالہا سال تک توبہ استغفار میں کے رہتے ہیں اور اس واقعہ میں حضرت بوسف وائیلاسے ایک لفظ توبہ واستغفار کا منقول نہیں ہوا کیونکہ اس واقعہ میں ان سے کوئی فلطی اور لغزش ظہور میں نہیں آئی۔

امامرازی موالیہ تغییر کیر یکی میں فرماتے ہیں کہ یہ تو ناممکن ہے کہ دونوں کا ہم اور قصد ایک ہی قشم کا ہولہذا ضروری ہوا کہ ہرایک کے ہم کواس کے قصد پر محمول کیا جائے جواس کے مناسب ہو پس عورت کے لاکن ہے کہ ﴿لَقَلْ هُمّتُ ہِهِ ﴾ ہم اس کے قصد کو قصیل لذت پر محمول کیا جائے اور ہم بھا میں خدا کے برگزیدہ بندہ کے ہم کوامر بالمعروف و نہی عن المنکر اور فع مصیبت کے ہم پر محمول کیا جائے ۔ لہذا و ہم بھا۔ کے معنی یہ ہو تھے کہ یوسف مالیکا نے اپنے قض سے اس امرفتیج کے دفع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ (تغییر کیمیز ، ۱۲۲۱ ) اور اس کے قریب قریب ابن انباری مُحالیہ کا قول ہے جس کو ابن جوزی میرائے کہ ایس نے مارنے اور دفع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ کہ موز ادالمسیر ، ۲۰۲۸ ) مراسب نہیں ورنے زیان پر بیالزام قائم کرے گی کہ اس نے مجھے اس لیے مارا تھا۔ (دیکھوز ادالمسیر ، ۲۰۲۸ )

جیسے روز و دارکوگرمی میں ہے اختیار پانی کا خیال آجا تا ہے مگروہ پانی پیتانہیں اس طرح سمجھو کہ یوسف ماینا کے دل میں اگر ایسا خیال آیا تو وہ خیال محض فیراختیاری خطرہ کے درجہ میں تھا عزم کے درجہ میں نہ تھا اس لیے کہ انہیاء کرام ماینا اس بات سے قطعاً معصوم ہیں کہ وہ معصیت کا عزم کریں اور اسی قول کو عامہ مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ (زاد المسیر: ۲۰۳)

<sup>●</sup> قال الامام المرادانه عليه السلام هم بدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك القبيح لان الهم هو القصد فوجب ان يحمل في كل احد على القصدر الذي يليق به قاللا تق بالرسول المبعوث الى الحد على القصدر الذي يليق به قاللا تق بالرسول المبعوث الى الخلق القصد الى زجر المعاصى عن معصيته والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ـ (تفسير كبير: ١٢٢٥)

اور بعض مفسرین نے جواس بارے میں نازیا وا تعات نقل کیے ہیں وہ سب قطعاً غلط ہیں اور آیت کے سیاق وسباق کے بالک خلاف ہیں اور آیت کے سیاق وسباق کے بالکل خلاف ہیں کیونکہ قصہ کا تمام سیاق وسباق حضرت بوسف ملینا کی مدح اور منقبت اور ان کی کمال عفت وعصمت کے بیان سے بھرا پڑا ہے اور قرآن کریم کی آیات خوداس کی تکذیب ورّد ید کے لیے کافی ہیں۔

بالآخر جب حضرت يوسف ماييم نے بيرحال ديكھاتو جان بي كر بھا كنے كاراده كيا ﴿ فَعِيْرُو ٓ اِلَّى اللَّهِ ﴾ زليخاان ك پیچیے دوڑی اور اس طرح آ گے پیچیے دونوں دروازے کی طرف دوڑے پیسف ملائی اپنے آپ کومعصیت ہے بچانے کو دوڑے اورز لیخاان کو پکڑنے کے لیے بھاگی اوران کے کرتے کا پیچیے کا دامن اس کے ہاتھ میں آسمیااور پیچیے کی جانب سے ان كاكرت چيرالال آ كآ كے بوسف وليا تھا اور چيھے بيھے زيخاتمي محر بوسف وليا كسي طرح دروازے سے باہرنكل محتے اور جول تول کر کے مکان سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ادھرید دونوں درواز ہ پر پہنچے اور ادھرا تفاق سے دونوں نے <u> عورت کے آتا کیعنی شو ہر کو دروازہ میں کھٹرے پایا۔</u> زلیخا شو ہر کود کھے کر بہت شرمندہ ہوئی معلوم نہیں کہ بند دروازہ کس طرح كل كميا بعض كہتے ہيں كه يوسف عليا كو كھو لئے سے كل كيا اور بعض كہتے ہيں كه خود بخو د كل كميا ـ پس جب عورت نے شو مركو دوازے میں کھڑا یا یا توحقیقت کوچھیانے کے لیے اور نفنیجت سے بیچنے کے لیے اوراپنے کو بے گناہ ٹابت کرنے کے لیے ایک کر بنایا اور الناالزام بوسف ملینا پر لگا دیا اوراپین شو ہر ہے کہنے تھی کہ کیا سزا ہے اس مخص کی جو تیرے اہل خانہ کے ساتھ بری کا تصور کرے اور تیری اہلیہ کو بے آبرو کرے ہیے کہہ کراس کوغصہ دلایا عمریمی کہ ایک دوروز کے لیے اس کوجیل خانہ میں وال دیا جائے یا کوئی اور دکھ کی مادری جائے۔عذاب الیم سے در دشرید مراد ہے جس سے تکلیف اور در دہو۔ زلیخانے تید اور تکلیف کاتو ذکر کیا مگریدنه کہا کہ اس کوش کردیا جائے اس لیے کہ اس کا دل قتل پرآبادہ نہ تھااور مستقل قیدی بنانے پر بھی آبادہ ندتها بلكديد جامتي تقى كەصرف دوتين دن كے ليے اس كوجيل خاند بيج ديا جائے۔ يوسف اليسان كهاكه يدجو كر بطور تعريض میری طرف منسوب کررہی ہےوہ بالکل جموٹ ہے بلکہ معاملہ برعکس ہے خودای عورت نے مجھے سے خواہش کی اور مجھے کچے سلایا اور بہلا یا اور اس نے جرا وقہرا مجھ کو میرے نفس سے ہٹانا چاہا اور میں نے اٹکار کیا اور اس کے فتنہ سے اپنی جان بچانے کے لیے بتحاشا بھا گا اور بیمیرے پیچھے گلی چلی آئی یہاں تک کہ جب میرے او پربس نہ چلاتو پیچھے سے میرا کریڈ تھینجا جواس تھینجا تانى ميں محمث كيا\_ بينوا مش تواس كي تقى معاذ الله ميرى خوامش مركز مركز نيتمى \_

زليخا ہر چه می گوید دروغ است دروغ او چراغ بے فروغ است

یہ جواب س کرعز پر مصرکو حضرت یوسف علیا کی پاک اور طہارت کا بھین واثق ہو گیا اور ہجے گیا کہ بوسف علیا ہالکل بیدا فرما محت ہے لیے ایک ظاہری شہادت بھی پیدا فرما دی جو پردہ فیب سے ظاہر ہو کی اور اس کی صورت ہی ہو کی کہ اس عورت کے گھروالوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف علیا کا پیرا بمن آ کے سے بھٹا ہے تو زیخ سے گہتی ہے اور یوسف علیا جموثوں میں سے ہاس لیے کہ یہ صورت اس بات کی طامت ہے کہ زیخا نے یوسف علیا کو اپنے سے دفع کرنے کا قصد کیا تو آ کے سے الکا پیرا بمن بھٹ کیا اور اگر بات کی طامت ہے کہ زیخا نے یوسف علیا کو اپنے سے دفع کرنے کا قصد کیا تو آ کے سے الکا پیرا بمن بھٹ کیا اور اگر بوسف علیا کا پیرا بمن بیچے کی جانب سے بھٹا ہے تو زیخا جموث کہتی ہے اور یوسف علیا کا پیرا بمن بیچے کی جانب سے بھٹا ہے تو زیخا جموث کہتی ہے اور یوسف علیا کا پیرا بمن بیچے کی جانب سے بھٹا ہے تو زیخا جموث کہتی ہے اور یوسف علیا کا پیرا بمن بیچے کی جانب سے بھٹا ہے تو زیخا جموث کہتی ہے اور یوسف علیا کا پیرا بمن بیچے کی جانب سے بھٹا ہے تو زیخا حصوث کہتی ہے اور یوسف علیا کا پیرا بمن بیچے کی جانب سے بھٹا ہے تو زیخا حصوث کہتی ہے اور یوسف علیا کا پیرا بھٹا ہوں بیں ہے اس لیے کہ یہ حالت کی سف علیا کا پیرا بمن بیچے کی جانب سے بھٹا ہے تو زیخا حصوث کہتی ہے اور یوسف علیا کا پیرا بمن کیا جات کی حالت کے دور اور بیٹا ہوں کا دور کو سف علیا گوں بیرا ہمن کیا گوں کیا ہوں میں ہے اس کے کہ یہ حالت کے کہ بھٹا ہوں گوں میں ہے اس کے کہ یہ حالت کیا ہوں کیا کہ کی ہوں میں ہوں میں ہوں کیا کہ کی جانب سے بھٹا ہے تو نیف میں ہوں کو کے کہ کو کرنے کا قصد کیا تو کیا گوں کیا کہ کیا گوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا گور کیا کہ کیا کیا کہ کرنے کیا کہ کیا ک

خلاصہ کلام ہیکہ یوسف علیٰ نے کسی سوء اور فحشاء کا ہم اور عزم نہیں فر مایا جیسا کہ آیات ذیل سے بیامرروز روشن کی طرح واضح ہے کیونکہ جن جن افراد اور اشخاص کا اس واقعہ سے تعلق ہے وہ حسب ذیل ہیں (۱) یوسف علیہ السلام (۳) زیخا (۳) عزیز مصر (۴) زنان مصر (۵) شاہداز اہل زیخا (۲) اہلیس تعین (۷) خداوندرب العالمین ان میں سے ہرایک نے یوسف علیٰ کی برات ونزاہت کی شہادت دی اور اس کا اقر ارواعتر اف کیا۔ اب ان شہادتوں کے بعد ان کی براوت ونزاہت کی شہادت دی اور اس کا اقر ارواعتر اف کیا۔ اب ان شہادت کی جدان کی براوت ونزاہت کی اور اس کا اقر ارواعتر اف کیا۔ اب ان شہادت کی شہادت دی اور اس کا اقر ارواعتر اف کیا۔ اب ان شہادت کی شہادت دی اور اس کا اقر ارواعتر اف کیا۔ اب ان شہادت کی شہادت دی اور اس کا اقراد واعتر اف کیا۔ اب ان شہادت کی شہادت دی اور اس کا اقراد واعتر اف کیا۔ اب ان شہادت کی شہادت دی اور اس کا اس کیا شہر ہو سکتا ہے۔

وعائے يوسف مائي : ..... يوسف مائي نا بن براءت ونزامت كاس طرح دعوى كيا۔ ﴿ هِي رَاوَدَ تَنِي عَنْ نَفْسِي ... رَبِ السِّجُنُ أَحَبُ إِنَّى عِنَا يَدُعُونَنَيْ إِلَيْهِ ﴾

اعتراف زليخان .....اورزليخا في يوسف عليه كى براءت ونزامت كالن فظول من اقراركيا - ﴿ وَلَقَدُرَاوَدُتُهُ عَنْ تَفْسِهِ فَالسَّتَعُصَمَ ... اللَّن حَصْحَصَ الْحَتَّى المَّدِيقِينَ ﴾.

عزيز ممركا اعتراف: ..... ﴿قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ۞ يُوسُفُ آغْرِضُ عَنْ هٰذَاكَ وَاسْتَغْفِرِي لِلَّهُ عِنْ أَغْرِضُ عَنْ هٰذَاكَ وَاسْتَغْفِرِيْ لِلَّذَيِكِ \* إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخِطِيْنَ ﴾.

شهادتشَّام: ...... ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ اَهْلِهَا \* إِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّمِنُ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُومِنَ الْكَلِقِيثِنَ ﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّمِنَ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُومِنَ الْكَلِقِيثِنَ ﴿ وَانْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّمِنُ فَبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُومِنَ الْكَلِقِيثِينَ ﴾ .

ئهادت زناك مصر: وقُلْنَ حَاشَ يلهِ مَا عَلِمْدَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ ... آيَدِيَهُنْ وَقُلْنَ حَاضَ يلهِ مَا هٰلَا ابَشَرُ اونُ سَا آلًا مَلَكُ كُرِيْمُ ﴾.

## شهادت رب العالمين

﴿ وَرَاوَدَتُهُ الَّتِيْ هُوَفِي بَيْتِهَا ... كَلْلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوِّءَ وَالْفَحْشَآءَ النَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْهُ خُلَصِيْنَ ﴾ فَوَرَاوَدَتُهُ النَّهُ عَلْمَ النَّهُ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَآءَ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَيْنَ الْمُعْلَمِ الْعَيْنَ الْمُعْلَمِ الْعَيْنَ الْمُعْلَمِ الْعَيْنَ الْمُعْلَمِ الْعَيْنَ

﴿ فَبِعِزَّ تِكَ لَا غُوِيَتَّهُمُ اجْمَعِيْنَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُغُلَّصِينَ ﴾

الغرض بیدُس آیتیں ہیں جوحضرت یوسف مائیلا کی براءت کی شاہد ہیں اب ان دس شہادتوں کے بعدان کی نزاہت وعصمت میں کوئی شید کی تمنیا کشنہیں رہتی۔ (تفسیر کبیر:۱۲۱۵)

### ذكرالطاف وعنايات خداوندي

علاوہ ازیں حق جل شانہ نے اس قصہ میں یوسف الیک پرجن خصوصی عنایات والطاف کا ذکر فر مایا ہے وہ بھی دی سے کم نہیں مثلاً (۱) رؤیائے صادقہ (۲) اور اجتباء (۳) اور علم تاویل (۳) اور اتمام نعت (۵) اور شمکین زمین مصر (۲) اور ایتا کے علم وحکمت اور ان کا (۷) عباد حسنین (۸) اور عباد کلصین (۹) اور صادقین میں سے ہونا (۱۰) اور ﴿شَهِدَ شَاهِدُ قِنْ مِنْ ایک علم وحکمت اور ان کا (۷) عبادت دینا۔ فتلك عشرة كاملة ميدي امور بھی اس امر كی طعی دلیل ہیں كہ يوسف عليك في ایک شرخوار بچه کا شہادت دینا۔ فتلک عشرة كاملة ميدي امور بھی اس امر كی طعی دلیل ہیں كہ يوسف عليك انكى سوء اور فحشاء كاهم نہیں فرمایا۔

## ضميم متعلقه بتفسير ﴿ وَشَهِلَ شَاهِلٌ مِّنَ آهُلِهَا ﴾

اس شاهد (گواه) کے بارے میں علماء کے دوقول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ وہ کوئی مرددانشمند تھا اورز لیخا کارشتہ دارتھا اور دوسرا قول ہے ہے کہ وہ گہوارہ کا شیرخوار بچ تھا اور یہی صحح ہے کیونکہ اس بارہ میں ایک صریح حدیث بھی آئی ہے جس کو ابن جریر میں ہین جو ابن عباس بھا گئا سے روایت کیا کہ آنحضرت مالین کے ارشاد فرما یا کہ بچپن میں چارا فراد نے کلام کیا۔ اول فرزند ماہط دختر فرعوں۔ دوم بوسف علین کی سچائی کا گواہ۔ سوم جریح رابب کی پاک کی گواہی دینے والا بچہ چہارم عیسی بن مریم علین اور ابن عباس میں کو امام احمد میں ہوائی مند میں روایت کیا ہے اور ابن عباس میں کا گاہ اور ابو ہریرہ داللہ تا اور ابن عباس میں کھا کہ اور اب بجہ تھا۔ بھری میں مقول ہے کہ وہ شیرخوار بچہ تھا۔ بھری میں مقول ہے کہ وہ شیرخوار بچہ تھا۔ (دیکھ تو تعمیر قرطبی: ۱۹۲ و تفیر ابن کشر: ۲۲ ۵ کے سوم کا دوست کیا ہے تعمیر تو طبی: ۱۹۲ و تفیر ابن کشر: ۲۲ ۵ کے سوم کی دوست کیا ہے کہ دوستیر قرطبی: ۱۹۲ و تفیر ابن کشر: ۲۲ ۵ کے سوم کی میں مقول ہے کہ وہ شیرخوار بچہ تھا۔

خلاصہ کلام یہ کسیح قول یہ ہے کہ وہ شاہدا یک شیرخوار بچہ تھا اورعورت کا قریبی رشتہ دارتھا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ہے اس کو کو یا کردیا تا کہ پوسف ملیدہ کی براءت اور یا کدامنی ظاہر ہوجائے۔

وقطعن آیری بات و این بات اور کہنے لئیں ماٹا للہ ایس یہ ضعن آدی یہ تو کوئی فرشت ہے بزرگ نا برای اور کاٹ دالے این اور کہنے لئیں ماٹا للہ ایس یہ ضعن آدی یہ تو کوئی فرشت ہے بزرگ نا بول اور کاٹ دالے اپنے ہاتھ۔ اور کہنے لئیں، عاشا اللہ! نہیں یہ صحنی آدی۔ یہ تو کوئی فرشت ہے بزرگ بول، فل میں ماٹا اللہ! نہیں یہ صحنی آدی۔ یہ تو کوئی فرشت ہے بزرگ بول، فل میں ماٹر درج کی کورت اپنے نوجوان فلم پر مفتون ہوگئ ۔ پاہتی ہے کہ اس کے فس کو بے تا بوکر دے نلام کی محت اس کے دل کی تہدیں ہوجی ہے ۔ مالانکہ ایسے معز زعہدہ دارکی ہوی کے لیے یہ تو شرمناک کی ہات ہے کہ و، ایسے فلم پر گرنے گے۔ ہمارے ذریکے اس معاملہ میں و، ملانے للی پر ہے۔

قی عورتوں کی گفتو کو مکرو (فریب) اس لیے کہا کہ مکاروں کی طرح جب جب کریہ ہاتیں کرتی تھیں۔اورز لیخا پرطعن کر کے گویاا پنی پار مانی کا اظہار مقصود تھا۔ مالا نکہ یوسٹ علیہ السلام کے بےمثال حن و جمال کا شہرہ جس عورت کے کان میں پڑتا تھا، اس کی دید کا اشتیاتی دل میں جھیاں لینے لگتا تھا۔ کچر بعیہ نہیں کہ زلیخا پرطعن قصفی اور کھی تی کرنے والیوں کے دلوں میں یہ بی عرض پوشیدہ ہو کہ زلیخا کو غصد دلا کرسی الیں ترکت پرآ مادہ کردیں جو یوسٹ علیہ السلام کے دیدار کا سبب بن جاتے۔ یاز لیخا کے دل میں اس کی نفرت بھی کر اپنی طرف ماکل کرلے کا موقع نکالیں اور یہ می ممکن ہے کہ زلیخا اپنا داز دار بنایا ہو۔اس نے داز داری کی جگہ پردہ داری اورخوردہ محیری شروع کردی بہرمال ان کی تھٹو کو لاتھ " میکو" سے ادا کرنے میں یہ سب احتالات

> قَوْمُ إِذَا فُوبِلُوا كَانُوا مِلاَيِكَةُ حُسْلًا وَإِنْ قُوبِلُوا كَانُوا عَفَارِيَتًا

فَلْلِكُنَّ الَّذِي لُهُ تُنْفَى فِيهِ وَ وَلَقَلُ رَاوَدُتُهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَر وَ وَلَمِن لَهُ فَلْلِكُنَّ الْفِيدِي اللَّهِ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَر وَ وَلَمِن لَهُ لَا وَرِي نَهِ اللَّهِ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللْ اللَّهُ عَلَى الْمُلِلِ عَلَى الْمُلِلِ اللَّهُ عَلَى الْمُلِلِ اللْمُ عَلَى الْمُلْعَلَ

این است کہ ٹول ٹوردہ و ذل پردہ ہے دا بسم اللہ اگر تاب کر ہست کیے را

سو تبول کرلی اس کی دعا اس کے رب نے ، پھر دفع کیا اس سے ان کا فریب۔ البتہ وہ ہے سننے والا خبردار۔ پھر یوں سوجھا لوگوں کو، فل اب زلیخا کوموقع ملاکہ کورتوں کے طعن تفتیح کا تیران ہی کی طرف اوٹادے کی یاس وقت" فنڈ لیکٹ الّذی لُنٹتنے فید میرکرد واس شعر کا خلا صدادا

قع مجمع کارنگ دیکھ کرزیخا بالکل ہی تھلی پڑئی اوروا تعہ کا صاب صاف الکہار کر دیا کہ بیٹک میں نے ان کا دل لینا چاہا تھا،مگر اس بندہ ندانے ایرامنبوط تھاہے رکھا کرسی طرح نددیا۔ بیندا تعالیٰ نے شہر کی عورتوں کے مجمع میں حضرت پیسٹ علیہ السلام کی کمال عصمت وعشت اور فایت نزاہت وطہارت کا اقبال شہرت پیش کردیا۔ زینا کا مال اس وقت وہ ہی تھا جو می نے کہاہے۔

لَاتَخَفُ مَاصَنَعَتْ بِكِ الْاَشْرَاقُ وَاشْرَحُ هَوَاكَ فَكُلُنَا عَشَانُ

**دست** زلیغا کی اس کنگویش مجوتوں پر اپنی معذوری اور نامرادی کا اظہارتھا، تا کدان کی ہمدردی ماصل کرسکے ۔اور کھو یوسٹ علیہ السلام کو محکمانہ دھمکیوں سے مرحوب کر فاقعا کہ وہ چوفز دوہ ہوکر آئندہ اس کی مطلب برآ وری پر آ مادہ ہومائیں ۔مالانکہ

منتا شکار کس نہ هود دام باز میں کاعجا جمیشہ باد بدست ست دام را

## مِّنُ بَعُدِمَا رَاوُا الْإيْتِ لَيَسُجُنُنَّهُ حَتَّى حِيْنِ ﴿

### ان نثانیوں کے دیکھنے پر کہ قیدر کھیں اس کو ایک مدت فل

#### وه نشانیان دیکھے پر، کہ قیدر تھیں اس کوایک مذت۔

## قصه دعوت زليخازنان مصررامشتمل براعتراف عصمت وعفت يوسف مَليَكِيم

قَالْجَنَاكَ: ﴿ وَقَالَ نِسُوَةً فِي الْمَدِينَةِ الْمُرَاتُ الْعَزِيْزِ ... الى ... لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِدُنِ ﴾ ربط: .....گزشته آیات میں بیربیان فرمایا کہ جبعزیز مصر پر بیواضح ہوگیا کہ پوسف مائی الکل بےقصور ہیں اور بیسب اس کی بیوی کا خودساخت کر اور فریب ہے توعزیز مصرفے یوسف مائیا سے بیکہا کہ اعرض عن هذا کہ اے یوسف مائیا اس بات سے درگز رکراور کی سے اس کا ذکر نہ کراور بیوی سے کہا کہ ﴿وَاسْتَغْفِرِیْ لِذَنْبِكِ ﴾ کہ بوسف مَالِيَا سے اسے قصور کی معافی ما نگ۔

عزیزمصر کامقصودیة تھا کہ بیقصہ پوشیدہ رہے اور اس کا چرچانہ ہوگر" نہاں کے ماندآل راز ہے کز وسازندمحفلہا" بالآخر بيخبرفاش ہوگئ اوررؤسائے شہر کی بیگات میں اس کا تذکرہ ہونے لگا کہ عزیزمصر کی بیوی اپنے نو جوان غلام پرمفتون ہوگئی ہےزلیخا کو جب یہ خبر ہوئی کی زنان مصرمیرے بارے میں یہ کہتی ہیں تو اس نے عورتوں کی دعوت کر کے ان کو بلا بھیجا تا كەربىجى ايك مرتبه يوسف ئايلا كے حسن و جمال كود مكھ ليس \_ادر مجھ كومعذور جانيں \_

### محتسب گرمی خور دمعنه ور دارومست را

حق جل شاندنے پہلے واقعہ میں ایک شیرخوار بحیر کی گواہی سے بوسف مائیا اس کی براءت اور طہارت ظاہر فرمائی اس کے بعد اب دوسرا واقعہ زنان مصر کی دعوت کا پیش آیا۔ اس واقعہ میں عزیز مصر کی بیوی نے سب کے سامنے اس کا صاف اعتراف کیا کہ بوسف ملید کی مراودت اورطلب میری طرف سے تھی اور بوسف ملیداس بارے میں بالکل معصوم ہے۔ ﴿ وَلَقَلُ رَاوَدُتُهُ عَنْ تَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ﴾ شيرخوار بچه كي شهادت كي بعدزنان مصركي دعوت كاوا قعد تضاوقدر سان كي = دسٹیری نفر مائیں محتو ڈرے کہ بے عقل ہوکران کی اہد فرمبیوں کی طرف مذبھک پڑوں۔ یہاں پوسٹ علیہ السلام کی زبانی پیرجتلا دیا کہ انتہاء کی عصمت بھی حق تعالیٰ کی دسٹیری سے ہےاور پرکہ وہ اپنی عصمت پرمغرورنہیں ہوتے بلکہ عصمت کا جومئنٹا مے (حفاظت وصیانت انہی )ای پرنظر رکھتے ہیں ۔ ف يعنى ان وعصمت وعفت بريوري طرح ثابت قدم ركهاكسي كافريب چلنے مند يا۔

فل يعنى سبكى دعائيس سنتا ب اور خرر كمتاب مضرت شاه ماحب رحمدالله لكحق إلى ظاهر معلوم موتاب كداب ما يك سے قيديس برا سے كيكن الله تعالى نے ا تنای قبول فرمایا کدان کافریب دفع کردیا، باقی قیدموناتسمت میں ۔ آ دمی کو چاہیے کی گھرا کرا پینے حق میں برائی ندمائکے، پوری بھلائی مائلے کو ہوگادی جو تست مي بي " ترمذي من بي كدايك تفص كوحنور ملى الله عليه وملم في يدوا ما تلته مناء "ألله قرائي أسالك الحقر بير" (أس الله من تجه سرما تكابول) آپ كل الدهييه وملم نے فرمايا" سيالت الله البلاء فاسئله العافية" (تونے الله عبر اللب كى كيونكر مبرتوبلاء پر ہوكا اب تواس سے مافيت ما نگ) ف یعنی باد جود یکه حضرت بوسف علیه السلام کی براءت نزاهت کے بہت سے نشان دیکھ میکے تھے۔ پھر بھی ان کی مسلحت یہ ہوئی کہ بوسف علیه السلام کو ایک مدت تک قید میں رکھا مائے یہ تا کہ عام لوگ جمیں کر قسور یوسٹ علیہ السلام ہی کا تھا،عورت بیجاری مفت میں بدنام ہوئی مجویا عورت نے قید کی جو دھم کی دی تھی اسے پورا کرائے چھوڑا۔ان لوگوں کی عرض تویہ ہوئی کےعورت سے یہ برنامی زائل ہو بیعنی ایک مدت تک پوسٹ اس کی نظر سے دورر ہیں ،اورعورت کامطلب یہ مو**گا** كه ثاید قید كی تختیان انها كر پست علیه السلام کچه زم برُ ما ئین -اس طرح اینامطلب نكال سكول -

براءت کی مزیدشہادت بن گیا کہ خودز لیخانے اعتراف واقرار کیا کہ پوسف ملیّنااس قصد میں بالکل بری اور بے تصور ہے اور جسعورت نے خود ابتداء میں یوسف ملی پر الزام لگایا تھا۔ ﴿مَا جَزّاءُ مَنْ أَزّادَ يِأَمُلِكَ سُوءًا ﴾ اب اخير ميس اسعورت نے سب عورتوں کے سامنے اقر ارکرلیا کہ میں نے ہی اس کو پھسلانا چاہا تھا گریتو فرشند کی طرح معصوم لکلا۔ ﴿ فَا نَد تَعْصَمَ ﴾ عزیزمصری ہوی کا مقصدتو دعوت ہے دفع ملامت وندامت تھا مگر تضاء وقدر نے اس کو پوسف ملینا صدیق کی مزید براءت و نزاہت کا ذریعہ بنادیا اورایسا ذریعہ بنایا کے ججت بوری ہوگئ اورز کیخائے سب کے سامنے صاف لفظوں میں اعتراف حقیقت کرلیا چنانچیفر ماتے ہیں اور شہر مصرکی رہنے والی چندعور توں نے بیہ بات کہی ک*یمزیز مصر*کی بیوی یعنی زیخا اینے نوجوان غلام کو <u>پسلاتی ہے</u> اور چاہتی ہے کہاس کواس کے نقس قدی صفات اور مکی سات سے ہٹا کراپنی طرف ماکل کرے محقیق اس کی محبت نے اس کے دل میں مجگہ کرلی۔ تعنی اس غلام کی محبت اس عورت کے شقاق قلب (پردہ دل) کے اندر پہنچ ممنی ۔ بے شک ہم اس کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھتے ہیں یعنی عزیز جیسے شوہر کوچھوڑ کراپنے زرخرید غلام پر فریفتہ ہونا کھلی نا دانی ہے آخروہ کیسا خوبصورت ہےجس پروہ اس قدر بچھی پڑی ہے۔ پس جب زیخانے ان عورتوں کے پرفریب اور کر آمیز باتوں کوسنا تواس نے بھی ان کے ساتھ مکر وفریب کیا کہ دعوت کے بہانہ سے ان عورتوں کو بلا بھیجا۔ زنان مصرکا زلیخا کو ملامت کرنا پیکرتھا کہ ان عورتوں نے یوسف ماییں کے حسن و جمال کی خبرسی تو چاہا کہ یوسف مائیں کودیکھیں اس لیے زلیخا کو بیطعنددیا کہ اس حیلہ اور بہانہ سے بوسف الیا کود کھنا نصیب موز لیخانے جب ان کی ملامت ی تواس نے چاہا کہ اپنی معذوری ان پرظام کرے اس لیے وموت کے حیلہ سے ان کو مدعوکیا اوران کے لئے مندیں تیار کیں متم قتم کے فرش اور تکیوں سے مجلس کوآ راستہ کیا اور قتم متم کے کھانے اور میوہ جات تیار کیے اور گوشت کے پارچوں اور پھلوں کے کاٹنے کے لیے ہرایک کوایک ایک چھری دے ۔ دی مصرمیں بیددستورتھا کہ گوشت اورمیوؤں کوچھری ہے کاٹ کر کھایا کرتے تھے بیتمام انظام زلیخا کی طرف سے ان عورتوں كے ساتھ ايك قتم كا مكر تھا اور اس طرح سے جب مجلس آراستہ ہوگئ اور بيكمات نے كھانا شروع كرديا اس وقت زليخانے پوسف مائیلا ہے کہا کہ جواس وقت کسی دوسرے کر ہ میں تھے اسے پوسف مائیلا ذراان عورتوں کے سامنے باہر آ جاؤ۔ پوسف مائیلا نے بی خیال کیا کہ ثاید مجھے کی کام یا ضرورت کے لیے بلایا جار ہاہاوروہ باہرآ گئے۔

کرخلوت خانہ آل گنج نہفتہ بروں آمد جو گزار شکفتہ

پس جب ان عورتوں نے یوسف ملیک کود یکھاتوان کو ہزرگ شان والا جانا اوران کے ظاہری اور باطنی حسن و جمال
کی ان پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ بےخود ہو گئیں اور آئ بےخوری میں اپنے ہاتھ کا ٹ ڈالے نہ خون ہتے دیکھا اور نہ کی کا در دوالم محسوس ہوا اور جب فر راہوش میں آئی تو کہنے گئیں "حاش ملله" خدا پاک ہے بیفلام تو آدی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ بیتو کوئی بزرگ فرشتہ ہی ہے بعنی یہ بے مثال حسن و جمال اور بی عظمت و جلال انسان میں کہاں بی تو فرشتوں کے اوصاف ہیں بعنی در حقیقت یہ کوئی فرشتہ ہے جو صورت انسانی میں نمودار ہوا ہے۔

چوں دید ندش کہ جز والا گہر نیست برآمد بانگ بر ایثال کیں بشر نیست نہ چوں آدم زاب و گل سرشتہ است زبالا آمدہ قدی فرشتہ است

اوراس ظاہری حسن و جمال کے علاوہ چہرہ منور پر تقوی اور تقدس اور معصومیت کے آثار نمایاں تھے کہ ان حسین و جمیل عورتوں کے سامنے سے گزرے چلے جارہے تھے کہ ذرابرابر کسی مہ جبیں کی طرف التفات بھی نہیں گویا کہ فرشتہ سامنے سے گزرر ہا ہے اس معصوماندر فقار نے ان کواور زیادہ مرعوب کردیا کہ آ دمی تو اس حال اور چال کانہیں ہوسکتا۔ یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہےجس میں شہوت نفسانی کا کوئی شائبہ دکھلائی نہیں دیتا۔اس ونت زیخانے ان عورتوں سے کہا کہ پس یہی وہ تخص ہے جس کی محبت میں تم نے مجھ کو طعنہ دیا ایک ہی نظر میں تم پریہ حال گز را تو مجھ پر ملامت کیسی \_ زیخا نے عورتوں پریہ داضح كرديا كه مين اس كى محبت ميں معذور ہوں اس كے بعدز ليخانے واقعه كى حقيقت كو بتلايا جس مے مقصود زنان مصر كے اس قول ے بعن ﴿إِنْ هٰذَآ اِلَّا مَلَكُ كُويْمٌ ﴾ كى تائيرتھى كەتم جوكہتى ہوكہ يشخص بشرنہيں بلكہ فرشتہ ہے بالكل حق اور درست ہے اور بے شک میں نے اس کو اس کے نفس سے ہٹانا اور پیسلانا چاہالیکن وہ معصوم اور فرشتہ کی طرح بالکل محفوظ رہا اور میرے پھسلانے میں نہ آیا اور اس اعتراف حقیقت کے بعدز لیخانے پوسف مایش کو دھمکی دی اور بیکہا کہ خیراب تو جو ہوا سو ہوا البتہ اگرآئندہ اس نے میرے حکم کےموافق کام نہ کیا تو ضرور جیل بھیج دیا جائے گا۔اور البتہ ہوگا ذلت اٹھانے والوں میں سے اول تو قیدی ذلت ہے پھرامیری اوروزیری محل سرائے سے نکل کرجیل خانہ میں جانا اور بھی ذلت ہے یہ بات زلیخانے عورتوں کے سامنے کہی عورتوں نے بھی پوسف تایشا سے کہا کہ اپنی سیدہ کا تھم مان!غلام کے لائق نہیں کہ وہ اپنی سیدہ کی نافر مانی کرے اورجیل میں جائے۔ چنانچہ یوسف مایٹی نے جب بید یکھا کہ صورت حال بیہ اور ہر طرف سے جال بچھا ہوا ہے تو یوسف مایٹی نے گھبرا کریے دعا کی اے میرے پرور دگار مجھ کواس جال سے نکال وہ جیل خانہ جس کی مجھ کو دھمکی دی جارہی ہے وہ مجھے زیادہ پندہاں کام ہے جس کی طرف پیورتیں مجھ کو بلاتی ہیں کہ زلیخا کوخوش کروں اگرجیل خانہ چلا گیا تو تیری نافر مانی کااندیشہ اورخطرہ تو نہ رہے گا۔

عجب در مانده ام در کارایشال مراد زندال به از دیدارایشال

چونکہ ان عورتوں نے زلیخا کی سفارش کی تھی کہ پوسف علیشا کو چاہئے کہ اپنی سیدہ کے تھم کو مانے اس لیے صیفہ بحم مؤنث کا لایا گیا اور ید عونی کہا گیا جس کی ضمیر ان عورتوں کی طرف راجع ہاور اے پروردگار اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کے مکر و فریب کو دور نہ کیا تو مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں میں ان کی طرف جھک نہ جاؤں اور نادانوں میں سے ہوجاؤں۔ عورتوں کی طرف تھوڑا سا میلان اور جھکا ہو بھی نادانی ہے۔ دانائی اور عقلمندی سے کہ عورتوں سے دور رہے پس ان کے عورتوں کی طرف تھوڑا سا میلان اور جھکا ہو بھی نادانی ہے۔ دانائی اور عقلمندی سے کہ عورتوں سے دور رہے پس ان کی پس اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا مکر و فریب ان سے دفع کیا۔ بے شک خدا ہی سنے والا جانے والا جانے سے دونوں آیئیں صراحتا اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ پوسف علیشا کی اس دعا کا مطلب سے تھا کہ اے پر وردگار بجھا ہے نے خدا تعالیٰ سے جو دعا مائی اللہ نے وہ دعا ان کی قبول کی۔ پوسف علیشا کی اس دعا کا مطلب سے تھا کہ اے پر وردگار بجھا ہے نفت کی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ان کے مکر و فریب سے دور رکھا ورجیل خانہ کی نفس پر بھروسہ نہیں تیری تا ئید اور دھا ظت کی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ان کے مکر و فریب سے دور رکھا ورجیل خانہ کی درخواست اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے ان کا مروز میں باکل محفوظ ہوجاؤں اللہ تعالیٰ کے ان

چول آل دل زنده در زندال در آمد بجسم مرده گوئی جال درآمد در آل محنت سرا افآده جو شے برآمد زال گرفآرال خروشے

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَايِنِ ﴿ قَالَ آحَلُهُمَا آيِنِيّ اَعْصِرُ خَمْرًا ، وَقَالَ الْاَخْرُ اِنِّيَ اَعُصِرُ خَمْرًا ، وَقَالَ الْاَخْرُ اِنِّيَ الْمُورِينِيّ الْمُعْدُورِهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الل

میں دیکھتا ہوں کہ اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر روٹی کہ جانور کھاتے ہیں اس میں سے، بتلا ہم کو اس کی تعبیر ہم دیکھتے ہیں تجھ کو میں دیکھتا ہوں کہ اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر روٹی، کہ جانور کھاتے ہیں اس میں سے۔ بتا ہم کو اس کی تعبیر۔ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو

الْهُ حُسِيدِ أَنَى اللَّهِ عَالَى لَا يَأْتِيكُمُا طَعَامٌ تُرْزَقُنِهُ إِلَّا نَبَّا ثُكُمًا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ آنَ يَكُولُ اللَّهُ عَسِيدِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ

نکی والا۔ بولا، نہ آنے پائے گا تم کو کھانا، جو ہر روز تم کو ملتا ہے، مگر بتا چکوں گا تم کو اس کی تعبیر، اس کے

يَّأْتِيَكُهَا ﴿ ذَٰلِكُهَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ اِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمُ

آنے سے پہلے یہ علم ہے کہ مجھ کو سکھایا میرے رب نے میں نے چھوڑا دین اس قوم کا کہ ایمان نہیں لاتے الله پر اور آنے سے پہلے۔ بیعلم ہے کہ مجھ کو سکھایا میرے رب نے۔ میں نے چھوڑا دین اس قوم کا کہ یقین نہیں رکھے اللہ پر، اور

فل یعنی ای زماند میں دو جوان قیدی جمل خاند میں لائے گئے۔ جن میں ایک باد شاہ مصر (ریان بن الوئید) کا نانبائی اور دوسرا ماتی (شراب پلانے والا)
تھا۔ دونوں ہادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں ماخوذ تھے ۔قیدخاند میں لیسٹ علیہ السلام کی مروت وامانت، راست کوئی جمن اخلاق، بحثرت عبادت، معرفت تعبیر
اور جمعدد کی خلائت کا بچر چاتھا۔ یہ دونوں قیدی حضرت لیسٹ علیہ السلام ہے بہت مانوس ہو گئے اور بڑی مجت کا اظہار کرنے لگے ۔ ایک روز دونوں نے اپناا پنا
خواب بیان مجا ساتی ہے جہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ بادشاہ کو شراب پلار ہاہوں ۔ نانبائی نے کہا کرمیر سے سر پر کئی ٹو کرے ایس جس میں سے پر عربے نوج
کو اب بیان مجا ہے اس ملام کو بڑرگ دیکھ کر تعبیر مانگی ۔

کو کھارے ایس میں میں اسلام کو بڑرگ دیکھ کر تعبیر مانگی ۔

بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كُفِرُونَ۞وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ابَآءِ فَي إِبْرِهِيْمَ وَإِسْحُقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا آ خرت سے وہ لوگ منکر میں فیل اور پکوا میں نے دین اسپنے باپ دادول کا ابراہیم اور اسماق اور یعنوب کا ہمارا کام اس آخرت سے وہ مكر ہیں۔ اور بكرا ميں نے دين اسے باپ دادول كا، ابراہيم اور آخل اور ليقوب كا۔ ہمارا كام نيس أَنْ نَّشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ فَضُلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَر کہ فریک کریں اللہ کا محی چیز کو یہ نشل ہے اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر لیکن بہت الله کا کسی چیز کو۔ یہ فضل ہے اللہ کا جم پر اور سب لوگوں پر لیکن بہت النَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ يُصَاحِبَي السِّجُنِ ءَ ٱرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِلُ فی اے رفیقو قید فانہ کے مجل کئی معبود بدا بدا بہتر یا اللہ اکیلا لوگ مجلا نہیں مانے۔ اے رفیقو بندی خانے کے ! مجلا کی معبود جدا جدا بہتر یا اللہ اکیا الْقَهَّارُهُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْيِهِ إِلَّا اَسْمَاءَ سَمَّيْتُهُو هَا آنْتُمْ وَابَّاؤُكُمْ مَّا آنْزَلَ اللهُ زبردست فل کھے ہیں ہوجتے ہوسوائے اس کے مگر نام ہیں جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادول نے ہیں اتاری اللہ نے زبردست۔ کچھنہیں پوجے ہوسوا اس کے، مگر نام ہیں کے رکھ لئے ہیں تم نے، اور تمہارے باپ وادول نے، نہیں اتاری اللہ نے ول برمن عليه السلام نے اول ان کوکی دی که بیشک خوابول کی تعبیرتمہیں بہت جلد معلوم ہوا چاہتی ہے روز مرہ جو کھاناتم کوملتا ہے اس کے آنے سے بیتر پی ت تعبیر بتلا کرفارغ ہوجاؤں کالیکن تعبیرخواب سے زیاد ، ضروری اورمغید ایک چیز پہلےتم کوسنا تاہوں ۔ و پیکہ تعبیر وغیر و کاریملم جھوکو کہاں سے حاصل ہوا یہ یادرکھو کہ میں کوئی پیشہ در کابن یا مجم نہیں بلکرمیرے علم کاسر چھمہ دی ادرالہام ربانی ہے جو مجو کوئٹ تعالیٰ نے اس کی بدولت عطافر مایا کہ میں نے ہمیشہ سے کافروں اور باطل پرستول کے دین دملت کو چھوڑ ہے رکھااوراسیے مقدس آ باءواجداد (حضرت ابراہیم،حضرت اسحاق،حضرت یعقوب علیم السلام) صبے انبیاء ومرسکین کے دین آوجید پر چلااوران کااسوه حیداختیاری ایماراسب سے بڑااور مقدم مجھی نظرید ہی ایک دنیا کی کئی چیز کوئسی درجہ میں بھی ندا کاشریک بدبنائیں رذات میں، معات میں، ندافعال میں، ندر بوبیت ومعودیت میں مصرف ای کے آھے جھیں، ای سے مجت کریں، ای پر بھروسہ کھیں ۔اورا پنامینا مرناسب ای ایک پرورد کار کے حوالہ کردیں۔ بہرمال یوست علیہ السلام نے موقع مناسب دیکھ کرنہایت موڑ طرزیس ان قیدیوں کو ایمان وتو حید کی طرف آنے کی ترغیب دی۔ پیغبروں کا کام یہ بی ہوتا ہے کہ دعوت وتبیغ حق کا کوئی مناسب موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ پوسٹ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان قیدیوں کے دل میری طرف متوجہ اور مجھ سے سانوس ہیں ۔قید کی مصیبت میں گرفتار ہو کرشاید کچھ زم بھی ہوئے ہوں گے ۔لاؤان مالات سے فرض تبلیخ کے ادا کرنے میں فائدہ اٹھائیں۔ اول ان کورین کی باتیں محملائیں ۔ پھرتعبیر بھی بتلادیں مے ۔ یہلی پہلے کردی کھانے کے وقت تک تعبیر معلوم ہو جائے گی تاکرو فصیحت سے احمائیں ہیں ۔ (تنید) بہت سے مفرین نے ﴿ لَا يَأْدِيْكُمَّا طَعَامْدُ لُورَ فَيه ﴾ كمعنى يدليد بن كرمي تعانا تهارے ياس بيس آ تا ہے مگر س آ نے سے پہلے اس کی حقیقت پرتم کو مطلع کردیا کرتا ہوں یعنی آج کیا کھانا آئے گائس قسم کا ہوگا، پھر تعبیر بتلانا کیا مشکل ہے کو یا اول حضرت یوسف علیہ الرام نے معجزه کی طرف توجه دلا کرانھیں اپنی نبوت کا یقین دلانا چاہا، تا کہ آئندہ جوسیحت کریں زیاد وموژ واقع ٹی اننس ہو ۔اس تقدیر پر یوسٹ علیہ السلام کا یہ معجز والیا ی ہوگا جیسے حضرت سے علیہ السلام نے فرمایا تھا ﴿ وَ أَنْدَعُ مُوْمَا وَاللّٰهُ عُلْمُ وَمُ وَمَا لَذَاعِلُهُ وَمُ حغرت ثاہ عبدالقادرما مب رتمہ اللہ لکھتے ہیں"حق تعالیٰ نے قیدیس میں مکمت کمی کہ ان کافروں کی مجت سے (یعنی کافر جوان کی مجت ومدارت کرنے تھے۔ اس سے ) ٹوٹا تو دل پراند کاعلم روٹن ہوا۔ چاہا کہ اول ان کی دین کی بات سناد یں پیچھے تعبیر خواب کہیں ۔اس واسطے کی کر دی ، تا کہ یے گھرائیں یہا کہ کھانے کے وتت تک د انجی بتاد دن کا به و ۲ یعنی ہمارا خالص تو حیداورملت ابراہیمی پرقائم رہنا ندمیر ف ہمارے حق میں بلکہ سارے بہان کے قت میں رحمت فضل ہے، کیونکہ خاندان ابراہیمی ہی کی شع =

مِهَا مِنْ سُلُطَن ﴿ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا يِلْهِ ﴿ آمَرَ آلَّا تَعْبُلُواْ إِلَّا إِيَّاةُ ﴿ وَلِكَ الدِّيثُ الْعَيِّمُ ان کی کوئی سند قال محومت ہیں ہے کئی کی سوائے اللہ کے، اس نے فرما دیا کہ د پہومگر ای کو فیل کی ہے راست بدما پد ان کی سند۔ محومت نیس ہے کسی کی سوا اللہ کے، اس نے فرما دیا کہ نہ بوجو مگر ای کو۔ یکی ہے راہ سیدمی، وَلَكِنَّ آكُنُرُ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ يُصَاحِبُ السِّجُنِ آمَّا أَحُدُ كُمّا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا • بہت لوگ ایس مانے وسل اے رفیق قید فاد کے ایک جو ہے تم دونوں میں مو بلاتے کا اپنے فاور کو فراب ر بہت لوگ ہیں جانے۔ اے رفیقو بندی خانے کے، ایک جو ہے تم دونوں میں، سو بلائے گا اپنے خاوند کو شراب، وَآمَّا الْاَخَرُ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّأْسِهِ ﴿ قُطِي الْأَمْرُ الَّذِي فِيهُ وَتَسْتَفُتِلُنِ أَنَّ اور دوسرا جو بے سولی دیا جائے گا، پھر کھائیں کے جانور اس کے سریس سے فیعل ہوا وہ کام جس کی محقیق تم ہاہتے تھے فی اور دوسرا جو ہے سوسول جڑھے گا، پھر کھائمی جانور اس کے سر میں سے۔ فیملہ ہوا کام، جس کو عقیق تم جائے تھے۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ آنَّهُ نَاجِ مِّنْهُمَا اذْكُرُنِي عِنْدَرَبِّكَ فَأَنْسِهُ الشَّيْظِي ذِكْرَ رَبِّه اور کہددیا یوسٹ نے اس کوجس کو مگان کیا تھا کہ بچے گاان دونوں میں میراؤ کر کرنا ہے فاوند کے پاس فی سوجلادیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا ہے فاوند سے اور کہد دیا اس کو، جس کو اٹکلا کر بچے گا ان دونوں میں میرا ذکر کر یواپنے خاوندیا سے سو بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے خاوندی = ہے سب لوگ اپنے دلوں کے چراغ روٹن کر سکتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ بہت سے لوگ مندائی اس نعمت عظیمہ کی قدر نہیں کرتے ۔ چاہیے یہ تھا کہ اس کا احمان مان کررا ہ تو حید پر چلتے و والی نافکری کر کے شرک وعصیان کی راہ اختیار کردہے ایل ب ف یعنی مختلف انواع واشکال کے چھوٹے بڑے دیوتا جن پرتم نے خدائی اختیارات تعمیم کردکھے میں ان سے کولگا نابہتر ہے یااس اکیلے ذیر دست خداسے جس مغلوب كرسكا بي خود موجود بيت ان يس سي كس كے سامنے جمايا جائے۔

ف یعنی یوں ی بے شداور بے محکانے کچونام رکھ چھوڑے ایں جن کے پنچ حقیقت ذرہ برابر نہیں۔ان بی نام کے مداؤں کی پوجا کررہے ہو۔ایے جمل بد

فل يعنى قديم الله انبياء عليم السلام كى زبانى يدى حكم بعيمة رباك عبادت ملى كى وشريك مت كرور ووسكل من أوسلة كالمن قبلك في وسللة ٱجَعَلْمَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْنِ الِهَةُ يُعْمَلُونَ ﴾

تعسب سے ایس سیمی بات کو بھی ہیں سمجھتے۔

فی فرض تبیخ ادا کرنے کے بعد یومن علیہ السلام نے ان کےخوابوں کی تعبیریان فرمائی، کرجس نے خواب میں شراب پلاتے دیکھااس کی تعبیریہ ہے کہ وہ بیداری میں بادشاہ وشراب پلاتے گا۔اورجس نے سر پر سے مانورول کوروٹیال کھاتے دیکھااس کامطلب یہ ہے کہ دہولی دیا جائے گا۔ پھر جانوراس کے سرسے نوج نوج کرکھائیں مے قضاوقد رکافیعلہ یہ بی ہے جو کئی کے ٹالے لل نہیں سکتا۔ جو ہات تم پوچھتے تھے وہ میں نے بتلادی یہ بالکل ملے شدہ امرے ۔ جس میں تحلف ہیں ہوسکتا چتا بچہ ایرای ہوا ۔ ماتی زہرخورانی کی تہمت ہے بری ہوممیا، اورخباز ( نانبائی ) کو جرم ثابت ہونے کی وجہ سے سزائے موت دی گئی۔

ف يهال ظن يقين كم عني مس س ب مبي ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ الْكُمْ مُلْقُوْ السِّلِمَ لِمَا يَعِينَ السَّامِ وَوَلَ مِن سِي حَمْ تَعْمَلُ كَا بات يقين تھا کہ بری ہوماتے کا جب وہ قید فانہ سے تکا تو فر مایا اپنے بادشاہ کی فدمت میں میر ابھی ذکر کرنا کدایک ایسا شخص بے صور قید فانہ میں برسول سے پڑا ہے۔

## فَلَبِكَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ اللَّهِ

برر ہاقید میں *نگیرس ف*ل

پھررہ گیا قید میں کی برس۔

# قصه يوسف مَلِيُّلِا باسا قي وخباز درجيل خانه برتبليغ ودعوت اظهار نبوت

قَالْغَيَّاكَ: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجُنَ فَتَالِنِ ... الى ... فَلَبِتَ فِي السِّجُن بِضْعَ سِنِدُن ﴾

ربط: .....گرشتاآیات میں پوسف علیا کی دعا فور بس السبخی آئے مجا یک عجا یک عُودی الیہ اوراس کی قبولیت واسخاب کا ذکر کیا ہے دعا میں بیدورخواست تھی کہ اے پروردگارا پے زنانخانہ اور کل سرائے سے توجیل بہتر ہے بارگاہ خداوندی میں پوسف علیا کی دعا بلفظہ قول ہوئی کہ زنان خانہ ہے نکال کرجیل خانہ بھی دیے گئے اب وقت آیا کہ ﴿وَلِنُهُ عَلِیْهُ مِنْ تَأُویُلِ الْاَحْتَادِیْهِ کَی دعا بلفظہ قول ہوئی کہ زنان خانہ ہے نکال کرجیل خانہ بھی دیے گئے اب وقت آیا کہ ﴿وَلِنُهُ عَلِیْهُ مِنْ تَأُویُلِ الْاَحْتَادِیْهِ کُوری کے خوابوں کی تعبیر بی دیں اوران کو توحید اور اسلام کی دعوت دیں اور خوابوں کی تعبیر بی دیں اوران کو توحید اور اسلام کی دعوت دیں اور عمد اور کرامت کا اظہار ضروری نہیں گر بی پراپنے مجر ہاور کرامت کا اظہار ضرورت ہے کیونکہ مجر ہ اور کرامت نبوت کی دلیل ہے اور جس طرح نبوت کا اظہار اور اعلان بھی واجب اور ضروری ہے اس لیے حضرت یوسف علیا نے خواب کی تعبیر سے پہلے ہوں کہ اس کے حضرت یوسف علیا کے خواب کی تعبیر سے بہلے اس کے میں جو ان جس ان کو تو حید ان کو تو حید ان کو تو میں ایک بادشاہ کا نا نبائی تھا اور در میں ایک بادشاہ کا نا نبائی تھا اور در میں ایک بادشاہ کا نا نبائی تھا اور در در اللہ بی کے دیا اللہ تو میں ایک بادشاہ کا نا نبائی تھا اور در در اللہ بی کے دیا اللہ تو میں ایک بادشاہ کا نا نبائی تھا اور دور اللہ کو میا کہ میں کے اس کی دعوت دے سکیس جنا نجو فر ماتے ہیں اور ای خواب کی نا نبائی تھا اور دور ہوانوں میں ایک بادشاہ کا نا نبائی تھا اور دور اللہ تو کہ نوالہ کو نا نبائی تھا اور دور ہوانوں میں ایک بارہ کو کہ نا نبائی تھا اور دور ہوانوں میں دونو ہوانوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں کی دونوں میں دونوں کی دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں کی دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں کو دونوں میں دونوں کو دونوں میں دونوں کیا کو دونوں کیا کہ دونوں کیا کو دونوں کو دونوں کیا کو دونوں کیا کہ دونوں کیا کو دونوں کو دونوں کیا کو دونوں کیا کو دونوں کو د

=مالغه كى ضرورت بيس ميرى جومالت توفي مثابده كى ب بلاكم وكاست كهددينا

ساقی (شراب پلانے والا) بدونوں بادشاہ کے کھانے میں زہر ملانے کی تہمت میں ماخوذ تھے مقدمہ زیر تحقیق تھا اس لیے دونول جیل بھیج دیئے گئے چونکہ قیدخانہ میں یوسف ماہیں کے حسن خلق اور مروت اور صدق وامانت اور زہدوذ کر اور عبادت مشہور ہو چکی تھی اورسب لوگوں کو بیمعلوم ہوگیا تھا کہ یہ بڑے عابدوز اہد ہیں اورخوابوں کی تعبیرین خوب بتاتے ہیں اس لیے جب یہ دونوں قیدی جیل خانہ میں داخل ہوئے اور پوسف مَلِیْلِا کا بیرحال دیکھا تو ان کے گرویدہ اور دلدادہ ہو گئے ان میں سے ایک نے لینی ساتی نے کہا کہ میں اپنے آپ کوخواب میں دیکھا ہوں کہ میں انگور نجوڑ رہا ہوں اور بادشاہ کوشراب پلارہا ہوں اور دوسرے نے لیخی نانبائی نے کہا کہ میں اپنے آپ کوخواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پرروٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور اس میں سے پرندے نوچ نوچ کرکھارہے ہیں۔آپ ہم کواس نواب کی تعبیر بتلا تیں محقیق ہم آپ کونیکو کاروں میں دیکھتے ہیں۔ یعنی مکارم اخلاق اورمحاس اعمال کے ساتھ موصوف پاتے ہیں اور چونکہ ایک کے خواب کی تعبیر مفتر تھی اس لیے حضرت یوسف ملی<sup>نو</sup>ا نے سردست تعبیر دینے سے اعراض فر ما یا اور سیمجھا کہ بیا یک دن مرنے والا ہے بہتر بیہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوجائے۔اول ان کونصیحت کرنا شروع کی اور دعوت ایمان اور توحید سے پہلے اپنا ایک معجز ہ ذکر کیا تا کہ اس سے انکانبی ہونا معلوم ہوجائے ان دوجوانوں نے آپ مالیا سے خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے اول ان پر بیظا ہر فر مایا کہ میراعلم تعبیر خواب میں ہی منحصر نہیں۔ میں اللہ کا نبی ملایطا ہوں اور اللہ کی وی سے غیب کی بائیں صحیح سحیح بنا سکتا ہوں۔ چنانچیہ یوسف ملیطا نے کہا جو کھاٹاتم کودیا جاتا ہے میں تم کواس کے آنے سے پہلے اس کے حال اور مال سے آگاہ کردوں گا کہ فلاں چیز تمہارے یاس مُدُوِّتِكُمْ ﴾ یعنی میں تم كوآگاه كردوں گااس كھانے سے جوتم كھاتے ہواور جوجمع ركھتے ہوائے گھروں میں مطلب يہ ہےكہ تمہارے لیے تمہارے گھر سے جو کھانا آئے گا میں اس کے آنے سے پہلے ہی تم کواس کی صفت اور کیفیت ہے آگاہ کردوں گا۔قیدیوں نے بوجھا کہتم نہ تو نجوی ہواور نہ کا بن بو پھر تہیں بیلم کہاں سے حاصل ہوا تو پوسف مایٹا نے فرمایا کہ بیلم مخملہ اس علم کے ہے جو مجھے میرے پروردگار نے سکھایا ہے لیعنی بیکوئی کہانت اورنجوم نہیں بلکہ سب وجی اورالہام ہے اور میرام عجزہ ہے جومیری نبوت کی دلیل ہے۔اب اثبات نبوت کے بعدا ثبات توحید کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: سخقیق میں شروع ہی سے اس قوم کی ملت کوچھوڑے ہوئے ہوں کہ جوخدا پرایمان نہیں رکھتے اور خاص طور پر آخرت کے تو بالکل ہی محربیں جھوڑ دینے کا بیمطلب نہیں کہ پہلے میں اس ملت پرتھا پھر چھوڑ کرمومن ہوگیا بلکہ مطلب سے کہ میں شروع ہی سے ملت کفر سے بری اور بیز ار ہوں اور میں تو خاندان نبوت سے ہوں اور شروع ہی سے اپنے باپ دادوں ابراہیم اور اسحاق اور لیتقوب مظمل کی ملت کا پیرو ہوں ان باپ دادوں کے ذکر سے پوسف ماینی کامقصود بیتھا کہلوگوں کومعلوم ہوجائے کہ بیخص خاندان نبوت سے ہے تا کہلوگ ان کی نصیحت اور دعوت کوغور اور تو جہ سے نیں اور توحید پریقین لائمیں اور مجھے جائمیں کہ توحید سب پغیروں کی مکسال ملت ہے ہم کو مسی طرح بیسز اوارنہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک کریں غرض یہ کہ تو حید تمام انبیاء كرام كى ملت كاركن اعظم ہے يتوحيداورشرك سے بيزارى بم پراورلوگوں پرالله كافضل ہے كموحد بناس سے بڑھكر اورکوئی فضل نہیں اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی صلاح اور فلاح کا سارا دارو مدار الله کی معرفت اور اس کی اطاعت پر ہے

کیکن اکثر آ دمی اس نعمت کاشکرنہیں کرتے بچائے تو حدید کے شرک میں مبتلاء ہیں دہری تو خدا ہی کے منکر ہیں اور نیچری تعلیم انٹیا و سے متنفراور ہیز ارہیں ۔

### دعوت توحير

اب آ مے تو حیدی دعوت اور شرک کا ابطال فر ماتے ہیں۔ اے میرے بیل خانہ کے رفیقو! بتلا و توسی کہ کیا جداجدا اور متغرق معبود بہتر ہیں یا اللہ جواکیلا اور زبردست ہے اور سب پر غالب ہے اور معبود برحق تو وہی ہے جوسب پر غالب ہواور بیبت جن کی تم پرستش کرتے ہویہ سب عاجز اور مغلوب ہیں۔

منیس پوجے تم اللہ کے سوانگرزے ناموں کو جوتم نے اور تہہارے بڑوں نے رکھ دیئے ہیں حقیقت میں معبود نہیں موجاتی محمول ناموں کی پرستش کرتے ہوتم نے ان بتوں کا نام معبود رکھایا۔ محمض نام رکھ لینے سے کوئی ہے معبود نہیں ہوجاتی اللہ نے ان کے معبود ہونے کے بارے میں کوئی جحت نازل نہیں کی بلادلیل تم نے ان بتوں کو اور کوا کب کو اور نجوم کو خدا تھر اللہ نے ان کے معبود ہونے کے بارے میں کوئی جہارے پاس نہ کوئی دلیل عقلی ہے اور نہ دلیل نقل تھم سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں چاتا اور اس نے تھم دیا ہے کہ اللہ کے سواکسی کو نہ پوجو بس اس تھم پڑھل کرو یہی تو حید سیر حا دین ہے جس میں کسی قشم کی بھی نہیں لیکن اکثر آ دمی اس بات کو جانے نہیں اس لیے وہ کی راہ کو اختیار کرتے ہیں۔

### تعبيرخواب

یہاں تک پوسف ملیٹا کی نصیحت اور اثبات نبوت اور دعوت تو حید کا بیان تھا کہ پوسف ملیٹا نے ان کونسیحت کی اور توحید کی دعوت دی اب آگے ان کے خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے ہیں۔ اے میرے دونوں قید خانہ کے ساتھیو تم دونوں کے خوابوں کی تعبیر بیے کہ تم میں ایک تو یعنی ساتی اپنی آتا کو بدستور شراب پلایا کریگا تینی دہ جرم ہے بری ہوجائے گا اور پھر اپنی تعبیر بیا کہ تعلی ہوجائے گا اور دوسرا لیمنی نا بنائی مجرم قرار پاکرسولی دیا جائے گا پھر پرندے اس کے سرے گوشت نوج کوچ کوچ کی محملے کی ابن مسعود مثال ہوجائے گا اور دوسرا لیمنی نا بنائی مجرم قرار پاکرسولی دیا جائے گا پھر پرندے اس کے سرے گوشت نوج کوچ کوچ کوچ کوچ کو گا اور دوسرا لیمنی نا بنائی مجرم قرار پاکرسولی دیا جائے گا پھر پرندے اس کے سرے گوشت نوج کوچ کوچ کوچ کوچ کی ابن سے بھی کہ جب انہوں نے یعبیرسی تو کہا کہ ہم نے کچ نہیں دیکھا اب تو یو نہی ہوگا جو لیمنی ہوگا جو لیکنی ہوگا جو لیکنی ہوگا جو کہ کوچ کی جائے ہوگا ہوں میں سے اللہ کے نبی نبی ہوا مقد مہ میں ایک بری ثابت ہوا اور دوسرا مجرم دونوں کوچیل خانہ ہے بلایا گیا اور جب وہ جیل خانہ ہو با کہ ایک ایک کا میں ان کوگان تھا کہ ہو کہ کو کو سے میری ہوگا ہوں میں ہوگا ہو فقط اس محتمل کے تاہ کو سے جس کے تو میں ان کوگان کو کہ کو کو ان کوگان کو کہا کہ ان ہوں جائے کے تو یوسف میں بڑا ہوا ہے۔

میری بے گنائی کا حال ذکر کرنا اور کہنا کہ ایک بی بیا خانہ میں پڑا ہوا ہے۔

بگوہت اندرال زندال غربیہ زعدل شاہ دورال بے نصیبے

اس نے وعدہ کرلیا۔ پھر جب ساتی اپ عہدہ پر بحال ہوگیا توشیطان نے اس کواپنے آقا کے سامنے ہوست مالیہ اس کا ذکر کرنا مجلادیا جب ساتی کوشاہی تقرب حاصل ہوگیا توجیل خانہ کے دعدہ کو بھول گیا۔ حق جل شانہ کو بوسف مالیہ صدیق کا

اس طرح درخواست کرنا ناپند ہوااس لیے شیطان کوساتی کی یاد پر مسلط کردیا کہ مدت تک اس کو یوسف علیہ کا ذکر کرنا یا دنہ آیا پس اس وجہ سے یوسف علیہ اور چندسال قیدخانہ میں رہے کہ صدیق کے شایان شان ندتھا کہ وہ رہائی کے ایک ظاہری سبب پر نظر رکھتا اس کے بعدسات برس اور قید میں رہے اور اول و آخر مل کر بارہ برس تک رہے اس طویل خلوت سے مقام تفویض و توکل کی پھیل ہوگی مخلوق سے دفع ضرر کی درخواست کرنا اگر چیشر عاجا کرنے بازو میں اور صدیقین کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سوائے خدا کے کسی کی مدد پر نظر رکھیں۔

کلتہ: ..... اسباب ظاہرہ سے غرضِ محمود کے لیے استعانت اور استمداد بلاشہ جائز ہے۔ عصمت کے منافی نہیں گرنی اور صدیق کے لیے اولی اور افضل میر تھا کہ اسباب ظنیہ سے اعراض کرتے چونکہ حضرت یوسف علیا کی میر تبر اسباب ستینیہ عادیہ سے نہیں اس لیے عماب آیا اور بغرض تنبیہ و تا دیب اور مزید سات سال زنداں میں رہے یوسف علیا نے کسی منہ کا عادیہ سے نہیں کیا جوعصمت کے منافی ہوتا البتہ صدیقین اور مقربین کے لیے جس درجہ کا صبر اور توکل مناسب تھا اس میں ذرا کی آئی اس کی تمیل کے لیے تنبیہ کردی گئی کہ صدیقین کے لیے اسباب ظنیہ کا ترک اولی ہے۔ (دیکھوکلید مثنوی ٹامن عشراز شرح دفتہ ششم ہیں: ۲۳۳۷)

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّى آلَى سَبُعَ بَقَرْتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبُعٌ عِجَافٌ وَسَبُعَ سُنُهُ لَتٍ خُضَمِ اور كها بادثاه نے میں خواب میں دیکھتا ہوں سات كائیں موٹی ان كو كھاتی ہیں سات كائیں دبلی اور سات بالیں ہری اور كها بادثاه نے، میں خواب دیکھتا ہوں سات كائیں موٹی، ان كو كھاتی ہیں سات دبلی، اور سات بالیں ہری

وَّا أَخَرَ لِيهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَلَا الْمَلَا الْمَلَا الْمَلَا الْمُلَا الْمُلَا الْمُلَا الْمَلَا الْمَلَا الْمُلَا اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّلِمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ ال اللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللْمُلِمُ اللَّلِمُ اللَّلْمُلِمُ اللَّلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللْ

اَضْعَاثُ اَحْلام عَ وَمَا مَحُن بِتَا وِيلِ الْاَحْلام بِعليه بَن ﴿ وَقَالَ الّذِي مَهَا مِهُمَا مُعُون بِتَا وِيلِ الْاَحْلام بِعليه بَن ﴿ وَالِي وَ وَ بَهِ اَلَا وَالْ مِن مِعْلِم أَبِيل وَالْ وَ وَ وَ بَهِ اَلْ الله وَ وَ وَ بَهِ الله وَ وَ وَ الله وَ الله وَ وَ وَ الله وَ الله وَ وَ وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَال

فل يعني امراس فن من مجدمهارت ركعته موتومير يواب كي تعبير بتلاؤ

فی معلوم ہوتا ہے کہ وولوگ اس فن سے جالی تھے۔اپنے جبل کا صاف لفظوں میں اقرار کرنے سے شرمائے تو یوں بات بنادی کہ یہ کوئی خواب نہیں، محض بدیثان خیالات ہیں، برمااوقات انسان کو بیند میں ایس صور تیں مختل ہو جاتی ہیں جولائق احتا رئیں، نہم ایسے خوابوں کی تعبیر کاعلم رکھتے ہیں۔ یہونکہ و علم تعبیر رؤیا کے اصول کے ماحجت نہیں ہوتے۔ وَادَّكُرَ بَعُنَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيْلِهِ فَأَرْسِلُونِ۞ يُوْسُفُ آيُّهَا الصِّدِّينُ أَفْتِنَا فِي ادریاد آمیااس و مدت کے بعد میں بتاؤں تم کواس کی تعبیر موتم جھے کو بھیجو فیل جا کر کہااے یوست اے سپے فیل حکم دے ہم کواس خواب میں اور یاد کیا ندت کے بعد، میں بتاؤں تم کو اس کی تعبیر، سوتم مجھ کو جمیجو۔ جا کر کہا، یوسف اے سیے ! حکم دے مات کائیں موٹی ان کو کھائیں مات دبلی اور مات بالیں ہری اور دوسری موتھی اَرُجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَعُلَمُونَ۞ قَالَ تَزُرَعُونَ سَبُعَ سِنِيْنَ دَابًا · فَمَا حَصَدُتُمُ بے جاؤں میں لوگوں کے باس ٹاید ان کو معلوم ہو ف<sup>س</sup>ل کہا تم کیتی کرد کے سات برس جم کر موجو کاؤ میں لے جاؤں لوگوں پاس ٹاید ان کو معلوم ہو۔ کہا تم کیتی کرو سے سات برس لگ کر۔ سو جو کاٹو فَلَرُوْهُ فِيْ سُنْبُلِةِ اِلَّا قَلِيْلًا يِّهَا تَأْكُلُوْنَ۞ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبُعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ اس کو چھوڑ دو اس کی بال میں مگر تھوڑا ما جو تم کھاؤ پھر آئیں گے اس کے بعد مات برس سختی کے کھا جائیں کے اس کو چھوڑ دو اس کی بال میں، گر تھوڑا جو کھاتے ہو۔ پھر آئیں عے اس بیچے سات برس سخی کے، کھادیں مَا قَنَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيْلًا يِّكَا تُعْصِنُونَ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ جورتھا تم نے ان کے واسطے مگر تھوڑا ما جو روک رکھو مے جج کے واسطے پھر آئے گا اس کے چیچے ایک برس اس میں مینہ برے گا جو رکھا تم نے ان کے داسطے، گرتھوڑا جو روک رکھو گے۔ پھر آئے گا اس پیچے ایک برس، اس میں مینہ یا کیں مے

النَّاسُ وَفِيهِ يَعْمِرُونَ اللَّاسُ وَفِيهِ يَعْمِرُونَ

لوگوں پر اور اس میں رس مجوز س کے وس

لوگ اوراس میں رس ٹھوڑ میں گے۔

فی اب خواب کے سلمین ساقی کو جوقید سے چھوٹ کرآیا تھامدت کے بعد صفرت یوسٹ ملیدالسلام یاد آتے اس نے باد شاہ اورائل در ہارہے کہا کہ آگر جھے ذرا جانے کی اجازت دوتو میں اس خواب کی تعبیرلاسکتا ہوں۔ قید فائد میں ایک مقدس بزرگ فرشتہ صورت موجود ہے جوئن تعبیر کا ماہر ہے (ممکن ہے اس نے اسپے خواب کا قصہ بھی ذکر کیا ہو) میں تعبیر لینے کے لیے اس کی فدمت میں ماضر ہوتا ہوں چنا عجد اجازت دی تھی۔ اس نے یوسٹ ملید السلام کی فدمت میں ماضر ہوکر و موش کیا جوآگے آتا ہے۔

ق "العالمة للذي "كيف سے يوخ في كرآب مجم عج إلى - جوہات بمي آپ كى زبان سے لكى بج بوكردى اميد ہے جوتھيراس خواب كى بيان كرديں كے بوجو يورى اميد ہے جوتھيراس خواب كى بيان كرديں كے بوجو يورى بوكرد ہے كى بيان بائے كانتون كورى بوكرد ہے كى بيان بائے كانتون كورى بوكرد ہے كى بيان كانتون كورى بوكرد ہے كى بيان بائے كانتون كورى بوكرد ہے كى بيان كانتون كى بيان كانتون كورى بوكرد ہى كانتون كى بيان كورى بوكرد ہى بوكرد ہى بوكرد كى بيان كرديں كے بوكرد كى بيان كانتون كى بوكرد كى بيان كورى بوكرد كى بوكرد كى بيان كرديں كے بوكرد كى بو

ف یعنی خواب کی تعبیراوراس کے دریعہ سے آپ علیدالسلام کی قدرومنزلت معلوم ہو۔

میں برست طیسالسل سے تعبیر بتلا نے میں دیرے کی دو کئی شرط لگائی، خاص حکمت کو شرمندہ کیا کہ جو کو آئی مدت کے بعداب میرا خیال آیا۔ اس سے انہیا ملیم السلام کے اخلاق ومروت کا انداز وہوتا ہے ۔ پھرو و مسرف خواب کی تعبیر ما تک تھا۔ آپ علیہ السلام نے تین چیز یں مطافر مائیں یعبیر، تدبیر بجشیر، آپ علیہ السلام کے =

# شاه مصر کا خواب دیکھنااور حضرت پوسف ملیکی کااس کی تعبیر بتانا

وَالْكِتَاكَ: ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّ آرَى سَبْعَ بَقَرْتٍ ... الى ... وَفِيهُ يَعْمِرُ وُنَ ﴾

ربط: ..... حق جل شانہ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تواس کے لیے ایسے اسباب بھی پیدا فرمادیتے ہیں جن کی طرف آ دی کا خيال بهی نهيں جاتا چنانچه جب حضرت بوسف ماينه کوقيد خانه سے نجات دلا نامنظور ہواتو با دشاہ مصرريان بن دليد كوايك خواب د کھایا جوان کی رہائی اور ظاہری عروج کاسب بنااور بادشاہ نے ایسا عجیب خواب دیکھاجس کی تعبیر سے تمام معبر عاجز آ گئے اس خواب کی تعبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تو اس وقت اس ساقی کو یوسف مانٹیا یا دائے اور اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے جیل خانہ جانے کی اجازت دیجئے۔وہاں ایک مردصالح ذی علم مجبوں ہیں۔ان سے خواب کی تعبیر پوچھ آؤں چنانچہ بادشاہ نے اجازت دی اور و دساتی حضرت پوسف مایش کی خدمت میں حاضر ہوااورخواب بیان کر کے اس کی تعبیر پوچھی اس طرح باوشاہ کا خواب اور پوسف مایش کی تعبیران کی رہائی اور عروج اور بلندی کا سبب بنا کیونکہ خواب کی جوتعبیر دی وہ نہایت عجیب وغریب تھی اور پرتعبیر کے ساتھ تدبیر بھی تھی اور پھر تدبیر کے ساتھ ایک تبشیر بھی تھی کہ قط کے سات سال گزرنے کے بعد خوب بارش ہوگی اور پھل اور میوے افراط سے پیدا ہو تکے چنا نجے فرماتے ہیں اور باوشاہ مصرنے ایک خواب دیکھا بادشاہ کا نام ریان بن ولید تھا اورعزیزمصراس کاوزیرتھا۔ بادشاہ نے اپنے وزراءاورار کان دولت کوجع کرکے جوخواب دیکھا تھااس کو بیان کرنا شروع کیا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں سات کا ئیں فربہموئی تازی ہیں جن کوسات دہلی کا نمیں کھارہی ہیں اور و یکمنا موں سات سرسبز اور ہری بالیں اور دوسری بالیں خشک جوان سات سبز بالوں پر کپیٹ گئیں اور ان کوخشک کر دیا بادشاہ نے اپناخواب بیان کر کے کہا۔اے اہل دربارمیرے کواب کی تعبیر دوا گرتم خواب کی تعبیر جانے ہو۔ اہل دربار نے کہا اول تو میرکوئی خواب نہیں <u>محض پریشان خیالات ہیں</u> اور د ماغی بخارات ہیں بسااوقات انسان کوخواب میں ایسی خیالی صورتی*ں نظر* آ **جاتی ہیں جولائق التفات نہیں ہوتیں اور دوسرے یہ کہ ہم لوگ اگر ج**یامورسلطنت سے واقف ہیں <del>مگرخوابوں کی تعبیر سے</del> واقف نبیس با دشاه خواب سے مضطرب تھااس جواب سے اس کواطمینان نہ ہوا۔ع يارب اين خواب يريثان مراتعبير حسب

= کام کاماس پرتھا کرمات موٹی کائیں اورمات ہری ہالیں سات برس ہیں ، جن میں متواز خوشمالی رہے گی جمیتوں میں خوب پیداوارہوگی ، جوانات و نہا تات خوب بڑھیں کے ،اس کے بعدسات سال فحط ہوگا جس میں سارا بچھلا اندوخت کھا کرختم کر ڈالو کے مرف آئندہ تمریزی کے لیے کوتھوڑ اساباتی رہ ہائے گا۔ یہ سات سال دبلی گائیں اور ہوئی گائیوں اور ہری ہالوں کوختم کر دیں گی تجییر بتلا نے کے دوران میں حضرت یوسف ملیدالسلام نے از راہ شفلت مات سال دی گھائی کا ایس بی جو پیداوارہوا سے بڑی حفاظت سے رکھواور رکھائیت شعاری سے افحا ڈ کھائے کے لیے جس اقدر ملائی ضرورت ہوا ہے اگل کراو اور تھوڑ العمقاط سے محاق ہائی ملا ہالوں میں رہنے دو تاکداس طرح کیڑے وظیر و سے محفوظ رہ سے ۔اور سات سال کی پیداوار بھو و سال تک کام آئے ۔ایساند کرو گے تو گھا کا مقابلہ کرنا دھوار ہوگا۔ یہ تبییرو تد ہیر بتلا نے کے بعد افیس بشارت سائی جو فالوا آ پ ملید السلام کو دی سے پیداوار بھو و سال تک کام آئے ۔ایساند کرو سے جو سال آئے گائی سے جو سال کی طرف سے فریا درخوب میند برسے کا کھیتی ہاڑی ، بھل میو سے بھر جائی ہیں ہے ۔انگورو ضیر و مجھڑ نے کے قابل جیزوں سے لوگ شراب کے شور ہوئی ہوگی ہی موال فر مائی ہے ویک دوروں سے محسن دورہ ہوئی ہوگی ہوئی ہوئی ہیں مائی راپ کے موال فر مائی ہے ویک دوروں ہے موال قوارہ گا۔

اور پھراس تجیر کے بعداس آنے والے قطی ایک تد بیرار شادفر مائی اور کہا ہیں جو کھیتی تم کاٹو اس کو بالوں ہی جو حوث و تا کہ اس کو مرمری ندلگ جائے لینی غلہ کوصاف نہ کرواور دانوں کو نہ نکالوغلہ کو دانوں سمیت ذخیرہ کروتا کہ آفتوں سے محفوظ دیے گرتھوڑا سابقدر حاجت دانہ صاف کر لواور باتی کو بالوں ہیں رہنے دو پھر تبیر شروع فر مائی پھران سات برس بحث فی خل اور شک سات برس بحث قط اور خشک سالی کے آئیں گے جن میں سرسبزی اور شادانی نہ ہوگی۔ بھی سمیر سبزی اور شادانی نہ ہوگی۔ بھی سات سال خشک بالیں اور سات دبلی گائیں ہو ہوئی کہ گرتھوڑا سانبی گا جو تم جی گاخوتم جی کی غرض سے محفوظ کرلو گے لینی جس تقدر تم تخم پاتی کے اور سات دبلی گائیں اور سات خشک بالوں جس تقدر تم تخم پاتی کے گا ہو تم جی گا ہو تم جی کی غرض سے محفوظ کرلو گے لینی خوب بارش ہوگی اور سات دبلی گائیں اور سات خشک بالوں غیث نے بیار تھوٹ کے خوب بارش ہوگی اور سات دبلی گائیں سال ایسا آئے گا جس بیں لوگ غیث نے معنی فریلاری کے بیں لینی خوب بارش ہوگی اور اس سال میں پھل اور انگور اس خوب کہ تو بارش ہوگی اور اس سال میں پھل اور انگور اس موب کہ کہ لوگ اس کی تدبیر بتلائی کہ اول کے سات سال ہیں جو غلہ پیدا ہواں کو حفاظت سے رکھواور کھا ہے۔ کہ لوگ اس کی تدبیر بتلائی کہ اول کے سات سال ہیں جو غلہ پیدا ہواں کو حفاظت سے رکھواور کھا یہ فرید کی خوب کہ کہ کہ کہ کہ اور سات سال کی پیداوار سے چودہ سال کا کام شعاری سے خرج کروتا کہ آئندہ قبط کے سات سال میں گزارہ کرسکواں طرح سات سال کی پیداوار سے چودہ سال کا کام شعاری سے خرج کروتا کہ آئی ہور تدبیر کے بعد یوسف ملی بیا ان کو ایک بشارت سائی۔ ﴿ وَفَعَدُ عَائِقَ ہِونَ ہُمُونَ ہُمُونَ ہُمُونَ ہُمُونَ کُونَ ان کو ایک بشارت سائی۔ ﴿ وَفَعَدُ عَائِقَ ہُمُونَ ہُمُونَ ہُمُونَ ہُمُونَ ہُمُونَ کُونَ کُونَ کُونَ کُونَ کُونَ کُونَ کُونَ کُونَ کُمُونَ کُونَ کُم

الغّاسُ وَفِيْهِ يَغْصِرُونَ ﴾ یعن قط کے سات سال گزرنے کے بعد نہایت فرانی اور خوشحالی کا سال آیگا۔ یہ بات آپ مُلاَیِظِ کو بذریعہ وی معلوم ہوئی ہوگی کہ قحط کے سات سال گزرنے کے بعد جو سال آئے گااس میں خوب بارش ہوگی اور خوب پیداوار ہوگی یا یہ کہ سنت البیہ بیہ ہو اِنَّ مَعَ الْعُنْمِ یُسُوّا ﴾ اب اس شدت کے بعد فراخی آئے گ۔ کا سنت البیہ بیہ ہو اِنَّ مَعَ الْعُنْمِ یُسُوّا ﴾ اب اس شدت کے بعد فراخی آئے گ۔ وہ ساتی یوسف مالی اور نہ آئیدہ کے لیے اس سے کوئی درخواست کی اس سے حضرات انبیاء کرام میں اس کی مروت اور اخلاق کا اندازہ کرلیا جائے اور ساتی کا یوسف مالی کی صدافت اور داست بازی اور دانشمندی اور دانائی کا سکر کی لوگوں مجسم بیاس بات کو بتلار ہا ہے کہ انبیاء کرام مالیہ کی صدافت اور داست بازی اور دانشمندی اور دانائی کا سکر کی طرح کوگوں کے دلوں پر بیٹے جا تا ہے۔

النِّسُوَةِ الَّتِي قَطَّعُن آيُدِيَهُنَّ ﴿ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيُمْ ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ ان عورتوں کی جنہوں نے کائے تھے ہاتھ اپنے فیلے میرارب توان کافریب سب جانتا ہے فیل کہاباد شاہ نے عورتوں کو کمیاحقیقت ہے تمہاری جب عورتوں کی؟ جنہوں نے کائے ہاتھ اپنے میرا رب تو ان کا فریب سب جانتا ہے۔ کہا بادشاہ نے عورتوں کو کیا حقیقت ہے تمہاری جب فل بادشاہ کچرتو پہلے ہی ساتی کے تذکرے سے صرت یوسٹ علیہ السلام کامعتقد ہوئیا تھا۔اب جوالی موزوں و دل نشین تعبیر اور رعایا کی ہمدر دی کی تدبیر سی تو ان کے علم وضل عقل و دانش اور حن اخلاق کاسکہ اس کے دل پر پیٹھ گیا۔فوراً حکم دیا کہ ایسے شخص کومیرے پاس لاؤ، تاکہ اس کی زیارت سے بہر وائد وزہوں اوراس کےمرتبہاورقابلیت کےموافق عوت کرول قاصد پیام ثابی لے کرحضرت پوسٹ علیہاللام کی ندمت میں عاضر ہوا مگر پوسٹ کی نظر میں اپنی دینی و اخلاقی بوزیش کی برزی اورصفائی اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی عرت و وجاجت سے زیاد مہم تھی۔ آپ علیدالسلام جائے تھے کہ پیغمبر خدا کی نبیت لوگوں کی ادنی برقمانی مجی ہدایت وارشاد کے کام میں بڑی مجاری رکاوی ہے ۔ اگر آج میں بادشاہی فرمان کے موافق جپ چیاتے قید فادے کل محیااورجس جموثی تہت کے سلا می سالهاسال قیدو بند کی مصاعب اٹھائیں اس کا تطعی طور پر استیصال نہ ہوا تو بہت ممکن ہے کہ بہت سے ناوا قف لوگ میری عصمت کے متعلق تر د داور شیدیس پڑے رہ جائیں اور مامدین کچھز ماند کے بعدان ہی ہے اصل اڑات سے فائدہ اٹھا کرکوئی اور منصوبرمیرے خلاف کھڑا کر دیں ۔ان مصالح پرنظ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے حکم شاہ کے امتثال میں جلدی رکی بلکہ نہایت مبروانتقال کا مظاہرہ کرتے ہوئے قامد کو کہا کہ تواسینے مالک (باد ثاہ) سے واپس ماکر دریافت کرکہ تجو کو ان عورتوں کے قصہ کی کچھ حتیقت معلوم ہے جنہوں نے دعوت کے موقع پراپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے حضرت ایسن علیہ السلام کو ان عورتوں کے نامول کی تفصیل کہال معلوم ہوگی۔ یہ خیال کیا ہوگا کیا ایرا واقعہ ضرور عام شہرت مامل کر چکا ہے۔اس لیے واقعہ کے ایک ممتاز جزء ( ہاتھ کا شنے ) کو ظاہر کر کے بادشاہ کوتو جد دلائی کہاس مشہور ومعروف قصیہ کی تغتیش وکقیق کرے ۔غالباًاب و عورتیں بتلادیں گی کرتفسیرک کی ہے ۔ نبی کریم ملی الدُعلیہ وسلم نے بیجین کی مدیث مِي صغرت يوست عليه السلام كے كمال مبروحمل كى اس طرح داد دى ہے۔ " لَوْلَبِنْتُ فِي السِّيْجِينِ مَالْبَتَ يُوسُف لاَ جَيْبُ الدَّاعِيّ "(اگريس اتني مدت قیدین رہتامتنا بیرے علیہ السلام رہا تو بلانے والے کی اجابت کرتا یعنی فرزآساً تھ ہولیتاً کھتقین کہتے ہیں گہاں میں حضرت بیرے علیہ السلام کے صبر وحمل کی تعریف اور ملیف دنگ میں اپنی عبو دیت کاملہ کا اظہار ہے۔ہم نے اس مضمون کی تفصیل شرح تسجے مسلم میں کی ہے۔ یہاں اختصار کی د جہ سے زیاد ،نہیں ککھ سکتے ۔ فل حضرت یوسف علیه السلام نے سب کافریب فرمایا،اس واسطے که ایک کافریب تھااورسب اس کی مدد کارتھیں اوراس فریب والی کانام ثاید تن پرورش کی وجه متأمين ليا حياه كي وجه سي ول مول فرنمايا \_ يونكه جانع تقي كه المرحقِقة آخرُهل كررب كي - كذا في الموضع - "

## https://toobaafoundation.com/

## شاہ مصر کا پوسف علیدہ کوملا قات کے لئے طلب کرنا

قَالِيَةِ اللهِ : ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ اتُّتُونِي بِهِ \* فَلَمَّا جَأَءَةُ الرَّسُولُ ... الى ... لا يَهْدِي كُندالْخَأْبِدِيْنَ ﴾

فی سبعورتوں کی متفقہ شہادت کے بعدخو دزلیخانے بھی صاف اقراد کرلیا کی قسور میرا ہے۔ یوسٹ علیہ السلام بالکل سپے بیں۔ بیٹک میں نے ان کو اپنی جانب ماکل کرتا چالے تھا کیکن و والیسے کا ہے کو تھے کہ میرے داؤمیس آ جاتے۔

فت يعنى آن تحقيق تفتيش آس بيني كرائى كه پيغېران عصمت و ديانت بالكل آشكارا بوجائے اورلوگ معلوم كريس كه فائنول اور د فاباز ول كافريب الله چلخ نيس ديتا پيا مح چورتول كافريب نه چلا آخري تن بوكر د با ـ بادشاہ کی حضوری میں حاضر ہواتو بادشاہ کی تعبیر نہایت پسندآئی۔ا<del>س وقت بادشاہ نے کہا کداس مخص کو</del> فورا میرے پاس کیرآؤ دیکھوں توسہی میکون مخص ہے خوداس کی زبان سے اپنے خواب کی تعبیر سنوں اور اس کے علم وضل اور عقل و دانش کے موافق اس کا اکرام کروں۔ <del>پس جب</del> باوشاہ کا پیچی خواہ وہ ساقی ہویا کوئی اور <del>ہو یوس<u>ف</u> مایش</del> کے پیس آیا کہ باوشاہ سلامت آپ کو یا د فرمارہ میں چونکداس طرح بلانا میجی ایک قسم کی رہائی تھی اس لیے پوسف مایٹا نے کہاا ہے آتا کے پاس لوث جامیں اس وقت تک جیل خانہ سے باہر قدم نہ نکالوں گا جب تک میرااس تہمت سے بےقصور ہونا ثابت نہ ہوجائے کہ جس کی وجہ سے مجھ کو قید میں ڈالا گیا ہے پس باوشاہ سے درخواست کرو کہ وہ تحقیق کرے کہ کیا حقیقت حال ہے؟ ان عورتوں کی جنہوں نے زلیخا کی مجلس میں مجھے دکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ والے تھے لین میں ابھی جیل سے نکانا پندنہیں کرتا جب تک میری اس تہت سے براءت ظاہر نہ ہوجائے جس کی بنا پر میں قید میں ڈالا گیا ہوں اور ان عورتوں کی تخصیص شایداس لیے ہو کہان کے سامنے زیخا نے بوسف ملیک کی براءت اور نزاہت کا اقرار کیا تھا اور سب کے سامنے یہ کہا تھا۔ ﴿وَلَقَدُ رَاوَدُتُهُ عَنْ تَفْسِه فَالْسَتَغَصَمَ ﴾ شخفیق کے بعد جب میں بری ثابت ہوجاؤں گا تب یہاں سے نکلوں گااس موقع پر یوسف ملیّا نے عزیز مصر کی عورت کا ذکراد بااوراحتر امانهیں کیا کیونکہ وہ ان کی سیرہ تھی شخقیق میرا پروردگار عورتوں کے مکروفریب کوخوب جانتا ہے ان عورتوں نے میرے ساتھ بڑے بڑے مرکیے اور سب نے مل کر مجھ پرزور دیا کہ تجھے اپنی سیدہ کا کہنا ماننا چاہئے اور اس طرح مجھ کوقید ہونا پڑا۔اللہ کوتو سب معلوم ہےتم بھی ذراتحقیق کرلوتا کہتم کومعلوم ہوجائے کہ خطاء کس کی ہے اصل مکروفریب تو زلیخا کا تھا مگر چونکہ سب عور تیں ان کی جامی اور مدد گارتھیں ۔اس لیے عام عنوان اختیار فرما یا اور گول مول فرمایا -اور حیاوشرم کی وجہ سے اصل فریب والی کا نام نہ لیا کہ جس کے گھر میں پرورش پائی تھی اس کا کیا نام لوں گول مول فر مایا اور سمجھا کہ اصل حقیقت بالآخر کھل کررہے گی ۔غرض یہ کہا بلجی واپس آیا اور پوسف مایٹی کا منشاء ظاہر کیا۔ بادشاہ نے ان تمام عورتوں کوجنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے مع عزیز کی عورت کے طلب کیا جب وہ سب عورتیں مع زلیخا کے حاضر ہوگئیں تو بادشاہ نے کہا، اعورتو! تمهارااس وقت کیا حال تھا جب کہتم نے یوسف ملیس کواس کفس سے پھلایا تھا۔ کیا یوسف ملیس نے تمہاری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھاتھا؟ با دشاہ کے اس سوال سے ظاہر ہے کہ بادشاہ کواس امر کاقطعی یقین تھا کہ پھسلانے والی اور اپنی طرف لبھانے والی عورتیں تھیں اور یوسف ملی اس کونہیں بھسلایا تھا بادشاہ نے بیسوال نہیں کیا کہ یوسف ملی تم سے کیا چاہتے تھے اور تم یوسف مانیا ہے کیا جا ہی تھیں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ نے سیسوال نہیں کیا کہ یوسف مانیا تم سے کیا جا ہے تع اورتم بوسف مایدا سے کیا چاہی تھی ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کواس بات کاعلم یقینی تھا کہ بوسف مایدا کی طرف سے کوئی خواہش نہ تھی۔ ساری خواہش اور اصرار اور ڈرانا اور دھر کا ناعور توں کی طرف سے تھا اصل بھسلانے والی صرف زیخاتھی مگر با دشاہ نے بلحاظ پردہ پوٹی زلیخا کومخاطب نہ کیا بلکہ انعورتوں کومخاطب کیا جنہوں نے یوسف ملیٰیہ سے کہا تھا کہ اپنی سیدہ کا حکم مانو \_ تمام عورتیں یک زبان ہوکر بولیں (حاشاالله) الله کی بناہ ہم کہ یوسف ملیکی پرکوئی تہمت لگا نمیں ہم نے اس میں کوئی <u>برائی معلوم ہیں کی۔</u> برائی تو کیا ہمیں تو بیمعلوم ہوا کہ یہ <del>کوئی فرشتہ ہے۔ عزیز کی عورت</del> یعنی زیخا جواس وقت وہاں مجلس میں موجود می بولی کہ اب حق بات سب کے سامنے بالکل ظاہر ہوگی اور چھیانا بیکار ہے بے شک حق یبی ہے کہ میں نے ہی

## https://toobaafoundation.com/

IMA

یوسف مائیلی کواس کے نفس سے بھسلایا تھا۔ میں نے ہی یوسف مائیلی کواپن طرف مائل کرنا چاہاتھا۔ یوسف مائیلیا تو مجھ نے نفور اور بیزار ہو کر بھا گا جارہا تھااور بلاشہوہ بچوں میں سے ہے یوسف مائیلیا نے جواپنی براءت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہا کہ ﴿ هِی دَاوَدَ تُنِیعَ عَنْ نَفْسِی ﴾ بالکل حق اور صدق ہے۔

برآمد زو صدائے مفحص الحق بجرم خویش کرد اقرار مطلق منم در عشق اور گم کرده راب بکفتا نیبت ہوسف راگنا ہے نخست اور ابوسل خویش خواندم چو کا رمن نداد از پیش اندام بادشاہ نے یوسف علیہ کے پاس پیغام بھیجا کہ عورتوں نے اپنے گناہ کا اقرار کرلیا ہے لہذا آپ علیہ آئے تاکہ آپ ماین است انہیں سزادوں یوسف ماینا نے فرمایا کہ میں نے بیامتمام اور درخواست اس لئے نہیں کی کہ عورتوں کوسزا دی جائے بلکہ میری غرض اس سے صرف پیتھی کہ عزیز کومعلوم ہوجائے کہ میں نے اس کی عدم موجود گی میں اس کی آبر دمیں سمی قسم کی خیانت نہیں کی جس شخص نے مجھے کوشل فرزند کے پرورش کیااس پر بات واضح ہوجائے کہ میں نے غائبانداس کی عزت و ناموں میں کوئی خیانت نہیں کہ ا<del>ور تا کہ میمجی معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ</del> نے خیانت کرنے والوں کے حیلہ اور بہانہ کو چلنے نہیں دیا۔ بلکه اس کوظا ہر کر کے خیانت کرنے والوں کورسوا کرتا ہے۔ چنا نچے مورتوں کا فریب نہ چل سکا۔ آخر کارحق ظاہر ہو . كرر ہااور خيانت كا يرده فاش ہوا۔مطلب يہ ہے كه اگر مجھ سے كوئى خيانت ہوئى ہوتى تو مجھكوكاميا بى نہ ہوتى۔زليخانے اپ شوہر کے ساتھ خیانت کی تھی اللہ نے اس کی قلعی کھول دی جنہور مفسرین بیفر ماتے ہیں کہ ﴿ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَيِّ لَمْ أَخُنْهُ ﴾ الح یوسف ماید کا کلام ہے اورمطلب بیہ ہے کہ میں نے بادشاہ سے جودرخواست کی کہ پہلے عورتوں سے دریافت کرلیا جائے تب جیل خانہ سے باہر آؤں گااس درخواست سے میری غرض پیھی کہ عزیز مصرکومعلوم ہوجائے کہ میں نے غائبانداس کے ناموں میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں گی۔

# وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِئَ ۚ إِنَّ النَّفْسِ لِاَمَّارَةٌ بِالسُّوِّءِ إِلَّا مَا رَجْمَ رَبِّى ۚ إِنَّ رَبِّى غَفُورٌ

اور میں پاک نمیں کہنا اپنے جی کو بیٹک جی تو کھلاتا ہے برائی مگر جو رحم کردیا میرے رب نے بیٹک میرا رب بخنے والا ہے اور میں پاک نمیں کہنا اپنے جی کو۔ جی تو سکھاتا ہے برائی، گر جو رحم کیا میرے رب نے۔ بے شک میرا رب بخنے والا ہے

## ڗۜڿؽؙڴۘؖڰ

مهربان۔

مهربان في ا

## مشتمل برتحديث نغمت وبيان حقيقت عصمت

عَالَجَاكَ: ﴿وَمَا أَبَرِي كُنفُسِي ، ... الى ... إنَّ رَبِّ غَفُورٌ رَّحِيْمُ ﴾

ربط: ..... جب یوسف الیا نے اپنی براءت اور نزامت تابت کرنے کے لیے اتناز وردیا اور فرمایا کہ ﴿ وَٰلِكَ لِيَعْلَمَ آئِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

( ديكهوتغيير قرطبي ●: ٩٧ • ٢١ وتغيير روح المعاني: ٢٢ ٣١ وتغيير بير ●: ٧٤ ٢٨ وتغيير الي السعود: ٧٥ ٣٢٣

(حتبیہ) مافقہ ابن تیمدادر ابن کثیروغیرہ نے ﴿ وَلِلْكَ لِيَعْلَمَ آئِي لَمْ آخُنهُ بِالْفَيْبِ وَآنَ اللّهَ لَا يَهْدِيْ كَيْنَ الْخَآمِدِيْنَ ﴾ ﴿ وَمَا أَبُوعِي لَقُونِ اللّهَ لَا يَهْدِيْ كَالَتُهُ الْخَارِةُ وَاللّهُ اللّهُ لَا يَهْدُ اللّهُ لَا يَهْدُونَ لَهُ عَنْ نَفْسِهِ " كَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

●قال القرطبي وقال الحسن (البصري) كما قال يوسف ﴿ لَلِكَ لِيَعْلَمَ آلِي لَمْ اَخْتُهُ ﴾ كرونبي الله ان يكون قد زكي نفسه فقال ﴿ وَمَا اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى الله تعالى ﴿ وَلَا تُرَكُّوا اللَّهُ تَعَالَى عَلَمُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ تعالى ﴿ وَلَا تُرَكُّ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ تعالى ﴿ وَلَا تُرَكُّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

● وقال الامام الرازى كما قال عليه السلام ﴿ لِلِكَ لِيَعْلَمُ آلُ لَهُ الْمُنْهُ بِالْغَيْبِ ﴾ كانذلك جاريامجرى مدح النفس=

برحاشیة نسیر کبیر وتفسیر 🗣 مظهری: ۳۸/۵)

مطلب یہ ہے کہ معاذ الله میں بطور فخرینہیں کہ سکتا کہ میرانفس بالذات معصیت سے پاک اور بری ہے اور میں بالذات اس بات كامدى نبيس كه بالذات مجھ سے معصيت اور برائى كا صدور نامكن اور محال ہے كيونكه برائى كا قصدنفس كى جبلت اورسرشت میں داخل ہے جونفس بھی گناہ سے بچتا ہے وہ محض اللہ کی رحمت اور عنایت اور توفیق سے بچتا ہے نہ کہ ابنی حول اورقوت سے حضرت یوسف مَالِیْلانے ابتداءا بنی عفت اور عصمت کو بتایا تا کہ تہمت سے بالکل بیہ بری ہوجا نمیں پھراخیر میں غلبہ حیااور تواضع اورادب خداوندی کوملحوظ رکھتے ہوئے عصمت کی حقیقت کوواضح کر دیا کہ کسی کی عصمت اور نزاہت ذاتی نہیں بلکہ مخص فضل خدا دندی ہے اور اللہ کی تو فیق وعنایت اور اس کی حفاظت ورحمت کے تابع ہے بغیر اس کی رحمت وعنایت کے کوئی فرد گناہ ہے محفوظ نہیں رہ سکتا خوب مجھے لو کہ عصمت کی حقیقت صرف اللہ کی حفاظت اور رحمت ہے لہذا اہل عصمت و عفت کو چاہئے کہ ابنی عفت اور عصمت پر نظر نہ کریں بلکہ اللہ کی رحمت اور حفاظت پر نظر کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ حفاظت نہ فر مات تومعصيت سے محفوظ رہنا ناممكن اور محال ہے ﴿ لَا عِمَا لَيِّوْ مَدِينَ آمْدِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ﴾ چنانچ فر ماتے ہیں اور جب بوسف مليكانے خيانت ہے اپنی براءت ظاہر فر مائی توممکن تھا كہ سى كويہ خيال ہوكہ ية وفخر اور ناز اور خودستائی اور اپنفس کی یا کی اورصفائی ہے جوخدا کےنز دیک پسندیدہ نہیں تواس خیال کے از الہ کے لیے فر ما یا کہ ہیں اپنے نفس کی یا کی اورصفائی بیان نہیں کرتا تینی اس گزشتہ قول سے میری بیغرض نہیں کہ میں اپےنفس کی پا کیزگی ظاہر کروں کہ میرانفس پا کیزہ ہے البتہ تتحقیق میں خوب جانتا ہوں کہ نفس بالذات برائی کا حکم دینے والا ہے نفس کی طبیعت اور جبلت میں برائی کا میلان رکھا ہوا ہا کی لمحہ کے لیے بھی نفس پراعمانہیں کیا جاسکتا مگرجس وقت خدامہر بانی کرے تواس وقت انسان نفس غدار کے شرادر نتنہ سے نیج سکتا ہے صرف اللہ کی رحمت اور عنایت ہی نفس اور شیطان سے حفاظت کرسکتی ہے بے شک میر اپر وردگار بخشنے والا مہربان ہے بوسف ملیں نے اول خیانت اور تہت سے اپنی براءت کو خوب اچھی طرح ثابت کیا اور بعد میں بطور تواضع اور خا كسارى بيفرما يا ﴿ وَمِمَّا أَبَرِّ مِنْ نَفْسِنِ ﴾ الح اشاره اس طرف فرما يا كه بنده كي عصمت اور نزاهت سب الله كي رحمت اور عنایت پرموقوف ہے نفس کے جبلی اور ذاتی شر ہے محفوظ رہنا بغیراللہ کی رحمت اور بغیراس کی حفاظت کے ممکن نہیں اور یہ جو کچھ میں کہدر ہا ہوں کہ میں نے کسی قشم کی خیانت نہیں کی اس سے مقصود اپنی پاکی اور صفائی اور خودستائی نہیں بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کاشکراداکرتا ہوں کہ اس نے اپنی رحمت اور تو فیق ہے مجھے کونٹس کے شریعے محفوظ رکھا میر ایفعل بطورتحدیث نعمت ﴾ ﴿ وَأَمَّا بِيعْمَةِ رَبِّكَ فَعَيِّفُ لذت اور فرحت اور مسرت كساتها الى نعمت هاظت كاذكر ربابول كونكه خوب جانتا ہول کہ آدمی اپنی ذاتی جبلت سے ہروقت الله کی رحمت اور اس کی مغفرت کا محتاج ہے جس درجہ کی رحمت اور سنایت شامل حال ہو گیااس درجہ کی عصمت اور حفاظت اس کی دشگیر ہوگی سی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی عصمت یا عفت کو اپنے = وتزكينها وقال الله تعالى ﴿ وَلَا كُو النَّهُ سَكُمُ ﴾ فاستدرك ذلك على نفسه بقوله ﴿ وَمَا آلِمَ يُ نَفْسِي ﴾ والمعنى وما ازكى نفسى ﴿إِنَّ النَّفُسَ لِأَمَّارَةُ بِالسُّومِ ﴾ ميالة الى القبائح راغبة في المعصية الخ- (تفسير كبير: ١٣٢/٥) • قال القاضي ثناء الله قال يوسف عليه السلام تنبيها على انه لمير دبذلك تزكية النفس والعجب بحاله بل اظهار ما انعم

الله عليه من العصمة والتوفيق وترعيب الناس الى الاقتداء به والاقتفاء بآثاره - (تفسير مظهري: ٣٨/٥)

نفس کا ذاتی اقتضاء جانے نفس کا ذاتی اقتضاء تو بدی کی ہی طرف ہے اور برائی سے بچنا یہ اللہ کی رحمت اور تو فیق سے ہم میں اپنی براءت کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بطور تحدیث نعمت کہہ رہا ہوں کہ اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو سوء اور فحصناء سے بالکلیہ محفوظ رکھا اور فخر اور اعجاب ہیں ایک قسم کا سوء ہے اس سے بھی اللہ نے مجھ کو محفوظ رکھا اس کہنے میں میری نظر اپنی ذات پر نہیں بلکہ اس کی رحمت اور عنایت پر ہے کہ آگر وہ اپنی رحمت سے میری حفاظت نہ فرمایا تو اندیشہ تھا کہ میں ان کی طرف مائل ہوجا تا۔

ذكرا ختكاف مفسرين در تفسيراي آيت: ...... جمهور مفسرين ني بهلى آيت ﴿ خُلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمُ اَنْحُنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّى اللهُ لَا يَهْدِي كُلُّ مَعْمِدِ اللهُ لَا يَهْدِي كُلُ نَفْسِي ﴾ الح كويوسف اليك كا كام قرار ديا ہے كونكه يہ جمله غايت درجة واضع اور انكسارى اور خدا پر تى پر دلالت كرتا ہے جو يوسف اليك بى كے شايان شان ہے اور زيخااس وقت تك مسلمان نہيں ہوتی تھى بت پرست تھى اور ظاہر ہے كما يبا كلام معرفت التيام تو خدا پرست بى كى زبان سے نكل سكتا ہے اور بت پرست كى زبان سے نكل سكتا ہے اور بت پرست كى زبان سے ايسا كلام كہال نكل سكتا ہے (ديكھو ذاد المسير لا بن جوزى: ٢٣٢ /٨)

# وَكُلْلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْرَضِ ، يَتَبَوّا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ الْصِيْبِ بِرَحْمَتِنَا

اور اول قدرت دی ہم نے اوست کو اس زمین میں جگہ چکوتا تھا اس میں جہال جاہتا فیل پہنیا دیے ہیں ہم رحمت ابیٰ اور ایول قدرت دی ہم نے اوسف کو اس زمین میں۔ جگہ کپڑے اس میں جہاں جاہے۔ پہنیاتے ہیں ہم اپنی مہر

مَنْ نَّشَاءُ وَلَا نُضِيْعُ آجُرَ الْمُحْسِنِينَ۞ وَلَاجُرُ الْاحِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّنِيْنَ امَّنُوا وَكَانُوا

جس کو جایں اور ضائع نہیں کرتے ہم بدلہ بھلائی والول کا اور ثواب آخرت کا بہتر ہے ان کو جو ایمان لائے اور رہے جس کو جاہیں۔ اور ضائع نہیں کرتے ہم نیگ بھلائی والول کا۔ اور نیگ آخرت کا بہتر ہے ان کو جو یقین لائے، اور رہے

# يَتَّقُونَ۞

#### بر میزگاری می**ن ف**ل

#### برميز گاري ميں۔

# بوسف عليِّلِه كى شاه مصرے ملا قات اور بالمشافه گفتگواور تفویض اختیارات سلطنت

وَالْجَالَ : ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ اثْتُونِي بِهِ ... الى .. وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾

اور جب با دشاہ کو یوسف ملیک کی براءت اور نزاجت کا کامل یقین ہو گیا اور یوسف ملیک کی اس شرط نے کہ عور توں قل کچھ پہلے سے معتقد ہو چکا تھا۔ بالمثافہ باتیں من کر بالکل ہی گرویدہ ہو محیاادر حکم دے دیا کہ آج سے آپ ہمارے پاس نہایت معزز ومعتبر ہو کرریں کے حضرت شاہ ماحب رتمہ اللہ کھتے ہیں کہ اب عزیز کاملاقہ موقون کیا اپنی محبت میں رکھائے

فی یعنی دولت کی حفاظت بھی پوری کرول گادراس کی آ مدوخرج کے ذرائع اور حاب و کتاب سے خوب واقف ہول۔ یوسف علیہ السلام نے خود درخوات کر کے مالیات کا کام اسپنے سرلیا۔ تاکہ اس ذریعہ سے مامہ خلاق کو پورائع ہی جہاسکیں مضوصاً آنے والے خوفاک قحط میں نہایت خوش اقتطامی سے کلوق کی خبر کام الیت کا کام اسپنے سرلیا۔ تاکہ اس ذریعہ سے مامہ خلاق کو پورائع ہی جہاسکیں مضوصاً آنے والے خوفاک قحط میں نہایہ ہوں اور دوسر دری کا گری مالیات کے قبول میں پڑنا خان نبوت یا بزرگی کے خلاف نہیں سمجھتے نیز ایک آدمی اگر نیک نیتی سے پرسمجھے کہ فلال منصب کا میں اہل ہوں اور دوسر در سے یہ کام اچھی طرح بن نہ پڑے گا تو مسلمانوں کی خرطبی اور نفع رسانی کی عرض سے اس کی خواہش یا درخواست کرسکتا ہے۔ اگر حسب ضر ورت اسپنے بعض خصال حمد کام ایک مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص از خود امارت طلب اور اور ماہ برت کے مسلم کرے قائل کا بارای کے محدوموں پر ڈال دیا جاتا ہے (غیبی) اعانت مدد گارئیس ہوتی) یہ اس دقت ہے جب طلب کرنا محض نفس پر وری اور جا، پردی وغیر، اعراض کی بناء پر ہو۔ واللہ اعلم۔

ف جہاں پاہتے اترتے اورجو پاہتے تصرف کرتے گویاریان بن الولید برائے نام بادشاہ تھا حقیقت میں یوسف عیدالسلام بادشاہ کررہے تھے۔اور" عربز" کہر کر بکارے جاتے تھے بعیما کہ آ گے آئے گا بعض علماء نے لکھا ہے کہ بادشاہ آ پ علیدالسلام کے ہاتھ پرمسلمان ہوگیا۔ نیز اس زمانہ میں عربے مصر کا انتقال ہوا تواس کی عورت زلیخانے آپ علیدالسلام سے شادی کرلی۔ والملہ اعلمہ بحدثین اس براعتماد ٹیس کرتے ۔

فی جو مجال فی اور نکی کاراسة اختیاد کرے خدااس کو دنیا میں مجی میٹھا مجمل دیتا ہے ۔خواہ ثروت و حکومت یالذت عیش، حیات طیب، اور غزائے تھی ۔حضرت بوست علیہ السلام کو یہ سب چیز یں منایت فرما تیں ۔ را آخرت کا اجر، مووہ ایک ایما عمار و پر ہیزگار کے لیے دنیا کے اجر سے کیس ہتر ہے ۔حضرت ناہ ما حب جرال اللہ علیہ اللہ علیہ منایت کی است کو گھرے دور مجید کا تاکہ کھتے ہیں " یہ جواب ہواان کے موال کا کہ اولاد ابراہیم اس طرح" شام" سے مصریاں آئی اور بیان ہواکہ ہما یوں نے حضرت بوست کو گھرے دور مجید کا تاکہ ذلیل ہو ۔ اند نے عن دری اور ملک پر احتیاد ویا۔ ایما ہی ہما اللہ علیہ وسلم کو "

## https://toobaafoundation.com/

سے بھی دریافت کرلیا جائے بادشاہ کواور بھی اطمینان دلا دیا کہ تحقیقات کی شرط وہی آ دمی لگاسکتا ہے جس کواپنی براءت کا کال یقین ہواورخواب کی تعبیر اور پھراس کے متعلق تدبیرین کرتوبادشاہ حیران ہی رہ گیا اور کہنے لگااس مخص کوفورا میرے پاس لے كرآ وَالْيَصِحُصُ كُوتُو مِين خالص اپنے ليےمقرر كروں كا اورعزيزمصر سے ان كا كوئى تعلق نہيں ہوگا۔ يعنى براہ راست مجھ سے وابستہوں کے اورعزیز مصر کے ماتحت نہ ہوں گے چنانچ لوگ ان کو بادشاہ کے پاس لائے کی جب بادشاہ نے یوسف مالیا ا سے بالمشافد با تیں کیس تو ان کی فہم وفراست کود کیور بالکل ہی گرویدہ ہوگیا اور حکم دیا کہ سخقیق تو آج سے ہارے یہاں بڑے مرتبہ والا اور بڑامعتبر ہے بعداز ال خواب کی تعبیر کا ذکر آیا بادشاہ نے کہا کہ اتنے بڑے قط کا انتظام بڑا بھاری کام ہے یوسف مانیا نے اس کی تدبیراور انظام کاطریقه بتلایا بادشاه نے کہا کہاس کا عظیم کا کون کفیل اور ذھے دار ہے گایا نظام کس كرسردكيا جائے اے يوسف مليكا! ميں ديكھا ہوں كرتم مجسم صدق اور امانت ہوتم ہے كى فتيانت كا انديشنبيں صدق اورا مانت اورقهم وفراست تمهارے چرہ سے عیاں ہول تمہاری طرف مائل ہے جیسا اطمینان تم پر کیا جاسکتا ہے دیسا اطمینان دوسرے عمال اور حکام برنہیں کیا جاسکتا بوسف ماید نے کہا اچھا مجھے ملک کے خزانوں برمقرر کردیجئے یعنی ملکی بیداواراوراس کی آمد وخرج كاافسر مجھ مقرر كرد يجئة تاكه بينزان صحح حق دارول كو پنجياسكوں اوراس طرح سے بندگان خداكوآساني كے ساتھ روزي پہنچاسکوں اور عجب نہیں کہ ساتھ ساتھ ریجی خیال کیا ہو کہ بیعدل وانصاف دعوت حق کا ذریعہ اور وسیلہ ہے گا اور فرمایا کہ سختیں میں خدادادعلم اورفہم سے بڑاحفاظت کرنے والا ہول میت المال کوخیانت سے محفوظ رکھوں گاجن سے مال لینا ہے ان سے لیا جائے گا اور جن کودینا چاہے ان کودیا جائے گا اور بڑا خبر دار واقف کار ہول یعنی حق تعالی نے مجھ میں انظام کی صلاحیت رکھی ہے اگر آپ نے مجھ کومقرر کردیا تو ان شاء اللہ ایسا انظام کروں گا کہ خدا کے فضل سے کوئی بھو کا نہیں مرے گا چنانچہ با دشاہ نے اس کومنظور کیا اور پوسف ملیا کے ہاتھ پرمشرف بداسلام ہوا اور ان کوا پناوز پر باتد بیر بنایا اورسلطنت کا مختار کردیااورعزیزمصرکومعزول کر کےسلطنت کے تمام انتظامات ان کے سپردکردیے اورمصرکے تمام خزائن پرمصرف ہو گئے اور تمام قلمرومیں انہی کا تھم چلنے لگا چندروز کے بعدعزیزمصر کا انقال ہوگیا اور پوسف ملیٹا عزیزمصر کے لقب سے مشہور ہوئے كقوله تعالى فيما بعد ﴿قَالُوا يَأْتُهُا الْعَزِيرُ ﴾ الخ اورعزيزممرك بعدبادشاه ني يوسف مايد كاعزيزممرك بوى زليخا سے شادی کردی جس سے دولڑ کے بیدا ہوئے ایک افرائیم اور دوسرا میشا (تفصیل کے لیے دیکھوتفیر قرطبی: ۱۲۲۹ وزاد المسير: ١٠ ١ م ٢٠ وتفسيرا بن كثير: ٢ ٨٢ ٨٧)

کتہ: ..... نوب سمجھ لوکہ خلیفہ راشدوہ ہی ہے جو حفیظ و علیم کا مصداق ہو پھر ابو بکر رفاظ و عمل برایک نظر ڈالو!

یوسف صدیق طابی کا نمونہ نظروں کے سامنے آجائے گا۔ اور ہم نے ایسے ہی عجیب طور پریوسف مابی کوزمین مصر میں جگہ دی

یعنی اس ملک میں حکومت اور تمکنت عطاکی اور اقتد اراور اختیار دیا کہ اس زمین میں سے جہاں چاہیں رہیں۔ قید خانہ کی تنگی اور تکلیف کے بعد بیوسعت اور فراخی عطاکی کہ جہاں چاہیں رہیں سارا ملک ان پر فریفتہ ہے اور بیسب اللہ کی رحمت ہے اور ہم جس کو چاہیں اپنی رحمت ہے ہور ہم خس کو چاہیں اپنی رحمت پہنچا تمیں کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے والنہیں اور ہم نیکو کاروں کے تواب کو ضائع نہیں کرتے اور البتہ اللہ ایمان اور اہل تقوی کی جو اجر آخرت میں ملے گاوہ اس دنیاوی اجرسے سمیس بہتر ہے جس کے سامنے دنیا کی دولت و

ٹروت سب نیج ہے یعنی یوسف ملیٹا کو جو دنیاوی سلطنت ملی وہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے یوسف ملیٹا نیک و کاری اور پر میز گاری کی بدولت تعریچاہ سے نکل کرتخت جاہ پر پننچ اور آخرت میں جواجروثو اب ان کے لیے مقدر ہے وہ وہم و گمان سے بالا اور برتر ہے۔

## دنیا وعقبی کے قدریافت کہ اوجانب صبروتقوی شاخت

خداکی قدرت کا کرشمہ دیکھوکہ کہاں ہے کہاں پہنچایا کنوئی سے نکال کرمصر کا فر مانروا بنایا شاہ عبدالقادر مُیکاتُّ فر ماتے ہیں یہ'جواب ہواان کے سوال کا کہ اولا دابراہیم علیٰ اس طرح شام سے مصر میں آئی اور بیان ہوا کہ بھائیوں نے پوسف ملیٰ کو گھر سے دور پھینکا تا کہ ذلیل ہوں اللہ نے عزت دی اور ملک پر اختیار دیا ایسا ہی ہوا حضرت محمد مُلاَتِیْنَا کو'۔ (موضح القرآن)

# وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوْسُفَ فَلَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۞ وَلَبَّا جَهَّزَهُمْ

اورآئے بھائی یوسٹ کے چھر داخل ہوئے اس کے پاس تو اس نے بیجان لیاان کو،اوروہ نہیں بیجائے تھے فیل اور جب تیار کردیاان کو اور آئے بھائی یوسف کے، چھر داخل ہوئے اس پاس، تو اس نے بیجانا ان کو، اور وہ نہیں بیجائے۔ اور جب تیار کردیا ان کو

# بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخِ لَّكُمْ مِّنَ آبِيْكُمْ ، أَلَا تَرَوْنَ آنِّيَ أُوفِي الْكَيْلَ وَانَا خَيْرُ

ان كا اسباب كہائے آئوميرے پاس ايك بھائى جو تہارا ہے باپ كى طرف سے تم نہيں دیکھتے ہوكديس پورا دیتا ہوں ماپ اورخوب طرح ان كا اسباب، كہائے آؤميرے پاس ايك بھائى، جو تمہارا ہے باپ كى طرف سے، تم نہيں ديكھتے ہوكديس پورى ديتا ہوں بھرتى اور خوب

# الْمُنْزِلِيْنَ ﴿ فَإِنْ لَّمُ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي ۚ وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿ قَالُوا سَنُرَاوِدُ

اتارتابوں ممانوں کو فیل پھراگراس کو خلاتے میرے پاس تو تمہارے لیے بھرتی نہیں میرے زدیک اورمیرے پاس نیآ یکو فیل بولے ہم خواہش کریں گے۔ اتارتا ہوں۔ پھر اگر اس کو نہ لائے میرے پاس تو بھرتی نہیں تم کومیرے نزدیک، اور میرے پاس نہ آؤ۔ بولے ہم خواہش کریں گے

فل موضح القرآن میں ہے" جب حضرت یوسف علیہ السلام ملک" مصر" پر مخآرہو ہے خواب کے موافق سات برس خوب آبادی کی اور ملک کا اناح بحر تے گئے۔
پھر سات برس کے قبط میں ایک بھاؤ میانہ باندھ کر بھوا بیا اپنے ملک والوں کو اور پر دییوں کو سب کو برابرمگر پر دیسی کو ایک اونٹ سے زیادہ نہ دیسے تھے۔ اس
میں خلق بھی تھا سے اور فزانہ باد اور خوار بالدہ میں اناج سسستا ہے ان کے بھائی فرید نے کی عرض سے آئے "ان کے تن وہ تو ش بیت،
وضع قبط میں چندال تغیر مذہوا تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام برابر اسپنے باپ بھائیوں کا انتقد کرتے رہے ہوں گے اور وہاں بہنے پر ان کا نام وخان بھی ور یافت کر لیا ہوگا میں اکہ بیان کے اور وہائی ہوئے بیان مام وزیر وہیں گے اور وہائی ہوئے بیان مام آدرہوں کے بہال عام آدرہوں کی یہ وہ یوسف علیہ السلام بدائی کے وقت چونکہ بہت چھوٹے تھے اور بھائیوں کو پہلے سے اوھر خیال بھی دیتھا، باد ٹا ہوں کے بہال عام آدرموں کی یہ وہ یوسف علیہ السلام کو نہ بھیان سکے۔
جمارت ہو مکتی ہے کہ ان کانام ونب وغیرہ دریافت کریں۔ اس لیے وہ یوسف علیہ السلام کو نہ بھیان سکے۔

قیل صنرت یوست علیدالسلام نے اسپ ہمائیوں کی خوب مدارات اور مہما نداری کی۔ایک ایک اوٹ ٹی کس فلہ دیا۔ یہ فاص مہر بانی اور اخلاق دیکھ کر کہتے یں انہوں نے درخواست کی کہ مدارے ایک علی فر بنیا میں ) کو بوڑھ غزدہ باپ نے سکین خاطر کے لیے اسپ، پاس روک لیا ہے بحونکداس کا دوسرا مینی ہمائی انہوں نے درخواست کی کہ مدارے ایک علی کہ بنیا میں ہلاک ہو چکا ہے۔اگر بنیا میں نے حصد کا غلاجی ہم کو مرتمت فرما میں تو بڑی نوازش ہوگی۔ یوست علیہ السلام نے فرما یا کہ اس کے حصد کا غلاجی ہم کو مرتمت فرما میں تو بڑی نوازش ہوگی۔ یوست علیہ السلام نے فرما یا کہ اس کا حصد ویتا خلاف قامدہ ہے تم بھر آ و تو بنیا میں کو ساتھ لاو تب اس کا حصد یا سکو می کے میرے اخلاق اور مہمان وازی کو تم خود =

عَنْهُ آبَاهُ وَإِنَّا لَفْعِلُونَ® وَقَالَ لِفِتْلِيهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِيُ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ ال كے باب سے اور ہم كو يہ كام كرنا ہے فل اور كہہ ديا است فدمت كارول كو ركھ دو ال كى يو كى ال كے اساب مل ثايد اس کے باپ سے، اور البتہ ہم کو کرنا ہے۔ اور کہہ دیا، خدمتگاروں کو اپنے رکھ دو ان کی پونجی ان کے بوجھوں میں، شاید يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوٓا إِلَّى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَلَبَّا رَجَعُوٓا إِلَّى آبِيُهِمْ قَالُوْا ال کو پہانیں جب پھر کر پہنچیں این گھر ثایہ وہ پھر آ جائیں تل پھر جب چانچے اپ باپ کے پاس بولے ال کو پیچانیں، جب پھر کر جائیں اپنے گھر، نٹاید وہ پھر آئیں۔ پھر جب پھر گئے اپنے باپ یال، بولے، لَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا آخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ كَلِفِظُونَ ﴿ قَالَ هَلَ اے باپ روک دی می ہم سے بعرتی موجیج ہمارے ساتھ ہمارے بعائی کو کہ بعرتی لے آئیں، اور ہم اس کے عجبان یں قط کہا میں کیا اے باپ بند ہوئی ہم سے بھرتی، سو بھیج ہمارے ساتھ بھائی ہمارا، کہ بھرتی لائیں، اور ہم اس کے تکہبان ہیں۔ کہا، میں امَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمِنْتُكُمْ عَلَى آخِيْهِ مِنْ قَبُلُ ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ خُفِظًا ۗ وَّهُوَ آرُكُمُ اعتبار کروں تمہارا اس پرمگر و بی جیما اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر اس سے پہلے، مواللہ بہتر ہے عگہبان اور و بی ہے سب مہر بانوں سے اعتبار کروں تمہارا اس پر وہی، جیما اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر پہلے۔ سو اللہ بہتر ہے تکہبان، اور وہ ہے سب مہر بانوں سے الرِّحِيْنَ ﴿ وَلَبَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَلُوا بِضَاعَتَهُمُ رُدَّتُ إِلَيْهِمْ \* قَالُوا يَأْبَانَا مَا مہربان سی اور جب کھولی اپنی چیز بست پائی اپنی پونجی کہ پھیر دی گئی ان کی طرف، بولے اے باپ ہم کو مہربان۔ اور جب کھولی اپنی چیز بست، پائی اپنی پیٹی پھری آئی ان کی طرف۔ بولے، اے باپ! وہی جو =مثابه ، كريك بو بحياس كے بعد تهيں اين چو نے بھائى كال نے ميں كھرز و دوسكتا ہے؟

فسط یعنی مدلائے توسمجما جائے گا کہ تم جبوٹ بول کراور دھوکہ دے کر خلاف قاعدہ ایک اونٹ زیادہ لینا چاہتے تھے اس کی سزایہ ہو گی کہ آئندہ خود تہارا حصہ بھی سوخت ہو جائے کا بلکرمیرے پاس یامیرے قلم ویس آنے کی بھی اجازت مذہوگی۔

فل یعن محوباپ سے اس کا جدا کرنا سخت شکل ہے تاہم ہماری یوکسٹسٹ ہو گی کہ باپ کوکسی تدبیر سے داخی کرلیں ۔امید ہے کئی نہمی طرح ہم اپ مقسد میں کامیاب ہوکر دیں گے۔

فی یعنی جو ہو نجی دے کرغلز یداتھا، حکم دیا کہ وہ بھی خنیہ طور پر ان کے اسباب میں دکھ دو تاکھ وہنے کر جب اسباب کھولیں اور دیکھیں کہ غلا کے ساتھ قیمت بھی والی دے دی گئی تو دو بارہ ادھر آنے کی ترغیب مزید ہوکہ ایسے کریم بادشاہ کہال ملتے میں ۔اور ممکن ہے قیمت ندموجود ہونے کی بناء پر دو بارہ آنے سے مجبور رہیں اس لیے قیمت واپس کردی یعض نے کہا کہ یومن علیہ السلام نے بھائیول سے قیمت لینا مروت وکرم کے خلاف مجما۔

ت یعنی بیت کی طرح اس محتعلق کچھڑ دونہ کیجئے۔اب ہم چو کئے ہو گئے بی پوری طرح حفاظت کریں گے۔

وس یعنی یہ می الفاظ " قافاً لَهُ لَتَعَافِظُونَ "تم نے بوس علیہ السلام کو ساتھ ہے جاتے وقت کھے تھے۔ پھر تمہارے وعدہ پر کیا اعتبار ہو۔ ہال اس وقت ضرورت شدید ہے۔ جس سے اعماض نیس کیا جاسکتا۔ اس لیے تمہارے ساتھ بھیجا نام کزیم علم ہوتا ہے ۔ بویس اس کو خدا کی حفاظت میں دیتا ہول۔ وہ ہی اپنی مہر ہاتی ہے اس کی حفاظت کرے گا۔ اور مجھوکہ بوست علیہ السلام کی جدائی کے بعدد وسری معیبت سے بچائے گا۔ نَبْغِيْ ﴿ هٰلِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدُّكَ إِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ آهْلَنَا وَنَحْفَظُ آخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ﴿ ورساچا ہے میں بی بخی ہماری پھیر دی ہے ہم واب جائیں ورسدلائیں ہم اپنے گھر کو اور خبر داری کریں گے اپنی بھائی کی اور زیادہ لیویں بھرتی ایک اوٹ کی فیل ہم ما تکتے ہیں۔ یہ بیخی ہماری پھیردی ہم کو، اور رسدلا میں ہم اپنے گھرکو، اور خبر داری کریں اپنے بھائی کی ، اور زیادہ لیس بھرتی ایک اوٹ ک خْلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرُ۞ قَالَ لَنْ أُرُسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللهِ لَتَأْتُنَّيْنِ إِهْ وہ بحرتی آسان ہے فیل کہا ہرگزید جمیحوں کا اس کو تمہارے ساتھ بہال تک کہ دو جھے کو عہد مندا کا کہ البتہ پہنچا دو کے اس کو میرے پال، وہ بھرتی آسان ہے۔ کہا ہرگز نہ جیجوں گا اس کو ساتھ تمہارے، جب تک دو مجھ کوعہد خدا کا کہ البتہ پہنچا دو کے میرے پاس اس کو، إِلَّا أَنْ يُتَحَاطَ بِكُمْ ، فَلَنَّا اتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَ كِيْلُ ® وَقَالَ لِبَنِيَّ مگر یہ کہ تھیرے جاو تم ب چر جب دیا اس کو سب نے عہد بولا اللہ ہماری باتوں پر گہبان ہے قس اور کہا اے بیڑ گر کہ گھیرے جاؤتم سارے۔ پھر جب دیا اس کوعہد سب نے، بولا، ذمہ اللہ کا ہے جو باتیں ہم کہتے ہیں۔ اور کہا، اے بیٹو! لَا تَلْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوا مِنْ أَبُوابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ﴿ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِّنَ الله یه داخل ہونا ایک دروازہ سے اور داخل ہونا کئی دروازوں سے مدا مدا اور میں نہیں بچا سکتا تم کو الله کی کسی بات سے حکم کسی کا نہیں سوائے نہ داخل ہو جیوایک دروازے ہے، اور پھوا کئی دروازوں ہے جدا جدا، اور میں نہیں بچا سکتاتم کو اللہ کی کسی چیز ہے۔ تھم کسی کا نہیں سوا مِنْ شَيْءٍ ﴿ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلهِ ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ، وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَو يَكُلُونَ ﴿ وَلَبَّا الله کے ای بد مجھ کو مجروسہ ہے اور ای بد مجروسہ چاہیے مجروسہ کرنے والوں کو ج اور جب اللہ کے۔ ای پر مجھ کو بھروسہ ہے، اور ای پر بھروسہ چاہیے بھروسا کرنے والوں کو۔ اور جب ةِ ا يعنى بنبا مين كاحسه \_ فل يعنى اليي آسان بعرتى كو چوڑ نا نيس چاہيے جس طرح مو بنيا مين كو ممارے ما و بي يعض في " دالك كيل تيسينو" كا اثار ، بهلے جو خلالات تھے اس کی مرف کیا ہے اور "یسیر ہو بمعنی قلیل لیا ہے۔ یعنی جو پہلے لاتے این وہ حاجت کے اعتبار سے تھوڑ اے قی طے زمانہ میں کہاں تک کام دے

كالهذا ضروري بكرج س طرح بن برع به دو باره جائي اورسب كاحسد الحراة يس

ف یعنی آگرتقدیرالهی سے وکی ایما مادی پیش آ مائے جس میں تم سب محرجاة اور نظنے کی کوئی سبل مدرے تب تو میں کیا کہ سکتا ہوں۔ ہاں اپنے مقد درادر زىر كى بعر بنيا من كى حفاظت ميس كوتابى ندكرو محے به يه پخته عهد دېيان اورتسميں لے كرزياد و تاكىيدوا ہمّام كے طور پر فرمايا" وَاللَّهُ عَلَى مَانَفُولُ وَكِيْلُ" یعنی جو کچرعبدو پیان ہم اس وقت کررہے ایں وہ سب مذاکے سردیں ۔اگر کسی نے خیانت اور بدعبدی کی وہ ہی سزادے گا، یا پیکر وّل وقر ارتواپ مقددر مے موافق پخته کردہے بیل کیکن ان باتوں سے جومقعدامل ہے وہ مذاکی حفاظت و گلبانی ہے ہی پورا ہوسکتا ہے۔ مندانہ جاہے تو سارے اسباب و تدابیر کھی رہ مائیں، کچونہ و حضرت ثاه ماحب رحمدالد تھتے ہیں " ظاہری اساب بھی پختہ کر لیے اور بھروسداللہ پر دکھا۔ ہی چھم ہے ہرکسی کو "

فهم برادران بوست لکی مرتبه جومصر محفے تھے عام مسافروں کی طرح بلاامتیاز شہر میں داخل ہو محفے تھے لیکن یوسٹ علیہ السلام کی خاص تو جہات و الطاف کو دیکو کر سے ایک کو کول کی نظرین ان کی طرف الحضے لگی ہول کی اب دوبارہ مانا خاص ثان واہتمام سے بلک کہنا جا سے کہ ایک طرح کی یوست علیہ السمام کی وعوت پرتھا۔ بنیایس جس کی حفاظت ومجت یعقوب علیدالسلام میست علیدالسلام کے بعد بہت کرتے تھے مجانوں کے ہمراہ تھے یعقوب علیدالسلام کو خیال گر را کہ ایک باب کے كيده وجيدوش دويول كاناص شان عيمينت اجماع شهريس دافل بوناضوساس برتاؤك بعد جوئ مسر (يست عليدالدام) كي طرف الدوك بسل مثابد ركي =

ۇ ك

دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمْرَهُمُ اَبُوْهُمُ الْمُوهُمُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْءِ إِلَّا حَاجَةً دَالِل اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً دَالْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً دَالْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً دَالْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ ا

يَعُلَبُوْنَ۞

خرنیں ف<u>ل</u>

خرجيس ركھتے۔

# ظهور قحط عظيم دراطراف مصروشام

وَالْخَيْنَاكُ: ﴿ وَجَاءً إِخْوَةُ يُوسُفَ فَلَخَلُوا عَلَيْهِ ... الى ... وَلَكِنَّ آكُثُرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾

ف يعن مختلف دروازول سے مليحد ولي

س میں مردوروں سے معلم میں ہوئے تو اگر چرنظریا ٹوک دبھی کیکن تقدیرا درطرت ہے آئی (بنیا بین کو الزام سرقہ کے سلایں روک لیا حمیا) تقدیر دخی نہیں ہوئی موجوز کو ملے ہوئی دو الزام سرقہ کے سلایں اور اسباب کا بچاؤ دونوں مامل ہو سکتے ہیں لیکن بے علم سے ایک ہوئو دوسرا نہ ہو، یا ہمیتن اسباب کہ اتکا مرکے تقدیر کا استوار میں موجوز کی اسباب کو مطل کردیا جائے، البنتہ عارف اور باخبرلوگ تقدیرو تدبیر کو جمع کرتے اور ہرایک کو اس کے دوجہ میں رکھتے ہیں۔
کے دوجہ میں رکھتے ہیں۔

مصرا در شام کے تمام علاقوں میں قحط عام ہو گیا جس ہے لوگ پریشان ہو گئے یوسف مایشے نے لوگوں کوغلہ دینا شروع کیا کی کو ایک اونٹ سے زیادہ غلہ نہ دیتے تھے اگر چہوہ سردار اور حاکم ہوجب پیخبر مشہور ہوئی کہ مصر میں سلطنت کی طرف سے غلہ فروخت ہوتا ہے تواطراف وا کناف ہے لوگ غلہ لینے کے لیے آنے لگے اور کنعان میں بھی قحط پڑا تو یوسف مایٹا کے بھائی بجز بنیامین کے غلہ لینے کے لیےمصرآئے اورمن جانب الله وقت آیا کہ بوسف ملی کے ہاتھ سے ان بھائیوں پراحسان کرائیں جنہوں نے پوسف ملیا کے ساتھ برائی کی تھی لیعقوب مایٹا کو جب مصر کا حال معلوم ہوا تو اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مصر کا بادشاہ بڑانیک بخت ہے لوگوں کوغلہ دیتا ہے تم بھی اس کے پاس جاؤاور غلہ لاؤغرض یعقوب علظ نے اپنے دسوں بیٹوں کومصر بھیج ویااور پوسف مانیوا کے سکے بھائی بنیا مین کواپنے پاس رکھ لیا لیس جب یہ دس بھائی پوسف مالیوا کے سامنے آئے تو پوسف مایٹیا نے ایک ہی نظر میں ان کو پہچان لیا اور وہ ابھی ان سے ناشاس تھے لیعنی وہ ابھی پوسف مالٹیا کونہ پہچان سکے اس لیے کہ بھائیوں نے بوسف ملیا کوصغر میں جھوڑ اتھا اور اس وقت سے لے کراس وقت تک جالیں سال گزر چکے تھے پھریہ کہ پوسف ملیماس وقت لباس شاہانہ میں تخت سلطنت پر جلوہ افروز تھے الی حالت میں یہ تصور بھی نہیں ہوسکتا کہ بیجلوہ افروز وہی ہمارا بھائی ہے جس کوہم نے معمولی قیمت میں ایک قافلہ کے ہاتھ فروخت کیا تھا اور بعض روا يات ميں پر بھي آيا ہے كەحضرت يوسف مايشان پے چېره پرنقاب ركھتے تھے تا كەمصر كى عورتيں فتنه ميں نه پڑي غرض په كه جب بھائی یوسف ملینیا کے سامنے پیش ہوئے تو یوسف ملینیا نے ان کو پہچان لیا اور بھائیوں نے ان کونہ پہچا نا یوسف ملینیاان کے ساتھ لطف وکرم سے پیش آئے اور عبرانی زبان میں ان سے ان کے حالات بوچھے کہتم کون لوگ ہوا ورکہاں ہے آئے ہوانہوں نے کہا کہ ہم ملک شام کے رہنے والے ہیں ہمارا گزران معاش بکریوں پرہے قحط کی مصیبت میں ہم بھی گرفتار ہیں اس لیے ہم تیرے پاس غلہ لینے کے لیے آئے ہیں پوسف مایھ نے کہا کہ ہیں ایسا تونہیں کہ تم جاسوس ہواور میرے ملک کا حال معلوم کرنے آئے ہوانہول نے کہا کہ بخدا ہم جاسوس نہیں ہم سب ایک باپ کے بیٹے ہیں ہمارا باپ بہت بوڑ ھااور راست گفتار ہے اس کا نام یعقوب ملیدہ ہے وہ اللہ کا نبی ہے یوسف ملیدہ نے کہاتم کتنے بھائی ہوانہوں نے کہاہم کل بارہ بھائی تھے اور ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا اور ہلاک ہوگیا ہمارے باپ کواس کے ساتھ ہم سب سے زیا دہ محبت تھی یوسف م**این نے کہاابتم یہاں کتنے ہوانہوں نے کہا کہ ہم دس ہیں پوسف ماینا نے کہا گیا رہواں کیا ہواانہوں نے کہا کہ وہ اپ** باپ کے پاس ہے باپ نے اس کواپنے پاس روک لیا کیونکہ وہ ہلاک شدہ بھائی کاسگا بھائی ہے باب اس سے تسلی یا تا ہے یوسف مانی نے کہا کیا کوئی اس کی تصدیق کرسکتا ہے کہ تم سے کہتے ہوانہوں نے کہا ہم پردیس میں ہیں یہاں ہمیں کوئی نہیں جانیا پوسف مایی نے کہا کہ اچھا اب کی دفعہ تم اس سوتیلے بھائی کو بھی اسٹے ساتھ لیتے آنا اس سے تمہار اسچ معلوم ہوجائے گا بعدازاں بوسف مایشانے ان کوغلہ دینے کا حکم دے دیا اور جب بوسف مایشا نے ان کا سامان غلہ کا تیار کر دیا اور ہرایک کے اونٹ پر گیہوں لدوادیے تو وہ بولے کہ ہماراایک بھائی جس کو باپ نے اپنی تسلی کے لیے روک لیا ہے اس کے حصہ کا بھی ایک اونٹ غلہ کا دے دیا جائے فرمایا کہ بیقانون کے خلاف ہے اگراس کوا پنا حصہ لینا ہے تو خود آ کر کے جائے اور ان کو رخصت کیااور چلتے وقت یہ کہا کہ اب کی دفعہ آؤتو اپنے اس بھائی کو تبھی ساتھ لانا جوتمہارے باپ کی طرف ہے تمہار ابھائی

ہے تعنی اپنے علاقی بھائی کوساتھ لانا کہ اس کا حصہ بھی دیا جا سکے کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں ماب کر پورا کرتا ہوں اگر چہاس کی قیت پوری نہ ہواورعلاوہ ازیں میں بہترین مہمان نواز ہوں با وجود جاسوی کے احمال اورامکان کے میں نے تمہاری مہمان داری میں کوئی کی نہیں کی اب کی دفعہ آؤتو بھائی کوبھی ساتھ لاؤتا کہ اس کے حصہ کا غلہ اس کومل سکے پس اگرتم اس کوساتھ نہ لائے توایک توبیہ ہوگا کہ تمہارے لیے میرے پاس غلہ کا کوئی ماپ نہ ہوگا اور دوم بیکتم میرے پاس بھی نہ آ نا پھرتمہیں یہاں آنے کی اجازت بھی نہیں اگر اس بھائی کوساتھ نہ لائے تو میری قلمرو میں قدم نہ رکھنا بھائی کوساتھ نہ لانے سے میں مسمجھوں گا کہتم مجھے دھوکہ دے کر بھائی کے نام سے زیادہ غلہ لینا چاہتے تھے وہ بولے ہم تا حدامکان اس کے متعلق اس کے باپ سے گفتگو کریں گے اور تحقیق ہم اس کام کو کر کے رہیں گے تعنی جتنی کوشش ہوسکے گی اس میں کی نہ کریں گے باقی اختیار باپ کو ہے اور جب وہاں سے چلنے گئے تو یوسف مائیلانے آپنے خادموں کو بھم دیا کدان کی پونجی جووہ غلہ کی قیمت میں لائے تھے انہی کے ملتوں لیمی خرجیوں میں رکھ دوشاید بیلوگ جب اپنے گھر پنجیں تو اس اس کو پہچا نیس کہ یہ س قدر جود و کرم ہے کہ غلہ بھی دیا اور قیمت بھی اس کی واپس کر دی اور واپس بھی اس طرح کی کہ ہم کواس کی خبر بھی نہ ہوئی شایدوہ اس جودو کرم کود کی کردوبارہ واپس آئیں قبت کواس طرح واپس کرنے میں چند حکمتیں تھیں (اولاً) یوسف مالیں نے اپنے باپ اور بھائیوں سے قیت لینا مروت کے خلاف سمجھا ( ثانیا ) پوسف مانیھانے یہ خیال کیا کیمکن ہے ان کے پاس اور قیت نہ ہواور پھر غلد لینے نہ آئیں اس لیے ان کی قیت واپس کردی تاکہ قیمت یا کر پھر غلد لینے آئیں ( ثالثاً ) بوسف عائي نے ان کے ساتھ ایسی طرح احسان کرنا جا ہا کہ ان کوندامت اور عار نہ ہو کیونکہ اگر ظاہری طور پر قیمت واپس کرتے تو شاید و منظور نہ کرتے (رابعاً) پوسف مائیٹانے خیال کیا کہ جب یہ قیمت واپس آئیں گے توان کی امانت ودیانت اور مروت اس بات پر آمادہ کرے گی کہ وہ ضروروا پس آئیں۔اوراس بوخی کی واپسی کاسب دریافت کریں اور کوشش کریں کہ یہ قیمت واپس لی جاوے (خامساً) یہ جاہا کہ اپنے باپ کے سامنے بیظا ہر کریں کہ معرکے بادشاہ نے ہمارے ساتھ بدا کرام کیا ہے اور مزید اکرام سے دوبارہ مع بھائی کے طلب کیا ہے توبین کرباپ کو بھائی کا بھیجنا گراں نہ گرزے اور جب قیمت ان کے یاس ہوگ تو دوبارہ آنے میں سہولت ہوگی غرض یہ کہ پوسف مانیٹانے بھائیوں کے ساتھ سلوک اورا حسان میں ایسا ہی مبالغہ کیا جیسا کہ بعائيون نے برائي ميں مبالغه كيا تھا (ديكھوتفسيركير: ١٣٩٥)

پس جب یوسف علید کے بھائی اپنے باپ کی طرف لوٹے اور وہاں پہنچے تو یعقوب علید سے ساراحال بیان کیا کہ بادشاہ بہت نیک سیرت اور عادل ہے اس نے ہمارااکرام کیا اور ہماری مہمان داری کی یعقوب علید سن کرخوش ہوئے اور بادشاہ کو دعا دی اور کہنچ گئے اے ہمارے والد ہزرگوار آئندہ کے لیے ہم سے غلہ روک لیا گیا ہے کہ جب تک اپنے علاق ہمائی کو خدلاؤ گے اس وقت تک تم کوکیل (یعنی غلہ کا پیانہ ) نہیں دیا جائے گا لہٰذا آپ ہمارے ساتھ بھائی بنیا مین کو بھیج دیتے وقت ہم سے یہ کہد یا گیا تھا کہ آئندہ اگر تم اپنے بھائی کوساتھ نہ لائے تو غلہ نہیں دیا جائے گا اس لیے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ بنیا مین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجے اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ بنیا مین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجے اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ بنیا مین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجے اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ بنیا مین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجے اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ بنیا مین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجے کا ور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ بنیا مین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجے کوئی برائی اور تکلیف اس کو پہنچئے نہیں دیں میں یعقوب علیوں نے فرمایا بس رہنے

دو کیا اس کے بارہ میں بھی تمہاراوییا ہی اعتبار کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف مائیلا کے بارہ میں تمہارااعتبار کرچکا ہوں لین میں بنیامین کے بارے میں تمہارااعتبار کس طرح کروں یہی بات ہوتم اب کہتے ہووہی بات تم نے اس کے بھائی پوسف ملیں کے بارے میں کہی تھی اور تم نے مجھ سے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا مگروہ غلط نکلا تو اب اس کے بارہ میں مجھے تمہارااعتبار کس طرح آئے سوخیر اگرتم بنیامین کولے ہی جاؤ گے تواللہ کے سپرد ہوہ سب سے بڑھ کرمحافظ ہے مطلب یہ ہے کہ میرا بھروسہ خدائے تعالی پر ہے تم پر اور تمہاری حفاظت پر کوئی بھروسہ نہیں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اوراس کی حفاظت پر چھوڑتا ہوں اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے جھیے اس کی رحمت سے امید ہے کہ دہ ارحم الرأسين اب مجھ پر دوبيوں كى مصيبت كوجمع نه كرے گا اوراس گفتگو كے بعد جب انہوں نے اپنے سامان كو كھولا جوم مس لائے تھے تواس میں اپنی پونجی کو یا یا کہ وہ ان کی طرف واپس کردی گئی پونجی سے مرادوہ قیمت ہے جوغلہ کے عوض دے کرآئے تصاس کود میصا کدوہ ان کی طرف واپس کردی گئی ہے جب ویکھا تو کہنے لگے اے جارے شفق ورجیم بآپ لیجئے اور ہم کوکیا چاہئے کہ بادشاہ نے ہماراا کرام کیااور ہمارے ہاتھ غلہ فروخت کیااور پھر ہماری قیت بھی اس طرح واپس کر دی کہ ہم کوفمر مجی نہ کی دیکھ لیجئے مید ہماری پونجی سامنے ہے جوہم کوواپس کردی گئی اس سے بڑھ کر بادشاہ سے کس چیز کو چاہیں بس بادشاہ ک اس شفقت وعنایت کامنتھی ہے ہے کہ آپ ہم کودوبارہ با دشاہ کے پاس جانے کی اجازت دیں اوراس بات کی اجازت دیں کہ ا پن بھائی کواپنے ساتھ لے جائیں جیسا کہ باوشاہ کی شرط ہے اور اس طرح ہم اپنے گھروالوں کے لیے غلہ لائیں گے اور آمدورفت میں این بھائی کی پوری حفاظت کریں گے اوراس کے حصہ کا ایک بارشتر غلدزیادہ لا تیں گے کیونکہ بیغلہ جواس وقت ہم لائے ہیں وہ قلیل مقدار ہے جس سے ہماری ضرورت پوری ہوتی نظر نہیں آتی اور بغیر بھائی کے ساتھ لیجائے دوبارہ غله ملناممکن نہیں۔ یعقوب ملی ان فرمایا خیر مجھے ایسی حالت میں بھیجنے ہے انکار تونہیں مگر میں اس کو اس وقت تک تمہارے ساتھ ہرگزنہ سبجوں گاجب تکتم مجھے خدا کی قسم کھا کر بیعہداور پیان نہ دو کہتم ضروراس کومیرے پاس واپس لا وَ گے ہاں اگرتم کہیں تھر جا دَاوراس کی حفاظت سے مجبور ہوجا وَ تو اس وقت تم معذور ہوگے چنانچے سب نے اس پرفتم کھائی بھر جب انہوں نے یعقوب ملین کو اپنا پختہ عہداور پیان دے دیا تو یعقوب ملیوانے کہا جو کچھ ہم کہدرہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے غرض لیعقوب ملینیا بنیامین کوان کے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو گئے اور جب دوبارہ مصر جانے کے لیے تیار ہو گئے تو چلتے وقت یعقوب مایش نے ان کوتد بیراوراحتیاط کی نصیحت کی اور کہا اے میرے بیژومصر میں تم سب ایک درواز ہ ہے داخل نہ ہونا اور متفرق دروازوں سے داخل ہونا میے کم اس لئے دیا کہ سب بیٹے صاحب حسن و جمال تصےاور صاحب شوکت و ہیبت ووقار تھے اورایک باپ کی اولا دیتھے اس لیے اندیشہ ہوا کہ اس طرح داخل ہونے سے نظر نہ لگ جائے کیونکہ نظر حق ہے۔ صحیحین میں ہے کدرسول الله ظافی انفر مایا کنظر حق ہاور پہلی مرتبہ مصر میں عام مسافروں کی طرح داخل ہوئے تھے اور کوئی بہچا نتا نہ تھا اس کیے پہلی مرتبداس احتیاط کی ضرورت نتھی اور دوبارہ جانا خاص شان اور اہتمام سے تھااور بادشاہ کی دعوت پر تھااس کیے حفاظت کی تدبیر فرمائی اور فرمایا کدید مض ایک ظاہری تدبیر ہاورنظر بدسے بچنے کا ایک ذریعہ اورسب ہے اور باتی اگر ضدا ضرر پہنچانا جا ہے تو میںتم کو اللہ کی تقدیر سے بچانہیں سکتا لینی خواہ تم سب ایک ساتھ ایک ہی درواز ہ سے داخل ہویا متفرق

### https://toobaafoundation.com/

دروازوں سے نقلہ پر اللی ہر حال میں تم کو پہنچ کر رہے گی اورا حتیاط کچھ بھی کام نہ آئے گی مگر جہاں تک ممکن ہوظا ہری تدبیراور ظاہری سبب پر عمل کرنا ضروری ہے میالم اسباب ہے تق تعالی نے اسباب کواس لیے پیدا فر مایا ہے کہ اس راستہ پر چلو ﴿ رَبَّتَ مَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا تَا طِلَا﴾

اطلبواالارزاق من اسبابها وادخلواالابيات من ابوابها

یعقوب علیجا نے بمقتضا ہے شفقت پدری اولا ایک تد ہر کا تھم دیا پھر بندہ کے بجن اور لا چارگی پرنظر کرکے تقدیم کا ذرفر مایا تا کہ بیخے بچھ جا تھیں کہ احتیاطی تد ہیر ہے مقد رنہیں مل سکتا کیونکہ تھم صرف اللہ کا ہے اس کے تھم کے سامنے کسی کی نہیں چلتی جواس نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے وہ لا محالہ تم کو پنچ گا اور بید بیر تم کو پچے نفوج ندد ہے گی اور باوجوداس تد بیر خاہری کے بیس نے بھر وسہ خدا ہی پر کیا ہے اور بھر وسہ کرنے والوں کو چاہئے کہ اس پر بھر وسہ کریں نہ کہ تد بیر ہے گریز محمل میں اس محر میں اس محر کس بندہ کہ تد بیر بھی کر وگر نظر نقدیر پر رکھو اس کے بعدوہ سب وہاں سے دوانہ ہوئے اور جب شہر مصر میں اس طرح متفرق درواز وں سے داغل ہوئے جس طرح ان کے باب نے تھم دیا تھا تو بید بیران سے اللہ کی نقدیر کی میں ہے کوئی شے دفع نہ کرسکی کیون یعقو ب علیج کے دل کی ایک خواہش تھی جس کوانہوں نے پورا کر لیا اور اس کے موافق اولا دستھر تی دواز وں سے داغل ہوئی گر جومقدر تھا وہ دور نہ ہوا اور چوری کا الزام ان پر لگا کہ اس تعقد پر نہ دفع ہوئی اور نقلہ پر دومری طرف لے آئی اور تحقیق یعقو بر بڑا خردار تھا اس چیز ہے جوہم نے اس کو لیا کہ نہ بیر بھی کی مگر بھر وسہ تد بیر پر نہ کیا اور تھے علم یہی ہے کہ تد بیر اور نقد پر وہوں اس کے جوہم نے اس کو اس کی خور کی ایم اس بیل کی کہ تد بیر بھی کی مگر بھر وسہ تد بیر پر نہ کیا اور تھے علم یہی ہے کہ تد بیر اور نقد پر وہوں کو بھے کہ اس اس کی خور کی اور اس اس بیا تی میں اس کی تھر وہ وہ تا ہے ظاہرا اب بو پیشدہ ہوجا تا ہے ظاہرا اب بوشید کی معرف ہے۔

وَلَهَا كَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ اَوْى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّ اَنَا اَخُوكَ فَلَا تَبْتَعِيسَ عِمَا كَانُوا

اور جب دافل ہوئے بیست کے پاس اسن پاس رکھا اسن بھائی کو، کہا تحقیق میں ہوں بھائی، سوتو ممگین مت ہو ان کاموں ہے جو

اور جب دافل ہوئے بیسف کے پاس، اسن پاس رکھا اسن بھائی کو، کہا میں ہوں تیرا بھائی، سوتو ممگین نہ رہ ان کاموں ہے جو

اور جب دافل ہوئے بیسف کے پاس، اسن پاس رکھا اسن بھائی کو، کہا میں ہوں تیرا بھائی، سوتو ممگین نہ رہ ان کاموں ہے جو

انجمار نے کئے ہیں فیل پھر جب تیار کردیا ان کے واسط اسب ان کارکھ دیا پینے کا پیالدا باب میں اسن بھائی کے پھر پکارا پکار نے والا،

مرتے دہ ہیں۔ پھر جب تیار کردیا ان کو اسباب ان کا رکھ دیا پینے کا باس بوجھ میں اسن بھائی کے پھر پکارا پکار نے والا،

فیل صرت یوسن نے بنیا میں کے موام کے کنویں میں ڈالا فیام بنا کر بچا۔ اور ہمارے باب بھائی وغیر، کو فراق کے مدر میں بھا کہایا اب بیہاں آتے ہوئے

فیل صرت یوسن نے بنیا ہوں سے معملی میں ڈالا فیام بنا کر بچا۔ اور ہمارے باب بھائی وغیر، کو فراق کے مدر میں بھا کہایا اب بیہاں آتے ہوئے

فرمائے مضرت اور میں عید المحلی کے ہو یوسن عید السام نے آدر و سے بایا اور دن کو حدہوا۔ اس مزیس اس کو بات بات پر جھڑ کے اور ملی موسن عید السام نے کی کری۔

اَيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لَسْرِقُونَ@ قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُونَ@ قَالُوا نَفْقِدُ اے قافلہ والو تم تو البنتہ چور ہو ول کہنے لگے منہ کر کے ان کی طرف تمہاری کیا چیز گم ہوگئ فی بولے ہم نہیں پاتے اے قافلے والو ! تم مقرر چور ہو۔ کہنے لگے منہ کر کر ان کی طرف، تم کیا نہیں یاتے ؟ بولے ہم نہیں پاتے صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَبِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّانَابِهِ زَعِيْمٌ ﴿ قَالُوا تَاللهِ لَقَلُ عَلِمُتُمُ مَّا بادشاه كا پياند اور جوكونى اس كو لائے اس كو ملے ايك بوجھ اونٹ كا، اور يس مول اس كا ضامن قص بولے قسم الله كى تم كومعلوم بى بم بادشاہ کا ماپ اور جو کوئی وہ لائے، اس کو ایک بوجھ اونٹ کا، اور میں ہول اس کا ضامن۔ کہنے گلے قسم اللہ کی! تم کو معلوم ہے ہم جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سِرِقِيْنَ ﴿ قَالُوْا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَذِيدُنَ ﴿ شرارت کرنے کو نہیں آئے ملک میں اور نہ ہم بھی چور تھے دی بولے چرکیا سزا ہے اس کی، اگر تم نکلے جوئے ف شرارت کرنے کو نہیں آئے ملک میں اور نہ ہم بھی چور تھے۔ بولے، پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو۔ قَالُوا جَزَاقُهُ مِنْ وُّجِدَ فِيُ رَحُلِهِ فَهُوَجَزَاؤُهُ ۚ كَلٰلِكَ نَجُزِي الظّٰلِيهِ بْنَ۞ فَبَدَا کہنے لگے اس کی سزاید کجس کے اسباب میں سے ہاتھ آئے وہی اس کے بدلے میں جائے ہم ہی سزاد سیتے ہیں ظالموں کو فیل پھر شروع کیں کہنے گئے اس کی سزایہ کہ جس کے بوجھ میں پائے، وہی جائے اس کے بدلے میں۔ ہم یہی سزا دیتے ہیں گنہگاروں کو۔ پھر شروع کیا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ آخِيُهِ ثُمَّ اسْتَغْرَجَهَا مِنْ وِّعَاءِ آخِيْهِ ۚ كَلْلِكَ كِلْنَا یوست نے ان کی خرجیاں دعیمی ایسے مجانی کی خرجی سے پہلے آ خر کو وہ برتن نکالا ایسے مجائی کی خرجی سے فیصے یوں داؤ بتادیا ہم نے یوسف نے ان کی خرجیاں دیکھنی، پہلے اپنے بھائی کی خرجی ہے، پیچھے وہ باس نکالا خرجی سے اپنے بھائی کی۔ یوں داؤ بتادیا ام نے ف یعنی جب یوست علیدانسلام کے حکم سے ان کا غلالدوایااور سامان سفرتیار کیا محیا توایک چاندی کا پیالدا پینے بھائی بنیا مین کے اسباب میں بلاا اللاع رکھ دیا۔ جس وقت قافلہ روانہ ہونے لگا ، محافظین کو پیالہ کی تلاش ہو گی۔ آخران کا شبدای قافلہ پر محیا۔ قافلہ تھوڑی دورنگا تھا کہ محافظین میں سے کسی نے آواز دی کہ تھہرو تم لوگ یقیناً چورمعلوم ہوتے ہو \_

تنبید) آگریدلا یوست علیدالسلام کے حکم سے بھے گئے تو یہ طلب ہوگا کہ کوئی مال پر اتا ہے، تم وہ ہوجنہوں نے باپ کی چوری سے بھائی کو نیج ذالا۔ فع یعنی بم کو خواہ مخواہ چور میوں بناتے ہو۔ اگر تہاری کوئی چیزگم ہوئی ہے وہ بتلاؤ ہم ابھی کہیں گئے نہیں ہمارے اسباب میں تلاش کرلو۔

فت محالطین نے کہا بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ یافلہ ناسینے کا پیمار کم ہو گیا ہے۔ اگر بددن حیل وجمت کے کوئی شخص ماضر کر دے گا تو غلہ کا ایک اون انعام پانے گا۔ میں اس کاذمہ دار ہوں ۔

پ ف**سم** یعنی معریق ہمارا **وا**ل میکن عام طور پرمعلوم ہے کیا کوئی بتلاسکا ہے کہ ہم ان اس کھی کچیشرارت کی ؟ یہ ہم شرارتوں کے لیے یہاں آئے ۔اور نہ چوروں کے فاندان سے میں ۔

ف ماللین نے بہاکہ مفنول مجتب کررہے :ورا مرمال مروقہ تمہارے پاس سے برآ مد ہومیا تو کیا کرو کے ۔

فل یشریعت ابراہیمی میں چورکی سراتھی یعنی جس سے ہاس سے چوری نظے وہ ایک سال تک نلام ہوکر رہے ۔ برادران یوسف علیہ السلام نے اپنے قانون شری کے مواق ہے تامل سرا کلاکر کردیا بچونکہ افعیل پر راتھیں پر راتھیں تھا کہ ہم چورٹیس ۔ نہ چوری کا مال ہمارے ہاس سے برآ مدہوسکتا ہے ۔ اس فرح اپنے اقرارے نور پر کئے ۔ فکے یعنی اس گفتگو کے بعدم افھین ان کو معرس ( یوسف علیہ السلام ) کے ہاس سے مجھے اور سہ ما جرا محمد سایا۔ انہوں نے تعیش کا حکم دیا۔ بسلے دوسرے =

تب آہتہ کہا یوسف نے اپنے جی میں اور ان کو نہ جایا۔ بولا کہتم اور بدر ہو درج میں۔ اور الله خوب جانا ہے جو ایمائیوں کی فرجیاں (نبیلیں اور بیگ وغیرہ) دیکھے گئے، پیالہ برآ مدنہ وا۔ اخیریس بنیامین کے اسباب کی تلاقی ہوئی، چنانچہ پیالداس میں سے محل آیا۔ فلیاوں تدبیر کی ہم نے یوسٹ علیہ السلام کے لیے۔

ق یعنی جنے چاہیں حکمت و تد بیر کھلائیں۔ یا اپنی تد بیر لطیف سے سر بلند کریں۔ دیکھووہ ،ی لوگ جنہوں نے باپ کی چوری سے یوسف علیہ السلام کو چند درہم میں چھے ڈالا تھا۔ آج یوسف علیہ السلام کے سامنے چورول کی چیٹیت میں کھڑے ہیں۔ شایداس طرح ان کی چھپلی غلطیوں کا کفارہ کرنا ہوگا۔

وس يعنى دنيا مين ايك آدى سے زياده دوسرا، دوسرے سے زياده تيسرا بائن والا بے مگر سب جائن والول كے او پرايك جائن والا اور بے جے "عالم الغيب والشهادة" كہتے ہيں۔

تَصِفُون ﴿ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيْرُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيْرًا فَكُنُ اَحَلَنَا مَكَانَهُ الْكَايُلُ الْكَايِلُ الْكَايِلُ الْكَايِلُ اللَّهِ الْكَايِلُ اللَّهُ الْكَايِلُ اللَّهُ الْكَايِلُ اللَّهُ الْكَايِلُ اللَّهُ الْمُعُلِّلُهُ اللَّهُ الْمُعُلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِّلُهُ اللَّهُ اللَّه

لَّظٰلِمُوۡنَ۞

بے انصاف ہوئے وہی

بےانساف ہوئے۔

## باردوم آمدن برادران بوسف مَالِيَّكِ

عَالَيْكِاكَ: ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ آخَاهُ ... الى ... عِنْدَةَ ‹ إِنَّا إِذًا لَّظلِمُونَ ﴾

ربط: ...... يہال تک برادران يوسف علين کي پہلي بارآ مدکا ذکر تھا اب آئندہ آيات ميں ان کی دوسری بارآ مدکا ذکر ہے اور جب بار دوم يعقوب علين کی وصيت کے مطابق گيارہ بھائی يعنی وس بھائی سابق مع بنيا مين کے مطابق اپنے اس علاقی بھائی و داخل ہوئے اور يوسف علين کے پاس پہنچ اور بنيا مين کو پيش کر کے کہا کہ ہم آپ کے جم کے مطابق اپنے اس علاقی بھائی کو داخل ہوئے اور يوسف علين کے پاس پہنچ اور بنيا مين کو پيش کر کے کہا کہ ہم آپ کے جم اس منے ہے يوسف علين کو پيش کر کے کہا کہ ہم آپ کے جگر شہراد يا بنيا مين اسكيارہ گئا اس الله عنی الله عنی الله بھراد يا بنيا مين اسكيارہ گئا ہوں الله الله من اس كے اس منا ہوں ہوائی ہوں ہوائی الله الله منا ہوائی ہوں ہوں ہوائی ہوں ہوائی ہوں ہوائی ہوں ہوائی ہوں ہوائی ہوں ہوائی ہوائی ہوں ہوائی ہوائ

فی یعنی بوڑھے ہاپ تو بڑا صدمہ پہنچ گا، وہ ہم سب سے زیادہ اس تو اور اس کے بھائی یوسٹ علیہ السلام کو چاہتے تھے۔ یوسٹ علیہ السلام کے بعد اب ای سے اپنے دل کوئی دیتے ہیں۔ آپ اگر اس کی جگہ ہم میں سے تھی ایک کورکھ لیس تو بڑی مہر بانی ہوگی۔ آپ ہمیٹ مخلوق پر احسانات کرتے ہیں اور ہم پر ضوی احسان فرمائے رہے ہم کو اسپ کرم سے ما یوس دفر مائیں گے۔ احسان فرماتے رہے ہیں۔ امید ہے ہم کو اسپ کرم سے مایوس دفر مائیں گے۔

فسل یعنی خدا پناہ میں رکھے، کہ ہمکی کو بے سبب دوسرے کے بدلے میں پکونے لئیں۔ ہم تو سرف ای شخص کوروئیں کے جس کے پاس سے اپنی چیز کل ہے۔ (وہ بنیا میں ہے جو مینی مجائی ہونے کی چیٹیت سے ہمارے پاس رہے گا) یہاں بھی ﴿ إِلَّا مَنْ وَجَدُدُا مَقَاعَدًا عِدُدَةً ﴾ کی مگه " إِلَّا مَنْ سَرِقَ " نِسِ فرما یا جو مختصر تھا۔ کیونکہ واقعہ کے خلاف ہوتا۔

وسم یعنی جرم کے بدلیس بےقسورکو پکویں تو تہارے خیال اور قانون کے موافی ہم بے انسان تھہریں گے۔

لیے یوسف ملیجھانے اپنے بھائی بنیا مین کواپے ساتھ ملالیا اور اپنے پاس اس کوٹھ ہر آیا اور کھانے میں ان کوشر یک کرلیا اور خلوت میں یوسف ملیجھانے بنیا مین سے بوچھا کہ تیرا نام کیا ہے اس نے کہا بنیا مین یوسف ملیجھانے بنیا مین سے بوچھا کہ تیرا نام کیا ہے اس نے کہا بنیا مین نوسف ملیجھانے ہوگیا یوسف ملیجھا کوئی تیراسگا بھائی بھی ہے۔ بنیا مین نے کہا آگر میں تیر ہے اس بھائی کے بدلہ جو ہلاک ہوگیا ہے بھائی ہوجا وَان تو تو اس بات کو بسند کرے گا بنیا مین نے کہا تجھے سے اپنیھا ہوائی ہوجا وَان تو تو اس بات کو بسند کرے گا بنیا مین نے کہا تجھے سے اپنیھا اور راحیل نے نہیں جنااس وقت یوسف ملیجھانی کس کول سکتا ہے لیکن تجھ کو پیعقو ب ملیجھا اور راحیل نے نہیں جنااس وقت یوسف ملیجھانی کو بھائی یوسف ہوں کے اللہ کی موجہ سے ملکمین نہ ہو اللہ نے بھائی کو بھائی سے ملاد یا سبخم غلط ہو گئے اللہ کی رحمت نے اور پھر ان کے حسد نے ہم کواس منزل پر پہنچایا یہ وقت نہ رنج کا ہے اور نہ شکوہ اور شکایت کا ہے بلکہ حق تعالی کی رحمت نے اور پھر ان کے حسد نے ہم کواس منزل پر پہنچایا یہ وقت نہ رنج کا ہے اور نہ شکوہ اور شکایت کا ہے بلکہ حق تعالی کی رحمت نے بنیا مین نے جب بیسنا تو خوشی کی کوئی صدنہ رہی اور برزبان صال ہے کہنے گئے۔

آنچهی بینم به بیداری است یارب یا بخواب خویشتن دادر چنین راحت پس از چندی عذاب

یوسف مالیگانے بنیا مین کوتئی دی اور کہا کہ اب ہم تہمیں اپنے پاس رکھنے کی تدبیر کریں گے مگر اس میں ذرا تمہاری برنامی ہوگی بنیا مین نے کہا کچھ پرواہ نہیں پس جب یوسف مالیگانے ان کا سامان روائی تیار کردیا تو پائی پینے کا برتن کودی غلہ دینے کا پیانہ بھی تھا اپنے بھائی کے سامان میں خود ● رکھ دیا یا کسی راز دار خادم سے رکھا دیا اور کسی کو خبر نہ ہوا وروہ سب خوش و خرم غلہ لے کر روانہ ہوئے پھر جب وہاں سے روانہ ہوئے اور شہر سے باہر نکلے تو ایک پکار نے والے نے پکار ااے قافلہ والو! تم چور ہو چونکہ برادران یوسف مالیکا کا قیام خاص مہمان خانہ میں شاہی پیانہ رکھا ہوا تھا۔ جب قافلہ روانہ ہوگیا تو کار پرداز ان مہمان خانہ میں شاہی پیانہ رکھا ہوا تھا۔ جب قافلہ روانہ ہوگیا تو کار پرداز ان مہمان خانہ میں سوائے اس قافلہ کے کوئی نہ تھا کہ مناوی نے جا کرآ واز دی۔

اے قافلہ والو!!! تضمرو ہمارے گمان میں تم چور معلوم ہوئے ہو بظاہر بیمنادی یوسف النظا کے حکم سے نہ تھی بلکہ مہمان خانہ کے خادموں کی طرف سے تھی جب انہوں نے مکان میں وہ پیالہ نہ دیکھا توان کا گمان یہ ہوا کہ اس مکان میں ان کے سواکوئی نہ تھا اس لیے خدام نے اپنے گمان کے مطابق کہا: انکم لساد قون۔ (دیکھوتفیر کبیر ©: ۵۲ م ۱۵۳ وروح البیان ©: ۲۹۹ / ۲۹۹)

امام رازی قدس الله سره فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ آواز اور منادی یوسف ملیلا کے حکم سے تھی تو یہ کلام بطریق توریداور اشارہ تھا اور مطلب بیتھا کہ کوئی تو مال چراتا ہے اور چھپا تا ہے تا کہ آئندہ چل کراس سے فائدہ اٹھائے اور تم تو وہ ہو

<sup>🗨</sup> تغیر قرلمی:۹ر ۲۲۹

<sup>●</sup>قال الامام رحمه الله الاقرب الى ظاهر الحال انهم فعلوا ذلك من انفسهم لانهم لما طلبوا السقاية وما وجد وها وماكان هناك احدالاهم غلب على ظنونهم انهم هم الذين اخذوها (تفسير كبير: ١٥٣/٥)

<sup>●</sup>ثماناصحاب يوسف لماطلبواالسقايته وما وحدوها وماكان هناك احدُّغير الذين ارتحلوا غلب على ظنهم انهم هم النين اخذوها فتاوى المنادى من بينهم على حسب ظنه ﴿الْكُوْ لَسْمٍ قُوْنَ﴾ (روح البيان: ٢٩٩/٣)

كه جنهول نے بيٹے كوباپ سے چراليا اور لے جا كرستے داموں ﷺ ڈالا۔

اوربعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ﴿ اَنْکُمْ لَسٰیرِ قُنُونَ ﴾ میں ہمزہ استفہام مقدر ہے یعنی اٹنکم لسار قون اور مطلب یہ ہے کہ کیاتم چور ہو یہ کلام بطور خبر نہ تھا بلکہ بطور استفہام تھا (تفسیر کبیر: ۵؍ ۱۵۴)

اوربعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بیاللہ کے علم سے تھا ﴿ لا یُسْتَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْتَلُوٰیَ ﴾ اور حکمت اس میں یہ قل کہ یوسف مَالِیُا کے بعد بنیا مین کی مفارقت سے یعقوب مَالِیا کے ابتلاء کی تحمیل ہوجائے۔( دیکھوتفسیر مظہری: ۹/۵ ماورتغیر قرطبی: ۲۳۵/۹)

القصہ جب بیآ واز یعنی ﴿ آیَ عَمَا الْعِیْنُ اِلْکُمْ لَسٰی قُونَ ﴾ یعقوب علیا کے بیٹوں نے می تو گھرا کر ہو لے اوران علاش کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے گئے تم نے کیا گم کیا ہے جس کوتم و هونڈ سے ہوتو تلاش کرنے والے ہولئ م بادشاہ کا پیالہ گم یا تے جیں اس کو تلاش کرتے ہیں اور جواس کو لا کر حاضر کرے اس کے لیے ایک بارشتر غلد انعام ہوا ور بیل اس کے دلوانے کا ضامن اور گفیل ہوں غالباً انعام کا بیا علان یوسف علیا کے حکم سے ہوا ہوگا اہل قافلہ نہ کہا اے لوگو بخد آنم جان چھے ہوکہ اور کم اس کو کو گاری حالت اور دیا نت تم جوا اور ہم بھی چور نہ سے بیانہوں نے اس لیے کہا کہ ان کی امانت و دیا نت اہل مصر دیکھے چکے ہو کو کہ جھے کیونکہ بعض روایات میں آیا ہوتے وقت اپنے جانوروں کے منہ پرتو ہرے چڑھا دیئے تھے کونکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ انہوں نے مصر میں داخل ہوتے وقت اپنے جانوروں کے منہ پرتو ہرے چڑھا دیئے تھے تا کہ کی کے کھیت میں منہ نہ ڈال سکیں (دیکھوتفیر قرطبی: ۱۹ ۲۳ ۲۹)

اور سیجی بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس قیمت کوجس کو انہوں نے اسبب میں پایا تھا واپس کردیا تھا (والله اعلم بحال اسنادہ) القصہ جب منادی کرنے والوں نے دیکھا کہ باوجوداس تہدیدوعلامت کے اور باوجوداس انعام اور کفالت کے کئی نے کوئی اقر ارنہ کیا تو منادی کرنے والے بولے اچھا بتلاؤا گرتم جھوٹے نکلے اور تم میں ہے کی کے سامان میں وہ مال برآ مدہو میں ہوں کی کیا سزا ہوگی کہنے لگے ہماری شریعت میں اس کی سزایہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ مال برآ مدہو وہ کی کیا سزا ہوگی کہنے لگے ہماری شریعت میں اس کی سزایہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ مال برآ مدہو وہ گئے ہماری شریعت میں اور کیا ہوں کی سزادیتے ہیں تعنی ہماری شریعت میں چور کی سزایہ ہے کہ چور کواس شخص کے حوالہ کردیا جاتا ہے جس کا مال اس نے چرایا ہو وہ سال بھر تک اس کا غلام رہتا ہے یوسف مالی بھی بھی ہی چاہتے سے تا کہ ان کے قول کے مطابق جمت قائم ہواور یوسف مالیا اپنے بھائی کوروک لیس اور بھائیوں کو میسف میں خور کی سزایہ ہے۔

اس طرح اپن اقرار سے خود پکڑے گئے جب سے طبہ وگیا کہ چور کی سزا کا طریقہ سے ہو قافلہ کو مصروا ہیں لائے اور حضرت بوسف ملیکی کے جب سے طبہ وگیا کہ چور کی سزا کا طریقہ سے ہو قافلہ کو مصروا ہیں لائی اور حضرت بوسف ملیکی کے سائل کی تعلق نے اپنی بوائی کی تعلق کی بور کی اور چرا خیر میں اپنے بھائی کی تلاش کی اور اپنے بھائی کی بور کی اور پھرا خیر میں اپنے بھائی کی تلاش کی اور اپنے بھائی کی بور کی ہور کی سے وہ پیانہ نکال لیا اور شرط کے مطابق بنیا مین کو غلام بنالیا اس طرح سے ہم نے یوسف ملیکی کی خاطر بنیا مین کے رکھنے کی سے دو بیمائیوں ہی کی زبان سے بہ نکلواد یا کہ جس کے پاس سے مال برآ مدہواس کو اپناغلام بنالواس طرح وہ اپنے اقرار میں کے بیاس سے مال برآ مدہواس کو اپناغلام بنالواس طرح وہ اپنے اقرار

ے بکڑے گئے اور کوئی عذر نہ کر سکے اور وجہ اس تدبیر کی بیٹھی کہ بوسف ملیکا اپنے بھائی کوشاہی قانون کے مطابق نہیں لے سکتے تھے کیونکہ شاہی قانون میں چور کی سز ایر نہ تھی کہ اس کوغلام بنالیا جائے۔ بلکہ چورے مال مسروقہ کی دو چند قبت لی جاتی مقی اور بیسز ایوسف ملیکیا کے بند یدہ نہ تھی بہر حال یوسف ملیکیا اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق نہیں لے سکتے تھے۔ مگر یہ کہ اللّذ ہی چاہے تو وہ جس صورت سے چاہے دلاسکتا ہے ہم جس کو چاہتے ہیں علم وحکمت دے کر اس کے درج بلند کرتے ہیں جیس جیسا کہ یوسف ملیکیا کو بتایا اور ہر ذک علم کے اور معرفت عطاکر کے ان کو بلند کیا اور بھائی کورو کئے کا یہ حیلہ اور طریقہ ہم نے بوسف ملیکیا کو بتایا اور ہر ذک علم کے اور پرایک علم والا ہے یہاں تک کہ اس کی انتہاء اللہ تعالی پر ہے لہذا کسی عالم کے لیے بیزیا نہیں کہ وہ اپنے علم پرناز کرے ایک سے ایک بڑھ کرے ﴿وَقَانَ اِلْی دَیّاتِ اللّٰهُ تَعْلَى ﴾

## فائده جليله درشحقيق مسئله جليله

منجملہ افعال خداوندی کے کیداور کربھی ہے کہ اقال الله تعالیٰ ﴿ إِنَّهُمْ یَکِیْدُوْنَ کَیْدًا ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكُرُوا وَمَكُرُ الله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

کم سن لڑکے کوئل کرنا حضرت موٹی طائیلا کی نظر میں محل تعجب ہوا مگر بیتمام اموار غیبی حکتوں اور مصلحتوں پر بنی تھے نقہاء حفیہ نے جن حیلوں کی اجازت دی ہے وہ اس قتم کے حیلے ہیں جن کوحق تعالیٰ نے پیند فر مایا ہے اور اپنے پینمبروں کواس کا حکم دیا ہے باقی ایسا حیلہ جو کسی حکم تطعی سے گریز کے لیے کیا جائے (جیسے اصحاب سبت کا حیلہ) سوایسا حیلہ فقہاء حفیہ ک نزدیک قطعاً حرام ہے۔

القصہ جب بنیا مین اس حیلہ اور تدبیر سے لیے گئتو وہ سب بھائی بہت شرمندہ ہوئے اور غصہ میں آکر کئے کہ آگراس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کرچکا ہے ہم کو معلوم نہ تھا کہ یہ چوری کرے گا بالا تخریہ بھی اپنے بھائی کی طرح انکا بھائیوں نے جو یوسف بایشا کی طرف سرقہ کومنسوب کیا اس کے بارے میں مفسرین میں تاثیث نئی قصے بیان کے ہیں بجاہد میں تاثیو ہے یہ منقول ہے کہ جب یوسف بایشا کی والدہ کا انتقال ہوگیا تو ان کی پالا وہ یوسف بایشا کی والدہ کا انتقال ہوگیا تو ان کی پالا وہ یوسف بایشا کی بالا موسف بایشا کی بالا میں کھو بھی ہو جس ان کورخصت کیا تو ان کے پاس اسحاق بایشا کا ایک پڑکا تھا چھیا کر اس کو یوسف بایشا کی کمر میں با عدود یا پھر اس پیکے کوڈھونڈ ھنا شروع کیا اور یہ ظاہر کیا کہ وہ پڑکا جو مجھ کو اسحاق بایشا سے وراخت میں ملا تھا وہ گم ہوگیا ہے تمام گھر والوں کی تلاثی لی آخر یوسف بایشا ہے وہ وہ پڑکا برآ کہ ہوا تو پھو پھی نے یعقو ب بایشا سے خدمت ہوسف بایشا نے میری چوری کی ہے لہذادین ابرا تبھی کے موافق اس کو میر سے حوالہ کر وتا کہ ایک سال تک میں اس سے خدمت کروا دل یعقو ب بایشا ہے ہور بوٹ اور ایک سال کے لیے انہیں یوسف بایشا کو ایس میں براہ دان یوسف بایشا میں براہ دان یوسف بایشا ہے اور ایک سال کے لیے انہیں یوسف بایشا کو ایک باین جھوڑ نا بڑا اپس بنیا مین کے باس چھوڑ نا بڑا اپس بنیا مین کے معاملہ میں براور ان یوسف بایشا نے ای قصہ کی طرف اشارہ کیا (تفیر قرطی : ۹ برائد)

اوربعض کہتے ہیں کہ پوسف مالیکانے اپنے نانا کا ایک بت جرا کرتوڑ ڈالاتھااور کہتے ہیں کہ گھر کا کھانا چھپا کرفقیروں کودے دیا کرتے تھے دغیرہ وغیرہ اس تتم کے تمام افعال محموداور پہندیدہ ہیں ان میں سے کوئی فعل حقیقاً سرقہ نہیں۔

ابن انصاری می الله کے بیل کہ یہ جتنے افعال ہیں ان میں کوئی بھی چوری نہیں ہاں ظاہر میں چوری کے مشابہہ ہیں جب بھائیوں کو بنیا مین کی چوری سے شرمندگی لاحق ہوئی تو غصہ میں آکر یوسف علیہ کے اور افعال کو بھی سرقہ قرار دے دیا۔
پس یوسف علیہ نے ان کی اس طعن آمیز بات کودل میں چھپا یا اور ان پرظا ہرنہ کیا ان کا پہطن آمیز لفظ من لیا گراس کا کوئی رو نہیں کیا زبان سے تو کچھ نہ کہا میں یہ کہاتم بہت بدتر ہوا ور خدا اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے جوتم بیان کررہے ہو چور کہتے ہوکوئی تو مال غائب کرتا ہے تم نے تو آدی غائب کردیا تم غلط کہتے ہونہ میں چورہوں نہ میرا بھائی چورہے اس کے بعد یوسف علیہ نے بنیا مین کو اپنے لوگوں کے ہیر دکر دیا بھائیوں نے بنیا مین کو اپنے لوگوں کے ہیر دکر دیا بھائیوں نے بنیا مین کو اپنے اور بولے اسے عزیز مصر بنیا مین کا ایک بہت بوڈ ھابا ہے جاتے ہونہ میں ہے کہ وہ اس کے بوٹ یوسف علیہ کے ہلاک ہونے کے بعد اس سے محبت رکھتا ہے اندیشہ کہ وہ وہ اس کے بوٹ سے میست میں ہوئی کے اور اس کی بوٹ سے میں میں ہے اندیشہ کہ وہ اس کے بوٹ سے بیر تم سے کہ وہ اس کی بوٹ کے بعد اس سے محبت رکھتا ہے اندیشہ کہ وہ اس کی بوٹ کے بعد اس کے بوٹ سے تھی ہم آپ کو میں میں میں ہوئی کو ایس کے بوٹ سے بیر تم سے کہ وہ اس کی بوٹ سے بین اور اس کی بوٹ کی بوٹ کی بوٹ کو سے کھتے تیں اور آپ ہوئی کے اس کورو کی سزائبی ہے کہ اس کورو کی بین اور کی بین اور کی بوٹ کورو کی بین اور کی بوٹ کی ب

لیکن ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کوچھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کی کوروک لیجئے آپ کا حسان ہوگا۔

یوسف طائی نے کہا خداکی بناہ! خدا بے انصافی سے بچائے کہ ہم اس شخص کے سواجس کے پاس ہم نے اپنا
مال پایا ہے کی دوسر ہے خص کو پکڑیں اگر ہم ایسا کریں تو ہمارے ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں کہ جس کے پاس سے مال
برآ مد ہوا اس کو تو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ دوسرے کو بے وجہ پکڑ لیس تو تمہارے دین کے اعتبار سے بھی بیصری ظلم اور
برآ مد ہوا ان چاہئے کہ یوسف مائی کی بیتمام کاروائی خداوند تعالیٰ کے حکم سے تھی بھائی کورو کئے کے لیے خدائے تعالیٰ نے بے جانیا یا۔

چول طمع خوابدزمن هلطان دیں خاک بر فرق قناعت بعدازیں

اس لیے یوسف طائیس نے فرما یا کہ اگر میں اللہ کی وتی اور اس کے حکم کے خلاف کروں تو ظالم تظہروں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وتی کے مجھ کو بنیا مین کے روکنے کا حکم دیا ہے میں اگر اس کو چھوڑ دوں اور اس کے بدلہ دوسرے کو لے لوں تو اللہ کے بزدیک ظالم تھہروں گانبی علیہ پریہ فرض ہے کہ اپنی وتی اور الہام کا اتباع کرے اگر چہ بظاہر وہ شریعت کے خلاف نظر آئے جیسا کہ قر آن کریم میں حضرت خضر علیہ اور حضرت موئ علیہ ایک قصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جوافعال خضر علیہ سے سرز دہوئے ان میں اللہ کی مخفی حکمتیں تھیں اور خوب سمجھ لوکہ یہ تھم ان لوگوں کی وتی اور الہام کا ہے جن کا مقبول خداوندی ہونا کی نص قطعی سے ثابت ہو چکا ہواور اب قیامت تک کی کا الہام کیا ہوسنت کے خلاف جمت توکیا ہوتا قابل التفات بھی نہیں۔

فَلَكُ السَدَيْتِكُسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِينًا ﴿ قَالَ كَبِيرُهُمُ الَّمْ تَعْلَمُوا انَّ آبَاكُمْ قَلُ الْحَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله

إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ، وَمَا شَهِلُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمُنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ خَفِظِيْنَ ﴿ وَسُئِلِ تیرے بیٹے نے تو چوری کی اور ہم نے وہی کہا تھا جو ہم کو خبرتھی اور ہم کو غیب کی بات کا دھیان یہ تھا نے اور پوچھ لے تیرے بیٹے نے چوری کی۔ اور ہم نے وہی کہا تھا جو ہم کو خبر تھی، اور ہم کو غیب کی خبر یاد نہ تھی۔ اور پوچھ لے الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيَّ ٱقْبَلْنَا فِيْهَا ﴿ وَإِنَّا لَطْبِقُونَ ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ اس بتی سے جس میں ہم تھے، اور اس قافلہ سے جس میں ہم آئے میں اور ہم بیٹک کی کہتے ہیں وی بولا کوئی ہیں اس بتی سے جس میں ہم تھے اور اس قافلہ سے جس میں ہم آئے ہیں۔ اور ہم بے شک کچ کہتے ہیں۔ بولا کوئی نہیں! لَكُمْ ٱنْفُسُكُمْ ٱمُرًا ﴿ فَصَبُرٌ بَمِيْلٌ ﴿ عَسَى اللَّهُ آنَ يَأْتِينِنَى بِهِمْ بَمِيْعًا ﴿ إِنَّهُ بنالی ہے تمہارے جی نے ایک بات اب صبر ہی بہتر ہے ثاید اللہ لے آئے میرے پاس ان ب کو بنا لی ہے تمہارئے جی نے ایک بات اب صر ہے بن آئے۔ ٹاید اللہ لے آئے مرے پاس ان سب کو۔ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَهُ مِنَ و بی ہے خبر دار حکمتوں والا فیس اور النا پھرا ان کے پاس سے، اور بولا اے افوں پوسف پر فیس اور سفید ہوگئیں آ تھیں اس کی و بی ہے، خبردار حکمتوں والا۔ اور الٹا پھرا ان کے پاس سے اور بولا، اے افسوس بوسف پر! اور سفید ہوگئیں آنکھیں اس کی الْحُزْنِ فَهُو كَظِيْمٌ ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوا تَلْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ غم سے فک مو وہ آپ کو گھونٹ رہا تھا فل کہنے لگے قسم اللہ کی تو نہ چھوڑے گا یوسف کی یاد کو جب تک کہ گھل جائے یا غم سے، سو وہ آپ کو گھونٹ رہا تھا۔ کہنے گئے، قسم اللہ کی! تو نہ چھوڑے گا یاد یوسف کی جب تک کہ گل جائے یا (تنبیه) یه کہنے والا غالباً وه بی بھائی تھا جس نے یومٹ علیہ السلام کے معاملہ میں بھی زم مثور ، دیا تھا۔ " لَا تَقْتُلُوْ اَيُوسُف ۔ ' ف يعنى مجمع چور دواورتم سب جا كرباپ سے عرض كروكدا يسادا قعه پيش آيا، جس كى كو ئى توقع نقى حضرت شاه صاحب رحمه الله لكھتے ہيں ير" يعنى تم كو ؤل ديا تما که اپنی دانست پر ـ پیمیا خبرتھی که بنیامین چوری کر کے پلااجائے گا۔ یاہم نے پورکو پلارکھنا بتایاا ہے دین کےموافق \_ پیڈعلوم تھا کہ ' مجائی چورے یہ' فل یعنی آپ معتبر آ دمی بین کراس کستی والول سے تحقیق کرلیں جہال بیدوا قعہ پیش آیا۔ نیز دوسرے قافلہ والوں سے دریافت فرمالیں جو ہمارے ماقہ رے اوروا پس آئے ہیں۔ آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ ہم اسپنے بیان میں بالکل سیح ہیں۔ **سے** پہلی بار کی بےاعتباری سے اس مرتبہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کا اعتبار یہ کیا لیکن نبی کا کلام جھوٹ نہیں ۔ بیٹوں کی بنائی بات تھی ۔ حضرت يومن عليه السلام بهي يينے تھے۔ "كذا في الموضع "كويا" لكم في "كا نطاب بن ابناء كي طرف ہوا۔ والله اعلم بعض مفرين نے يہ طلب ليا ہے كتم یبال سے حفاظت کے کیے وعدے کر کے امراد کے ساتھ لے گئے وہاں پہنچ کرا نا بھی نکہا کہ اس کے اسباب میں سے پیالہ برآ مدہونے سے جوری کیے ثابت ہوئی، ٹایکسی نے چمپادیا ہو۔مدافعت تو کیا کرتے یہ کہ کرکہ پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی اس کے جرم کو پختہ کر دیا۔ تمہارے دل میں کھوٹ نہ ہوتو پیا **طرزعمل اختیار نہ کرتے ۔ اب باتیں بنانے کے لیے آئے ہو۔ بہرمال میں تو اس پر بھی مبر بی کروں گا کو ئی حرف شکایت زبان پر نہ لاؤں گا۔ خدا کی** قدرت ورحمت سے کیابعیدہے کہ یوسٹ علیہ السلام، بنیا میں ،اورو ، بھائی جو بنیا میں کی وجہ سے رہ میاہے سب کومیرے پاس جمع کر دے ۔ووسب کے احوال سے خبر دارہے اور ہرایک کے ساتھ اپنی مکت کے موافق معاملہ کرتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ ہرقتم کے پاس انگیز اعوال اور مرور د ہور کے بعد بھی ا نبیاء کے قلوب ما یس نہیں ہو سکتے ۔ و جمیشہ مذاکی رحمت واسعہ پراعتماد کرتے اور الطاف ومنن کے امید وار رہتے ہیں۔

# مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا آشُكُو ابَيِّى وَحُزُنِي إِلَى اللّهِ وَاعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ مِن اللّهِ مَا اللّه مَا اللّه مَا الله مَا ال

المَنِي الْحَهُبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَآخِيْهِ وَلَا تَأْيُئَسُوا مِن رَّوْحِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله لا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

# يَايُئُسُ مِن رَّوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ ٥

امید نیس ہوتے اللہ کے فیض سے مگر وہی لوگ جو کافریں فی

امیز ہیں اللہ کے فیض سے مگرو ہی لوگ جومنکر ہیں۔

# بازگشتن برادران بوسف غایشاا زسفر دوئم

## وَالْجَالَ: ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْتُسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ... الى ... إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ ﴾

= وَمَعَ نِارْجُهُ كَا كَرِيرَانَارْخُهِ مِرَا مُوكِيا \_ بِاحْتَيَارِ بِكَارائْھے" يٰااَسَتْطَى عَلَى يُؤْمِسُف" ( اِسْتَافُوسَ يِسِف ) وَ فَي يَعْنِ بِهِ وَنِقَ يِلِينِورِ مِوْكِيْسِ عِلَى اختَاف القولين \_

فل مدیث میں ہے " ذخن مقاشِر الاکیبیا آشد بلاء مُمّ الامنگل فالا منگل " ایسی اعبیاء کی جماعت تی تعالیٰ کی طرف سے تخت ترین امتحانوں میں بہترہ کی جاتی ہے۔ پھر امتحان کی اقدام ہیں۔ ہر بی کوت تعالیٰ اپنی کمت اوراس کی استعداد کے موافق جس تم کے امتحان میں چاہے بہتا کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے قبل السلام کے قبل السلام کے جگر کواس دوح فرسا معدمہ نے کھالیا تھا۔ وہ کی کفوق کے سامنے نترف شکا ہیت زبان پر لاتے تھے نہ ہوا کیا محکا ہے ، دغمہ نکا ہے نہ کہ بات منہ سے نگتی ۔ ہاں جب اسے کو بہت گھو نیٹے تو ول کا بخارات کھوں کی راہ سے نیک پڑتا ہیں ہوا کیا محکا ہے اسے نو ول کا بخارات کا محل میں دوتا تھا، اتبا ی مند سے نگتی ۔ ہاں جب اسے کو بہت گھو نیٹے تو ول کا بخارات کھوں کی راہ سے نیک پڑتا ہیں ہوا تھا۔ وردوغم کی راہ سے فیک ہوا تھا۔ وردوغم کی بات منہ سے نگتی ۔ ہاں جب اسے کو بہت گھو نیٹے تو ول کا بخارات کھوں کی راہ سے نیک پڑتا ہیں ہوا تھا، اتباری ندا کے چھم کریاں اور سینہ بریاں کے باوجو داداتے فرائض و حقوق ہیں کو کی شل نہ پڑنے دیا۔ ان کا دل جتنا ایسن علیہ السلام کے فراق میں روتا تھا، اتباری ندا کے حضور میں زیادہ گوگر کوا جاتھا۔ وردوغم کی شدت اوراشکہ بری کو کی شرت جس ندا کے سے جانوان المحت ، دل کو کو کر اور کیجی موس کر رہ جاتے زبان سے ان دنکا تے ، بنیا میں کی بدائی سے جب پر انے زئم میں نیا پر کا کا تواس کو آسی اور میں کو المرائی کا مہر کو کر اور کی میں ہو ہوں کہ ہوں کی اس میں ہوں جس نے درد دیا اور یہ بی جاتی ہوں کہ رہ بو سے میں تھا کہ ورد میل کو اس ہوں جس کر درد ویا اور یہ بی جاتی ہوں کہ رہ بو ۔ میں ہوں ہوں ہوں ہوں کو کر ہوں کو کر ہوں کو ندر و میں کو درد دیا اور یہ بی جاتی ہوں کہ رہ بو ۔

فی یعنی حق تعالیٰ کی مبربانی اورفیض سے ناامید ہونا کافروں کا ثیوہ ہے۔ جہنیں اس کی رحمت واسعداور قدرت کاملہ کی سحیح معرفت نہیں ہوتی ۔ ایک سملمان کا کام یہ ہے کہ آگر پہاڑ کی چٹانوں اور سمندر کی موجوں کے برابر مایوس کن طالت پیش آئیس تب بھی خدا کی رحمت کا امیدوار رہے اور امکانی کو سسٹسٹس میں بہت محمق نے دکھوں سے ۔ جاؤکو سٹسٹس کرکے بوسٹ علیہ السلام کا کھوج کا گا واور اس کے بھائی بین کے چڑا نے کا کوئی ذریعہ تلاش کرو ۔ کچھ بعید نہیں کرتی تعالیٰ ہم سب کو بھرجمع کردے ۔ بنیا بین چھوٹ جائے تو و کیوں پڑارہے گا۔

ر بط: .....گزشته آیات میں برادران بوسف ملیم کی دوسری آمد کا ذکر تھا اب آئندہ آیات میں اس دوسر سے سفرے واپسی کا قصہ ذکر فرماتے ہیں کس جب براوران یوسف ملی بنیامین کی رہائی کے بارہ میں یوسف ملی سے بالکل ناامید ہو گئے اوران کے صاف جواب سے مجھ گئے کہ اب وہ بنیا مین کو ہمارے حوالہ نہ کریں گے توعلیمہ ہو کر تنہائی میں با ہم مشورہ کرنے لگے کہ كياكرنا چاہئے پس جوان ميں سے عقل يا عمر ميں براتھا اس نے سيكها كياتم كوبيمعلوم نہيں كہ تمهارے باپ نے بنيامين ك محافظت کے بارہ میں تم سے اللہ کا عہد و پیان لیا تھا اور اس نے پہلے یوسف کے بارہ میں تم جوکوتا ہی کر چکے ہووہ بھی تم کو معلوم ہے اب باپ کے سامنے کس منہ سے جائیں ہیں میں تو ابز مین مصرے نہ نکلوگا یہاں تک کہ میر اباب مجھ کو یہاں سے نکلنے کی اجازت دے یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی حکم فرمائے اوروہ سب سے بہتر حکم کرنے والا ہے سواے بھائیو! تم مجھ کوتو یہاں چھوڑ واورتم باپ کی طرف واپس جاؤ پھر کہواے ہمارے باپ آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی اس لئے ان کو وہاں روک لیا گیااور ہم نہیں گواہی دیتے مگراس چیز کی جس کوہم نے مشاہدہ سے جانا اور سمجھا اور ہم غیب کے نگہبان نہیں ہم نے جوآپ سے محافظت کا عہد کیا تھا اس ونت ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ چوری کرے گا اگر ہمیں غیب کاعلم ہوتا تو ہم اے ساتھ نہ کے جاتے یا بیمعنیٰ ہیں کہ ظاہر میں اس کی چوری ثابت ہوئی اوراس کے سامان سے پیانہ برآ مد ہوا ہے جم ممکن ہے کہ کسی اور نے یہ پیانداس کے سامان میں رکھو یا ہوبہر حال ہم غیب دان نہیں اور اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہ آئے تو آپ کسی معتبر محض کو بھیج کربستی والوں سے دریافت کرالیں جواس واقعہ کے دنت موجود تھے اور اس قافلہ ہے بھی پوچھ لیس جس کے ساتھ ہم آئے تھے اور بے شک ہم اپنے قول میں سچے ہیں لیقوب مائیلانے حال من کریے فر مایا کہ بنیا مین چوری میں ماخوذ نہیں ہوا بلکہ تمہارے دلوں نے کوئی بات بنائی ہے لیقوب علیا نے بیٹوں کی بات کا اعتبار نہ کیا اورجس طرح پہلی باربیوں نے آکر یہ کہاتھا کہ یوسف ملیث کوتو بھیڑیا کھا گیا ہے تواس وقت یعقوب ملیثی نے بیفر مایا تھا ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ ٱنْفُسُكُمْ اکتوا • فصدو مجمیل ای طرح جب دوسری بار بیول نے آگر بنیامین کی چوری کا قصہ بیان کیا تو اس وقت بھی یعقوب المالا نے بى فرما يا ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ﴿ فَصَابُو مَجِينًا ﴾ اور بنيامن كوا قعدكو بيول كى بنائى موئى بات قرار دیا حالانکہ بظاہر سے بات ان کی بنائی ہوئی نہ تھی۔اوروہ بظاہرا پنی بات میں سیچے تھے لیکن نبی کا کلام جھوٹ اور غلط نہیں ہوسکتا نی کی زبان سے جو لکانا ہے وہ حق اور صدق ہوتا ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت ﴿ سَوَّلَتُ لَکُمُ ٱنْفُسُكُمْ ﴾ كا خطاب سببیوں کو ہے جن میں یوسف ملیق مجی داخل ہیں اور یہ بات یوسف ملیق کی بنائی ہوئی تھی حقیقت میں بنیامین چور نہ تھے تو يعقوب النياكاكام (بَلُ سَوَّلَتْ لَكُمْ الْفُسُكُمْ الْمُوالِ سراياصدق اورحق بكدار بيوايه بات تمهارى بناكى مولى ب اوراس کی پچھاصل اورحقیقت نہیں حقیقت میں بنیامین نے چوری نہیں کی تم سب بھائیوں میں سے کسی کی بنائی ہوئی بات ہے اوربعض مفسرین کرام کھنٹانے بیمطلب بیان کیا ہے کہتم مجھ سے حفاظت کے عہد و پیان کر کے بنیا مین کو لے گئے تھے جب بدوا قعہ پی آیا توتم سے اتنامجی ند ہوا کہ یہ کہتے کہ اسباب میں سے یہ پیالہ برآ مد ہونے سے چوری کیسے ٹابت ہوگئ ممکن ہے کسی دوسر مے خص نے ان کے اسباب میں بدیالہ چھیادیا ہوتم نے پیالہ برآ مدہوتے ہی چوری کا قرار کرلیا اور خلاف قانون بادشاہ معرکوشریعت ابراہیں کا فتوی بتلا کر بھائی کو گرفتار کروا دیا اگرشریعت ابراہیں کا فتوی ان کونہ بتلاتے تو بھائی گرفتار نہ

ہوتا۔ بادشاہ کو کیا خبرتھی کہ شریعت ابرا ہیمی میں چور کی بیسز اہتمہارے کہنے کے مطابق بادشاہ نے اس کو غلام بنالیاتم اگر بادشاہ کو نہ بتلاتے تو بادشاہ اپ قانون پر چلتا اور بنیا مین کو نہ لیا کہ کے برآ مدہوجانے ہے من نے چوری کو کیے سلیم کرلیا چوری کے جوری کے لیے بیشرط ہے کہ مال مقام محرز محلوظ سے نکالا گیا ہوا ور مقام محفوظ سے نکالنا شہادت صحے سے ثابت ہو۔ جب چوری کو مزادی جاسکتی ہے بہر حال میر اخیال میں محفوظ سے نکالنا شہادت صحے سے ثابت ہو۔ جب چوری کو مزادی جاسکتی ہے بہر حال میر اخیال میں ہے کہ منوبا میں گرفتاری میں تمہاری تسویل نفس کو کھونہ کچھ ضرور خول ہے سوخیر جو ہوا سو ہوا میر اچارہ کا رصبر جیل ہے جھے امید ہے کہ منقر یب اللہ تعالی تنیوں بیٹوں کو جو مصر میں رہ گیا ہے اور شرم کی وجہ سے نہیں آیا۔

یہ بات یعقوب مائیلی نے حسن ظن کی بناء پر کہی اللہ کی سنت یہ ہے کہ عسر کے بعدید مطافر ماتے ہیں نیز ان کو پھین تھا کہ یوسف مائیلی کا خواب پھین تھا کہ یوسف مائیلی کا خواب بھین تھا کہ یوسف مائیلی کا خواب بلاشہ سیح ہے وہ ضرور واقع ہوکر رہے گا یوسف مائیلی کے رؤیائے صادقہ کا وقوع اور ظہور اس بات پر موقوف ہے کہ وہ ابھی سیح وسالم زندہ ہوں اور وہ مع اپنے بھائیوں کے جھے ملیں۔

القصہ یعقوب علیہ اللہ تعالی ان سب کو مجھ سے ملا دے گا بے شک اللہ تعالی ہی علیم اور تہا ہے ادب سے حق تعالی سے یہ امید ظاہر کی کہ عفر یب اللہ تعالی ان سب کو مجھ سے ملا دے گا بے شک اللہ تعالی ہی علیم اور تھیم ہے جو پچھاس نے میر سے ساتھ اور یوسف علیہ کے ساتھ کے ساتھ ہے اور یہ جواب دے کر شدت رخی و می سے ان کی میر سے منہ موڑ لیا اور دوسری طرف منہ کرلیا اور اس تازہ عم سے یوسف ملیہ کا پراناغم تازہ ہوگیا اور کہنے لگے ہائے افسوس ایوسف ملیہ پی پراورغم کی وجہ سے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہوگئیں یا بے رونق ہوگئیں یوسف ملیہ کے فراق میں روتے روتے جس قدر بصارت گھٹی جاتی ہی تھی اور گریہ وزاری کی زیادتی سے کھلے بلے طرف سے کھلے بلے میں کہ تو جسے دو اس میں روتے ہوئے ہوگئیں جاتی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی میں موتے ہوئے ہوگئی ہوگئی کے فراق میں روتے ہوگئی جاتی ہوگئی ہوگئی ہوگئی میں کر تے تھے دل مبارک رنج و خم سے بھر اہوا تھا مگر ظاہر نہ کرتے تھے دل مبارک رنج و خم سے بھر اہوا تھا مگر ظاہر نہ کرتے تھے۔

در دیست دریں سینه که گفتن نتوانم دی طرفه که آن نیز نهفتن نتوانم

بیوں نے باپ کا یہ اضطراب دیکھا تو ہو لے اے باپ بخدا آپ تو ہمیشہ یوسف کو یادکرتے رہیں گے یہاں تک کہم ان کے م میں کھل کرمرنے کے قریب ہوجا ؤ گے یا بالکل مرنے والوں میں سے ہوجا ؤ گے یعقوب مائیلا نے گھر والوں کے جواب میں سے کہا میں تو پکھ نہیں کہتا اور کے جواب میں سے کہا میں تو اپنی ہے قراری اور پریٹانی کا اور رہ وغم کا شکوہ فقط اللہ ہی سے کرتا ہوں تم سے تو پکھ نہیں کہتا اور میں جانیا ہوں اللہ کی طرف سے جوتم نہیں جانے میں خوب جانیا ہوں کہ یوسف مائیلا کا خواب بچا ہے یعنی مجھ کو یقین ہے کہ یوسف مائیلا ابھی مرانہیں کیونکہ ابھی تک اس کا خواب پورانہیں ہوا مجھے امید ہے کہ عنقریب یوسف مائیلا مجھ سے ملے گا اور جو خواب اللہ نے اس کو دکھلا یا ہے حرف بحرف اس کو پوراکرے گا نیز مجھے معلوم ہے کہ اللہ مضطر کی دعا قبول کرتا ہے اور مجھے

معلوم ہے کہ خداا پنے دعا کرنے والے بندہ کومحروم اور خالی ہاتھ نہیں جھوڑ تا۔ شاہ عبد القادر مُینٹید کھتے ہیں کیاتم مجھے کو صبر سکھاؤ گے بے صبروہ ہے جو خالق کے بھیجے ہوئے دردی مخلوق کے آگے شکایت کرے میں تو اس سے کہتا ہوں جس نے مجھے درددیا اور بی بھی جانتا ہوں کہ یوسف مالینیازندہ ہے ضرور ملے گا اور اس کا خواب پورا ہوکرر ہے گابیہ مجھے پر آز مائش ہے دیکھوں کس حد پر بہنچ کر بس ہو۔ (موضح القرآن)

بعدازاں یعقوب الیسان فرمایا اے میرے بیٹو! میں خوب جانتا ہوں کہ مسبب الا سباب وہی ہے لین اس کا محم سے کہ اس عالم اسباب میں تدبیر ظاہری کوترک نہ کرواس لیے میں تم کو کہتا ہوں کہ ایک بار پھرمصر جاؤاور یوسف علی اور انسان کے بھائی کا کھوج لگا ویکی کوشش کروجس سے یوسف علی کا نشان ملے اور بنیا مین کور ہائی ہواور تیسرے بھائی کا ذکر شایداں کے بھائی کا کھوج لگا وی وہ خواہ مخواہ کیوں مصر میں پڑار ہے گا اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہواس کی رحمت سے ناامید نہ ہواس کی رحمت سے امید رکھو کہ تمہاری سعی بار آور ہوگی بے شک خداکی رحمت سے وہی لوگ ناامید ہوتے ہیں جو کا فر ہیں حضرات انبیاء کرام علی اللہ سے وہ چیز جانے ہیں جودوسر نہیں جانے اس لئے ابتداء میں چاہ کنعان میں تلاش کرنے کا حکم نہ دیا اور جب وقت آیا تو بالقاء اللی حکم دیا کہ مصر جاکر یوسف ملی کا اور اس کے بھائی کوتلاش کرو۔

فَلَتَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَأَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَآهُلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبضَاعَةٍ مُّزُجٰةٍ مجر جب داخل ہوئے اس کے پاس بولے اے عوریہ بڑی ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی اور لائے ہیں ہم پونجی ناقس پھر جب وافل ہوئے اس کے پاس، بولے، اے عزیز! پڑی ہے ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی، اور لائے ہیں ہم پہنی ناتس، فَأُوفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَجُزِى الْمُتَصَدِّقِينَ۞ قَالَ هَلْ عَلِمُتُمُ مو پوری دے ہم کو بھرتی اور خیرات کر ہم یہ اللہ بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو فل کہا کچھ تم کو خبر ب سو پوری دے ہم کو بھرتی اور خیرات کر ہم پر۔ اللہ بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ کبا، کچھ خر رکھتے ہو مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَآخِيُهِ إِذْ ٱنْتُمْ جِهِلُونَ ﴿ قَالُوْا ءَ إِنَّكَ لَانْتَ يُوسُفُ ﴿ قَالَ انَا كر كميا كميا تم نے يوست سے اور اس كے بھائى سے فل جب تم كو مجھ دائھى فل بولے كميا بچ تو ہى ہے يوست فرا مي كياكياتم نے يوسف سے اور اس كے بھائى سے، جب تم كو سمجھ نہ تھی۔ بولے، كيا سج تو ہى ہے يوسف ؟ كبا، ميں ف اپ کفرمانے پرمصر کو مجرروانہ ہوئے رکیونکہ یومٹ علیہ السلام کا پتہ معلوم دھا۔ یہ خیال کیا ہوگا کہ جس کا پتہ معلوم ہے (بنیا میں ) پہلے اس کی فکر کریں اور تحطی وجہ سے ظلمی ضرورت سے ،عزیز کواد حربھی توجہ دلائیں۔اگر دینے لینے کے معاملہ میں مجھے زم یایا تو بنیا مین کے تعلق گفت وشنید کریں مے ۔ چنا مجہ پنی ہات انہوں نے حضرت یوسٹ علیہ السلام سے یہ بی کہی کہ اے عزیز مصر! آ جکل قحط و ناداری کی وجہ سے ہم پر اور ہمارے گھرپر بزی سختی گزرری ہے ۔ سب اساب مركا بك محيار كي تي اورحقير سے إلى بخي رومى ب و و طاخريد نے كے ليے ساتھ لات يس آپ كے مكارم اخلاق اور كزشة مبر بايوں سے اسيد ب كه بمارى ناقص چیزوں کا خیال مذفر مائیں مے اور تھوڑی قیمت میں ملاکی مقدار گزشتہ کی طرح پوری دلوادیں کے میدرمایت حقیقت میں ایک طرح کی خیرات ہوگی جوآپ ہم پر کریں گے یااس کے علاوہ ہم کو بطور خیرات ہی مجھودے دیجئے خدا آپ کا مجلا کرے گا حضرت بیسٹ علیہ السلام بیمال سن کرروپڑے شنقت ورحم دلی کا چشر ول میں جوش مارکرآ تکھوں سے ابل پڑا۔ اس وقت حق تعالیٰ کے حکم سے اسپے تئیں فاہر کیا کہ میں کون ہوں اور تم نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا تھا ،اس کے =

## https://toobaafoundation.com/

فَٱلْقُونُ عَلَى وَجُهِ آبِي يَأْتِ بَصِيْرًا ، وَأَتُونِي بِالْمُلِكُمُ ٱجْمَعِيْنَ ﴿

اور ڈالواس کومنہ پرمیرے باپ کے کہ چلا آئے آئکھوں سے دیکھتا ہوا،اور لے آؤمیرے پاس گھراپناماراف

اورڈ الومنہ پرمیرے باپ کے کہ چلا آئے آگھوں سے دیکھا۔اور لے آؤمیرے یاس گھرا پناسارا۔

= بعد مين كس مرتبه يريبني مول ، الكلي آيت مين اس اظهار كي تهيد ب

" رقبنی ) بعض نے تصدف کے معنی مطلق احمال کرنے کے لیے ہیں۔ جیے تصرملوۃ "كى مدیث میں "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بها عَلَيْكُمُ مَـ"

فل یعنی دونوں میں مدائی ڈالی اور دونوں سے بیر رکھا۔

ے من من سار بیدا ہیں میں میں ہے۔ ف**تل جدائی کوملاپ سے، ذلت ک**وعرت سے الکیف کورامت سے بنگی کوئیش سے بدل دیا۔جونلام ہنا کر چند دراہم میں فروفت کیا محیا آج مندانے اسے ملک مع**د کی بحد ہے بحثی** 

فعل حضرت ثاومها مب رحمه الدلھتے ہیں "جس پرتکلیت بڑے اورو وشرع سے باہر یہ داور کھبراتے ہیں تو آخر بلاء سے زیاد و عملاء ہو۔

سے بعن جرکو ہر میٹیت ہے ہم پر نسیلت دی اور تواسی لائن تھا جماری ملطی اور بصول تھی کہ تیری قدرنہ بھائی ، آخر تیرا طواب سیااور ہمارا صدریکا رثابت ہوا۔

على المن الميام المام مجاعيوں سے اتنا بھي سننانيس ما ہے تھے فرمايا، ية ذكر ومت كروآج ميں تهيں كوئى الزام نيس ويتا يتهاري سب ظلمياں معان كرچة =

بارسوم آمدن برادران يوسف مَليَّهِ بَحَكُم لِعقوب مَليَّهِ بِرائِ تَفْخص يوسف مَليَّهِ وبنيا مين وَالنَّهِ النَّهُ : ﴿ فَلَمَّا دَعَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَأْتُهَا الْعَزِيْرُ ... الى ...وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ اَبْمَعِيْنَ ﴾

ربط: ..... گزشته آیات میں بیدذ کرتھا کہ یعقوب مایشا نے بیٹوں کو تاکید اکید کی کہ خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہوں اور بوسف مانی اوراس کے بھائی کی تلاش میں تکلیں چنا نچہ بیلوگ مصرروانہ ہوئے کداول تواس بھائی کولانے کی کوشش کریں جس کا نشان معلوم تھااس کے بعد دوسرے بےنشان بھائی یعنی بوسف ملیکھ کی تلاش شروع کریں اب آئندہ آیات میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ بیلوگ یعقوب مانیلا کی ہدایت کے مطابق پھرمصرروانہ ہوئے اوراناج کے لیے بھی کچھ خفیف سی بضاعت ساتھ لیتے گئے پس جب بیلوگ بعقوب ملینی کے حکم کے مطابق مصرروانہ ہوئے اور پوسف مایٹی کے یاس پہنچ تو بو لے اے عزیز مصر! ہم کو اور ہمارے گھروالوں کو قبط کی وجہ سے بخت تکلیف بیٹی ہے اس مرتبہ اے عزیز کے لفظ سے خطاب کیا جس کامقصودیہ قا كهآپ مارى شكته حالى پررم فرمائي مم قحط زره بين اورمصيبت مين مبتلا بين اورغله خريد نے كے لئے مارے پاس پورى قیت نہیں اس لئے ناقص اور نا قابل قبول ہونجی کے کرحاضر ہوئے ہیں پس آپ مائی<sup>لا</sup>مہر بانی سے ہم کو بیورا بیانہ دے دیجے تحقیق الله تعالی خیرات کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے پوسف ملی<sup>دی</sup>انے جب بھائیوں کی بینیاز مندی اور در دمندی دیکھی تو آتکھوں میں آنسو بھرآئے اور ضبط نہ ہوسکا اور حق جل شانہ کی طرف سے اجازت ملی کداب اپنے آپ کو ظاہر کر دیں اب زمانہ مفارقت کاختم ہوا چنانچہ یوسف ملیکانے فرمایا بھلا بتاؤتم کو یاد ہے کہ جوتم نے پوسف ادراس کے بھائی ہے برتا و کیا جب کہ تمہارا زمانہ جہالت کا تھا اس وقت تم کو برے بھلے کی خبر نہتھی اس وقت تم جوش میں کرگز رے اور ابتم ہوش میں آ رہے ہو یوسف الیا نے اس طرح سے اپنے آپ کوظا ہر کیا کہ بھائیوں کوشر مندگی سے بچانے کے لیے ایک عذر بھی بیان کردیا کہ تم سے نادانی کی حالت میں بیاب سرز دہوئی تم کومعلوم نہ تھا کہ پوسف ملینی کا خواب اس طرح پورا ہوکرر ہے گا بھا ئیول نے جب بیہ سنا توفورا بيخيال آيا كه به بولنے والا كهيں وہي يوسف عليه اتونبيں جس كا ہم في مصر قافله كے ہاتھ جي ڈالاتھا بھريوسف عليه كي صورت اور شکل کی طرف نظر کی تو ہولے کہ کیا یقینا تو ہی یوسف (طایش ) ہے یہ جمال اور کمال سوائے یوسف مایش کے کسی میں نہیں کیا تو ہی بوسف ماہیں ہے؟

فرمایا کہ ہاں میں پوسف ہی ہوں اور یہ بنیامین میرا حقیقی بھائی ہے ہم دونوں ایک جگہ جمع ہیں جن کے جسس اور

<sup>=</sup> ہوں۔جولغویس نے ہے محض حق تعالیٰ کا حسان اور مبر وتقویٰ کا نتیجہ ظاہر کرنے کی نیت سے کہے آج کے بعد تمہاری تقصیر کاذ کربھی نہ ہوگا یہ میں دعا کرتا ہوں کہ تم نے جوخطا عیں مندا تعالیٰ کی کی میں ،و ،مجسی معاف کر دے ۔

فلے میری مہر بانی بھی اس کی مہر بانی کا ایک پر وہے۔

ف یعنی میں بحالت موجود و شام کاسفرنیس کرسکتاتم جاؤوالدین اوراسین سب متعلقین کو بہاں ہے آؤ ۔ چونکہ والد بزرگوار کی نبت وی سے یا بھائیوں کی زبانی معلوم ہوا ہوگا کہ بینائی نہیں رہی یا تھا و میں فرق آمکیا ہے، اس لیے اپنائمیس دے کرفر مایا کہ بیان کی آئکھوں کو تھا دینا بینائی بحال ہوجائے گی حضرت شاہ معاصب رحمہ اللہ گھتے ہیں" ہرمرض کی اللہ کے ہال دوا ہے۔ آٹھیں می تھیں ایک شخص کے فراق میں ای کے بدن کی چیز ملنے سے چنگ ہوئیں۔ یہ کرامت تھی حضرت یوسٹ علیہ السلام کی ۔" اور کرامت نہیں تب بھی آ جلل واقعات ومشاہدات کی بنا کہ یہ بات مان کی مجی سے کسی سخت صدمہ یاغیر معمولی خوشی کے اڑ سے بعض نامیا دفتا بینا ہو مجنے ہیں۔

فاكره: .....غالباً يوسف علينيان اپناس حال كى اپن باپ كواس كے اطلاع نددى ہوكد بذريعه وكى ان كومنع كرديا گياتھا كه باپ كواپيغ مصر ميں ہونے كى اطلاع نددين تا كەمزىد كريدوبكا سے ان كے درجات اور بلند ہوں ياس ميں الله كى كوئى اور حكمت ہو۔

وَلَمَّنَا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ الْبُوْهُمْ إِنِّى لَاجِلُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوُلَا أَنْ تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُوا ادر جب بدا ہوا قافد، کہا ان کے باپ نے، یس پاتا ہوں ہو بعد کی، فل اگر دکھوکہ بوڑھا بہک گیا۔ فی لوگ ہوئے، اور جب جدا جدا ہوا قافلہ کہا ان کے باپ نے یس پاتا ہوں ہو بیسٹ کی اگر نہ کھو جھے کو بوڑھا بہک گیالوگ ہولے

## هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞

## بخشخ والا مهربان فيس

## ہے بخشنے والامہر بان۔

# بازكشتن برادران بوسف مَالِئِلِاازسفرسوم وبشارت بردن

وَالْغِيَاكِ: ﴿ وَلَبَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ ابْوَهُمْ ... الى .. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾

السلام کی فوشیوبن کرد ماغ میں آئے ہیں ۔ و 1 یعنی مبنا کی دالیس آگئی ، دویارہ حنب سال تنظر آنے لگا ۔

فی یعنی میں نے تہا تھا یوسف علیدالسلام کی خوشبوآ رہی ہے۔ آخر کج ہوا۔ یا میٹول کو کہا تھا کہ یوسٹ کو تلاش کرد ۔ اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ ہم ہے وجمرالحما کردے۔ دیکھولو وہ ہی صورت ہوئی۔

**نٹ** یعنی توجہ اور دعا کر کے خداسے ہمارے گئاہ معاف کرائیے ہم سے بڑی ہماری خطائیں ہوئی میں مطلب یہ تھا کہ پہلے آپ معاف کر دیں۔ پھر صاف دل ہوکر بارگاہ رب العزت سے معافی دلوائیں کیونکہ جوخو دیہ بخٹے و ہ خداسے کہال بخٹوائے گا۔

وم یعنی قبول کی گھزی آنے دو اس وقت اپنے مہر بان مذاکے آئے تمہارے لئے ہاتھ اٹھاؤں گا کہتے میں جمعہ کی شب یا تہجد کے وقت کا انظار تھا۔ • یتمام عمارت تفضید کے اصل معنی کی تشریح ہے جیسا کہ لغت میں فہ کور ہے اہل علم کتب لغت کی مراجعت کریں۔ ۱۲ منے عفااللہ عنہ۔

عادت تقار

اس سے ثابت ہوا کہ ہرایک بات خداکی قدرت میں ہے ادھر قافلہ یوسف علیا کی قیص لے کرمھر سے نکلااور ادھر اس کی خوشبویعقوب علیا کو محسوس ہونے گئی یہ یعقوب علیا کا معجزہ تھا اور معجزہ نہیں کا ختیاری فعل نہیں ہوتا کہ جب چاہاں کو کرسکے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے خدا جب چاہتا ہے جب اعجاز کا ظہور ہوتا ہے انبیاء کرام عظم ظاہر صورت کے اعتبار سے عام مخلوق سے متاز نہیں ہوتا ہے اور جب کی اعجاز کا ظہور ہوتا ہے تب ان کا امّیاز ظاہر ہوتا ہے ای مضمون کوشنے سعدی علیہ الرحمہ نے یوں ادا کیا ہے:



کے پرسید ازال مم کردہ فرزند کہ اے عاقل گہر پیر خرد مندا! زمفرش بوئے پیرائن شمیری جراً درجاه کنعانش نه دیدی بكفت احوال ما برق جهانت دے پیداو دیگر دم نہانست منتج برطام اعلٰ نشینم! گم برپشت پائے خود نہ بینم فاروق اعظم بالثنة مسجد نبوي فالنظ ميں خطبہ دے رہے تھے ادر مجاہدین کالشکر نہاوند میں مشغول جہادتھا یکا یک اثناء خطبی فاروق اعظم نگلفزنے سردار شکرساریہ نگلفز کوآواز دی پاساریة الجبل۔اےساریہ پہاڑ کے پیچے مقام نہاوندیس تمام کشکر نے حضرت عمر نگاتیٰ کی آواز ٹی مید حضرت عمر نگاتیٰ کی کرامت تھی کہ بلااسباب ظاہری حضرت عمر نگاتیٰ کی آوازیدینه کے منبر سے نہاوند بہنچادی ایسی کرامتوں کاظہور کبھی ہوتا ہے ہمیشنہیں کیونکہ کرامت ولی کا اختیاری فعل نہیں بلکہ اللہ کافعل ہای طرح معجزہ بھی اللہ کافعل ہے نبی کافعل نہیں اس کاظہور اللہ کے ارادہ ادر مشیت پر موقوف ہے بس جوخداا یے مقبول بندہ کی آواز اتنی دور تک پہنچا سکتا ہے اور سنا سکتا ہے تو وہی خدااپنے برگزیدہ بندہ کے پیرائمن کی خوشبوکسی دوسرے برگزیدہ بنده كوصد ماميل دورك فاصله پرسونگهاسكتا ب اورسليمان عليها كے ليے موامنخرشى - ﴿ وَلِسُلَيْمُنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجُري بِأَمْرِةٍ ﴾ ﴿ فَسَخُرُكَا لَهُ الرِّيْحَ ﴾ الى آخر الآيات بى اگراى طرح كى وتت بادصا بحكم خداوندى كى برگزيده صفت ك ۔ خلعت کی خوشبوکسی دوسرے برگزیدہ تک پہنچا دے تو کوئی محال نہیں اس کو قبول کروا درا پنے دسوسوں سے اس کے سیح ہونے مں کوئی شہنہ کرو۔

الغرض جب یعقوب طافیانے یہ کہا کہ میں یوسف طافیا کی خوشبو محسوں کرتا ہوں تو حاضرین مجلس ہولے تحقیق آپ تو ابنی ای برانی گراہی میں مبتلا ہیں کہ یوسف طافیا ابھی زندہ ہیں اور آپ طافیا سے ملیس گے ای خیال کے غلبہ ہے آپ کوخوشبو کا وہم ہوگیا ہے ور نہ واقع میں کوئی خوشبو نہیں کیونکہ یوسف طافیا کو مرے ہوئے ایک مدت ہوگئی چر جب مصر سے بشارت دینے والا آیا تو اس نے آکر یہ خردی کہ یوسف طافیا صحیح سالم زندہ ہیں اور انہوں نے یہ ہیرا ہی دے کر جھے بھیجا ہے تو اس بشیر نے اس کرتہ کو ان کے منہ پر ڈالا تو ای وقت یعقوب طافی بینا ہوگئے اور پھر اس نے سارا ما جرابیان کیا اس وقت یعقوب طافیا بینا ہوگئے والی کھروالوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھے جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے یعنی مجھے تو اول بی سے یقین تھا کہ یوسف طافیان ندہ ہے اور ایک روز مجھے ضرور ملے گا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ لیتقوب طائیں نے اس بشارت دہندہ سے پوچھا کہ تونے یوسف طائیں کو کس حال میں جھوڑا اس نے کہا کہ میں نے اس حال میں جھوڑا کہ وہ مصر کا بادشاہ ہے لیتقوب طائیں نے فرمایا بادشاہت سے جھے کیا مطلب یہ بتلا کہ تونے اسے کون سے دین پر چھوڑا اس نے کہا دین اسلام پر لیتقوب طائیں نے فرمایا کہ اب نعمت بوری ہوئی (تغیر قرطبی: ۲۱۱۸۹)

یعقوب الیکھا کا یہ جواب من کرسارے بیٹے والد ہزرگوار کے قدموں پر گرے اور بولے اے ہمارے باپ آپ خدا تعالیٰ سے ہمارے لیے وعائے مغفرت سیجئے بے شک ہم خطا وار ہیں ہم نے یوسف علیہ میں آپ کو جو تکلیف بہنچائی اس پر نادم اور شرمسار ہیں یعقوب علیکھانے فرمایا میں عنقریب تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا بے شک وہی بخشن والامہر بان ہے۔ عنقریب سے مرادیہ ہے کہ سحر میں دعا کروں گاوہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے بیٹوں کا مطلب یہ تھا کہ آپ خود ہی ہماراتھ صور معاف فرمادیں اور خدائے تعالیٰ سے بھی دعائے مغفرت کریں حتی کہ آپ کا دل صاف ہوجائے اور قلب مبارک میں ہماری طرف سے کوئی کدورت باتی نہ رہے۔

## فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ اوْى اِلَّهِ ابْوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللهُ امِنِينَ ﴿

پھر جب داخل ہوتے یوسف کے پاس جگہ دی اینے پاس این مال باپ کو، اور کہا داخل ہو مصر میں اللہ نے چاہا تو دل جمعی سے فل پھر جب داخل ہو سے اللہ نے جاہا تو خاطر جمع سے۔

# وَرَفَعَ ابْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّلًا ۚ وَقَالَ يَأْبَتِ هٰنَا تَأُويُلُ رُءْيَايَ مِنَ

اور اونجا بھایا۔ اپنے مال باپ کو تخت پر اور سب گرے اس کے آگے سجدہ بیس فی اور کہا اے باپ یہ بیان ہے میرے اور اونجا بھایا۔ اپنے مال باپ کو تخت پر، اور سب گرے اس کے آگے سجدے میں۔ اور کہا، اے باب! یہ بیان ہے میرے فل شہرے باہراستقبال کو نظے مال باپ کو اپنے قریب بگددی (اس میں مضرین کا اختلاف ہے بعض کا قول ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والد، بیٹر وقات با چکی میں۔ بیدا کہ مالی فوائد میں گزرچکا یہاں فالد کاذکر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ والدہ حیات میں۔ اور صفرت یعقوب علیہ السلام کے ماتھ مصر تشریف کا فرق میں اس کو فرمایا شہر میں باور فحط وغیرہ کا اب کچھاندیشہ میں کہتا ہوں کہ میں اور احت والمینان سے رہو کے بعض مفرین کہتے ہیں کہ یہ الفاع شہر میں تیام کرد کے میلا وقال ادھ کو اور کا منظم میں تیام کرد کے میلا وقال ادھ کو اور اور کا منظم میں تیام کرد کے کھیا کہ وقال ادھ کو اور کا منظم میں تیام کرد کے کھیا کے معلی مفرین کہتے ہیں کہ الفاع شہر میں تیام کرد کے کھیا کے میں کا مسلم کا منظم کے معلی کو میا کہ کا میں کھیا کہ کا میں کہ کے کھیا کہ کا میں کا میانہ کیا کہ کا میں کھیا کہ کا میانہ کی کہ کیا کہ کا مین کا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کے کھیا کہ کو کیا کہ کہ کے کو کیا کہ کا کو کیا کہ کا کہ کیا کہ کو کیا کہ کا کو کہ کیا کہ کو کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کو کے کو کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا ک

فی یوست طیدالسلام نے اپنی طرف سے والدین کی تعظیم کی بخت پر بخوالا یاکین خدا کو یوست علیہ السلام کی جو تعظیم کرائی تھی اسے یوست علیہ السلام کب روک سکتے ہے۔ اس وقت کے دستور کے موافق ماں باپ اور سب بھائی یوست علیہ السلام کے آھے مجد و میں گر پڑے ۔ یہ بحد انعظی تھا، جو بقول حافظ عماد الدین این کثیر آوم کے ذمانہ سے محمد تک جائز رہا۔ البتہ شریعت مجمد یہ نے منوع و درام قرار دیا ۔ بیسیا کہ امادیث کثیر و اس بھر بھر اللہ میں بھر کے بدائنا ور کہ السام کی عرب و مقلم مقرم ان نے اس جگر ہو ہے۔ کہ معنی متباد درم اد آمیس لیے تحض جھک جانے کے معنی مقرم کے معنی متباد درم اد آمیس لیے تحض جھک جانے کے معنی کے بیس بعض کہتے ہیں کہ بیسجد و بوست کو متضا بلکہ یوست علیہ السلام کی عرب و عظمت دیکھ کرسب نے مذاک کے سامنے مجد و محرادا محیا۔ اس تقدیر پر و خوش و اللہ اللہ یوست علیہ السلام کی عرب سے خدا کے آگے بید و سرگر بیڑے ۔

( تنبیہ ) تعظیم اور عبادت دوالگ الگ چیزیں بی یے بیرالله کی تعظیم کلیئة ممنوع نہیں ،البتہ غیر الله کی عبادت شرک بلی ہے جس کی اجازت ایک لمحد کے لیے بھی آمیں ہوئی ، نہو سمتی ہے سبحود عبادت '' یعنی غیر اللہ توسی در جدمی نظع و ضرر کامتقل ما لک بجھ کر سجد ، کرنا شرک بلی ہے جس کی اجازت بھی می ملت سمادی میں نہیں ہوئی ۔ ہاں سبحد تعظیم میعنی عقید و مذکورہ بالا سے خالی ہو کھٹی تنظیم و شکر ہم کے طور پرسر بجو د ہونا شرائع سابقہ میں مائی تھا شریعت محد ہی ا قَبُلُ اقَلُ جَعَلَهَا رَبِّى حَقَّا طُوقَلُ آحُسَنَ بِنَ إِذُ آخُورَ جَنِي مِنَ السِّجُنِ وَجَآءً بِكُمْ مِّنَ الى بِطِفُ الكال وَمِر عرب نَى كَردياف اوراس نا العام كيا بحد به به والا التدع اور م و له آيا كادَل عاداس ك الى بِطِفُواب كاس ومِر عرب نَى كيا اور مجه عاس نوبي كى ، جب مجه و الله تدع ، اور م كول آيا كادَل ع، بعداس ك المبلو مِنْ بَعْدِ آن تَوَعَ الشّيط في بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِي النَّارِي لَطِيْفٌ لِبَا يَشَاءُ اللّهُ اللّه كم جَمَّوا ذال چكا تما شيطان مجه مِن اور مرع بهائيل مِن ميرا رب تدبير ع كرتا ع جو جاجا ع بيك كم جَمَوا اللها شيطان نه مجه مِن اور مرع بهائيول مِن ميرا رب تدبير ع كرتا ع جو جاء ب بيك

## هُوَالْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۞

وہی ہے خبر دار حکمت والافل وہی ہے خبر دار حکمتوں والا۔

## بارچهارم آمدن برا دران بوسف مَلِيَّلِهِ مع والدين وابل خود

وَالْفَيْنَاكِ: ﴿ فَلَنَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ .. الى .. هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

ربط: ..... بعدازال یعقوب علیها نے اپنے سارے کئے سمیت مصرکوروانہ ہوئے اور یوسف علیها خرس کرمصر سے باہر استقبال کے لیے نکلے پس جب یعقوب علیها مع خاندان کے یوسف علیها کے پاس پنج تو یوسف علیها نے اپن اس پہنچ تو یوسف علیها نے اپنی اس پہنچ تو یوسف علیها نے اپنی اس بہت کہا اب اس خیمہ میں جگہ دی جس کوان کے استقبال کے لیے آ راستہ کیا تھا اور پھر وہاں پہنچ کر اپنے والدین کو تخت شاہی پر بھا یا اور ان شاءاللہ اس اور اظمینان کے ساتھ اندرون مصر شریف لے چلئے اور پھر وہاں پہنچ کر اپنے والدین کو تخت شاہی پر بھا یا اور اس پر پوسف علیها کی عظمت وجلال ایسی غالب آئی کہ سب کے سب سجدہ میں گر بڑے یہ سبحدہ اس پر پوسف علیها کی عظمت وجلال ایسی غالب آئی کہ سب کے سب سجدہ میں گر بڑے یہ سبحدہ معلی تعالیہ میں تعالیہ اس بیا کہ سبحدہ علیہ اس باب حیاد میں اس بیان کے کہ سبحدہ عبارت اللہ کے لیے جائز تھا اب ہماری شریعت میں اس باب کے ہیں اس علی میں اس باب کے ہیں اس علی میں اس باب کے ہیں اس علیہ میں اس باب کہ ہور تیں بی اس باب کے ہیں اس علیہ میں اس باب اور خالہ میں اس کی جور کاٹ دی حضوص ہے اور جب میں خوال الذر تر الذرج جورت یوسف علیہا کی والدہ اس واقعہ سے پیشتر و فات میں باب اور علی اس باب کے ہیں اس علیہ اس باب کے ہور تین بحث کی ہور تیں بی کور شرائیں بی کور خل ایس براس میں خوالہ الذر کر اللہ اللہ ہوری کر دکھائی۔

ت خداتعالیٰ کے احمانات ذکر فرمائے اور اس کی تدبیر طیف کی طرف توجہ دلائی کئس طرح مجھ کو قید سے نکال کرملک کا ما کم مختار بنادیااور اس جھڑے کے بعد جوشیطان نے ہم مجائیوں میں ڈال دیا تھا جب کہ کوئی امید دوبارہ ملنے کی شدری، کیسے امباب ہمارے ملاپ کے فراہم کر دیے اس موقع پر اپنی مصائب و تکایف کا کچھ ذکر مذکبار نکوئی حرف شکایت زبان پر لائے، بلکہ ہمائیوں کے واقعہ کی طرف بھی ایسے عنوان سے اشارہ کیا کئی فریاق کی زیادتی یا تقعیم ظاہر نہ ہونے پاتے مبادا ہمائی من کرمجو ہوں۔ اللہ انجر، بیا فلاق چنجروں کے موائس میں ہوتے ہیں۔

#### https://toobaafoundation.com/

پا چکی تھیں اور لیفوب علینا کے ساتھ سجدہ کرنے والی حضرت یوسف علینا کی خالتھیں اور خالہ بھی بمنزلہ ماں ہوتی ہے اور محمہ بن اسحاق اور ابن جریر رحمۃ الله علیم اوغیر ہم یہ کہتے ہیں کہ بیان کی حقیقی ماں تھیں اس وقت وہ زندہ تھیں اور وہی ساتھ آئی تھیں اور کسی دلیل صحیح سے یہ ثابت نہیں کہ ان کی والدہ مرچکی تھیں اور ظاہر قر آن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے وقت مال باپ دونوں زندہ تھے۔ (والله سبحانه و تعالیٰ اعلم)

اور جب سب یوسف علیمی کے سامنے سجدہ میں گر گئے تو یوسف علیمی نے کہا اے میرے والد بزرگوار! یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے زمانہ میں دیکھا تھا شخقیق میرے پرورد گارنے اس کو پورا کر کے دکھلا یا خدانے جو خواب دکھلا یا اب اس کی تعبیر دکھلا دی پیرسب میرے پر وردگار کافضل ہے اس میں میرا کوئی دخل نہیں اور پوسف ملیئلانے ﴿ يابت ﴾ صصرف باپ كوخطاب كيا اور مال كوخطاب ندكيا كيونكه مال علم تعبير كي عالم نتهيس علم تعبير كے عالم صرف باپ تھے اس لیے کہا ﴿ یابت ﴾ اے باپ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھااور جس کے ظہور کے آپ علیہ السلام منتظر تے اور نور نبوت ہے آپ علیہ السلام کومعلوم تھا کہ بینواب ضرور پورا ہوگا اللہ نے اس کو بچے کردیا اور بیاس کا فضل اوراحسان ہے اوراس نے مجھ پر بیاحسان کیا کہ مجھے قید خانہ سے نکالا اور مجھ کواس مرتبہ پر پہنچا یا اور تم کودیہات سے شہر میں لایا اور مجھ سے ملا یا بعداس کے کہ شیطان نے میرے اورمیرے بھا ئیوں کے درمیان اختلاف ڈال دیا تھا حضرت پوسف ملی<sup>نیں</sup> نے تید خانہ سے نکلنے کے احسان کا ذکر فرمایا اور کنوئیں سے نکلنے کے احسان کا ذکر نہ کیا تا کہ بھائی شرمنیدہ نہ ہوں اور ایک قسم کی معذرت بھی کردی کہمیرےاور بھائیوں کے درمیان جو جھگڑا پیدا ہوا وہ سب شیطان کا ڈالا ہوا تھا شیطان اگر درمیان میں نہ گھتا تو بھائی مجھ سے ہرگز نہ جھڑتے ۔ سجان اللہ کیاحس خلق ہے کہ بےقصور ہیں اور شرمندہ ہورہے ہیں نہ گزشتہ مصائب کا کوئی ذکر کیا اور نہ کوئی حرف شکایت زبان پر ہے بھائیوں کومعذور قرار دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بیان میں مشغول ہیں بے شک میرا پر در ذگار جو چاہتا ہے ا<del>س کی عمدہ تدبیر کرتا ہے</del> کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہواس کی لطف تدبیر ے سب آسان ہوجا تا ہے بے شک وہی علم والا اور تھمت والا ہے وہ ہر چیز کی مصلحت اور تدبیر کو جانتا ہے اور اس کا ہرفغل حکمت پر مبنی ہے چاہ کنعان سے لے کراس وقت تک چالیس سال گزرے اور قشم تشم کے ابتلاء پیش آئے اللہ ہی کوان کی حکمتیں اور مصلحتیں معلوم ہیں امام قرطبی میں یہ فرماتے ہیں کہ اہل تاریخ کا بیان ہے کہ یعقوب مایٹیا مصرمیں یوسف مایٹا کے پاس ۲۴ برس تک نہایت خوش حالی اور فارغ الباری اور کمال عیش وعشرت کے ساتھ رہے جب ان کی و فات کا وقت آیا تو حضرت بوسف عليه كووصيت كى كدان كے جسد مطهر كوشام كى مقدس زمين ميں ان كے باپ اسحاق ماييه كى قبر كے باس ون کرنا جب یعقوب مَلِیُها نَےمصر میں وفات یا کی تو پوسف مَلِیْهان کی وصیت کےمطابق ساج کے ایک تا بوت میں ان کے جسد كرركه كرشام لے كئے جس روزشام بنج اتفاق سے اى روزيعقوب مليكا كے بھائى عيص نے انتقال كيا دونوں بھائى ايك ہى قبر میں دفن کیے گئے اور ایک ہی ساتھ دونوں پیدا ہوئے تھے اور ہرایک کی عمر ایک سوسینیالیس (۱۴۷) برس ہوئی پوسف ملیکا اپنیاپاور چیا کے ذن سے فارغ ہوکرمصرواپس آگئے۔(دیکھ تفسیر قرطبی:۹۸ ۲۲۸)

#### https://toobaafoundation.com/

رَبِّ قَلُ النَّيْتَنِي مِنَ الْمُلُكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأُويْلِ الْاَحَادِيْثِ، فَاطِرَ السَّمُوتِ السَّمُوتِ السَّمُوتِ السَّمُونِ اللَّهُ وَ كَلِمَ بَعِيرًا بِالرِّلِ كَا فِل اللهِ بِيا كُرَفَ واللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَالْكَرُضِ النَّهُ وَلِي فِي السُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَ تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَالْحِفْنِي بِالصّلِحِيْنَ اللهِ اور نين كوتوى مُسْلِمًا وَالْحِفْنِي بِالصّلِحِيْنَ اللهِ اور نين كوتوى مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

## خاتمه بردعائے بوسف ملیکی برائے خاتمہ بالخیر

عَالِيَكَ اللَّهُ ﴿ وَبِّ قَدُا لِيَنْ تَنِي مِنَ الْمُلُكِ .. الى .. وَّالْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ﴾

ر بط: ..... بوسف ملیکی باپ کے دفن کے بعد مصر داپس آگئے اور باپ کی وفات کے بعد تیس ۲۳ سال زندہ رہاور باپ کی وفات کے بعد تیس ۲۳ سال زندہ رہاور باپ کی وفات کے بعد آخرت کا شوق غالب ہوا اور یہی دعا شروع کی اے میرے پروردگار تونے مجھ کو دنیوی، دین اور ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نواز اہے تونے مجھے ملک مصر کی سلطنت عطاکی اور خوابوں کی تعبیر کاعلم مجھ کو سکھایا اور نبوت اور صدیقیت عطاکی ۔ اے آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے توہی میراکار سازے دنیا اور آخرت میں پس جس طرح تو نے میری دنیا کو درست کیا ای طرح میری آخرت کو بھی درست فر ما اور اسلام کی عالت میں مجھے موت دے بعنی اپنی اطاعت

فل اى درت كے پہلے ركوع من " تأویل الا تحادیث " كى تغیر كرر چكى ہے۔

فل يا تواقاء الله كوق من في الحال موت في تمناكي يايه طلب بهكرجب بهي موت آئے اسلام (يعني كامل تليم ورضاء) برآئے۔

(تنبیه) مدیث میں آیا ہے کہ کوئی شخص کی مصیب اور تکیف سے گھرا کرموت کی تنانہ کرے۔ اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ جب لقاءاللہ یا اور کی عزش صلح کی وجہ سے موت کی تنا کرسکتا ہے جیسے ساحرین فرعون نے دعا کی تھی " رَبَّنَا أَفْرِعُ عَلَيْنَا صَبَرًا وَّ تَوَقَّنَا مُسْلِمِیْنَ " یا حضرت مربم علیہا السلام نے ہما تصافی کی وجہ سے موت کی تمنا کرسکتا ہے جیسے ساحرین فرشی کے اللہ عبر اللہ اور محدود کی محدود کی اللہ اور محدود کی اللہ اور محدود کی اللہ اور محدود کی اللہ اور محدود کی محدود کردے دول کے اور محدود کی محدود کے گا۔ " یَا لَیْمَنْ مِنْ کَوْنَ کُونْ کُونُ کُونْ کُون

فی پر افغالیے ہیں جیبا کہ بنی کریم کی الندعیہ وسلم مرض الموت میں فرماتے تھے "آللہ قبنی الدّ فیفق الدّ فیفق الاّ فیفق الدّ معلم الموت میں الموت میں الموت میں الموت میں الموت المعقب المعام کے مراتب اس کے مراتب اس کے مراتب المعتبر المعام المعتبر المع

📭 زیلموتغییر کبیر:۵ ر ۱۷۳ ـ

اور فرمال برداری کی حالت میں مجھے و فات دے اور مجھ کو نیک بختوں کے ساتھ ملا دے لیعنی میرے آباء واجدا دابراہیم اور اسحاق اور لیقوب بنظام کے ساتھ ملا دے اور انبیاء کے زمرے میں مجھے پہنچا دے۔ جاننا چاہئے کہ یوسف ملائی کی بید عا تمنائے موت نہتی کہ فی الحال مجھ کوموت آ جائے بلکہ مطلب بیتھا کہ جب وقت مقدر پر میری موت آئے تو وہ موت دین اسلام ہی پرآغ اور طوق صالحین مجھے میسر ہو بہر حال موت کی وعانہیں بلکہ حسن خاتمہ کی دعا ہے اور مطلب بیہ ہے کہ اے پروردگار جب مجھ کوموت آئے تو اسلام پرآئے اور تیری اطاعت اور فرمال برداری کی حالت میں مرول یہی دعا ہر مسلمان کو مائنی چاہئے حسن خانہ کے لئے اس سے بڑھ کرکوئی دعانہیں ﴿ فَاطِرَ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ فَا الْدَوْقِ فَالْدُوْقِ فَالْدُوْقِ فَا اللَّهُ فَیَا وَالْدُوْقِ فَاللَّهُ فَیَا وَالْدُوْقِ فَا اللَّهُ فَیَا وَالْدُوْقِ فَاللَّهُ فَیَا وَالْدُوْقِ فَا اللَّهُ فَیَا وَالْدُوْقِ فَالْدُوْقِ فَالْدُونِ فَالْدُوْقِ فَالْدُوْقِ فَالْدُوْقِ فَالْدُونِ فَالْدُوْقِ فَالْدُونِ فَالْدُونِ فَالْدُوْقِ فَالْدُونِ فَالْدُونِ فَالْدُونِ فَالْدُوْقِ فَالْدُونِ فَالْدُونِ فَالْدُونِ فَالْدُونِ فَالْدُونِ فَالْدُونَ فَالْدُونَ فَالْدُونَ فَالْدُونَ فَالْدُونَ فَالْدُونِ فَالْدُونِ فَالْدُونَ فَالْدُونَ فَالْدُونِ فَالْدُونَ فَالْدُونَ فَالْدُونَ فَالْدُونِ فَالْدُونَ فَالْدُونِ فَالْدُونَ فَالْعَالَ وَلَالْدُونَ فَالْدُونَ فَالْدُونِ فَالْدُونَ فَالْدُونَ فَالْدُونَ فَالْدُونَ فَالْلَّالِيْ فَالْدُونِ فَالْوَالْدُونَ فَالْدُونَ وَالْمُونِ فَالْدُونِ فَالْدُونِ فَالْدُونِ فَالْدُونِ فَالْدُونُ فَالْدُونِ فَالْد

(آمين ياربالعالمين)

امام رازی مُحطَّینِ ماتے ہیں کہ میں اکثر ای دعا کا ور در کھتا ہوں ( دیکھوتفسیر کبیر: ۱۷۲۸) اہل سیرنے لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف مائیلا کی وفات کا وقت آیا تو آپ مائیلانے فرما یا کہ ایک وقت آئے گا کہ بنی اسرائیل مصرے نکلیں گےاس وقت میرا تا بوت بھی اپنے ہمراہ لے جائیں گے۔

یوسف مالیس نے ایک سودس سال یا ایک سوسات سال کی عمر میں وفات پائی اور عزیز کی عورت کے بطن سے ان کے دولا کے پیدا ہوئے اور ایک لاکی ۔لڑکوں کے نام افرائیم اور میشا تھے اورلڑکی کا نام رحمت تھا جو حضرت ایوب مالیس کے عقد میں آئی جب آپ مالیس نے وفات پائی تو اہل مصر نے آپ مالیس کے دفن کے متعلق اختلاف کیا ہر خص سے چاہتا تھا کہ میرے محلہ میں دفن ہوں تاکہ ان کی برکات سے مستفیض ہوں بالآخر ان کوسنگ مرمر یا سفید پھر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے قریب وفن کردیا اور یوسف مالیس کے وصال کے بعد سلطنت مصر حسب سابق فراعز مصر کے ہاتھ میں متعقل ہوگئی یہاں تک کہ انہیں سلاطین مصر کے سلسلہ میں وہ فرعون ہوا جوموئی مالیس کے ذمانہ میں تھا۔

فرلك مِن أَنْهَا عِ الْعَيْبِ نُوْحِيْهِ الدِّكَ ، وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِ هُ اِلْمَ الْهُمْ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ اللهِ مِن النَّهِ مُ الْمُحَمَّعُوا الْمُرَهُمُ وَهُمُ اللهِ يَعْمِ اللهِ عَلَى اللهِ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آجُرٍ ﴿ إِنْ هُوَالَّا ذِكُرُّ لِلْعُلَمِيْنَ ﴿ وَكَأَيِّنَ مِّنَ آيَةٍ فِي السَّلْوَتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ ﴾ بلد يه و السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ ﴾ بلد يه و اور بين ين السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ ﴾ بلد يه و اور بين ين الله اور زين ين بن به الله اور بين الله اور زين ين الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله والله وهُمُ مُّشْرِكُونَ ﴿ عَلَيْهَا وَهُمُ مُّشْرِكُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ آكُنُوهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمُ مُّشْرِكُونَ ﴾ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ آكُنُوهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ﴾

گررہوتارہتا ہے ان کااور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے فی اور نہیں ایمان لاتے بہت لوگ اللہ پرمگر ساتھ بی شریک بھی کرتے ہیں فیلے اور نہیں اور ان پر دھیان نہیں کرتے۔ اور یقین نہیں لاتے بہت لوگ اللہ پر مگر ساتھ شریک بھی کرتے ہیں۔

اَفَامِنُوٓا اَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَلَابِ اللهِ اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا كَا نُدر بوكُ الله عَهِ كَهُ آدُها لَكَ ان كو ايك آف الله كے مذاب كى يا آئِنِج قيات الجائك ادر ان كو

کیا نڈر ہوئے ہیں کہ آ ڈھا کئے ان کو ایک آفت اللہ کے عذاب کی، یا آپنچے قیامت اچانک اور ان کو

يَشُعُرُونَ ﴿ قَلَ هُنِهُ سَيِيْلِي آدُعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اللَّهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَصَ التَّبَعَيْنَ وَسُبُحٰنَ خَرِ مَهُ وَ سُبُحٰنَ مَ اور جو ميرے ماتھ ہے، اور الله خبر مد ہو مير که مد دے يہ ميرى راه ہے بلاتا ہوں الله كى طرف، سمجھ بوجھ كر، ين اور جو ميرے ماتھ بيں۔ اور الله خبر مد مور كه، يه ميرى راه ہے بلاتا ہوں الله كى طرف، سمجھ بوجھ كر، ين اور جو ميرے ماتھ بيں۔ اور الله

الله وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِ كِيْنَ ﴿ وَمَا آرُسُلُنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نَّوْحِي إِلَهُمْ مِنْ ق پاک ہے اور میں نہیں شریک بتانے والوں میں فی اور جتنے بھیج ہم نے تھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے کہ وی بھیجتے تھے ہم ان کو پاک ہے! اور میں نہیں شریک بتانے والا۔ اور جتنے بھیج ہم نے تھ سے پہلے یہ مرد تھے کہ علم بھیجتے تھے ہم ان کو فل یعنی نہیں مانے ندمانیں آپ کل الدعلیہ وسلم کا کیا نقصان ہے کہ تلیخ کی تو اور آپ کل الدعلیہ وسلم ان سے مانگتے دھے کہ وہ بذکر لیں کے نسمت اور فہائی فی موجوکی اور ہوری ہے۔

فی یعنی جس طرح آیات تنزیلیدن کرآپ پرایمان نہیں لاتے ۔ایسے ہی آیات تکویدنید دیکھ کرضدا کی توحید کا مبق حاصل نہیں کرتے اصل یہ ہے کہ ان کا سننا اور دیکھنامحض سرسری ہے ۔آیات اللہ میں غور دفکر کرتے تو کچھ فائدہ پہنچتا۔ جب دھیان نہیں تو ایمان کہاں ہے ہو۔

وس یعنی ایسے بے فکرو بے خوف کیوں ہورہے ہیں کیاانہوں نے مذاب انہی یا قیامت کے ہولنا ک حوادث سے محفوظ رہنے کا کچھ اعتظام کر لیا ہے؟ فی یعنی میرادامات یہ بی مالاس تو حید کا دامہ ہے ہیں تمام دنیا کو دعوت دیتا ہوں کہ سب خیالات اورا ہا کو چھوڑ کرایک مذائی طرف آئیں، اس کی تو حید، اس کی صفات و کمالات اوراس کے احکام دغیرہ کی صحیح معرف صحیح راسة سے مامل کریں۔ میں اور میرے ماتھی اس بیدھے راسة پر، جحت و برہان اور بعیرت و وجدان کی مفات و کمالات اوراس کے احکام دغیرہ بی سے مسب ہمراہیوں کے دماغ روش ہوئے۔ یہال کسی کی اعربی تھید نہیں ۔ خالس تو حید کا داہر و ہرقدم پر اپنے باطن میں معرف و بعیرت کی خاص روشی اور عبود ہے۔ کہائے کو گھوٹ کے ایک کی اعربی کی اعربی کی اعربی کی ایک کی اعربی کی ایک کی اعربی کی ایک کی اعربی کی اعربی کی اور میں کی مامی لذت محمد کی خاص لذت محمد کی خاص ان کی بھوٹ کے لئی کی اعربی کی اعربی کی اور میں کی معرف کی اعربی کی در میں کی معرف کی اعربی کی در میں کی معرف کی در میں کی معرف کی معرف کی اعربی کی معرف کی در میں کی در میں کی در میں کی معرف کی در میں کی در میں کی در میں کی در کی در کی در میں کی میں کی در میں کی در کی در کی ایک کی در کی در کی در کی کی در کی در کی در کی در کی در کیا کی کی در کی کی در کی کی در کی در کی در کی در کی کی در کی کی در کیا کی در اَهُلِ الْقُوْلِي الْقُولِي الْكُورِي الْكَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنَ الْجَوْلِ كَ يَهُ الْ لِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

۔ ( تنبیب) اس آیت سے نکلیا ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں بنائی گئی۔ضرت مریم کو بھی قرآن نے صدیقہ کا مرتبہ دیا ہے۔ نیزآیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ

المل بوادی ( جنگل محتواروں ) میں سے دوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔

فی یعنی تا خیرعذاب سے دھوکہ مت کھاؤ۔ کہلی قو موں کو بھی کبی سہائٹیں دی گئیں۔اورعذاب آنے میں اتنی دیرہوئی کہ منکرین بالکل بے فکر ہو کر بیش از بیش مزادتیں کرنے لئے۔ پیمالات دیکھ کر بیغبروں کو ان کے ایمان لانے کی کوئی امید ندری ،ادھر خدا کی طرف سے ان کوؤھیں اس قدر دی گئی کہ مدت دراز تک عذاب کے کچھ آ ٹارنظر نہ آتے تھے۔ غرض دونوں طرف کے مالات و آ ٹار بیٹمبروں کے لیے پاس انگیز تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کھارنے لیقینی طور پر خیال کرلیا کہ انہیا مسے جو وعدے ان کی نصرت اور ہماری لاکت کے دوسے تھا۔ کچھ بعید نہیں کہ امیں مایوں کن اور اضطراب انگیز مالت میں انہیاء کے قوب میں بھی یہ خیالات آنے لئے ہوں کہ وعدہ عذاب کو جس رنگ میں ہم نے بھو اتھا وہ تھے مذہا ہوں کہ دوسری مزاد سے دوسری مبلد مایا ہو وی اور انہیاء کی تنویش اس مدت اور منکرین کی ہلاکت کے جو وعدے کیے تھے کیا وہ پورے نہ کے جائیں وماوس و خطرات کے درجہ میں بی بیا تھو کہ الور انہیاء کی تنویش اس مدت اس کے جو میں کی بے خوتی اور انہیاء کی تنویش اس مدت کے جائیں اس مدت کی جو میں کی جو کا دری ہماری مدت کی جو کی اور انہیاء کی تنویش اس مدت کے جائیں اس مدت کی ہوں کہ مدت کی اور انہیاء کی تنویش اس کو معنون دوسری مبلد موسول کی جو کا بیا دی ہم جس کو مدانے والور ایکنی فر مانہ دور موسئوں دکھا۔ اور مسئوں کو کو مدانے والور انہیاء کی تنویش اس وقت نامجہاں آسمانی مدد آئی۔ پھر جس کو خدانے چالا لیک کو خوالی کو میں دوسری میں کہ مدر ہوں کی جو دوسری کو خوالی کے دوسری کو خوالی کو مدر کیا دی۔ پھر میں کی مدد آئی۔ پھر جس کو خوالی کی خوالی کی کھر کو خوالی کو خوالی کو خوالی کو کیا کی کو مدر کی دوسری کو کو کھر کیا دی۔ پھر کو کو کو کھر کے کہر جس کو خوالی کو کھر کی کو کو کو کو کھر کو کھر کو کو کھر کی کو کھر کو کی کھر کی خوالی کو کھر کی کو کھر کی کو مدر کے کہر جس کو خوالی کے خوالی کو کھر کی کھر کی کھر کی کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کھر کو کو کھر کے کہر کو کھر کے کھر کھر کو کھر کے کہر کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کھر کی کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کی کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو

( تنبید ۱) الله تعالیٰ کی غیر محدود رحمت و مهربانی سے ناامیدی کفر ہے کئین ظاہری مالات و اسباب کے اعتبار سے ناامیدی کفرنہیں یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ فلال چیز کی طرف سے جہاں تک اسباب ظاہری کا تعلق ہے مایوی ہے لئین حق تعالیٰ کی رحمت کا ملہ سے مایوی نہیں ۔ آیت واحتی اِذَا الله قید میں الدین مایوں ہو یکتے ہیں ہے۔ الدین میں میں مراد ہے جوفاہری مالات و آثار کے اعتبار سے ہوورنہ پیغمبر منداکی رحمت سے کہ مایوں ہو یکتے ہیں ہے۔

(تنبيه) كفركاوس كفرنيس يحى درجيس ايمان ياعممت كممنافى ب مديث يس آياب كمحارر في النعنهم نع عض كيايارول الدسل الدهيد وسام=

حَدِينَةًا يُّفُتَرَى وَلَكِنَ تَصْدِينَى الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُلَى وَرَحْمَةً بنائى ہوئی بات نیں لین موافق ہے اس کلام کے جو اس ہے پہلے ہے اور بیان ہر چیز کا اور ہدایت اور رحمت بات بنائی ہوئی نہیں، لیکن موافق اس کلام کے جو اس سے پہلے ہے، اور کھولنا ہر چیز کا اور راہ بھائی اور مہرانی

لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ شَ

ان لوگوں کو جوایمان لاتے ہیں فیل

ان لوگوں کو جویقین لاتے ہیں۔

### خاتمه سورت برا ثبات رسالت محمديه مَالَيْظُم

وتهديد منكرين وبيان حقانيت كتاب مبين

عَالَيْهَاكَ: ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنَّهَا ءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ إِلَيْكَ ... الى .. وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

ربا انست ہے سورت ان سائلین کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے آپ ناٹی کے بغرض احمان یوسف علیا کا قصہ دریافت کیا تھا اب خاتمہ سورت پر یہ بتلاتے ہیں کہ یہ قصہ آپ ناٹیل کی نبوت کی کس طرح دلیل بنا چنا نجے فرماتے ہیں یہ احسن القصص بینی یوسف علیا کا قصہ غیب کی فہروں میں سے ہے جس کیا کم کا سوائے وی خداوندی کے کوئی ذرایعہ نہیں ہم صرف وی کے ذریعہ سے آپ ناٹیل کو یہ قصہ بتلاتے ہیں اور یہ آپ ناٹیل کی نبوت کی دلیل قاطع ہے کیونکہ آپ ناٹیل تو ای بین تابیل پر هنانہیں پر هنانہیں جانے اور ندآپ ناٹیل کی نبوت کی دلیل قاطع ہے کیونکہ کے معلوم ہونے کا سوائے وی الہی کے کوئی ذریعہ نہیں البندااس قصہ کواس حسن ترب اور نصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کرنا یہ تابیل کا طام مجزہ ہے۔ اور آپ ناٹیل کی نبوت کی شائی اور کائی دلیل ہے اور اے نبی آپ ناٹیل کے سے اور وہ اس کی بیت بین کرنے ہے اور ان سے نبیل کی نبوت ہیں کہ نبوت ہیں کہ نبوت ہوا کہ آپ ناٹیل کے دوہ ایس کی نبوت ہیں اور ان شواہد اور دلائل کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نبیس اگر چرآپ ناٹیل کتن ہی ترص کریں میں اور باوجود ان شواہد اور دلائل کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نبیس اگر چرآپ ناٹیل کو برائیل کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نبیس اگر چرآپ ناٹیل کو کو برائیل کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نبیس اگر چرآپ ناٹیل کو برائیل کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نبیس اگر چرآپ ناٹیل کو برائیل کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نبیس اگر چرآپ ناٹیل کو برائیل کو برائیل کو برائیل کی مدد سے اس کو چھے جی بین برہ بھتے یہ بر بھتے یہ کر کر کر بور کر کر برائیل کر برائیل کو ند برائیل کی نوانہ کو نمان کرنا کو نائیل کو ند برائیل کر نوانہ برائیل کو ند برائیل کو

ت يعنى يونى افراندياناول أيس يتاريخي حقائق بن يجن عقل مندول وسبق لينا جائيد

فل يعنى قرآن كريم بس يقسس بيان بوت كوئى جوئى بنائى بوئى بات أيس بلك تمام بكل سيائول كى تسدين كرف والااور برضرورى چيز كوكسول كربيان كرف والاب به خلاا يمانداداس سے نفع اشات يس اس كاظ سے ال كے ق يس فاص طور بدذريعه بدايت ورحمت ب نفع مَناالله بعلوم ورَزَ قَمَا تلا وقه الآواللَّيْلِ وَانْا وَانْا وَانْا وَانْا وَانْا وَالْمُعْلَى اللَّهِ عَلَيْمَا الْمَنْ مِنْ وَيَعْدُو نی! آپ مالی ان سے اس بہتی اور فیصت پرکوئی معاوضہ نہیں چاہتے کہ اس کے نہ ملنے ہے آپ مالی بوتا یہ قرآن تو دائل نبوت اور دائل قرآن تو دنیا جہان کے لیے فیصحت ہے جس کا جی چاہے مانے اور جس کا جی چاہے نہ مانے یہ قرآن تو دائل نبوت اور دائل توحید ہے بھرا پڑا ہے اگر نظر انصاف سے اس قرآن کو دیکھیں تو ان پر مبدا اور نبوت اور معاد سب منکشف ہوجائے اور آسانوں اور زبین میں ہماری قدرت اور وحدا نیت کی گئی ہی نشانیاں موجود ہیں جن پر بیلوگ گزرتے ہیں لینی ان کواہن آسانوں اور زبین میں ہماری قدرت اور وحدا نیت کی گئی ہی نشانیاں موجود ہیں جن پر بیلوگ گزرتے ہیں ایمان کو آب اور اکو اوگر ہوگئی ان کو ایک کے مقتم میں خداکو مانے بھوء ہیں تو وہ اس طرح مانے ہیں کہ دوسروں کو بھی خدا کے ساتھ شریک گردانے ہیں ایسا مان نائہ مانے کے حکم میں ہمالی بیا ہوں ہو گئی ہیں اور نہر سالت کے قائل اور نہر سالت کے قائل سوکیا یہ تو حید ورسالت کے منکر اس بات سے مطلب سے ہم کہ دوسروں کو بھی اس کو تر بھی نے اور الحاف کی طرح ان کو ہم طرف سے کہ ان پر قیامت کی گھڑی آبات ہوں ہو ہے ہیں تا گھڑا اور الحاف کی طرح ان کو ہم طرف سے جی کہ سید میں اسلام اور توحید میری رہ او ہم ہیں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت پر ہوں میں اور میرے ہیرو لین و میرے ہیں السلام اور توحید میری رہ کو کی گھرکوں کی آنکھیں کھل جا سے میں اس سے دلائل ہیں کہ جن کو دیکھ کر دل کی آنکھیں کھل جا میں۔

خلاصہ کلام ہے کہ ہیں تم کوایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہرعیب سے پاک ہے اور ہیں شرک کرنے والوں ہیں سے نہیں مطلب ہے کہ ہیں تم کواپنا بندہ نہیں بناتا بلکہ خدا کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اگر کی کو میری نبوت کے بارے میں بیشہ ہو کہ نبی اور رسول تو فرشتہ ہونا چاہئے ہیں بناتا بلکہ خدا کی بندگر کی طرف ہم نے آپ منافی ہے ہیاجی قدر رسول بھیجے وہ سب مردی سے جن کی طرف ہم وہی بھیجے سے کوئی فرشتہ نہیں تھا اور نہ کوئی عورت نبی بنا کر بھیجی گئی اور وہ انبیاء سابقین بستیوں کے رہنے والے سے اصحاب علم اور فہم اور حلم سے کوئکہ جنگل کے لوگ اکثر سخت دل اور تندخواور جفا پیشہ ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالی نے بستی کے رہنے والوں کو نبی بنا کر بھیجا بھر و کھے لوگ ان کے جمٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ حن ہمری مونی سے کہ اللہ تعالی نے اہل بادیہ ہیں سے کی کورسول بنا کر نہیں بھیجا اور نہ عور توں میں سے اور نہ جنات میں سے کی کورسول بنا کر بھیجا۔ (دیکھو تفیر قرطبی: ۱۹۸۹ ہو۔ ۲۷۷)

سوکیا ان مشرکین نے ملک کی سیر نہیں کی کہ آبتی آنھوں سے دیچے لیتے کہ ان مکرین اور مکذبین کا انجام کیا خراب ہوا جوان سے پہلے گزرے ہیں جب انہوں نے پیغیبروں کوجٹلایا توسب کے سب عذاب سے ہلاک ہوئے اس زمانہ کے کافروں کو چاہئے کہ ان کے حال سے عبرت پکڑیں اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جوشرک اور معصیت سے بچتے ہیں۔

سوکیاتم نہیں بیچھتے کہ پہلی قومیں کس طرح ہلاک ہوئیں وجہاس کی یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے آخرت کی پروانہ کی اور مال اوردولت کے نشیمیں خدا کے رسولوں کا مقابلہ کرتے رہاللہ عالی حلیم وکریم ہاس نے ان کوفور اعذاب میں نہ پکڑا بلکہ ان کولمی کم مسلتیں دیں اوروہ جتنا کفر میں ترتی کرتے گئے آئی ہی نعمتوں کے دروازے ان پر کھلتے گئے جس سے یہ محرین ان کولمی کم مسلتیں دیں اوروہ جتنا کفر میں ترتی کرتے گئے آئی ہی نعمتوں کے دروازے ان پر کھلتے گئے جس سے یہ محرین کے گئے اور باد ہوئے بالآخران پر اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوااور سب ہلاک وہر باد ہوئے بس کفار عرب فی الحال عذاب کے

نازل نہ ہونے سے دھو کہ میں نہ پڑیں اگلی امتوں کو بھی اس طرح طویل مہلتیں <sup>©</sup> دی گئیں۔

یہاں تک کہ جب مہلت کی مدت طویل ہوئی اور عذاب موعود کے نازل ہونے میں دیر ہوئی اور اندازہ اور تخمینہ كرمطابق عذاب ندآيا تو پنجبر مايوس مونے كے اور كمان كرنے كيك كه ہم ہے جو ہمارى نفرت اور دشمنوں كى ہلاكت كاوعدہ کیا گیاتھا جواب تک ہمارے انداز ہ اور تخمینہ کے مطابق پورانہیں ہوا شاید وہ عذاب ہماری زندگی میں نہ آوے بلکہ ہمارے پیچیآ وے یا ہماری کی غلطی کی وجہ سے کوئی غلط فہمی ہوئی کہ ہم نے اپنے خیال سے نزول عذاب کا وقت مقرر کرلیا حالانکہ اللہ تعالی نے جونز ول عذاب کا وعدہ کیا تھاوہ مطلق تھااس میں کسی وقت اور زمانہ کا تعین نہ تھی حضرات انبیاء نظام نے اپنی رائے اور اجتهاد سے اور اپنے اندازہ اور تخمینہ سے نزول عذاب کا وتت متعین کرلیا جیسا کہ آمجھنرت مُلَّقِیْم کوخواب دکھلا یا گیا کہ آپ تالین کمدیس داخل مور ہے ہیں خواب مطلق تھااس میں کوئی وقت معین ندتھا مگرآپ تالین پر طواف کعب کا شوق غالب موا اس لیے آپ مالی اس ال عمره کی نیت سے روانہ ہوئے اور کامیاب نہ ہوئے اور اس خواب کی تعبیر سال آئندہ ظاہر ہوئی اس وقت تنبہوا کہ وعدہ خداوندی توصدق اور حق تھا مگرہم سے غلط بھی ہوئی کہ ہم نے اپنے خیال سے اس کی مدت متعین کرلی کہوہ وعده ای سال پورا ہوگا حضرات انبیاء کرام ﷺ سے خطاء اجتہادی کا واقع ہوناعصمت کے منافی نہیں ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبُلِك مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ٱلْقَى الشَّيْظِنُ فِيَّ أَمُنِيَّتِه ﴾ من اسك تفصيل آئ كَاغرض يدكرجب عذاب کے نازل ہونے میں دیر ہوگی اور انبیاء کرام ﷺ کے اندازہ اور تخیینہ کے مطابق عذاب نہ آیا تو انبیاء ملیطا بیر کمان کرنے لگے کہ وعدہ عذاب کوجس رنگ میں ہم نے سمجھا تھا وہ میچے نہ تھا تو جب رسولوں کی ناامیدی اور پیشانی اس حدکو پہنچ مگی تواس وقت حسب وعده یکا یک اور نا گہاں ان کی مدد بیتی اور وہ مددیہ آئی کہ کافروں پر عذاب آیا اورلوگوں پر پیغیبروں کا صدق ظاہر ہوا کہ انبیاء نے جونصر وظفر کی خبر دی تھی وہ سچی تھی مطلب ہیا ہے کہ خداوند کریم کی انبیاء ومرسلین اور اولیاءاورمجبین کے ساتھ سنت قدیمہ ہے كه جب ابتلاءاورامتحان اس حدكوم بينج جائے كەكلىجەمنەكوآ جائے تب ان كوفتح اورظفر كامنە دكھلاتے ہیں اوران كے دشمنوں كوجو ان کوبر ملاجھوٹا بتلار ہے تھے زیروز براور تہدوبالا کرتے ہیں اس طرح سے اپنے دوستوں کی عزت اور دشمنوں کی ذلت کا تماشا دنیا کودکھاتے ہیں چھراس عذاب سے جو کا فروں پر نازل ہواجس کوہم نے چاہا بچالیا گیا یعنی اہل ایمان عذاب سے محفوظ رہے اور ہماراعذاب جب آتا ہے تو مجرموں سے ہٹا یانہیں جاتا بلکدوہ ضروروا قع ہوکرر ہتا ہے اس آیت کا خلاصہ مطلب سیہ ہے کہ حق تعالی وشمنوں پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں فرماتے بلکہ ان کومہلت دیتے ہیں اور اپنے دوستوں کو یعنی ●اشارهاسطرف بكر ﴿ عَلَى إِذَا السَّدَيْدَ مِن الرُّسُلُ ﴾ من انظ حتى تعلى مقدر كى غايت بين امهلوامقدركى غايت باورتقرير كام اس طرح بالايغررهم تمادهم فيماهم فيهمن الدعة والرخاء فانمن قبلهم قدامهلوا حتى يئس الرسل من النصر عليهم في الدنيا او من ايمانهم لانهماكمهم في الكفر وتماديهم في الطغيان من غير وازع الخ (كذا في روح المعاني: ١٢/١٣ وروح البيان: ٢٢٢/٢ وتفسير ابي السعود رحمه الله) وقال السيوطي حتى غاية لما دل عليه ﴿ وَمَا ارْسَلْنَا مِن قَبُلِك إلا رجَالا إلى ال فراخى نصرهم ﴿ يَفْي إِذَا اسْتَيْنَسُ الرُّسُلُ ﴾ . الخ.

لیعنی تاخیر کردیم ومهلت دا دیم ام مابقد را درعذاب ناز مانیکه نومید شدند پنیبرال از ایمان ایشال یا از نصرت برایشال در دنیا گمان بردند \_ رسولال الخ (دیکھوجاشیه مثنوی مولا ناروم طبع کانپوردفتر سوم ممن:۷۵) بغیروں کواوران کے پیروؤں کا طرح طرح کی بلاؤں اور مصیبتوں ہے ہلاتے ہیں یہاں تک کہ بیعرض کرنے لگتے ہیں فرخمنی نضر الدہ استان کہ بیعروں کا طرح اللہ اور مصیبتوں ہے ہلاتے ہیں یہاں تک کہ بیعروں کر استان ہورا آل ہے ﴿الَّا إِنَّ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلَّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلَّٰ الل

زال بلاہا کہ، انبیاء برداشتند سربجرخ حار ہر کہ در راہ محبت، بیش تر بر دل اور بار محنت بیشتر ف: .... اس آیت میں جولفظ کذبوا واقع ہواہاس میں دوقراء تیں ہیں ایک پیرکہ کذبو اکوتشدید ذال کے ساتھ پڑھا جائے جوت کذیب سے مشتق ہے اور دوسری قراءت سے کہ کذبو اکو تخفیف ذال کے ساتھ پڑھا جائے جو کذب سے مشتق ہے تشکر بدذال کی قراءت میں آیت کے معنی واضح ہیں کہ تا خیر عذاب سے رسولوں کو یہ گمان ہوا کہ ان کی قوم ان ک تکذیب کرے گی اور نزول عذاب کے وعدہ میں ان کوجھوٹا بتلائے گی کہتم جو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ کا فروں پر عذاب نازل ہوگا وہ عذاب کہاں ہے۔ عائشہ صدیقہ اللہ اق ہیں کہ کا فروں کوتو انبیاء کرام علیکی کے جھوٹے ہونے کا یقین تھااور کفارانبیاء عظم اوراہل ایمان کی ایذاءرسانی پر تلے ہوئے تھے جب اہل ایمان کو کفار سے اذیتیں پہنچیں تو انبیاء ملیشانے اس سے نصرت کا وعدہ کیالیکن جب نصرت الہی کے آنے میں تاخیر ہوئی تو انبیاء کرام میٹل کو بیاندیشہ اورخطرہ ہوا کہ کافرتو ہم کو یہلے ہی سے جھوٹا سمجھتے ہیں اور کا ذب ہونے کا یقین رکھتے ہیں مبادا ہمارے مونین اور متبعین بھی دعدہ عذاب میں تاخیر ہونے کی وجہ سے ہم کوجھوٹا نہ بچھنے لگیں اور جولوگ ہم پرایمان لائے ہیں وہ بھی کہیں پھسل نہ جائیں اور دین سے مرتد نہ ہوجا ئیں تو ایسے اضطراب کے وقت میں خدا کی مدرآ بینجی اور بیسارے خیالات غلط ثابت ہوئے کذب وعدہ کا گمان معاذ الله رسولوں کو نه تعا بلکه منکرین اوراشقیاء کوتھا اورانبیاء کواہل ایمان کے ارتداد کا خطرہ تھا رسولوں کو بیرخیال ہوا کہ مبادا اہل ایمان بھی ہماری طرف سے شک میں نہ پڑ جائیں۔

عائشہ صدیقہ فٹاٹھاس ( ذال ) کوتشدید ذال کے ساتھ پڑھتی تھیں اور آیت کا یہ مطلب بیان فرماتی ہیں جوہم نے ذکر کیا اور قراءت تخفیف کا انکار فرماتی تھیں اور اس کوعصمت انبیاء کے منافی مجھتی تھیں۔

اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس مین گفتالفظ کذبو اکوتخفیف ذال کے ساتھ پڑھتے تھے اس قراءت پر بظاہر آیت کا بیمطلب ہوگا کہ جب حسب وعدہ کا فروں پر عذاب نازل ہونے سے رسول ناا مید ہوگئے اور یہ گمان کرنے گئے کہ (معاذاللہ) خدا کی طرف سے ان سے فتح وظفر اور غلبہ ونفرت کا جموٹا وعدہ کیا گیا تھا کہ نفر وظفر کے بارے میں جودی ہم پر آئی تھی وہ کذب تھی اور ہم کمذوب ہیں اس قراءت کی بناء پر آیت کا یہ مطلب نہایت مشکل نظر آتا ہے اس لیے کہ حضرات انبیاء کرام طابیا کے نفوس قدریہ اس سے پاک اور منزہ ہیں کہ ایک لجہ کے لیے ان کے دل میں یہ خطرہ بھی گزرے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ خدانے ہم سے چھوٹا وعدہ کیا تھا یہ کیے ممکن ہے کہ اللہ کا نبی اللہ کی وی کو غلط اور جموٹا جانے قطعاً ناممکن اور محال ہے اس

اشكال كى بناء يرعلام حققين نے قراءت تخفیف كى مختلف تفسيريں كى ہيں۔

تفسیراول: .....بعض علاء اس طرف گئے ہیں وظنو اور انہم اور قد کذبو ای تینوں ضمیریں رسل کی طرف راجع نہیں بلکہ تینوں ضمیریں بقرینہ مقام مرسل المیہ مینی قوم کی طرف راجع ہیں اور مطلب ہے کہ جب پینیم وقوم کے ایمان لانے سے ناامید ہوگئے اور قوم کے لوگ یہ گمان کرنے گئے کہ انبیاء کرام بیٹلانے ہم کو جوعذاب کی دھمکیاں دی تھیں وہ سب وُھکو سلے تصاور صرف ہمارے ڈرانے کے لیے تصاور پینیم جوابی نفرت اور ہماری ہلاکت کے وعدوں کا ذکر کرتے تھے اور جو میہ ہم پینیم ہم اور گرم ہمارا کہنانہ مانو گے تو تم پرعذاب آئے گاوہ سب جھوٹی با تیں تھیں جب نوبت بداینجا رسید تواس ناامیدی کی حالت میں پینیم وں کو ہماری مدد پہنی اور لوگوں پر ظاہر ہوگیا کہ انبیاء کرام بیٹلا صادق تھے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ نے یہ تفسیر اختیار فرمائی چنانچہ فرماتے ہیں''مہلت دادیم تاوقتیکہ ناامید شدند بیغبران و کمان کروند قوم ایشاں کہ بدروغ وعدہ کردہ شد بابشاں آمد بایشاں نصر'' (فتح الرحمان) اور ای طرح طبری مُشِید نے سعید بن جبیر مُشِید سے دوایت کی ہے کہ سی جانیں اور مرسل المید مربعی قوم ) نے کمان کیا کہ رسولوں نے ان سے جھوٹ کہا تھا کہ عذاب آئے گاوہ عذاب اب تک تو آیا نہیں آخر کہ آئے گا۔ (دیکھوروح المعانی: ۱۲۳۷)

#### https://toobaafoundation.com/

رسولوں کو ہماری مدد پنجی اوران سے نصرت اور مدد کا جو وعدہ کیا تھا وہ اس وقت پورا ہوا اوران کو اور ان کے تبعین کونجات دی اور ان کے دشمنوں کو تباہ اور برباد کیا دیکھ لو کہ اللہ کے وعدے اس طرح پورے ہوتے ہیں لہذا کفار مکہ کو چاہئے کہ امم مہابتہ کے واقعات سے عبرت پکڑیں اور تاخیر عذاب سے دھو کہ میں نہ پڑیں پہلی قوموں کو بھی اس قتم کی ہملتیں مل چکی ہیں اور اتی طویل مہلتیں ملیس کہ رسول بھی ناامید ہوگئے تب تک ایک اللہ کا قہر نازل ہوا اور کفار مغلوب اور مقہور ہوئے اور رسول مظفر و منصور ہوئے۔

قال الترمذي الحكيم وجهه عندنا ان الرسل كانت تخاف بعدما وعدالله النصر لا من تهمة لوعد الله ولا كن قد احدثت حدثا ينقض ذلك الشرط والعهد الذي عهد اليهم وكانت اذا طالت المدة دخلهم الاياس والظنون من هذا الوجه (تفسير قرطبي: ٢٤٢/٩)

حکیم ترفدی میشید فرماتے ہیں کہ رسولوں کی ناامیدی اور گمان کی وجہ ہماری نزدیک بیہ ہے کہ اللہ کے دعدہ کے بعد معاذ اللہ انبیاء کو بیڈرنہ تھا کہ خداکا وعدہ پورانہ ہوگا اور نہ معاذ اللہ رسولوں کوتن تعالیٰ کی طرف ہے کوئی ایس برگمانی تھی بلکہ انبیاء کرام میں اللہ کو اپنونسوں کی طرف سے بدگمانی تھی کہ خدانخوستہ ہماری جانب سے کوئی ایس بات سرز د تونہیں ہوگی کہ جو اس وعدہ کے منافی اور مناقض ہواور وعدہ خداوندی جس شرط کے ساتھ مشروط ہو خدانخواسہ ہم سے بربنائے خفلت اس شرط کی خلاف ورزی نہ ہوگئ ہوجب شرط پوری نہ ہوگی تو اس وعدہ کا پورا ہونا ہی ضروری نہ ہوگی جو اس شرط کے ساتھ مشروط ہوئیں جب وعدہ خداوندی کی مدت طویل ہوجاتی ہے تو انبیاء ہونا ہمی ضروری نہ ہوگا جو اس شرط کے ساتھ مشروط ہوئیں جب وعدہ خداوندی کی مدت طویل ہوجاتی ہے تو انبیاء کرام نظام کو اس راہ سے پینفس کی راہ سے ناامیدی اور بدگمانی لاحق ہے نہ کہ خدائے تعالیٰ کی جانب سے۔

پس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ کافروں کو اتنی طویل مہلت اور لمبی ڈھیل ملی کہ رسول عذاب کے آنے سے ناامید ہونے لگے اوران کو یہ گمان ہونے لگا کہ ہماری کس لغزش اور خطاکی بناء پر وعدہ پورانہیں کیا گیا شاید کہ ہم سے ان اموری بجا آوری میں کہ جوابقاء وعدہ کے لیے شرط تھے کوئی کو تا ہی واقع ہوئی ہے اس لئے وعدہ پورانہیں کیا گیا لہٰذا کذبوا کے معنی یہ نہیں کہ وعدہ پورانہیں کیا گیا جیسا کہ دومی الْمُؤْمِنِدُن دِ جَالٌ صَدَقُواْ مَا مَنْ کَمْ مِنْ مِنْ ہُولِ اللّه عَلَيْهِ کَمْ مُنْ یہ ہیں کہ وعدہ اور ایفائے عہد مراد ہے ای طرح کذب سے جوصد تی کا فیض ہے عالم کو الله علیہ کہ وعدہ پورانہیں کیا گیا ہے ہوئی کہ معاذ اللہ خدا تعالیٰ وعدہ خلاتی کرتا ہے ﴿ وَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعُرِی کُرُونِ لَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَعُرِی کُرُونِ لَا اللّهُ کُونِ کُونِ اللّهُ کُونِ کُونِ اللّهُ کُونِ کُونِ کُونِ اللّهُ کُونِ کُنْ کُونِ کُ

بگکہ وجہ بیہ ہے کہ ہمار نے نفس کی کسی تعلقی اور کوتا ہی کی وجہ سے وعدہ پورانہیں کیا گیا پس اگر کوئی شخص بے گمان کرے کہ میر نے نفس کی تقصیر کی وجہ سے وعدہ خداوندی روک لیا گیا تو اس میں کوئی حرج اور مضا کقہ نہیں ۔

یایوں کہوکہ اس ہوشر باپریشانی میں اس گمان کے قریب قریب پہنچ گئے جیسے کہاجاتا ہے بلغت المنزل میں مزل کو پہنچ کیا یعنی پہنچنے کے قریب ہوگیا۔ (دیکھوتفیر قرطبی:۲۷۶۹)

اوریا پھریوں کہوکہ ﴿وَظُنْوُ النَّهُمُ قَلُ کُذِبُوا ﴾ کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ خدانے ان سے جھوٹا وعدہ کیا تھا بلکہ کذب سے کذب رجاء مراد ہے یعنی جب ان کی امید کے مطابق عذاب نہ آیا تو گمان کیا کہ ہماری امید غلط نگلی اور لفظ کذب ہمنی خطاء اور غلطی بمثرت شائع ہے جیسے ﴿مَا كُلَّتِ الْفُؤَادُ مَا رَای ﴾ میں کذب سے خطا اور غلطی کے معنی مراد ہیں (دیکھوتفیر ابوالسعود: ۲۵۴ مرحاثی تفیر کیر)

اور قرآن کریم میں ہے ﴿ اَوَلَهُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنُ لِيَتَظَمَّمِنَ قَلْمِی ﴾ اور حدیث میں ہے نحن بحق بالشك من ابر اهيم سواس جگه فتك اور ظن كے حقيقي معنى مراذ نہيں بلكہ مجازى مراد ہیں اور مطلب یہ ہے كہ بمقتضائے بشریت حضرات انبیاء كو جواضطراب پیش آیا تواس اضطراب کوظن اور فتک سے تعبیر كردیا گیا اس ليے كماضطرا بى حالت شك اور تردد كے مشابہ موتى ہے اور بظاہر ایسانظر آتا ہے كہ گویا كہ ضطرب، فتك اور گمان میں پڑا ہوا ہے عارف روى قدس مروالسانى فرماتے ہیں:

این بخوال استیاس الرسل ای عمو تابه ظنوا آهم قد کذبوا!! این قرائت خوال به تخفیف کذب این بود که خویش بیند محجب درگمال افآد جان انبیاء زاتفاق منکری اشقیاء

( دیکھومثنوی مولا ناروم ، دفتر سوم : سار ۵ کا مع حاشیدوشرح بحر العلوم : ۲ ر ۹ ۹ )

حضرت شاه ولی الله میمانین ایک کتاب میں لکھتے ہیں مولوی (معنوی) قراءت ابن عباس بھا اختیاری کننده توجیه می فرمایند که احوال انبیاء مختلف است دربعض اوقات رفع تجاب می شود واحوال بنده برای العین می بینند و دربعض اوقات حجاب بشریت بانع می گردد واز حالت رای العین فردوی آیند وضیق خاطر واضطراب بشریت روی دہر جمیں حالت احتجاب رابطریق مجاز بظن تعبیر واقع شدخلا صه کلام آئکہ لفظ طن وشک در آیت وحدیث اینجا مجاز است جمعنی آل کہ خاطر

ایثاں۔ بحسب جبلت بشریت مضطرب شد ما ننداضطراب شک کننده درحقیقت وحی یا مانند اضطراب کننده کذب وی الکلمات طبیبات ص۱۲۷)

خلاصہ کلام یہ کہ تشدید ذال یعنی قد کذہوا کی قراءت میں تینوں ضمیریں یعنی و ظنوا، انھم، کذہوا کے ضائر رسل کی طرف راجع ہیں اور مطلب آیت کا واضح ہے اور تخفیف ذال یعنی قد کذہوا کی قرائت میں اشکال ہے جس کی تغییر میں دونوں قول نقل کیے ایک ہے کہ تینوں ضمیریں رسل کی طرف راجع ہیں اس صورت میں شدیدا شکال ہے جس کے حل کے میں دونوں قول نقل کیے ایک ہے کہ تینوں ضمیریں رسل کی طرف راجع ہیں ان شاء اللہ تعالی وہ شافی اور کا فی ہیں اس جگدا یک تیسر اقول اور بھی ہے دوہ یہ خلنواکی ضمیرتو قوم کی طرف راجع ہیں اور مطلب یہ ہے کہ قوم نے یہ گمان کیا کہ رسل سے جھوٹا وعدہ کیا گیا اور اس بارے میں پینچم روں پر جو وتی آئی وہ جھوٹ تھا۔ مقااس وقت اللہ نے اپنے رسولوں کی مدد کی جس سے ظاہر ہوگیا کہ انہیاء کی وتی ہجی تھی اور ان کا گمان جھوٹا تھا۔

( دیکھوحاشیمتنوی مولیناروم، ص:۱۷۵، دفتر سوئم)

ایک اور قر اُت شاذہ سے اس معنی کی تا ئید ہوتی ہے اس لیے کہ مجاہد ویافیۃ اور حمید ویافیۃ کی قراءت میں ﴿وَظَافِوَا اَنْهُمْ قَدُّ کُذِیْوَا﴾ بصیغہ معلوم آیا ہے۔جس کے معنی سے ہیں کہ قوم نے بیر گمان کیا کہ رسولوں نے ان سے جھوٹ بولا۔(دیکھو تفسیر ● قرطبی: ۲۷۲<u>۷ روح المعانی: ۱۲۷۷</u>۲۲)

البتہ یوسف طایس اوران کے بھائیوں کے قصہ میں یا انبیاء سابقین اورامم سابقہ کے قصوں میں عبرت اور نفیحت ہے ان عقل مندوں کے لیے جن کی عقل خالص ہے اہل عقل کو چاہئے کہ اس قصہ سے عبرت کیڑیں کہ جس طرح یوسف عالیہ کے بھائی یوسف عالیہ کے مقابلہ میں نا کام رہیں گے یا یہ مطلب کے بھائی یوسف عالیہ کے مقابلہ میں نا کام رہیں گے یا یہ مطلب ہے کہ امم سابقہ کے قصول میں سے عبرت حاصل کریں کہ اطاعت اور معصیت کا کیا انجام ہوتا ہے جس کی عقل خالص ہوتی ہے کہ ان واقعات سے عبرت کی کرتا ہے۔

وليدر بإيداسرارمعاني كدوثن شد بنورجاوداني

نہیں ہے یقر آن جس میں بی عبرت انگیز قصے مذکور ہیں کوئی بنائی ہوئی بات یعنی یہ کتاب کوئی ناول یا افسانہ ہیں بلکہ کتاب ہدایت اور درس معرفت ہے جس سے اہل بصیرت کو سبق حاصل کرنا چاہئے بیا اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے کی بشر کی ہنائی ہوئی نہیں بلکہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جواس سے پہلے کی ہیں اور بیاس کی حقانیت اور صدافت کی دلیل ہے کیونکہ ہیں کتاب بذاتہ مجزہ ہے اور کتب سابقہ مجز نہ تھیں ان کو شہادت اور تصدیق کی ضرورت تھی اور جو شئے خود ججت اور دلیل ہواس کو اگر مرم بذاتہ مجزہ ہے اور کتب سابقہ مجز نہ تھیں ان کو شہادت اور تصدیق کے شرورت تھی اور جو شئے خود ججت اور دلیل ہواس کو دار مرم میر انہم قد کذبوا عائم بری فیرال باشد منی چئیں آید کہ گمان بردند قوم کہ پغیراں مکذوب شدند یعنی کیکہ وی آوردہ کی بخیرال بدور کی کردا ہدی کو در ایمام القرام کی مراس (عاشیہ شنوی مولیار وطبی وقر و مراس الرسول قد کذبوا بفتح الکاف والذال مخففا علی معنی و ظن قوم ان الرسول قد کذبوا قال الزجاج (زاد تفسیر قرطبی: ۲۷۱۹ وقال ابن الجوزی والمعنی (علی ہذا القرآء) ظن قوم ہم ایضا انہم قد کذبوا قال الزجاج (زاد المیکس تفسیر قرطبی: ۲۷۱۹ می السال المی معنی و میں اللہ میں اللہ موزی والمعنی (علی ہذا القرآء) طن قوم ہم ایضا انہم قد کذبوا قال الزجاج (زاد

کسی دلیل کی حاجت نہیں اور بیکتاب تمام امور دین کی تفصیل کرنے والی ہے مبد اُاور معاد طال اور حرام اور صدو داورا حکام اور مواعظ اور امثال وغیرہ جملہ ضروری امور کی اس میں تفصیل موجود ہے اور مومنوں کے لیے ذریعہ ہدایت اور رحمت ہے پس ایس کتاب کے کلمات کی تلاوت اور اس کے معنی سے عبرت حاصل کرنا اہل عقل کے لئے ضروری ہے اللہم اجعلنا من اھل المهدی والرحمة فانك اهل المتقوی والمغفرة آمین یارب العلمین۔

الحمداللد آج بروزشنبدہم رجب الحرام ۸۸ ۱۳۸۸ جری کوغروب آفتاب سے پچھے پہلے سور ہ یوسف کی تغییر سے فراغت مولی۔ فالله الحمد والمنته۔

## بىم الله الرحن الرحيم تفسيرسورة رعد

اس سورت میں چونکہ رعد کا ذکر ہے اس لیے بیسورت ، رعد کے نام سے موسوم ومشہور ہوئی اور بیسورت کی ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور بعض کا قول ہے کہ بیسورت مدنی ہے اور اس سورت میں تینتالیس آیتیں ہیں اور بقول بعض چوالیس یا پینتالیس آیتیں ہیں اور چھرکوع ہیں۔

ربط سورت: .....گزشته سورت کے شروع میں قرآن کلیم کی حقانیت کا بیان تھا اور اخیر سورت میں ﴿وَ کَالِیْنَ مِینَ ایتے فِی السَّلهٰوٰتِ وَالْدَرْتِ کَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

# السُّوَةُ الْخَدِ مَنَيَّةً ٩٦) ﴿ فِي مِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ فِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُ اللَّهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ ال

الْمَرْ عَ تِلُكَ الْمِثُ الْكِتْبِ ﴿ وَالَّذِي أَنْوِلَ النَّاسِ الْمَرْ عَنْ الْحَقَّ وَلَكِنَّ الْكَثَر النَّاسِ

ي آيِّن بِن كَاب كي اور جو كِه ازا تجه بر تيرے رب ے موحق ہے لين بہت لوگ يہ آيِّن بين كاب كي اور جو كِه ازا تجه كو تيرے رب ے، موحقيق ہے، ليكن بہت لوگ يہ آيِّيں ہيں كتاب كي اور جو كِه ازا تجه كو تيرے رب ے، موحقيق ہے، ليكن بہت لوگ

#### لَا يُؤْمِنُونَ ۞

نہیں مانے <u>ف</u> ز

ف یعنی جو گھراس مورت میں پڑھا جانے والا ہے و معظیم الثان کتاب کی آیٹیں ایس۔ یکتاب جو آپ ملی الله علید وسلم پر پرورد کارکی طرف سے اتاری گئی۔ یعنا حق وصواب ہے لیکن جائے تعجب ہے کہ ایسی صاف اور واضح حقیقت کے ماشنے سے بھی بہت لوگ انکار کرتے ہیں۔

## حقانيت قرآن كريم

قَالَغَيَّاكَ: ﴿الْمَرْ وَتِلُكَ الْمُدُونِ الْمُكِتَبِ ﴿ .. الى ... وَلَا كِنَّ آكُثُرَ التَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

الله الذوه ہے جن نے او نے بنائے آسمان بغیر عمّن ترونہ کا گھ اسْتُوی علی الْعَرْش وَسَحَّر الشّهُسَ الله وہ ہے جن نے او نے بنائے آسمان بغیر ستون دیکھتے ہو فل پھر قائم ہوا عرش پر فیل اور کام یس لا دیا ہون الله وہ ہے، جن نے او نے بنائے آسمان بنی ستون دیکھتے ہو، پھر قائم ہوا عرش پر، اور کام لگا سون والله مَسَلَّ عَلَیْ الله مَسَلِّ عَلَیْ الله مَسَلِی الله مَسَلِّ عَلَیْ الله مَسَلِی الله مَسَلِّ عَلَیْ الله مَسَلِّ الله مَسَلِّ عَلَیْ الله مَسَلِّ عَلَیْ الله مَسَلِّ عَلَیْ الله مَسَلِّ الله مَسَلِّ الله مَسَلِّ الله مَسِلِ الله مَسَلِّ مَسَلِّ مَسَلِّ مَسَلِّ الله مَسَلِ الله مَسَلُّ الله مَسَلُّ الله مَسَلُّ الله مَسَلُّ الله مَسَلِ الله مَسَلِّ الله مَسَلِّ الله مَسَلُّ الله مَسَلُّ الله مَسَلِ الله مَسَلِّ الله مَسَلِّ الله مَسَلِّ الله مَسَلِّ الله مَسَلِ الله مَسَلِّ الله مَسَلِّ الله مَسَلِّ الله مَسَلِّ الله مَسَلِ الله مَسَلُّ الله مَسَلُّ الله مَسَلُّ الله مَسَلُّ الله مَسَلِ الله مَسَلُّ الله م

https://toobaafoundation.com/

## فِيُ ذٰلِكَ لَاٰيْتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُونَ۞

#### ان چیزول میں نشانیال میں ان کو جوغور کرتے میں **فس**

#### میں نشانیاں ہیں ان کوجو بوجھتے ہیں۔

= فعل یعنی مورج اپناد ور وایک سال میں اور چاندایک ماہ میں پورا کرتا ہے۔ یا" لِآ جَلِ مُسَسَمَّی " کے معنی وقت مقررتک کے لیے جائیں تو یہ مطلب ہوگا کہ چایمورج ای طرح چلتے رہیں گے قیامت تک۔

ف يعنى بها رجوايك مكر كورك ين اوردرياجو مروقتٍ جلت رست بن -

فل يعنى چونا، يزا، كمنا، ينها، ماه وسفيد، كرم سر داور مديقين كموافق برايك يسز دماد ، بعى پائ وات يس -

فل ال كم منى سورة اعراف ميس أشوس بارے كے فاتمد يد بيان ہو ميك و بال ديكه ليا جائے۔

ق بندآ سمانوں کے مقابل پت زمین کاذکر کیا۔ آسمان کے ساتھ چائد سورج کا بیان ہوا تھا کہ ہرایک کی رفنارالگ ہے اور ہرایک کا کام بداگانہ ہے۔
ایک کی گرم و تیزشعاعیں جوکام کرتی ہیں دوسرے کی شنڈی اور دھی چاندنی ہے وہ بن نہیں پڑتا۔ ای طرح بہاں زمین کے مختلف احوال اوراس سے تعلق رکھنے والی مختلف چیزوں کاذکر فرمایا کیس ہیا و کورے ہیں گئیں دریاروال ہیں، جو میوے اور کھل پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی شکل ، مورت ، رنگ ، مزہ ، چوٹ کے بھے بلکے زوماد ، کا اختلاف ہے کی خواس کی سامت ہے کہ کی دات کی سیا و تقاب منہ پر ڈال لیتی ہے پھر طرفہ تما ثابہ ہے کہ چند قطعات ذمین جوایک دوسرے سے مصل ہیں، ایک پانی ہوا ہوتے ہیں، ایک سورج کی شعاعیں سب کو پہنچتی ہیں ایک بی ہوا سب پہلتی ہے اس کے باوجود اس قرمختلف بھول پھل لاتے ہیں اور باہم بیدا دار کی کی زیادتی کو انداز تی ہوتا ہے جو دیکھنے والوں کو چرت زدہ کردیتا ہے بلود کو کرکرنے والے ان نشا فوں کو ا

## ذكردلائل توحيدوا ثبات مبدأومعاد

عَالَيْنَاكَ: ﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّهُ وْتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ ... الى ... إنَّ فِي خُلِكَ لَأَيْتٍ لِّقَوْمٍ يَّعُقِلُونَ ﴾

ربط: .....گزشت آیت میں قرآن مجید کا منزل من الله بونا اور آریاحق اور صدق ہونا اور کافروں کا اس پر ایمان نہ لا نابیان کیا گیا اب آئندہ آیات میں دلائل توحید والوہیت اور قرآن کے نازل کرنے والے خدا کی کمال قدرت کا ذکر کرتے ہیں اور آخرت کا اثبات فرماتے ہیں جواعظم مقاصد قرآن میں سے ہاور چونکہ اکثر لوگ خدا تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کے منکر ہیں اس لیے اثبات توحید والوہیت کے لیے آسانوں کے حالات اور آفاب و ماہتاب کی حرکات اور زمین کے مختلف قطعات اور زمین کی پیداوار کی کیفیات کو ذکر کرتے ہیں تا کہ منکرین اور مشرکین پر ججت قائم ہواور ان سب دلائل کا مطلب سے کے ذمین سے لے کرآسان تک تمام کا نئات اس کی الوہیت اور وحدانیت کے دلائل اور براہین ہیں۔

## استدلال بإحال عالم علوي

﴿اللَّهُ الَّذِي كَوْ فَعَ السَّمْ وْتِ بِغَيْرِ عَمَا تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوْى عَلَى الْعَرْشِ﴾

ا ثبات تو حید کے لئے اللہ تعالیٰ نے اول آسانوں کے حالات سے استدلال کیا چنانچے فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے بلند کیا آسانوں کو بغیرستونوں کے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ بلاعمود کے قائم ہیں نیچے کوئی ستون نہیں کہ جس کےسہارے ہے آسان کھہرے ہوئے ہوں اور او پر کوئی زنجیز ہیں کہ جواو پر ہے آسان کورو کے ہوئے ہے بلاستون کے معلق ہیں انسان ایک ذرہ کو بھی اس طرح معلق نہیں رکھ سکتا پس مجھ لوکہ کسی قادر مختار ہی نے اس کواپنی قدرت سے رو کا ہوا ہے اور خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آسان کو اتنااونچا بنایا کہ جہال تمہاری نظر بھی کامنہیں کرتی اور ظاہر ہے کہ آسان جیسے عظیم الثان جسم کا معلق رہناازخود نبیں اور نہ بتقا ضائے طبعیت جسمانیہ ہے، ورنہ کوئی نیچراورا پتھر اس کوتھا ہے ہوئے ہے معلوم ہوا کہ کی قادرو قوی نے اس کواس طرح معلق رکھا ہوا ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ترونھا، عمدی صفت ہے اور معنی یہ ہیں کہ بلند کیا اس نے آسانوں کو بغیرا لیے ستون کے جس کوتم نہیں دیکھتے مطلب سے ہے کہ آسانوں کے ستون تو ہیں مگر وہ ایسے ہیں جوتم کونظر نہیں آتے <u>پ</u>روہ اپنی قدرت اور قبر سے اور تدبیر اور تصرف سے عرش عظیم پرقائم ہوا جو قیام اس کی شان کے لائق ہے عرش پر قائم ہونے سے اس کی جلوہ ہونا آسانوں کے بلند کرنے سے کہیں زیادہ بلنداور برتر ہے اس لیے لفظ ثیم ان دونوں میں تفاضل اورتفاوت کے بیان کرنے کے لیے لایا گیا کہ استوی علی العرش رفع السموت سے زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہے کیونکہ عرش عظیم تجلیات خداوندی اوراحکام الہیکامصدراورم کز ہے تمام عالم کی تدبیراورتصرف کے احکام عرش عظیم ہی ہے نازل ہوتے ہیں اور عرش پر قائم ہونے کے بیمعنی نہیں کہ وہ خداوند قدوس بادشاہ کی طرح تخت پر برابر بیٹھا ہوا ہے کیونکہ بیصف توجیم کی = دیک*و کرمجو*لیتے بیں کہایک ہی ابردمت کی آبیاری پاایک ہی آفاب ہدایت کی موجو د گی میں انسانوں کے مادی ورومانی احوال کااختلا ن بھی کچر متبعد <sup>مشک</sup>ر نیں ہے۔اور یکدلامدود قدرت کا کوئی زبردست ہاتھ آسمان سے زمین تک تمام مخلوق کے نظام ترکیبی کواپنے قبضہ میں لیے ہوئے ہے۔جس نے ہر چیز کی استعداد کے موافق اس کے دائر عمل داثر کی بہت منبول مد بندی کر کمی ہے۔ پھرا پے لامتناہی قدرت واختیار رکھنے والے مدا کو کیا مشکل ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کردے اوراس مالم کے تلوط عناصر کی کیمیا دی تھیل کر کے ہرخیر دشرکواس کے متقریس پہنیا دے۔

#### https://toobaafoundation.com/

ہے جووضح اور ہیئت کے ساتھ موصوف ہواور اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور منزہ ہے فرقہ مجسہ اللہ تعالیٰ کی جسم گمان کرتا ہے اور استواء کے معنیٰ بیٹنے کے کرتا ہے اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ہوائٹ توی علی الْعَوْش کے کمعنیٰ بیٹن کہ اللہ عرش پر استواء کے معنیٰ بیٹن کہ اللہ عرش پر ہمی ایمان کہ جواس کی شان کے لائٹو ش کی پر اس کے خواللہ توی علی الْعَوْش کی پر ایمان لاتے ہیں جو اس کی شان کے لائٹو ش کی ہر و تقدیس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اس لیے ہم بیعقیدہ رکھتے ہیں اس کے جو اللہ توی علی الْعَوْش کی کہ خداوند قدوس مکان اور جہت ہے اور اس کی تنزیبہ و تقدیس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اس لیے ہم بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ خداوند قدوس مکان اور زمان کے پیدا کرنے سے پہلے جس شان پر تھا ای شان پر زمان و مکان پیدا کرنے کے بعد بھی ہے معاف اللہ یہ خیال نہ کرنا کہ عرش خدا کہ عرض خدا کو تھا ہے ہوئے اور تھا ہے ہوئے اور تھا ہی ہوئے ہوئے اور تعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عرش خدا کی قدرت ہی عرش کو اللہ عرش سے دوئے ہیں الکہ عرش مراد ہے کہ عرش سے کر خوش سے اور تمام کا نئات پر وہ کی عکمر ان ہے جیسے تخت شینی سے عکمر انی کے معانی مراد ہوتے ہیں اس کی حکمر انی اور تمان کی سب اس کی حکمر انی سے محل ان سے حکمر انی کے معانی مراد ہوتے ہیں اس کی حکمر انی سے حکمر انی سے محل ان سے جیسے تخت شینی سے حکمر انی کے معانی مراد ہوتے ہیں اس کی حکمر انی سے حکمر انی سے محل ان سے معلی المعرش سے حق جل شانہ کی حکمر انی اس کی حکمر انی سے مقال تغیر سورۃ اعراف ہیں گزر چکی ہے دہاں د کھی کی جائے۔

## استدلال بتسخيرشس وقمر

﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرْ · كُلُّ يَجْرِى لِاجَلٍ مُسَمَّىٰ · يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾

اب آفاب و ماہتاب کے احوال ہے اپنی الوہیت اور و صدائیت پر استدلال فرماتے ہیں اور سخر کیا یعنی کام پر لگا یا اس نے سورج کو اور چاندکو، دونوں اس کے زیر تھم ہیں دونوں کی حرکت اللہ کے تھم ہے ہے جس سے بندوں کی مسلحیں وابستہ ہیں نور اور ظلمت کی آ مدور فت سے زیمن اور اجسام اور اشجار و نبا تات نشو و نما پاتے ہیں جس قسم کی حرکت اللہ نے ان کے لیے معین کردی ہے اس میں سرموفر ق نہیں آتا حق تعالی نے شم وقمر کی حرکت کے لیے جو سمت اور جہت اور جو سافت اور جو کہ تاری ہیں گے جو اللہ تعالی سے مقرر کر دی ہے یا بیم عنی ہیں کہ ہرا کی این ہیں ہوئے اپنے مدار پر چلتا رہے گا اور اپنی منزلوں کو مطرک تارہے گا چنا نچہ سورج اپنے مدار کو سال بھر میں قطع کرتا ہے اور چاندا کی مہینہ میں موفر ق نہیں آتا گر کوئی قاور دو تو کی اس کا منتظم نہیں تو اس نظام میں خلل کیوں نہیں آتا خر تم سے کہ کو ارادہ اور اختیار ہے ہیں ہوئی کہ ایس کو کی تم ایک کی تد ہرا اور انتظام کرتا ہے اور دہ ذات مقتدر کے ارادہ اور اختیار ہے ہیں دی عالم علوی اور عالم سفل کے ہرکام کی تد ہراور انتظام کرتا ہے اور دہ ذات کے مقتدر کے ارادہ اور اختیار سے جیل رہیں وہی عالم علوی اور عالم سفل کے ہرکام کی تد ہراور انتظام کرتا ہے اور دہ ذات

والا صفات الی ہے کہ اس کی تدبیر اور تصرف کے اعتبار سے عمق اور فرش پہاڑ اور ذرہ سب برابر ہیں وہ اپنی قدرت کی نشانیاں بتفصیل بیان کرتا ہے تا کہ تم اپنے پروردگار کے ملنے کا لیتین کرو لینی مرنے کے بعد جینے کا لیتین کرو کہ جس ذات نے بیکار خانہ بنایا ہے اور جس نے اجرام فلکیہ اور اجسام عظمیہ کو پیدا کیا ہے وہ انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور نجر صادق خاتی اس کے وقوع کی خبر دی ہے اور امر ممکن الوقوع کے وقوع کی اگر مجر صادق خبر دے تو عقلا اس کا قبول کرنالازم اور ضروری ہے۔

## آسانوں کے بارے میں فلسفہ جدیدہ کا نظریہ

قرآن اور صدیث اور تمام کتب ساویہ سے ثابت ہے کہ آسانوں کو دجود حق اور ثابت ہے فلسفہ جدیدہ کے انکشافات بیکتے ہیں کہ آسان ایک بے معنی لفظ ہے جومعنی سے بکسرخالی ہے آسان کوئی چیز نہیں بینیگوں چیز جوہم کواو پر سے نظر آتی ہے وہ مض ایک صدیصر اور حد نظر ہے۔

ہم کہتے ہیں کیمکن ہے کہ بینیلگوں رنگ جوہم کو دکھائی دیتا ہے وہ آسان دنیا کا پلستر ہود کیھنے والوں کو ممارت کا پلستر تونظر آتا ہے مگراصل ممارت فظرنہیں آتی۔

نیزعقلاً اور حسامحض حد بصر اور حد نظر کا کوئی رنگ نہیں ہوتا رنگ توجیم ہی کا ہوتا ہے۔

## استدلال ياحوال عالم سلفي

كَالْلِنْكُنْ اللَّهِ : ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَنَّا الْأَرْضَ ... اللَّهَارَ النَّهَارَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ربط: .....او پرکی آیوں میں عالم علوی کی چیزوں ہے اس کی وحدانیت اورالوہیت پراستدلال تھا یعنی آسانوں اور چانداور
سورج کے احوال سے استدلال کا ذکر تھاان عالم سفلی کے چیزوں کے احوال سے یعنی زمین سے اور اس کی پیداوار سے اور کیل و
نہار کے اختلاف سے استدلال فرماتے ہیں چنا نچیفرماتے ہیں اوروہ اللہ وہی ہے جس نے زمین کو اتنا بھیلایا کہ بیثار تخلوق
اس پر چل سکے اور اتناوسیج بنایا کہ آج تک اس کے مبدأ اور انتہاء کاعلم نہ ہوسکا اور اس پر بسنے والی مخلوق کا زرق اور سامان
معیشت سب اس میں ودیعت رکھ دیا ابن عباس تفایل فرماتے ہیں کہ زمین کو پانی پر بچھایا (زاد المسیر: ۱۲۰۳) و قال الله
تعالیٰ ﴿وَجَعَلْمَا مِن الْمَاءِ كُلُّ مَنْ مِدِ حَقِ ﴾ اور بھراس زمین میں بہاڑ بنائے تا کہ وہ زمین کی میخیں ہوجا سے۔

زمین از تپ ولرزه آمدستوه فردکوفت بردامنش میخ کوه

اورز بین میں نہریں جاری کیں اور ہرفتم کے پھلوں سے خدائے زمین میں دودوقسمیں بنائمیں مثلاً سرخ اور زرد، شیریں اور ترش، خشک اور تر، گرم اور سردوغیرہ وغیرہ۔

نیزاس خدا کی صفت سے کہ وہ ڈھا نک دیتا ہے رات کودن سے مطلب سے کہ کسی وقت دن کا ہونا اور کی وقت رات کو ہونا اور کی مقت رہے کہ کہ وہ نہیں بلکہ کسی قادر حکیم کی قدرت اور اس کی تنجیر ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دست رات کا ہونا بغیر کسی خالق کے نہیں نہیں کی حالت سے استدلال کیا ہے کہ زمین کی بیوسعت اور اس پر جابجا پہاڑوں اور نہروں کا ہونا بغیر کسی خالق کے نہیں

ہوسکااوردن اوردات کے بدلنے میں اورز مین کی پیداوار میں اس گردت کے بیب بحیب بحیب بحیب بحیب بحیب بحیب بین اور ان لوگوں کے لیے جوغور و گرکرتے ہیں ان نشانیوں میں غور کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے ایک زمین پرنظر ڈال لوکہ اس کا کوئی حصہ نزم ہے اور کوئی حصہ نہایت خت ہے جیئے پہاڑ حالانکہ طبیعت ارضیہ سب کی ایک ہے معلوم ہوا کہ زمین کے قطعات میں پر تفاوت مادہ اور طبعیت کا اقتضافہ بین بلکہ کی علیم وقد یر کے علم وقدرت کا کرشمہ ہے پھر زمینوں اور پہاڑوں کی رحمتیں اور کیفیتیں مختف اور پہاڑ میں سے جوکا نیں نظی ہیں وہ بہائتہا مختف کوئی کان سونے اور چاندی کی اور کوئی نمک اور گذریک کی وغیرہ وغیرہ ۔ یہ اعتمافات نہا تفاقی ہیں اور نہ بیشعور اور ہے میں مادہ کا اقتضاء ہیں بلکہ سب خداوند عظیم وقد یر کی قدرت کے کرشمے ہیں اعتمافات نہ اتفاقی ہیں اور نہ بیشعور اور ہے میں مادہ کا اقتضاء ہیں بلکہ سب خداوند عظیم وقد یر کی قدرت کے کرشمے ہیں مطلب یہ ہے کہ مسلم طرح عالم علوی کا کارخانہ اس کی تدبیر اور تصرف سے چل رہا ہے ای طرح عالم علوی کا کارخانہ اس کی تدبیر اور تصرف سے چل رہا ہے اور میں کی تدبیر اور تصرف سے چل رہا ہے وہ سب غلط ہے اور دوئی بلادلیل ہے اور دین فلاسفہ کی آئی سلٹی باتوں پر بڑے خوش ہیں عالم علوی کی تا تیر سے چل رہا ہے وہ سب غلط ہے اور دوئی بلادلیل ہے اور رہی نا دان اپنی الٹی سلٹی باتوں پر بڑے خوش ہیں فرحوا بساعند ہم من العلم۔

### استدلال ديگر

اور کاریگری ہے فلاسفہ کا گمان سے ہے کہ درختوں اور پھلوں کا اختلاف اتصالات فلکیہ اور کو اکب اور نجوم کی تا تیرے ہے فلاسفہ عالم سفلی کے حوادث کو حرکات کو اکب اور نجوم کا اثر بتاتے ہیں میسب غلط ہے اس لیے کہ اول تو گزشتہ آیات میں افلاک اور کو اکب اور نجوم کا حادث ہونا اور ان کا منحر بامر اللی ہونا ثابت ہو چکا ہے کرفن تعالی نے اپنی قدرت سے مش وقر اور کو اکب کی خاص وضع اور ہیبت اور حرکت کی مقدار اور اس کی ساخت متعین کردی ہے اس سے باہر قدم نہیں نکال سکتے لہذا احوال فلکیہ کو حوادث ارضیہ کی علت قرار دینا صحح نہیں۔

دوم بیرکہ اتصالات فلکیہ اورحرکات کو کہیہ کو عالم سفلی سے مؤثر قرار دینا تحض ایک دعویٰ ہے جس پرکوئی دلیل نہیں۔ سوم بیر کہ ایک ہی باغ ہے اور ایک ہی درخت ہے اور ایک ہی قشم کی شعاع سٹسی ہے اور ایک ہی قشم کی ہوا ہے اور ایک ہی قشم کا پانی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ پھلوں کا مز ومختلف ہے جب علت اور سبب ایک ہے تومعلول اور مسبب بھی ایک ہی ہوتا چاہئے علت اور سبب میں شعور اور ارادہ اور اختیار نہیں ہوتا اس لیے اس کی تا خیر میں فرق نہیں ہوتا۔

بشعور مثین سے جو چیز تیار ہوگی اس میں تفاوت نہ ہوگا انسان اپنے ہاتھ سے جو چیز بنائے گا اس میں اس کے اختیار اور ارادہ کے موافق اور تفاوت ہوگا لیس ثابت ہوا کہ پھلوں کی پیدائش میں نہ تو زمین کی طبیعت اور مادہ کو دخل ہے اور نہ ہوا اور پانی کی طبیعت اور مادہ کو دخل ہے بلکہ کسی قادر تھیم کے ارادہ اور مشیت سے ہے فلاسفہ جدید وقد یم جس قدر چاہیں اسباب وعلل بیان کریں گرسب کی انتہا کسی ملیک مقدر پر ماننی پڑے گی۔ ﴿وَوَاَنَّ إِلَى رَبِّ اِکَ الْدُمْنَةُ تَا ہُمْ ﴾

امام رازی مینادی نیان کیا ہے کی تفسیر میں دلائل علوبیا ورسفلیہ کونہایت بسط کے ساتھ بیان کیا ہے حضرات اہل علم تفسیر کبیر کی مراجعت کریں ان مادہ پرستوں کی ردمیں کسی عالم نے خوب کہا ہے۔

والارض فیھا عبرۃ للمعتبر تخبر عن صنع ملیك مقتدر (ترجمہ)اورزمین میں عبرتیں ہیں عبرت حاصل كرنے والے كے ليے زمین كى ساخت خردے رہى ہے كہ كى مليك مقتدر نے اس كو بنايا ہے۔

تسقی بماء واحد اشجارها وبقعة واحدة قرارها ایک پانی سے سب درختوں کو سیراب کیا جاتا ہے اورا یک قطعہ زمین پرسب کا قرار ہے مگر باوجوداس کے پھل مختلف بیں کی کا کیا مزہ اور کی کا کیا۔

والشمس والهواء لیس یختلف واکلها مختلف لا یاتلف جودهوپ اور بواان درختوں پر پڑر ہی ہے اس میں توکوئی اختلاف نہیں گر پھل مختلف ہیں ایک ہی درخت کے مچلوں کا مزہ کیساں نہیں ہوتا۔

لو ان ذامن عمل الطبائع اوانه صنعة غير صانع!! لم يختلف وكان شيئا واحدا هل يشبه الا والاد الا والدا اگريطبعيت اور ماده كاتخل بوتا يا بغيركي كاريگر كصنعت كا بوتا تو تچلوں ميں اور ان كے مزوں ميں تفاوت اور

https://toobaafoundation.com/

فرق نه ہوتا بلکسب کا مرہ ایک ہوتا (جیسے اولاد، والد کے مشابہ ہوتی ہے)

الشمس والهواء یا معاند والماء والتراب شیء واحد فما الذی اوجب ذا التفاضلا الا حکیم لم یرده باطلا جب دهوپاور بوااور پانی اور کی ایک ہتو پھری تفاوت اور فرق کہاں ہے آیا معلوم ہوا کہ یہ تفاوت کی قاور کیم کے ارادہ اور اضافی: ۱۳۳ سار ۹۳)

نکتہ: .....بعض علاء تا بعین موسطہ سے منقول ہے کہ یہی مثال بنی آ دم کی ہے باوجود یکہ سب کی اصل ایک ہے مگر خیروشرایمان و کفر میں مختلف ہیں کوئی خبیث ہے اور کوئی طیب اور جس طرح پانی زمین کے ختلف قطعات میں مختلف اثر پیدا کرتا ہے۔ ای طرح کلام اللی مختلف قلوب میں مختلف اثر پیدا کرتا ہے جبیبا کہ فرماتے ہیں ﴿وَدُنَوْلُ مِنَ الْفُوْ اَنِ مَا هُوشِفَاءُ وَرَحْمَةُ طرح کلام اللی مختلف قلوب میں مختلف اثر پیدا کرتا ہے جبیبا کہ فرماتے ہیں ﴿وَدُنَوْلُ مِنَ الْفُوْ اَنِ مَا هُوشِفَاءُ وَرَحْمَةُ لِلْمُولِي مُنْ الطَّلِيدُ فِينَ اللَّهُ لِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ال

وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوُلُهُمْ ءَ إِذَا كُنَّا ثُوابًا ءَ إِنَّا لَفِيْ خَلْقِ جَدِيْنٍ الْوَلَيْكَ الَّذِيْنَ وَاللَّهِ عَلَى جَدِيْنِ اللَّهِ عَجَبُ قَوْلُهُمْ ءَ إِذَا كُنَّا الْوَاللَّةِ عَلَى خَلَقِ جَدِيْنِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

كَفَرُوْا بِرَيِّهِمْ ، وَأُولِيكَ الْاَغْلُلُ فِي آعْنَاقِهِمْ ، وَأُولِيكَ آصُحٰبُ النَّارِ ، هُمْ فِيْهَا مثر ہوگئے اپنے رب سے اور وہی ایل کہ طوق ایل ان کی گردوں میں اور وہ ایل دوزخ والے وہ ای میں مثر ہوئے اپنے رب سے۔ اور وہی ایل کہ طوق ایل ان کی گردوں میں۔ اور وہ ایل دوزخ والے، وہ اس میں

خلِلُون ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّعَةِ قَبُلَ الْحَسَنَةِ وَقَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَثُ الْحَسَنَةِ وَقَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَثُ الْحَسَنَةِ وَقَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَثُ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَإِنَّ رَبُّكَ لَنُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْبِهِمْ \* وَإِنَّ رَبَّكِ لَشَدِينُ الْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ

اور تیرا رب معان بھی کرتا ہے لوگوں کو باوجود ان کے ظلم کے، اور تیرے رب کا عذاب بھی سخت ہے فیم اور کہتے ہیں اور سے بیل اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کرتا ہے لوگوں کو ان کی گنہگاری پر۔ اور تیرے رب کی مار سخت ہے۔ اور کہتے ہیں فالی یعنیاس سے زیادہ عجیب بات کیا ہوگی کرم سے اول ایک چیز بنائی وہ دوبارہ بنانے پر قادر نہو؟ (العیاذ بائد)

ے۔ ف**ت مح**یا پیلوگ بعث بعث بعد الموت کا نکار کر کے ضاوند قدوس کی شہنشا ہی سے منکریں تو ایسے باغیوں کا انجام یہ بی ہوت جھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کراہدی جیل خاند میں ڈال دیے جائیں جوحقیقت میں ایسے مجرموں کے لیے بنایا محیا ہے۔

ف يعنى و بول نيس كرتے جس سے دنياو آخرت كى بھلائى ملے كفراختيار كرتے بيس اور كہتے بيس عذاب لے آؤ۔

وسم يعني پهلے بهتيري قرموں برمذاب آ ميكم بين يتم برلے آناكيا شكل تھا، بات مرف آئ ہے كہ تيرا بدورد كارا بني شان ملم وعنوے برجوٹے بڑے جرم پر

ع النين كَفَرُوا لَوُلَا الْوَلَ الْوَلِ الْوَلَ الْوَلَ الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُو

## منكرين نبوت كے شبہات اوران كے جوابات

### قَالَطَيَّالَانَ: ﴿ وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ ... الى .. فَكَمَّ آلْتَ مُعْلِدٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾

ربا: .....او پر کی آیوں میں تو حید کا مضمون تھا اب ان آیات میں مکرین بوت کے تین شبہات کے جوابات مع وعید وتہدید
ذکر کرتے تھے کہ یہ کیے نی ہیں جوایک محال اور ناممکن کی خبر دیتے ہیں اور اس پر ایمان لانے کا علم دیتے ہیں جیسا کہ دوسری
آیت میں ہے ﴿ عَلَى تَذَلُکُو عَلَى رَجُلِ اِللَّهِ مَا إِذَا مُرِّ قَدُمُ كُلّ مُحَرِّق وَ اِلْکُمُ لَغِی صَلْمِ ہِی مِنْ اور مَا اُلله کی الله کی الله کی ہیں تو آپ مالی اور ان اور مازی برعذاب کیوں نازل نہیں
موتا کہ اقال الله معالی ﴿ وَا فَ قَالُو اللّٰهُ مَّ اِنْ کُانَ هُلَا الْکُهُ مَانَ مُلَا اللّٰهُ مَانَ اللّٰهُ الله مَن عِنْدِكَ فَا مُطِرُ عَلَيْهَا بِعِيلَا اللّٰهُ مَن عِنْدِكَ فَا مُطِرُ عَلَيْهَا بِعِيلَا اللّٰهُ مَن عِنْدِكَ فَا مُطِرُ عَلَيْهَا بِعِيلَا اللّٰهُ مَن عَنْدِكَ مَانَ مُلِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَن عَنْدِكَ فَا مُطِرُ عَلَيْهَا بِهِ اللّٰهُ مَن عَنْدِكَ مَانَ مُلِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَن عَنْدِكَ مَانَ مُن اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مَن عَنْدِكَ فَا مُطِرُ عَلَيْهَا بِعِيلَا اللّٰهُ مَن السّبَاءِ أَو اللّٰهُ مَن مُن اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مَن مُن اللّٰهُ مَن مَنْ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهُ مَن مُن اللّٰهُ مَن مُن اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهُ مَنْ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَن اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰ

ف يعنى بونشانى بم مانكتے بين و ، كيون نيس اترى جدد يكوكر بم ايمان لانے يرمجور موجاتے \_

فی یعنی آیات کا تارنا آپ ملی الله طیدوملم کے قبضہ میں نہیں ، یو خدا کا کام ہے جو آیت بیغمبر کی تسدیات کے لیے مناسب ہو دکھلائے ۔ آپ ملی الله علیہ دسلم کا فرض ای قدرہے کہ خیر خوامی کی ہات سنادیں اور برائی کے مہلک انجام سے لوگوں کو آگاہ کردیں ۔ پہلے بھی ہر قوم کی طرف ہادی '' راہ بتانے والا '' اور نذیر ڈرانے والے آتے رہے ہیں ۔ ان میں سے کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہوا کہ جونٹان معاعدین طلب کریں کے منرود دکھلا کر بیں کے ہال مندائی راہ دکھا ناان کا کام تھا و ، می آپ ملی اللہ طیہ وسلم کا ہے ۔ البعتد و ، فاص فاص قوم کے لیے ہادی تھے آپ ملی اللہ علیہ دسلم دنیا کی ہرقوم کے لیے ہیں ۔ تعالی کا کلیات کا توعلم ہوتا ہے گر جز ئیات کاعلم نہیں معاذ الله فلاسفہ کے نزد یک خدا کومعلوم نہیں کہ کون اس کامطیع وفر ما نبردار ہےاورکون نا فرمان ہے۔

غرض يرك فلاسف بحى حشر ونشرك قائل نبيس وجداس كى يدب كدفلا سفه فداكى تدرت اورعلم ك قائل نبيس ﴿أوليك اللَّذِينَ كَقَرُوْا بِرَ يَهِمُ ﴾ كايرمطلب موا-

اوردوسرے شبہ کا جواب ﴿ وَيَسْتَعْجِلُو ثُكَ بِالسَّيِّقَةِ قَبْلَ الْحَسَدَةِ ﴾ میں دیا گیا جواب کا حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ حلیم وکریم ہے عذاب اور موّا خذہ میں جلدی نہیں کرتا مگر جب عذاب آتا ہے تو ٹلٹا نہیں پہلی امتوں کے حال سے عبرت پکڑیں اور عذاب کی تاخیر سے دھوکہ میں نہ پڑیں عذاب کی تاخیر عجز کی وجہ سے نہیں بلکے علم وکرم کی وجہ سے ہے۔

اور تیسرے شبہ کا جواب ﴿ وَيَقُونُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الح من دیا گیا جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ شبہ لغواور مہمل ہے مجمن عناد پر بنی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ تالیک کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے صد ہا مجزات ظاہر فر مائے مگریہ لوگ عنادی اور ضدی ہیں جو مجز و دکھانا بالکل عبث ہے اب آیات کی تغییر پڑھئے۔

### بہلے شبہ کا جواب

﴿ وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ ... الى ... هُمْ فِيْهَا خُلِلُونَ ﴾

اوراگرآپ مان کار ہوں ہے۔ یہ کہ ہے ہے تب کریں یا ان کے انکارادرایمان ندلانے سے تب کریں توسب سے زیادہ عجیب ان کا یہ قول ہے کہ محملہ جب ہم مرنے کے بعدگل سراکر مٹی ہوجا نمیں گے توکیا ہم پھرنی پیدائش میں آئی گے حق تعالیٰ کی قدرت کو اور غرائب حکمت کود کھے کریہ کہنا کہ ہم از سرنو کیے پیدا ہوں گے نہایت ہی عجیب ہے جو قادرو قیوم ان اجرام عظیم علویہ وسفلیہ کو پیدا کرنے پر قادر ہے کہ وہ ایک انسان کود وبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے کہ وہ ایک انسان کود وبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں۔

آکه پیداساختن کارش بود زندگی دادن چدوشوارش بود

یبی دہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پر در دگار کے دلائل رہوبیت کا انکارکیا ہر لحمہ اور ہر لحظہ اس کی رہوبیت کے دلائل کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر بھی حشر اجساد کو ناممکن اور محال بیصتے ہیں اور سیب ہی وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں قیامت کے دن طوق ہوں گے اور یکی دوزخی لوگ ہیں جو ہمیشہ ای دوزخ میں رہیں گے۔

#### دوسرے شبہ کا جواب

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيْقَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ .. الى ... وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَيِينُ الْعِقَابِ

اور آے بی یہ کفار مگہ تجھ سے بھلائی اور عافیت کی میعاد ختم ہونے سے پہلے برائی یعنی عذاب کے نازل ہونے کا تقاضا کرتے ہیں کہ اگر تو واقع میں بی ہے اور ہم تجھ کوئیں مانے تو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کرادیتا حالانکہ ان سے پہلے گزشتہ امتوں پر کفر اور تکذیب ہی کے بناء پر عقوبتیں اور طرح کے عذاب نازل ہو چکے ہیں اس طرح تم پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے تم کو چاہئے کہ پہلی امتوں کے حال بدسے عبرت پکڑ واور اس خیال میں ندر ہوکہ عذاب کود کھ کرایمان

کے آئیں گے اس وقت کا ایمان معترنہیں ایمان وہ معتر ہے جواختیاری ہواضطراری ایمان معترنہیں اور اللہ عذاب کے نازل کرنے میں اس لیے جلدی نہیں کرتا کہ بے شک تیرا پروردگارلوگوں کے حق میں باوجودان کے ظلم وستم کے بڑی بخشش والا اور پردہ پوٹی کرنے والا ہے وہ علیم وکرم ہے فورانہیں پکڑتا۔

#### نه گردن کشال را مجیر د بفور

اور یہ بات بھی یقین ہے کہ تیرا پروردگار سخت عذاب دینے والا بھی ہے اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے لیکن مجرم جب صدیے گزرجا تاہے تو پھراس کو سخت پکڑتا ہے۔

## تيسر ے شبہ کا جواب

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَكِ الْزِلَ عَلَيْهِ ايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ﴿ إِنَّمَا آنْتَ مُنْذِدٌ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ ﴾

اور یہ کفار یہ کھا تاہوہ کھے ہیں کہ اس نبی پراس کے پروردگاری طرف سے کوئی الی نشانی کیوں نہیں تازل ہوئی ہم جاتے ہیں جونشانیاں یہ دکھا تاہوہ کھے نشانیاں نہیں ان سے ہماری تسکین نہیں ہوتی اے نبی آپ می خزات کے مالک اور مختار نہیں۔ آپ طافی کا کام تو کافروں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے اور ڈرانا ہے انکار کر چے ہیں توان کو دوسری نشانیاں آپ طافی ہے ہہت ی ظاہر ہو چی ہیں اور یہ معاندین توشق القرجیسی نشانیاں کا بھی انکار کر چے ہیں توان کو دوسری نشانیاں دکھانے سے کیا فائدہ اور ہرقوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے اس طرح آپ طافی ہی اس زمانہ میں ہادی بنا کر ہو ہے کے ہیں اور ہواتی ہے ڈرانا ہے اور خدانے آپ طافی کو بڑے کر ہوئے نشانیاں دکھانے سے کیا فائدہ اور ہوائی کا کام راہنمائی اور خدا کی نافر مائی کے برے نتان گے سے ڈرانا ہے اور خدانے آپ طافی کو بڑے بڑے نشانیاں در دی کا کام راہنمائی اور خدا کی نافر مائی کے برے نتان گے ہے ڈرانا ہے اور خدانے آپ طافی کو بڑے کر بڑے نشانی مائے ہیں جود کھی کرآ دمی ایمان لانے پر مجبور ہوجائے حق تعالی نے ایسے مجرزات دیے ہے انکار فرمادیا کا مان یہ کار نے ایک نشانی مائے ہیں جود حضرت مولی علی اور حضرت عیسی علی اور کھی ہوتا ہوئے اسلے کا فرید کہتے سے کہ آپ طافی کی ایس مجرزہ کی کو اس میں ہوتا جود حضرت مولی علی اور حضرت عیسی علی اور کھی ہوئے اسلے کا فرید کہتے سے کہ آپ طافی کی ایسام مجرزہ کون کون سے دور میں جود حضرت مولی علی اور کھی علی مائی کی میں ہوتا ہو حضرت مولی علی اور معرت عیسی علی اور کھی میں ہوتا جود حضرت مولی علی اور کھی میں علی میں موتا جود حضرت مولی علی علی میں علی اور کھی میں ہوتا ہو حضرت مولی علی علی میں علی میں موتا ہو حضرت مولی علی علی مائی میں علی میں موتا ہو حضرت مولی علی علی میں علی میں موتا ہو حضرت مولی علی علی میں علی علی میں موتا ہو حضرت مولی علی علی میں علی میں موتا ہو حضرت مولی علی علی میں علی میں موتا ہو حضرت مولی علی علی میں موتا ہو حضرت مولی علی علی میں موتا ہو حضرت مولی علی میں موتا ہو حضرت مولی علی علی میں موتا ہو حضرت مولی علی میں موتا ہو مولی میں موتا ہو موتا ہو مولی علی میں موتا ہو مولی میں موتا ہو مولی میں موتا ہو مولی علی موتا

کفار کا بیشبر بغواور مہمل تھا اس لیے کہ ہرز مانہ میں اثبات نبوت کیلئے ایسے مجوزات عطا کیے گئے جواس زمانہ کے مناسب تھے اور ان کی نبوت کے اثبات کے لیے کافی اور وافی تھے موئی علیا کے زمانہ میں سحر کا زور تھا اس لیے ان کوع سااور ید بیفناء کا مجز ہ عطا کیا گیا اور عیسیٰ علیا کے زمانہ میں طب کا زور تھا اس لیے ان کو احیاء موتی اور ابر اءا کمه وابر صکا مجزہ عطا کیا گیا جس سے تمام اطباء عالم عاجز ہونے آنحضرت مالیا گیا کے زمانہ میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا اس لیے مجزہ عطا کیا گیا جس سے تمام اطباء عالم عاجز ہونے آنحضرت مالیا گیا کے زمانہ میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا اس لیے آپ مالی مجزہ تھا اور علاوہ زایں آپ مالیا گیا ہے صدیا مجزات صادر ہوئے جوعصا اور ید بیفاء کے مثل یا اس سے بڑھ کر تھے مثلاً شق القم اور عمورہ موات اور ستون حنانہ کارونا اور انگشتان مبارک سے پانی کا جاری ہونا اور تھوڑی چیز سے ایک کا محرا میں مور اب ہونا۔

ال قسم كے بيثار مجرات آپ طافخ سے ظاہر ہوئے اور كفار نے ان كوابئ آئكھوں سے ديكھا گرعناد كى بناء پران سب كو جادو كہد ديتے سے اللہ تعالىٰ نے ان كے فرمائثی مجرات ظاہر كرنے سے انكار فرما ديا اور بتلا ديا كہ جو مجرات المخضرت طافخ كومن جانب اللہ ديے گئے وہ آپ طافخ كى نبوت كے ثابت كرنے كے ليے كافی جي تمہارى منہ مائكی نثانيوں كا ظاہر كرنا ضرورى نہيں اس ليے كمكن ہے كہ آئندہ جو مجرزہ ظاہر كيا جائے اس كو بھى جادو كہد كرنلا دين جيساكما بسك كرتے جاتے آرہے ہيں۔

اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ انْفِي وَمَا تَغِيْضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ \* وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْلَهُ الله جاتا ہے جو پیٹ میں کھتی ہے ہر مادہ ول اور جو کوتے میں پیٹ اور بڑھتے میں اور ہر چیز کا اس کے یہاں الله جانا ہے جو پیٹ میں ہے رکھتی ہر مادہ، اور جو سکڑتے ہیں پیٹ، اور بڑھتے ہیں۔ اور ہر چیز کو ہے اس پاس بِمِقْدَارِ ۞ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ۞ سَوَ آءٌ مِّنْكُمُ مِّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ اندازہ ہے فک جاننے والا پوٹیدہ اور ظاہر کا سب سے بڑا برتر فکل برابر ہے تم میں جو آہمتہ بات کھے نی۔ جانے والا چھے اور کھلے کا، سب سے بڑا اوپر۔ برابر ہے تم میں جو چیکے بات کے وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفٍ إِللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۞ لَهُ مُعَقِّبْتُ مِّنُ بَيْن اور جو کھے پکار کر اور جو چھپ رہا ہے رات میں اور جو گیول میں پھرتا ہے دن کو فی اس کو پہرے والے میں بندہ کے آ کے سے اور جو کم پکار کر، اور جو جھپ رہا ہے رات میں اور گلیول پھرتا ہے دن کو۔ اس کو پھر نی والے ہیں، بندے کے آگے سے يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا اور چھے سے اس کی عجبانی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے فی اللہ نہیں بدلیا کسی قرم کی مالت جب تک وہ نہ بدلیں جو اور چھے ہے، اس کو بچاتے ہیں اللہ کے عکم ہے۔ اللہ نہیں بدلیّا، جو ہے کی قوم کو، جب تک وہ نہ بدلیں جو ول كرمزك يامون، يورام ياادهورا، إيهام يارا، وغير ذلك من الاحوال فی یعنی ماملا کے پیٹ میں ایک بچہ ہے یازیاد ہ، پورابن جا ہے یاناتمام ہے تھوڑی مدت میں پیدا ہوگایازیاد ہ میں عرض پیٹ کے تھٹنے بڑھنے کے تمام اسرارواسباب اوراوقات واحوال کو پوری طرح جانتا ہے۔اورا پنے علم محیط کے موافق ہر چیز کو ہر مالت میں اس کے انداز واوراستعداد کے موافق رکھتا ہے۔ ای طرح اس نے جوآیات اعبیامطیم السلام کی تصدیل کے لیے اتاری میں ان میں خاص انداز ، اورمصالح و تحکم محوظ ربی میں مص وقت جس قدر بنی آدم کی استعداد وصلاحیت کے مطابق نشانات کا ظاہر کرنامسلحت تھااس میں کی نہیں ہوئی۔ باتی قبول کرنے اومنتقع ہونے کے لحاظ سے لوگوں کا اختا ف ایسا جی ہے

مبیے دامل کے پیٹ سے پیدا ہونے والوں کے احوال تفاوت استعداد و تربیت کی بنام پر مختلف ہوتے یں۔ فتل بیعلم انہی کی لامحدو دوسعت وا عالمہ کابیان ہوا یعنی دنیا کی کوئی تھی چیزاس سے پوٹید ونیس اورتمام عالم اس بے زیرتصرف ہے۔

و مل علم المی کاعموم بیان کر کے بلی ظ مناسبت مقام فاص احوال ملکفین کی نبت بتلاتے میں کہ تہارے ہر قول دفعل کو ہماراعلم محیط ہے۔ جو بات تم دل میں چہاؤیا آ بست مجراور جو ملانید پکار کرکہو، نیز جو کام رات کی اندھیری میں پوشیدہ ہو کر کرواور جو دن دہاڑے برسر بازار کرو، دونوں کی حیثیت علم البی کے اعتبارے کیمال ہے بعض مغربین نے آیت کو تین قسم کے آدمیوں پر ختمل بتلایا ہے۔ " مین اَسْدَق الْقُولُ " (جو بات کو تھیائے)" من جھتر ہو" (جو البنا کام رات کو تھیائے مشلا شب کو چوری کرنااور دن کو ظاہر کرے مشلا دن میں نمازیں پڑھنا) اللہ =

بِأَنْفُسِهِمُ وَإِذَا آرَا اللّهُ بِقَوْمِ سُوْءًا فَكَرْ مَرَدَّكَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَّالِ ﴿ اللّهَ بِعَلَى اللّهَ بِعَلَى اللّهُ بِعَلَى اللّهُ بِعَلَى اللّهُ بِعَلَى اللّهُ بِعَلَى اللّهُ بَعِلَ اللّهُ بَعِلَ اللّهُ بَعِلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّه

فی یعنی ہر بندہ کے ساتھ خداکے فرشتے سامور ہیں جن میں بعض اس کے سب اگلے پچھلے اعمال لکھتے ہیں اور بیعضے خدا کے حکم کے موافی ان بلاؤں کے دفع کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جن سے تی تعالیٰ بندہ کو بچانا چاہتا ہے جس طرح اس عالم میں خدائی عام عادت ہے کہ جو چیز پیدا کرنا چاہتے اس کے ظاہری اسب جہا کردیتا ہے ایسے بی اس نے کچھ بافنی اسباب و ذرائع پیدا ہے ہیں جن کو ہماری آٹھیں آئیس دیکھتیں کین مثیت الہی کی تنفیذ ان کے واسط سے ہوتی ہے ہے فیل یعنی اللہ تعالیٰ ابنی عجم بانی سے جو ہمیشداس کی طرف سے ہوتی رہتی ہے کی قرم آئیس کرتا۔ جب تک و و اپنی روش اللہ کے ساتھ نہیں کے باتھ نہیں ہے۔ جب بدتی ہے تو آفت آتی ہے چرکھی کے نالے آئیس گلی کے رکھی کی مدداس وقت کام دیتی ہے۔

( متبیه) یبال قوموں کے عروج وزوال کا تانون بنایا ہے، اشخاص وافراد کا نہیں قوم کی اچھی بری مالت متعین کرنے میں اکثریت اور بنب کا لحاظ

ہوتاہ۔

فیل پہلے بندول کی حفاظت کاذکرتھا، چر بداعمالیوں سے جوآفت ومعیبت آتی ہے اس کاذکرہوا معلوم ہواکہ خدا کی ذات ثان انعام وانتقام دونوں کی جائ ہے۔ای مناسبت سے پیمال بعض ایسے نشانہائے قدرت کی طرف تو جد دلائی جن میں بیک وقت امید وخوف کی دومتضاد کیفیتیں پیدا کرنے کی صلاحیت ہے لیکنی جب بھی جمعتی ہے اور ڈرمجی لائل ہے کہ بیسی گرکم طاکمت کا سبب ندین جائے بیماری بادل پائی کے بھرے ہوئے آتے ہی جب بھی جب بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ باران رحمت کا نزول ہوگا، ساتھ بی فکر دہتی ہے کہ پائی کا طوفان ندآ جائے ، فسیک ای طرح انسان کو چاہیے کہ رحمت البی کا امید دار رہم مگر اللہ سے مامون اور بے فکر دہو۔
اللہ سے مامون اور بے فکر دہو۔

(التنبی) رعد وبرق وغیره کم تعلق آ جل کی تحقیق یہ ہے کہ بادلوں میں قت کہرہائیہ موجہ پائی جاتی ہے اورز میں میں کہرہائیہ سالب ہرہائیہ سالب کہرہائیہ سالہ کہرہائیہ موجہ ہم بادل کے اور بر برااوقات و ، بادل گزرتے میں جن جو بادل زمین سے نیاد وزویہ مول تو ہوائی ہول تو ہوائی کر رہے میں جن ہیں ہم بہرہائیہ موجہ ہم جو دے ۔ اور یہ قامد ہوج کا ہے کہ تحکیف ہم کے محربائیہ کہ کہ بائیہ تعدہ ہوائی ہول تو ہرایک است اعدر دوسرے کی تو ہم کہرہائیہ کو جن ہم کہ کہرہائیہ کو بائیہ کہ بائیہ تعدہ ہوائی کہرہائیہ کو بائیہ کا بعد ہو کہ ہول کو ایک ہول تو ہو کہ ہول ہول کے اور اس تو اور اس کی تم کے مناسب ایک آئیں شور المحت ہو ماعد ہول کے مناسب ایک آئیں شور المحت ہو تو سامت کی ہم کے مناسب ایک آئیں شور المحت ہوں شرارہ کو اور اور ہوائی ہول تو اس کے ہم کے مناسب ایک آئیں شور المحت کے مناسب ایک آئیں ہول تو اس کے ہم کے اور اور ہوائی ہول کا اور ہوائی ہول کو اور ہوائی کے اور اور ہوائی کو کہ بازل کی ہول تا ہول کو کہ بادل اور اور ہوائی کی کو دول کے گئی بادلوں اور ہوائی کو کہا در کو گئی ہول کے گئی بادلوں اور ہوائی کو کہا تو کہ کہ کہرہ کو خوالے کے کہ کی بی معاور دولوں کو کہ کی جو کہ کا تا ہول کی کہ ہول کے گئی بادلوں اور ہوائی کو کہ کو کہ کہرہ کی کہ کہرہ کو کہ کہرہ کو کہ کی بادلوں اور ہوائی کو کہ کو کو کہ کو کہرہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہرہ کو کہ کہرہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

الله على الله وهكو شيان البحال الله كالله كالله والنائق الكون في الله والكون في الله والكون في الله والله و

لَا يَسْتَجِيْبُونَ لَهُمْ بِشَيْءِ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْهَاءِ لِيَبُلُغَ فَالُا وَمَا هُوَبِبَالِغِهِ الْ يَسْتَجِيْبُونَ لَهُمْ بِشَيْءِ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْهَاءِ لِيَبَلُغَ فَالُا وَمَا هُوَبِبَالِغِهِ اللهِ وَهُ أَيْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

وَمَا دُعَاءُ الْكُفِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَللِ ﴿ وَبِلْهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّلْوَتِ وَالْأَرْضِ

اس تک اور متنی پار ہے کافروں کی سب گراہی ہے فی اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی ہے آسمانوں اور زمین میں اور جتنی بکار ہے مطرول کی سب بھٹتی ہے۔ اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی ہے آسان و زمین میں، = كرتااور جاعدارول كى الماكت كاسبب بنتا ہے۔ بعض اوقات ديكھا كيا ہے كداس نے نہايت احتياط سے ایک آ دى کے بدن سے كپري اتار كركى درخت كى ثاخ پر رکھ دیے میں مع پہنے والے جم کو کھے صدمہ نیس پہنیا۔ (دار ۃ المعارف فریدو مدی )جے دیکھ کرخیال گزرتا ہے کہ کی کے اس آتش شعلہ میں کوئی ذی شعوراور ذی اختیار قوت غیرمرئی طریقہ سے کام کر رہی ہے۔ ہم کو ضرورت نہیں کہ اوپر بیان کیے ہوئے نظریہ کا افکار کریں لیکن یہ بیان کرنے والے خود اقرار کرتے ہیں کہ" روح" کی طرح" قرت کہرہائیہ" کی اصل حقیقت پر بھی اس وقت تک پر دوپرُ اہوا ہے ۔انبیاءظیم السلام اور دوسرے ارباب کتف وشہو د کا بیان سہ ی ہے کہ تمام نظام عالم میں ظاہری اسباب کے علاوہ باطنی اسباب کا ایک عظیم الثان سلسلہ کا رفر ماہے جو کچھ ہم یمیال دیکھتے ہیں وہ میرف صورت ہے لیکن اس صورت میں جوغیر مرئی حقیقت پوٹیدہ ہے اس کے ادراک تک عام لوگوں کی رسائی نہیں میرن باطنی آ نکھ رکھنے دالے اسے دیکھتے ہیں ۔ آخرتم جونظریات بیان کرتے ہو (مثلاً یہ بی قوت کہربائیہ کاموجبرالبہ ہوناوغیرہ)اس کاعلم بھی حکماتے میعین کے سوابلا واسلئرس کو ہوتا ہے کے از کم اناوثو تی انبیاء کے مثابدات و تحربات بد كرايا جائے تو بہت سے اختا فات مف سكتے بي اماديث سے بتہ بلتا ہے كددوسر سے نوامس طبيعيد كى طرح بادلوں اور بارثوں كے اقتا مات بد مجی فرشتوں کی جماعتیں تعینات میں جو بادلوں کو مناسب مواقع پر پہنچانے اوران سے حب ضرورت ومسلحت کام لینے کی تدبیر کرتی میں ۔ اگرتمہارے بیان کے موافق بادل اورزین وغیره کی مجربائي كامد بركونی غیرمرنی فرشة موقوا نكار كي كون ى وجب؟ جس كوت شراره كهربائي كيتے موجونك وه فرشة كے خاص تسرف سے پیدا ہوتا ہے لہذا اسے وی کی زبان میں "محاریق من نار" (فرشة كاآ تثین كوڑا) كهدديا محيا توكيا قيامت ہوكئي۔ اس كي شدت اور بحت اشتعال سے جو گرج اور کؤک پیدا ہوئی اگر حقیقت کالحاظ کرتے ہوئے اسے فرشۃ کی ڈانٹ سے تعبیر فرمایا توینہایت ہی موزوں تعبیر ہے۔ بہر مال " مائنس" نے جس چیز کی محن مورت كو مجماء وي سنے اس كى روح اور حقيقت برمطلع كرديا يرياضرورت ب كرخوا ، خوا ، دول كو ايك دوسر سے كاحريف مقابل قرار دے ليا جائے۔ علامهمود آلوی نے بقرہ کے شروع میں اس معقول بحث کی ہے۔ فلیر اجع۔

طُوعًا وَ كُرُهًا وَظِلْلُهُمْ بِالْغُلُو وَالْإَصَالِ فَ أَنْ مَنْ رَّبُ السَّبُوتِ وَالْكُرْضِ وَلَى الْحَدِيَ وَلَى عَرِي السَّبُوتِ وَالْكَرْضِ وَلَى عَرَبُ السَّبُوتِ وَالْكَرْفِ وَلَى عَرِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَالَى اللَّهُ الل

### الْقَهَّارُ۞

#### زيردست فالمكي

#### ز بردست ـ

= ہے؟ غیراندگوا پنی مدد کے لیے بلا ناایرا ہے مبیے کوئی پیاما کوئیں کی من پر کھڑا ہو کرپائی کی طرف ہاتھ پھیلاتے اور فوشامد کرے کرمیرے مندیس بہنج جا۔ ظاہر ہے قیامت تک پائی اس کی فریاد کو پہنچنے والانیس بلکدا گرپائی اس کی تھی میں ہوتب بھی فود چل کرمند تک نہیں جاسکتا حضرت شاہ صاب رحمہ اللہ لکھتے پی کہ کافر جن کو پکارتے ہیں بعضے محض خیالات واو ہام ہیں، بعضے جن اور شاہدتارے بھی اور بعضی چیزیں ہیں کہ ان میں نہیں ۔ پھران کے پکارنے سے کیا ماصل؟ جیسے آگ یا پائی اور شاہدتارے بھی اس تھوں ۔

فل حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تھتے ہیں "جواللہ پر تعین لایا خوشی سے سرد کھتا ہے اس کے حکم پر اور جو زیقین لایا آخراس پر بھی ہے اختیارای کا حکم جاری ہے اور پر چھائیاں منے اور شام زمین پر پسر جاتی ہیں ہی ہے ان کا سجدہ "مطلب یہ ہے کہ جواہر ہوں یا اعراض کوئی چیزاللہ کے حکم تکوینی سے ہاہر نہیں ہوئتی اس کے نفوذ واقتدار کے سامنے سب منقاد اور سر نبجود ہیں۔ ساید کا گھٹٹا بڑھنا دائیں ہائیں مائل ہوناسب اس کے ارادہ اور مثیبت سے ہے میں شام کاذکر شاید اس لیے میاک ان وقتوں میں زمین پر سار کا چھیلا وَزیادہ نمایاں ہوتا ہے۔

فیک یعنی جب ربوبیت کا قرار مرف ندا کے لیے کرتے ہو پھر مدد کے لیے دوسرے تمایتی کہال سے تجویز کرلیے ۔ مالانکہ وہ ذرہ برابرنفع نقصان کامتقل افتار آہیں رکھتے۔

### رجوع برائے مضمون تو حید

وَالنَّهُ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْهِى .. الى .. وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾

خلاصہ کلام یہ کہ گزشتہ آیات میں مشرکین کے انکار بعث اور انکار حشر ونشر کاذکر تھا جس کا منشاء یہ تھا کہ جب انسان مرکررین ورین وہ ہو گیا اور اس کے اجزاء منتشر اور متفرق ہو گئے اور ایک دوسرے سے رل بل گئے اور باہمی امتیاز بھی ختم ہو گیا تو اب دو بارہ زندہ ہوتا ناممکن اور محال ہو گیا حق تعالیٰ نے اس کی تر دید کے لیے ان آیات میں اپنے احاطہ علمی اور کمال قدرت کو بیان کیا تاکہ عقلی طور پرحشر ونشر کا امکان واضح ہوجائے کہ جس کے علم اور قدرت کی کوئی حد نہیں اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ تمام جز کیا ہے کو اور تمام اجزاء اور ذرات کوخوب جانتا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ اجزاء کو پھر اس طرح جوڑ سکتا میں مواجع کے جیں اس کو زید اور عمر و جرا کی طرح جوڑ سکتا ہے۔ جس طرح اس نے پہلے جوڑ اتھا۔ (دیکھوا لبحرا الحیط : ۲۸ء ۲۸ سے سے جس طرح اس نے پہلے جوڑ اتھا۔ (دیکھوا لبحرا الحیط : ۲۸ء ۲۸ سے

اللہ بی خوب جانتا ہے جو ہم مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے بعنی یہ بات کہ پیٹ میں نر ہے یا مادہ ، وہ ایک ہے یا دہ یا کالل اللہ تعالی کوسب معلوم ہے اور حالت حمل میں یہ بھی مقدر ہوجا تا ہے کہ کون ایمان لائے گا اور کون کفر کر ہے گا اور با وجود مجزات کے دیکھنے کے پھر بھی اپنے کفر پر قائم رہے گا اس تقریر ہے آیت کا ماقبل سے ارتباط ظاہر ہوجائے گا اور رحمول کے تھنے اور بڑھنے کو بھی وہی جانتا ہے کہ رحم میں کتنے نبچ ہیں اور بچے کئے دنوں میں پیدا

= ق یعنی میسی مخلوقات مندا تعالیٰ نے پیدا کی بحیا تہارے دیوتاؤں نے ایسی کوئی چیز پیدا کی ہے جے دیکھ کران پر مندائی کا شبہو نے لگارو آوایک سمحی کا پر اورا یک مجرکی ٹا نگ بھی نہیں بناسکتے بلکہ تمام چیزوں کی طرح خود بھی اس اکیلے زیر دست مندائی مخلوق میں ۔ پھرا اسی عاجز و مجبور چیزوں کو مندائی کے تخت پر بھا دینا کس قدرگتا می اور ہوخ چشمی ہے۔ ہوگا اور ہر شے اس کے یہاں مقدار معین کے ساتھ ہے نہ اس سے کم ہوسکتی ہے اور نہ زیادہ اور ہر شے کی کمیت اور کیفیت ای کو پورے طور پرمعلوم ہے کسی کومعلوم نہیں کہ اس نے کیا مقدر کیا ہے اور ہر امرے لیے ایک وقت مقرر ہے اس سے پہلے اس كاظهور مين آنا نامكن ہاور ہر چيز كى عدم سے وجود مين آنے سے پہلے الله كے علم مين مقدار معين ہے وہ جانے والا ہے۔ چھے اور کھلے کا کوئی چیز اس کے علم سے غائب نہیں وہ سب سے بڑااور بلند ہے ہر شے اس کے مقابلہ میں حقیر اور صغیر ہے ا<u>س</u> تک کسی کے خیال اور قیاس کی بھی رسائی نہیں تم میں سے جو تحص چھپا کراپنے دل میں بات کیے اور جو اس کو پکار کر کیے اور جو مستقطی ہے۔ اندھیرے میں چھیا ہوا ہے اور جودن میں چل رہاہے بیسب اللہ تعالیٰ کے علم میں برابر ہیں رات دن اس کے مستحص حضور میں یکسال ہیں اللہ کاعلم تمام کا نئات کومحیط ہے اس کو ہرجسم ادر ہربدن کے اجزاء کا پورا اپورا اور علیحدہ علیحدہ علم ہے مرنے کے بعد جب اجزائے بدن متفرق اور منتشر ہو گئے تو تمہاری نظر میں اگر چیان اجزائے متفرقہ میں امتیاز نہ رہا مگر الله تعالیٰ کے علم میں سب متاز اور ایک دوسرے سے جدا ہیں اس کومعلوم ہے کہ بیر مذکر کا جزوہ ہے یا مؤنث کا جزو ہے اور اجزاء منی کے متعلق اس کو بوراعلم ہے کہ بیرجز وسر کا ہے یا پیر کا ہے حالت حمل میں بھی بچہ کے تمام اجزاء کا اس کوعلم ہے اس طرح سمجھو کہ مرنے اور گلنے اورسڑنے کے بعد بھی اس پر کسی جز و کاعلم پوشیدہ نہیں جس طرح اس نے اپنے علم وقدرت سے پانی اورمٹی کے متفرق اجزاءکوجوژ کرانسان پیدا کیاای طرح وہ توڑنے کے بعد پھر بھی جوڑنے پر قادرہے یہاں تک اللہ تعالیٰ کے احاط علمی کو بیان کیا کہوہ عالم الغیب ہےاور ذرہ ذرہ کواس کاعلم محیط ہےاب آ گے بیہ بتلاتے ہیں کہوہ خداوند ذوالحلال حفیظ ورقیب بھی ہے تمام عالم کامحافظ اور نگہبان ہے چنانچہ ہرآ دی کے لیے خواہ مومن ہویا کافر اللہ کی طرف سے پہرہ دار فرشتے مقرر ہیں جو باری باری سے آنے والے ہیں اور بندہ کے آگے اور بیچیے سے اللہ کے علم کے مطابق آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت کرتے جانور سے حفاظت کرتے ہیں اور جب اللہ کی تقدیر آتی ہے کہ آ دمی کوکوئی گزند پہنچ تو یہ فرشتے تھوڑی دیر کے لیے اس سے علیحدہ ہوجاتے ہیں پھر بدستوراس کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں ان فرشتوں کو حفظة بھی کہتے ہیں اور بظاہریہ فرشتے کراما کاتبین کے سواہیں جن کا کام بندہ کے اقوال وافعال کولکھناہے کتابت اعمال کے لیے ہرانیان پر دوفر شتے مقرر ہیں یہ ساری عمر بندہ کے ساتھ رہتے ہیں بدلتے نہیں اور کراہا کاتبین کے علاوہ کچھ فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں دن کے محافظ علیحدہ ہیں اور رات کے محافظ علیحدہ ہیں جوانسان کی سانپ بچھوا ور کیڑے مکوڑے سے حفاظت کرتے بن (تغییرروح المعانی: ۱۲۰۳ وروح البیان: ۴۸۰ ۳۵۰)

کراماً کاتین بندہ کے اعمال کے تکہان ہیں اور وہ دو ہیں ایک دائیں اور ایک بائیں ﴿عَنِ الْیَدِیْنِ وَعَنِ اللّهِمَالِ عَلَيْمِان ہیں اور وہ دو ہیں ایک دائیں اور ایک بائیں ﴿عَنِ الْیَدِیْنِ وَعَنِ اللّهِمَالِ وَعِیْدُ ﴾ بیدوفر شے انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں آگے اور پیچے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں ان کی تعداد میں روایتیں مختلف ہیں بعض نے کہا کہ پانچ فرشتے ہیں اور بعض نے کہا ہیں۔ (والله اعلم)

فاكره: .... حق جل شاند نے اس عالم كو عالم اسباب بنايا ہے ہر چيز كے لئے ظاہر ميں ايك سبب ظاہرى پيدا كيا ہے اى طرح

الله تعالیٰ نے کچھ باطنی اسباب و ذرائع بھی پیدا کئے ہیں جن کو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتیں انہی باطنی اسباب میں یہ طائکہ و گھنے قبلت کے ہیں جو ہماری تعلق نے طائکہ کو ہم سے بلائیں دفع کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ بنایا ہے مومن کا کام یہ ہے کہ ان کے وجود پرائیان لائے جیسے کہ ہم کرانا کا تبین کے وجود مجھ پرائیان رکھتے مبیب اور ذریعہ بنایا ہے مومن کا کام یہ ہے کہ ان کے وجود پرائیان لائے جیسے کہ ہم کرانا کا تبین کے وجود ہمیں ان کے قلم اور کاغذ اور روشائی اور کتابت کی حقیقت اور کیفیت معلوم نہیں کہ وہ کیا ہے اور کیسی ہے (روح المعانی: ۱۰۲/۱۳)

یہ تو بندوں کے سامان حفاظت کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی حفاظت کے لیے پچوفر شیخ مقرر کیے ہیں جوان سے بلا کیں دفع کرتے ہیں اب آگان آفق اور بلاؤں اور مصیبتوں کا ذکر کرتے ہیں جو بدا عمالیوں کی وجہ سے بندوں پر نازل ہوتی ہیں چنا نچیفر ماتے ہیں تحقیق اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا اس معاملہ کو جو کسی قوم کے ساتھ ہو جب تک وہ خودا پندول کی حالت کو نہ بدلیں مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ابنی عطا کر دہ مہر بانی اور نگہبانی اور نعت اور عافیت سے کسی قوم کو محروم نہیں کرتا جب تک وہ اپنی چال کو اللہ کے ساتھ نبدل دیتے ہیں اور بجائے شکر نعت کے فران بعت اور غفلت میں مبتلا ہوجاتے ہیں تب اللہ کی طرف سے آفت اور مصیبت آتی ہے جب تم اللہ کے ساتھ غیروں کا سامعاملہ کرنے گئتے ہیں بندے جب ابنی حالت بدل دیتے ہیں کہ بجائے طاعت کے محصیت کرنے گئتے ہیں تو اللہ بھی غیروں کا سامعاملہ کرنے گئتے ہیں بندے جب ابنی حالت بدل دیتے ہیں کہ بجائے طاعت کے معصیت کرنے گئتے ہیں تو اللہ بھی خیروں کا سامعاملہ کرنے گئتے ہیں بندے جب ابنی حالت بدل دیتے ہیں کہ بجائے طاعت کے معصیت کرنے گئتے ہیں تو اللہ بھی ان سے اپنے فضل اور عنایت کو اٹھا لیتا ہے۔

جب کی قوم میں علانہ طور پر فت و فجور اور بدکاری شائع ہوجاتے تو وہ قوم چندروز میں تباہ ہوجاتی ہے جیسا کہ صدیث میں ہاور تاریخ اس کی گواہ ہے اور جب الشدارادہ کرنے کی قوم کے ساتھ برائی کا لیعنی جب الشدتعالی کی قوم سے بوجہ بد نیتی اور بدا عمالی ابنی فعت چیس کران کی ذات و خواری کا ارادہ فر ما تھی تو چھروہ برائی اور بلاک کے نالے نہیں ٹلتی اور الیے وقت میں سوائے خدا کے وئی مدد گار نہیں ہوتا جو بلاکو دفع کر سے حتی کہ وہ فرشتے جوان کی حفاظت کے لیے مقرر میں وہ بھی الیے وقت میں سوائے خدا کے وئی مدد گار نہیں ہوتا جو بلاکو دفع کر سے حتی کہ وہ فرشتے جوان کی حفاظت کے لیے مقرر میں وہ بھی الیک ہو کے بیلی وکھا تا ہے بخلی جب چنگی جبولا کو اس سے بارش کی امید کرتے ہیں اور اس کے گرنے نے ڈرتے بھی ہیں ایک ہی لیے بخلی وکھا تا ہے بخلی جب پہنی ہی ہو نا خدا کا کمال قدرت کی دلیل ہے گو یا کہ ایک ہی شے نعمت بھی ہے اور عذا ہ اور مصیبت بھی اس طرح خدا تعالی نے ایک ہی ہو تے ہیں اور وہ بی اپنی قدرت سے ہوا میں بوجل بادلوں کو الفیا تا ہے جو ہزاروں ٹن پائی سے بھر سے ہو سے ہوتے ہیں اور موال نہیں کہ بغیر اس کے حکم ہیں جا میں بوجل بادلوں کو الیان کر الی کہ اور کہ تو تو تو ہیں اور فرشتے بھی ایک ہی اور نسل کہ ہوتے ہیں اور وہ بی اپنی قدرت سے ہوا میں بوجل بادلوں کو الیان کر الی کہ بان کر تی ہی ایک کہ ان بادلوں میں سے نبی میں میں بی ہو تھی کہ بان کر تی ہو تے ہیں اور موال نہ ہیں کہ بی ہو تھی ہیں کہ بھر کر ہی ہوتے ہیں اور موال نہیں کہ بغیر اس کے حکم ہیں ہیں کہ بی بیان کرتی ہی اور کر جہ دونی کہ بیان کرتی ہی اور کرتی کہ بیان کرتی ہی ایک کہ ان بادلوں کو ایس کہ بھی کہ گرج سے خدا کی کمال قدرت نا ہر ہوتی ہی ہوتے ہیں کہ گرج سے خدا کی کمال قدرت نا ہر ہوتی ہی ہوت کہ بی کون کر اہل عرفان کی زبان سے برماخت ہوان اللہ اور اس کے تعمید کہ کہ بی ہوتی ہی ہوتے ہو کہ بی کہ کرج کی تیسی کہ کرج سے خدا کی کہ کرج کی تیسی وہ ہم کہ کرج کی تیسی وہ کہ کرج کی تیسی وہ کہ کرج کی تیسی وہ کے کر بیا کہ کہ کرج کی تیسی وہ کے کہ کرج کی تیسی وہ کہ کہ کرج کی تیسی وہ کہ کہ کرتی ہوتے ہیں اور نا کی کرنان سے برماخت ہوان اللہ کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کی کرنا کی برنا کے برماخت ہوان کی کرنا کی کرنا کی کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنے کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو

الحمد لله نکل جاتا ہے اس مطلب کا حاصل ہیہ ہے کہ بہتے کی اسناد <sub>د</sub>عد کی طرف مجازی ہے اورمفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک رعدایک فرشته کانام ہے جوسحاب (بادل) پرمقررہے ہیں اگر رعدایک فرشتہ کانام ہے تو پھراس کی تبیج وتمید میں کوئی استبعاد نہیں جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیا یک فرشتہ کی تبیع پڑھنے کی آواز ہے جو با دلوں کو چلاتا ہے اوراس وقت بیچ پڑھتاہے جے عوام الناس بادل کی آواز سمجھتے ہیں ور نہ حقیقت بیآ واز اس کی شبیح کی ہے اور اس فرشتہ کے ہاتھ میں آتش تازیانہ ہوتا ہے جس سے وہ بادلوں کو ہنکا تا ہے اس سے جو چیک ظاہر ہوتی ہے وہ برق ( بجلی ) ہے اور وہ کوڑاجس سے ابر کو مار تا ہے اس کی آواز رعد ہے اور صاعقہ ایک آگ ہے جو باولوں میں پیدا ہوتی ہے جب نیجے آتی ہے توجس چز پر گرتی ہے تواس کوجلا کرجسم کردیت ہے اور محققین پیفر ماتے ہیں کہ اگر رعد محض آواز کا نام بھی ہوتب بھی تسبیح وتحسید کی اسناداس طرف عيقى إلا يُستِيح بِحَمْدِه ماركِنْم مِن نه آئِ تَ تعالى كاارشاد ﴿ وَإِنْ مِنْ هَنْ مِ إِلَّا يُستِيحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنَ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْدِيْتُهُمْ ﴾ يعني كوئى شے ايى نہيں جوالله كي تبيح وتحميد نہ كرتى ہو مگراہے بني آ دم تم ان كي تبيح كو مجھتے نہيں حضرت سليمان مايا پرندوں کی بولی بچھتے تھے اور باقی لوگ نہیں سمجھتے تھے اور وجہاں کی بیہ کہ بارگاہ خداوندی میں ہر چیز کی ایک خاص حقیقت ہے جیسے نماز اور روز ہاور قراءت قر آن اور سور ۃ بقر ہ آلعمران دغیرہ دغیرہ ہمارے اعتبارے بیتمام چیزیں اعراض اورغیر قائم بنفسه ہیں لیکن اصل حقیقت ہماری نگاہوں سے پوشیرہ ہے ای طرح سمجھو کہ رعد ہمارے اعتبار سے اگر چیمض ایک آواز ہو ليكن بارگاه خداوندي ميں اس كى كوئى پوشيره حقيقت ہوفرشتہ ہو يا كوئى شے ہواور وہ حقيقتا خدا كى تبیح وتحميد كرتى ہوتو الله تعالى ك خبر کے مطابق اس کی تقید این واجب اور لازم ہے گوہماری فہم میں نہ آئے اپس جان لینا چاہئے کہ گرج کی بیآ واز جوہماری مجھ میں خالی آوازمعلوم ہوتی ہے وہ درحقیقت سبحان الله وبحمدہ کے معنی رکھتی ہے اور تبیح پڑھنے والی چیز درحقیقت رعد ہے ہیں مسلمان کا کام بیہ بے کہ زیادہ تحقیق میں نہ پڑے اللہ اوراس کے رسول مُلاَثِیْ انے جوفر مادیا اس کوتسلیم کرے اور جوغیر مسلم ہے وہ ان باتوں کو سی طرح بھی ماننے والانہیں اس عالم کے احوال کو اس عالم کے احوال پر قیاس کرنا سراسر نا دانی ہے اورجس خبراورا ثرے معلوم ہوتا ہے کہ رعدا یک فرشتہ کا نام ہے جوبادلوں پرمقرر ہے اور جوآ واز سنائی دیتی ہے وہ فرشتہ کی آواز ہوتی ہے سویی خبراگر چیآ حادییں سے ہمتواتر اور قطعی نہیں لیکن احوط بیہے کہ صدیث کی مخالفت نہ کی جائے اگر چدوہ آ حاد ہی کیوں نہ ہوجب تک اس کےخلاف کو کی قطعی دلیل قائم نہ ہوجائے عقلاً یہ بات جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کرکے بارش کا انتظام اس کے سپر دکیا ہواوراس کے ہاتھ میں آ گ کا کوڑا ہوجس سے وہ با دلوں کو ہانگا ہواور سے رعداس فرشته کی آواز ہواوریہ برق اس کے کوڑے کی شراروں کی چک ہو (والله سبحانه و تعالیٰ اعلم) فرض یہ که رعداور برق اس کے قبر کی نشانیاں ہیں جس سے بندوں کوڈراتا ہے اوران سے بڑھ کریہ ہے کہ اللہ تعالی ونیا میں گرنے والی بجلیال <u> بھیج</u>ا ہے پھران کوجس پر چاہتا ہے گراتا ہے اوراس کو ہلاک کر دیتا ہے اور بیکا فرلوگ اللہ کے قہر کی پر واہ نہیں کرتے بلکہ بیلوگ الله کی قدرت اور قهرکے بارے میں جھڑتے ہیں حالانکہ وہ بخت قوت والا ہے دشمن اس کے قبضہ قدرت سے نکل نہیں گئے۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرت مُل فی ان عرب کے ایک متکبررئیس کے پاس دعوت اسلام کا پیغام بھیجادہ متکبر بولا کہ الله كارسول كون بي؟ اورالله كياچيز بي؟ سونے كا بي يا چاندى كا يا تا نے كا؟ تيسرى مرتبہ جب اس نے يہ كتا خانه الفاظ كج

توفوراایک بادل اٹھااوراس پر بحل گری جس ہے اس کی کھوپڑی اڑ گئی اس پر بیآیت نازل ہوئی۔

ابقدرت کی ان بڑی بڑی نشانیوں کوبطور نیجرار شادفر ماتے ہیں خدائے برخ ہی کے لیے سز اوار ہے تجی دعااور پکار لینی اس سے دعا ما نگنا اور اس کا یا در کھنا اور اس کی طرف رجوع کرنا سیح اور درست ہے کیونکہ وہ دعاؤں کوسٹا ہے اور حاجت روا ہے اور جولوگ اس کے سوا اور معبود ول کو پکارتے ہیں وہ معبود ان کو ان کی پکار کا بچھ جواب نہیں دے سکتے ان کا پکار تا ایسا ہے جیسے کوئی ہیا ساخص اپنے دونوں ہاتھ پائی کی طرف پھیلائے تاکہ وہ پائی آپ سے آپ اس کے منہ تک پہنے والے منہ تک بینی حادث ہوں اور بشعور ہے اور ندا سے ہاتھ پھیلانے والے کی جائے اور وہ پائی اس تک بینی والے اس کے منہ تک پہنے والے میں بی قدرت کہ پکار نے والے کی پکار کا جواب دے سکے، بعینہ یہ شال مشرکوں اور ان کے معبود وں کی ہے ان کے معبود ندان کی دعا کو سنتے ہیں اور نہ بیان کو جواب دے سکے ہیں غرض مشرکوں کا بتوں کو پکارنا میروں کی ہوں کو پکارنا یہ حوالے دول کی اللے المھلاکت ہے۔

خلاصہ کلام بیکہ خدائی کی پرستش ٹھیک ہے اور اس کے غیر کی پرستش بالکل رائیگاں ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی بیاسا پانی کے پاس جاکر اس بات کا منتظر رہے کہ یہ پانی میرے منہ میں آ جائے حالانکہ وہ کبھی آ پ سے آنے والانہیں اس طرح غیر اللہ کی پرستش سے جولوگ نفع کے امید وار ہیں ان کی امید کبھی برآنے والی نہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر میں اور بعض ایس کا فرجن کو پکارتے ہیں بعضے خیال ہیں اور بعض ہیں اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں کچھ خواص ہیں لیکن اپنے خواص کے مالک نہیں چھر کیا حاصل ان کا پکارنا جیسے آگ یا پانی اور شاید ستارے بھی ای قسم میں ہوں بیراس کی مثال فر مائی (انتھیٰ)

اس کے بعد پھر حق تعالیٰ اپنی عظمت اور کبریان فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق اس کی مخر ہے اوراس کے سامنے رکیل و خوار ہے اور غیر اللہ کی پرستش عقلا اس لیے بھی بے کار ہے کہ تمام کا نئات اللہ کے سامنے سربجود ہے کیونکہ اللہ بی کوئی خوشی سے اور جوکوئی زیبن میں ہے کوئی خوشی سے اور کوئی ناخوشی سے ، کوئی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجالا تا ہے اور جو خدا پر یقین نہیں رکھتا اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوتا ہے اس کے خلاف نہیں کرسکتا اور ان زیبن والوں کے سائے بھی ضحدا کے جمی خدا کے حکم بردار ہیں جب کھٹا تا ہے گھٹ جاتے ہیں اور جب بڑھا تا ہے گھٹ جاتے ہیں اور جب بڑھا تا ہے گھٹ جاتے ہیں اور جب بڑھا تا ہے تو بڑھ جاتے ہیں اور سابوں کا گھٹا اور بڑھنا شبح اور خاص کے اوقات میں زیادہ ہوتا ہے اور کا نات کا بیہ سجدہ اللہ کی خبر دیتا ہے۔ زجاج بڑھا تھے ہیں کہ کا فرتو غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں گران کا سابداللہ کو سجدہ اللہ کی عظمت اور جلال کی خبر دیتا ہے۔ زجاج بڑھا تھا کہ للہ لی کے لئے تقول اور انہا م پیدا کردے جس سے وہ اللہ کو سجدہ کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ خلال کے لیے عقول اور انہا م پیدا کردے جس سے وہ اللہ کو طوعا سے وہ کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بہاڑ وں کو ہم دیا اور وہ اللہ کی تبیع میں مشغول ہیں ای طرح سمجھو کہ موٹ کا سابداللہ کو طوعا سے وہ کرتا ہے۔ این ادر افر کا سابد کر ھاجدہ کرتا ہے۔ (تغیر کبیر: ۱۹۸۵)

ف: .....انانی سجده کے معنیٰ زمین پر بیشانی رکھ دینے کے ہیں اور انسان کے علاوہ دوسری چیزوں کا سجدہ ان کے لائق اور

مناسب ہے۔

ف: ..... يى تجده عزائم سجود ميں سے ہائ آيت كو پڑھنے اور سننے والے پر تجدہ واجب ہے۔

يهال تك توحيد كي حقانيت اورشرك كابطلان واضح موكيا اب بطور اتمام جمت ان سے سوالات كاتحكم ديا جاتا ہے اے نبی طاقیم آپ طاقیم ان مشرکوں سے جوخدا کے سوااوروں کو پوجتے ہیں <del>پوچھے کون</del> ہےرب آسانوں اورز مین کا لیمی ان کامد بر اورخالق کون ہے جوان کو قائم رکھنے والا اوران کے وجود کو تھامنے والا ہے اور چونکہ اس کا جواب متعین ہے اس کیے آپ مَالْتُكُمْ جواب مِس كهدد يجئ كدالله بي تعنى آپ مَالْتُكُمُ ان كے جواب كا انظار فرمايئ خود بى كهدد يجئ كدالله بال سوال کا صرف بیایک ہی جواب ہوسکتا ہے اس لیے ان کے جواب کا آپ مُلاَثِمُ انتظار نہ سیجئے نیز وہ خود بھی خدا کے خالق اور ما لک اور مد برہونے کے منکر نہیں اے نبی مُلاَثِیمًا! ان مشرکوں ہے یو چھنے کہ کیا پس اس اقرار واعتراف کے بعدتم نے اللہ کے سوا کارساز پکڑے ہیں جوا پنی ذاتوں کے لیے بھی کسی نفع اور ضرر کے مالک نہیں توغیر کی کیا مدد کریں گے بوچھے کیاا ندھا یعنی مشرک اور بینا یعنی مومن برابر ہے یا کفر وشرک کی تاریکیاں اور ایمان کی روشنی برابر ہے مطلب سے ہے کہ جس طرح اندھا اور بینا اورا ندهیر ااورا جالا برابز بیس ای طرح مومن اور کا فر اورایمان اور کفر برابز نبیس مومن بینا ہے وہ راہ حق کود کیستا ہے اور کا فراندھاہے اس کوراہ حق دکھائی نہیں دیتی کیا انہوں نے اللہ کے شریک تھمرائے ہیں کہ انہوں نے بھی کسی چیز کو پیدا کیا ہو جسے خدانے پیداکیا پھراس وجہ سے پیدائش ان کی نظر میں مشتبہ ہوگئ اور شبہ میں پڑ گئے کہ بیجی خالق ہے اور وہ بھی خالق ہیں ہم کس کومعبود مانیں مطلب یہ ہے کہ کیا ان معبودوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہےجس سےتم پر اللہ کی مخلوق اورغیر اللہ ک مخلوق مشتبہ ہوگئ ہے اس کیے تم نے ان کواللہ کاشریک اور ساجھی بنالیا اور اس اشتباہ کی وجہ سے تم نے غلطی ہے کسی چیز کوخالق مان لیا اگر ایسا ہوتا تو ایک حد تک معذور ہو کئے تھے لیکن جب یہ بات بھی نہیں تو پھر کیا آفت آئی کہ شرک کی بلا میں گرفتار ہوئے یعنی بیہ بات تونہیں پھراس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوااور معبود تھہرائے ہوئے ہیں اگر مخلوقات عالم میں ذراغور کریں اور عقلوں سے کام لیں توتمام اشیاء کا خالق اللہ تعالیٰ ہی کو پائمیں گے اس لیے اے نبی! آپ مُلْظِیمُ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہاللہ ہی ہر شے کا پیدا کرنے والا ہےاور وہی اپنی ذات صفات میں کیا ہے اور سب پر غالب ہے اور اس کے سواجو ہے وہ مغلوب ہے اور مغلوب خداا ورمعبو ذہیں ہوسکتا۔

آنزک مِن السّبَاءِ مَاءً فَسَالَتُ آوُدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَالْحَتَبَلَ السّيْلُ زَبَلَ الّابِيَاءُ وَمِتَا الراك فِي السّبَالِ عَلَى الرَّا اللهِ اللهُ الل

https://toobaafoundation.com/

الْاَرْضِ ﴿ كَنْلِكَ يَضِرِ بُ اللَّهُ الْاَمْقَالَ ۞

زين مين اس طرح بيان كرتاب الدمثاليس ف

زمین میں۔ یوں بتا تا ہے اللہ کہاوتمیں۔

### مثال حق وباطل

قَالْطَحَانَ : ﴿ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِ هَا ... الى ... يَضِرِ بُ اللهُ الْأَمْفَالَ ﴾ ربط: .....گزشته آیت میں کافروں کواندھوں ہے اور مسلمانوں کو بینا ہے اور کفر کوظلمت ہے اور اسلام کونور ہے تشبید دی اب ان آیات میں حق وباطل کی دومثالیں بیان فرمائے ہیں ایک پانی کی اور ایک آگ کی چنانچیفر ماتے ہیں۔

بہلی مثال 🙎

اس واحدقہارنے آسان سے یانی اتارا پھرنا لے اس یانی سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق بہد پڑے یعنی پانی تو آسان سے یکسال برسا گر ہرنا لے میں بقدراس کی وسعت اور عمق کے سایا ای طرح آسان سے قرآن کریم نازل ہوااور قلوب کی زمینوں نے بقدرا پنی صلاحیت اور وسعت کے اس آسانی باران رحمت کا اثر قبول کیا اور ہرایک ا بنی استعداد کے مطابق اور موافق فیض لیتا ہے جیسے ہر وادی اپنی وسعت کے مطابق پانی لیتی ہے تجرا تھا یا اس سیلاب کے پانی نے اپنے او پرایک چھولا ہوا جھاگ ۔ سیلاب میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک خالص یانی اور دوسرامیل کچیل اور فل آسمان کی طرف سے بارش اتری جس سے ندی نالے بہہ پڑے۔ ہرنالے میں اس کے ظرف اور کنجائش کے موافق مبتنا ندانے مایا بانی ماری کر دیا چوٹے میں تم بڑے میں زیادہ ۔ پانی جب زمین پررداں ہوا تو مٹی اورکوڑا کرکٹ ملنے سے گدلا ہومیا۔ پھرمیل کچیل اور جھاگ بھول کرادیمآیا۔ میسے تیز آ گ میں جاندی تانبابو ہا،اور دوسری معدنیات جھلاتے ہیں تا کہ زیور برتن اور ہتھیا روغیرہ تیار کریں اس میں بھی ای طرح جھا گ اٹھیا ہے مگڑ تھوڑی دیر بعد خنگ یامنتشر ہوکر جھاگ جا تارہتا ہے اور جواملی کارآ مد چیزتھی (یعنی پانی پانچلی ہوئی معدنیات ) و ، ی زمین میں پازمین والوں کے ہاتھ میں ہاتی ر ، ماتی ہے۔جس سے مختلف طور پراوگ منتقع ہوتے ہیں۔ یہ بی مثال حق و باطل کی مجھ لو ۔جب دی آسمانی دین حق کو لے کرا تر تی ہے تو قلوب بنی آ دم اسپے اسپے عرف اوراستعداد کےموافی فیض عاصل کرتے ہیں۔ پھرحی اور باطل باہم بھڑ جاتے ہیں تو میل ابھرا تاہے۔ بظاہر باطل جھاگ کی طرح می کو دیالیتا ہے لیکن اس کا پیدابال عارضی اور بے بنیاد ہے تھوڑی دیر بعداس کے جوش وخروش کا پیتنہیں رہتا۔خدا جانے کدھر کیا۔ جواملی اور کارآ مدچیز جھا گ کے نیجے دیی ہوئی تھی ( یعنی تق وصداقت ) بس وہ ہی رمجی دیکھوا خدا کی بیان کر د مثالیں کیسی عجیب ہوتی میں یہ کیسے موژ طرز میں مجھایا کہ دنیا میں جب حق و باطل بھڑتے میں یعنی دونوں کا جنگی مقابلہ ہوتا ہے تو گربرائے چند ہے باطل اوع پااور بھولا ہوا نظر آئے لیکن آخر کار باطل کومنتشر کر کے تن بی ظاہر و غالب ہو کر رہے **کا** یمی مومن کو بالل کی عادمی نمائش سے دھوکا یکھنانا چاہیے ۔امی طرح تھی انسان کے دل میں جب تن اتر جائے کچھ دیر کے لیے او ہام و وساوین و رشور دکھلائیں تو گھرانے کی بات نسی تعوزی دیریس په ابال بینه مائے گااور خالص حق ثابت ومتقررے کا گزشته آیات میں بونکر وحید وشرک کامقابله میا میااس مثال میں حق و بامل مے مقابلہ کی کیفیت بتلادی آ مے دونوں کاانجام بالکل کھول کر بیان کرتے ہیں۔

جھاگ بیاہ پر ہوتا ہے اور خالص پانی نیچے د با ہوا ہوتا ہے ہیں اس طرح سمجھو کہ حق خالص پانی کی طرف ہے جس پر زندگی کا دار و مدار ہے اور باطل مثل جھاگ کے ہے کسی وقت باطل حق کو د با بھی لیتا ہے لیکن باطل کا بیابال عارضی اور بے بنیاد ہوتا ہے تھوڑے سے جوش وخروش کے بعد اس کا نام ونشان بھی نہیں رہتا اور اصل کار آمد چیز یعنی حق اور صداقت کا آب حیات وہ باتی رہ جاتا ہے۔

### دوسری مثال

گزشتہ آیات میں حق تعالیٰ نے توحیداورشرک کا مقابلہ بیان کیا تھااب ان آیات میں دومثالوں سے حق اور باطل کے مقابلہ کی کیفیت بیان فرمادی اور آئندہ آیات میں دونوں کا انجام کھول کربیان کرتے ہیں \_

لِلَّنِ النَّتَ اسْتَجَابُوُ الرَّهِ هُمُ الْحُسْلَى ﴿ وَالَّنِ الْنَ لَمُ يَسْتَجِيْبُو اللَّهُ لَوُ أَنَّ لَهُمْ هَا فِي اللَّنِ النَّهُ الْحُسْلَى ﴿ وَاللَّا اللَّهُ الْحُسْلَى ﴿ وَاللَّا اللَّهُ اللَّالَالَّةُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّالَّةُ الْمُعَالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الْمُولِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّال

الْأَرْضِ بَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَكُوا بِهِ وَ أُولَيْكَ لَهُمْ سُوْءُ الْحِسَابِ ﴿ وَمَأُولُهُمُ

زمین میں ہے سارا اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور تو سب دیویں اپنے بدلہ میں فیل ان لوگوں کے لیے ہے برا حماب فیل اور شکانا ان کا زمین میں ہے سارا، اور اس کے برابر ساتھ اس کے، سب دیں اپنی چھڑوائی میں۔ ان لوگواں کو ہے برا حساب۔ اور شکانا ان کا

ف یعنی ایمان وعمل مالح امتیار کیاان کے لیے دنیاوآخرت کی جلائی ہے جقیقی خوشی اور قبی طمانیت دسکون ان کے حوالی کو عاصل نہیں ہوتا ۔

فی یعنی بهال آو خیرجی طرح مور سیکن آخرت میں ان کی مالت ایسی پریشانی اور کھر اہٹ کی ہوگی کہ اگرتمام دنیا کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہوں بلکہ ای قدراور بھی قرتمنا کریں کے کہ ہم پیسب فدید میں دے کراس پریشانی سے جھوٹ جائیں۔ وَاتّی لَکھنے ذٰلِک۔

ت یعنی حماب میں محی قسم کی رعایت اور در گزرند ہوگی ایک ایک بات پر پوری طرح پروے جائیں گے۔

جَهَنَّمُ ﴿ وَبِئُسَ الْمِهَادُهُ أَفَهَنُ يَّعُلَمُ آثْمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَهَنْ إِ دوزخ ہے اور وہ بری آرام کی جگہ ہے بھلا جوشخص جانا ہے کہ جو کچھ ازا تجھ پر تیرے رب سے حق ہے برابر ہوسکتا ہے اس کے دوزخ ہے۔ اور بری ہے تیاری۔ بھلا جو مخص جانا ہے کہ جو کچھ اڑا تجھ کو تیرے رب سے، تحقیق ہے، برابر ہوگا اس کے هُوَاعْمَى ۚ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ۞ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ جو کہ اعرها ب سمجھتے دی بیں جن کو عقل ہے فلوہ لوگ جو پورا کرتے بیں اللہ کے عہد کو اور نہیں توڑتے جو اندها ہے ؟ وہی سیحتے ہیں جن کو عقل ہے۔ وہ جو پورا کرتے ہیں اقرار اللہ کا اور نہیں توڑتے الْبِينُفَاقَ ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهَ آنُ يُؤْصَلَ وَيَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ اس عہد کو فیل اور وہ لوگ جو ملاتے میں جس کو اللہ نے فرمایا ملانا فیل اور ڈرتے میں اینے رب سے اور اندیشہ رکھتے میں اقرار۔ اور وہ کہ جوڑتے ہیں جو اللہ نے فرمایا جوڑنا، اور ڈرتے ہیں اینے رب سے، اور اندیشہ رکھتے ہیں سُوِّة الْحِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاَّءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَٱنْفَقُوا مِتَا یرے حماب کا جس اور وہ لوگ جنہوں نے مبر کیا خوشی کو اسے رب کی فے اور قائم رکھی نماز اور خرج کیا برے حیاب کا۔ اور وہ جو ثابت رہے، چاہتے توجہ اپنے رب کی، اور کھڑی رکھی نماز، اور خرج کیا رَزَقُنْهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَنُرَءُونَ بِأَلْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَبِكَ لَهُمُ عُقْبَى النَّارِ ﴿ ہمارے دیئے میں سے پوٹیدہ اور ظاہر فلے اور کرتے میں برائی کے مقابلہ میں بھلائی فیے ان لوگوں کے لیے ہے آخرت کا گھر المارے دیے میں سے چھیے اور کھلے، اور کرتے ہیں برائی کے مقابل بھلائی، ان لوگوں کو بے بچھلا گھر۔ و 1 مومن وکافر دونوں کا لگ الگ انگ انجام ذکرفر مانے کے بعد متنبہ کرتے ٹین کہ ایرا ہونائین عقل دیکمت کے موافق ہے یو بی عقل مند بہیں کہ بہ سما کہ ایک نیٹ اندھا جے کچھنظر نہ آئے یوں ہی اناپ شناپ اندھیرے میں پڑاٹھو کریں کھار ہا ہو،اس شخص کی برابری کرسکتا ہے جس کے دل کی آنکھیں کھلی میں اور یوری بعیرت کے ساتھ دق کی روشنی سے متفید ہور ہاہے۔

فیل معنی اللہ سے جوعبدازل میں ہو چکا ہے (عبدالت) جس پرانسان کی فطرت فودگواہ ہے اور جوانبیاء کی زبانی عہد لیے گئے ان سب کو پورا کرتے ہیں کمی کو تو ثر تے نہیں نے نیز بذات خود کسی معاملہ میں خداسے یابندول سے جوعهد دیمیان با ندھتے ہیں (بشرطیکہ معسیت نہرو)اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے یہ

فعل یعنی سلہ رحمی کرتے ہیں۔ یاایمان کوعمل کے ساتھ یا حقوق العباد کوحقوق اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں، یااسلامی اخوت کو قائم رکھتے ہیں۔ یاا نہیا علیم السلام میں تغریق نہیں کرتے کئی کو مانیں کئی کو مدمانیں۔

فل بوشد و مثايداس لي مقدم ركهاك بوشد و خيرات كرنافس ب - إلا يدكيس مسلحت شرع علائيد دي يس بور

فك يعنى رائى كاجواب مجلائى في دية تھے يخى كے مقابله ميں زى رہتے يى يونى علم كرتاب يدمعان كرتے يى (بشرطيكه معانى سے رائى كرتى =

جَنْتُ عَدُنِ يَّلُهُ فُلُو مَهَا وَمَنَ صَلَحَ مِنَ اَبَالِهِمْ وَازْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّ يَّهِمْ وَالْمَلْمِكُةُ وَاللهِ مِن اور اولاهِ اللهِ واللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ مِن اولاهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اور فباد اٹھاتے ہیں ملک میں ایے، لوگ ان کے واسطے ہے بعنت، اور ان کے لیے ہے برا گھر ہیں اور فباد اٹھاتے ہیں ملک میں۔ ایے لوگ، ان کو ہے بعت، اور ان کو ہے برا گھر۔

اور فباد اٹھاتے ہیں ملک میں۔ ایے لوگ، ان کو ہے بعت، اور ان کو ہے برا گھر۔

=کرنے کااعہ یشرنہ ہو)، بدی سے فی کرنی افتیار کرتے ہیں۔ اگر بھی کوئی برا کام ہوجاتا ہے تواس کے مقابلہ میں بھلاکام (یعنی توبداور اس مینا، کی تانی

ف یعنی جن میں ہمیشہ میں کے۔

وگ "آباء" كالفولتغلیباً كها ہے جس میں امہات (مائیں) بھی شامل ہیں۔ یہ جت کی بشارت کے ساتھ مزید توشخبری سائی کہ ایسے کاملین کو جن کی خصال او بد بیان ہوئیں جنت میں ایک نعمت و مسرت یہ حاصل ہوگی کہ وہ اور ان کے مال باپ، اولاد، یو یال، جو اپنی نیکی کی بدولت دخول جنت کے لائق ہوں سب اسلام ریل کے دخی کہ ان متعلقین میں سے اگر کوئی کم رتبہ ہوگا تو حق تعالی اپنی نوازش و مہر بانی سے درجہ بڑھا کراس مرد کامل سے نو دیک کر دےگا۔ وو الذین نیا انتخا و اقتباع کہ نے بیٹھ نے بیٹھ اس کی میں اسلام کو بھر بانی سے معلوم ہوا کہ بدون ایمان وعمل صالح کے محض کاملین کی قرابت کانی نہیں ہال ایمان وعمل مسالح موجود ہوتو تعلق قرابت سے مجوز تی درجات ممکن ہے۔ والمذاعلم۔

فسل معجی مدیث میں جنت کے آٹے دروازے بیان ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کاملین کی تعظیم دی کریم کے لیے خدا کے پاک فرضے ہرطرت ہے تو اور ہوا ہوں جو تے اور ہدایا ہوں گے۔امادیث میں ہے کی ان ہوں ہے ہوئی انڈیس سے اول وہ فقرام مہاجرین جنت میں داخل ہوں کے جو تختیوں اور لاا ہوں میں سینہ ہر ہوتے اور رضت بدی کے وقت کام آتے تھے۔ جو بحکم ان کو ملا ان کی تعمیل کے لیے ہمیشہ متعدد ہتے۔ دنیا کی ماجتیں اور دل کے ارمان دل ہی میں لے کر بیاں سے رخصت ہوگئے۔ قیامت کے دن تی تعالیٰ فرمائے گامیرے وہ بندے ہمال بی ( ماضر ہوں ) جومیرے داست میں لاے میرے لیے تعلیفیں اٹھا میں اور جہاد کیا۔ جاؤ جنت میں بے کھنگے داخل ہو جاؤ۔ پھر ممائکہ کو بحکم ہوگا کہ میرے ان بندوں کے پاس ماضر ہو کرسلام کرو۔ وہ عرض کریں کے خداوندا! ہم تیری ہہترین مختوق بی میرے وہ بندے ہیں مختوق بی میں ہو گئوت ہیں ہو کہ بات میں ہو کہ ہوگا ہے میرے داست میں جہاد کیا اور ہر تعلیف کو نوش کے داشت کرتے دہے۔ یہ جنہوں نے تو حمد یہ جان دی مدمت میں ماضر ہوں کے اور کیس کے وسلائے علیہ گئے ہمتا حتہ تو تک فی قبی الگاری مدیث میں ہے کہ نی کر بھرے میں ان کی خدمت میں ماضر ہوں کے اور کیس کے وسلائے علیہ گئے ہمتا حتہ تو تک فی فیعت عقبی الگاری مدیث میں ہور شدائے اور فرمائے واسلائے علیہ گئے ہمتا حتہ تو تک فی فیعت عقبی الگاری میں یہ بی کر فرا سے میں ان کی خدم سے میں جان کی اند علیہ دسلم ہر مال آغاز میں تبور شدائے باتھ اور فرمائے ہو سلائے علیہ گئے ہمتا حتہ تو تک فری فیعت عقبی الگاری کے دیں مرزم سے میں اندعید دسلم ہر مال آغاز میں تبور شداء پر تشریف کے ان کی میں حتی کر سیال آغاز میں تبور شداء پر تشریف کو انتحال کو میں کا اندعید دسلم ہر مال آغاز میں تبور شداء پر تشریف کو انتحال کے انداز میں تبور شدائے میں کہ میں کو میں کی کر بھور شدائے میں کو میں کر سے میں کر سے کر سے کر میں کر سے میں کر سے کر کر سے میں کر سے کر سے

# ذكرحال ومآل مجقين ومبطلين

وَالْفِيَاكَ: ﴿ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْلِي.. الى ... أُولِيكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ الدَّالِ ﴾ ربط: ..... كُرْشتة آيات من حق اور باطل كي مثال بيان فرماكي اب ان آيات من اللحق اور الل باطل كاحال اور مآل بيان کرتے ہیں ایک گروہ وہ ہے جس نے دعوت کو تبول کیا ہے گروہ سعداء کا ہے اور ایک گروہ وہ ہے جس نے دعوت حق کو تبول نہیں کیا یہ گروہ اشقیاء کا ہے ان آیات میں اخلاق واعمال کے اعتبار سے سعداء اور اشقیاء کے فرق کو بیان کرتے ہیں تا کہ دونوں گروہوں کا فرق معلوم ہوجائے مبادا کوئی نا دان دونوں کو یکسال قر اردے اس لیے اول اہل حق کے فضائل وشائل اوران کے اخروی نتائج بیان کیے کہوہ دل میں خوف خدار کھتے ہیں اور اس کے اوامرونواہی کے پابند ہیں اور حقوق الله اور حقوق العباد کی رعایت رکھتے ہیں بیگروہ اہل علم کا ہے اس کے بعدان کے مقابل اہل باطل کی خرابیان اوران کے برے اعمال کا متیجہ بیان کیا جس كا حاصل يه ب كدابل حق اور ابل سعادت في ہدايت سے حصہ حاصل كيا اور ان كے اعمال ظاہرى و باطنى ان كے ليے نافع اور باقی رہے اور اہل باطل نے ہدایت سے حصہ نہ یا یا اور اُن کے سارے اعمال مثل جھاگ کے باطل اور بے کار گئے اور مرتے ہی دنیا کے تمام منافع اور فوائد زائل ہو گئے چنانچے فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی دعوت کو قبول کیا اور جو آب ہدایت الله تعالی نے آسان سے تازل کیا تھااس کونوش جان کیا اور شبہات اور وسواس کا جومیل و کچیل اور خس و خاشاک اس میں باہر سے آلگا تھااب اس کو ہدایت کے او پر سے اتار پھینک دیا ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھلائی یعنی جنت مقرر ے كما قال تعالىٰ ﴿ لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا الْحُسْلِي وَزِيَادَةً ﴾ اورجن لوگول نے الله كى دعوت كوقبول نبيس كيا اوراس نے آسان ہے بدایت کا جوآب حیات نازل کیا تھااس کواستعال کرنے سے اعراض کیا قیامت کے دن اگران کے پاس وہ سب بچھ مال ومتاع بھی ہوجوروئے زیبن میں ہے اوراس کے ساتھ اتنابی اور بھی ہوتواس سب کو آخرت کے عذاب سے جان چھڑانے کے لیے وے ڈالیں۔ یعنی کافروں کے پاس قیامت کے دن اگرتمام روئے زمین کا نزانہ اور اتنابی اور بھی ہوتو وہ عذاب ہےرہائی کے بدلے اس سب کودے ڈالیس مگروہاں ان کے پاس مال کہاں دھراہے اور اگر بفرض محال ہوبھی تو قبول کہا ہوسکتا ہے آخرت کے عذاب سے رہائی کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ اس دنیا میں دعوت حق کو قبول کریں اوران کے عقائد فاسدہ اورا عمال کاسدہ یانی کے جماگ کی طرح سب اڑ جا تھیں گے اور علاوہ ازیں قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لئے برا حساب ہوگا یعنی سختی سے ان کے اعمال کا محاسبه اور مناقشہ موگا اور ذرہ فررہ پر مؤاخذہ اور باز پرس ہوگی جس کودوسری آیت میں حساب عسیر فرمایا اورحساب کے بعدان کا کھکانا ہمیشہ کیلئے دوز خ ہے اوروہ بہت بری خواب گاہ ہے گرکافر چونکہ چٹم بصیرت سے عاری اورکورا ہاں لیے اس کوراہ ہدایت نظر نہیں آتی اور مومن بینا اور عاقل ہے وہ اپنی عقل سے حق اور باطل کا فرق سجھتا ہے اور چثم =اورمثمان رضي النمنهم كاريابه

فی معداء کے مقابل بیاں اشتیاء کی عادت وخسال اور آخری انجام بتلایا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کرتی تعالیٰ سے بدعہدی کریں، جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم تھا، انھیں توڑیں، ملک میں فقنہ وفساد کی آگ بھڑ کا ئیں دوسروں پر ادرا پنی جانوں پر کلم کرنے سے ندرکیں۔ یہ بی لوگ میں جو خدا کی رحمت سے دور پھینک وسے محصے اور سب سے زیادہ بر سے مقام پر پہنچے والے میں۔ بھیرت ہے آیات بینات کودیکھا ہے اس لیے اب آئندہ بینا (مومن) اور نابینا (کافر) کے فرق کو واضح فرماتے ہیں۔ کیاتم کو ہدایت اور صلالت کا فرق نظر نہیں آتا لیں کیاوہ محض جو یہ جا بھی تیرے پروردگار کی طرف سے اتا راگیا ہے وہ تی ہم کر ایسا شخص کے مائند ہو سکتا ہے جانا بینا ہوا ور اسے حق نظر ند آتا ہو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہر گرنہیں، ہر گرنہیں، ہر گرنہیں، سر سکتے ہیں ای طرح سمجھو کہ مومن اور کا فربرابر نہیں ہو سکتے ہی آضط ب القار و آضا ب الجاتی الحالیة جزای نیست کہ نہیں ای طرح سمجھو کہ مومن اور کا فربرابر نہیں ہو سکتے ہی آضا بیں اور شوائیب وہم اور نفیات سے پاک ہیں جن کی عقلیں خالف ہیں اور شوائیب وہم اور نفیات سے پاک ہیں جن کی عقلیں خالف اور صاف ہیں وہی نور بھیتے ہیں اولو الالباب وہ لوگ ہیں جو پند پذیر اور عارض سے اشیاء کے حقائق اور دقائق کودیکھتے ہیں اولو الالباب وہ لوگ ہیں جو پند پذیر اور عبرت گرموں۔

### صفات المل عقل

اب آئندہ آیات میں اہل عقل کی صفات کو ذکر کرتے ہیں کیونکہ عقل تو دل کے اندر چیجی ہوتی ہے اس کا اندازہ صفات ہی سے ہوسکتا ہے کہ اندرعقل ہے یانہیں اور اگر ہے توکس درجہ کی ہے۔

(وصف اول)" اولوا الالباب" وه لوگ بین که جوالله کے عہدر بوبیت کو پورا کرتے ہیں جوانہوں نے روز میثاتی اللہ سے باندھاتھا

(وصف دوم) ادرعہد کوتو ڑتے نہیں لیعنی نافر مانی سے بازر ہے ہیں۔

(وصف سوم) اورجن علاقول کا اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کوملاتے اور جوڑتے ہیں یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں اور اپنے عزیز واقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کرتے ہیں۔

(وصف چہارم) اوراپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی فعل ہم سے خلاف عہد سرز دنہ ہوجائے۔

(وصف پنجم) اورڈرتے ہیں حساب کی سختی سے یعنی محاسبہ سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ جس سے حساب میں مناقشہ اور چھان بین ہو کی وہ ہلاک ہوا۔

(وصف ششم) اور جن لوگوں نے محض اپنے پروردگار کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے جادہ طاعت پر قائم رہے میں صبر کیا یعنی شرائع عبودیت کی یا بندی کی اور بوجہ مخالفت نفس جومشقت پیش آتی اس کاخمل کیا۔

(وصف مفتم) اور مليك وقت اور مليك آداب كے ساتھ نماز كوادا كيا۔

(وصف مشتم ونهم) اور جو مال ومنال اورعلم اورفضل و کمال ہم نے انکودیا <del>اس میں سے بھی پوشیدہ اور بھی ظاہر جیسا</del> موقع ہواخرچ کیا۔

(وصف دہم) اوروہ بدی کونیکی ہے دفع کرتے ہیں تعنی برائی کا بدلہ بھلائی ہے رہے ہیں ادر سیرکی ظلمت کو حنہ کے نورے زائل کردیتے ہیں دیکھ لوعظندا ہے ہوتے ہیں۔

بدى رابدى سل باشدجزاء أكرمردى احسن الى من اساء

https://toobaafoundation.com/

ایے بی عقل مندول کے لیے دارآ خرت ہے لینی ان کے لیے ظوداور بقاء کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں کو اوران کے آباء واجداداوران کی بویاں اوران کی اولا دجونیک ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ان باغات میں داخل ہوں گے اگر چہ ان کے اعمال اولو الالباب جیسے نہ ہوں گر معاملہ ان کے ساتھ ویبا بی ہوگا۔ یہ اولو الالباب کی خاص کرامت ہے کہ ان کے طفیل میں ان کے قریبی رشتہ دار بھی ان کے ساتھ ہوں گاگر چہ ان کے اعمال ان جیسے نہ ہوں کیکن شرط یہ ہے کہ ان کا ایمان اور ایقان ٹھیک ہو اور درست ہو جیبا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿وَالَّالِيٰ اُمَنُواْ وَالَّہَ عَنْهُمُ وَرَّا اِللّٰهُ اِللّٰ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اور ایقان ٹھیک ہو اور درست ہو جیبا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿وَالَّالِيٰ اُمَنُواْ وَالَّہُ عَنْهُمُهُمُ لَا اِللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ہوں گائی اُلمَنُواْ وَالْہُ عَنْهُمُ کُورُوں کی خرابیاں اور ایک دراز آخرت کی ترغیب اور تثویق کے لیے دکر فرما یا ہوں تک سام کی اور موسی کے اللہ اور کھوظ ہے یہ جملہ دار آخرت کی ترغیب اور تثویق کے لیے ذکر فرما یا ہوں تک تیجہ بیان فرماتے ہیں۔ یہاں تک تو اہل جنت اور سعداء کی صفت وکر امت کا بیان ہواسب اس کے بالقائل اشقیاء اور کا فروں کی خرابیاں اور ان کے بہاں تک تو اہل کا نتیجہ بیان فرماتے ہیں۔

اور جولوگ نابینا اور نادان اور عقل سے کورے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کے عہد کو تو ڑتے ہیں بعد اس کی مضبوطی کے اور جن رشتوں کے جوڑنے کا اللہ نے تھم دیا ہے ان کو تو ڑتے ہیں اور ملک میں ضاد پھیلاتے ہیں ہر معصیت فتنہ اور ضاد ہے اور سب سے بڑا فساد کفر اور شرک ہے۔ ایسے ہی بعقلوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے براگھر ہے جس کے مقابلہ میں یہ دنیا ان کے لیے بہشت ہے حدیث میں ہے کہ آنحضرت ظاہر جب قبور شہداء پر جاتے تو یہ کہتے ہیں اللہ میں مید دنیا ان کے لیے بہشت ہے حدیث میں ہے کہ آنحضرت ابو بر اور عمر وعثان ٹوکھ تھی کہا کرتے تھے بہر حال ان علیہ کھی بیا کہ تا تھے بہر حال ان آیات میں بد بختوں کا حال بیان کیا اور ان کے انجام سے خبر دی کہ ان کا حال اور مال اہل ایمان کے بالکل برعس ہے۔

اَللهُ يَبْسُطُ الرِّرْزُقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴿ وَفَرِحُوا بِالْحَيْوةِ النَّنْيَا ﴿ وَمَا الْحَيْوةُ النَّنْيَا اللهُ لَيَا اللهُ لَيَا اللهُ لَيْنَا ﴿ وَمَا الْحَيْوةُ النَّنْيَا اللهُ كَاهِ وَمَا الْحَيْوةُ النَّالَةُ لَيَا اللهُ كَاهِ وَمَا الْحَيْوةُ النَّالُ لَيَا اللهُ كَاهِ وَمَا لَكُولُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ أَ

کھوہیں آ خرت کے آ محم گرمتاع حقیر ف**ل** 

کچھنیں آخرت کے حیاب میں مگر تھوڑ ابرتنا۔

آلی یعنی دنیا کے میش وفراخی کو دیکھ کرسعادت و شقاوت کافیسله نہیں ہوتا۔ نہ پینروری ہے کہ جم کو دنیا میں ندانے رزق اور پیسے زیاد و دیا ہے و واس کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ بہت سے مقبول بندے بطور آ زمائش وامتحان بہال عسرت کی زعد کی بسر کرتے ہیں اور مردود جمرموں کو ڈھیل دی جاتی ہے و و مزے اڑاتے میں۔ یہی دلیل اس کی ہے کہ اس زعد کی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے جہاں ہر شخص کو اس کے نیک و بداعمال کا پورا بھیل ممل کررہے گا۔ بہر مال دنیا کی تگی و افراغی مقبول ومردود ہونے کا معیاد نیس بن سکتا۔

فی بعنی ای ومقسود مجوکراتراتے اور اکڑتے ہیں۔ مالانکہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زند کی تحض تیج ہے جیسے ایک شخص اپنی انگی سے ممندر کو چھوتے آو و و =

## جواب ازشبه عدم مبغوضيت كفار بنابر وسعت رزق دنياوي

### وَالْجَاكَ : ﴿ لَلَّهُ يَهُسُطُ الرِّزُقَ لِمَن يَّشَآءُ وَيَقْيرُ ... الى ... إِلَّا مَتَاعٌ ﴾

ر بط: ......گزشتہ آیات میں کافروں کا ملعون و مغضوب ہونا بیان کیا چونکہ اکثر کفار دنیوی مال و دولت اور ظاہری عزت راحت کے اعتبار سے خوش حال ہے اس لیے دیکھنے والوں کو بیشبہ ہوسکتا تھا کہ اگر خدا کے نز دیک ملعون و مبغوض ہوت تو این پر دنیا میں رز ق کی و سعت کیوں ہوتی تو اس آیت میں اس شبر کا جواب دیتے ہیں کہ رز ق کا کم یا زیادہ ہونا ایمان اور کفر پرموتو ف نہیں ہم جے چاہج ہیں زیادہ رز ق دیتے ہیں اور دنیا وی زندگی کی عیش و عشرت کا کوئی اعتبار نہیں ہم جے چاہج ہیں زیادہ رز ق دیتے ہیں اور دنیا وی زندگی کی عیش و عشرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو چندروزہ ہے آخرت کا عیش جوابدی ہے کافر اس شے محروم رکھے جا کیں گستات اور استحادت اور شقاوت کا فیصلہ آخرت میں ہوگا و زیاء دارا متحان ہے نہ کہ دار جزاء ۔ دنیا کی تنگی اور فراخی مقبول اور مر دود ہونے کی دلیل نہیں بہت سے نیک اشخاص تنگدست ہوتے ہیں اور بہت سے اوباش عیش وعشرت میں ہیں رز ق کی فراخی اور تنگی از راہ حکمت و مصلحت ہے اور میکا فر قب میش وعشرت پر خوش ہورہ ہیں وہ استدراج اور امہال ہے حق تعالی کا ارشاد ہو کہت میں وہاہ کود کھر مغرور نہ ہوں مال و دولت کی کشرت مقبولیت کی دلیل نہیں بلکہ بیمن جانب اللہ امتدراج اور کو چائے دولی کی کر فران ہوں مال و دولت کی کشرت مقبولیت کی دلیل نہیں بلکہ بیمن جانب اللہ امتدراج اور خوک کا دیا جائے۔ دولی کو کیک کرت ان کو گرفار کر کے گئة دار پر کو با بات کہ حرم کا بیانہ خوب لبر بر ہوجائے اور جو کرنا ہے وہ دل کھول کر کرلیں پھر یک گئت ان کو گرفار کر کے گئة دار پر کا دیا جائے۔

#### كهدانااندرال حيرال بمانند

بنادان آن چنان روزی رساند

اللہ تعالی وسعت کے ساتھ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے رزق کا کم اور زیادہ ہونا کفراورایمان پر موقو ف نہیں اور کفار اترائے ہوئے ہیں دنیادی زندگی پر اوراس کی عیش وعشرت پر اوران کا یہ اڑا تا الک فضول ہے اس لیے کہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلہ میں پھر بھی نہیں مگر بہت تھوڑ اسامان صدیث میں ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلہ میں ایسی ہے کہ کیالائی رواہ الامام احمد وقال الله تعالیٰ ﴿ قُلُ مَتَاعُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَتَاعُ اللّٰهُ مَتَاعُ اللّٰهُ مَتَاعُ اللّٰهُ مَا قَلْمُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا قَلْمُدُن فَتِيدًا لَا ﴾

 وَيَهُدِئَ إِلَيْهِ مَنَ اَنَابَ أَهُ الَّذِينَ امَّنُوا وَتَظمَرِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اورراه دکھلا تاہے اپنی طرف اس کو جورجوع ہوافل وہ لوگ جوایمان لائے اور چین پاتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے فک سنتا ہے! اللہ کی یاد اور راہ دیتا ہے اپنی طرف اس کو جور جوع ہوا۔ وہ تھین لائے اور چین پکڑتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے۔سنتا ہے! اللہ کی یاد ہی سے تَعْلَمَهِ إِنَّ الْقُلُوبُ ۚ ٱلَّذِينَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ طُوْلِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَابِ ی سے چین پاتے میں دل وس جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے اتھے فوشحالی ہے ان کے واسطے اور اچھا ٹھکانا وس چین پاتے ہیں دل۔ جو تقین لائے اور کی نیکیاں، خوبی ہے ان کو، اور اچھا ٹھکانا۔ كُنْلِكَ ٱرْسَلُنْكَ فِي أُمَّةٍ قَلُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمُّ لِتَتُلُواْ عَلَيْهِمُ الَّذِيِّ أَوْحَيْنَا ای طرح مجھے کو بھیجا ہم نے ایک امت میں کہ گزر چکی میں اس سے پہلے بہت امتیں تاکہ سناوے تو ان کو جو حکم بھیجا ہم نے ای طرح تجھ کو بھیجا ہم نے ایک امت میں کہ ہو چکی ہیں اس سے پہلے اشیں، تا سنا دے تو ان کو جو تھم بھیجا ہم نے إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْنِ ۗ قُلْ هُوَرَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَيْهِ تیری طرف فی اورد و منکر ہوتے ہی رحمان سے فل تو کہدو ہی رہ براہے کی کی بندگی نہیں اس کے موادای پر میں نے بھروس کیا ہے اورای کی طرف **تیری طرف، اور وہ منکر ہوتے ہیں رحمٰن ہے۔ تو کہہ، وہی رب میراہے، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، ای پر میں نے بھر وسہ کیا ہے اور اس کی طرف** <u>و ا</u> مینکوو**ں نشان دیکھتے تھے مگر وہ ہی مرغے کی ایک ٹا نگ پکڑی ہوئی تھی کہ جو ہم کہتے جائیں وہ نشان دکھاؤے مثلاً مکہ کے پیاڑوں کو ذراا پنی جگہ سے سر کا کر** لیتی باڑی کے لیے زمین وسے کردو یا زمین کو پھاڑ کر چٹے اور نہریاں نکال دویا ہمارے پرانے بزرگول کو دوبارہ زندہ کرکے ہم سے بات چیت کرادو \_ غرض کوئی نشان ایساد کھلاؤ جو ہم کوایمان لانے پرمجبور کر دے۔اس کا جواب دیا کہ بیٹک منداا لیے نشان دکھلانے پر قدرت رکھتا ہے لیکن اس کی حکمت وعادت مقتعی ہیں کہ تمہاری فرمانتیں پوری کمیا کرے بیغمبرول کی تصدیل کے لیے جم قدر ضرورت ہاس سے زائد نشانات دکھنا چا اور دکھارہا ہے۔ دوسرے سيكووں معجزات سے قلع نظر كر كے اكيلا قرآن بى كيماعظيم الثان نثان پيغمبركي صداقت كا ہے۔جبتم ان نثانوں كو ديكھ كرراه راست يريز آئے اورحق كي **طرت رجوع نہ ہوئے تومعلوم ہوا کہ قدیم قانون کے موافق خدا کی مثیت یہ ی ہے کہ تم کو تبہاری پند کر دہ گمرای میں چھوڑے رکھے ۔ بلاشیا گرتم اتنے بڑے** نشان دیکھ کراس کی طرف رجوع ہوتے تووہ اپنی عادت کے موافق تم کو آ کے بڑھا تااور حقیقی کامیابی تک پہنچنے کی رایس دکھا تا ہے جستم نے ورید میا ہواس کی مکست بھی ای کو مقتنی ہے کہ تہیں مجبور نہ کرے ۔ پھر فرمائشی نشان دکھلانے کی کیا ضرورت رہی بلکہ نہ دکھلانے میں تہبارا فائدہ ہے کیونکہ سنت اللہ یہ ہے کہ فرمانشی نشان ای وقت دکھلاتے جاتے ہیں جب محی قوم کا تباہ کرنامقصود ہو۔ مدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے محدملی الدُعلید وسلم! اگرتم بیا ہوتو ہم ان کو فرمانشی نشان دکھلا دیں،اس پربھی بنرمانیں تو ایساعذاب جیجا جائے گاجو دنیا س تھی بدیدآیا ہو۔اورا گرتم چا ہوتو رحمت وتو بہ کادرواز وکھلا کھیں \_آ میلی اندعلیہ ۔ پہلم نے دوسری فق کوافتیا دفر مایا جنائجہ یہ ہی معاندا نہ فرمانتیں کرنے دالے بہت سے بعد کوملمان ہو گئے ۔

قع بین اور المینان ماس کرتے ہیں۔ مین کسب سے بڑاذ کر قرقر آن ہے۔ ﴿ اِلَّا لَحَن کُرُ لَدًا اللّٰ کُرَة وَاللّٰ اللّٰ کُرة وَلَا اللّٰ کُرة وَاللّٰ اللّٰ کُرة وَاللّٰه کَلِی اُور اللّٰ اللّٰ کُرة وَاللّٰ کُران کے دلول میں نقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جہات اور وساوس شیطانید دورہ و کرسون واطینان میسر آتا ہے۔ ایک طرف اگری تعالٰ کی عظمت و مہاہت دلول میں خوف و خشیت پیدا کرتی ہے تو دوسری طرف الامدود رحمت و معظم سے اللّٰ کا مُران کے دلوں میں خوف و خشیت پیدا کرتی ہے تو دورکر و کا اللّٰہ کا فوران کے محمت و معظم سے ہرطرح کی دنیاوی وحشت اور گھر ایک و درکر دیتا ہے۔

ت یعنی دولت ،حکومت منصب، جا محیر یا فر مائشی نشانات کادیکھ لینا ہوئی چیزانسان کوحقیقی سکون واطمینان سے ہم آغوش نہیں کرسکتی یسرے یادالہی سے جو=

ب لوگوں کو قتل اور برابر پہنچتا رہے کا منکروں کو ان کے کرقوت پر صدمہ یا اترے کا ان کے گھر سے زدیک سب لوگ۔ اور پہنچتا رہے گا منکروں کو، ان کے کئے پر کھڑکا، یا اترے گا نزدیک ان کے

تعلق مع النُدماصل ہوتا ہے وہ ہی ہے جو دلول کے اضطراب و دحث کو دور کرسکتا ہے۔

قهم متر جم محق نے "طویی "کے تغوی معنی لیے ہیں ای کے اندر جنت کا وہ درخت بھی آگیا جے مدیث محیح میں "طویی " کے نام سے موسوم فر مایا ہے۔ فکے یعنی جس طرح ہم اپنی طرف رجوع ہونے والول کو کامیا کی کہ او دکھاتے ہیں۔ای طرح اس امت کی راہنمائی کے لیے ہم نے تجھے مبعوث کیا۔ تاکہ جو کتاب اپنی رحمت کا ملہ سے تجھ پر اتادی ہے آپ کی انڈولید دسلم ان کو پڑھ کر سنا دیں۔ آپ کی انڈولی ہے اپنی کی انوکھی بات نہیں بگل امتوں کی طرف بھی پیغمبر نیجے جائیے ہیں جواس وقت تکذیب کرنے والوں کا حشر ہواان لوگوں کو بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔

فل يعنى رحمان نے اپنى رحمت كامله سے قرآن اتارا" الرّ خطن علّم الْفُر آنّ " اور آپ ملى الله عليه وسلم كورتمة للعالمين بنا كر بهجا مِرَّم انهول نے تخت نامحرى اور كفران نعمت بركم بانده كى دريبية كے سلح بامه يس بسم الله المحرى اور كفران نعمت بركم بانده كى دريبية كے سلح بامه يس بسم الله الرحمن المرحمن المرحمة الحقيق برجم والم الحق الله المان على قالُوا وَمَا الرّ على به الله على ماليون من المرحمة المحتر الموسل المنافق الله المان المحدد المرحمة المحدد المرحمة المحدد المرحمة المحدد المرحمة المحدد المرحمة المحدد ال

فل یعنی جس رحمان سے تم انکار کرتے ہود ، بی میرارب ہے اورد ، بی اند ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ ﴿ قُلِ ادْعُوا اللّه آوِ ادْعُوا الرَّ عَمْنَ أَيّا مَا تَدْعُوا اللّه آوِ ادْعُوا الرَّ عَمْنَ أَيّا مَا تَدْعُوا اللّه آوِ اللّه آوَ اللّه آلِي اللّهُ آلِي اللّهُ آلَةُ اللّهُ آلَاللّهُ آلَا اللّهُ آلَا

قل پہال قرآن سے مراد عام تمتاب ہے جیہا کہ ایک مدیث سی سی " ذہور" پر لفظ قرآن کا اطلاق ہوا ہے یعنی اگر کوئی کتاب ایسی اتاری ہاتی جس سے تمہارے پر فرمائنی نشان پورے ہوجاتے قوہ بجزاس قرآن کے اور کوئی ہوئے تھی۔ یہ بی قرآن ہے جس نے روحانی طور پر ہیاڑوں کی طرح جے ہوئے لوگوں کو ان کی جگہ سے بٹادیا یقوب بنی آ دم کی زمینوں کو کھاڑ کر معرفت الہی کے جھٹے جاری کردیے ۔ وصول الی اللہ کے راستے برسوں کی بگہ منٹوں میں لے کراتے ۔ مردہ قوموں اور دلوں میں ابدی زندگی کی روح کھونک دی ۔ جب ایسے قرآن سے تم کوشفاو ہدایت نصیب یہ ہوئی تو فرض کر و تہباری طلب کے موافی اگریقر آن مادی اور جمی طور پر بھی وہ سب چیزیں دکھلادیتا جن کی فرمائن کرتے ہو یتب ہی محیاامی تھی کرتم ایمان لے آتے اور بنی جمیش اور کج بحثیاں شرد کی نظر سے تعرب کی مور کہ باتھ میں یہ دیکست کام (ہدایت واضلال) اللہ کے باتھ میں یہ دیکست کام (ہدایت واضلال) اللہ کے باتھ میں یہ جدور میں قواج کے انتواج کی باتھ میں یہ جدور میں وہ جاتے ہو ہے۔ اس قباح اور تھی رکھتا ہو۔

ق شاید بعض ممکنانوں کو خیال گزرا ہوگا کہ ایک مرتبہ ان کی فرمائش ہی پوری کردی جائے شاید ایمان کے آئیں ان کو تبحیایا کہ ناطر جمع کھوا اگر ندا پائے قر بدون ایک نشان دکھلاتے ہی سب کو راہ راست پر لے آئے لیکن یہ اس کی عادت و حکمت کے خلاف ہے اس نے انران کو ایک ردیک کرب و اختیار کی آزادی دے کر ہدایت کے کافی امباب فراہم کردیے جو چاہان سے منتقع ہو کیا خرورت ہے کان رمائش پوری کی جائیں باوجود کافی سامان بدایت موجود ہونے کے اگر معاندین نہیں مانے اوراسے ایمان کو بہودہ فرمائش پر معلق کرتے ہیں تو ہم نے یہ ارادہ بھی نہیں کو باری دیا کو نہ ورمنوا ہی دیا

كَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعُنُ اللّهِ اللّهَ لَا يُغَلِفُ الْبِيْعَادَ ﴿ وَلَقَدِ السَّهُ وَنَى بِرُسُلِ مِّنَ عَا مَا لَا مِنْ اللّهِ لَا يُغَلِفُ الْبِيْعَادَ ﴿ وَلَقَدِ السَّهُ وَنَى بِرُسُلِ مِّنَ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّه طان أيل رَبّ الله على الله طان أيل رَبّ الله على على كن ربولوں على مَر عن جب على بَنْج وعده الله كا ۔ به عَلى الله طان نبيل رَبّ وعده ورضُما كريكِ بيل كن ربولوں على مَر عن جب على بَنْج وعده الله كا ۔ به عَلى الله طان نبيل رَبّ وعده ورضُما كريكِ بيل كن ربولوں على مَر عن حب على بَنْج وعده الله كا و به عَلَى الله طان نبيل رَبّ وعده ورضُما كريكِ بيل كن ربولوں على الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

جو سے پہلے ہو ڈھیل دی میں نے منکروں کو پھر ان کو پکو لیا ہو کیما تھا میرا بدل فکا جھے سے آگے، ہو ڈھیل دی میں نے منکروں کو، پھر ان کو پکوا، تو کیا تھا میرا بدلا۔

# رجوع بهمبحث نبوت وبيان حال الل سعادت والل شقاوت

ربط: ..... او پرسلسلہ کلام اہل حق اور اہل باطل کے بارے میں چلا آرہا ہے اور اس سے قبل ہوآئ تغیقب فیعقب مقون کے فرائ ہے۔ اور اس سے قبل ہوآئ تغیقب فیعقب کو کہ مقابق مضمون تھا اب پھرای مضمون کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کافروں کا وہی سابق قول کہ محمد مختلظ پر ہماری فرمائش کے مطابق مجمز ہنازل کیوں نہیں ہوتا پھر نقل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ سائی اللہ نے اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے آپات کا ہماری فرمائش کے مطابق مجمز ات اور خلال سب اللہ کے قبضہ میں ہے وہ جے چاہتا ہے گراہ کرتا ہوا ورجے چاہتا ہے ہمالیب میں مطلب میر ہے کہ اللہ نے مجزات اور بینات تو بہت نازل کئے ہیں گرتمہیں اللہ کی طرف سے ہدایت اور تو فیق نہیں ہوتی تو میں کیا کروں باتی بیناممکن ہے کہ مجزات کا نازل ہونا تمہاری خواہشوں کے تابع ہوجائے بعداز ال اہل سعادت اور اہل شقاوت کا حال بیان فرمایا:

اور یہ کافرلوگ آپ مُنافِیْم کی نبوت پر طعن اور اعتراض کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اس پیفیر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی ایک نشانی جیسی ہم چاہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی ﴿ فَالْیَانِیْمَا اَبِیْلِ اَلْرَوْلُونَ ﴾ اب فی منافی ان کے جواب میں کہد دیجے کہ اللہ گراہ کرتا ہے جس کو چاہے اور راہ بتا تا ہے اس کو جو اس کی طرف رجوع کرے یعنی نشانیاں تو بہت اتاری گئی ہیں گرخدانے تم کوگراہ کردیا ہے کہ ججزات تمہارے سامنے ہیں گرتم کونظر نہیں

= باعَ أَنْ ﴿ وَلَا مُلَكِعٌ جَهَدَّتُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ الْجَيْدِينَ ﴾ وال بات جي تو يوري الورك وركي

ف یعنی پر تفاد مکر فرمائشی نشانوں سے ماسنے والے نہیں۔ یہ تواس طرح مائیں کے کہ برابرکوئی آفت و مسیبت خودان پریاان کے آس پاس والوں پر پڑتی دے گئے یہ کی سیم کرنے گئے دوسری طرح کے مصائب کا شکار میں گئے گئے تھا ہوں کے بھرت ماصل کرلیں مثنا بہادیس مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ تما ہوں کے کچھ قید کیے جائیں گئے گئے دوسری طرح کے مصائب کا شکار ہوں ہوں کے بہتی مسلمان ہوجاتے بیشک خداکا و مدوائل ہے، ہوں گئے ہوں میں مسلمان کی سے المورٹ کی گئے گئے ہوں مسلمان کی بھی میں رمول الدہ کی الدہ بیدوسلم کی طرف خطاب مانا ہے یعنی آپ کی الدہ بیدوسلم ان کی بھی کے بہت میں مواراس وقت " قارعه " سے وہ سرایا مراد ہوں کے بن میں آپ بنوس نفیس شریک نہ ہوتے تھے یعن سلمن سے منتول ہے کہ ایک میں میں میں میں ہوں کے ایک منتول ہے کہ ایک منتوب میں مام ہے مکہ والوں کی تخصیص نہیں۔ واللہ اعلم۔

**نگ یمن سراملنے میں در ہوتو مت جموکہ چھوٹ میخے، گزشتہ بجرمول کو بھی پہلے ڈھیل دی گئی**، پھر جب پکوا تو دیکھ لوکیا حشر ہوا۔ آج تک ان کی تباہی کی دا تنامیس ز**بانوں یہ لی**ں۔ آتے جو خص ان نشانیوں کود کھے کہ جس راہ راست پرنہ آئے تو سمجھ لوکہ اللہ کی مشیت یہی ہے کہ وہ راہ راست پرنہ آئے۔اللہ کا ہدایت اور تو فیق ای مخص کونصیب ہوتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے اور حق کا طالب ہوا بیا شخص بلا مجزہ و دیکھے ہوئے بھی ایمان لے بھی ایمان لے آتا ہے کیونکہ خدا کی طرف رجوع کرنے والوں کا حال ہے ہے کہ بیلوگ صدق دل سے اللہ پر ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یا دسے مطمئن اور آرام پاتے ہیں آگا ہوجاؤ کہ جو دل حقیقت میں دل ہیں وہ اللہ ہی کی یا دسے مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کی خاصیت ہی ہے کہ اس سے دل کوسکون اور اطمینان حاصل ہو بیدہ الوگ ہیں جو ایمان لائے اور اعمال صالح کے ان کے لیے پاکیزہ زندگی اور اچھا ٹھکانا ہے سکون اور اطمینان دنیاوی مال ودولت سے حاصل نہیں بلکہ تعلق مع اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔

ف: .....لغت عرب میں طوییٰ کے معنی نہایت درجہ کی خوثی اور شاد مانی کے ہیں اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ طوییٰ جنت میں ایک درخت ہے۔

شاہ عبدالقادر مُعطَّة لکھے ہیں" لعنی حق تعالی کو ضرور نہیں کہ سب کوراہ پر لادے یا نشانیاں بھیج کر ہرطرح ہدایت دے بلکہ یہی منظور ہے کہ کوئی بچلے کوئی راہ یا وے سوجس کے دل میں رجوع آئے نشان ہے کہ اس کو سوجھا نا جاہا"۔ (انتھیٰ) اب آ گے ان لوگوں کار دفر ماتے ہیں کہ جونبوت ورسالت کو انوکھی چیز سجھتے ہیں چنانچے فر ماتے ہیں اے نبی مُلْقِطُا جس طرح ہم نے آپ ٹائیٹا ہے پہلے پغیروں کوان کی امتوں کی طرف جیجاای طرح ہم نے تجھ کوایک امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت ی امتیں گزر چکی ہیں تا کہ توان کووہ کتاب پڑھ کر سناوے کہ جوہم نے تیری طرف وحی کے ذریعے مجیجی ہے جوآپ مُلافظ کی نبوت کی سب سے بڑی نشانی ہے اور اللہ کی عظیم رحمت ہے ان کو جائے تھا کہ اس نعمت عظمیٰ کی قدر كرتے اوراس پرايمان لاتے مگران لوگوں كا حال يہ ہے كہ وہ رحمٰن كے منكر ہيں اس ليے قرآن پر ايمان نہيں لاتے ان جاہلوں کواللہ کا نام" رحمٰن"معلوم نہیں چنانچہ ابوجہل ملعون نے آنحضرت ٹاٹٹیٹر کواس طرح دعا کرتے سنایا اللہ، یارحمان! تو ا پن قوم سے جاکر کہنے لگا کہ اب تو محمد منافیخ و و خدا کو پکارنے لگا ایک معبود کو چھوڑ کر دوسر امعبود بکڑ لیا ایک تو اللہ کو پکارتا ہے اور ایک رحمن کو پکارتا ہے ہم توسوائے رحمان بمامہ (مسلمہ کذاب) کے علاوہ اور کسی رحمٰن کونہیں جانتے اے نبی آپ ٹالٹی کہہ و بیجے کدوہ رحن جس کے تم منکر ہووہ ی میر ا پروردگار ہے اور وہی اللہ ہے اور اس کے سواکوئی معبور نہیں سمجھی کسی نام سے اور حَمِي كَي مَام عالى الكرب كو يكاتا مول- ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّ مُن الَّا مَّا لَكُ عُوا فَلَهُ الْرَسْمَاءُ الْحُسْلَى ﴾ ای پر میں نے بھروسہ کیا ہے اورای کی طرف میرار جوع ہے اورا گرکوئی کتاب البی اس عالم میں ایسی ہوتی کہ جس کے سب پہاڑا پی جگہ ہے ہٹادیئے جاتے اورزمین ہموار کردی جاتی یااس کے ذریعہ سے زمین شق کردی جاتی کہ اس سے نہریں جاری ہوجا تیں یااس کے ذریعے مردوں سے بائیس کرائی جائیس کے مردے اپن قبروں میں بولتے یا اٹھ کر قبرے باہرآئے اورلوگوں سے باتیں کرتے تب بھی بیلوگ ایمان نہلاتے۔کفارآ محضرت مُلاثی سے اس قتم کے معجزات کی فر مائش کیا کرتے تصاس پر ہیآیت نازل ہوئی کہ اگر قرآن کے ذریعے ان کے میفر ماکٹی معجزات بھی دے دیئے جائیں تب بھی ایمان نہ لا کمی گے خوب مجھلو کہ ایمان اور ہدایت کسی کے اختیار میں نہیں بلکہ سب اختیار اللہ ہی کو ہے جس کو چاہے ہدایت دے اور

#### https://toobaafoundation.com/

جس کو چاہے گمراہ کرے۔

ف: ....اى آيت مي قرآن مطلق كتاب الهي مراد ب جياك ايك مديث مي زبور پر بھي لفظ قرآن كااطلاق كيا بــ بعض مسلمانوں کواز راہ شفقت وترحم بیزخیال ہوا کہ کاش کہ کوئی بڑی نشانی اور پیمعجزات ظاہر ہوجائے تو شاید ہیہ لوگ ایمان لے آتے اس لیے ان کے جواب اور تملی کے لیے آئندہ آیت نازل ہوئی کیا مسلمان ان کافروں کے ایمان \_\_\_\_\_\_ سے ناامیر نہیں ہوئے جوایے معجزات مانگتے ہیں جب کہ وہ جان چکے ہیں کہ سب اختیار اللہ ہی کو ہے اگر اللہ چاہے تو سب لوگول کو ہدایت دیدے تواے مسلمانو!تم ان کے ایمان سے مایوں ہوجا دیکسی طرح ایمان نہیں لائمیں گے اللہ ہی کوان کی ہدایت منظور نہیں پھرتم ان معاندین کی فکر میں کیوں لگے ہو اور ہمیشہ پہنچتی رہے گی ان کا فروں کوان کی <sup>کر</sup>تو توں کی سز امیں ایک نہ ایک مصیبت جوان کو ہلاتی رہے اور دھمکاتی رہے یاان کے گھروں کے قریب ان کے گردونواح والوں پر کوئی <u>مصیبت نازل ہوتی رہے ج</u>ے دیکھ کر ہیلوگ عبرت بکڑیں اورنصیحت یاویں اس طرح مسلمانوں کے جہاد اورغز وات کا اور كافرول پرمصيبتول اورآ فات كاسلسله جارى رہے گايہاں تك كدالله كا وعده آينچ اور اسلام تمام دينوں پر غالب آجائے جس كا خدائے تعالى نے وعدہ كرركھا ہے بينك الله وعدہ خلافى نہيں كرتا اور آپ مُلاَثِمُ ان كافروں كے استہزاءاور تمسخر سے رنجیدہ نہوں یہ آپ مالی کے ساتھ خاص نہیں اس لیے کہ تحقیق آپ مالی سے پہلے بہت سے رسولوں کے ساتھ مسخر کیا گیا پس میں نے ان منخروں کوفورا نہیں بکڑا بلکہ ان منگروں کومہلت دی تا کہ دل کھول کرانبیاء منظم کامذاق اڑالیں <u>پھر جب</u> ان کے جرم کا پیاندلبریز ہوگیا تب میں نے ان کواچا نک پکڑلیا ہی سمجھلو کہ میرا عذاب کیا ہوتا ہے اور کس طرح آتا ہے۔اس دنیاوی عذاب پر اخروی عذاب کو قیاس کرلوجو دار جزاء ہے جس درجہ کا عناد ہوگا ای درجہ کی سزالے گی حضرت شاہ عبد القادر موطعة كصة بين كدمسلمان جاست مول كے كدايك نشانى بڑى ى آوے تو كافرمسلمان موجاويں سوفر مايا اگر كسى قرآن سے بیکام ہوتے توالبتہ اس سے پہلے ہوتے لیکن اختیار الله کا ہے اور خاطر جمع ای پر چاہئے کہ اللہ نے نہیں چاہا اگروہ چاہتا تو تھم کا فرتھالیکن کا فرمسلمان یوں ہوں گے کہ ان پر آفت پر تی رہے گی ان پر پڑے یا ہمسایہ پر جب تک سارے عرب ایمان میں آجاویں وہ آفت بیہی تھی جہاد مسلمانوں کے ہاتھ سے۔ (انتھیٰ)

آفکنی ہو قابید کی گی گی گی نگی ہے گئی ہو خوص کے مرکس کے ہر وقت بھر ان کا کیا۔ اور تھہرائے ہیں اللہ کے شریک۔ کہد، ان کا نام لو۔ یا اللہ کو مراب ہو تعنی جو خدا ہے ہم کس کے ہر کس کے ہر وقت بھر ان کہ کہا۔ اور تھہرائے ہیں اللہ کے شریک۔ کہد، ان کا نام لو۔ یا اللہ کو مراب ہو کئی ہو خدد کھی ایس درا کوئی شرارت کرے ای وقت تنبیہ کر کستا اور مراد ہے کتا ہو کئی ہو اس سے چوٹ کہیں ہوا گئی ہو کہ در کھی ہو خدد کھی اس سے چوٹ کہیں ہوا گئی ہو کہ انسان ایس ما ہم انسان ایس ما ہم انسان ایس ما ہم وہوں ہیں ہو درجو دکی جر ہم ہیں ہو ہم کھولکہ جو کھی ہم خنید یا طانیہ کر تے ہیں سہ خدا اس مرکا ہو گئی ہم خنید یا طانیہ کر تے ہیں سہ خدا ہو گئی ہی کہا ہو گئی ہو کہ کہا ہو گئی ہو کہ کہا ہو گئی ہو کہا ہو گئی ہو کہا ہو گئی ہو کہا ہم کہا ہو گئی ہو گئی ہو کہا ہو گئی ہو کہا ہو گئی ہو کہا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہا ہو گئی ہو گئی

تُنَبِّ وُنَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْكُرْضِ الْمَ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ وَ بَلَ زُيِّنَ لِلَّهِ بَعَلَ كُفُرُوا اللهَ بَعَلَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴿ وَّعُقْبَى الْكَفِرِينَ النَّارُ ۞

جوڈرتے رہے فی ادربدلمنکروں کا آگ ہے ف

جو بچتے رہے۔اور بدلہ منکروں کا آگ ہے۔

= ہے؟ اور بے حیاتی سے لات وعریٰ کے نام لینے گو تو کیا کوئی عاقل ادھرالتفات کرسکتا ہے؟

فل نیعنی خدا کوتمام روئے زمین پراپنی خدائی کا کوئی شریک (حصد دار) معلم نہیں ( کیونکہ ہے ،ی نہیں جومعلوم ہو) کیاتم اسے وہ چیز بتلاؤ کے جے وہ نہیں جانتا؟ (العیاذ بالله ) زمین کی قیداس لیے لگائی کہ بت پرستول کے زدیک شرکاء (امنام ) کی قیام گاہ یہ بی زمین کی ابو حیان نے لائیغلّم کی شمیر "ما" کی طرف لوٹائی ہے یعنی کیا خداکو بتلاتے ہوکہ آپ کی خدائی کے حصد داروہ بت ہی جوادثی ساعلہ بھی نہیں رکھتے ۔

فی پہلے فرمایا تھاان شرکا مکاذرانام کو، پھر متنبہ فرمایا کہ جس چیز کاوا قعہ میں جوت، ی نہیں اس کانام کیالیا جاسکا ہے؟ اب بتلاتے ہیں کہ کسی چیز کو ندا کاشریک مخبرانا خالی الفاظ اور صورت محض ہے جس کے پنچ کو کی حقیقت نہیں ۔ مجرد طن و کمین اور باطل او ہام سے چند ہے معنی الفاظ بامعی نہیں بن جاتے ۔ شاید بہظاھیر قبتی الفقول میں ادھر بھی اشارہ ہوکہ جومشر کانہ باتیں وہ کررہے ہیں اگر کورانہ تقلید و تعصب سے خالی ہو کر اسپے ضمیر کی طرف رجوع کریں تو خود ان کاضمیر بھی ان لغویات سے انکار کرے گا۔اس لیے کہنا چاہیے کہ پیسب او بداو برائی باتیں ہیں ۔ جن کو انسانی ضمیر اور انسانی فطرت دونوں مردو دکھرا کیے ہیں ۔

وسل یعنی کچھ بھی نہیں یشرک کی حمایت میں ان کی یہ متعدی اور توحید کے مقابلہ میں اس قد رجد دخالی نفس کا دھوکہ اور شیطان کا فریب ہے ۔ای نے ان کو راہ تی سے روک دیا ہے ۔

ق می یعنی جے مندابدایت کی توفیق بندد سے اسے کون راہ پرلاسکتا ہے اوروہ اس کو توفیق دیتا ہے جو باختیار خود بدایت کے درواز سے اپ او پر بند نہ کر لے۔ فے مجابدین کے ہاتھوں سے یابلاواسط قدرت کی طرف سے ۔

فل يعنى بيسزادي تجوز ع كانبس بهروبال كى سزا كاكيا يوجها .

# تقبيح وتشنيع اہل باطل وسزائے معاندین وجزائے مطیعین

عَالَجَاكَ : ﴿ أَفَمَنَ هُوَ قَالِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِمَا كَسَبَتْ .. الى .. وَّعُقَبَى الْكَفِرِينَ النَّارُ ﴾

**ر بط:** .....او پرکی آیتوں میں توحید کاذ کرتھا اب ان آیات میں اہل شرک کی تھی و تشنیع اور اہل ایمان اور اہل کفر کی جزاء وسز اکا ذکر فرماتے ہیں۔

پس کیاوہ ذات جو ہر خص کے سریر قائم ہے اوراس کی قیوم ہے اوراس کے تمام اعمال برمطلع ہے ان کے بتوں کی مثل ہو کتی ہے ہر گزنہیں یعنی کیاوہ ذات پاک جو ہرایک کی حافظ اور نگہبان ہےاورلوگوں کے نیک اور بڈمل ہے باخبر ہے کیا وہ ان بتوں کے برابر ہوسکتی ہے جومحض عاجز اور بے خبر ہیں۔ ہرگز نہیں اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک طبر اتے ہیں اے نی مَالِیْظًا! آپ مَالِیْظً ان سے کہنے کہ ذراان شرکاء کا نام تولو، دیکھیں کیے ہیں ان میں کوئی صفت الوہیت کی بھی ہے یانہیں اور او پر جوخداوند قدوس کی صفات بیان کی گئ ہیں کیا کوئی حیاداران پھروں میں ان کا کوئی نام ونشان بتاسکتا ہے یا <mark>تم خدا کواس</mark> چیز کے وجود ہے مطلع کرتے ہوجس کی زمین میں ہونے کی اس کی خرنہیں بفرض محال اگر زمین میں کوئی اس کا شریک ہوتا تو اس کوضر ورمعلوم ہوتا یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز واقع میں موجود ہواور اللہ کواس کاعلم نہ ہواور زمین کی قیداس لیے لگائی کہ بت پرستول نے جس قدرشر کا عظیم اے ہوئے تھے وہ سب زمین میں ہی کے تھے یا بے سوچے سمجھے اور بے دلیل محض سرسری اور ظاہری بات کہتے ہو جس کی واقع میں کوئی حقیقت اور مصدا تنہیں جیسے جشی کانام کا فورر کھ لیا جائے اس طرح تمام بتوں کوالہی كهناب معنى الفاظ بين تم في محض ا بين حيال سان كومعبود تشهر الياب جس بركوني دليل نبيس ﴿ إِنَّ هِي إِزَّا أَسْمَاعُ سَمَّيْتُهُوْ هَمَّا آتُتُمْ وَابَاؤُكُمْ مَّا آنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلُطِنْ ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا عَهُوى الْأَنْفُسُ وَلَقَلُ جَاءَهُمْ مِّنْ ر الهاني الهاني الهاني المامة حق مير من المرابي كافرول كي ليان كاكروفريب ان كانظرول مي آراسته كرديا كيا يعني ان کا گفروشرک محض ایک ملمع کاری ہے جس کوشیطان نے ان کی نظروں میں خوب صورت کر کے دکھلایا ہے، سب دھو کہ اور فریب **ہادرای ملع کاری کی وجہ سے بیلوگ سید ھے راتے سے روک دیئے گئے ہیں۔** شیطان نے ان کوغلط راتے پر ڈال دیا اورجس کوخدا گراہ کرے اس کوکوئی راہ دکھلانے والانہیں ایسےلوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل اور قید یا طرح طرح کی ذلتیں اور مصیبتیں اور البتہ آخرت کا عذاب تو بہت ہی تخت ہے کیونکہ وہ شدید بھی ہے اور دائم و مریم بھی ہے اوران کواللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں جس جنت کامتقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت سے ہے کہ اللہ کے درختوں اور مکا نوں کے نیچے نہریں جاری ہیں میوہ اس کا دائم ہے بھی منقطع نہ ہوگا اور اس کا سابی بھی دائم ہے وہ بھی منقطع نہ ہوگا جنت میں نہ سورج ہے نہ چانداور نہ تاریکی کیکن دور دور تک سار پھیلا ہوا ہے ہیے جنت جزاء ہے متقبوں کے لئے = فے مِس کی کوئی نوع مجمی ختم نہ ہو گی اور ہمیشہ و ، ہی ملے گاجمی خواہش کر یں گے۔ والا مَفظؤ عَةِ وَلا مَمنؤ عق ف يعنى سايد مى يميشة رام د در بكاريد مى دهوب كى تبش موكى دسردى كى تليف والايترون وينها فيمسا ولارترون وينها ف∆ یعنی مندا سے ڈر کرٹسرک دکفر کو چھوڑ ہے رکھا۔

ف الل الرالى باهل كاانحام ايك دوسرے كے بالمقابل بيان فرمايا۔ وَبضِدِ هَاتَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاء

اور کا فروں کی جزاءآ گ ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔

وَالَّذِيْنَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَفُرَ حُوْنَ مِمَا الْنِولَ الدِّكَ وَمِنَ الْأَخْزَابِ مَنْ يُّنُكِرُ الدوه اللَّهُ الدَّبِ مَنْ يُّنُكِرُ الدوه اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

و كذرك آنزلنه حكمًا عربيًا وكين التَّبَعْت آهُو آءهُمْ بَعْلَ مَا جَاءَكُ مِنَ الْعِلْمِدِ لا اوراى طرح اتارا بم نے يد كلام حكم عربی زبان میں فی اور اگر تو بلے ان كی خواش كے موافق بعد اس علم كے جو تجه كو بنج علام اور اكر تو بلے ان كے شوق بر، بعد اس علم كے جو تجه كو بنجا، اور اكر تو بلے ان كے شوق بر، بعد اس علم كے جو تجه كو بنجا،

# عُ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَّلِيِّ وَّلَا وَاقٍ ﴿ وَلَقَلُ ارْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ

کوئی جمیں تیرا اللہ سے تمایتی اور نہ بچانے والا فی اور بھیج چلے ہیں ہم کتنے رمول جھے سے پہلے اور ہم نے دی تھیں ان کو کوئی جمیں تیرا اللہ سے تمایتی اور نہ بچانے والا وار بھیج ہیں ہم نے کتنے رمول جھے سے آگے، اور دی تھیں ان کو فل جن کو اب قرآن دیا ہے (یعنی ملمان) اور جن کو پہلے" قرات و" انجیل" وغیره دی گئی یعنی (یہود ونساری) اس چیزکوئن کروش ہوتے ہیں جوآپ کی اللہ علیہ وانسان اور فی علیہ وملم پرنازل کی گئی ملمانوں کا فوش ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ اس تماب کو فلاح دارین کی کلید جانے تھے، باتی یہود ونساری میں جولوگ اہل علم وانسان اور فی اللہ کی تعریف کی تعریف کی ایک طرح مسرت کا موقع تھا کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ قرآن کر کیم یمی فراخ دی سے ان کی اس کتابوں کی تصدیل اور ان کے اعبیام کی تعریف وقتی میں رطب اللمان ہے بلکہ سے احبارو رہبان کے وجود کو بھی معرض مدح میں پیش کرتا ہے۔ ﴿ وَالِم اِللہ عَلَى مِنْ مُنْ اِللہ عَلَى مِنْ اِللہ عَلَى مِنْ اِللہ عَلَى مِنْ اِللہ عَلَى مُنْ اِللہ عَلَى مِنْ اللہ عَا اِللہ عَلَى مِنْ اِللہ عَلَى مِنْ اِللہ عَلَى اِللہ عَلَى اِللہ عَلَى اِللہ عَلَى مِنْ اِللہ عَلَى اِللہ عَلَى اِللہ عَلَى اِللہ عَلَى اِللہ عَلَى مُنْ اللہ عَلَى مُنْ اللہ عَلَى اللہ عَلَى اِللہ عَلَى مُنْ اللہ عَلَى اِللہ عَلَى اِللہ عَلَى اللہ عَلَى اللَّا عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ ا

فی نعنی یمود ونساری باعرب کے جابوں میں وہ جماعیں بھی میں جو قرآن سے اس لیے ناخوش میں کہ انھیں اس کی بعض چیزوں سے انکارے ادرید د بی چیزیں میں جوان کی تحریف و تبدیل باآ راء وا ہواء کے خلاف قرآن نے بیان کی میں ۔

فس یعنی کوئی نوش ہویاً ناخوش، میں توای خداے وحدہ لاشریک لائی بندگی کرتا ہوں جس کوسب انبیاءاد دملل بالاتفاق مانے بلے آئے ۔ای کے احکام د مرضیات کی طرف ساری دنیا کو دعوت دیتا ہوں اورخوب جانتا ہوں کرمیراانجام اس کے ہاتھ میں ہے ۔میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں ،و ہیں میر اٹھ کا نہے وہ بی مجھ کو آخر کا رغالب ومنصوراور مخالفین کومغلوب ورموا کر ہے گالہذا کس کے خلاف وا نکارتی مجھ قطعاً پروانہیں ۔

وم یعنی جیسے پیشر دوسری سماییں اتاری گیس اس وقت برقرآن اتاراج عظیم الثان معارف وسم برشم اور حق و باطل کا آخری فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھرجی طرح ہر پینم برقوائ زبان میں سماب دی محتی جواس کی قرق نر بال تھی ۔ ایسے ہی محمد عربی طرح ہر پینم برقوائی زبان میں سماب دی محتی جواس کی قرق کی زبان تھی معرد و باع سما معنو اور پر شوکت ہونے کی وجہ سے " ام الالسند" اور " ملکة الله ات" کہلانے کی سمتی ہے۔

ہے یعنی میں کے انکارونا خوشی کی ذرہ بھر پروانہ کرو حق تعالیٰ نے جوہلم عظیم تم کو دیا ہے اس کی پیروی کرتے رہوا گر بالنرض تم ان لوگوں کی خواہزات کی طرف جھک مجھے قواس کے دبال سے کون بچاسکتا ہے۔ یہ خلاب ہرطالب حق کو ہے اورا کر حضور ملی النہ علیہ دسلم عاطب بیں تو آ یہ ملی النہ علیہ دسلم کو سامے رکھ کر دوسروں کو =

مناتا ہے اللہ جو جاہے اور باتی رکھتا ہے اور ای کے پاس ہے اصل کتاب فیل اور اگر دکھلا دیں ہم جھے کو کوئی وعدہ جو مناتا ہے اللہ جو جاہے اور رکھتا ہے۔ اور ای پاس ہے اصل کتاب۔ اور یا مجمی دکھاویں ہم تجھے کو کوئی وعدہ، جو

نَعِدُهُمُ اَوُ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْعُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ@ اَوَلَمْ يَرَوُا اَنَّا نَأْتِي

ہم نے کیا ہے ان سے یا تھو کو اٹھا لیو یں موتیرا ذمرتو پہنچا دینا ہے اور ہمارا ذمر ہے حماب لینا فی کیا وہ آبیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں ویت ہیں ان کو، یا تھے کو بھر لیویں، موتیرا ذمرتو پہنچانا ہے اور ہمارا ذمر حماب لینا۔ کیا نہیں دیکھتے؟ کہ ہم چلے آتے ہیں

= بنانام تعبود ہے مبیبا کہ پہلے متعد دمواضع میں اس کی نظار گزر چکیں ۔

ف یعنی پیغمبر عربی ملی الندعید و ملم کونی کتاب اور سے احکام دے کر بھیجا کیا اپنیھے کی بات ہوگی جو آئی تجتین لکالی جاتی بیلی ہی ہے نے جو پیغمبر عربی ملی الندعید و ملک کونی کتاب اور سے احکام دے کر بھیجا ہی ہے ہے کہ بیٹی ہی ہو اس اس کے فرشتے نہ تھے اور یوی ہی کہ کھتے ہی ہو گئے ۔ ان میں کسی کو یہ قدرت بھی کہ لوگ جو نشانی مانگتے ضرور دکھلا دیتا۔ بلکہ موجو دہ پیغمبر کی طرح ہر چیز میں ضائی اذان کے منظر رہتے تھے۔ وہ می نشان دکھاتے اور وہ می احکام سناتے تھے۔ وہ می نشان سے ہوتا۔ خدائی اذان کا مال یہ ہے کہ اس ہم زمانے وہ مناسب مبدا کا اندیکم کھا ہوا ہے۔ اور ایکی مداحت کے ہوا ہے۔ اور ایکی مداحت کے ہوا ہے دور ایکی ہوئی نبی بدل سکتا ہے دفرشتہ۔ پھرجب ہر ایک پیغمبر اسپ نز ماند کے مناسب احکام لاتے۔ اور اپنی مداحت کے نشان دکھانے میں پبلک کی خواہشات کے پابند ٹیس رہے۔ نہ اپنے کوخوائے بشریدا در تعلقات معاشرت سے پاک اور برتر ظاہر کیا تو ان می چیزوں کا محمد مول میں الفاظیہ و ملم میں پایا بنا انا کار نبوت کی دلیل کیسے بن سے ج

قت یعنی جو و سرے ان سے کیے محتے ہیں، ہم کو اختیار ہے کہ ان میں ہے بعض آپ طی النہ علید وسلم کے سامنے پورے کردیں۔ یا آپ طی النہ علیہ وسلم کی و فات کے بعد طاہر کریں، نر آپ طی النہ علیہ وسلم کو ان کے خمیر و کی کو بین نا چاہیے اور دیا خیر و امہال دیکھ کر ان اوگوں کو بے لکر ہونا چاہیے ۔ خدا کے علم میں ہر چیز کا ایک وقت مناسب ہے جس کے پہلیخنے پر و و ضرور ظاہر ہوکر رہے گی ۔ آپ طی النہ علیہ وسلم اپنا فرض ( جبلی کا ادا کیے جائیں ۔ تکذیب کرنے والوں کا حمال ہم خود ہے ال کرویں گے ۔

الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ﴿ وَاللَّهُ يَحُكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكِّمِه ﴿ وَهُوَسَرِيُعُ زمین کو گھٹاتے اس کے کناروں سے فل اور اللہ حکم کرتا ہے کوئی نہیں کہ پیچیے ڈالے اس کا حکم فیل اور وہ جلد لیتا ہے زمین پر گھٹاتے اس کو کناروں سے۔ اور اللہ تھم کرتا ہے، کوئی نہیں کہ پیچیے ڈالے اس کا تھم۔ اور شاب لیتا ہے الْحِسَابِ@وَقَدُمَكُرَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ فَلِلْوِالْمَكُرُ بَمِيْعًا ﴿ يَعُلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ حماب فیل اور فریب کرچکے میں جو ان سے پہلے تھے سو اللہ کے ہاتھ میں ہے سب فریب فیل جاتا ہے جو کچھ کما تا ہے ہر حساب۔ اور فریب کرچکے ہیں ان سے اگلے، سو اللہ کے ہاتھ ہیں سب فریب۔ جانتا ہے جو کماتا ہے ہم النَّفِسِ وسَيَعُلَمُ الْكُفُّرُ لِمَنْ عُقْبَى النَّارِ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ﴿ ایک جی فے اور اب معلم کیے لیتے بی کافر کہ بھی کا ہوتا ہے بچھا گھر فل کہتے بیں کافر تو بھیجا ہوا نہیں آیا جی۔ اور اب معلوم کریں گے مکر، کس کا ہوتا ہے چھلا گھر۔ اور کہتے ہیں مکر، تو جھیا نہیں آیا۔ عُ قُلُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيْلًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتْبِ کہ دے الله کافی ہے گواہ میرے اور تہارے جے میں فے اور جی کو خر ہے کتاب کی ف کہ، اللہ بس ہے گواہ میرے تمہارے ج، اور جس کو ف یعنی سرز مین مکہ کے آس پاس اسلام کااڑ چھیلتا جاتااور کفر کی عملداری گفتی جاتی ہے۔ بڑے قبائل اور اشخاص کے قلوب پر اسلام کا سکہ میشیور ہا ہے۔اوی وفررج کے دل حق وصداقت کے مامنے مفتوح ہورہ میں اس طرح ہم آ ست آ ست کفر کی حکومت کو دباتے مطے آ رہے ہیں کیا یہ روش آ ثاران مكذبين ونبيں بتلاتے كه مندا كافيسلدان كے متقبل كے متعلق كيا ہو چكا ہے ۔ايك عقل مند كمجوسكتا ہے كداسلام آج جس رفتار سے بڑھ رہاہے و وكبي طاقت سے رکنے والانہیں لبذاانجام بنی ای میں ہے کہ آنے والی چیز کو آئی ہوئی مجھیں۔

فٹ یعنی اس کا تکوینی بختم اور فیصلہ اگل ہے۔ جب وقت آ جائے قرص کی طاقت ہے کہ ایک منٹ کے لیے ملتوی کر کے پیچھے وال دے۔ وقع یعنی جہاں حماب کاوقت آن پہنچا بھر دیرنہ لگے گی۔ یاجو چیزیقینا آنے والی ہے اسے جلد ہی بھھویہ

فی وہ نہ چاہے توسب فریب رکھے رہ جائیں، پاید کو نداان کے فریب کا تو ژکر تا ہے مگراصل میں خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں اگر برائی کے لیے کی جائے بری ہے اور برائی کو دور کرنے کے لیے ہوتوا چی ہے یعنی انہوں نے جیپ جیپ کرنا پاک تدبیر سرکیں لیکن خدا کی تدبیر سب برغالب رہی، اس نے وہ تدبیر سی ان بی کدالت دیں وقد کرتھے بیٹی الْدَکمُ السّد بی الا ہا خلہ ہے

ھے یعنی جس سے کوئی حرکت دسکون اور گھلا چھپا کام پوشیدہ نہیں اس کے آھے کئی کامکر کیا جل سکتا ہے وہ ان مکاروں کو نوب مزا چکھیا ہے گا۔ مداور

فل یعنی جے اکلوں نے اپنے مکر کاانجام دیکھ لیا موجود و کفار کو بھی قدر مافیت معلوم ہوا جا ہتی ہے۔

فکے بینی تبہارے جھٹلانے سے کچوٹیں ہوتا جبکہ خداوند قدوس میری صداقت کے بڑے بڑے نشان دکھلار ہا ہے قرآن جواس کا کلام ہے بیسے اپنے کلام انہی ہونے کی شہادت دیتا ہے،ای طرح میر ہے بینیمبرین ہونے کا مواف ہے۔اگرآ تھیں کھول کر دیکھوتو سخت ناموافی ملات میں بچ کااس شان ہے بسیلتے جانا اور دشمنوں تک کے دلوں میں گھرکرنااور جوٹ کا مغلوب و تھیور ہوکر ممٹنتے رہنا خدا کی طرف سے تھی ہوئی محوالی میری حقانیت کی ہے۔

### خطاب بدابل كتاب درباره نبوت

وَالْفَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ الْكِتْبَ يَفْرَحُونَ .. الى .. وَمَنْ عِنْدَاهُ عِلْمُ الْكِتْبِ

#### https://toobaafoundation.com/

ہواہا اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور بیقر آن اللہ کی آخری کتاب ہدایت ہے۔

اس لیےاال کتاب پرای کا تباع واجب ہے کیونکہ یہ آخری کتاب ہونے کی وجہ ہے تمام پہلی کتابوں کی کئے ہے اور ناسخ کے بعد منسوخ کا تباع هدی نہیں بلکہ ہوائے نفس ہاس لیے اے نبی مُلاثیمُ ! اگر بفرض محال آپ مُلاثیمُ نے اسمَل اللی کے آجانے کے بعدان کی خواہشوں کا اتباع کیا تو اللہ کے مقابلہ میں آپ ناٹیٹی کا کوئی مدد گار اور عذاب اللی سے بچانے والانہیں مطلب بیرکہ اللہ کے احکام کوصاف صاف بیان کروکسی بات میں ان کی پیروی اور رعایت نہ کرواور ان سے نہ ڈرو ظاہر میں بیخطاب اگر چہ آنحضرت طافع کو ہے مگر اصل مقصود اہل کتاب مشرکین اور منکرین کوسنانا ہے اور اگر کوئی آپ نافی کی نبوت میں پیطعن کرے کدرسول کو نکاح اور بیوی بچوں اور کھانے پینے سے کیا مطلب، نبی کوان دنیوی مرغوبات اور لذات ے کیاتعلق تو اس کا جواب سے کہ بیہ بات نبوت کے منافی نہیں اس لیے کہ سخقیق ہم نے آپ مُل النظام سے پہلے کتنے ہی رسول بھیج جو کھاتے اور پیتے تھے اور ہم نے ان کی بیبیاں اور اولا دبھی دی نکاح اور اولا دسے نبوت میں کو کی فرق نہیں آتا بلکہ اس سے بشریت کی پیمیل اور تنزیہ ہوجاتی ہے اسلام ہمیں رہانیت نہیں سکھا تا حضرات انبیاء نیٹل جسمانیت اور روحانیت دونوں اعتبار سے کامل ہوتے ہیں اس لیے اہل وعیال ان کے فرائض رسالت کی ادائیگی میں حارج اور مزاحم نہیں ہوتے اور اگر کوئی آپ مالی کا نبوت میں بیشبرے کہ اگر آپ مالی اللہ کے نبی ہیں تو ہماری خواہش کے مطابق معجزات کیوں نہیں د کھلاتے تواس کا جواب یہ ہے کہ کسی رسول کے امکان میں پنہیں کہ بغیر تھم خداوندی اپنی طرف ہے کوئی معجز ہ اورنشانی ۔۔۔۔۔ لا سکے بغیرخدا کی مرضی کے پیغیبرمعجز ہٰہیں دکھاسکتامعجز ہ کاظہوراللہ کےارادہ اورمشیت اوراس کی حکمت اور مصلحت پرموتو ف ہے نہ کی خواہش اور رغبت پر وجداس کی یہ ہے کہ ہر وقت موعود اور موت معینہ کے لیے ایک خاص حکم لکھا ہوا ہے اور ہر دور دورہ کے لیے اس کے یہاں ایک کتاب اور خاص تحریر ہوتی ہے جو مقتضائے حکمت ومصلحت اس مدت اور قرن کے لیے مناسب ہوتی ہے اور وہ کتاب کارکنان قضاء وقدر یعنی ملائکہ مد برات کو دے دی جاتی ہے۔ جب تک اس کی میعاد باتی رہتی ہے اس وقت تک وہ تھم جاری رہتا ہے جب اس کی میعادختم ہوجاتی ہے تب دوسرے زمانہ اور قرن کے مناسب دوسر احکم آتا ہے اس جگہ اجل سے ازمنہ موجودات مراد ہیں ہرموجود کے لیے ایک محدوداور معین زمان چاہئے جس میں وہ محدود ہو کرپایا جائے نہ بڑھے نہ گھٹے،مطلب 🗣 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت کسی کام کے لیے مقرر کردیا ہے وہ اس کے یہاں لکھا ہوا جب وہ وقت آتا ہے تو جو تھم اس وقت کے مناسب ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے ہرز مانہ کے لئے اس کے یہاں ایک مخصوص کتاب ہاں نے کمال علم وحکمت سے ہرز مانہ کے لئے ایک حکم معین اور مقدر فر مادیا ہے جوان پراپنے وقت پر ظاہر ہوتا ہے اگ طرح مجھو کہ کوئی نشان اپنے لکھے ہوئے وقت سے پہلے ظاہر نہیں ہوسکتا اللہ کا کارخانہ لوگوں کی فرمائشوں اور پبلک کے مطالبات برنہیں چلتااللہ نے اپنی حکمت اور مصلحت سے ہرکام کے لیے وقت مقرر کر کے لکھ دیا ہے جب تک وہ مقرر وقت نہ آجائے وہ کامنہیں ہوسکتا مطالبہ اور جلد بازی سے بچھنہیں ہوتا اس ارشادسرایا رشاد سے مقصودیہ بتلانا ہے کہ ہر قضائے اللی • اس آیت کی کی تغییر بغیادی اورتغییر ایوالسعو داورتغییر روح المعانی سے ماخوذ ہے حضرات الل علم ان تغییروں سے مراجعت فرمائیں۔ (والله سبحانه وتعالى اعلم)

اوروعدہ خداوندی کاوقت لکھا ہوا ہے اور ہرقرن اور زمانہ کے لیے جداتکم ہے جواس کے مناسب ہے اور ہرتکم اپنے لکھے ہوئے کے مطابق اینے وقت پرظاہر ہوتا ہے۔

اس آیت سے مشرکین کے اس شبر کا جواب ہو گیا جو مشرکین کہتے تھے کہ آپ مُلافظ اپنے کفراور تکذیب کی بناء پر جن بلا وَل اورعذابول سے ہم کوڈراتے ہیں وہ کہاں ہیں اس کے جواب میں فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور معین ہے جواللہ کے یہال کھا ہوا ہے اپنے اپنے وقت پراس کاظہور ہوتا ہے۔

خلاصه کلام ہیکہ ﴿لِکُلِ آجَلِ كِتَابُ سِي اجل سے وقت موعود اور مدت معین مراد ہے اور كتاب سے نامه خداوندی اورنوشتہ خداوندی مراد ہے اور آیت اپنے ظاہر پر ہے جمہورمفسرین نے اس کا اختیار فر مایا ہے اورمطلب یہ ہے کہ ہروہ وقت جس میں اللہ نے کسی امر کے وقوع کومقدر کیا ہے اللہ کے یہاں اس کے جاری ہونے کا وقت لکھا ہوا ہے اس لکھے ہوئے کے مطابق اس کا وقوع اور ظہور ہوتا ہے اور فرا یخوی میلئدید کہتے ہیں کہ اس آیت میں تقدیم و تا خیر ہے اور اصل کلام اس طرح ہے ولکی آجل کِتاب المجن امرجس کوخدا تعالی نے لکھ رکھا ہے اس کے لیے ایک اجل مؤجل اور وقت معلوم ہے كماقال الله تعالىٰ ولكي نَبَا مُستَقَرُ (ويكونسير • قرطبي ٣٢٨ نيزتفصيل ك ليتفير كير: ١٥/٥١٥ ويكون) اب آ گے ارشا وفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی مالک وعمار ہاس نے اپن حکمت اور ارادہ اور مشیت سے ہر چیز کا ایک

وقت مقرر کردیا ہے مگروہ اس پر لازم نہیں اس میں جس طرح چاہے تغیر و تبدل کرسکتا ہے اس لیے کہ اللہ اپنی قدرت اور حکمت ہے جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے اس کو ثابت اور برقر ارر کھتاہے وہ لکھے ہوئے ہیں تغیر وتبدل پر قادر ہے اس کواختیار ہے کہ جس تھم کو چاہے منسوخ کردے اور جس کو چاہے باتی رکھے بداس لیے فرمایا کہ یہودیہ کہتے تھے کہ یہ کیسانی ہے کہ جو توریت اورانجیل میں اورا پنی شریعت کے احکام میں سنح کوجائز رکھتاہے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ اپنی حکمت اور مصلحت کےموافق نازل کرتا ہے اور جب وہ مصلحت نہیں رہتی تو اس حکم کوٹوکر دیتا ہے یعنی منسوخ کردیتا ہے اس سے یہود و نصاری کے اس شبہ کا جواب ہو گیا جودہ کنخ احکام کے متعلق کرتے تھے۔

جاننا چاہیئے کہاس آیت میں جومحووا ثبات کا ذکر کیا گیااس میں ہرفتم کی تغیر و تبدیل داخل ہے مثلاً حکومتوں کا فناء وزوال اورقومون كاادباروا قبال اورسعادت وشقاوت كابدلنااوررزق مين فراخي اورتنگي مونااورعالم سفلي مين كون وفساد كامونا اس تسم کے تمام تغیرات اور انقلابات ، محووا ثبات کے عموم میں داخل ہیں اور مطلب سے کہ وہ مالک ومختار ہے بھی موجود کرتا ہے اور کبھی معدوم بھی زندہ کرتا ہے اور کبھی مارتا ہے بھی مالدار بنا تا ہے اور کبھی فقیر وغیرہ دغیرہ ۔ پس اس طرح اس کا اختیار ہے کے جس محکم کو جاہے کسی وقت منسوخ کرے اورجس محکم کو چاہے برقر ارر کھے وہ علیم دعکیم ہے اس کا کوئی کا م حکمت سے خالی نہیں غرض ہیکہ 🍑 ہرشم کی تغیرو تبدیل اور ہرشم کامحووا ثبات اور کنے احکام سب اس کے ہاتھ میں ہےاور کووا ثبات اور تغیرو تبدیل ●قال القرطبي قوله تعالىٰ ﴿لِكُلِّ ٱجَلِ كِتَابُ﴾ اي لكل امر قضاهُ الله كتاب عندالله قال الحسن وقيل فيه تقديم وتاخير

المعنل كالتاطب فالفرل الضحال المعنل كاكرتباللب في جلى قعمل فإيرال كان تَهَا مُسْتَقَوَّ (تفسير قرطبي: ٢٢٨/١) ویکھوٹنے کہیر:۵؍۱۲۱۲م رازی میشانے ای کوافتیارفر مایا ہے کیکودا ثبات سے کی فاص فے کاکودا ثبات مرادئیں بلک عام عنی مراد ایں۔ ۱۲

"بدا" نہیں (جیسا کہ روانض کا مگان ہے) بلکہ بطریق حکمت وصلحت ہے اس لیے کہ اس کے پاس اصل کتاب ہے جس کا نام لوح محفوظ ہے جس میں اس محووا ثبات وتغیر وتبدیل کی تمام تفصیل درج ہے اور بیلوح محفوظ قضا وقدر کے تمام دفاتر کی جز ہے اور تغیر وتبدیل اور محووا ثبات سے منزہ اور مبری ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں" دنیا میں ہر چیز اسباب سے ہے بعضے اسباب ظاہر ہیں بعضے اسباب ظاہر ہیں بعضے اسباب ظاہر ہیں ہونے اسباب کی تا ثیر کا ایک اندازہ ہے جب اللہ چاہے اس کی تا ثیر اندازہ سے کم یا زیادہ کردے جب چاہے و لی ہی رکھے آدمی بھی کنکر سے مرتا ہے اور بھی گولی سے بچتا ہے اور ایک اندازہ ہر چیز کا اللہ کے علم میں ہے وہ ہر گزنہیں بدلتا اندازے کو تقدیر کہتے ہیں بیدونقدیریں ہیں ایک بدلتی ہے ایک نہیں بدلتی ۔ جو تقدیر بدلتی ہے اس کو معلق کہتے ہیں اور جونہیں بدلتی اس کو معلق کہتے ہیں اور جونہیں بدلتی اس کو مبرم کہتے ہیں ۔ اھر (کذانی موضح القرآن)

حضرت شاه ولی الله قدس الله سره ان آیات کر جمه میں تحریر فرماتے ہیں" ہر قضائے موقت رانامہ ہست یعی چوں قضائے اللی بوجیم تحقق شود آ نرادر عالم ملکوت ثبت می کنند نابود می ساز د فداہر چدی خواہد و ثابت می کند ہر چدخواہد و نزد یک اوست ام الکتاب یعنی لوح محفوظ متر جم گوید صورت حادث در عالم ملکوت خلق می فرماید بعد از ال اگر خواہد محوکند و ثابت دار دوشاید کم معنی چنیں باشد ہر زمانے را شریعت ہست نے می کند، خدائے تعالی آنچہ خواہد و ثابت می گزارد آنچہ خواہد و نزد یک اوست لوح محفوظ والله اعلم (فتح الرص)

حاصل کلام یہ کہ ان آیات میں حق تعالیٰ نے اپنی صفت تقدیر اور علم از لی کو بیان کیا کہ حق تعالیٰ نے حوادث اور وا واقعات کے لیے ایک وقت مقدر اور مقرر فرمایا ہے ان میں خدا کی مرضی سے ردو بدل بھی ہوتا رہتا ہے اور ایک حکم قطعی ہوہ مجھی نہیں بدلتا پہلے کو قضاء معلق اور دوسرے کومبرم کہتے ہیں۔

# مسكه بداكى مخضرتشرت

شیعہ آیت مذکورہ بعن ﴿ يَحْمُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُغْيِثُ ﴾ سے بدا ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیت مذکورہ میں جس محواور اثبات مراد ہے اللہ تعالی ان کوعقل اور فہم دے اہل سنت کہتے ہیں میں جس محواور اثبات سب اللہ کے ہاتھ میں ہے عالم میں جو پھے بھی ہورہا ہے وہ است کہ آیت کا مطلب میہ ہو کہے بھی ہورہا ہے وہ اللہ کا مام اور ارادہ وہ داسے پاک اور منزہ ہے شیعوں کے اس خیال سب اس کے علم ازلی اور ارادہ اور مشیت سے ہورہا ہے اور اللّٰہ کاعلم اور ارادہ بداسے پاک اور منزہ ہے شیعوں کے اس خیال سرا پاخیال کے اختلال ظاہر کرنے کے لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسکلہ بدا کی مختصری تشریح کردی جائے۔

الل سنت والجماعت کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بدا جائز نہیں اس لیے کہ بدا کا حاصل یہ ہے کہ تق تعالیٰ ایک چیز کا ارادہ فر مائے بھراس کو کسی دوسری چیز میں مصلحت ظاہر بہوجواس سے قبل ظاہر نہتی پس ارادہ اول کو فتح کر کے دوسری چیز کا ارادہ کر لے توبیہ بدا ہے تا کہ اللہ ما آیا ہے اور واقع ہے اور آیت مذکورہ ﴿ يَمْ يَحُوا اللّٰهُ مَا آیا اُللّٰهُ مَا آیا ہُ اُللّٰہُ مَا آیا ہُ کہ کواستدلال میں پیش کرتے ہیں۔ یعنی اللہ منا تا ہے جو چاہتا ہے۔ اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے شیعہ کہتے ہیں کہ وی میں میں کہ اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے شیعہ کہتے ہیں کہ

مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کو دوسری مصلحت ظاہر ہوتی ہے تو پہلے ارادہ کوبدل دیتا ہے اور یہ بی معنیٰ بدا کے ہیں علاء شیعہ اپنی کا اول میں لکھتے ہیں ان معنی قولنا بدالہ تعالیٰ انہ ظہر له مالم یکن ظاہر ایعن ہمارے اس قول کہ اللہ تعالیٰ کو بدا واقع ہوا اس کے معنیٰ یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ایس بدا واقع ہوا اس کے معنیٰ یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ایس بات ظاہر اور معلوم ہوئی جو پہلے ظاہر نہ ہوئی تھی۔

اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے لیے بداکا واقع ہونا نامکن اور عال ہے کیونکہ نصوص متواترہ سے یہ امر قطعی طور پر ثابت ہے کہ اللہ کاعلم ازل تمام کا نئات کو محیط ہے ازل سے ابد تک تمام کا نئات اور ممکنات کو برابر اور بکساں جانتا ہے کوئی پر ثابت ہے کہ اللہ پر کوئی ایسی چیز اور منکشف ہوجو چیز ایسی نہیں کہ جس کو پہلے سے نہ جانتا ہوا ور بعد میں اس کو جانے عقلاً یہ بات محال ہے کہ اللہ پر کوئی ایسی چیز اور منکشف ہوجو پہلے اس پر ظاہر اور منکشف نہ تھی اور سورہ کالم میں ہے ﴿ لَا يَضِيلُ دَيِّ قَلَ يَنْ الله الله الله علی الله کالم نہیں تعالیٰ الله الله الله علی اللہ علی اللہ علی الله علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی

عجیب بات ہے کشیعول کے زدیک ایمہ کو تو علم ماکان و مایکون ہوا ور خداوند علام الغیوب کونہ ہو کہ جس کو بدا کی ضرورت لاحق ہوکہ صلحت ظاہر ہونے پر پہلے ارادہ کوئے کرے اور دوسری چیز کا ارادہ کرے۔

شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے کلام میں خلفاء ثلاثہ اور مہاجرین اور انصار کی مدر کی مگر بعد میں بدا واقع ہوا کہ یہ ساری تعریفیں اور سارے وعد نے خلطی ہے اول ظہور میں آئے اور بعد میں حقیقہ الام صحابہ کی جناب باری کو معلوم اور ظاہر ہوگئی مگر حق تعالی نے قر آن کریم میں کسی جگہ بھی اشارۂ اور کنایۃ نیہیں بتلایا کہ صحابہ شائشا کے بارے میں مجھے بدا واقع ہوگیا ہے شیعوں کے نزویک اللہ تعالی کو صحابہ شائشا کی موجو ہوں عیں صحابہ شائشا کی مدح فر ماگئے اور بعد میں ظاہر ہوا کہ یہ سب خلاف مسلحت تھا اور معاذ اللہ نبی اکرم نگا شیخ توساری ہی عمرای غلطی میں مبتلا رہے جس سے خداوند کریم کو بدا واقع ہوا شاید حسب زعم شیعہ جو قر آن امام غائب کے پاس ہے اس میں کوئی آیت ایسی ہو جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ اللہ تعالی کو صحابہ زنا شائے کے بارے میں بدا واقع ہوا۔

### بداكاقسام

شیعوں کی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بداکی تین قسمیں ہیں۔

تسم اول: بدا فى العلم: . . . وهو ان يظهر له خلاف ما علم، يعنى بدا درعلم بيب كه پهليعلم كے خلاف كوئى چيز ظاہر بوليعنى خدا تعالى نے پہلے سے جو جان ركھا تھا بعد ميں حقيقة الا مراس كے خلاف معلوم ہوئى اور منكشف ہوئى -

قتم سوم: بدا فی الامر:... وهو ان یامر بشیء ثم یامر بشیء بعده، یعنی بدا فی الامریه ہے کہ پہلے پچھکم دیا پھر بعداز ال بیمعلوم ہوا کہ پہلے تکم میں پچھلطی تھی اس تکم کو بدل کر دوسرا تکم ایسادیا کہ جس میں پیلطی نہ ہو بلکہ صلحت

وقت کےمطابق ہو۔

اورشيعان تينول معنى پرخدا تعالى كى بداكوجائز قرارديتاي اور بداكى يبلى قتىم كوشيعدا يع عرف يس بدادراخباركت بی اوردوسری مم کوبدادر تکوین کہتے ہیں اور تیسری قسم کوبدادر تکلیف کہتے ہیں اور کہتے ہیں کداہل سنت نے بھی بداکی اس تمری فتم كوجائز ركها ب- چونكه بداكى تيسرى قتم يعنى بدا فى الحكم اور بدا فى التكليف بظام رسخ كے مشابهم علوم بوقى ب جس كابلسنت قائل بين اس ليشيعول ني يهرويا كه السنت بهي بداك تيسري قسم بدا في الحكم كوجائزر كه إن اوربداكوجائز نبيس ركھے اور نسخ اوربدا في الامريس فرق ہاور ہرايك كى حقيقت دوسرے سے مغاير اور جدا ہے۔ نسخ اور بدافی الحکم میں فرق: .... اہل سنت کتے ہیں کہ نسخی حقیقت اور ہے اور بداکی حقیقت اور ے نسخ كى حقيقت يه ہے كدايك تُم كاز مانة تم ہوجائے اور دوسرے تكم كاز ماند آجائے معاذ الله ينہيں كہد كتے كه يہلے تكم من میجھلطی تھی اس لیے وہ تھم موقوف ہوگیا بلکہ وہ تھم ای زمانہ تک تھااس کے بعد دوسر ہے تھم کا زمانہ آ گیا چاہے بندوں میں ہے کسی کو پہلے سے زمانہ تھم اول کی مقدار اور مدت معلوم ہویا نہ ہواللہ کے یہاں ہرتھم کی ایک میعاد اور وقت مقرر ہے وہ تھم ال میعاداور مدت تک برقرار رہتا ہے اور بیسب کچھاس حکم ازلی میں ہوتا ہے اور ہر حکم اپنے اپنے وقت میں عین حکمت اور مین مصلحت ہوتا ہے اور خطاء سے پاک اور مبرا ہوتا ہے اور بداکی حقیقت یہ ہے کہ پہلے ایک حکم ویا پھر جب اس میں کوئی نقصان معلوم ہواتو اس کو بدل دیا تو خطااورغلطی بیدا کے مفہوم اور اس کی حقیقت میں داخل ہے ورنہ پھروہ بیدا نہیں تمام کتب شیعہ سے یہ بی ظاہر ہوتا ہے کہ بداکی حقیقت یہ بی ہے کہ پہلی بات میں کوئی غلطی اور چوک ظاہر ہوجائے اور نیاعلم پیدا ہو۔ ابل سنت اس کومحال اور ناممکن قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے علم میں اور اس کے ارادہ میں اور اس کے علم میں کسی خطااور نسیان کا ذرہ برابرامکان نہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے علیم اور عکیم ہے اس کو کوئی نیاعلم ظاہر نہیں ہوتا اور ﴿ لَا يَضِلُ دَبِّي وَلَا يَـنْسَى﴾ اس كى شان ہےاس كے علم ميں كى غلطى اور بھول چوك كاامكان نہيں اور اللہ تعالیٰ كا بندوں كی مصلحت اور ان كے فائدہ اور منفعت کے لیے احکام کو بدلنا سے نسخ ہے بد نہیں اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہرز مان اور مکان میں حق اور درست ہے اور اس کے علم قدیم اور حکمت ازلیہ پر جن ہے اور خطاء اور نسیان سے پاک اور منزہ ہے نسخ میں حکم اول کی تبدیلی اس بنا پرنہیں کہ کوئی جدید مصلحت ظاہر ہوئی جو پہلے ظاہر نتھی بلکہ مصالح مکلفین کی تبدیلی کی بنا پر احکام میں تبدیلی ہوئی ہے اور اللہ کے علم از ل میں پہلے سے تھا کہ بیٹھم فلاں وقت تک رہے گااس لیے اہل سنت نسیخ کے قائل ہیں اور بدا کے قائل نہیں کیونکہ بدا کے معنی یہ ہیں کہ جب غلطی معلوم ہوتواس کو بدل دیا جائے بیاال سنت کہتے ہیں کہ اللہ کاعلم محیط ہےاور کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کو حق تعالی بل ہونے کے اور بعد ہونے کے برابر نہ جانتا ہو۔

### برعلم یک ذرہ پوشیدہ نیست کہ پیداؤ پنہاں بنز دش یکیست

اور آیت ﴿ مَعْمُوا اللهُ مَا یَشَاءُ وَیُفید ﴾ میں محواور اثبات سے نا مہائے اعمال سے حسنات اور سیمات کا محووا ثبات مراد ہے یا دکام اور شرائع میں تغیر و تبدل مراد ہے علم اللی میں محواور اثبات مراد نبیس کیونکہ اس آیت کے بعد مصلایہ وارد ہے ﴿ وَعِدْمَةَ اَمْرُ الْکِیْسِ ﴾ اور اللہ کے پاس اصل کتاب ہے یعنی لوح محفوظ ہے اس میں نہ تغیر ہے اور نہ تبدل ہے اور

https://toobaafoundation.com/

علم النی میں محواور اثبات اور تغیر و تبدل عقلامحال ہے عالم میں جو پھے بھی ہور ہاہے وہ سب اس کے علم از لی کے مطابق اور موافق ہور ہاہے۔

اورمطلب آیت کا بیہ کہ اللہ کے یہاں دو دفتر ہیں ایک بڑا دفتر ہے جس کی طرف ام الکتاب کا لفظ اشارہ کرتا ہے دوسرا چھوٹا دفتر ہے اور مطلب بیہ ہے کہ اللہ کے یہاں ہر دورا ورسرا چھوٹا دفتر ہے اور مطلب بیہ ہے کہ اللہ کے یہاں ہر دورا ور مدت کے لیے ایک جدا کتاب ہے اس میں سے ہو چاہے مٹادے اور جو چاہے باتی رکھے اور بیکو وا ثبات اس چھوٹے دفتر میں ہوتا یہی وجہ ہے کہ جملہ ﴿ يَمْ يُحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُفَيِثُ ﴾ چھوٹے دفتر یعنی والمگی دفتر میں ہوتا یہی وجہ ہے کہ جملہ ﴿ يَمْ يُحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُفَيِثُ ﴾ چھوٹے دفتر یعنی والمگی ایک وجہ ہے کہ جملہ ﴿ يَمْ يُحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُفَيِثُ ﴾ چھوٹے دفتر یعنی موتا یہی وجہ ہے کہ جملہ ﴿ يَمْ يُحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُفَيِثُ ﴾ چھوٹے دفتر یعنی موتا یہ وجہ ہے کہ جملہ ﴿ يَمْ يُحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُورُ مِنْ مُنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ مَا يَشَاءُ وَيُورُ مِنْ اللّٰہ ہِ اللّٰہ مَا يَشَاءُ وَيُورُ اللّٰہ مَا اللّٰہ ہُ اللّٰہ مَا وَرِدُ مَا وَرَبْدِی مُورِ اللّٰہ مَا مَنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مَا يَشَاءُ وَيُورُ مِنْ اللّٰہ مَا اللّٰہ ہُ اللّٰہ مَا اللّٰہ مِن کی اللّٰہ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ ہُ مَا مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا مَنْ اللّٰہ مِن کے اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِن کی اللّٰہ مِن کی اللّٰہ مِن کی اللّٰہ مِن کی اللّٰہ اللّٰہ مِن کیا ہے جو تحفۃ اثنا عشر یہ مصنفہ حضرت شاہ عبد مسللہ بدا کے متعلق ہم نے بقدر صرورت یہ محضور کام ہم یہ ناظرین کیا ہے جو تحفۃ اثنا عشر یہ مصنفہ حضرت شاہ عبد

مسئلہ بدائے معلق ہم نے بقار صرورت بی محصر کلام ہدیہ ناظرین کیا ہے جو تحفۃ اثنا عشریہ مصنفہ حضرت شاہ عبد العزیز قدس سرہ اور ہدیة الشیعہ مصنفہ حضرت مولینا محمد قاسم نا نوتوی قدس سرہ سے ماخوذ ہے حضرات اہل علم اصل کی مراجعت فرمائیں۔

### كفركاز وال اوراسلام كااقبال

قال الله تعالى ﴿ وَإِنْ مَّا نُرِيَتَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِلُ هُمُ ... الى ... وَمَنْ عِنْدَاهُ عِلْمُ الْكِتْب ربط: .....گزشته آیات میں حق تعالی نے اپنی شان مُووا ثبات اور صفت تغیر و تبدیل کاذکر فرمایا اب آئنده آیات میں کفر کے زوال اور اسلام کے عروج اور اقبال کو بیان فرماتے ہیں کہ اس کے آثار شروع ہوگئے ہیں۔

نیز گزشتہ آیات میں کافروں پردنیوی آفات ادر مصائب کے نزول کی خبردی تھی کما قال تعالیٰ ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينُ كَفَوُوْا تُصِيْبُهُمْ مِيمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا قِينُ دَادِهِمْ ﴾ الح اور فرمایا تھا ﴿ لَهُمْ عَذَابُ فِی الْحَیْوةِ اللّٰهُ فَیَا وَلَا تَعْلَابُ اللّٰهُ فَیَا وَلَا اللّٰهُ مِی اللّٰهُ فَیَا وَلَا اللّٰهُ مِی اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِی اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

اے نی منافظ اگر ہم آپ منافظ کو اس عذاب میں سے جس کا کافروں کو وعدہ دیتے ہیں اس کا پکھ حصہ آپ منافظ کو آپ منافظ کی زندگی ہی میں دکھلا دیں یعنی آپ منافظ کی زندگی ہی میں ان پرکوئی عذاب نازل ہوجائے اور الل کفر کی ذلت وخواری آپ منافظ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیس یا ان وعدوں کے دقوع سے پہلے آپ منافظ کو دنیا سے اٹھا کیس اور آپ منافظ کی وفات کے بعد آپ منافظ کے جانشینوں اور خادموں کے ہاتھ پر باقی ہاندہ وعدوں کو پورا کریں، ہر حال جو بھی صورت ہوآپ منافظ کی فرمیں نہ پڑیں آپ منافظ کے فرمیوں ہے کہ بی بہر حال آپ منافظ کے ذمہ تو ہمارا پیغام پہنیا

دینا ہے اور ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا اور ان کو سز ادینا ضدانے اسلام کی فتح ونصرت اور غلبہ کا اور کفر کی ذکت کا جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوکر رہے گا نواہ دیر سے ہو یا سویر سے ہاتی ان منکرین کو تا خیر اور مہلت سے بے خبر نہیں ہونا چاہئے کفر کے ذوال اور اسلام کے عروج کے آثار شروع ہوگئے ہیں کیا یہ منکرین نبوت اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کفر کو اطراف و جوانب سے گھٹا تے چلے آرہ ہیں ون بدن ملک ہیں اسلام بڑھتا اور پھیلیا جارہا ہے اور کفر گھٹتا جارہا ہوا ور ادر اور اسلام کی شوکت بڑھ رہی ہے اور کفر وشرک ذکیل وخوار ہورہ اسلام کے حلقہ بگوش بنتے جارہ ہیں اور روز بروز اسلام کی شوکت بڑھ رہی ہے اور کفر وشرک ذکیل وخوار ہورہ اسلام اس سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے ۔ بعض مفسرین نے ہوا وکھے تیو وا اکا تاتی الار خص کہ قلطہ کا احتیار کیا در اجرت سے پہلے نو حات اسلامیہ مراد کی ہیں اس بناء پر ان کو اشری کا لی پیش آ یا کہ بیسورت تو کمی ہے بجرت سے پہلے نازل ہوئی اور اجبرت سے بہلے نو حات اسلامیہ نہ تھیں تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے یہ کہد یا کہ بیسورت مدنی ہے مگر آ یت کا صبح مطلب وہ سے بہلے نو حات اسلامیہ نہ تھیں تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے یہ کہد یا کہ بیسورت مدنی ہے مگر آ یت کا صبح مطلب و سے بہلے نو حات اسلامیہ نہ میں اور دھرت شاہ ولی اللہ بی وار ذہیں ہوتا کہ جواب کی ضرورت پیش آئے حضرت شاہ عبد القادر بیسی اس مطلب کا اختیار کیا وہی رائے اور میں اس مطلب کا اختیار کیا وہی رائے اور حین رائے اور عیں ۔

یعنی روز بروزشوکت اسلام بزمین عرب منتشری شود و دار الحرب ناقص می گرد و از اطراف آل عامه مفسرین ایل آیت رامدنی دانند و نز دیک مترجم لازم نیست که مدنی باشد و مراد از نقصان دار الحرب اسلام اسلم و غفار وجهینه و مزینه و قبائل یمن است پیش از ججرت ، انتهای -

اورشاہ عبدالقادرصاحب مُولِيَّة لکھتے ہيں" ہم چلے آتے ہيں زمين پر گھٹائے يعنی اسلام پھيلتا جارہا ہے عرب کے ملک ميں اور كفر گھٹتاہے"اھ۔

مقصوداس آیت ہے آنحضرت مُلِیْنِیْ کو آسلی دینا ہے کہ اگر بیمعاندین آپ مُلِیْنِیْ کی نبوت اور وعوت کو تبول نہ کریں تو رنجیدہ نہ ہوں آپ مُلِیْنِیْ کا جوکام تھا وہ آپ مُلِیْنِیْ نے کردیا اور آیت ﴿لَیْمُ عَلَابُ فِی الْحَیْنِی وَقَالِی الْحَیْنِی وَقَالِی الْحَیْنِی کُولا کی الْکِیْنِی کُولو اللّٰ الْکِیْنِی کُولو اللّٰہِ کُولو اللّٰکِی کہ کہ دوہ اپنے وقت پر آئے گااس کا کہ دھہ آپ مُلِیْنِی کی زندگی میں آپ مُلِیْنِی کو دکھادیں گے اور باقی ماندہ حصہ آپ مُلِیْنِی کی وفات کے بعد پورا ہوگا آپ مُلِینی کے دمیہ آپ مُلِینی کی زندگی میں بعض فتو جات آنحضرت مُلِینی کے زمانہ میں بی واقع ہونے والے تنے اور بعض آپ مُلِینی کے نمازہ اس کی کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ مُلِینی کے نمازہ میں بی واقع ہونے والے میں بعض دکھلا آخمضرت مُلِینی کے اللہ تعالیٰ نے آپ مُلِینی کے نمازہ اسلام کا کیااس کا پورا کرنا ہمارے ذمہ ہاں میں ہے بعض دکھلا دیں گا اور بعض آپ مُلِینی کے انداز سے اس کے خادموں کے ہاتھ پورے ہوں سے کیا مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ دیں جات ہیں اور مسلمانوں کو ارث بناتے ہاتے ہیں۔

دیں گے اور بعض آپ مُلِین اطراف و جوانب سے کم کرتے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو اس کا وارث بناتے ہاتے ہیں۔

اور اللہ تھم دیتا ہے جو جاہتا ہے کوئی اس کے تھم کو چیجھے ہٹانے والانہیں اور وہ جلد حماب لینے والا ہے کافروں کوجلد

https://toobaafoundation.com/

سنزادے گااور مومنوں کوجلد جزاء دے گااور بیلوگ جونبی کریم ناایج اور اسلام کے خلاف سازشیں کررہے ہیں تو خوب سجولیں

کہ تحقیق گزشتہ کافروں نے بھی اپنے انبیاء ملینیا کے ساتھ مکر وفریب کیا مگرسب ہےکارگیااس لیے کہ سب مکر وفریب اللہ

کے قبضہ قدرت میں ہے مکر کے معنی میں بیس کہ کی کوا پے طریقہ سے برائی بہنچانا کہ فہر نہ ہوسویہ امرحقیقا اللہ بی کے اختیار میں

ہاور مطلب میہ ہے کہ اللہ کافروں کے مکر کو چلنے نہیں دے گا ہر مخص جو بھی کام اور تدبیر کرتا ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے اور میں

مرکر نے والے اللہ کی ڈھیل سے دھو کہ میں نہ پڑیں ان کافروں کو خقریب معلوم ہوجائے گا کہ دار آخرت کا اچھا انجام کس

اور کافریہ کہتے ہیں کہ آپ مُلْقِعُ فدا کے بیعیج ہوئے نہیں آپ مُلْقِعُ کہددیجے کہ تہارے انکارے کیا ہوتا ہے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافر گواہ ہے فداوند قدوس نے میری صدافت کے بڑے بڑے بڑے نشانات تم کودکھائے، شاہ صاحب مُولِظ ماتے ہیں کہ اللہ کی گواہی کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی کوبڑھا تا ہے اور جھوٹ کومٹا تا ہے اور جس کے پاس کتاب اللہ کا سیح علم ہے۔ وہ بھی میری نبوت کا کوئی گواہ ہے یعنی جن یہودیوں اور عیسائیوں کوتوریت اور انجیل کا سیح اور واقعی علم ہے اور وہ طالب دنیا اور حق کو چھیانے والے نہیں تو وہ میری نبوت کوخوب جانتے ہیں چنانچہ ایسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اور وہ طالب دنیا اور حق کو چھیانے والے نہیں تو وہ میری نبوت کوخوب جانتے ہیں چنانچہ ایسے یہودیوں اور عیسائیوں نے آپ مُلِائِمُ کی نبوت کی شہادت دی قال اللہ تعالیٰ ﴿اوَلَمْ یَکُنَ لَهُمْ ایّةً اَنْ یَعْ اَلَمْ ایکِیْ اِسْرَاءِ اِنْ اِنْ اِسْرَاءِ اِنْ اِنْ اِسْرَاءِ اِنْ اِسْرَاءِ اِنْ اِنْ اِسْرَاءِ اِنْ اِنْ اِسْرَاءِ اِنْ اِسْرَاءِ اِنْ اِسْرَاءِ اِنْ اِسْرَاءِ اِنْ اِسْرَاءِ اِنْ اِسْرَاءِ اللّاءِ اِسْرَاءِ اِسْرَاء

اللهم انى اشهدانك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك واشهدان سيدنا ومولانا محمدا عبدك ورسولك ربنا اتنا بما انزلتنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين واخرد عوانا ان الحمدلله رب العلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعلينا معهم يا ارحم الراحيمن-

#### خاتميه

الحمداللة آج بتاری ۱۵ شوال المکرم يوم يكشنه بوت چاشت شوره رعد کی تغير سے فراغت مولی فلله الحمداولا و الخرا۔ اے الله اپنی رحمت كاملہ سے بقية تغير كے اتمام كی توفيق عطافر ما اور اس كو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ و تب علينا انك انت التواب الرحيم۔

بسم الله الرحمن الرحيم

## تفسيرسورة ابراهيم

یہ سورت کی ہے جرت ہے پہلے نازل ہوئی اس میں باون آیٹیں اور سات رکوع ہیں چونکہ اس سورت میں خانہ کعنہ اور جج بیت اللہ کے متعلق حضرت ابراہیم طابھ کی دعاؤں کا ذکر ہے جو خانہ کعبہ کی عظمت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں ای کعنہ اور جج بیت اللہ کے بیسورت انہیں کے نام ہے موسوم ہوئی کیوں کہ حضرت ابراہیم طابھ کی بید دعا کیں آمحضرت طابھ کے طہور سرا پانور سے بوری ہوکیں اور خانہ کعبہ قبلہ صلوات قرار دیا عمیا اور جج بیت اللہ جو اسلام کا چوتھارکن ہے وہ فرض ہوااور بیسب حضرت ابراہیم طابھ کی فضیلت اور آمحضرت نا اللہ کی نبوت کی دلیل ہے۔

ربط: .....سورت سابقه کی طرح اس سورت میں بھی توحید اور رسالت اور قیامت کے مضامین کا ذکر ہے گزشتہ سورت کے شروع میں نزول قرآن کا ذکر تھا اور اس سورت کے شروع میں نزول قرآن کی حکمت کا بیان ہے کہ لوگ اس قرآن کے ذریعہ ظلمت سے نکل کرنور میں آئیں۔

نیز گزشته سورت میں ﴿وَمَا کَانَ لِرَسُولِ آنَ تَاُتِیَ بِاٰیَۃِ اِلَّا بِیا ذَنِ اللّه ﴾ کامضمون تھا ای طرح اس سورت میں انبیاءورسل کا جواب مذکور ہے۔ ﴿وَمَا کَانَ لَیَاۤ آنَ ٹَاُتِیَ کُمْ یِسْلُطٰنِ اِلّا بِیاْذِنِ اللّه ﴾ دونوں آیتوں کا ایک ہی مطلب ہے نیز گزشتہ سورت میں کلی کافروں کے سکر کاذکر تھا اس طرح اس سورت میں کلی کافروں کے سکر کاذکر ہے۔

(١٤ سُوَةَ إِسْلِهِ عَمَلِيَّةُ ٧٧) و إِنْ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ الله

ٵڵڒڡڮۘڐؙۘۘ۠۠ڮٵٛڹۘڗؘڶؙڂؙڰٳڷؽڰڸڰؙڿؗۅڿٙٵڵؾۜٞٲڛڡۣڹٙٳڵڟؙڶؙؠٝٮؾٳڮٙٵڵؾؙٞۘۅ۫ڕ؉ؚۑٳۮٝڹڗڿۿ یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے اتاری تیری طرف کر تو نکالے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف ان کے رب کے حکم سے فل ایک کتاب ہے کہ ہم نے اتاری تیری طرف کہ تو نکالے لوگوں کو اندھروں سے اجالے کو، ان کے رب کے عکم سے، صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِالِ اللَّهِ الَّذِينَ لَهُ مَا فِي السَّهُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَوَيْلُ رست پراس زبردست خویول والے اللہ کے جس کا ہے جو کچھ کدموجود ہے آسمانول میں اور جو کچھ ہے زمین میں قل اور معیبت ہے راہ پر اس زبردست سرا ہے اللہ کی۔ جس کا ہے سب جو کچھ آسانوں و زمین میں۔ اور خرابی ہے لِّلَكُفِرِيْنَ مِنْ عَنَابِ شَدِيْدِ ﴿ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيْوِةَ اللَّانْيَا عَلَى الْأَخِرَةِ کافروں کو ایک سخت عذاب سے فی جو کہ پند رکھتے ہیں زندگی دنیا کی آخرت سے میں زندگی دنیا کی آخرت ے، بِيْلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا ﴿ أُولِيكَ فِي ضَلل مِعِيْدِ ۞ وَمَا آرُسَلْنَا اور رو کتے میں اللہ کی راہ سے اور تلاش کرتے میں اس میں کجی وہ راسة بھول کر جا پڑے میں دور زمی اور کولی اور روکتے ہیں اللہ کی راہ ہے، اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی۔ وہ بھول پڑے ہیں دور۔ اور کو ف یعنی اس کتاب کی عظمت ثان کاانداز واس بات سے کرنا چاہیے کہ ہم اس کے اتار نے والے اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم میسی رفیع الثان شخصیت اس کی ا المحانے والی ہےاور مقصد بھی اس قدراعلی وارفع ہے جس سے بلند ترکوئی مقصد ہیں ہوسکا و ویرکہ مندا کے حکم وقو فیق سے تمام دنیا کے **وگو**ل کوخوا وعرب ہوں یا جم كالے بون، يامحورے، مزدور بول ياسرمايددار، بادشاه بول يارعايا۔ سبكوجہالت واو بام كى كھنا توپ اندھيريوں سے نكال كرمعرفت و بعيرت اورايمان و ایقان کی روشنی میں کھڑا کرنے کی کو مشتش کی جائے۔

فع یعنی معرفت کی روشی میں اس راسته پر بل پڑیں جوز بردست و غالب بہتو د وصفات شہنشا و مطلق اور ما لک الکل مندا کا بتایا ہوااور اس کے مقام رضام تک پہنچانے والا ہے۔

 مِنْ رَّسُوْلِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَايِّنَ لَهُمْ طَ فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَّشَأَءُ وَيَهُنِ مُ مَنْ يَشَأَءُ طَ رمول نہیں بیجاہم نے مگر بولی بولنے والا اپنی قوم کی تاکدان کو مجھائے فیل پھر راسة بھلاتا ہے اللہ جس کو جاہے رمول نہیں بیجا ہم نے ، گر بولی بولنا اپن قوم کی ، کدان کے آگے کھولے۔ پھر بھٹکا تا ہے اللہ جس کو چاہے اور راہ دیتا ہے جس کو چاہے۔

# وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ®

اوروه ہےز بر دست حکمتوں والافل

اوروہ ہےز بردست حکمتوں والا۔

#### آغاز سورت به بیان مقصد بعثت

قَالَةَ إِنَّا اللَّهِ كِتُبُ آنْزَلُغُهُ إِلَيْكَ لِتُغُرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُبْتِ إِلَى النُّوْرِ ... الى ... وَهُوَ الْعَزِيُرُ وَكِيْمُ﴾

گزشتہ سورت کی طرح اس سورت کا آغاز بھی قرآن کریم کی عظمت سے کیا گیا اوراس کے ساتھ ساتھ سے بتلادیا گیا اور کے نازل کرنے اور نبی کریم علیا کی بعثت سے مقصد سے ہے کہ آپ مکا فیٹم اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیر سے سے روشنی کی طرف ڈکالیس اور جولوگ دنیا وی زندگی کوآخرت پرترجی دیتے ہیں ان کوآخرت کا راستہ بتلا عمیں دنیا کی اندھیر سے سے روشنی کی طرف ڈکالیس اور جولوگ دنیا وی زندگی کوآخرت پرترجی دیتے ہیں اور دیتے ہیں مالی کر ان کا اور دینا کی سے بین کی کو نام ہے ہیں اور دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ دنیا کی موٹ میں کہ نام کی داست سے روک دیں ۔ ای لیے یفکر رہی ہے کہ ضائے دین میں کوئی عیب نکالیں اور ریدھے راستہ کو ٹیڑھا ثابت کریں ۔ ٹی الحقیقت یہ لوگ راستہ سے بھٹک کر بہت ہی دور جا پڑے ہیں تجن کے واپس آنے کی توقع میں کے بین کے دار بین اور کرد جا پڑے گئی گئیس گئے۔

محبت تمام برائیوں کی جڑے اور "ظلمات" یعنی اندھیروں سے کفراور شرک اور معصیت کے انواع واقسام مرادیاں چنانجے فرماتے ہیں المراس کے معنی اللہ ہی کومعلوم ہیں یہ کتاب ایک قرآن ہے جوہم نے تجھ پراتاری ہے تاکہ تواس کے ذریعہ کوگوں کو کفراور معصیت کی تاریکیوں سے ایمان اور ہدایت کی روشی کی طرف نکا لے ان کے پروردگار کے حکم سے لینی فعا کی تو فیق اور ہدایت ہے جس کے لیے ہدایت مقدر کی ہے وہ رسول تا گیڑا کی دعوت سے ہدایت تبول کرے گا کیونکہ اممل ہوں اللہ تعالی ہیں اور رسول داعی ہیں اپنی دعوت کے ذریع ظلمتوں سے نکال کر روشیٰ کی طرف یعنی ایسے خدا کے راستہ کی طرف کے جاتے ہیں جو غالب اور ستو دہ ہے اور وہ راہ دین اسلام ہے اس اللہ کے راستہ کی طرف کہ جو پھھ آسانوں اور ذیمی میں ہے سب اس کی ملک ہے اور خرابی اور بربادی ہے کا فروں کے لیے کہ جو راہ بحلی کی طرف ان کی ہیں اور اس سیدھی راہ میں میں دیا ہوں زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں حکوب رکھتے ہیں ان کی تمام جدو جہد صرف دنیا کے لیے ہوالت کی وجہ سے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں دوسروں کو جی سی ان کی تمام جدو جہد صرف دنیا کے لیے ہوالت کی وجہ سے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مصابل ہے اور دوسروں کو جی سی کھر ان کی تمام جدو جہد صرف دنیا کے لیے ہوالت کی دین اسلام میں طرح طرح کے عیب نکا لیے دوسروں کو بھی سی جا پڑے ہیں جو حق اور نور ہدایت سید سے راستے کو میر طا ثابت کرسکیں ایسے ہی لوگ ایسی گراہی میں جا پڑے ہیں جو حق اور نور ہدایت سے بہت دور ہے بیں تا کہ اس سید سے راستے کو میر طا ثابت کرسکیں ایسے ہی لوگ ایسی گراہی میں جا پڑے ہیں جو حق اور نور ہدایت سے بہت دور ہے بیں تا کہ اس سید سے راستے کو میر طرف آنے کی کوئی امیر نہیں۔

## كفاركاايك شباوراس كاجواب

کفار کہتے تھے کہ یہ آن تو آپ مُل اِن میں ہے اس لیے بیا حمّال ہے کہ شاید بیتر آن تو درآپ مُل اِن میں ہوتا تو ہم یقین کرتے کہ یہ منزل من اللہ ہے بی قر آن تو آپ مُل اِن میں ہے اس لیے بیا حمّال ہے کہ شاید بیتر آن تو درآپ مُل اِن میں کا بنایا ہوا ہے اس کے جواب میں بیآ بت نازل ہوئی اور ہم نے کوئی بیغ برنہیں بھیجا مگرای قوم کی بولی اور زبان میں تا کہ احکام الہی کو بخو بی ان کی جواب میں بیان کر سکے اور قوم اس کی بات کو باسانی سمجھ سکے اور وہ نبی ان کو خدا کا راستہ بتائے اور ظلمت سے ان کونور کی طرف نکا لے، پھراس انداز اور بیان کے بعد جب ان پر ججت الہی قائم ہوجاتی ہے تو اللہ جس کو چاہتا ہے گراہ کرتا ہے اور وہ ایسا غالب اور نور اس کے دل تک نہیں پہنچا اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے کہ اس کے دل میں نور پیدا کرتا ہے اور وہ ایسا غالب اور زبردست ہے کہ کوئی اس کی مشیت کوروک نہیں سکتا بڑا حکمت والا ہے سمی کو ہدایت دینا اور کسی کو گراہ کرتا ہے اس کی حکمت والا ہے سمی کو ہدایت دینا اور کسی کو گراہ کرتا ہے اس کی حکمت ہو جان عشل کی رسائی نہیں۔

فائدہ جلیلہ: .....بعض لوگول کو بلسان قومہ کے لفظ سے خصوص بعثت کا شبہ ہوگیا اور بیوہم ہوگیا کہ آپ مُلَّمُمُ کی نبوت صرف عرب کے لیے تھی جیسا کہ بعض یہود کہتے تھے کہ آپ مُلَّامُ افتطاقوم عرب کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔

یہ بیان اور خیال قطعاً غلط ہے اس لئے کہ بیٹار آیات قر آنیا اور احادیث متواترہ سے یہ امر ٹابت ہے کہ آنحضرت ناتشا عرب اور عجم اور تمام عالم کی طرف مبعوث ہوئے اور اس آیت میں قوم سے شہرا ور قبیلہ اور خاندان کے لوگ مرادیس نہ کہ امت مراد ہے اور قوم اور امت میں زمین و آسان کا فرق ہے قوم خاص ہے اور امت عام ہے قوم تو اس قبیلہ اور خاندان کو کہتے ہیں جس میں

#### https://toobaafoundation.com/

فل مثلاً تم كونلام بناركما تعااور كنت بيكاري ليت تھے .

آپ نالیخ پیدا ہوئے اور عرب اور عجم اور کل عالم آپ نالیخ کی امت ہے جن کی ہدایت کے لیے آپ نالیخ مبعوث ہوئے پہلے زمانہ میں ہر بی صرف اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتا تھا اس لئے انبیاء سابھین نیکل میں قوم اور امت کا مصدات ایک ہی تھا اور آئے تخضرت نالیخ کی بعث چونکہ عام ہے اس لیے آپ نالیخ کی قوم کا مصدات تو فاص ہے اور امت کا مصدات عام ہے اور آیت میں جو قصر ہے وہ فقط باعتبار لسان اور زبان کے ہے یعنی ارسال بربان قوم مخصوص ہے اور مطلب یہ ہے کہ بی کی زبان وہی ہوتی اس ہے جس قوم میں نبی پیدا ہوا اور یہ مطلب نبیں کہ نبی کی امت صرف وہی قوم ہے اور جواس کی ہم زبان ہے اور آنحضرت نالیخ می بیدا ہوا اور یہ مطلب نبیس کہ نبی کی امت صرف وہی قوم کی زبان میں ملحدہ علیحدہ قر آن از تا اس صورت چونکہ تمام اقوام عالم کی طرف مبعوث ہوئے اس لیے یہ تو مناسب ندھا کہ ہرقوم کی زبان میں ملحدہ علیحدہ قر آن از تا اس صورت میں نزاع اور اختلاف کا دروازہ کھل جاتا اور ہوتو ما پئی زبان کے اعتبار سے الیے معنی کی مدی بنی چونکہ قوم عرب میں مبعوث ہوئے اور لغت عرب تمام لغات عالم میں سب سے انشرف، اور اکمل اور انصے اور البن ہیں ان لے آپ نالیخ پونکہ قوم عرب میں مبعوث ہوئے اور لغت عرب تمام لغات عالم میں سب سے انشرف، اور اکمل اور انصے ایس کی زبان میں کتاب الی کا نزول اولی اور انسب ہوا اور حضور پر نور چونکہ اشرف اور اکمل اور المی ان کی کہ جوتم ام لغات میں سب سے انشرف اور اکمل ہو کی زبان میں عربی نبان میں عربی نبان میں عرب نبان عیں عرب ان منتحب اور بڑ شی تو اور خوا ہے اور دکھلائے۔ نالی کی تو کہا کہ تو کہا کہا تو کہا تو کہا وکر کو سام کے کہا دور اور کہا تو کہا ہو کہا گائے۔ نبان کتو کہا دور کو کہا گائے۔

وَلَقَلُ اَرُسَلُمَا مُوسَى بِأَلِيْتِنَا آنَ آخُوجَ قَوْمَكَ مِنَ الظَّلُهُتِ إِلَى النَّوْوِ الْوَدَى الدَّ اللَهِ عَلَى الدَّي اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

https://toobaafoundation.com/

### وَالْفِيَّاكِ: ﴿ وَلَقَلُ ارْسَلْنَا مُوسَى بِأَلِيْتَا .. الى .. فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ تَحِيدً

ربط: .....گزشته آیت میں آنحضرت مُلاثیم کی بعثت کی غرض وغایت کو ذکر کیا اب آگے حضرت موکی علیم اور دیگر انبیاء کرام مُلیما کے بچھوا قعات ذکر کر کے بتلاتے ہیں کہ اور انبیاء مُلیما کی بعثت سے بھی بہی مقصودتھا کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر دوشنی میں لائیں اور ان کو آخرت کا بھولا ہو اسبق یا دولائیں اور اس سے بڑھ کرکوئی نعمت نہیں کہ انسان ظلمت سے نکل فلک کر دوشنی میں لائیں اور دولت آزادی سے مالا مال کیا۔ "بلاء" کے اس مسئی آزمائش کے ہیں تکلیف وراحت دونوں مالتوں میں بندے کے مبروشری آزمائش ہے ہوئد فرمونوں سے نمات میں بندے کے مبروشری آزمائش ہے ہوئد فرمونوں سے نمات دیا کے مبروشری آزمائش انعام سے ہوئی مبلے تو قالم ناز میں اندی سے بلاء سے تعمیر کیا۔ اس قسم کی آیت مورۃ بقر وادراء ان میں گزر چکی ہے بڑی نعمت تھی تو بیاں آزمائش انعام سے ہوئی مبلے متر بڑتھتی نے بلور ماصل معنی لفظ مدر سے تعمیر کیا۔ اس قسم کی آیت مورۃ بقر وادراء ان میں گزر چکی ہے دہال کے فرائد ملاحظہ کر لیے جائیں۔

فی موئاعلیه السلام کامتولہ ہے یعنی و ، وقت بھی یاد کروجب تمہارے پرورد گارنے اعلان فرمادیا کہ اگراحیان مان کرزبان و دل سے میری نعمتوں کا حکمادا کرو گے تواورزیاد نعمتیں ملیں گی۔ جممانی ورومانی اور دنیاوی واخروی ہرقسم کی۔

فسل موجود تعتیں سلب کرلی جائیں گی اور ناشکری کی مزید سزاالگ رہی ۔ مدیث میں ہے کہ حضور ملی الدُعلیہ دسلم کی خدمت میں ایک سائل آیا آپ ملی الدُعلیہ وسلم سنے اسے ایک مجود منایت فرمائی ۔ اس نے دل یا بھینک دی ۔ بھر دوسراسائل آیا اس کوجھی ایک مجود دی و و بولا شبعت ان اللّه تنفرة قبین و شول الله علیه وسلم یعنی رمول النّه علیہ وسلم کے باس جو چالیس درہم رکھے ہیں وہ اس محرک را دور دے ۔ اس محرک را دور دے ۔

فیم یعنی مفران نعمت کا ضررتم می کو یکنچے گا۔ خدا کا کھونیس بگو تا اسے تبارے حکر ایال کی تیا ماجت ہے یکوئی شکرادا کرے یاد کرے، بہر مال اس کے تمیدو محمود ہونے میں کچھ کی نہیں آئی میجے مسلم میں مدیث قدی ہے جس میں حق تعالیٰ نے فرمایا" اے میرے بندو! اگر تبارے اگلے پچھلے بین وانس سب کے سب ایک افلی درجہ کے متقی شخص کے نمونہ یہ ہو جائیں تو اس سے میرے ملک میں کچھ بڑھنیں جاتا۔ اور اگر سب انگلے پچھلے جن وانس مل کے بغرض محال ایک برترین انسان جلیے ہوجائیں (العیاذ باللہ) تو اس سے میرے ملک میں ذرہ برابر کی نہیں ہوتی"۔ کرنور میں آ جائے اور اس کوخدا کا راستہ نظر آنے گئے اور جس طرح ہم نے موئی علیا کوان کی قوم کی زبان عبر انی میں کتاب دی ای طرح ہم نے آپ مال تی ہیں۔ دی ای طرح ہم نے آپ مال تی ہیں۔

اورالبة بھیجاہم نے موئی علیہ کواپی نشانیاں دے کرکہ اپن تو مکو کفری تاریکیوں سے نور ایمان کی طرف تکال اوران کو یا دولا کہ وہ دن جس میں اللہ نے قوم نوح اور قوم عاداور قوم محدد سے اپنے پنج بروں کا بدلد لیا یا یہ مطلب ہے کہ ان کو اللہ کے انعام اورانتقام کے وا قعات اور معاملات یا دولا و بے شک اس تم کے معاملہ میں برصابروشا کر کے لیے نشانیاں ہیں اور یاد کرواللہ کے انعام اورانتقام کے وا قعات اوراحیانات کو جوتم پر اور یاد کرواللہ کے انعامات اوراحیانات کو جوتم پر مول کے دور کہ اور کہ ہوئے فاص کر جب کہ اس نے رہائی دی تم کو آل فرعون کے طلم و تم ہوں کو مری طرح عذاب دیے اور تمہارے ہیتوں کو فرق کو نے خاص کر جب کہ اس نے رہائی دی تم کو آل فرعون کے طلم و تم ہوئے کہ کو بری طرح عذاب دیے اور تمہارے ہیتوں کو فرق کو نیاز کہ بیتوں کو فرق کو نیاز کر اور کا کہ کو بالم کی بیال کو باندیاں کو باندیاں بنا کران سے خدمت لیں اور اس معاملہ میں تمہارے پروردگاری طرف سے تمہاری بڑی آز مائش تھی یا یہ معنی ہیں کہ ایک بلا سے نجات دینا اور پھراسے موج و تی تعالی کی بڑی نعمت تھی اور موئی علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ اے میری قوم وہ وقت یا درکرو جب میرے پروردگاری کی بڑی نعمت تھی اور موئی علیہ نے تو تم کو ڈرنا چا ہے کہ خدا تعالی ناراض اور یا دہ وہ دول کا اورا گرتم نے میری ناشکری کی تو تبھی کھو جی شرک میری نعمتوں کا شرکر کو عطار مولئے ہیں۔

شكرنعمت بعموت افزول كند كفرنعمت نعموت بيرول كند

اس لیے بعض بزرگوں کا قول ہے کہ اگر اسلام اور ایمان کی نعمت کا شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں زیادتی فر مائے گا اور مقام احسان اور مشاہدہ تک پہنچا دے گا اور موٹی عایش نے یہ بھی کہا اسے قوم اگرتم اور تمام روئے زمین کے باشندے مل کر بھی خدا کی ناشکری کرنے لگو تو خوب سمجھ لوکہ تحقیق اللہ بے نیاز ہے اسے کسی کے شکر کی ذرہ برابر ضرورت نہیں اور نہ تمام عالم کی ناشکری ہے اس کا کوئی ضررہے اور وہ ستودہ ہے اور کا کنات کا ذرہ ذرہ اس کی تبییج وتحمید میں غرق ہے۔ بذکرش جملہ موجودات گویا ہے۔

اکھ یَا آیک کُھ نَبُوُ الَّنِیْنَ مِنْ قَبُلِکُمْ قَوْمِ نُوْجِ وَعَادٍ وَ مُوْدَ اور بُو اور بو ان عنجهِ مِنَ کیا نہیں پہنی تم کو جر ان لوگوں کی جو پہلے تھے تم ہے قوم نوح کی اور عاد اور ثود اور جو ان ہے بیجے ہوئے۔ کیا نہیں پہنی تم کو جر ان کی جو پہلے تھے تم ہے قوم نوح کی، اور عاد اور خود اور جو ان ہے بیجے ہوئے۔ کی نہیں پہنی تم کو جر ان کی جو پہلے تھے تم ہے قوم نوح کی، اور عاد اور خود اور جو ان ہے بیجے ہوئے۔ کر یکھکہ کھم اللہ اللہ حکا تھے ہم دُسلُھم وُسلُھم بِالْبَیّنِیٰتِ فَرَدُّوا اَیَبِیَہُمُ فِیْ اَفْواهِھمُ کُونان کی جرنیں مگر اللہ کو آئے ان کے باس ان کے رسول نوائیاں لے کر پھر النے دیے ان کے باتھ ان کے منہ میں، فل یموں میں بھر اللہ کو آئے ان باس رسول ان کے، نواناں لے کر، پھر النے دیے ان کے باتھ ان کے منہ میں، فل یموں میں بھر اللہ کو آئے ان باس رسول ان کے، نواناں لے کر، پھر النے دیے ان کے باتھ ان کے منہ میں، وَقُالُوۡا إِنّا كَفُرُنَا عِمَا أُرُسِلُتُهُ يِهِ وَإِنّا لَغِي شَكِّ مِّنَا تَلُعُونَا اَلْفِهِ مُرِيْبِ ﴿ قَالَتُ اللهِ مُرِيْبِ ﴾ قَالَتُ اللهِ عَلَى اللهِ مُرِيْبِ اللهِ مُرِيْبِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(تنبيه) ابن عباس رضي الذعنهمان لايعُلمُهم إلَّا الله يويرُ هر فرمايا" كَذَبَ إِلنَّسَّا ابون " (يعني انساب كي بوري معرف كادعوي ركع والے جبوٹے ہیں) عروہ بن الزبیر فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کو نہیں پایا جومعد بن عدنان سے اوپر (تحقیقی طور پر) نب کا حال بتا تا ہو والله متعالیٰ اعلم۔ فل يعنى كفار فرط غيظ سے است الله الله عليه ووسرى جگرے - "عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيظِ" يا انبياء كى باتين كر فراتعب اله مند پر دکھ لیے، یا اقد مند کی طرف لے جا کراٹارہ کیا کہ اس جب رہے یا ہماری اس زبان سے اس جواب کے مواکوئی تو تع ندر کھو جوآ کے آر ہاہے۔ یا پیغمبر کی باتين كريمة تصاور بهي بني دبان ومندر باقدر كه ليت تحاوريهي مكن بكد أند يقدم كن مير مفارى طرف اور أفوًا هيهم كل "وسل" كي طرف راج ١٠٠ یغی ملعونوں نے اپنے ہاتھ پیغمبروں کے منہ میں اڑا دیے کہ وہ بالکل بول مسکیں یا دونوں ضمیریں رئب کی طرف ہوں یعنی کتا خانہ طور پرانبیاء کے ہاتھ پوکڑ انبی کے منہ میں مختن دیے بعض کے زدیک بہال "ایدی" سے مراد ممتیں ہیں یعنی جوعظیم الثان تعمتیں انبیاء نے پیش کی تھیں،مثلاً شرائع الہدوغیر، دو ناقرى سان ى كى فرف وادير كى وقبول دى ياملىي مارى وادات من كہتے ميں كميس نے فلال شخص كى چيزاس كے مند برمارى يبرمال كو في معنى ليے ما تکسب کامامل یہ ہے کہ انہوں نے محت منداوندی کی ناقدری کی اوراندیا علیم السلام کی دعوت قبول نہ کی ان کے ساتھ بڑی بے دخی بلکرکتا تی ہے بیش آئے۔ ف یعنی ضدا کی ہتی اور ومدانیت توالیمی چیز نمیں جس میں شک وشہد کی ذرا بھی گنجائش ہو، انسانی فطرت خدا کے وجو دیر گوا، ہے یطویات وسفلیات کا عجیب ا خریب نظام شہادت دیتا ہے کہ اس مثین کے پرزوں کو دجو د کے سانچہ میں ڈھالنے والا، پھرائیس جوڑ کرنہا یہ مجلم دستھم طریقہ سے چلانے والابڑاز بردست باقی ہونا پاہیے جو کامل حکمت وافقاد سے مالم کی مثین کو قابویں کتے ہوئے ہے۔ ای لیے کفرے کفرمشرک کو بھی کئی رنگ میں اس بات کے اعراضات سے ماره نیس را که بزاندا جس نے آسمان وزین وغیره کرات پیدا کیے وہ بی ہوسکتا ہے جو تمام چھوٹے دیو تاؤں سے او پچے مقام پر براجمان ہو ۔ اِنساء كى تعليم يه سيحكه جب انساني فطرت نے ايك عليم وكيم قادروتوانامنع الكمالات مندا كاسراغ پاليا بھراد ہام وطنون كى دلدل ميں چينس كراس ساد وفطرى عقيد وكوكلونا يا پيتان كيول بناياما تا هيدومدان شهادت ديتا بكرايك قادر مطلق اور مالم الكل خداكي موجود كي يس كني بتحرياد رخت يا انساني تعويريار وفلي يااور كي كلوق كوالوييت مين شريك كرنافطرت ميحد كي آوازكود بان يابكا زن كامرادف بي كيانداوند قدوس كي ذات وصفات مين معاذ الله كيم كي محوس بوري من كالموق مداؤل كى جمعيت سے تلائى كرنا مائے ہو۔

فی یعنی ہم ایس بلاتے۔ فی الحقیقت ہمارے ذریعہ سے وہ تم کو اپنی طرف بلار ہا ہے کو قوحید دایمان کے راسۃ پل کراس کے مقام قرب تک ہائٹی ۔ اگرتم اپنی حرکتوں سے باز آ کرایمان وابقان کا طریق امتیار کو تو ایمان لانے سے پلیٹر کے سب کناہ (بجزحقوق وز واجر کے )معاف کر دے گا۔ پھر ایمان لانے کے = تَصُدُّونَا عَمَّا كَان يَعْبُلُ الْبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْظِي مَّبِينِ ﴿ قَالَتُ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِن مَّحَلِ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى مَن يَسَلَطُ اللَّهِ وَقَلُ هَلُول اللَّهُ عَلَى مَن يَسَلَط الله وَقَلُ هَلُول الله عَلَى الله الله وَلَي الله الله وَقَلُ هَلُول الله عَلَى الله وَالله وَا مَا الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله

=بعد میں آممل کرو گے اس کے موافق معاملہ ہوگا۔ وقع یعنی کفرو شرارت پر قائم رہنے کی صورت میں جو جلدتیا، کیے جاتے اس سے محفوظ نہو جاؤ گے اور جتنی مدت دنیا میں رہو کے سکون والمینان کی زیر گی گزارو گے۔ **(پمیٹھ کھ م**کتا **گا کے سید آیا) اور ﴿ فَلَدُحْدِیدَ تَ**اہُ خَیْدِہ قَاطِیْہ تَاہِ ﴾ دغیر نصوص کے موافق۔

ف یعنی اچھا خدائی بحث کو چھوڑ نے ۔ آپ اپنی تنب کہیں، کیا آپ آسمان کے فرشتے ہیں؟ یانوع بشر کے علاوہ کوئی دوسری نوع ہیں؟ جب کچھ نہیں ہم ہی جیسے آ دمی ہوتو آ خرص طرح آپ کی با توں پر بھین کرلیں ۔ آپ کی خواہش یہ ہوگئ کہ ہم کو قدیم مذہب سے بٹا کراپنا تابع بنالیں تو فاطر جمع رکھتے یہ بھی منہ ہوگا ۔ اگر آپ ابنا امتیا ز ٹابت کرنا اور اس مقصد میں کامیاب ہونا چا ہے ہیں تو کوئی ایسا کھلا ہوا نشان یا خدائی سرٹیفکیٹ دکھلا سے جس کے سامنے خواہی منہ فواہی منہ فواہی سرفواہی سب کی گرونیں جھل جائیں اور یہا ہی وقت ممکن ہے جب ہماری فر مائٹ کے موافی معجزات دکھلا ہیں ۔

أَ بَعْدِهِمْ الْحَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَاهِى وَخَافَ وَعِيْدِ ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّالٍ بَيْ نِي مِلْآ بِال وَجُودُتَ الْمِكْرِي بُونِ مِي مِي مِامِنِ الدَّدُتَ الْمِيرِي عَذَابِ كَوَعَدُهِ مِنْ الدِيْسِلِ لِلْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمِيرِي الْمِيرِي مَامِنَ الدَّرُونَ المِيرِي مَامِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَاد ہوا جوم مُنْ فَا يَعْجِد بِيلِمَا مِي اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَا اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُعِلِمُ اللللْمُولِي الْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللْمُ الللَّالِمُ اللللْمُ اللللللْم

عَنِيْنِ ﴿ يَتَحَبُّوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ مَّاءٍ صَنِيْنِ ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ الك يَنِينِ ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ اللهِ عَلَى مِنْ مَّاءٍ صَنِينِ ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكُو لِيَا يَنِ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَل

فی یعنی اپنے توکل وغیرہ کورہنے دو، زیادہ بزرگی مت جناؤیس اب دو ہا تول میں سے ایک بات ہو کررہے گی۔ یاتم (بعثت سے پہلے کی طرح) چپ چاپ ہم میں رل مل کر رہو گے اور جن کوتم نے بہکا یا ہے وہ سب ہمارے پر انے دین میں واپس آئیں گے ۔وریزتم سب کو ملک بدراور بعلا وطن کیا جائےگا۔ فعل یعنی میتم کوکیا نکالیس گے ہم بی ان ظالموں کو تباہ کر کے ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکال دیں گے کہ چر بھی واپس ندآ سکیں ۔اوران کی جگرتم کو اور تمہارے مخلص و فاد ارول کو زمین میں آباد کریں گے ۔ دیکھ لو کفار مکہ نے بی کر میم کی النہ علیہ دسلم اور مسلما نوں کو ہمیشہ کے لیے مکہ سے نکا لنا چاہا، وہ ہی نکلنا آخراس کا مب بن مجیا کہ وہاں اسلام اور مسلما نول کا دائی تسلم ہوا در کا نشان باقی در ہے ۔

فیم یعنی مذکورہ بالا کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو منداسے ڈرتے ہیں یہ خیال کر کے کدوہ ہماری تمام حرکتوں کو برابر دیکھور ہاہے اور ایک دن حماب دینے کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے جہاں اس کے بے پناہ مذاب سے کوئی بچانے والانہ ہوگا۔

ف یعن بینبرول نے ندا سے مدد مائی اور فیمل چاہے۔ چانچ نوح علیہ الرام نے کہا تھا ﴿فَافَتَحْ بَدُیْنَ وَبَیْنَهُمْ فَتُحُا وَتَجِیْنُ وَمَنْ مَعِی مِن الْمُؤْمِدِیْنَ ﴾ لوط عیدالرام نے مِن کیا ﴿وَاللّٰهُ مِن اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

فل یعنی پیغمبرول کا مندا کو پکارنا تھا کرمدد آئی اور ہرایک سرکش اور ضدی نامراد ہو کردہ میا۔جو کھوٹیالات پکار کھے تھے،ایک بی پکویس کافور ہو محتے نہ وہ رہے=

وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُو بِمَيْتٍ وَمِنْ وَرَابِهِ عَنَابٌ غَلِيْظُ اللهِ اللهُو مَا اور الله عَنَابٌ عَلِيْظُ اللهِ اور بل آتى ہے الله موت ہر طرف سے اور وہ نہیں مرتا۔ اور الله کے پیچے مار ہے گاڑھی۔ اور چل آتی ہے اللہ بر موت ہر جگہ ہے، اور وہ نہیں مرتا۔ اور الله کے پیچے مار ہے گاڑھی۔

# تذكيربايام الله

وَالْ الْكِالْ : ﴿ اللَّهُ مِنْ أَوْلُهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ... الى ... وَمِنْ وَرَآبِهِ عَلَابٌ غَلِيُظُ

ربط: .....گزشتہ آیات میں موکی علیہ کو گھم تھا کہ وذکر ھم بایام اللہ کہ لوگوں کو اللہ کے دین یعن اس کے معاملات کی یاد دلاؤ کہ کمی طرح اللہ نے انبیاء سابقین علیم کا کھنے بین اور منکرین کو ہلاک کیا تا کہ یہ منکرین ان سے عبرت پکڑیں ان آیات میں کہا کہ استوں کا حال اور مآل یا دولا تے ہیں کہ انہوں نے انبیاء میں تھ کیا معاملہ کیا اور پھر خدانے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گزشتہ قوموں نے اپنے مال و دولت پر بھر و سہ کرتے ہوئے انبیاء میں انہوں کے تعلیم و کو گو تیتہ اٹھانہ رکھا اور انبیاء کرام علیم ان اپنے پروردگار پر بھر و سہ کیا جس کا انجام یہ ہوا کہ انبیاء کرام اور ان کے اصحاب و احباب نے بجات پائی اور ان کے در اور مالے نے پروردگار پر بھر و سہ کیا تھی انہوں کی ہوا کہ و کے چنا نجے فرماتے ہیں کیا تم کو ان میوں کی ہوائے جن کے در کر ہیں جن کہ مصل کے در من منافل کے در کر ہیں جن کہ مصل کے در ان میوں کے بعد گزریں جن کہ مصل کے در ان میوں کے بعد گزریں جن کہ مصل علات اور تعداد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا مطلب سے ہے کہ تم کو ان نے حال سے عبرت پکڑئی چاہے یہ کام یا تو موں کی خبر ان کوگوں میں معروف حال اس عبرت پکڑئی جان کو میں معروف اور مواتے کے اس کا عبرت بکڑئی ان کے حال سے عبرت پکڑئی چاہرت پکڑئی اللہ تعالی نے ان کا عبرت ناگی ہوں کو مواتے کے اس کی خبر ان کوگوں میں معروف اور متا کہ ہو کہ ان کے رسول ان کے پاس اپنی رسالت کے کھے شوت کے کرآئے پس ان کی قوموں نے ان کی کہ ان کے رسول ان کے پاس ای کی رسالت کے کھے شوت کے کرآئے پس ان کی قوموں نے ان کے کہ ان کے رسول ان کے پاس ای کی رسالت کے کھے شوت کے کرآئے پس ان کی قوموں نے ان کے کہ کہ کو کراتے کی کہ کہ ان کے رسول ان کے پاس ای کی رسالت کے کھے شوت کے کرآئے پس ان کی قوموں نے ان کے کہ کہ کرات کے کہ کرات کے کہ کرات کے کہ کہ ان کے رسول ان کے پاس ایکی رسالت کے کھے شوت کے کرآئے پس ان کی قوموں نے ان کے کہ کہ کو کراتے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کہ کو کرات کے کہ کرائی کے کہ کرات کے کرات کے کہ کرات کے کہ کرات کے کرائی کی کرائی کر کرائی کو کر کرائی کو کر کر کرائی کی کرائی کو کر کرائی کر کرائ

= ندان کی تو قعات رہیں \_ایک کمحہ میں سب کا خاتمہ ہوا۔

ف یعنی رقویهال کاعذاب تھااس کے بعد آ مے دوزخ کا بھیا نک منظر ہے جہال شدت کی تختی کے وقت ان کو پیپ یا پپ جیسا پانی پلا یا جائے گا۔

كَالْمُهُلِ يَشْوِي الْوُجُولَةِ ﴾ (اعاذناالله منهما وسائر المومنين)

> اب تو گجرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرمائیں کے مر کے بھی بین د پایا تو کدم مائیں کے

اللهم اخفظنار

(۱) کہا پنج ہاتھ ان پنج ہروں کے منہ میں دے دیۓ کے چپ رہواورکوئی حرف اس قتم کا منہ سے نہ نکالویا یہ منی ہیں کو قوموں نے تعجب سے اپنے منہ میں دے دیۓ یعنی انگشت بدنداں ہو گئے کہ یہ کیا کہدرہے ہیں۔
(۲) اور یہ کہا کہ ہم اس پیغام کونہیں مانتے جوتم دے کر بھیجے گئے ہو یعنی جس چیز کوتم اپنے زعم میں پیغام خدادمد کی بتلاتے ہوہم اس کونہیں مانتے۔

#### بهلاشبه

توبیکیا کہ تم ہم جیسے ایک آ دمی ہو اور تمام انسان ماہیت انسانی اور حقیقت بشریہ میں مساوی اور برابر ہیں یہ کیے ممکن ہے کہ انسان تو اللہ کارسول ہوجائے اور دوسرااس پرایمان لائے اور اس کا پیرو بیئت میں موسیت میں ہم جیسے ہوتم کوہم پر کیا فضیلت اور برتری ہے جوہم تمہاری پیروی کریں۔

#### دوسراشيه

سیکیا کہ ہم نے اپنے آباء واجد ادکوای طریقہ پر پایا اور تم یہ چاہتے ہوکہ ہم کو ان چیز وں کی پرستش ہے روک دو جن کو ہمارے آبا وَاجداد پوجتے تھے ہم تمہارے کہنے ہے اپنے آبائی طریقہ کو کیسے چھوڑیں۔

## تيسراشبه

بیقا کداگرتم دعوائے نبوت درسالت میں سیچے ہو تو ہمارے سامنے ایسی روثن دلیل لاؤ جس کوہم بھی تسلیم کریں مطلب بیقا کتم نے جومجزات ہم کودکھلائے ہیں ان پرہم مطمئن نہیں ایسے مجزات قاہرہ دکھلاؤ جن کود کیے کوآ دمی ایمان لانے پرمجبور ہوجائے۔

#### رسولول كاجواب

ان کے رسولوں نے ان کے جواب میں ان سے کہا کہ تمہارے بیتینوں ھیے مہمل ہیں۔

### پہلےشبہ کا جواب

بے حک ہم آم جیسے بشر ہیں یعنی صورت اور ہیئت میں بلا شبہ تمہاری طرح ہیں اس ہے ہم انکار نہیں کرتے کیکن اللہ تعالی اپنے بندوں میں ہے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اور نبوت ورسالت سے اس کوسر فراز کرتا ہے جنس انسانیت میں شریک ہونے سے بیلاز منہیں کہ اس جنس کے تمام افراد فضائل و کمالات میں برابر ہوجا عیں صورت اور ہیئت کے اعتبار سے قاوت عاقل اور غافل، جاہل اور فاضل سب برابر ہیں پس جس طرح ایک جنس کے افراد میں فضائل جسمانیہ کے اعتبار سے تفاوت ممکن ہے اہلوں نے انبیاء ظیام کی صورت وشکل دیکھ کریہ خیال کرلیا کہ ہم اور وہ یکسال ہیں حالانکہ دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

### دوسرے شبہ کا جواب

اورای سے دوسر سے شبر کا بھی جواب ہو گیا کہ دق وباطل کی تمیز ادرصد ت و کذب کا فرق بیداللہ تعالیٰ کا عطیہ اوراس کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے اس کوعطا کرتا ہے اورا یک کثیر جماعت کواس سے محروم کرتا ہے تمہارے آباء واجدا د جاہل اور ناوان تھے اور بے بصیرت متھے ان کوحق و باطل کی تمیز نہتی اور جاہلوں کا اتفاق کسی عاقل پر جمت نہیں۔ (تفییر کبیر : ۸ س ۲۳۳)

#### تيسر عشبه كاجواب

#### https://toobaafoundation.com/

فرہب جانے تھاور بعثت کے بعد جب انبیاء عظم قوم کواللہ کا دکام ساتے تو وہ لوگ یہ بچھے کہ اب یہ ہمارے دین سے کھر گئے اور ان کو حمکی دیے کہ یا تو ہمارے فرہب میں آجا کو درنہ ہم تم کو اپنے ملک سے نکال دیں گے جس طرح قوم شعیب نے کہا تھا ﴿ لَا يُعْدِجُو اللّٰهِ اَمْدُو اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اَور جس طرح الله تعالی نے قریش مکہ کے حال سے خبر دی ہے ﴿ وَان کَادُو اللّٰهِ اَمْدُ اللّٰهِ اَمْدُ اللّٰهِ اَور جس طرح الله تعالی نے قریش مکہ کے حال سے خبر دی ہے ﴿ وَان کَادُو اللّٰهِ اَمْدُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ

# خداوندعالم کی طرف سے جواب

کافر جب خدا کے پیغمروں کواس شم کی دھکمیاں دیے گئتو وہی بھیجی رسولوں کے رب نے کہم کافروں کے ال کہنے سے کہ ہم تم کواپن زمین سے نکال دیں گئوف مت کروالبہ تحقیق ہم انہی ظالموں کو ہلاک اور تباہ کریں گے اوران کے ہلاک کرنے کے بعد تمہارے تعبین کوائی زمین میں بسائیں گے۔ کما قال الله تعالیٰ ﴿وَلَقَلُ كَتَبْنَا فِي الزَّهُو مِنُ ہَعْدِ اللّٰهِ کُورَ اُنَّ الْرُخْسَ يَلِهُ اللّٰهِ وَاصْبِرُوا ، إِنَّ الْاَرْضَ يَلِهُ اللّٰهِ مَنْ يَسْلَمُ اللّٰهِ وَاصْبِرُوا ، إِنَّ الْاَرْضَ يِلِهِ اللّٰهِ وَاصْبِرُوا ، اِنَّ الْاَرْضَ يِلِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاصْبِرُوا ، اِنَّ الْاَرْضَ يِلِهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّ

۔ آگے فرماتے ہیں میری طرف سے بیدوعدہ اس مخف کے لیے ہے جو قیامت کے دن میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے کہا پنے پروردگارکوکیا مندد کھاؤں گااور میرے عذاب سے بھی ڈرےاس قسم کا خوف دینی اور دنیوی کامیا بی کل علامت ہے۔

انبیاء طِیّل اوران کی قویس صفح خدات فیصلہ چاہتے گے انبیاء طِیّل این فتح کے طلب گارہوئ اور کافراپی فتح کے طلب گارہوئ اور کافراپی فتح کے طلب گارہوئ اور کو طلب گارہوئے اور کو طلب گارہوئے میں ہے کہ نوح طلب گارہوئے جیٹے کی وَ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الل

مِنْ عِنْدِكَ قَامُطِوْ عَلَيْهَا عِبَارَةً قَرِّنَ السَّمَاءِ أَوِ اثْتِمَا بِعَلَمْ اللَّهِ الْمِيْمِ ﴾ غرض يہ کہ دونوں طرف سے فیصلہ کی جدن کی اللہ تعالی نے فیصلہ کن عذاب آیا توا نمیاء ورس تو کا میاب ہوئے اور ہرسرش معا عثا ہرادہ وا یہ تو دنیا میں ہوا اور اس کے علاوہ اس کے آگے دوز خے اور وہاں اس کو پینے کے لیے پیپ ہود یا جائے گا جو کا فروں کی کھال وغیرہ سے بہر کرتم ہوگا جب وہ پیاس سے بہتا بہوگا تو یہی کے لہواس کو پینے کو دیا جائے گا وہ اس برحرگ کا فروں کی کھال وغیرہ سے بہر کرتم ہوگا جب وہ پیاس سے بہتا بہوگا تو یہی کے لہواس کو پینے کو دیا جائے گا وہ اس برحرگ اور براس کا اور جر گلون گھونٹ کر کے پئے گا اور باس ان اس کو گئے ہے نہیں اتار سکھا کیکن چارونا چارشدت بیاس کی وجہ سے بشکل اس کا اتار سے گا تو نہ کی اور باس کی اور بھر آپ کیا گا اور برحل کھال اتر کرگر پڑے گی وہ اس سے کرا ہت کر سے گا جو اس کے مدے قریب کی جائے گی تو اس کا چرہ جہل جائے گا تو اس کی منہ کر پاخانہ کی راہ سے نگل پڑیں گی اور پھر آپ تائین کا اور برحل کھال اور کرگر پڑے گی اور جب پی جائے گا تو اس کی آئین کے رہے بی جائے گا تو اس کی آئین کے بیٹ کی رہے کہ تو اس کے گا تو اس کی آئین کے بیٹ سے الفتی تو اس کے وہ کے گون کی کو گون کی کو گون کی کو گون کو گون کو گون کی کو گون کو گون کو گون کو گون کو کو گون کی کو گون کو کو گون کی کوئ نوع اس کی بیٹ نور کو گون کی کوئ نوع اس کی کہ کو گون کو کو گون کو گون کو گون کو گون کی گون کو گون گون کو گون کو

آتنتیں بھی کٹ کر گریں گی اور کھال بھی سڑ کر گرے گے مگر موت نہیں آئے گی بلکہ بدستور کھال اور آنتیں بحال کردی جا تعین گی تا کہ ہرباراس کو نیاعذاب دیا جا سکے اور جس عذاب کا وہ دنیا میں منکر تھا ابدالآباد تک مزہ چکھتارہے اور اس کے آگے اور سخت عذاب ہے جو ہر لحظ شدید اور حدید ہوتارہے گا جس کی کوئی انتہانہیں۔

مَعُلُ الَّذِينِينَ كَفَرُوْا بِرَيِّهِمُ اَعُمَالُهُمْ كَرَمَا فِي الشَّتَكُ فِي الرِّيْحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ الرَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

السَّهٰوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ الِنُ يَّشَأُ يُنُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيْنِ ﴿ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى

آسان اور زین میں بایے اگر باہے تم کو لے بائے اور لائے کوئی پیدائش نی اور یہ

آسان و زین، جیے (بایئے)۔ اور اگر باہے تم کو لے جاوے اور لاوے کوئی پیدائش نی۔ اور یہ

اللوبِعَزِيْزِ ۞

النُدُو كِهِمْ مُكَلِّ أَمِينَ فِلْ

الله پرمشکل نبیس\_

مثال اعمال كفار

عَالَيْنَاكَ: ﴿ مَقُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَيِّهِمُ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ... الى ... وَمَا ذٰلِكَ عَلَى الله بِعَزِيْزٍ ﴾

ربط: ......او پر کافروں کے انواع کافر کرتھا اب ان کے اعمال کے ضائع ہونے کی ایک مثال بیان فرمات ہیں کہ جس طرح آ

تذھی والے دن تیز آندھی سے را کھاڑ جاتی ہے اور اس کا پھینام و نشان باتی نہیں رہتا ای طرح کافروں کے اچھے اعمال بھیے صدقات جو انہوں نے بحالت نفر دیے وہ قیامت کے دن نفر کھڑ آندھیوں سے سب اڑ جا نمیں گے اور کی عمل کا نام و نشان ندر ہے گا اس وقت ان کی حسرت کی حالت نا گفتہ بہوگی چنا نچے فرماتے ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے اعمال صالحہ نیرات وصدقات مثل اس را کھر کے ہیں جن پرخت آندھی کے دن تیز ہوا چلی اور اس را کھر کو اڑ کر ادھرادھر منتشر کردیا ای طرح تیا مت میں نفران کے نیک عملوں کو اڑ اگر پراگندہ کردی گا اور جس طرح کوئی شخص اس پراگندہ درا کھ کو دوبارہ بعض کی مسال علاح تیا میں سے بھھ حاصل کر حمیں را کھک بھیں کرسکتا ای طرح تیا مت کے دن بیکافر قادر نہ ہوں گے کہ دنیا ہیں جو کت سے بہت دور ہے اور صدور جو کا خدارہ خرج سب اڑ جا نمیں گے کہ کہیں نام ونشان نظر نہ آئے گا بی وہ گر ابی ہے جو حق سے بہت دور ہے اور صدور جو کا خدارہ ہے کہ جن اعمال کو ذریعہ ترب و نجات بھی تھے وہ درائج کی طرح اڑ گئے کیا تو نے نہیں دیکھا اے دیکھنے والے یا نہیں جا نا تو ہے بنایا ہے ہرگز نے اے جانے والے کہ شخص اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین کوخت کے ساتھ پیدا کیا ہے کی حکمت کے لیے بنایا ہے ہرگز نہیں بنایا کیا تو یہ بھت ہوں پر مشتمل ہے ان میں سے ایک بیدے کرتو آسان وز مین دیکھر کراس کی قدرت اور عظمت و جال کا خور سب بلکہ بیٹار حکمتوں پر مشتمل ہے ان میں سے ایک بیدے کرتو آسان وز مین دیکھر کراس کی قدرت اور عظمت و جال کا خور سب بنایا کیا تو بھر سب بنایا کیا تو بی سب بنایا کیا تو بی بنایا ہے بی کرتو آسان وز مین دیکھر کراس کی قدرت اور عظمت و جال کا خور سب بنایا کو بی سب بنایا کیا تو بی بنایا ہے کرتو آسان وز مین دیکھر کراس کی قدرت اور عظمت و جال کا خور سب بنایا کیا تو بی بنایا ہے کرتو آسان وز مین دیکھر کراس کی قدرت اور عظمت و حال کا خور سب بنایا کو بیکھر کرنے کی کر اس کی قدرت اور عظمت کے بنایا ہے کرتو آسان وز مین دیکھر کراس کی قدرت اور عظمت کے بنایا ہے کہ خور سب کر کے بی کر اس کی قدرت اور عظمت کے بی کر اس کی کو کر اس کی قدرت اور عظمت کے بیا کو کر اس کو کر اس کی کو کر اس کی کو کر اس کی کر اس کی کو کر اس کو کی کر اس کی کو کر اس کی کو کر اس کو کر

نی دست را دل پرامند، تر ا

ف یعنی شاید مفار و بین کامل قدرت کرجب منی میس مل کرمٹی ہو محتے چرد و بارہ زندگی کہال ۔ قیاست اور مذاب و ثواب وغیرہ سب کہا نیاں ہیں، ان کو بتایا کہ جس مندا نے اسمان وزمین کامل قدرت دسمکت سے پدا کے اسے تہا را از سرفود و بارہ پیدا کرنا، یا می دوسری مخلوق کو تہاری بگدی تا کیا شکل ہے؟ اگر آسمان وزمین کامل مقدرت میں تنا میں منظم کے اس کا پیدا کرنے اور قام رکھنے والا کوئی سافع تھیم ہے بعیدا کرنا ہوگا ورکا کی تعلق میں میں تاریخ میں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی اور تا امریک کھنے والا کوئی مانع تھیم الشان مقدر متعلق ند ہوگا یقینا اس زندگی کے بعد کوئی دورس کا مقدم اللہ میں اندان مقدرت میں تاریک کی بیدائش کام تعدد تھیم المل واتم طریقہ سے آگا دارہ و

اندازہ لگا لے اور اس کے نظام کود کی کھر سمجھ لے کہ بیسارا کارخانہ کی قادر قیوم کے حکم اور قیوی سے چل رہا ہے جب چاہے فنا کردے دہ اگر چاہے تو تمام بن آ دم کوفنا کردے اور تمہاری جگہ زمین پردوسری نئ مخلوق لے آئے جو تمہاری جیسی مشرک اور نافر مان نہ ہو۔ بیامر اللہ پر پچھ مشکل نہیں اور جب وہ ایسا قادر مطلق ہے تو اسے قیامت قائم کرنا اور تم کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے لہذا سمجھ لوکہ خدا تعالی اس پر قادر ہے کہ تم کو ہلاک کردے اور تمہاری زمین اور ملک پر انبیاء میں اور ان کے تبعین کو قابض اور متصرف بنادے۔

وَبَرَزُوْا بِللهِ بَحِينَعًا فَقَالَ الضَّعَفَوُّا لِللَّهِ بَيْنَ السَّتَكُبَرُوَّا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ اَنْتُمُ الدر المن كورد بران داوں كو ہم تو تهارے تابع تے ہو بجاؤ كے اور مان كورے ہوں كے اللہ كے مارے، بحر كہيں كے كردر بران داوں كو، ہم تے تهارے بيجے، مو بجے بجاؤ كے الله عنون عَنَّا مِن عَنَّابِ اللهِ مِن شَقَى عِلْقَالُوْا لَوْ هَلَامَا اللهُ لَهَلَايُهُ كُمْ عُسَوَ الْحُعَلَيْنَا فَاللهُ لَهُلَايَا اللهُ لَهَلَايُهُ كُمْ عُسَوَ الْحُعَلَيْنَا فَاللهُ لَهُ لَهُ لَيْ اللهُ لَهُ لَهُ لَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ لَهُ لَهُ لَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ لَعَلَايَا اللهُ لَهُ لَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ لَعَلَى اللهُ لَهُ اللهُ لَعَلَى اللهُ لَعَلَائِكُمُ عَلَى اللهُ لَعَلَى اللهُ لَكُولُ اللهُ اللهُ لَعَلَى اللهُ لَعَلَيْ اللهُ اللهُ لَعَلَيْ اللهُ لَعَلَى اللهُ ا

قیامت کے دن کی باہم گفتگواور پیشوا یان کفر کی ذلت اور ندامت کا ذکر

مار حتی میں، ہم بیقراری کریں یا صبر کریں، ہم کوئیں خلاصی۔

وَالْفِيَّاكَ: ﴿ وَبَرُزُوا لِلهِ بَهِيْعًا .. الى .. أَمُ صَبَرُنَا مَا لَنَا مِنْ عَّيْنِي ﴾

ربط: .....گزشتہ آیات میں پنجبروں کے اٹکار کی سزا کا ذکر تھا اب قیامت کے دن کا فروں کی باہم گفتگو کو ذکر ہے کہ قیامت کے دن کا فروں کی باہم گفتگو کو ذکر ہے کہ قیامت کے دن کفارا پنج پیشواؤں ہے کہ ہم دنیا میں تمہارے پیروشے کیا آج کے دن تم ہم کوعذاب سے بچا سکتے ہووہ اٹکار کریں گے کہ ہم خود گراہ تھے اگر ہم راہ راست پر ہوتے تو تہہیں کریں گے کہ ہم خود گراہ تھے اگر ہم راہ راست پر ہوتے تو تہہیں فلے یعنی ہوگی۔

فَلُ یه اتباع اَسِنِ مَتبوعِین سے کہیں گے یعنی دنیا میں تم بڑے بن کر نیٹھے تھے اور ہم نے تہاری بہت تابعداری کی تھی۔ آج اس مصیب کی گھڑی میں کچھ تو کام آؤ بھیا ایما ہوسکتا ہے کہ مذاب الہی کے میں صدیح ہم سے ذراہ کا کردو۔ یہ دوزخ میں جانے کے بعد کہیں گے یامیدان حشر میں، این کثیر نے پہلے احتمال کو ترقی دی ہے لقولہ تعالیٰ ﴿وَادْ يَتِعَا ﴾ وغير ذالك من الآیات۔ ولله اعلیہ ولله اعلیہ

ت یعن اگر خداد نیایس ہم کو ہدایت کی توفیق دیتا تو ہم تم کو بھی اسپ ساتھ میدھے راستہ بدلے چلتے لیکن ہم نے تفور کھائی تو تہیں بھی لے و د بے یہ یا یہ طلب سے کماس وقت اگر خدا تعالیٰ ہم کو اس مذاب سے نگلنے کی کوئی راہ بتلا تا تو ہم تہیں وہ بی راہ بتادیتے ۔اب تو تہاری طرح ہم خو دمعیب میں جتلا ہیں ،اورمعیب بھی ایک میں میں ہے جو ماس ۔ مجا ایک جم سے چھارے کی کوئی صورت نہیں ۔ مصر کرنے اور خاص ش رہنے سے فائد ور نگر انے اور چلانے سے کچھ ماص ۔

کیول گمراہ کرتے چنانچے فرماتے ہیں، اورسب مومن اور کا فراللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور قبروں سے نکل کر خدا کے سامنے کھڑے ہول گے تب کمزوراور کم درج کے کافر ان لوگوں ہے جود نیا میں بڑے سمجھے جاتے تھ ہے کہیں گے کہ تحقیق ہم دنیامیں تمہارے تابع سے تمہارے کہنے ہم نے پیغبروں کو جھلایا تو کیاتم ہم سے اللہ کے عذاب میں سے کسی چیز کو دفع کر سکتے ہو اوراس مصیبت کی گھڑی میں ہارے کچھکام آسکتے ہوتو وہ پیشوا یان کفر عذر خوابی کے طور پر جواب میں میکیل کے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت اور توفیق دیتا تو ہم تم کو بھی سید ھے راتے پر لے چلتے چونکہ ہم خود گراہ تھے اس لیے ہم نے تم کو ممراہی کی طرف بلایا اب میتمهار اقصور ہے کہتم نے آ تھے بند کر کے ہمارا کہنا مانا اور اللہ کے رسولوں کونہ مانا اور اب ہم اور تم سب مبتلائے بلا ہیں ہم سب کے حق میں برابر ہے کہ ہم خواہ اضطراب اور بقراری ظاہر کریں یا صبر کریں دونوں حالتوں میں ہمارے لیے عذاب سے چھٹکارانہیں بیدار جزاء ہے یہاں رنج وغم سے پھٹہیں ہوتا۔ جوفیصلہ ہو چکا ہے وہ اٹل ہے اور بعض مقسرین کہتے ہیں کہ یہ گفتگوجہم میں جانے کے بعد ہوگی جیسا کہ دوسری آیت میں اس کی تصری آتی ہے ﴿وَادْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفْوُ اللَّذِينَ اسْتَكُبَرُوٓ الِلَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ آنْتُمْ مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّن التَّارِ ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكُبُرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَلْ حَكَمْ بَنِيَ الْعِبَادِ ﴾ اورميدان حشر من بالمي عناصت كاذكر ان آيول من ۽ ﴿وَلَوْ تَرْى إِذِ الطَّلِمُونَ مَوْقُونُونَ عِنْلَا رَبِّهِمْ \* يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ ، يَقُولُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِيْنَ اسْتَكُبُرُوا لَوْلَا آنْتُمُ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ۞ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا اَتَحْنُ صَدَدُنكُمْ عَنِ الْهُلٰى بَعْدَاإِذْ جَاءَكُمْ بَلُ كُنْتُمْ جُّهُرِمِيْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِيثَنَ اسْتَصَعِفُوا لِلَّذِيثَ اسْتَكْبُرُوا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا آنُ تَكُفُرَ بِاللهِ وَتَجُعَلَ لَهُ آنْدَادًا وَآسَرُ وا النَّدَامَةَ لَبَّا رَآوُا الْعَلَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلُلِ فِي اعْنَاقِ اللَّهِ يَنَ كَفَرُوا ﴿ هَلْ يُجْزَونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾

وَقَالَ الشَّيْظُنُ لَبَّا قُضِى الْاَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَلَكُمْ وَعُلَ الْحَقِّ وَوَعَلَ الْكُمْ اللهَ وَعَلَكُمْ وَعُلَ اللهَ وَعَلَ اللهَ وَعَلَ اللهَ وَعَلَ اللهَ وَعَلَ اللهَ وَعَلَ اللهَ عَلَيْكُمْ وَعَلَ الله عَلَيْ اللهَ عَلَيْكُمْ وَالله عَلَيْ الله عَلَيْكُمْ وَالله عَلَيْكُمْ وَالله عَلَيْكُمْ وَالله عَلَيْكُمْ وَالله عَلَيْكُمْ وَالله عَلَيْكُمْ وَالله الله وَعَلَى الله عَلَيْكُمْ وَالله الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَيْكُمْ وَالله وَعَلَيْكُمْ وَالله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَعَلَى الله وَالله وَله وَالله وَ

بِمَا اَشْمَ كُتُمُونِ مِنْ قَبُلُ الظّلِمِينَ لَهُمْ عَلَا الْكِيْمُ ﴿ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ اَمَنُوا الْمَانِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ ا

### تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَّمُ ۞

ان کی ملا قات ہے وہاں سلام نط

ان کی ملاقات ہے وہاں سلام۔

## جہنم میں شیطان کی تقریر

#### وَالْخِيَالِينَ : ﴿ وَقَالَ الشَّيْظِنُ لَبًّا قُطِي الْأَمْرُ .. الى ... لَهُمْ عَذَابُ الِيُمُ

فل یعنی حماب تماب کے بعد جب جنتیوں کے جنت میں اور دوز نیوں کے دوز ٹرمیں مانے کا فیصلہ ہو یکے گااس دقت کفار دوز ٹرمیں ماکریا داخل ہونے ے پہلے المیس تعین کو الزام دیں مے کہم دو د تو نے دنیا میں ہماری راہ ماری ادراس مصیب میں گرفتار کرایا۔اب کو کی تدبیر مثلاً مفارش وغیر و کا انتظام کریتا کہ مذاب الهي سے رہائي ملے بت ابليس ان کے سامنے ليکج دے گاجس کا حاصل پہ ہے کہ بیٹک حق تعالیٰ نے ساد ق القول پیغمبر وں کے توسط سے تواب وعقاب اور دوزخ و جنت کے متعلق سیجے وعدے کیے تھے جن کی سچائی دنیا میں دلائل و براہین سے ثابت تھی اور آج مشاہدے سے ظاہر ہے۔ میں نے اس کے بالمقابل جوٹی باتیں کہیں اور جبوٹے وعدے کیے ہے۔ جن کا جبوٹ ہوناد ہال بھی ادنی فکر و تامل سے داختی ہوسکتا تھااور بہال تو آ ککھ کے سامنے ہے۔ میرے پاں رجحت و بربان کی قرت تھی ندایسی لماقت رکھتا تھا کہ زیر دستی تم کو ایک جموئی بات کے ماننے پرمجور کر دیتا، بلا شیہ میں نے بدی کی تحریک کی اور تم کو ایسے کٹن کی طرف بلایا ہتم جمیٹ کرخوشی ہے آئے ادر میں نے مدھر شد دی ادھر ہی اپنی رضا درغبت سے پل پڑے ۔ اگر میں نے اغوا کیا تھا تو تم ایسے اندھے کیل بن محتیکرنددلیل می ردعوے کو پر کھا آنھیں بند کر کے پیچھے ہولیے۔انسان یہ ہے کہ جھے نیادہ تم اپ نفول پرملامت کرویم راجم اغوا بجائے خود رالكن مجم عرم كردان كرتم كيد برى موسكة مو-آج تم كومد دينا توركنار خورتم بصمد دلينا بهي مكن نيس بم اورتم دونول اسين اسين برم كيموافق سرا مں پلوے ہوئے میں یوٹی آیک دوسرے کی فریاد کو نہیں پہنچ سمّاتے سے اپنی تماقت سے دنیا میں جھو کو خدائی کا شریک کھیرایا (یعنی بعض توبراہ راست شی**عا**ن کی عبادت کرنے لگے اور بہتوں نے اس کی باتوں کو ایسی طرح مانا اور اس کے احکام کے سامنے اس طرح سرتنیم وانقیاد خم کیا جوندائی احکام کے آ کے کرتا چاہیے تھا) بہر مال ایسے جہل وغبادت سے جوشرک تم نے کیا تھااس دقت میں اس سے منگر ادر بیزار ہوں ۔ یا" بینا آشہ کٹیٹیون " میں بائے مبیت لے کر یمطلب ہوکر تم نے محد و خدائی کارتبد دیااس سبب سے بیس بھی کافر بنا۔ اگرمیری بات کوئی نہ پوچتا تو مس کفر وطغیان کے اس درجہ مس کہاں مجتماب برایک فالم اورمشرک واپینے کیے کی سزادروناک عذاب کی صورت میں بھکتنا چاہیے یورمچانے اورالزام دینے سے کچھ ماس نہیں ۔گزشة آیت میں معنا ورستمبرین (موام اورلیڈروں) کی مختلونقل کی محقی ای کی مناسبت سے بہاں دوز خیوں کے مہالیڈر (ابلیس تعین) کی تقریر نقل فرمائی چونکہ عوام کا الزام اوران كی استدماد ونوں مكه يكسال هي شايداى ليے شدهان كی نظر كے وقت اس كاذ كر ضرورى تبيس معلوم ہوا۔ والله اعلم مقسود ان سكالمات كے نقل كنف يد بكو كوك اس افراتغرى كاتعود كرك فياللن الأس والجن كاتباع سے بازر أس

فی یبلورمقابلکفار کی سرا کے بعدمونین کااعجام بیان فرمایا۔

و منرت الماماب رممان الفحق بين كدونياس "سلام" دما بسلام " ما كلفى وبال "سلام "كهنام اركباد بسلام على ملنى بر

ربط: .....گزشته آیات میں ضعفاء کفار کی اپنے رئیسوں اور سرداروں سے باہم گفتگو کا ذکر تھا اس آیت میں شیطان کی گفتگو کا ذکر تھا اس آیت میں شیطان کی گفتگو کا ذکر سے جو تمام کا فروں کارئیس اور سردار ہے شیطان اس وقت جو تقریر کرے گاحق تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا ذکر کیا ہے جب اہل جنت جنت میں اور اہل ناردوز نے میں پہنچ جا ئیں گے تو تمام اہل دوز نے جمع ہوکر متفقہ طور پر اہلیس کو لعنت ملامت کریں گے کہ تونے ہم کو تباہ و بر بادکیا تو اس وقت اہلیس کھڑا ہوگا اور الزام دفع کرنے کے لیے (آگ سے کے ایک منبر پر کھڑا ہوکر خطب دے گا۔ یہ دفت کا فروں پر عیب مصیبت کا ہوگا ان کا سردار ہی ان کو صاف جو اب دے وہ کے گا۔

كافرول كاس حال بدمال ك بعد ق تعالى ﴿ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ امَّنُوا وَعَيلُوا الصَّلِحْتِ ﴾ من بطور مقابله اہل ایمان کی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم کا طریقہ ہے کہ اشقیاء کے بعد سعداء کا حال و مآل ذکر کرتے ہیں۔ چنانچ فرماتے ہیں اور جب حساب و کتاب کے بعد کام فیصل ہو بچکے گا یعنی دوزخی دوزخ میں اورجنتی جنت میں داخل ہو بیج ہوں گے توسب دوز فی جمع ہوکرشیطان کولعنت ملامت کریں گے تواس وقت اہلیس آگ کے ایک منبر پر کھڑا ہوکر کمے گااے يد بختو! اور مجھ ملامت کرنے والو تحقیق اللہ تعالی نے تم ہے سچاوعدہ کیا تھا کہ قیامت اور حشر ونشر اور حساب و کتاب اور جزاءو سزاحت ہے اور جو كفركرے گاوہ ہلاك موگا اور جوائيان لائے گاوہ فلاح پائے گاليس خدا كے اس سيح وعدہ كاتم نے آتكھوں سے مثاہدہ کرلیا اور میں نے بھی تم سے دعدہ کیا تھا کہ اس حیات دنیوی کے بعد کوئی حیات اور حساب و کتاب نہیں ہیں میں نے تم کوالٹا وعدہ دیا تھا یعنی میں نے جوتم کو وعدہ دیا تھا آج بالکل اس کا الٹ نکلا اور میراتمہارے او پر کوئی زور نہ تھا یعنی تم مجھے کس لیے ملامت کرتے ہوتم پرمیرا کوئی زوراورز بردی نہھی کہ جبراً دقبراً میرے حکم پر چلو۔اگرتم میرا کہانہ ہانے تو میں تمہارا کیا کرسکتا تھاتم نے میراحکم اپنے مزہ کے لئے مانا۔ابعذاب بھی بھگتومیری طرف سے صرف آتی بات ہوئی کہ **میں** کسی قہراورغلبہ کے اور بغیر کسی جحت اور دلیل کے محض بطریق وسوسہ دنیا کی ظاہری آ رائش اور زیبائش تمہاری نظروں کے سامنے کردی <del>پس تم</del> نادانوں نے فورا میرا کہنا مان لیا اور انبیاء ورسل جنہوں نے طرح طرح کے جج و براہین تمہارے سامنے پیش کئے اور طرح طرح کی آیات بینات تم کودکھا ئیں تم نے ان کا کہنا نہ مانا پس آخرتمہارا بیانجام ہوا <del>پس تم مجھے ملامت نہ کرو</del> اورا بن جانوں کو ملامت کرو کمتم نے دلیل اور بر ہان کوچھوڑ کرمیری ہے دلیل باتوں کو مان لیااس وقت تم ایسے اندھے کیوں ہو گئے تھے کہ بے دلیل میرے پیچھے لگ لیے جماقتِ تمہاری ہے مجھے کیوں ملامت کرتے ہومیری طرف سے تو فقط دعو**ت کی** اوراصل علت عذاب ارتکاب معصیت ہے جوتمہارا اختیاری فعل ہے للہذا آج نہ میں تمہاری فریاد رس کرسکتا ہوں اور **نہ تم** میری فریادری کر کتے ہو ہم تم دونوں عذاب دائی میں رہیں گے تحقیق میں بری اور بےزار ہوں اس سے کہ تم نے پہلے دنیا میں مجھے اللہ کاشریک قراردیا میں اللہ کاشریک نہیں مطلب ہے ہے کہتم جود نیامیں اللہ کاشریک تھبراتے تھے آج میں تمہار کے اس اعتقاد سے بری اور بےزاد ہوں میراتم سے کوئی تعلق نہیں بے شک جوظالم یعنی مشرک ہیں ان کے لیے آخرت میں در دناک عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔آیات کے ظاہر۔یاق سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کا پیخطبہ کا فروں کے جہم 📭 آگ کے منبر کاذکر تغییر قرطبی: ۹۱۸۵ ۱۱ورصادی حاصیهٔ جلالین: ۲۸۲۸ میں ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

میں داخل ہونے کے بعد ہوگالیکن بعض احادیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ میدان حشر میں فیصلہ ہوجانے کے بعد اور اہل ایمان
کے جنت میں جانے اور کا فروں کے دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے ہوگا اور وہ حدیث بیہ ہے کہ عقبہ بن عامر رفائٹو نے
آمخضرت مکائٹی سے روایت کیا کہ جب اللہ تعالی اولین و آخرین کوجع کر کے فیصلہ کر دے گا اور خدا کے رسول مکائٹی شفاعت
سے فارغ ہوجا عیں گے تو کفار کہیں گے کہ مومنوں نے تو اپنا شفع پالیا یعنی آمخضرت مکائٹی کو پالیا جو ان کے لیے بارگاہ
خداوندی میں شفاعت کریں گے کاش ہمارا کوئی سفارشی ہوجا تا کفار کہیں گے سوائے اہلیس کے کون ہے جو ہماری سفارش
کرے جس نے ہم کو گراہ کیا لیس کفار جع ہوکر اہلیس کے پاس آئی گیل گا اور اس کی تجاس سے ایس تخت بد بواضے گروں نے اس
کے ونکہیں نے ہم کو بیراہ بتلائی تھی لیس وہ اپنے مقام سے اٹھے گا اور اس کی تجاس سے ایس تخت بد بواضے گی جو کس نے اس
کے پہلے نہ سوٹھی ہوگی اور پھر گریے وزاری اور تی خیا ہوگی اس وقت شیطان اٹھے گا اور اس طرح ان سے اپنی بیزاری ظاہر کرے گا اہلیس کے اس خطبہ سے کفار کی کمر ٹوٹ جائے گی اور دل کھڑ وغت کو گئر ہے بہا کہ تو ہیں ہوجا عیں گے۔ (دیکھو تفسیر قرطبی: ۱۸ سے تفسیر ابن کشیر: ۱۲ مروحا کیں گروٹ جائے گی اور دل کھڑ ہے کہ کمل سے اپنی بیزاری ظاہر کرے گا اہلیس کے اس خطبہ سے کفار کی کمر ٹوٹ جائے گی اور دل کھڑ ہے کہ کھڑ ہو باکی گارے در دیکھو تفسیر قرطبی: ۱۸ موجا کی گئرے وزاری اور تو خواجی بین بیزاری خام سے آئیسے کھر کے اس خطبہ سے کفار کی کمر ٹوٹ جائے گی اور دل کھڑ ہے۔

میر کو بوجا کیں گے۔ (دیکھو تفسیر قرطبی: ۱۹ میار کی سے ایس خطبہ سے کفار کی کمر ٹوٹ جائے گی اور دل کھڑ ہے۔

## اہل سعادت کے حال اور مآل کا ذکر

### ﴿وَأُدْخِلَ الَّذِينَ امْنُوا ... الى ... تَعِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَّمُ ﴾

ربط: .....او پرکی آیتوں میں اشقیاء کا حال اور مآل بیان کیا اب اہل سعادت کا حال اور مآل بیان کرتے ہیں۔ اور جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جا کیں گے جن کے درختوں اور مکانوں کے نیچ نہریں جارہی ہوں گے اور وہ ان میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ہیشہ رہیں گے اور وہاں ان کی آپس کی دعاء ملا قات سلام ہوگی جس سے اس امر کا اظہار مطلوب ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہرآفت سے سلامت رہیں گے۔

الَّهُ تَرُ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِيمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَّفَرُعُهَا فِي قند ديكماكين بيان كي الله نه ايك مثال فل بات تقرى فل بيه ايك درخت تقرا فل الله في بومنبوط به اور نهني تو نه نه درخت تقرا، الله في ايك مثال، ايك بات تقرى، جيه ايك درخت تقرا، الله كي برم منبوط به، اور نهني

السَّمَاءِ ﴿ ثُوْلِ أَكُلُّهَا كُلَّ حِيْنِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْقَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ

آسمان میں قریم لاتا ہے پھل اپنا ہر وقت پر اپنے رب کے حکم سے فی اور بیان کرتا ہے الله مثالیں لوگوں کے واسطے تاکھ آسان میں۔ لاتا ہے پھل اپنا ہر وقت پر اپنے رب کے حکم سے۔ اور بیان کرتا ہے الله کباوتیں لوگوں کو، شاید فیل یعنی دیجھتے اور فور کیجئے کمیسی ہاسوتھ اور معنی خیز مثال ہے عقل مندجی قدراس میں غور کرے میں کار کیاں گلتی ہی آئیں۔

ت من المار ورست من کلمی تو مید رست اور من میر منان جدید من مند و مناز و منان کردید. منابع مستمری بات میں کلمی تو مید برمنان میران اور بیان ایران با ایران میرونا و بهج و میل بی بولناس داخل ہے۔

ف اکثر روایات و آثاری بیال ستھرے درخت کامعدال ججور کو آراد یا ہے، کو دوسرے سھرے درخت بھی اس کے تحت میں مندرج ہو سکتے ہیں۔ فک یعنی اس کی جویس زمین کی مجرائیوں میں مجسیلی ہوئی ہوں کے زور کا جبکر بھی جوسے نا کھیڑ سکے اور چوٹی آسمان سے لگی ہویعنی شاخیس بہت او پنی اور زمینی منافق سے دو ہوں 

## وَالْفَيْنَاكِ: ﴿ اللَّهُ مَنْ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً .. الى .. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاء ﴾

= ف یعنی و بی فسل محل سے فالی دجائے یافرض کیجے بارہ مینے میں وشام اس پر تازہ محل لا کرے۔ فل کلم کفر جھوٹی بات اور ہرایک کلام جو ضا تعالیٰ کی مرمی کے فلاف ہو "کلمہ خبیثہ" میں داخل ہے۔ فل اکثر نے اس سے خلل (اندراف) مرادلیا ہے وعموم لفظ میں ہر خراب درخت شامل ہوسکتا ہے۔

فی یعنی جود کھے مذہور فرااشارہ سے اکھڑجائے کے بیاس کے بود سے بن اور ناپائیداری کو ظاہر فرمایا، دونوں مثانوں کا حاصل یہ ہوا کہ مسلمانوں کا دعواتے تو حیدو
ایمان بکا اور سیا ہے جس کے دلائل نہایت صاف و سی اور مضبوط ہیں، موافی فطرت ہونے کی وجہ سے اس کی جویس تطوب کی پہنائیوں میں اتر جاتی ہیں اور
اعمال صالحہ کی شاخیس آسمان قبول سے جالگتی ہیں۔ ہوائیٹہ ہے شعقہ الگیلیٹ الظیقیٹ والمقابلے ہی قبیدی ہیں کے لطیف و شریس ترات سے
موصدین کے کام دوئی ہمیشہ لذت اعدوز ہوتے ہیں۔ الغرض تی وصداقت اور توحید و معرفت کا سدا بہار درخت روز بروز کھول کھی اور بڑی پائیداری کے ساتھ
اومجا ہوتارہتا ہے اس کے برطاف جوٹی بات اور شرک و کفر کے دعوائے باطل کی جزئینیاد کچر نہیں ہوتی۔ ہوا کے ایک جھنگے میں اکھڑ کر جا پڑتا ہے۔ ناحی بات
خاب کرنے میں خواہ کتنے می زور لگ نے جائیں لیکن انسانی ضمیر اور فطرت کے بخاف ہونے کی وجہ سے اس کی جوئیں جائی میں نہیں ہوتی ہو گی طرح اسپنے پاؤں نہیں جائی میں نہیں۔ دھیان کو رہے سام فرالدین دازی نے صوفیا مرکے طرز پر ان مثالوں کے بیان میں بہت اطماب سے کام لیا ہے۔ یہاں اس کے نقل کی گئی کئی نہیں۔

میں یعنی خی تعالیٰ تو حیدوا یمان کی با تول سے جن کی مضبو کی و پائیداری پھیلی مثال میں ظاہر کی می میں کو دنیاو آخرے میں مضبوط ثابت قدم رکھتا ہے۔ ری قبر کی منزل جو دنیاو آخرے سے دونوں قسم کے اقوال منقول میں۔ قبر کی منزل جو دنیاو آخرے کے درمیان برزخ ہے اس توادھریاادھر جس طرف چاہیں شمار کرسکتے ہیں۔ چنا نچیسلف سے دونوں قسم کے اقوال منقول ہیں۔ عرض یہ ہے کہ مومنیان دنیا کی زعرفی سے لے کرمحشر تک اس کا کم طویت کی بدولت مضبوط اور ثابت قدم رہی گے۔ دنیا میں کسی بی آفات وجوادٹ پیش آئیں، کتا بی سخت استمان ہو، قبر میں نگیرین سے موال وجواب ہو، محشر کا ہولنا کے منظر ہوش اڑا دستے والا ہو، ہرموقع پریہ، کا کم رقو حیدان کی پامر دی اور استقامت کا در معدد کا۔

ف ب انساؤں سے مرادیبال تفاردمشرکین ہیں، و و دنیا میں بھی بھے اورا خیرتک بھٹے رہی مے بھی حقیقی کامیا بی کاراسۃ ہاتھ نہ لگے گا۔ فلی یعنی اپنی عکمت کے موافق بیما معاملہ جس کے ساتھ مناسب ہوتا ہے کرتا ہے۔ ربط: .....گزشته آیات میں کافروں اور مومنوں کے اخروی نتائج کاذ کر فرمایا اب ان آیات میں کلمه ایمان اور کلمه کفر کی مثال بیان فرماتے میں اور عالم برزخ میں اس کا اثر اور شربیان کرتے ہیں تا کہ کلم توحید کی فضیلت اور کلمہ کفر کی قباحت ظاہر ہو۔

اس آیت میں کلمہ طیب ہے کلمہ لا اله الا الله مراد ہے۔ جیسا کہ حدیث میں اس کی تقری ہے اور محمد رسول الله تاہین اس کے تاہی ہے وہ بھی مراد ہے کیوں کہ طروم کے ساتھ لوازم کا ہونا ضروری ہے گر چونکہ اہل ایمان اس است پہلے بھی گزرے ہیں جوایمان اور فضائل ایمان میں ان کے ساتھ ٹر یک ہیں سب لا المه الا الله کہتے تھے گر لا المه الا الله کا قرین ہرامت میں بدلتار ہا ہے کوئی لا المه الا الله کے ساتھ نوح نبی الله ہمتا تھا کوئی ابر اھیم خلیل الله کہتا تھا اور کوئی موسیٰ کلیم الله کہتا تھا اور کوئی موسیٰ کلیم الله کہتا تھا اور کوئی عیسیٰ روح الله کہتا تھا اور ہم محمد رسول الله کہتے ہیں۔ غرض یہ کہلہ رسالت جملہ متبدل ہے ہی میں تما مائل ایمان وائل ملل رسالت جملہ متبدل ہے جس میں تما مائل ایمان وائل ملل وادیان مشترک ہیں اس لیے اکثر احادیث میں لا المه الا الله پر اکتفا کیا گیا باتی مرادون پوراکلہ ہے لین ترین مراد ہے لا المه الا الله تو سب میں مشترک ہے گر لا المه الا الله کا قرین ہرامت مسلم کا الگ الگ اگ ہو ور تا فرائل ہو کہ الله الا الله بھی کہدیا کر تے ہیں تو برائلہ الا الله بھی کہدیا کر وین ہوں تو برائلہ المالله ہی کہدیا کرو الله الا الله بھی کہدیا کرو تا ہو جائے اور وجہ یہ ہے کہ ذکر کرتو اللہ کا تی دود ہے جس کا قر آن ور وجہ ہے کہ ذکر تو اللہ کا تی دود ہے جس کا قر آن میں گرا ہو جائے اور وجہ یہ ہے کہ ذکر تو اللہ کا تی ہون کی کا تی درود ہے جس کا قر آن میں گرا ہو ہو ہے الله الا الله تو ذکر ہے اور وجہ یہ ہے کہ ذکر تو اللہ کا تی درود ہے جس کا قر آن میں گرا ہو ہو ہے اس آیت کی تغیر پر ھے۔

ے ہذا لا العالا الله لوذ كر ہے اور محمد رسول الله مم جدید ایمان سے ہے اب ایت فی جیر پر تھے۔ كيانہيں ديكھا تونے اے سکھنے والے؟ اور كيانہيں جانا تونے اے جانے والے؟ كم الله نے كلم توحيد اور كلمه

سیمی یہ یہ کو کا میں مثال ہوتی جو عقل کا درخت ہے اب آ گے کلمہ خیشہ کی مثال بیان فر ماتے ہیں کو نفسانی شہوات ولذات کا خبیث اور گندہ اور بد بودار درخت ہے اور کلمہ خبیثہ یعنی کلمہ کفر کی مثال ایس ہے جیسے ایک نہایت خراب اور گندہ درخت ہو اور ایسا کمزور ہوکہ وہ ذرای حرکت میں زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے اور اس کے لیے زمین میں کچھ قرار اور ثبات نہیں اس لیے شاخوں اور بھلوں کا ذکر توفضول ہے کلمہ کفر کو شہرہ خبیثہ کے ساتھ تشبید دینے میں اشارہ اس طرف ہے کہ کفر کا وجو دتو ہے گرمعتہ بداور پائیدار وجو دنیس اس لیے کہ کفر کا دعویٰ کسی صحیح دلیل سے ثابت نہیں۔ وعویٰ بے دلیل ہے اس کی کوئی بڑ اور بنیا دنیس اس وجہ سے اس کی شاخوں اور بھلوں کا ذکر نہیں فر مایا کفار کا کوئی عقیدہ دنیا میں مضبوط دلیل سے قائم نہیں تھوڑا ما دھیان کرنے سے غلط معلوم ہونے لگتا ہے بجب نہیں کہ اشارہ اس طرف ہو کہ کا فرکا کوئی عمل معتر نہیں اس لیے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں اور دنیاس پرکوئی اخر دی شرہ مرتب ہوگا۔

نه زیخ کزال باشد ادرا مدار نه شاخ که گردو بدال سایه دار گیا بیست افقاده بر روئے خاک پریشان و بےحاصل و خور ناک

کا فروں کے دعوے کی کوئی جڑنہیں ہوتی ذرا دھیان کروتو اس کا غلط ہونا معلوم ہوجائے گا اور یہی وجہ ہے کہاں کے دل میں کوئی نورپیدانہیں ہوتا اور نہ دل کوسکون اوراطمینان ہوتا ہے۔

صوب ای کام در در بیر میں کرد مرور کی دروں کی میں ہوئے۔ خلاصہ کلام: ..... یہ کہ پہلی آیت میں کلمہ طیبہ کو شجر ہ طیبہ یعنی پاکیزہ درخت سے تشبید دی ہے جس میں یہ چار ر وصف یائے جائیں۔

- (۱) یا کیزه بو، یعنی دیکھنے میں خوبصورت اورخوشبوداراورخوش مزه ہواں کا کھل شیریں اورلذیذ ہو۔
  - (۲) جڑاس کی مضبوط ہوا کھڑنے اور گرنے سے بالکل محفوظ ہو۔
- (۳) شاخیں اس کی اونچائی میں آسان کو جا رہی ہوں لیعنی بہت بلند ہوں اور ظاہر ہے کہ در خت جس قدر زیادہ لبا ہوگا ای قدراس کا پھل بھی یا کیزہ اورلذیز ہوگا اور زمین کی کدورتوں ہے محفوظ ہوگا اور زیادہ بھی ہوگا۔
- (۳) ہرونت وہ پھل دیتا ہواس کے پھل کے بلیے کوئی زبانہ خاص نہ ہو کہ اس زبانہ کے سواکسی دوسرے وقت ہیں۔ اس کو پھل نہآتا ہوجو درخت ان صفات کے ساتھ موصوف ہوگا وہ نہایت عمدہ درخت ہوگا اور ہرعاقل اس کے حصول کی کوشش کرےگا۔

پس یکی حال هجره ایمان و اسلام کا ہے کہ وہ دیکھنے میں اور سوٹکھنے میں نہایت پاکیزہ ہے اس درخت کے اصول و فروع کود کھے کرآ دی جیران اور سششدررہ جاتا ہے کہ مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کا عجیب پاکیزہ درخت ہے۔ اوراس کی جڑ نہایت مضبوط ہے کہ جواللہ کی معرفت اور محبت اور دلائل عقل وفطرت پر قائم ہے اس وجہ سے دین اسلام مومن کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔

اور پھراس اعتقاد جازم سے جواعمال صالح کی شاخیں نکتی ہیں وہ آسان قبول تک پہنچ جاتی ہیں کما قال الله تعالیٰ ﴿ اللّٰهِ يَصْعَدُ الْكُلِمُ الطَّايِّ وَالْعَمَالُ الصَّالِحُ يَرُفَعُهُ ﴾ وقال النبی صلی الله علیه وسلم الایمان بضع وسلم عون شعبة اور شعبه اصل میں درخت کی شاخ کو کہتے ہیں۔

اورمومناس پاکیزه درخت کے شرات طیباورانوارالہیاور برکات ربانیے ہروقت بہرہ وراورلذت اندوز ہوتا رہتا ہے شجرہ ایمان کے شرات بھی منقطع نہیں ہوتے۔ ﴿ لَا مَقْطُوْعَةِ وَّلاَ مَنْنُوعَةٍ ﴾ ۔

لہٰذاعاقل کو چاہئے کہ ایسے درخت کے حاصل کرنے سے عُفلت نہ برتے جو ہروقت پھل دیتارہتا ہے اور حصول کے بعداس کی آبیاری اور خبر گیری سے غافل نہ ہوا ہے درخت کامیسر آنانعت عظمی ہے اور باذن ربھا میں اشارہ اس طرف ہے کہ ان ثمرات و برکات کا حصول خدا تعالیٰ کے حکم پرموقوف ہے پیکلم طیبہ کی مثال کا بیان ہوا۔

اوراس کے برخلاف کلمہ خبیثہ یعنی کلمہ کفراس خبیث اور گندہ درخت کے مشابہہ ہے جس میں یہ تیں پائی جا نمیں۔ (۱) برااور گندہ ہو یعنی بدصورت اور بد بودار اور بدمز ہ ہودینی اور دنیوی ، روحانی اور جسمانی مصرتوں کا حامل ہواور طرح طرح کی خباشتوں اور کراہتوں کوایئے اندر لیے ہوئے ہوجس کی وجہ سے وہ غایت درجہ قابل نفرت ہو۔

(۲) جڑاس کی مضبوط نہ ہوز مین کے او پر ہی رکھی ہوئی ہوذرای ہوا تیز چلے یا کوئی حرکت دیے وگر پڑے۔

غرض یہ کہ گفری نہ تو کوئی اصل اور بنیا دہاورنہ کا فرکے پاس اپنے گفر اور شرک کی کوئی دلیل اور برہان ہا اور نہ ال شجرہ گفر کی کوئی فرع اور شاخ ہا اور نہ گفر کا کوئی عمل اوپر چڑھتا ہے اور نہ کوئی شئے اس کی قبول ہے اور ایسے خبیث اور گندے درخت کے پھل کا کیا تصور ہوسکتا ہے اور اتنا کمزور ہے کہ دلائل کے سامنے تھی نہیں سکتا للبذالوگوں کو چاہئے کہ ایسے بدمزہ اور زہر یلے اور بد بودار اور قابل نفرت درخت سے احر از کریں اور ایسے پاکیزہ درخت کے حاصل کرنے کی کوشش کریں جو پاکیزہ اورخوشبود ار ہواور اس کی جڑمضبوط اور مستحکم ہووہ شجرہ اسلام ہے جوغایت درجہ معقول اور نہایت درجہ مستحکم ہے۔

ادر مدیث میں جو شجرہ طیبه کی تغییر مجور کے درخت سے اور شجرہ خبیثه کی تغییر منظل اور کوٹ کے درخت سے آئی ہوہ بطور تمثیل ہےنہ کہ بطور تخصیص ، اور مقصود بدہے کہ کمہ طبیب ایک شجرہ طبیب کے مشابہہ ہے کہ اوصاف فدکورہ كا جامع موخواه وه محجور كا درخت مويا اوركوكي ياكيزه درخت مواور شجره خبيثه يجى كوكي معين درخت مرادنهيس جوخبيث اور گندہ اور بدبودار اور بدمزہ مووہ سب شجرہ خبیثہ کے عموم میں داخل ہے۔ اس لیے زجاج میں کے ہیں کہ كفرادر صلالت کا کوئی فرقہسن کے درخت کے مشابہہ ہے اور کوئی کا نٹوں کے جھاڑ کے مشابہہ ہے اور کوئی کسی کے اور کوئی کسی کے بیتو اللسنت والجماعت كي تفسير موكى اورحضرات شيعه يه كهت بين كه شجره طيبه سي أتحضرت مَا النيام حضرت على والتخاور حضرت فاطمه فالماورامام حسن والمؤاورامام حسين والمؤمرادين اور شجره خبيثه سے بني اميم رادين (ديکھوروح المعانی: ١٩٢) یہاں تک کلمه طیبه اور کلمه خبیثه کی مثال بیان فرمائی اب آئنده آیت میں ہرایک کے اثر اور ثمر کو بیان كرتے ہيں كه الله تعالى ايمان والول كواس كى بات كى بركت سے يعنى كلمه طيب كى بركت سے جس كى جر مضبوط بودونوں جگہوں میں یعنی ونیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے دنیا میں تو اس طرح کہمومن کلمہ طبیبہ کی برکت سے شیاطین الانس والجن كے اغواء مے محفوظ رہتا ہے اور اصحاب اخدود كى طرح جب كفار كى طرف سے كوئى فتنداور ابتلاء پیش آتا ہے تو بتونیق خداوندی ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور جادہ توحید سے اس کا قدم نہیں پھسلتا اور کوئی فتنہ پیش آئے تو اس کے یائے استقامت میں تزلز لنہیں آتا اور ای طرح مرنے تک ایمان پر قائم رہتا ہے اور اس کلمہ پراس کا خاتمہ ہوتا ہے اور آخرت میں اس طرح کے قبر میں جو آخرت کی پہلی منزل ہے نگیرین کے سوالات کا سیح جواب دیتا ہے اور قیامت کے ہوشر بادن حساب و کتاب کے وقت اس کوکوئی اندیشنہیں غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ مونین کو دنیا اور آخرت میں حق پر مضبوط اور ثابت قدم ركھتا ہے غرض ميك في الآخرة سے قبراور عالم برزخ مراد ہے جيسا كه احاديث مرفوعه اور اقوال صحابہ سے ثابت ہے كه في الآخرة سے قبراور عالم برزخ مراد ہے جوآخرت کی پہلی منزل ہے جہال حق تعالی اپنے مومن بندوں کو جواب کی تلقین اور حق اورثواب پر مکین عطافر ما تا ہے اورامتحان قبر میں اس کو ثابت قدم رکھتا ہے اور لفظ یشبت الله (الله ثابت قدم رکھتا ہے) میں اس طرف اشارہ ہے کہ بیٹبات اور استقامت الله کی توفیق اور تثبیت اور اس کے فضل وعنایت سے ہے اگر الله کی تثبیت اورتائيدنه بوتومومن كايمان كآسان اورزمين الني جكس عبث جائي كما قال الله تعالى ﴿ وَلَوْ لَا أَنْ تَجَدُّنْكَ لَقَدُ كِدُتَ تَرْكُنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا ﴾ وقال الله تعالىٰ ﴿نَّقُصُ عَلَيْكَ مِنْ ٱلْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُفَيِّتُ بِهِ فُوادَك وقال الله تعالى ﴿ وَدُيُوحِيْ رَبُّك إِلَى الْمَلْمِكَةِ آلِي مَعَكُمْ فَقَيِّتُوا الَّالِينَ امَنُوا ﴾.

#### https://toobaafoundation.com/

ف: ......آیت میں قول حق اور قول صدق مراد ہے جو قول باطل اور قول کا ذب کی نقیض ہے اور قول ثابت کا اولین مصداق کلمہ ایمان اور اس کے لوازم ہیں بیر توکلمہ طیبہ کے اثر کا بیان تھا۔

اب آگے کلمہ خبیثہ کے اثر کو بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالی اس کلمہ خبیثہ کی توست سے ظالموں کو لیکن کا فروں کو جنہوں نے کفر کر کے اپنی جانوں پرظم کیا دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں بچلادیتے ہیں دنیا میں توان کا بچلنا ظاہر ہے کہ دی اور صدق سے منحرف رہے اور آخرت ، بچلنا یہ ہے کہ قبر میں جو آخرت کی پہلی منزل ہے ان سے نگیرین کے سوال کا جواب نہ بن پڑے گا بلکہ چرت زدہ ہو کر یہ کہیں گے ہا۔ ہاں سے اسلادی افسوس افسوس میں پہری ہیں جانتا جواور لوگ کہتے تھے وہی میں بھی کہد دیا تھا جو سناوہ بی ہو یا اس پر فرشتے اس کے گرر ماریں گے اور کہیں گے لا دریت ولا تللیت کہ نہ تو نے خود تھا اور نہ کی بچھنے والے کا اتباع کیا اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی دوقتمیں ہیں ایک ۔ ایک خقیقی اور ایک تقلیدی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کی پوری حقیقت معلوم نہیں ہوتی صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور دین ہمار اسلام ہے بیا یمان تقلیدی ہے اور عند اللہ بیکی معتبر ہے یہاں بظاہر بیشہ ہوسکتا تھا کہ جب اللہ تعالی ہی ثابت قدم رکھتے ہیں اور وہ بی بچلاتے ہیں تو پھر بچلنے والے پر کیا معتبر ہے یہاں بظاہر بیشہ ہوسکتا تھا کہ جب اللہ الظلیدی ہی ہا کہ انہوں نظام کیا تھا اس کی نوست سے بچل گئے یہ علیمانہ جواب تو لفظ ہوئے ہوئی اللہ الظلیدی ہی ہے ہوگیا کہ انہوں نظام کیا تھا اس کی نوست سے بچل گئے یہ علیمانہ جواب آگے حاکمانہ جواب ارشا وفر ماتے ہیں۔

﴿وَيَفَعُلُ اللهُ مَا يَشَاءُ﴾ يعنى الله تعالى جو چاہتا ہے كرتا ہے كى كودم مارنے كى مجال نہيں وہ جس كو چاہے ہدایت دے اور ثابت قدم رکھے اور جس كو چاہے ہدایت دے اور ثابت قدم رکھے اور جس كو چاہے گراہ كرے اور بچلائے اس كى بارگاہ ميں بيسوال نہيں ہوسكتا كہ مومنوں كو كيوں ثابت قدم رکھا اور ظالموں كو كيوں بچلا يا اور گراہ كيا وہ عليم و حكيم ہو وہ ابنى حكمت ومشيت ہے جس كے ساتھ جو مناسب ہوتا ہے وہى معالمہ كرتا ہے۔

ف! : ..... ﴿ يُفَيِّتُ اللهُ الَّذِينَ امْنُوا ﴾ يه جمله شجره طيبه كى مثال عمتعلق عادر ﴿ وَيُضِلُ اللهُ الظّلِيدِينَ ﴾ كلمه خبيثه كى مثال عمتعلق ع اور ﴿ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ﴾ دونول عامتعلق ع ﴿ وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ كُلُم هُ خَبِيثُه كَى مثال عامتعلق ع اور ﴿ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ﴾ دونول عامتعلق ع ﴿ وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِاللهُ عَلَيْهِ ﴾ .

ایک شہد: ..... یہاں ایک اشکال بیہ ہے کہ سورت کی ہے اور حدیث سیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم مظافیظ کوعذاب قبر کا علم مدینہ منورہ میں ہوالہذا بیہوتا تو مکہ ہی میں حضور مثافیظ کواس کاعلم ہوجا تا۔

جواب: .....اس اشكال كاايك جواب توبيه كداس سورت كى اس خاص آيت كومدنى مانا جائے مگريكهيں ثابت اور منقول نهيں دوسرا جواب بيہ كدات ميں لفظ آخرت نهيں دوسرا جواب بيہ كدا يت ميں لفظ آخرت دو ہيں اورا يک مجازى اور آيت ميں لفظ آخرت دونوں كوشامل ہے اور ايك مجازى اور اسلال كا دوسرا جزوي تشبيت دونوں كوشامل ہے اور اسلال كا دوسرا جزوي تنبيت اور اصلال فى الآخرة كا ده حصہ جوقيا مت مے متعلق تھا ظاہر اور منبال فى الآخرة كا ده حصہ جوقيا مت مے متعلق تھا ظاہر اور منبادر ہونے كى وجہ سے مكہ ہى ميں منكشف ہوائيل اور دوسرا جزوي عذاب قبر اور نعيم قبريد بيذمين منكشف ہوائيل آيت كے اور منبادر ہونے كى وجہ سے مكہ ہى ميں منكشف ہوكيا اور دوسرا جزويعنى عذاب قبر اور نعيم قبريد بيذمين منكشف ہوائيل آيت كے

کی ہونے میں اور آیت کے عذاب قبر کے باعے میں نازل ہونے میں کوئی تنافی نہیں رہی۔

ف ۲: ......آیت میں مومن صالح اور کافر کے ثواب اور عذاب قبر کا ذکر ہے مومن فاسق کا صراحتاً کوئی ذکر نہیں اب یا تو قیاس کیا جائے کہ جس طرح اس کی حالت بین بین ہے اعتقاد میں مومن کے مشابہہ ہے اور عمل میں کافر کے مشابہہ ہے اس طرح اس کے ساتھ معاملہ بھی بین بین ہوگا۔

(هذا كلمه ملحض من الثبيت بمراقبة التبييت وغط نمر ١٣٢ ، ازسلسلتليغ)

ىيناچىزكىتا بىكى ئايدگناه گارمۇن كى ذكرىاس كىسكوت كياگيا كداس كامعالمدمشىت خداوندى مىل مستور ئى كىما قال تىغالى ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَك بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ﴾

ف سا: ..... جب مردہ قبر میں فن کردیا جاتا ہے تو اس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں جو سیاہ رنگ اور نیلی آئھوں والے ہوتے ہیں ایک کومشر اور دوسرے کوئیر کہتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرارب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور اس مخص ( یعنی محمد سول اللہ طاقی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے سوال کے ان دوفر شتوں میں سے ایک کا نام منکر بفتح کاف بھیند اسم مفعول ہے اور دوسرے کا نام نکیر بروزن فصیل ہے چول کہ ان کی صورت اور شکل بالکل او پری ہے نہ تو آ دمیوں کے مشابعہ ہے اور نہ فرشتوں کا نام منکر اور نکیر ہے۔

بساوقات انسان کوخواب میں شدید الم لاحق ہوتا ہے اور بھی اس کومسرت لاحق ہوتی ہے گر پاس والے آدمیوں کو سے بات محسوس نہیں ہوتی ہوتا ہے کہ میں بیداری کی حالت میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں حالانکہ وہ واقع میں سویا ہوا ہے اور اگر کوئی محف والا یہی بیجھتا ہے کہ میں بیداری کی حالت میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں حالانکہ وہ واقع میں سویا ہوا ہے اور اگر کوئی محف اپنا خواب بیان کرے تو اس سے دلیل عقلی کا مطالب نہیں ہوسکتا بعینے یہی کیفیت مشر نگیر کے سوال کی ہم روہ ان کا کلام سنتا ہے اور اس کا جواب ویتا ہے گر پاس کے لوگوں کو اس کی مطلق خرنہیں ہوتی ایمی بھی میں نہیں آتا جب مرو مے معلوم ہوجائے گا حیرت کا مقام ہے کہ لوگ مشر کئیر اور میت کے سوال وجواب کا انکار کرتے ہیں اور یہ خیال

نہیں کرتے کہ ایک سمیع وبصیرانسان کا ایک قطرہ آب سے پیدا ہوجانا ادراس سے ہزاروں درجہ عجیب وغریب ہے گر چونکہ روز مرہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اس لیے اس کے انکار پر قدرت نہیں اور جس امر ممکن کی قرآن اور حدیث نے خبر دی ہو گران سائنس دانوں کی آنکھوں نے اس کا مشاہدہ نہ کیا تو بے دھڑک اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں گویا کہ ان کی آنکھوں نے جس چیز کو دیکھانہ ہووہ ناممکن اور محال ہے نابینا کو بیچن نہیں کہ وہ بینا کے مشاہدہ کا انکار کردے۔

فلاصة تغيير آيت فدكوره: .....حضرت شاه ولى الله قدس مره فرماتے ہيں جن جل شاند نے اس آيت ميں ايک خاص اسلوب ايان و كفر كفر ق و بتلا يا ہے وہ بير كدرين اسلام كى مثال ايک نہايت عمده وشيريں ونہايت نفع بخش پھل دار درخت جيسى ہے جوعالم ملكوت ہے اتار كر مكه ميں نصيب كيا گيا جو بوج علو ورفعت بير كہلانے كامتحق ہے كداس كى جزز مين ميں قائم ہوتى اور لا پھراس كى جزئيں اور شاخيں پھوٹنی شروع ہوئيں اور اطراف عالم ميں پھيلتى كئيں اور كلمه نا پاك مثال ایک نا پاك وخراب لا وحت جيسى ہونے بياتا ہى مثال ایک نا پاك وخراب لا ورخت جيسى ہے جھے لوگ بوجہ گندگى كے اکھاڑ كر بھينك ديتے ہيں اور وہ سر سبز نہيں ہونے پاتا ہى طرح جو كفروشرك عالم ميں بھيلا ہوا تھا اسلام نے اسے مثا يا اور مثا تا رہا اس تمثيل كے بعد الله تعالى نے دوگر دموں كا حال بيان فرما يا ايک گروہ وہ وہ تھا جو اعلا ہوت ميں ساعى وكوشاں تھا۔

فَإِنَّ مَصِيْرَ كُمْ إِلَى النَّارِ ﴿ قُلِ لِعِبَادِى الَّذِينَ امْنُوا يُقِينُهُوا الصَّلُوةَ وَيُنْفِقُوا مِكَا عِرَمَ كُولِنَا عِرْنَ آكَ كَ فِل بَهِ دَهِ مِرْنَ بَدُول كَ جَوَايِانَ لَا عَ بِنَ قَامُ رَضِي نَازَ اور فرج كري بمارى دى عَنَ عِرْمَ كَوْ يَمْ جَانَا عِلْمُنَ آكَ كَ لَهُ وَهِ مِنْ مَا رَفِي اللهُ الدَّرِي كَيْ مارى دى مَرْمَ كَوْ يَمْ جَانَا عِلْمُنَ آكَ كَ لَهُ وَهِ مِنْ اللهُ النَّيْ الْمَالِي اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ النَّيْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

روزی میں سے پوشیدہ اور ظاہر قل پہلے اس سے کہ آئے دن جس میں نہ سودا ہے نہ دوسی ق الله وہ ہے جس نے بنائے روزی میں سے چھے اور کھلے، پہلے اس سے کہ آئے وہ دن جس میں نہ سودا ہے نہ دوسی۔ الله وہ ہے جس نے بنائے

# السَّهٰوْتِ وَالْأَرْضَ وَآنَوَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرْتِ رِزُقًا لَّكُمْ

آسمان اور زمین اور اتارا آسمان سے پانی فریم پھر اس سے نکالی روزی تمہارے میوے فکھ آسان اور زمین، اور اتارا آسان سے پانی، پھر اس سے نکالی روزی تمہاری میوے۔ قبل یعنی خداکے احمانات سے متاثر ہو کر منع حقیق کی گرگزاری اور الحاحث شعاری میں لگتے ، یہ و نہوا، النے بغاوت پر کمر بتہ ہو گئے، مذاکے مقابل دوسری کھڑی کردیں جن پر خدائی اختیارات تقیم سے اور عبادت جو خدائے واحد کا حق تھا، و مختلف عنوانوں سے ان کے لیے ثابت کرنے لگے، تاکہ اس مللہ میں اس سے نما تھ دوسروں کی راہ ماریں اور افسی بھاکر اسپنے دام ہا دیس میں اس سے نما تھ دوسروں کی راہ ماریں اور افسی بھاکر اسپنے دام ہا دیس میں اس سے نماتھ دوسروں کی راہ ماریں اور افسی بھاکر اسپنے دام ہا دیس میں اس سے نماتھ دوسروں کی راہ ماریں اور افسی بھاکر اسپنے دام ہا دیس میں اس سے نماتھ دوسروں کی راہ ماریں اور افسی بھی کا میں دوسروں کی دوسروں کی راہ ماریں اور افسی بھی اس کے دائیں کے دوسروں کی دوسروں

ف یعنی بہتر ہے۔ یُوقون کو مال میں مینما کر چندروز بی خوش کو اور دنیا کے مزے اڑا لو مگر تا بکے آخر دوزخ کی آگ میں بمیٹ رہنا ہے۔ یونکہ اس مزے اڑانے کایہ بی نتیجہ ہوگا کو پایہ بملا ایما ہوا میسے ایک طبیب تمی بدید دیز مریض کو خفا ہو کر کئے "کُلَّ مَا تُونِیْدُ فَاِنَّ مَصِیْرَ اَبَ اِلْمَا اِلَٰ الْمَدُوتِ" جو تیرا کی یا ہے تھا کیونکہ ایک دن یہ مرض تیری مان لے کردے گا۔

ر کے احوال ذکر کرنے کے بعد مونین تکلمین کو متنبہ فرماتے ہیں کہ وہ پوری طرح بیدار میں، وظائف عبودیت میں ذرافرق ندآنے دیں، دل وہان سے خاتی کو عبادت اور کھنوت کے ساتہ ختوع وخنوع سے ادا کرتے سے خاتی کی عبادت اور کھنوت کی ندمت کریں کہ وہ بھی بہترین عبادت ہے۔ نماز دل کو ان کے حقوق و مدود کی رعایت کے ساتہ ختوع وخنوع سے ادا کرتے رقی بیدار کرتے ہوئے گھردیا ہے اس کا ایک حصد خلیہ یا علانیہ متحقین پرخرج کریں۔ عرض کھار جوشرک اور کفران نعمت پر تلے ہوئے میں ان کے بالمقابل مومین کو عمل ان مال سے تق تعالیٰ کی طاعت و کھرگر اری میں متعدی دکھلا نا جائے۔

قس یعنی نماز اورانغاق فی سیل الله وغیره نیکیال اس دن کام آئیس فی بنج وشراء یا گفن دو تنایز تعلقات سے کام نه نظے کا یعنی رو ہال نیک عمل کہیں سے ٹرید کا اسکو کے قتل دو تنایز تعلقات کی بنا پر نجات کی ذرد داری کرلے (ربد) پہلے کھار کی ناشکری کاؤ کر تھا، پھر موشن و کافر کے قتاب کی اسکو کھار پھر موشن و کافر کے قتاب کی موشن کو مراسم کا مت کی اقامت کا حکم دے کر گرگزاری کی طرف امجارا۔ آگے چند عظیم الثان نعمات اللہ یکاؤ کر فرماتے ہیں جو ہر موشن و کافر کے قتی میں مام میشن کو مراسم کی موشن کی موشن میں موشن کو گرگزاری کی مزید ترخیب ہوا در کا اور کان اور کان کی اس میں کرو گی ماقل منصف شرمیات سے باز آ جائے، یا عظمت و مدانیت کے دلائل بھی بیان ہو مجے یمکن ہے افسی سن کرکوئی ماقل منصف شرمیات سے باز آ جائے، یا عظمت و جبروت کے خاتات میں فور کرکے اس کی گرفت اور مرزاسے ڈرماتے ۔

قسم یعنی آسمان کی طرف سے پانی اتارا، پایمطلب ہوکہ ہارش کے آ نے میں بخارات وخیرہ ظاہری اساب کے علاوہ غیر مرئی سراوی اساب و بھی دخل ہے۔ دیکھوآ قماب کی شعامیں تمام اهیاء کی طرح آتشیں شیشہ پر بھی پڑتی ایس کیکن وہ اپنی مخصوص ساخت اور استعداد کی ہدولت انہی شعاعوں سے غیر مرئی طور پر اس در چرارت کا استفادہ کرتا ہے جو دوسری چیز ہی ایس کرتیں۔ پائیسمندر سے کتی دو ہے، مگر اس کے گھٹنے بڑھنے سے سمندر کے پانی میں جزرو مد پیدا ہو ہاتا ہے۔اس طرح اگر بادل بھی کسی سمادی فواند سے غیر محس طریقہ پر مستقید ہوتا ہو آوا نکار کی کوئی کوئی وجہ ہے۔

فی یعنی می تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت و مکت سے پائی میں ایک قات رکی جو درختوں اور کھیتوں کے نشو ونمااور بار آ ور ہونے کا سبب بنتی ہے۔ای کے ذریعہ سے کچل اور میرے جمیں کھانے کو ملتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلُكَ لِتَجُرِى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَفْلُكَ لِتَجُرِى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَفْلُكَ لِيَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ فَى وَلَا تَهارِ لَا مِن وَيَ تَهارِ لَ مِن وَي تَهارِ لَ مِن لَا لَا تَهارِ لَا اللَّهُ اللَّيْ لَلَ وَالنَّهَارَ فَى وَالْتَكُمُ قِينَ كُلِّ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتُهَارَ فَى وَالْتَكُمُ اللَّهُ وَالْتَهَارَ فَى وَالْتَكُمُ اللَّهُ مِن وَي تَهارِ وَاللَّهُ وَالْتَكُمُ اللَّهُ وَالْتَهَارَ فَى وَالْتَكُمُ اللَّهُ وَالْتَهَارَ فَى وَالْتَهُو وَالْتُهَارَ فَى وَالْتَهَارَ فَى وَالْتَهَارَ فَى وَالْتَهَارَ فَى وَالْتَهَارَ فَى وَالْتَهَارَ فَى وَالْتَهَارَ فَى وَالْتَهُو وَالْتَهَارَ فَى وَالْتَهُو وَالْتَهَارَ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْتَهُو وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلّا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّمُ اللّ

فی یوں میں پائی کا آنا ورکیس سے کہیں پہنچنا کو کئی کی طرح تہارے کہنے میں نہیں، تاہم تہارے کام میں و ، بھی لگی ہوئی ہیں۔ ای طرح پاند مورج جو ایک معین نظام اور ضابط کے موافق برابر میل رہے ہیں، بھی تھنے نہیں نہ درقار میں فرق پڑتا ہے۔ یا، دات اور دن ایک دوسرے کے بیچے تھر کی ہو کی عادت کے موافق مید میں ہیں ایک معین سے تہارے قبضہ میں نہیں کتم جب چا ہوان کی قدرتی توکت و تا ثیر کو جمیر دو تاہم تم بہت سے تعرفات و تدابیر کر کے ان کے اثرات سے بیشمار فوائد مامل کرتے ہواد را نسانی تعرف و تدبیرے تھے نظر کر کے بھی و و قدرتی طور پر ہروقت تہاری میں کہ کی دورت میں اس کی جو بیری تھی ہو کہ اس کے اس کے اثرات سے بیشمار فوائد مامل کرتے ہواد را نسانی تعرف و تدبیرے تھے نظر کر کے بھی و وقد رتی طور پر ہروقت تہاری میں کے دورو و تہارا کا مرکز کے تواد دائیاتی میں کے دورو تھی اس کی جو کی دورو تھی ان کے دورو تھی تہار کی دورو تھی کہ دورو کی میں ہے دورو کی دورو تھی اورون کی دورو کی دورو کی میں کر کے دورو کی دورو کی دورو کی دوروں کی کر دوروں کی کر کر دوروں کی کر دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی کر کر دوروں کی دوروں کی

ت یعنی جو چیزی تر نے زبان قال یا مال سے طلب کیں ،ان میں ہر چیز کا جی قد رحصہ کمت و مسلحت کے موافی تھا مجموع طور پرتم سب کو دیا۔ وی یعنی خدا کی قعمتیں آئی بیشمار بلکہ خیر متنابی ہیں کہ اگرتم سب مل کر اجمالاً ہی گئتی شروع کر وتو تھک کر اور عاجز ہو کر بیٹھ جاؤ۔اس موقع پر اسام رازی نے نعما سے انہیں کا بیشمار ہو جا،اور ملامہ ابوالسعو دینے ان کا غیر متنابی ہوناؤر ابسادے بیان فرمایا ہے اور مساحب روح المعالی نے ان کے بیانات پر مندا ضافہ کیا۔ میال اس قد تبلویل کی کم آئم آئیں۔

ف يعني المان من بهتير ، بانساف اورناس بن جوات بيشماراحمانات ديكور بمي مع مقيقى كاحق أبس بجانة

والے تونے ا<u>ن ظالموں <sup>©</sup> کوئبیں دیکھا جنہوں نے</u> اللّٰہ تعالٰی کے احسان کو ناشکری سے بدل ڈالا کہ اللّٰہ نے ان کی ہدایت کے ليے ايك رسول علاقظ كومبعوث فرمايا جس نے ان كوشجر وطيبه كى دعوت دى اور شجر و حبيثه كاستعال سے ان كوشخ مران ظالمول نعمت کے بدلےمصیبت اور شجرہ طیبہ کے بدلے شجرہ خبیثه کو اختیار کیا خودبھی تباہ ہوئے اورا پی قوم کوبھی تباہی کے گھر میں جااتارا تعنی شجرہ طیبہ کے بدلے شجرہ خبیثه کھلایا جے کھاکروہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہ بہت بری قرارگاہ ہے اوران ظالموں نے تبدیل نعمت پراکتفانہیں کیا بلکہ منعم کوبھی بدل ڈالا کہاللہ جومنعم حقیقی تھا اس کے ہم سر بنائے اور اس کے شریک تھرائے تا کہلوگوں کوخدا کی راہ سے بھٹکادیں اے نبی مُلاٹینی اَ آپ مُلاٹینی ان سے یہ کہددیجئے کہا چھا چندروز فائدہ اٹھالو اور دنیا میں خوب مزے اڑالو پس تمہارا آخری ٹھکانہ جہنم ہے بیتہدیداور وعید ہے اور بیاب اے جیسے کوئی طبیب كسى بدپر ہيزے كے كل ماشنت فانه جاءك الموت (اچھاتو جو چاہے كھاتيراانجام موت اور ہلاكت ہے) كفاروفجار کی اس تہدید و عید کے بعدا پنے خاص بندوں کو ہدایت فرماتے ہیں اے نبی مُلاثینی آپ مُلاثینی میرے بندوں سے کہد دیجئے جو میرے خاص بندے ہیں درہم ودینا کے بندے نہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہیں ادران کویقین ہے کہ دنیا فانی ہے اور چندروزہ ہے ان سے کہدو یجئے کہ وہ نعمت الہی کی شکر گزاری میں گئے رہیں کہ نماز پڑھتے رہیں جودین کاستون ہے اور کفرواسلام کے درمیان فارق ہےاور جوروزی ہم نے ان کودی ہے اس میں سے پچھراہ خدامیں خرج کرتے رہیں پوشیرہ اورظاہر خدا کی راہ میں خیرات کرنا ہے مالی شکر ہے بہر حال جان اور مال سے اللہ کی نعمت کے شکر میں لگے ہیں ایسے دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں نہ خریدو فروخت ہوسکے گی اور نہ کوئی دوسی چل سکے گی یعنی آخرت میں کوئی فدیہ قبول نہ ہوگا اور نہ کسی کی دوسی کام آوے گی اس دن کے آنے سے پہلے جو پچھ کرنا ہے وہ کرلو یہاں تک ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے خداکی نعت کی ناشکری کی اور اس کے لئے شرکاء تجویز کیے اب آئندہ آیت میں معمقیق کے اوصاف بیان کرتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی نعمت منعم حقیق کی معرفت ہے اور معم حقیق کی ذات وصفات کی معرفت ہی سعادت کبری ہاس لیے آئندہ آیات میں منع حقیقی کے دس اوصاف بیان کرتے ہیں۔ (۱) الله ياك وه ہے جس نے آسانوں كو پيدا كيا۔ (۲) اورز مين كو پيدا كيا اورآسانوں كوتمہارے ليے حبیت بنايا اورزمین کوتمہارے کی فرش بنایا۔ (٣) اورآسان سے پانی اتاراجوتمہاری زندگی کا سامان ہے کما قال تعالیٰ ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ مَن مِي عَيْ ﴾ پھراس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل نکالے۔ (٣) اور پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ نظ ہونے کے لیے تمہار<u>ٹ لیے کشتیوں کو سخر کیا</u> تا کہوہ تم کواللہ کے حکم سے دریا میں لے کرچلیں جن کے ذریعہ تم تجارت وغیرہ كرسكو\_(۵)اورتمهاري نفع كے ليے نهرول كومنحركيا كجس طرح چاہوان سے فائدہ حاصل كرو\_(۲)اورمنحركياتمهارے لية قاب كو- (٤) اورمنخركيا تمهارے ليے چاندكوكد دونوں ايك طريقه پر برابر چلتے ہيں اور دونوں سے تم كو ہزاروں فوائد حاصل ہوتے ہیں کھیتوں اور پھلوں کا پکنا اور حساب وغیرہ کا تعلق انہی دونوں سے ہے۔ ( ۸ ) اور منحر کیا تمہارے لیے رات کو تا كہتم آرام كرو\_(٩) اور منحر كياتمهارے ليے دن كو تا كہتم اپنے كاروبار كرو\_(١٠) اور ان كےعلاوہ دياتم كو ہراس چيز سے جوتم نے اس سے ماگل اور بے شار چیزیں بغیر بغیر تمہارے ماتلے ہی تم کودیں اور اللہ کی تعتیں تو اس قدر بے شار ہیں کہ اس رجم مر الأشراية ويولي الله الطليدين كالموريدك طرف اشاره ب- اگرتم ان کوشار کرنا چاہوتوشار میں نہیں لا سکتے آگراپنے اعصاب دیا غیہ میں اوران کے آثار میں غور کرے کہ ہرایک میں کیا کیا ۔
نعتیں مضمر ہیں تو شار نہیں کرسکتا بلکہ ایک ہی لقمہ میں اگر غور کرے کہ کس طرح حلق سے بنچ اتر ااور کس طرح خون بنااور کس طرح پا خانہ بنا تو اس کی حقیقت اور کنہ کونہیں پہنچ سکتا ہے شک انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی ناشکرا ہے کہ اللّٰہ کی دی ہوئی نعتوں کو بیم کی استعال کرتا ہے تعت دینے والے بحق کونہیں پہنچا نتااور نعت کا شکر تو کیا کرتا بلکہ اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرتا ہے تحضرت نا ایکن کی کا وجود با جود کمال درجہ کی نعت تھا اس کی دشمنی میں گے ہوئے ہیں۔

وَإِذْ قَالَ الْبَرْهِيْمُ رَبِّ الْجَعَلَ هٰنَا الْبَلَ امِنًا وَاجْنُبُنِيْ وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُلَ الْأَصْنَامُ الْ اللهِ وَرَبِي وَتَنِيَّ أَنْ نَعْبُلَ الْأَصْنَامُ اللهِ وَرَبِي وَتَ كَهَا الرَامِيمِ فَعَ اللهِ وَلَا اللهِ وَرَدُورُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّ

# غَفُورٌ رَّحِيْمُ ۞ رَبَّنَا إِنِّيَ ٱسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ

وی یعنی مکری حرم آمن بناد سے (چناخی خدائے بنادیا) نیز جھ کو اور میری اولاد کو ہمیشہ بت برتی سے دور رکھ الباً ببال اولاد اسے ناص مبلی اولاد مراد ہے ہوآپ کی مبلی اولادیس پر مرض ہمیں آیااورا گرمام ذریت مراد ہوتو کہا جائے کا کہ دما بعض کے ق میں قبول آمیں ہوئی۔ باوجود کی صفر سے ایسا اس معسوم پیغبر تھے، معربے دما کا ادب ہے کہ دوسروں سے پہلے آدمی اسپ لیے دما کرے۔ اس قسم کی دمائیں جوانبیاء سے منقول ہوں ان میں بدا ثارہ ہوتا ہے کہ پیغبروں کی عمرت بھی فودان کی ہدا کی ہوئی ہمیں بلکے ق تعالیٰ کی حفاظت وسیات سے ہے۔ اس لیے وہ ہمیشدای کی طرف التھا کرتے ایس جوان کی عظمت کا ضامت و کی اس با

( حنید ) مالاهمادالدین این کثیر تحسالله کنز دیک ایرا میم طیدالسلام نے ید دمائیں مکد کی آبادی ادتعمیر کعبہ کے بعد کی ایں یور ہتر ، میں اول پار ہ کے تعمیم میں دما کا ذکر ہے د والبت بناتے کعبہ کے وقت حضرت اسماعیل طیدالسلام کی معیت میں ہوئی ۔ ید دمائیں اس کے بہت زمانہ بعر اندالی میں کی تھی۔ کے بعنی بہتر کی مورواں بہت آدمیوں کی کمراہی کا مبب ہوئیں ۔

ا معنی من نے تو مید فانعس کاراسة اختیار کیا اور میری بات مانی د ، میری جماعت میں شامل ہے۔ من نے کہنا ندمانا اور ممارے راسة سے ملیکد ، ہومیا تو آپ ایکی مخش اور میر باتی ہے اس کو تو ہی تو گئی د سے سکتے ہیں۔ آپ کی مہر بانی ہوتو د ایمان لاکراہے کو رمست ضومی اور مهات اہدی کا متحق بناسکتا ہے۔ یا یہ مطلب ہوکتا ہے کو تدرت ہے اے مجمع ہمالت موجود ، محل دیں گاآپ کی محمت سے اس کا وقرع دیو۔

( اليد) موره مانده كي الويس بم في صرت الليل مليد السلام كي القول اورم مليد السلام كي معول من ول وال ملاح كرايا مات -

724 الْمُحَرَّمِر ۗ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلُوةَ فَاجُعَلَ ٱفْبِلَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِئَ اِلَيْهِمُ کے پاس اے رب ہمارے تاکہ قائم رکھیں نماز کو مو رکھ بعضے لوگوں کے دل کہ مائل ہول ان کی طرف یاس، اے رب ہارے! تا قائم رکھیں نماز سو رکھ بعضے لوگوں کے دل جھکتے ان کی طرف، وَارُزُقُهُمْ مِّنَ الثَّمَرْتِ لَعَلَّهُمْ يَشُكُرُونَ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا ثُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ا اور روزی دے ان کو میووں سے ثاید وہ شرکریں فیل اے رب ہمارے تو تو جانا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں اور روزی دے ان کو میووں ہے، ٹاید یہ شکر کریں۔ اے رب ہارے! تو تو جانتا ہے جو ہم چھاویں اَ وَمَا يَغْفَى عَلَى اللهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۞ ٱلْحَمْدُ يِلهِ الَّذِي وَهَب لِي عَلَ

چھپا کر اور جو کچھ کرتے میں دکھا کر اور مخفی نہیں اللہ پر کوئی چیز زمین میں نہ آسمان میں فیل شکر ہے اللہ کا جس نے بختا جھ کو اور جو کھولیں۔ اور جھیا نہیں اللہ پر کچھ زمین میں اور نہ آسان میں۔ شکر ہے اللہ کو، جس نے بخشا مجھ کو

الْكِبَرِ السَّمِعِيْلَ وَاسْحَقَ ﴿ إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ النُّعَاءِ ۞ رَبِّ اجْعَلَنِي مُقِيْمَ الصَّلُوةِ اتنی بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بیٹک میرا رب سنتا ہے دعا کو قسل اے رب میرے کر جھ کو قائم رکھوں نماز بری عمر میں اساعیل اور ایخی۔ بے شک میرا رب سنا ہے بکار۔ اے رب میرے! کر مجھ کو کہ قائم رکھوں نماز، ف یعنی اسماعیل علیدالسلام کور کیونکه دوسری اولاد حضرت اسحاق علیه السلام وغیره شام میں تھے۔ خدا تعالیٰ کے حکم سے آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ۔ بحالت شیرخوارگی اوران کی والدہ ہاجرہ کو بیال پیٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بعدہ قبیلہ جرہم کے کچھولوگ وہاں بینچے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہالسلام تو بھی اور ہاجرہ کی بیتانی کو دیکھ کرفرشتے کے ذریعہ سے ہاں زمزم کا چٹمہ جاری کر دیا۔ جرہم کے خانہ بدوش لوگ پانی دیکھ کرا تر پڑے اور ہاجرہ علیہاالسلام کی اجازت سے ویل بنے لگے۔اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے آوای قبیلہ میں ان کی شادی ہوئی۔اس طرح جہاں آج مکہ ہے ایک بتى آباد ہو كئى حضرت ابرا ہيم عليه السلام كاه بكه ملك شام سے تشريف لايا كرتے تھے اوراس شهر اورشهر كے باشدول كے ليے دعافر ماتے ،كد خداد ندا! ميس ف ا پی ایک ادلاد کواس بجرادر پیٹل آبادی میں تیرے حکم سے تیرے معظم دمحر م گھر کے پاس لا کربیا یا ہے تاکہ یہ ادراس کی س تیر اادر تیرے گھر کا حق اداکر یں قو ا بے بضل سے کچھوٹوں کے دل ادھرمتو جہ کردے کہ وہ بیال آئیں جس سے تیری عبادت ہواور شہر کی رونق بڑھے، نیزان کی روزی اور دل جمعی کے لیے غیب سے ایساسامان فرمادے کہ (غلداوریانی جوشرویات زندگی میں ان سے گزرکر )عمدہ میوے اور بھلوں کی بیباں افراط ہوجائے تاکہ پہلوگ اطمینان قلب کے ساتھ تیری عبادت اد جگر گزاری میں لگے رہیں جق تعالی نے پیسب دعائیں قبول فرمائیں ۔ آج تک ہرسال ہزاروں لاکھوں آ دی مشرق ومغرب ہے ، کنچ کھنچ کر م ہال جاتے ہیں۔اعلی قسم کے میبوے اور کھلوں کی مکہ میں وہ افراط ہے جو شاید دنیا کے تھی صہ میں یہ ہو۔ مالا نکہ خو دسکہ میں ایک بھی تمر دار درخت موجو دیہ وگا۔ بعض سلعن سے منقول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعامیں آفیند قبت النّایس ( کچھ آدمیوں کے دل ) کہا تھا، وریسار اجہال ٹوٹ پڑتا۔

فِٹ یعنی زمین وآ سمان کی کوئی چیزآ ہے ہے پوٹید وابیں ۔ پھر ہمارا ظاہر و باطمن کیے تخفی روسکتا ہے ۔ یہ جو فرمایا" جو ہم کرتے ہیں چیپا کر اور جو کرتے ہیں دکھا کر اس میں مغربان کے کئی اقوال میں لیکن تخصیص کی کوئی و جائیں ۔الفاظ عام میں جوسے کئی چھی چیزوں کو شامل میں ۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ظاہر میں دعا کی سب اولاد کے واسطے اور دل میں دعامنظورتھی پیغمبر آخرانز مان می الدعلیہ وسلم کی ۔

فس یعنی بر هایے میں اسحاق سارہ کے اور اسماعیل ، ہا جرو علیم السلام کے بطن سے غیر متوقع طور پر عنایت کیے ۔ جیسے آپ نے اولاد کے متعلق میری دعا ﴿ رَبِّ عَبْ إِنْ مِنَ الصَّرِلِيمَ إِنَّ مِنَ الصَّرِلِيمَ إِنَّ مِنْ يدد ما يَسِ بَعِي قبول فرماسيَّهِ . وَمِن خُرِّيَّتِي ﴾ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ ﴿ رَبَّنَا اغْفِرُ لِى وَلِوَ الِلَّى وَلِلْمُوْمِنِيْنَ يَوْمَ اورمیری اولادی سے بھی اے دب میرے فل اور قبول کرمیری دعافی اے ہمارے دب کش محمد کا دورمیرے مال باپ کو اور سب ایمان والوں کوجس دن اور بعضی میری اولاد کو، اے دب ہمارے اور قبول کرمیری دعا۔ اے دب ہمارے! بخش مجھکو اور میرے مال باپ کو اور سب ایمان والوں کوجس دن

يَقُوْمُ الْحِسَابُ

قائم ہو حماب ف**س** 

كھڑا ہوئے حساب ۔

## دعاءابرا ہیمی کاذکر

عَالَيْكَاكُ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰ لَا الْبَلَّدَامِنًا ... الى ... يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾

ربط: ......گرشتہ آیات میں توحیدولام الہیے کا ذکر تھا اب ان آیات میں دعاء ابرا ہیمی کا ذکر کرتے ہیں چونکہ اہل کہ کو بیز عمقا کہ کہ مہابراہیم علیا گی کی دعا نقل کہ ہم ابراہیم علیا کی کہ مہابراہیم علیا کی دعا نقل فر الی تاکہ معلوم ہوجائے کہ وہ بڑے مؤحد تھے اور شرک سے تنظر تھے۔ اور ابنی اولا دے لیے بہی دعا کرتے تھے کہ اسے فرائی تاکہ معلوم ہوجائے کہ وہ بڑے مؤحد تھے اور شرک سے تنظر تھے۔ اور ابنی اولا دے لیے بہی دعا کرتے تھے کہ است کور کھا البندا ان کی سل کو چاہئے کہ ان احسانات کو دیکھ کے طریقہ پر چلے اور انہیں کی دعا وَں سے دور رکھا البندا ان کی سل کو چاہئے کہ ان احسانات کو دیکھ کر خدا کے شرک اور آبنوں کی دعا وَں سے دور کھا اللہ ان کا ان احسانات کو دیکھ کر خدا کے بنایا تھا ای وجہ سے اس گھر کو بیت اللہ کہا جا تا ہیں جو ایک خدا کی عباوت کر ہیں ہے گھر ابراہیم علیا تو حدا سلام کی دعوت دیتے تھے اور عبادت اصنام سے شع کرتے تھے اس لیے ان کا قصہ کلم طیب اور چونکہ ابراہیم علیا تو حدا براہیم علیا نے بدو ما کہ براہ ہو ہو ایک کہ خدید کی اس خور کہ کہ خور کہ کہ خور کہ ابراہیم علیا ہو کہ جب بنا نے تھا ہوں وہ خور کہ ابراہیم علیا ہو کہ کہ ابراہیم علیا کہ کا دیا ہو ہو اے لینی اس کورم محتر م بنا دیجے اور جھکو اور میری وہ کو کہ ابراہیم علیا ہو سے کو خور طرح ہو ہو اس کے دور دگا راس شہرکو مقام امن اور مقام محکو طرح ابراہیم علیا کی کہ اسے براہ ہو ہو ہے برتی سے دور دگا تو اور میری وہ کہ کہ اور میں یا باطنی کیوں کہ نشل باطنی اور اور کہ اس میں ہو کہ کہ اس کے محفوظ درکھنا کیوں کہ ہوائے تھی ایک ہو کہ کہ وہ کہ کہ دور دیا کہ کے کہ اس اس کو برت پرتی سے کما قال ہوائے تو تیک من کا تباع ہے تھی ایک ہو کہ کہ اس اس اس کو برت پرتی کہ اس کورم کھتر میں ابراہیم علیا کی کیوں کہ نشر کہ کہ اس کورم کھتر کہ اس کے کہ کور کورکہ کی کہ اسے کہ کورکہ کورکہ کورکہ کے اور میک کور کورکہ کی کورکہ کورکہ کورکہ کورکہ کہ کورکہ کو

 فرمائی کہ ان کے صلبی بیٹوں میں ہے کی نے بت کوئیں پوجا کیوں کہ اس دعامیں و بتنیق سے عام اولا دمراد نہیں بلکہ ان کے خاص صلبی فرزند ہیں اور وہ اساعیل علیا اور اسحاق علیا کہ کومعلوم تھا کہ اللہ تعالی مجھے کو اور میری صلبی اولا و کو بت پرتی سے محفوظ رکھے گا مگر بید عااس لیے فرمائی کہ ماری محصومیت اور محفوظیت ہماراطبعی اور ذاتی امر نہیں بلکہ اللہ کی عصمت اور اس کی حفاظت اور اس کی تائید و توفیق پر ہے اور مطلب بیتھا کہ اے اللہ مجھے کو توحید خالص پر قائم اور ثابت قدم رکھ اور براہ لطف و کرم شرک جلی اور شرک خفی سے محفوظ رکھ چنا نچہ ان کے طبی اس دعا کے وقت موجود سے وہ سب شرک سے محفوظ رہے جلی اور شرک خفی سے محفوظ رکھ چنا نچہ ان کہ ایر ایم کا عمر اللہ کو پوجنا حضرت ابراہیم علیا کی اور کہ بھی اور از نہیں اور اگر بیفرض کر لیا جائے کہ ابراہیم علیا کی بید عاقریش کو تو سے موری نہیں کہ نبی کی دعا تنام و کمال قبول ہو جائے میں قبول نہیں ہوئی تو اس سے ابراہیم علیا کی منقصت لازم نہیں آیے بیضروری نہیں کہ نبی کی دعا تنام و کمال قبول ہو جائے مصرت ابراہیم علیا کی بید عالن کے ملی بیٹوں کے تن میں قبول نہیں موری نہیں ہوئی تو اس کے جلی میٹیں کہ نبی کی دعا تنام و کمال قبول ہو جائے کہ ابراہیم علیا کی کہ دوری نہیں کہ نبی کی دعا تنام و کمال قبول ہو تی ساری نسل کے حق میں قبول نہیں اور خال ہر ہے کہ بید عالن بیٹوں کے ساتھ مخصوص تھی جن سے حضرت ابراہیم علیا کو خاص محبت کے حق میں قبول نہوں کے لیے نہیں۔

اور ابراہیم ملیلا کی پہلی دعا بھی قبول ہوئی کہ مکہ ایک مامون اور محفوظ شہر بن گیا اور جبابرہ کے تسلط اور ظالموں کی غارت گری ہے محفوظ رہا۔

خلاصہ کلام یہ کہ ابراہیم طیفانے اپنے لئے اور اپنے بیٹوں کیلئے یہ دعا ما نگی کہ اے اللہ مجھ کو اور میرے بیٹوں کو ہوں کے دور رکھائل کے کہ مجھ کو ڈر ہے کہ میری اولا دشیطانی کرشموں کو دکھے کہ کہیں گراہ نہ ہوجائے اے میرے پرورد کارتحقی ان بول نے بہت ہے اور خائل ہے کہ میری پروی کی گراہی کا سب بے ہیں بغیر آپ کی عصمت اور حفاظت کے ان کے مسلمان اور موصد ہوا تو وہ مجھ ہے ہے لین کا گراہی کا سب بے ہیں بغیر آپ کی عصمت اور حفاظت کے ان کے مسلمان اور موصد ہوا تو وہ مجھ ہے ہے بیٹی میرے ساتھ وابت ہواور نبی درجات میں میرے ساتھ ہوا ہو ہی مسلمان اور موصد ہوا تو وہ مجھ ہے ہے بیٹی میرے ساتھ وابت ہواور نبیات اور رفع درجات میں میرے ساتھ ہوا ہو ہی تھے جا اپنی میں داخل نہ ہوا تو اے رب بلا شہتو بخشے والا مہر بان ہو نمیری نافر مانی کی لیٹن میرے دین کا تابع نہ ہوا در میری کمت میں داخل نہ ہوا تو اے رب بلا شہتو بخشے والا مہر بان ہوتی تو میری نافر مانی کی لیٹن میں داخل کر دے الل سالم میں داخل کر دے الل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کو اپنی تخلوق کا اضیار ہو وہ اگر چاہے تو کا فروں کو بھی بخش دے کیان اس نے جردے دی وہ اگر با ہے ہوا ور اس کے بیٹن اس نے بیٹ کو برائی ہو کہ کا تھیں ہے اور تعمیر کی سیل کو ایس کے بیا میں ہور گیٹان ہواور تا بل زراعت نہیں ان کو تیرے محتر م گھر کو ترب لاکر ب یا ہوا ور اعتری عبرہ کے لیخ بیں آباد ہوگی تو بحق جوار (پڑوی) ان پر تیری خاص الخاص رحمیں اور برکتیں نازل ہوگی تو بحق جوار (پڑوی) ان پر تیری خاص الخاص رحمیں اور برکتیں نازل ہوگی تو بہی جوار (پڑوی) ان پر تیری خاص الخاص رحمیں اور برکتیں نازل ہوگی تو بہی گی پڑوی کا بھی حق ہوتا

#### https://toobaafoundation.com/

ہاور چونکہ بیوادی غیر ذی زع ہے آب وگیاہ ہے جس میں ظاہری طور پر زندگی کا کوئی سامان نہیں اس لیے پچھانسانوں کے دل ان کی طرف ماکل کرد سے کہ جن سے بیانس حاصل کرسکیس اور پچھانسانوں سے مسلمان مراد ہیں اور ایک دعا حضرت ابراہیم طافیقانے بیفر مائی کہ اے اللہ ان کوشم قسم کے جلوں سے رزق دے تا کہ بیرزق تیری اطاعت اور عبادت میں ان کو مدددے اور تا کہ یہ تیری نعمتوں کاشکر کریں اور مزید نعمت کے ستحق بنیں پھرابراہیم علیٰلانے کہا اے ہمارے پروردگار اجتحیق آپ ہماری تمام حاجتوں کو خوب جانتے ہیں جوہم دل میں پوشیدہ رکھیں اور جوہم زبان سے ظاہر کریں میری پیوض و معروض بحق عبودیت وافتقار و حاجت ہے آپ کی اطلاع کے لیے نہیں آپ کو ہمارا سارا ظاہر و باطن معلوم ہے آپ کوخوب معلوم ہے کہ اس وادی غیر ذی زع میں اپنی اولا دکو بسانے میں میری کیانیت ہے اور میری بیوالہانہ عرض ومعروض کس لیے ہے آئندہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم طایق کی تصدیق فرمائی اور بے شک اللہ پرآسان اورز مین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیا کی دعااورالتجابھی اللہ پر پوشیدہ نہیں پھرابراہیم علیا اللہ تعالیٰ کےشکر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا شكر ہے اس الله كا جس نے بڑھا ہے ميں مجھ كواساعيل اور اسحاق جيسے دو بيٹے عطاكيے جو ہرايك ملت اسلام كا اور تو حيد كا شجرہ طیبہ ہے بیشک میرا پروردگاردعا کا سننے والا ہے بعنی وہ بندوں کی دعاؤں کوسنتا ہے اور قبول کرتا ہے اس لیے اور دعا میں اضافہ کیا <del>اور کہا اے میرے</del> پروردگار مجھ کونماز کا قائم رکھنے والا کردے کہ ٹھیک ٹھیک تیرے آ داب عبودیت کو بجا لا وَل اورميري بعض اولا دكو بهي كل اولا دكواس ليه نه كها كهان كوبذريعه وي معلوم تفاكه سب اولا دمسلمان نه جوگ يامسلمان ہوگی مگرنماز کی یابند نہ ہوگی اے ہمارے پروردگار! تو ہمارارب کریم ہے اپنے جود دکرم سے ہم کونواز اور میری پردعا قبول فرما اوراے ہمارے پروردگارمیری مغفرت فر مااورمیرے والدین کی اورتمام اہل ایمان کی جس دن حساب قائم ہوگا۔ حضرت ابراہیم ملیوں کی اینے والدین کے لیے دعائے مغفرت اس وقت تھی جب کہ وہ زندہ تھے کہ شایدوہ ایمان لے آئیں اور خدا کی مغفرت اوررحت میں داخل ہوجا تھیں اور جب ان کا خاتمہ کفراور گراہی پر ہوگیا تو ابراہیم علیظان ہے بری ہو گئے۔

كما قال تعالى ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغُفَارُ إِبْرِهِيُمَ لِآبِيْهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا إِيَّاهُ وَلَهَّا تَبَيَّنَ لَهُ آتَّهُ

عَلُو لِلهِ تَهَرَّا مِنْهُ ﴾.

وَلَا تَحْسَبَنَ اللّه عَافِيلًا عَمَّا يَعْبَلُ الظّلِمُونَ الْمَا يُوَوِّ عَلَى الْكُلُمُونَ الْمَا يُوَوِّ عَلَى اللّهُ عَافِي اللّهُ عَافِي اللّهُ عَافِي اللّهُ عَالَمُولِ عَبَوَرَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

https://toobaafoundation.com/

الْابْصَارُ أَهُ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَثُ النهِمْ طَرُفُهُمْ وَٱفْبِدَ مُهُمْ هَوَاءُهُ آ بھیں فلے دوڑتے ہوں کے اوپراٹھائے اپنے سر پھر کرنہیں آئیں کی ان کی طرف ان کی آ بھیں اور دل ان کے اڑ گئے ہوں کے فیل آئکھیں۔ ڈرتے ہول کے اوپر اٹھائے اپنے سر، پھرتی نہیں اپنی طرف ان کی آئکھ۔ اور دل ان کے اڑ گئے ہیں۔ وَٱنْذِيدِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيُهِمُ الْعَلَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا آخِرُنَا إِلَى أَجَلُ اور درا دے لوگوں کو اس دن سے کہ آئے گا ان یر مذاب فیل تب کہیں کے ظالم اے رب ہمارے مہلت دے ہم کو تھوڑی اور ڈرائے لوگوں کو اس ون سے کہ آوے گا ان کوعذاب، تب کہیں مے بےانساف، اے رب ہمارے! فرصت دے ہم کوتھوڑی اَ قَرِيْبِ ‹ نَجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ﴿ اَوَلَمْ تَكُوْنُوۤا اَقُسَمُتُمۡ مِّنَ قَبُلُ مَا لَكُمۡ مدت تک کہ ہم قبول کرلیں تیرے بلانے کو اور پیروی کرلیں ترولوں کی جس کیا تم پہلے قسم مد کھاتے تھے کہ تم کو ہیں مدت کہ ہم مانیں تیرا بلانا، اور ساتھ ہوں رسولوں کے تم آگے قتم اند کھاتے تھے ؟ کہ تم کو نہیں مِّنْ زَوَالِ ﴿ وَسَكَنْتُمُ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ظُلَّمُوا انْفَسَهُمْ وَتَبَابَّنَ لَكُمْ كَيْفَ دنیا سے طنا فی اور آباد تھے تم بیتوں میں انہی لوگوں کی جنہوں نے علم کیا اپنی جان پر اور کھل جا تھا تم کو کہ کیا کی طرح ٹلنا۔ اور بے سے تم بستوں میں انہی کی، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور کھل چکا تم کو، کہ کیا فَعَلْنَا عِهِمُ وَضَرَبُنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ® وَقَلْ مَكْرُوْا مَكْرَهُمُ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمُ · كيابم نے ان سے اور بتلائے ہم نے تم كوسب قصے فل اوريه بنا كيكے يل اپنا داؤ اور الله كے آ كے ہے ان كا داؤ في اور يہ ہوگاان كا داؤ کیا ہم نے ان پر؟ اور بتائیں ہم نے تم کو کہادتیں۔ اور یہ بنا چکے ہیں اپنا داؤ، اور اللہ کے آگے ہے ان کا دائے = تا لهب بنا کر دوسروں کوسنانا مقصود ہوگا کہ جب حضور ملی الدُعلیہ وسلم کو فرمایا کہ ایسا خیال مت کرد ۔ مالانکہ ایسا خیال آپ ملی الدُعلیہ وسلم کے قریب بھی د آسکتا تھا تود وسرول کے حق میں اس طرح کا خیال کس قدرواجب الاحتراز ہونا ما ہے۔ ف یعنی قیامت کے دن ہول اور دہشت ہے آ تھیں بھٹی کی بھٹی رومائیں گی۔

فی یعنی محفر میں سخت پریشانی اور فوف و حرت ہے او پر توسرا تھائے گئی باعد ھے قبر ائے ہوئے چلے آئیں گے۔ بدھر نظرا فرگن ادھر سے ہے گی نہیں ، ہا با جو کرا پک طرف دیجھتے ہوں گے۔ ذرا پلک بھی نہ جب کی۔ دلوں کا مال یہ ہوگا کہ عقل وہم اور بہتری کی توقع سے بکسر خالی اور فرط دہشت وخوف سے اڑے با رہے ہوں گے۔ حرض طالموں کے لیے وہ مخت حسرت ناک وقت ہوگا۔ رہے مونین قانتین سوان کے تی میں دوسری بگر آ چکا ہے ہولا تجنو اُنہائے الْفَدَعُ الا محمد قرقع کا فرف المذلب کم آئی

ق یا آفیامت کادن اور مغذاب افردی مراد به یاموت کادت اوراس کے سرات دیش روح کی شدت یاد نیادی مذاب سے المک ہونے کادن اراد ، کیا با ت ۔ قی آگر یہ کہنا دنیا پس مذاب یاموت کی شدت دیکھ کر ہوت ہو مطلب ظاہر ہے کہ ابھی چندروز کی ہم کو اور مہلت دیجئے ہم ومد ، کرتے ہیں کہ آئد و بارادیہ درست کرلیں گے یعنی حق کی دموت کو بول کر کے انہاء کی پیروی اختیار کریں کے کما قال تعالیٰ واقعالی اِختاقی اِخا جا اَحدَدُ هُمُ اَلْهُونُ قَالَ دَبُّ اللهُ اِللهُ اللهُ ال

# وَإِنْ كَانَ مَكُورُ هُمْ لِتَوُولَ مِنْهُ الْحِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَ اللّهَ هُولِفَ وَعُدِمٌ رُسُلَهُ اللّهَ كُولُ بِائِن اللّه عَبِالْ فِلْ مو خِيل مت كركه الله ظلاف كرے كا اپنا دعدہ اپنے دمولوں سے فک بیک اور نہ ہوگا ان كا داؤ، كول جاوي الل سے پہاڑ۔ مومت خيال كركه الله ظلاف كرے كا اپنا دعدہ اپنے دمولوں سے۔ به فک الله

211

الله عَزِيْرٌ فُو الْيَقِامِ فَي يَوْمَ تُبَكُلُ الْكَرْضُ عَيْرَ الْكَرْضِ وَالسَّلُوتُ وَبَرَزُوا يلهِ الله زيردت به بلد لينے والاق من دن بدلى جائے اس زين سے اور زين اور بدلے جائيں آسمان اور لوگ على محرے ہول سائے الله زبردست بدلد لينے والا - من ون بدلى جاوے اس زين سے اور زين اور آسان، اور لوگ نکل محرے ہول سائے اللہ

فے یعنی سبا کھے پچھلے ظالم اپنے اپنے داؤکھیل بچے ہیں۔انبیاء کے مقابلہ میں حق کو دبانے اور مٹانے کی کوئی تدبیر اور سازش انہوں نے اٹھا نہیں دکھی۔ ان کی سب تدبیر یں اور داؤ گھات مذاکے سامنے ہیں اور ایک ایک کرکے محفوظ ہیں و وہی ان کا بدلہ دسینے والا ہے۔

فل یعنی انہوں نے بہتیرے داؤ کرکے دیکھ لیے مگر خدائی حفاظت کے آئے سب ناکام رہے کیایہ ہوسکتا ہے کہ ان کی مکاریاں پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ٹلا دیل ہے انہاں گا مکاریاں پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ٹلا دیل ہے گا ہائیں؟ حاشا و کلاّ۔ اس تغیر کے موافق وَلَنْ مُکَانَ مَسَّحْرُ ہُمُ اللّٰ مِلَا ہُوں سے ذیادہ منہوط و منتقبہ ہوتے ہیں ان کی مکاریوں سے ڈکھ جائیں؟ حاشا و کلاّ۔ اس تغیر کے موافق وَلَنْ مُکَانَ مَسَکُرُ ہُمُ اللّٰ ہِمِنَ اللّٰ ہُمِنَ اللّٰ ہُمِنْ اللّٰ ہُمِنْ اللّٰ ہُمُوں ﴿ وَلَا تَحْرِیقِ فِی الْاَرْضِ مَرَ سے اِللّٰ کَانَ مَسَکُرُ ہُمُمْ اللّٰ ہِمِنْ اللّٰ ہُمُلِ اللّٰ ہُمِنْ اللّٰ ہُمُلُوں ہے کہ منابہ ہوگا۔ بعض مغربی نے آئی کے داؤ ملے دواؤ وصلیہ لے کرآیت کا مطلب پرلیا ہے کہ انہوں نے بڑے داؤ ملے جو مفاظت الہی کے سامنے بھی جا ہوں کے داؤ میں ۔

فل ينى وەوھرە جرانًا لَنَنْصُورُ سُلَنَا اور كَتَب اللهُ لاَ عُلَبَنَ انَا وَرُسُلِي وَغِيره آيات مِن كما كياب

فل د فرم اس سے چوٹ كر بھا ك سكتا ہے دو وخو دا ليے مجرمول كوسزاد سے بدون چھوڑ سكتا ہے۔

قی قامت کویندشن و آسمان بهیمت موجود و باتی در این کے بیا توان کی ذوات بی بدل دی جائیں گی یاسرف صفات میں تغیر ہو گااد بعض روایات سے بت چلا ہے کہ شاہر متعدد مرتبہ تبدیل و تغیر کی نوبت آئے گی۔ واللہ اعلم سامنے تھڑے ہونے کا مطلب ہو قاہر زُوا یا لیہ بجینی قا قال الطُمعَلَمُوا یا لَیْنِ نَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عِنْدُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عِنْدُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عِنْدُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰمِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰمِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰمِ عَلَیْ اللّٰمِیْ عَلَیْ اللّٰمِ

ق يعنى ايك نوميت كى كى كى بحرم الحقى زنجيرول من باندم مائل كى كمال قال تعالى ﴿ أَصُهُرُ وا الَّلِيفَ ظَلَمُوْا وَالْوَاجَهُمْ وَمَا كَاتُوْا يَعْبُنُونَ ﴾ وقال تعالى ﴿ وَالَا اللَّهُوسُ وَجَسَفَ ﴾ قطِرَانِ وَّتَغُمُّى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴿ لِيَجْزِى اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ ﴿ إِنَّ اللهُ عُلَا اللهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ ﴿ إِنَّ اللهُ عُدَمَكَ كَ فِل اور دُها لِحَ لِينَ عِهِ ان كَ مَذَهُ آكُ ذَكَ تَاكَ بِلَا دِكِ اللهُ بِرَايَكَ بِي وَاسَ فَي مَانَى كَا بَكِ اللهُ عَدَمَكَ كَ فِل اور دُها لَحَ لِينَ عِهِ ان كَ مَذَهُ آكُ وَ لَا يَكُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلِينَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلِينَا اللهُ ال

وَّلِيَنَّ كُّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ هُ

اورتا کہوچ میں عقل دالے فہم

اور تاسوچ کریں عقل والے۔

## تذكيرآ خرت وتحذيرا زغفلت

قَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يَعْمَلُ الظُّلِمُونَ .. الى .. وَّلِيَلَّ كُرَ أُولُوا الْرَلْبَابِ ﴾

ربط: .....گزشتہ آیات میں توحید کا اور ظالموں لیعنی مشرکوں کی وعید کا ذکر تھا جو آخرت کے مشکر سے اب آئندہ آیات ہیں آخرت کی یا دوہانی اور اس سے غفلت سے تنبیہ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم لیعنی مشکرین آخرت قیامت کی تاخیر سے یہ تسجیس کہ اللہ تعالی ان کے اعمال سے غافل نہیں بلکہ حکمت اور مصلحت کی وجہ سے اس میں تاخیر ہورہی ہے اللہ تعالی قادراور حلیم ہیں فورا مجرم کوئہیں بکڑتے بلکہ اسے مہلت دیتے ہیں البتہ جب جرم میں حدسے گزرجا تا ہے تب اس کو بکڑتے ہیں لہذا کوئی ظالم مزا کی تاخیر سے یہ گمان نہ کرے کہ خدا تعالی جرائم سے غافل اور بے خبر ہے وہ کیسے حساب لے گا۔

بعدازاں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت مُلَا ﷺ کو حکم دیا کہان کا فروں کواس دن سے ڈرایے جس دن ان پرعذاب آئے گا کہا قال تعالیٰ ﴿وَٱثْذِیدِ النَّاسَ یَوْمَد یَالِیْہِمُ الْعَلَابُ﴾

بعدازاں الله تعالیٰ نے آنحضرت مُلاَثِیْم کو کھم دیا کہ ان کافروں کو اس دن سے ڈرایئے جس دن ان پرعذاب

ف جس مِس آگ بہت ملدادر تیزی سے اثر کرتی ہے اور بخت بد بوہوتی ہے ۔ پھر میسی جہنم کی آگ و یسی بی وہاں کی گندھک سمجھ لیجئے ۔

فک چېره چونکرواس دمثاعرکامل اورانسان کے ظاہری اعضاء میں سب سے اشر ف عضو ہے اس لیے اس توضوصیت سے ذکر فرمایا جیسے دوسری مگه تطلیع علمی الا فوجدة میں قلب کاذکر کویا ہے۔

ق یعنی جن بات کا پیش آنابالکل یقینی ہے،اسے دورمت مجھوکسا قال تعالیٰ ﴿ اقْتُرْبَ للتّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي عَفْلَةِ مُعْوِضُونَ ﴾ یایہ طلب ہے کہ جن وقت حماب ہوگا ہر دیرند لگے گی تمام اولین وآخرین جن واس کے ذرو ذرو کمل کا حماب ہوگا ہر دیرند لگے گی تمام اولین وآخرین جن واس کے ذرو ذرو کمل کا حماب ہوگا ہر دیرند لگے گی تمام اولین وآخرین جن واس کے ذرو ذرو کمل کا حماب ہوتا ہوئے ہوئے گئے گئے تمام اولین واس کے فاکس قان دوسری ثان سے مشغول کرتی ہے۔ ﴿ مَمَا عَلْمُ عُلْمُ وَلاَ بَعْفُكُمْ وَلاَ مِنْ وَالْعُمْ وَلاَ بَعْفُكُمْ وَلاَ بَعْفُكُمْ وَلاَ بَعْفُكُمْ وَلَا بَعْفُكُمْ وَلَا وَالْمُعْلَالُونَا مِنْ اللَّمْ سَوْمِنْ مِنْ لِكُونُ مِنْ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِي مُلِولِ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا لَا عَلَالُهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ لَهُ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَلَا عَلْمُ لَا عَلَا عَلْمُنْ اللَّهُ عَلَيْنَا عِلْمُ لِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا لِللْمُ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا عِلْمُ لِلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْلُولُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْ

وسی یعنی خواب شفت سے بیدار ہوجائیں اور خدا سے در کراس کی آیات میں خور کریں جس سے اس کی و مدانیت کا یقین مامس ہوا ورعقل وفکر سے کام نے کر نسخت پر کاربند ہول ۔ تم سور قابر اهیم علیه السلام ولاگا الحصد والمهند ۔ آ عُكَا، كما قال تعالى ﴿ وَٱنْ لِيرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيْهِمُ الْعَلَى ابْ ﴾ .

بعدازاں اس دن کے بچھاحوال اور کا فروں کی حیرانی اور پریشانی کو بیان فر مایا اور پھرتو حید پراس سورت کوختم فر ما یا اور ﴿وَلِیتَنَّ تَكُرُّ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ سے میہ تلادیا کہ عاقل اور داناوی ہے کہ جوایک خدائے وحدہ لاشریک لہ کو مانے اوراس کے حسان و کتاب و جزاء وسز اسے ڈرے اور وہاں کی پچھ فکر اور تیاری کرے اور اے غافل خدا کی ڈھیل سے سی <u>گمان ہرگز نہ کر کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے اعمال وافعال سے غافل ہے تینی پیزخیال نہ کرو کہ اللہ نے جوان ظالموں کی</u> مہلت اور ڈھیل دے رکھی ہے اور کھلے بندوں ان کوچھوڑ رکھا ہے وہ ان سے غافل ہے سوخوب سجھ لو کہ یہ مہلت اور مؤاخذہ میں تاخیر ایک امتحانی پردہ ہے جزایں نیست کواللہ تعالی ان کوڈھیل دے رہا ہے ایسے آنے والے دن کے لیے کہ چرت اور دہشت کی وجہ سے ان دن نگاہیں پھٹی رہ جائمیں گی یعنی اس دن کی شدت اور ہول کو دیکھ کرآئکھیں کھلی وہ جائمیں گی اورییہ قیامت کا دن ہوگا اور اس دن جب قبروں سے آٹھیں گےتو حال بیہ ہوگا کہ میدان حشر کی طرف دوڑتے موں كے كما قال تعالىٰ ﴿مُنْهُطِعِيْنَ إِلَى الدَّاعِ ﴾ الى الداع ﴿يَغُرُجُونَ مِنَ الْاَجُدَاثِ ﴿ يَوْمَبِنِ يَتَّبِعُونَ النَّاعِي لَا عِوَجَ لَهٰ ﴾ لِعِنى قبرول ہے نکل کر پکارنے والی کی آواز کی طرف دوڑ رہے ہول گے اور حیرت اور دہشت کی شدت کی وجہ سے اپنے سراو پر کواٹھائے ہوں گے جزع اور فزع کی وجہ سے کوئی کسی طرف نظر نہیں کرے گا ان کی نگاہ ان <u>کی طرف واپس نہیں لوٹے گی</u> یعنی شدت خوف ودہشت کی وجہ ہے ایک ٹکنگی بندھے گی کہ بلک بھی نہ جھیکے گی آئکھیں کھلی رہ جا عیں گی اوران کے دل اڑے ہوئے ہوں گے <sup>ایعنی</sup> غلبہ دہشت وجرت کی وجہ سے ان کے دل عقل اور نہم سے خالی ہوں گےا ہے ظالمو! جس آخرت اور بوم قیامت کے تم منکر ہواس کا حال یہ ہے ہوشیار ہوجا واس دن تک تم کواللہ نے ڈھیل دے رکھی ہےاور جب بیدن آ جائے گا تو پھرتم کومہلت نہ ہوگی اور اے نبی ظافیجا! آپ نٹاٹیجا ان لوگوں کواس دن سے ڈرایئے کہ جس دن ان پرعذاب آئے گا تو بیرظالم لوگ جنہوں نے کفروشرک کر کے اپنی جانوں پرظلم کیا بیکہیں گے اے ہمارے پروردگار! ہم کوتھوڑی مدنت کے لیے مہلت دیجئے اور دوبارہ ہم کو دنیا میں بھی دیجئے تو ہم اس مدت میں تیری دعوت کوقبول کریں گےاور پیغیبروں کا اتباع کریں گے ان کوجواب طے گا کیا ہم نے تم کو دنیا میں مہلت نہیں دی تھی اور کیا تم اس سے <u>پہلے دنیا</u> میں تسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہتم کو زوال نہیں یعنی اس حالت سے پہلےتم کواس درجہ یقین تھا کہ تسمیں کھا کر یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا دائمی ہے قیامت اور آخرت کی جو باتیں پنیبر بیان کرتے ہیں وہ سب افسانہ ہے اچھا اب تو اس قیامت کود کیھ لیاا بتم اس کا مزہ چکھو اِور علاوہ ازیںتم ان لوگوں کے گھروں میں رہے ہوجنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا اوررسولوں کامقابلہ کیا جیسے قوم عاداور قوم شموداور خرمتواتر سے تم پرظامر ہو چکا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسابرتا وکیا لینی بالیقین تم سب پر بات کھل چکی ہے کہ بیقوم عاد اور قوم عمود کی بستیاں ہیں جن کواللہ نے پینمبروں کی نافر مانی کی وجہ سے ہلاک کر ڈالا وہ تو اس دار فانی کو چھوڑ گئے اور ان کی جگہتم آباد ہواور ان کی تباہی اور بربادی کے آثار اور نشان تمہاری نظروں کے سامنے ہیں غور کرلو جو انجام ان کا ہوا وہی تمہار انھی ہوگا دیکھ لوکہ انعام کے بعد اللہ کا انتقام ایسا ہوتا ہے بچھ جاؤ کہ گفر کا انجام میہوتا ہے اور علاوہ ازیں بیوا قعات جوتم نے بیٹارلوگوں سے سے عبرت کے لیے کانی تھے اور ان کے گھروں میں

عذاب نازل ہونے کے جوآ ثارتم نے دیکھ لیے تھے وہ بھی عبرت کے لیے کافی تھے مگر ہم نے اس کے علاوہ تمہاری تھیعت کے لیے تمہارے لیے مثالیں بیان کیں تا کہ تم مجھو گرتم نے ان سے عبرت نہ پکڑی بلکہ اورالٹی ان کی ہنسی اڑائی اور دین فل كمنانے برتل كئے اوراس كے ليے طرح طرح كروفريب كيے اور بيشك ان لوگوں نے وين حق كے منانے كے لیے جس قدران سے مروفریب مکن تفاوہ چلاؤالا لین حق کے رد کرنے میں اور کفر کے غالب کرنے میں کوئی وقیقہ اٹھائیں رکھااوراللہ کےسامنے ہےان کا مکر ،ان کا کوئی مکر وفریب خدا تعالیٰ سے مخفی نہیں اور واقعی ظاہر نظر میں ا<del>ن کی تدبیریں اسک می</del>ں کہ عجب نہیں ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سےٹل جائیں مگر حق تو پہاڑوں سے کہیں زیادہ محکم اور مضبوط ہے وہ ان مکارول کے مروفریب سے کہاں ٹل سکتا ہے اللہ اپنے دین کا حافظ و ناصر ہے کہاں کرنے والے تو اللہ کی نسبت میر کمان نہ کر کھ وہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا خدا تعالیٰ نے اپنے پیغبروں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مکذبین رسالت اور محکرین آخرت کوقیامت میں عذاب دے گاوہ وعدہ حق ہے ضرور پورا ہو گااس میں جوتا خیر ہور ہی ہے وہ عجز کی وجہ سے نہیں اس لیے کہ بلاشباللہ غالب ہے سب چھال کے قبضہ قدرت میں ہے صاحب انتقام ہے اپنے دوستوں کا دشمنوں سے بدلہ لیا ہے اس کوبدلہ لینے سے کوئی نہیں روک سکتا اور بیہ بدلہ اس روز ہوگا جس دن اس زمین اور آسان کے علاوہ دوسری زمین اور آسان بدل دیئے جاتمیں گے جاننا چاہیے کہ تبدیل بھی باعتبار ذات کے ہوتی ہے اور بھی باعتبار صفات کے ہوتی ہے تبدیل ذات ے معنی بیر ہیں کہ پہلی ذات بالکل معدوم اور فنا کردی جائے اور اس کے بدلے دوسری ذات پیدا کردی جائے اور تبدیل صفات کے معنیٰ یہ ہیں کہ پہلی ذات تو ہاتی رہے اور صفات سابقہ کے بدلہ میں دوسری صفات اس میں بیدا کردی جانمیں اور چونکہ آیت میں جولفظ تبدیل واقع ہواہے وہ دونوں معانی کامتحمل ہاں لیے آیت میں مفسرین کے دوقول ہو گئے۔ **یبلاقول: ..... پیسے کہ آیت میں تبدیل صفات مراد ہے لینی اصل زمین اور آسان تو رہیں گے مگر ان کی حالت اور صفت** بدل دی جائے گی مثلاً زمین کے میلے اور پہاڑ برابر کر کے تمام زمین ایک ہوار درمیان بنادی جائے گی اور کسی درخت اور عمارت کااس پرنام نشان باتی ندرہے گا اور آسان کے ستارے جھڑ پڑیں گے اور سورج اور جاند بنور ہوجا سی مے اور آسان کی رنگت مرخ ہوجائے گی ہابن عباس عام کا قوال ہے۔

دو مراقول: ..... بیب کرزین اور آسان کی ذات میں تغیر و تبدل ہوگا یعنی بیاصل زمین اور آسان ہی بدل دیے جا میں گے
اور نئ زمین اور آسان پیدا کردیا جائے گا اور وہ نئی زمین چاندی کی طرح سفید ہوگی اور اس پر کسی نے خون کا قطرہ نہ گرایا ہوگا
اور نہ اس پر اللہ کی معصیت کی گئی ہوگی بیر قول عبد اللہ بن مسعود مثالث کا ہے اور بعض اعادیث بھی مختلف ہیں بعض سے تبدیل
ذات مفہوم ہوتا ہے اور بعض سے تبدیل صفات معلوم ہوتا ہے اس لیے بعض علاء نے پہلے قول کو اختیار کیا اور بعض نے
دوسرے قول کو اور امام قرطبی میکند وغیرہ نے ان روایات میں تطبیق دی کہ زمین و آسان کی تبدیلی کئی بار ہوگی ایک تبدیلی گئ
صور کے وقت ہوگی اور اس وقت فقط صفات کی تبدیلی ہوگی کہ تمام زمین ہموار کردی جائے گی اور چاند اور سورج ہوا
ہوجا تمیں کے اور ستارے کر پڑیں گے دوسری تبدیلی نفحہ اولی اور نفحہ ثانیہ کے درمیان ہوگی کہ اس زمین اور آسان کی بجائے
ہوجا تمیں کے اور ستارے کر پڑیں گے دوسری تبدیلی نفحہ اولی اور نفحہ ثانیہ کے درمیان ہوگی کہ اس زمین اور آسان کی بجائے

ك والله اعلم وعلمه اتم واحكم

آگے پھراس دن کی کیفیت بیان کرتے ہیں اور اس دن سب قبروں سے نکل کر حماب و کتاب کے لیے خدائے واحد قبار کے حضور حاضر ہوجا نمیں گے اور اس دن تو مجروموں کوزنجیروں میں جگرا ہواد کھے گا ہیروں میں بیڑیاں اور گردن میں طوق ہوں گے اور ان کے کرتے قطران کے ہوں گے تعروں کی گذشگ کو کہتے ہیں جونہایت بد بودار اور بدرنگ ہوتا ہوادایک دم آگ سے بھڑک افتاہ اور چھاجائے گی ان کے چہروں کو آگ اور پیسب پھھان لوگوں کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ اللہ جزاء دے ہفس کو جو اس نے کمایا ہے بے شک اللہ جلدی حساب والا ہے اس کواولین اور آخرین کا حساب کوئی ہوگا کہ اللہ جزاء دے ہفس کو جو اس نے کمایا ہے بے شک اللہ جلدی حساب والا ہے اس کواولین اور آخرین کا حساب کوئی دشوار نہیں ایک سے حساب دوسرے سے حساب لینے کے لئے مانع نہیں بیر قرآن اللہ کا پیغام ہے تاکہ لوگ سعادت اور شقاوت کو پہیا نیس اور ظامتوں سے نکل کرنور کی طرف آئی میں اور تاکہ تھیحت پکڑیں عقل والے کیونکہ قرآن نے خدا کی بیت کی صفت میں کوئی اس کا شریک نہیں اور تاکہ تھیحت پکڑیں عقل والے کیونکہ قرآن نے خدا کی وصدانیت کے اور انبیاء کرام طابیا کی صدافت اور تھا نیت کے اور قیام قیامت کے ایسے مرت کو دائل بتلائے ہیں کہ جن میں عقل والے کوشکہ وشبہ کی گئوائش نہیں۔

اللهم اخرجنا من الظلمت الى النور واجعلنا من اولى الالباب آمين يا رب العلمين-الحمد لله آج بروز شنبه بوقت ، مبيج ون كے بتاری ۱۳۵۰ وی قعدہ الحرام ۱۳۸۸ صورة ابراہیم كی تفیر سے فراغت مولى ولله الحمد اولا وآخرا۔

> بىم الله الرحن الرحيم تفسير سورة حجر

سورۃ حجر کمی ہے اس میں ننانو ہے آیتیں اور چھر کوع ہیں اس میں حجر کے رہنے والوں کی عبرت ناک ہلاکت کا بیان ہے اس سورۃ حجر کے اس سورت کا نام سورۃ حجر ہے اور حجر شام اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے اس سورت میں زیادہ تر منکرین نبوت اور کمذیبین رسالت کی عقوبت اور ہلاکت کے ذاقعات اور گاہ بگاہ وصدانیت اور قیامت کا ذکر بھی ہے۔

واسُورَةُ الْحِجْرِ مِنْيَنَةُ عُلَيْ إِلِي بِسْحِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ لَكُنَّ لَا اللّه الموعانها آ

## الزستِلْك النت الكِتْبِ وَقُرُانِ مُّبِيْنِ ١

يهآيتين کتاب کی فیل اورواضح قرآن کی ف<u>ت</u>

یہ تیں ہیں کتاب کی اور <u> کھلے</u> قر آن کی۔

فل یعنی بداس مامع اور علیم الثان کتاب کی آیتیں بیس جس کے مقابلہ میں کوئی دوسری کتاب "کتاب "کہلانے کی کتی نہیں۔ فیل اوراس قرآن کی آیتیں میں جس کے اصول نہایت میاف، دلائل روثن، احکام معقول، وجوہ اعجاز واضح اور بیانات فکفنۃ اور فیصلہ کن ہیں ،لہذا آ کے جو کچھ بیان کمیا مانے والا سے محالم میں کو بوری تو جہ سے سننا جا ہے۔

## حقانيت قرآن كريم

﴿الزِّدِيلُكَ النَّ الْكِتْبِ وَقُرُانٍ مُّبِدُنٍ ﴾

ربط: .....گزشته سورت کی طرف اس سورت کا آغاز بھی قرآن کریم کی تھانیت سے فرمایا جوآب طافیظ کی نبوت ورسالت کی دلیل ہے الر الله اعلم بسر ادہ بیآ میں جن کی محدرسول الله طافیظ طاوت کرتے ہیں ایک عظیم الشان اور کامل کتاب کی آئیس ہیں جس کے مقابلہ میں دوسری کتاب کتاب کہلانے کے مشخق نہیں اور اس قرآن کی آئیس ہیں جوروش ہے لین جس کے اصول اور احکام صاف اور روش ہیں عقل اور نقل سے ثابت ہیں اور اس کا اعجاز واضح ہے یا وہ قرآن حق اور باطل کو جس کے اصول اور احکام صاف اور روش ہیں عقل اور نقل سے ثابت ہیں اور اس کا اعجاز واضح ہے یا وہ قرآن حق اور باطل کو بیان کرنے والا ہے لہذا لوگوں کو چاہئے کہ اس کتاب کو توجہ سے نیں اور اس پر ایمان لائیں ایسانہ ہو کہ پہلی امتوں کی طرق مسلمان ہوتے اس وقت بیصرت کریں کہ کاش ہم مسلمان ہوتے اس وقت بیصرت کام نہ آئے گی۔

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِينَ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ محی وقت آرزو کریں کے بیلوگ جومنکر میں کیا اچھا ہوتا جو ہوتے مسلمان فیلے چھوڑ دے ان کو کھالیں اور برت لیں اور امیدیں ی وقت آرزو کریں مے یہ لوگ جو منکر ہیں، کسی طرح مسلمان ہوتے۔ چپوڑ دے ان کو، کھا کیس اور برت لیس، اور امید یم الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَبُونَ۞ وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ۞ مَا لگے رہیں مو آئدہ معلوم کرلیں کے فیل اور کوئی بتی ہم نے غارت نہیں کی مگر اس کا وقت لکھا ہوا تھا مقرر فیل م مجولے رہیں، کہ آمے معلوم کریں ہے۔ اور کوئی بتی ہم نے نہیں کھیائی گر اس کا لکھا تھا مقرر۔ ن <u>ق ایعنی آج منکرین نے تر آن واسل میسی عظیم الثان نعمت الہیل</u> قد شیس کی لیکن ایراوت آنے دالاہے جب پرلوگ اپنی محروی پر ماتم کریں مے اور دست صرت مل كركيس م كاش بم ملمان بوت او وقت كب آئ كا؟اس من اختلات بواب بم اين الانباري كول كموافق اس كو عام ركھتے بيں يعني ونياد آخرت میں جومواقع کافروں کی نامرادی اورسلمانوں کی کامیانی کے پیش آتے رہیں گے ہرموقع پر تفارکورورو کراییے مسلمان ہونے کی تمنااو نعمت اسلام سے موم ره مانے كى حسرت موكى ـ اسسلىيى بىداموقع توجنگ بدركا تھاجال تفارمك نے سلمانول كى طرف كلا مواغبداور تائيدينبي ديكھ كراييے داوں يس محس كياكجى اسلام لے فقرام مہاجرین اوراوس وفورج کے کاشٹارول کو او پکی ناک والے تریشی سردارول پر غالب بیا، افوس ہم اس دولت سے عموم ہیں۔ای طرح اسا کی فقومات ور قیات کی ہرایک منزل پرعفاروا پنی ہی دی ورسان پر چکھتانے اورول سے اشک حسرت بہانے کاموقع ملی رایک منزل پرعفاروا پنی ہی درت وافور کامقام وہ الله جب فرشة جان نكالنے كے ليے سامنے كھوا ہے اور مالم غيب كے حقائق آئكھول سے نظرة رب ين راس وقت القركائيں مے اور آرز وكريں كے كوكاش ممنے اسلام بول كرايا موتاك آج مذاب بعدالموت سے محفوظ ره سكتے اس سے بھى بڑھ كرياس انكيز نظاره وه موكاجوطبرانى كى مديث بيس ہے، نبى كريم كى الندعيدوسلم ف فرمایا کرمیری است کے بہت ہے آ دی است محتامول کی بدولت جنم میں جائیں مے اورجب تک ندا جاہے گاد ہاں ریس مے \_ بعد و،مشر کین ان پرطعن کر ال مے کہ تہارے ایمان وقر حدید اے تم کومیالاً ندودیا؟ تم بھی آج کے ہماری طرح دوزے میں ہری تعالیٰ می موری جہم میں مدچھوڑے کا پر فرما کر بی کرم مل الناملية وملم نے يه بيت بڑھي ﴿ رُجِينا بِيرِدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِيدِينَ ﴾ كايا تري موقع موقا مهر اسين مسلمان مونے كي تزاكريس كے ـ فی یعنی جب و فی تعیوت کار کرتیس و آپ آن کے قم میں مدیر ہے بلکہ چندروز الیس بہام کی طرح تھانے پینے دیجئے ۔ یہ نوب دل کھول کر ونیا کے مزے ا واليس اور متعلل مح متعلق لمي چودي اميد ين باندهة رين منتريب وتت آيا جابتا ہے جب حقيقت مال کھل مائے گي اور اگلا مجھلا کھا يا بياسب عل ما**ے گا-**چنا م کورد دیای میں مارین کے باتھوں حقیقت کھل میں اور پوری تحمیل آخرت میں ہوجائے گی۔

# تَسْبِقُ مِنُ أُمَّةٍ آجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۞

مبقت كرتاب كونى فرقه اسينه وقت مقرر سے اور نه پیچھے رہتا ہے فیل

شانی کرے کوئی فرقدایے وعدے سے اور ندد پر کرے۔

## بيان حسرت الل غفلت درروز قيامت

قَالْجَاكَ: ﴿ رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِيدُن ... الى ... وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴾

ربط: .....گزشتہ آیت میں قرآن کریم کامن جانب اللہ ہونا بیان کیا۔اب آئندہ آیت میں اس کے نہ مانے والوں کا انجام بیان کرتے ہیں کہ بیدلوگ جو آج دنیا کی شہوات ولذات میں غرق ہیں اور غفلت کا پردہ ان کے پڑا ہے قیامت کے دن یا بوقت مرگ نہایت حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے اور اس کتاب پرایمان لائے یا یہ کہ جب کفاریہ دیکھیں گے کہ انبیاء ملین کے دانبیاء ملین کے ماننے والوں کو تو اب مل رہا ہے اور ان کے نہ ماننے والوں کو تو اس وقت بیخواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔

چنانچ فرماتے ہیں جن لوگوں نے دنیا میں کفر کیا ہے اور اس قر آن مین کا انکار کیا ہے جب قیامت کے دن اس کفراور انکار کا انجام اپنی آقصوں سے دیکھیں گے تو بار باریہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے اور اس قر آن مین کو اور اس قر آن مین کو اور اس قر آن مین کو اور اس کے حال پرچھوڑ دیں قر آن کے لانے والے کو مانتے مگر اس وقت بیتمنامحض بسود ہوگی۔ اے نبی مظافلہ! آپ مظافلہ کو ان کے حال پرچھوڑ دیں کہ خوب کھا نمیں اور دنیاوی لذات سے فائدہ اٹھا نمیں اور لبی آرزوان کو آخرت سے خفلت میں ڈالے رکھے یعنی طویل آرزو میں ان کو ایسا غافل بنا دیں کہ انجام کا خیال بھی نہ کریں اور آخرت کو بھولے رہیں پس عنقریب وہ حقیقت حال کو جان لیس گے۔ مرنے کے بعدان کو حقیقت حال معلوم ہوجائے گی اور اس غفلت اور طول امل کا انجام آئھوں کے سامنے آجائے گا اور ان کا فروں کو جومہلت دی میں اور فور راان کو ہلاک نہیں کہا گیا سواس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قاعدہ سے کہ ہم نے کسی سی کو ہلاک نہیں کہا گر پہلے کو جومہلت دی میں اور خور کھی ہوئی تھی۔ اور کوئی جماعت نہ اپنی مدت مقررہ سے پہلے ہلاک ہوتی ہے اور نہ وہ چھچے رہ کی سے اس کے لیے ایک میعا دمقرر کھی ہوئی تھی۔ اور کوئی جماعت نہ اپنی مدت مقررہ سے پہلے ہلاک ہوتی ہے اور نہ وہ چھچے رہ کئی ہی جب وقت آتا ہے تب ہلاک ہوتی ہے جب اللہ کی جب پوری ہوجائے اور عذر خرح ہوائے تب اللہ کی عزب اللہ کی جب وقت آتا ہے تب ہلاک ہوتی ہے جب وقت آتا ہے تب ہلاک ہوتی ہے جب وقت آتا ہے تب ہلاک ہوتی ہے جب وقت آتا ہے تب ہلاک ہوتی ہوجائے تا ہے۔

وَقَالُوْا يَا يُنِهَا الَّذِي ثُوِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُ كُو إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۚ لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَيِكَةِ إِنْ الرَّوْلُ كَا يَا اللَّهِ عَلَيْهِ الذِّي كُو اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

اور لوگ کہتے ہیں، اے مخف ! کہ تجھ پر اتری ہے نصیحت، تو مقرر دیوانہ ہے۔ کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتے، اگر = = قط یعنی من قدر بتیاں اور قریس پہلے ہلاک کی کئیں، ندا کے علم میں ہرایک کی ہلاکت کا ایک وقت معین تھا جس میں دہمول ہوک ہو محتی تھی د نفات اور

د خدا كاورد ولل سكتا تها جب كمي الوم كي ميعاد يوري موكى اورتعذيب كاوتت آبيني ايك دميس فارت كردي في يموجود وكفار بهي امبال وتاخير مذاب برمغرورة مول - جب ان كاوقت آست كاخدائي سزاس في يسكين مے محتاخيركي ماري باس مين خداكى بهت محمين اين مطالان مين سے بعض كايا بعض كي اوالاد كا

ا بی دیگ ان فاقت اسے فاقدان عراضے فی نہ میں اس کے دائر می گیری کو دی مدان دائے کے میں میں میں اس کے دائر میں ا ایمان الانام تقدر ہے فیوری مذاب کی صورت میں اس کے دائر می کی کوئی صورت نہیں ۔ مداوی میں مرکز میں کر میں میں میں میں میں اس کے دائر میں کی کوئی مورت نہیں ۔

فل یعنی ام مهلکه کی تخصیم کبیں بلکہ ہرقرم کے مروج وز وال یاموت دحیات کی جومیعا دمقررے و ،اس سے ایک سیکنڈ آ کے پیچھے نہیں ہوئتی۔ فکل مشرکین مکریہالغا ومحض بطریل استہزاء وانتخفاف کہتے تھے یعنی آپ ملی الندعلیہ دسلم سب سے آ کے بڑھ کرمندا کے بیال سے قرآن لے آئے، دوسروں کو =

https://toobaafoundation.com/

كُنْتَ مِنَ الطّبِيقِيْنَ مَا نُنَوِّلُ الْمَلْمِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوَا إِذًا مُّنْظَرِيْنَ ﴿ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوَا إِذًا مُّنْظَرِيْنَ ﴿ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوَا إِذًا مُّنْظَرِيْنَ ﴿ اللَّهِ مِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قیل یعنی مانے والوں کے لیے اب بھی کافی ہے زائد نشان موجود ہیں۔ باتی جن کا ارادہ ہی مانے کا نہیں و، فرشتوں کے آنے پر بھی ندمانیں مے پھران کے اتار نے میں محیانا کا در ایک مانے میں ہوتا۔

کے اتار نے میں محیافائدہ ہے جن تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر اپنی مکت کے موافی تھی عرض محیح کے لیے بھیجتے ہیں، یوں ہی بے فائد، تماثاد کھلانا مقسود نہیں ہوتا۔

محرما مادت اللہ یدر ہی ہے کہ جب محی قوم کی سرکٹی انتہا مرکبنی جاتی ہوائی ہے اور سارے مرامل تقہیم و ہدایت کے طے ہوجاتے ہیں تو فرشتوں کی فوج اس کے ملاک کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہوائی ہے پھراس کو قلعاً مہلت آہیں دی جاتی ہوائی اگر نے اور سارے جو بی الی اس کے موافی نہیں ہے ونکہ اور کی الی اس کے موافی نہیں ہے ونکہ الی کی اس کا وقت نہیں آیا، یو آخری صورت ہے جو ب منزلیں طے ہو چکنے اور سب کا مختم کیے جانے کے بعد کہوریز پر ہوتی ہیں۔

وَمَا يَأْتِيْهِمُ مِّنَ رَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ۞ كَلْلِكَ نَسُلُكُهُ فِي قُلُوبِ اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر کرتے رہے ہیں اس سے بنی فل ای طرح بھا دیتے ہیں ہم اس کو دل میں اور نہیں آیا ان یاس کوئی رسول، مرکزتے رہے اس سے ہنی۔ اس طرح پیضاتے (ڈال دیے) ہیں ہم اس کو، دل میں الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَلْ خَلْتُ سُنَّةُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ مخباروں کے فیلے یقین مد لائیں کے اس پر اور ہوتی آئی ہے رسم پہلوں کی فیل اور اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ تنهاروں کے۔ یقین نہ لاویں گے اس پر اور ہویائی (ہوتی آئی) ہے رسم پہلوں کی۔ اور اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ السَّمَأْءِ فَظَلُّوا فِيْهِ يَعُرُجُونَ ﴿ لَقَالُوَا إِنَّمَا سُكِّرَتُ ٱبُصَارُنَا بَلَ نَحْنُ قَوْمٌ آسمان سے اور مارے دن اس میں چوھتے رہی تو بھی ہی کہیں گے کہ باعدھ دیا ہے ہماری نگا، کو نہیں بلکہ ہم لوگوں یہ آسان سے، اور سارے دن اس میں چڑھے رہیں۔ یہی کہیں کہ جاری نگاہ ہی بند کی ہے، نہیں، ہم لوگوں پر وع مع

مَّسُحُورُ وُنَ۞

ماد د ہواہے ف<sup>س</sup>

## ذكراقوال كفارنا بنجار درياره بإرگاه رسالت

وَالْخِيَاكَ: ﴿ وَقَالُوا لِآلَيْكُ الَّذِي كُنِّ لَ عَلَيْهِ الذِّي كُرُ .. الى .. بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴾

**ربط: .....گزشته آیت میں کفار کے انکار قر آن اور اس پرتهدید کا ذکر تھا اب ان آیات میں کفار کے ان اقوال فاسدہ اور** شبہات کاسدہ کا ذکر کرتے ہیں جووہ صاحب قر آن آنحضرت مُلْقِثْم کے بارے میں کیا کرتے تھے جس ہےان کامقصودا نگار رسالت تھاان آیت میں ان کے اقوال کومع جواب کے ذکر فرماتے ہیں تا کہ خودان پران کا عناد اور کے فہی ظاہر ہوجائے کہ = میں سبادگ مثابرہ کرتے تھے۔ای کی امرت" وَالنَّالله لَحَافِظُونَ " فرما کرای وقت کے منکرین کوتو ہہ دلائی۔

فِل آپ کولی دی محی کدان کی تکذیب واستهزاء سے دلکیرند ہوں، یکوئی نئ بات نہیں ہمیشمنگرین کی عادت رہی ہے کہ جب کوئی پیغبر آیااس کی انسی از ائی، مجمی مجون کہا مجمی محض دق کرنے کے لیے تعواور دوراز کارمطالبے کرنے لگے ۔فرعون نے موی علیہ اللام کی نبدت کہا تھا" اِنَّ رَسْوَ لَکُمُ مَا اَلَّذِي أَرْسِلَ الني عمم لتجنون" (شعراء، ركوع ٢ ) اوروه ي فرشتول في قرح لان كامطالبريا جوريش آب مى الدعيدوسم عررب تع - ﴿ وَلَوْ لا ألْقِي عَلَيْهِ ٱسْوِرَةُ إِنْ ذَعْبٍ ﴾

فل یعنی جولوگ ارتکاب جرائم سے باز نہیں آتے ہم ان کے دلول میں ای طرح اسہزاء و تکذیب کی عادت ما گزیں کردیتے ہیں۔ جب ان کے دل میں كانول كراسة سعدى الى ماتى سية ساته ساته كذيب بحى مل ماتى سيد

فسل یعنی جمیشه یوں بی جمٹلاتے اور انبی کرتے آئے بی اور سنت اللہ یار دی ہے کہ متمردین ملاک وربوا کیے جاتے رہے اور انجام کارف کا بول بالاربا۔ وسم یعن فرهتون کا تاریا تواس قدر مجیب نیس ،اگر مم آسمان کے درواز ہے کھول کرخود العیس او پر چردھادیں اورید دن بھرای شغل میں رہیں ،تب بھی ضدی اورمعاه کوگ چن کوسیم نیس کرسکتے ۔اس وقت کہد ویں مے کہ ہم پرنظر بندی یا جاو دئیا محیاہ ۔ یا ثاید ابتدا میس نظر بندی مجھیں اور آخر میں بڑا جاو وقر ار دیں۔

اور بیکا فرلوگ جن کوطول امل نے غفلت میں ڈال رکھا ہے معجزات نبوت میں تامل نہ کرنے کی وجہ سے سے کہتے ہیں اے وہ مخص جس پر قرآن اور نصیحت اتاری کمی ہے بلاشہ تو دیوانہ ہے کہ تو ہم کونفذ سے ادھاری طرف بلاتا ہے یعنی دنیاسے آ خرت کی طرف، کیون نہیں لاتا تو ہمارے رو بروفر شتوں کو جو تیری نبوت اور صدافت کی محواہی دیں آگر تو سچوں میں سے ہے کہ تیرے پاس اللہ کی وی آتی ہے یعنی اگر توسیح کہتا ہے کہ میں پنجیبر ہوں تو فرشتے ہمارے سامنے لا کہوہ تیری رسالت کی ا الله تعالى وي ولور الرك إليه ملك فيكون معه تاييرا في الله تعالى ان ك جواب مين فرماتا ب بمنهين اتارت ورق المرت على المرت من المراقي العنى بمقتضا يريحكمت ومشيت ملا تكدكونا زل كرت بين اورتم في جوفر ماكش كى بوه وحق نبين اورق ہے مرادوتت عذاب ہے اور تمہاری فر مائش کے فرشتے جب نازل ہوں گے تو عذاب ہی لے کراتریں محے تواس وقت ان کو مہلت دی جائے گی بلکہ فورا ہلک کر دیئے جائیں گے پھرآ ئندہ آیت میں اشارۂ ان کے مجنون کہنے کا جواب دیتے ہیں کہ ہمارا نبی مجنون نہیں۔اس لیے کہ سختیل ہم نے اس پراس قرآن کو اتاراہے اور یقینا ہم اس کے تکہبان ہیں۔ اس میں کوئی مخض کسی قتم کی کی بیشی اورتفیر اورتبدل نبیس کرسکتا۔ قیامت تک اس میں نہ کوئی تفظی تحریف کرسکے گا اور ندمعنوی تحریف کر سکے گا اور ظاہر ہے کہ جس پرالیی نفیحت اور ہدایت کی کتاب نازل ہووہ مجنون نہیں ہوسکتا۔ پس مجھلو کہ جس قرآن کے تم مكر مواورجس كى وجد يتم مار بي بغيم كوديوانه بتات موهم اس كيمافظ اورتكهان بير - اور سمحيلو كداس كي علاوه جو يحميمي ہے۔جس کی حفاظت نہیں کی گئی وہ قرآن نہیں۔اس آیت میں حن سبحانہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعد ہ فرمایا ہے۔سوالحمدللہ! الله كابيه وعده اوراس كى بي پيشين كوئى جيسى فرمائى تقى حرف بحرف بورى موئى \_ چنانچه بحد لله و كيم ليجيّے كه قرآن مجيد كى كيمى حفاظت مولی ایک حرف بلکه ایک نقط بھی نداس سے گھٹ سکانہ بڑھ سکا۔ اگلی کتا ہیں محرف ومبدل موسکی \_ محرقر آن منوزای حالت پر بےجس پر آمحضرت مُلافئ چھوڑ گئے تھے اور ای طرح وہ قیامت تک ہرطرح کی تحریف وتبدیل اور کی اور زیادتی معفوظ رے گا۔جن وانس میں سے کی کومجال نہیں کہ اس میں سے ایک حرف یا ایک کلمہ کم یازیادہ کرسکے۔ بیفنیلت سوائے قرآن کے اور کسی کتاب کو حاصل نہیں۔اوراس وقت سوائے قرآن کے روئے زمین پر کوئی الہامی کتاب ایسی نہیں جس میں تحریف اور تہدیل اور کی اور زیادتی نے راہ نہ پائی ہوتوریت اور انجیل کے اصلی شخوں کا آج تک پیتے نہیں چل سکا اور ہائٹل کے جو تسخ اس وقت موجود ہیں وہ ہاہم مختلف ہیں ان میں ہزاروں بلکه لاکھوں اختلاف موجود ہیں سوائے قرآن کے روئے زمین یر کو کی کتا بنہیں کہ ہر خطہ زمین میں جس کے بے شار حافظ موجود ہوں اور حرف بحرف ان کو از بر ہو بہتر ہے دشمنان وین

قر آن کی تحریف کے در پےرہے اور اب تک ہیں کوئی اس کی تر تیب بدلتا ہے اور کوئی تکی اور مدنی سورتوں میں فرق کرتا ہے اور کوئی تا ویلات فاسدہ سے اس کے معنیٰ اور مطالب کو بدلتا ہے اور کوئی وحی کی حقیقت کو بدل کریں کراس کو کلام انسانی اور القاء نفسانی بتا تا ہے مگر علماء را تحدین ان کی لفظی اور معنوی تحریف کوظا ہر کر دیتے ہیں اور ان نام نہاد مسلمانوں کے پر دہ نفاق کو جا ک کر دیتے ہیں۔

غرض ہیکہذکر (قرآن) کی اس شان ہے محفوظیت اس امر کی دلیل ہے کہ بیقر آن منزل من اللہ ہے اورجس ذات پر بیدذ کر یعنی قرآن نازل ہوا ہے وہ مجنون نہیں۔ اورالبتہ ہم آپ مُلاَثِيَّا سے پہلی امتوں اورمختلف فرقوں میں رسول بھیج چکے ہیں گروہ مختلف فرقے انبیاء کی طرف جنون کی نسبت کرنے میں متفق رہے <u>اوران کے پاس جو پیغبرآ</u>تا تھا اس کے ساتھ ٹھٹھا مرتے تھے کیونکہ ہر گروہ اپنی بنائی ہوئی خواہشوں میں غرق تھا اورنٹس کے شہوات میں ڈوبا ہوا تھا جورسول آتا ان کوان نفسانی اورشہوانی لذات ہےمنع کرتا تو اس کومجنون بنائے اور اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے مطلب یہ ہے کہ اے نبی مُلاَثِیْمُ! پیدکا فر جوآپ مُلِيْظُ كومجنون كہتے ہيں اورآپ مُلِيْظُ كے ساتھ استہزاء كرتے ہيں آپ مُلِيْظُ اس سے رنجيدہ نہ ہوں پہلے كافروں نے ا پنج سخبروں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کی ہیں ان جاہلوں کی یہ قدیم عادت ہے اس طرح کی محکذیب اور استہزاء ہم مجرموں کے دلوں میں اتاردیتے ہیں۔ مجرمین سے وہ لوگ مراد ہیں جوحق کے معاند ہیں ہوائے نفس کے تابع ہیں۔اورا تباع ہدی سے اعکبار کرتے ہیں کہ ہم کیوں کی کے مطبع اور فرماں بردار بنیں اور ہم دولت مند ہیں ان درویشوں کے بیچھے کیوں چلیں۔ بیامورتوان کی ممراہی کے ظاہری اسباب ہیں۔اوراصل سبب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کواپنی تو فیق سے محروم کردیا ہے۔اوران کے ول ایسے بنا دیے ہیں کہ ایمان میں داخل نہ ہو تکیں۔اس قتم کے معاندین قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اوراس طرح کزر چکی ہےرسم پہلے لوگوں کی جس نے انبیاء پیٹل کی تکذیب کی اوران کےساتھ استہزاء کیااوران کومجنون بتلایا وہ عذاب اللی سے ہلاک ہوا مطلب سے ہے کہ جس طرح الحلے کا فرایمان نہیں لائے اسی طرح ریجی ایمان نہیں لائیں گے اور جس طرح متمردین ہلاک اوررسوا ہوئے اورحق کا بول بالا ہوااسی طرح اب بھی ہوگا۔ اور زجاج پین کئے ہیں کہ معنی یہ ہیں کہ اللہ اتعالیٰ کی قدیم سنت ہیے ہی ہے کہ انبیاء نیال کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرنے والوں کے دلوں میں کفراور گمرا ہی کو جاری وساری کرویتے ہیں۔ کہ کفراور عنادان کے رگ وریشہ میں سرایت کرجاتا ہے (تفسیر کبیر) اور وہ نزول ملائکہ برتو کیا ایمان لاتے ان کے عناداور صدی توبیر حالت ہے کہ اگر سجائے اس کے کہ ان کے لیے فرضتے آسان سے اتاریں۔خودان کوآسان پر اور بلاکس اس طرح پر کہ ہم ان کے لیے آسان میں کوئی دروازہ کھول دیں پھردن کے وقت وہ اس پر چڑھیں اور بلاکس اشتباه مچائب ملکوت کا مشاہدہ کرلیس اورفرشتوں کواپٹی آنکھوں سے دیکھ <del>لیس تو تب بھی</del> ایمان نہیں لا نمیں سے اوراز راہ عنادیہ بی کہیں مے کہ ماری نظر بندی کردی گئ ہے اس لیے ہم اپنے آپ کوآسان پر چڑ حتا ہواد کھتے ہیں لیکن فی الواقع ہم آسان پہیں چڑ درہے میں ملکہ ہم پر جا دو کردیا حمیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عناداور ضدی بیرحالت ہے کہ اگر کسی نشانی کوآ تھ سے جمی و کم لیں ب بھی ایمان نہیں لائمیں سے ہلہ یہی کہیں ہے کہ ہماری نظر بندی کردی گئی ہے یا ہماری عقلوں پر جادو کردیا گیا ہے الى جوان العنت اور مناوى اس صدكوتاني جائے اس كوكوكى مومظت للعنسي ديتر ان ان الى سے را وياب موسكتا ہے ايسے

معاندین کے سامنے فرشتوں کا نازل کرنا بالکل بے سود ہے۔

### لطائف ومعارف

ابت آيت ﴿ إِنَّا لَعُنُ نُزَّلُنَا اللِّهِ كُرَ وَإِنَّا لَهُ كَلِفِظُونَ ﴾

ا-تمام الل سنت کااس پراجماع ہے کہ موجودہ قرآن بعینہ وہ بی قرآن ہے جوآ محضرت تا اللہ پرنازل ہوا تمااور ہر فتم کے تحریف اور تغیر قبال کے موجودہ قرآن بعینہ وہ بی قرآن ہے جوآ محضرت تا اس طرح محفوظ رہے گا اور نہ وہ میں اور نہ وہ ضائع ہو سکے گا۔ کوئکہ تن تعالی کا وعدہ ہے ﴿ اِنّا اَنْحَدُنْ نَزّ لَنَا اللّٰهِ کُرَ وَ اِنّالَهُ لَمُعُوفَ ﴾ باس میں تحریف ہوسکے گا اور نہ وہ ضائع ہوسکے گا۔ کوئکہ تن تعالی کا وعدہ ہے ﴿ اِنّا اَنْحَدُنْ نَزّ لَنَا اللّٰهِ کُرَ وَ اِنّا لَهُ لَمُعُوفَ ﴾ باس میں تحقیق ہم ہی اس کے کا فظ اور نگہبان ہیں۔

اس وعدہ کے مطابق آج چودھویں صدی گزرنے کو ہے کہ قرآن ایسامحفوظ ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اس کے لاکھوں حافظ موجود ہیں اور روئے زمین کے مسلمانوں کی زبانوں پر یکسال محفوظ ہے۔ ایک لفظ یا زبرزیر کا فرق نہیں بضرض محال اگر قرآن کریم کے تمام مکتوبی اور مطبوعی نسخے روئے زمین سے معدوم ہوجا نمیں تب بھی قرآن کا ایک جملہ اور ایک کلمہ بھی نہضائع ہوسکتا ہے اور نہ بدلا جا سکتا ہے۔ قرآن کے سواکسی آسانی اور زمین کتاب کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔

امام رازی ● فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی کتاب الی محفوظ نہیں جبیبا کہ بیقر آن محفوظ ہے۔ سوائے قر آن سے کوئی کتاب دنیا میں الین نہیں جس میں تغیرا ورتبدل اور تصحیف وتحریف واقع نہ ہوئی ہو۔ انتہیٰ

۲-اورشیعوں میں جو غالی اور متعصب ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ عثان بن عفان رٹائٹ بلکہ ابو بکر وعمر تھا بی بھی قرآن کو بدل ڈالا اور بہت کی آیش اور سورتیں جو حضرت امیر اور اہل بیت علیم الرضوان کے فضائل میں نازل ہو کی تعیں اور جن آیات میں اہل بیت کی اطاعت اور پیروی کے احکام شھاس قشام کی تمام آیات کو آن سے ساقط کر دیا اس لیے کہ اس قشام کی آیتیں شیخین اور عثان مثلاً تھا کہ بہت شاق اور گرال تھیں۔ اور بعض فضائل اہل بیت کے ایسے نذکور سے جن سے ان کی قشام کی آیتیں شیخین اور عثان مثلاً تھا کہ تمام آیتوں کو قرآن سے نکال ڈالا۔ از اس جملہ ایک یہ ہے "و جعلنا علیا صحور کے سے سے سور کے سے معنی ہیں کہ ہم نے علی مثلاث کی تارہ اور کی اس کے معنی ہیں کہ ہم نے علی مثلاث کی ہے ہے تو جعلنا میں سے سے سورت سورۃ الولایت تھی جو بوی مجمی سے سے معنی ہیں کہ ہم نے علی مثلاث کی ہے نہ کہ عثمان مثل تھا ان کو تھا کی طرف اور قرآن میں ایک سورت سورۃ الولایت تھی جو بوی مجمی سورت تھی۔ اور اہل بیت کے فضائل بر مشتمل تھی اس کو بھی قرآن سے نکال ڈالا۔

س-ائل سنت والجماعت ال طعن كاير جواب دية إلى كما لطعن كا ذمد دارى تو خدا برعا كدبوتى م يوكد حق تعالى في خود قرآن كي مفاظت كا ذمد ليا ب على الكراك أن كروا الله كيفيظون الله في فرايا م يعنى يقرآن بم في نازل اعلم انه لم يتغلق لله كان الكنب من الكتب من التغيير والتعريف مع ان دواعي الما عن التغيير والتعريف متوفرة على الطاله وافسادة من اعظم المعجزات وايضاً اخبر الله تعالى عن بقائه محفوظاً عن التغيير والتعريف والقعن الأن قريباً من ستبالة سلة فكان هذا اخباراً عن الغيب فكان ذلك ايضاً معجزات المراك في مقدور كبير: ١٩٥٤ من التعريب عن بشركويه مقدور كيا بيات ادر تفاظت كا وعده خدا تعالى ني كيا م كي بشركويه مقدور كيا من التعريب عن الت

نہیں کہ وہ اس کی حفاظت میں خلل انداز ہو سکے اور اس میں پھے گھٹا بڑھا سکے جس چیز کی حفاظت کاحق تعالیٰ ذمہ دار ہواس میں کوئی الحاق اور تحریف اور کی زیادتی کسی طرح ممکن نہیں ہاں اگر شیعہ یہ کہیں کشیخین ڈاٹھا اور عثمان ڈاٹھ کو یہ قدرت ہے کہ وہ وعدہ خداوندی کو پورانہ ہونے ویں تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ شیخین ڈاٹھا اور عثمان ڈاٹھ کا معاذ اللہ اس قدر قام راور قادر ہیں کہ اگر چاہیں تو خدا کا وعدہ بھی نہ چلنے ویں حق تعالیٰ تو بتا کیدا کیدا ہے اپنے بختہ وعدہ کا اعلان کرتا ہے کہ ہم اس قر آن کے محافظ اور نگہبان ہیں اور شیعہ کہتے ہیں کہ خلیفہ ثالث ڈاٹھ نے قر آن اصلی کا بالکل نشان مٹا دیا۔ اللہ اللہ کیا قدرت اور طاقت تھی کہ نعوذ باللہ خدا کی بھی نہ چلنے دی سور تیں کور تیس اور آیتیں کی آئیس کا بالکل نشان مٹا دیا۔ اللہ اللہ کیا وجبار خاموش دیم تارہا۔

المسنت يه كت بين كد جب خدا في يدوعده فرما يا كه بم اس قر آن كے فظاور نكبهان بين تو بم يه كتے بين كدرا) يتو نامكن اور محال ہے كہ خدا و ند ذو الجلال قصدا اپنے وعده مے مخرف ہوجائے اور حفاظت نہ كرے اس ليے كما لله تعالىٰ ﴿ لَا يُحْلِفُ الْمِينَةَ عَادَ ﴾ (تحقيق الله تعالىٰ ﴿ لَا يُحْلِفُ الْمِينَةَ عَادَ ﴾ (تحقيق الله تعالىٰ ﴿ لَا يُحْلِفُ الْمِينَةَ عَادَ ﴾ (تحقيق الله تعالىٰ ﴿ وَمَده خلافی مِن كرتا ) كما قال الله تعالىٰ ﴿ وَمَن الله قِيْلًا ﴾ (الله سے زیاده كون سچا ہے اپنے قول میں ) وقال الله تعالىٰ ﴿ وَمَن مَلِيهُ وَمَن الله قِيْلًا ﴾ (الله سے زیاده كون سچا ہے اپنے قول میں ) وقال الله تعالىٰ ﴿ وَمَن مَلِيهُ وَمَن الله وَيُم لِي اللهِ الله وَيُم اللهِ وَيُم اللهِ وَيُم الله وَيُم الله وَيُم الله وَيُم الله وَيُم الله وَيُم الله وَيْمُ اللهُ وَيُمُ اللهُ وَيُمُ اللهُ وَيْمُ اللهُ اللهُ وَيْمُ اللهُ وَيُمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُعُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

(۲) اور یہ جی ممکن ہے کہ خدا تعالی وعدہ کر کے بھول جائے سورۃ مریم میں ہے ﴿وَمَا کَانَ رَبُّكَ نَسِیًّا﴾ (تیرا پروردگار بھولنے والانہیں ہے) خدا تعالی کے تق میں ہواور نسیان اور غفلت ناممکن اور محال ہے اور سورۃ طٰہ میں ہے ﴿لا یَضِلُّ رَبِّی وَلا یَنْسَی﴾ (میرا پروردگار نہ بہکتا ہے اور نہ بھولتا ہے) اور سورۃ بقرہ میں ہے ﴿لا تَأْخُلُهُ سِنَةٌ وَّلاَ تَوْمُ ﴾ (خداکونہ اوکی اور نہ نیند)۔

(۳) اور یہ ممکن ہے کہ جمراً وقہراً ایسا ہوجائے کہ خداا پناوعدہ پورا کرنے سے مجبور ہوجائے ورنہ لازم آئے گا کہ معاذ اللہ خلیفہ ثالث دلائن ہوجائے دیں اور خلیفہ ثالث دلائن ہوجائے کہ معاذ اللہ خلیفہ ثالث دلائن تو تفاظت کا وعدہ فرما نمیں اور خلیفہ ثالث دلائن ہوگئے ہوئے ہیں کہ حق تعالی تو تعالی میں اب اس سے ایک اندیشہ اور پیدا ہو گیا کہ مبادا قیامت کے دن خلیفہ ثالث ڈلائنؤ شیعان علی ڈلائنؤ کو خدا کی حفاظت سے نکال کر بھی بھی کے بدلے نہ نکالنے گیس۔

۵-اہل سنت کہتے ہیں کہ قرآن میں کمی اور بیشی کا ہوناعقل اور نقل ہراعتبار سے باطل ہے۔

دليل عقل: ....عقلا تو كي يشي ك باطل مون كي دليل يه بك:

(۱) آمنحضرت ٹالٹی کے زمانہ میں جو تحض ایمان لاتا۔اول آپ ٹالٹی اس کو قر آن سکھاتے اور پھر وہ قر آن سکھنے مے بعداوروں کو سکھا تااس طرح سینکڑوں آ دمی اور ہزاروں آ دمی مسلمان ہوئے۔

(۲) حضور پرنور مظافیظ کے زمانہ میں ہزاروں آ دمیوں نے قر آن سیکھااوراس کو حفظ کیا چنانچہ بعض بعض غزوات .

مل سرسر قاری شهید ہوئے۔

(۳) اورآ محضرت تالیل کے زمانہ سے اب تک یہ ہی حال ہے کہ ہرزمانے میں پشت در پشت ہزاروں ہزارقر آن کے حافظ ہوتے چلے آئے اورمشرق اورمغرب کے حافظ وں میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں جس کتا ب کا یہ حال ہواس میں کسی

کی شرارت سے کی وہیثی کاواقع ہوجانا عقلاً محال اور ناممکن ہے۔

(۴) مشرق اورمغرب کے قرآن کے مطبوعہ شخوں کوملالو، ذرہ برابر فرق نہ نکلے گا۔

(۵)روئے زمین کی مختلف زبانوں کی تفسیروں کو کھولیا جائے سب کی سب ایک ہی قر آن کی تفسیریں ہیں۔

ولیل الزامی: .....اس دلیل عقلی فقلی کے بعد ہم ایک دلیل الزامی پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام روایات امامیہ سے یہ ثابت ہے کہ تمام اہل بیت۔(۱) ای قرآن کو پڑھتے تھے اور (۲) ای کے خاص وعام سے تمسک کرتے تھے اور (۳) ای قرآن کی آیتوں کو بطور استدلال پیش کیا کرتے تھے اور (۷) ای قرآن کو نمازوں میں پڑھا کرتے تھے اور (۵) اپنال و عیال کو ای قرآن کی تقویر (۵) ای قرآن سے عیال کو ای قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے اور (۲) اپنے مردوں کو ای قرآن کو مس نہیں کرتے تھے اور (۹) ای قرآن کے اوام و مسائل شرعیہ کا استنباط کیا کرتے تھے اور (۸) اپنیر وضو کے اسی قرآن کو مس نہیں کرتے تھے اور (۹) ای قرآن کی اور مردوں کو ای قرآن کو مس نہیں کرتے تھے اور (۱۹) ای قرآن کی تھے۔

امام صن عسکری مُواللہ کی طرف جوتفیر منسوب ہے وہ حرف بحرف اور لفظ بلفظ ای قرآن کی ہے۔ اگر تر تیب عثان مُلا فیون کی کے خالف ہوتی تو امام صن عسکری مُواللہ اس کے عثان مُلا فیون کر این کے عثان مُلا فیون کر اللہ ہوتی تو امام صن عسکری مُواللہ اس کے عمامت مثلاً ابوعلی مطبری اور قاضی نور اللہ شوستری اور ملا صادق تعام حاس کی بھی تغییر کم بھی تو ارتفیر کی ایک جماعت مثلاً ابوعلی مطبری اور قاضی نور اللہ شوستری اور ملا صادق وغیرهم نے اس امر کا صاف اقر ارکیا ہے کہ تر تیب عثمانی بالکل محتج ہے اور عہد نبوی کے بالکل مطابق ہے اور تغییر مس المحرح ای انالمہ لحفظون من المتحریف والمتبدیل والمزیادة والمنقصان اور مسیون کی معتبر تغییر ہے اس میں اس طرح ای انالمہ لحفظون من المتحریف والمتبدیل والمزیادة والمنقصان اور موقع سمجدہ میں ہے والا یا آئی اللہ المحل میں آب نواللہ المحروث میں المحروث آن پر ) باطل ( یعنی تحریف اور تناقش کا دخل نہیں ) نہ آگے ہے نہیں کہ موقع کی دوج و سے مہیں خالی کہ موج تو آن بل المجاری من اللہ علی میں تو تیب آسانی کی موج کے ایک موج کی تعلیم دی معاذ اللہ عثان مخالفہ کو ایسان موجود کی تعلیم کی معاز اللہ عالم کا موجود کو کہ اور اللہ کا دور کے اور اللہ کی محدود ہیں موجود کی معاذ اللہ عالم کا موجود کی معاز اللہ علی میں تو تیب علی میں تو تیب علی کا موجود کی معاز اللہ کا دیا نہ اصل قرآن کا نام وفتان مثان ما ویو کے اور المد اللہ الغالب میسب بھود کی تصور کی تو اس میں تو تیب عثانی کے مطابی قرآن کو طافت آیا اس موجود میں حضرت عمان مثان کا الموجود کی موجود کی تو سے مصل موجود کی اس مارتی آل کو کہ میار موجود کا میں موجود کیا تو کہ کرانہ کی کا درانہ کی کا درانہ کو مرت کیا تو اس موجود کی کر میاد موجود کا کہ کرانہ کا درانہ کو کرت کیا تو اس موجود کی کرانہ کیا تو اس موجود کی کرانہ کی کرانہ کو کرت کیا تو کرانہ کی کرانہ کا کہ کرانہ کی کرانہ کی کرانہ کی کرانہ کیا کرانہ کی کرانہ کی کرانہ کی کرانہ کو کرنے کرانہ کی کرانہ کی کرانہ کی کرانہ کی کرانہ کی کرانہ کرانہ کیا کرانہ کی کرانہ کرانہ کی کرانہ کی کرانہ کی کرانہ کی کرانہ کی کرانہ کو کرنے کرانہ کی کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کی کرانہ کرانہ کرانہ کی کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کی کرانہ کران

### https://toobaafoundation.com/

تقاوتنها عثان غن طائبی کو کیول مطعون کیاجا تا ہے سنن ابوداؤد میں با سناد صحح سوید بن غفلہ طائبی ہوا ہے قال علی بن ابی طالب رضی الله عنه لا تقربوا فی عثمان رضی الله عنه الآخیر افو الله ما فعل الذی فی المصاحف للا علم ملا منا چفر سامی طائبی خان طائبی کے الدہ میں سوائے کلمہ خیر کوئی لفظ زبان ہے نہ کالوں فدا کی شم عثان طائبی شائبی نے مصاحف کو مدون اور مرتب کیا وہ ہم سب کے مشورہ اور اتفاق سے کیا۔عثان غن طائبی نے جس قدر ننخ قر آن کا کھوا ہے وہ صحابہ ثنائی کی سامنے پڑھے گئے اور پھر سب کے مشورہ سے مختلف بلاد کو بھیج گئے الی صورت میں تغیر و تبدل کا امکان نہیں نیز اگر بقول شیعہ کلام اللہ غیر محفوظ ہے تو بشہا دت حدیث تقلین شیعوں کو تقلین کے ساتھ تمسک باتی ندر ہے گا اس لیے کہ تمسک کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ شے موجود ہو۔ غائب اور غیر مقدور چیز سے تمسک مکن نہیں اور یہ نامکن ہے کہ آئی ہر زمانہ میں موجود ہیں بی جب کہ وہ شے موجود ہیں۔ کو تعمل کر سکیں گے جیسا کہ اہل بیت کا تمسک ہروقت ہر زمانہ میں صاصل ہے کہ قرآن ہر زمانہ میں موجود ہیں بیں جب کہ کہ تاب خوشیعوں کے قر کے مطابق موجود ہیں بین جب کہ کہ تاب خوشیعوں کے قر مصابق موجود ہیں بیں جب کہ کہ تاب خوشیعوں کے قر مصابق موجود ہیں بیں جب کہ کہ تاب خوشیعوں کے قرم کے مطابق موجود ہیں بین جب کہ کہ تاب خوشیعوں کے قر کو کہ کے مطابق موجود ہیں بین وہ موجود ہیں بیں جب کہ کہ تاب خوشیعوں کے قرم کے مطابق موجود ہیں بین جب کہ کہ تاب خوشیعوں کے قرم کے مطابق موجود ہیں بین جب کہ کہ تاب خوشیعوں کے قرم کے مطابق موجود ہیں بین جب کہ کہ تاب خوشیعوں کے قرم کے مطابق موجود ہیں بین جب کہ کہ تاب خوشیعوں کے قرم کے مطابق موجود ہیں بین جب کہ کہ تاب خوشیعوں کے قرم کے مطابق موجود ہیں بین جب کہ کہ تاب خوشیعوں کے تاب خوشیعوں کے قرم کے مطابق موجود ہیں بین جب کہ کہ تاب خوشیعوں کے قرم کے مطابق موجود ہیں بین جب کہ کہ تاب خوشیعوں کے تاب خوشیعو

(٢) مذہب امامیہ کے بعض علاء اگر چہ اس قر آن کومحفوظ اور منزل من الله مانتے ہیں مگر جمہور علاء مذہب امامیہ مصحف عثاني كوبعين صحيفه آساني نهيس مانة اوراس كواصلي قرآن نهيس جانة بلكه اس كوناقص مانة بين اور معتقد تحريف بين حضرات شیعہ کے نزد یک اصل قرآن کی سترہ ہزارآ یتیں تھیں جن سے اب صرف کل چھ ہزارآ یتیں باقی ہیں جیسا کہ کافی کلینی يس عنهشام بن سألم عن ابي عبدالله ان القرآن الذي جاءبه جبرئيل الى محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر الف آية - شيعول كى اس روايت كے مطابق كلام الله كا دوتها كى حصه چورى اور خور دبر د موكيا توية تقاكه الله تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ ہی نہ لینتے نیزیہ روایت اگر صحح ہوتو اس کے بیمعنیٰ ہوں گے کہ معاذ الله قر آن کریم محرف اورغیر معتبر ہونے میں توریت اور نجیل ہے کہیں زائد ہے۔ توریت اور نجیل میں تو فقط امراءاور حکام کی خاطر تحریف ہوئی باقی سب جگة تحريف نهيں ہوئی اور قرآن کريم ميں اتن تحريف ہوئی كەستر ہ ہزار آيتوں ميں مے صرف چھے ہزار آيتيں باقی رہ گئيں۔ عالانكه قرآن كي حفاظت كا ذمه خود خدان ليا تها اورتوريت كي حفاظت امت موسويه كيرردكي هي هيميّا انستُخفِظُوْ ايين کے بنب اللہ ﴾ اور قر آن کریم کی پینمت خلفائے راشدین ڈٹائٹۂ کاطفیل ہے در نہ حضرات شیعہ کوتو قر آن دیکھنا نصیب نہ ہوتا اور ۔ نماز اور تبجد میں پڑھنا نصیب نہ ہوتا کیونکہ حضرات ائمہ نے توشیعوں کوکوئی قرآن دیانہیں نیز حضرات شیعہ اس کے قائل ہیں كرقرآن ميں اگر چه كى واقع ہوئى ہاوراس ميں تحريف بھى ہوئى ہے مگراس تحريف كى وجہ سے حلال وحرام ميں كہيں تغير و تبدل نہیں آیا۔ نیز شیعہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اس محرف قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے ثواب تلاوت میں کی نہیں آتی اوراس قرآن کو یر صنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی اوراس موجودہ قرآن کے اتباع سے اوامرونو ای کے اتباع میں سرموفرق واقع نہیں ہوتااس اعتبار سے خلفاء راشدین ٹٹاکٹڑائمہ شیعہ سے ہزار درجہ بڑھ کررہے کہ قر آن کا بچھ حصہ مسلمانوں کو دے گئے ادرائمه نة توقر آن كي ايك سورت بهي مسلمانو س كونبيس دي -

(٤) اعلم ان القران محفوظ بين الدفتين وهو الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه

(2) اعلم ان القران محفوظ بين الدفتين وهو الذى نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولانقصان فيه وقالت الروافض الخوافض القرآن وقعت فيه الزيادة والنقصان قلنا هذا غلط بلاشبة بعدة اوجه (الاول) انه تكذيب لقوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر واناله لحفظون وامثاله من الآيات (والثاني) انه يلذم منه تكفير جميع الصحابة حتى على كرم الله وجهه حيث وافقهم على تحريف القرآن ولم ينكر عليهم مع ان عليا ان كر في كثير من الامور على عثمان وخاصمه مكثل مضاصمته في نهى عثمان متعبر الحج (والثالث) ان علينا كرم الله وجهه قصد بالاتفاق بعد وفاة ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته حتى جمع القرآن واعتذر بذالك تخلقه فلولا ان جمعه موافق بجمع عثمان من حيث الزيادة والنقصان لاظهر جمعه وترك جمع عثمان فهو الأمر الذي لا تاخذه في الله لومة لائم مع انه كان يقرأ في الصلؤة القرآن الذي جمعه عثمان ويتلوه ليلا ونها را ويفسره على ملاء من شيعته وبالجملة القول بتحريف القرآن يهدم الساس الاسلام والله اعلم

حفاظت کا طریقہ بیان فرمایا۔ وہ آیت ہیں حفاظت کا وعدہ فرمایا اور دوسری آیت ہیں حفاظت کا طریقہ بیان فرمایا۔ وہ آیت ہیں حفاظت کا طریقہ بیان فرمایا۔ وہ آیت ہیں جھا طریقہ بیان فرمایا۔ وہ آیت ہی جھا کر آن کو حافظوں کے سینے ہیں ہی مجھ کو قرار کہ فی آئیہ ہے گا ان کو مصاحف ہیں ہی جھا کر ایس گے اور لوگوں کے دلوں ہیں اس کی خلاوت اور قراءت کا شوق پیدا کر دیں گے دوں رات اس کو پڑھا کریں گے تاکہ قرآن کا توار اور تسلسل ٹو شے نہ پائے پھر پھر نہو نانہ کے بعداہل علم کی جماعت کو قرآن کریم کے بیان یعنی تفییر کی طرف متوجہ کریں گے اور اس کا داعیدان کے قلوب میں القاء کریں گے دور آن کریم کے بیان ایعنی قلوب میں القاء کریں گے دور قرآن کریم کے بیان ایعنی قلیب کی جو تا نیر اور رائی کریں گے اور اس کا داعیدان کے قرآن کے پچھ کر صد بعد ہو گا۔ ور منسوب فرمانی کو بیان کریں گا ور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ (یعنی جمع قرآن) کا مرحلہ قرآن کے بچھ کرصہ بعد پیش آئے گا اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ (یعنی جمع قرآن) تعنین منز لہ جارحہ اللی کا یہ وعدہ (یعنی جمع قرآن) موالہ تعنین میں جمع میں جمع میں کہ ہوئے جس سے ان کی طافت کا مرحلہ قرآن کے بہ جو اور تر آن کے کہ بادشاہ نے اس خوالہ کری میا خوالہ کرام خلافت کا در ارمقرر ہوئے اس کی جو اور کی کہ اور تا ہی کہ بادشاہ نے اس کی خلافت کا در اللہ اور اور اور ایک کو بیان کر دے دے۔ ای طرح خلفاء راشدین اور صحابہ کرام خلفاؤن کی کو خلافت کا درمقرر ہوئے اس کی اس کے اس حفاظت کو اللہ کریم نے اپنی طرف منسوب فرمایا اور یہ کہا ہو قواقاً کہ کیفی کو گائی کی طرف منسوب فرمایا اور یہ کہا ہو قواقاً کہ کیفی کو گوئی کی طرف منسوب فرمایا اور یہ کہا ہو قواقاً کہ کیفی کو گوئی کی کو کا خوات کا جوانظام بارشاہ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔

خلاصه کلام: ..... بید که اس آیت میں الله تعالی نے بیدوعدہ فر مایا کہ وہ قرآن مجید کوتریف و تبدیل و نسیان سے محفوظ رکے گا اور اس کی صورت بیہ ہونی کہ الله تعالی نے اس کی حفاظت و تکہبانی کے اسباب پیدا فرمادیے پہلاسب قرآن مجید کی حفاظت کا بیہ ہوا کہ خلفاء ثلاثہ ثفافی کی سعی اور ہمت اور توجہ سے اور تمام محابہ کرام تفافی نے اتفاق سے جواس و تت تقریباسا ٹھ ہزار تھے

### https://toobaafoundation.com/

كانى ہےاب قيامت تك جومخص قرآن كريم كى تلاوت كرے گااس كا اجر خلفاء ثلاثه نفافلانے كا عمال ميں ثبت ہوگا۔

(۸) بیقرآن آنمحضرت منافظ پر نازل ہوا اور آپ منافظ پر اس کی تبلیغ فرض تھی کما قال الله تعالیٰ ﴿ آیکیتا الرّ سُولُ آلِیّ مَا اَلْمِ اللّه تعالیٰ ﴿ آیکیتا استاد باری الرّ سُولُ آلِیْ مَا الْمِی اللّه تعالیٰ ﴿ آیکیتا استاد باری الرّ سُولُ آلِیْ مَا اللّه تعالیٰ ﴿ آن کی تبلیغ کی اور جو محض عہد رسالت میں مشرف باسلام ہوا آپ منافظ نے اس کو یہ بی قرآن سکھایا اور خلفاء راشدین شافلان نے یہ بی قرآن جوآپ منافظ ہے سیکھا تھا مسلمانوں کو سکھایا اور بشکل مصحف اس کو مرتب کر کے مسلمانوں کو دیا جوآج تک بنقل متواتر مسلمل چلا آر ہا ہے اور جوقر آن شیخین شافلان اور عثمان شافلانے جمع کیا اور اس کی جمع ورتب میں از اول تا آخر حضرت علی شافلون شریک رہے اور اپنے زمانہ خلافت میں بلکہ ساری عرنماز وغیرہ میں اس قرآن کو پڑھتے رہے ہیں اگر حضرت علی شافلائ کے ذور خلافت اور زمانہ حکومت میں اس کومنسوخ کر کے لوگوں کو صحف علی شافلائ کے ذور کی مصحف عثانی غلط اور باطل تھا تو اپنے دور خلافت اور زمانہ حکومت میں اس کومنسوخ کر کے لوگوں کو صحف عثانی اصلی اور حی مصحف عثانی غلط اور باطل تھا تو اپنے دور خلافت اور زمانہ حکومت میں اس کومنسوخ کر کے لوگوں کو صحف عثانی اسلی معلوم ہوا کہ حضرت علی شافلائ کے خزد کی بھی مصحف عثانی اصلی اور حضرت علی شافلائو کے خزد کی بھی مصحف عثانی اصلی اور تو کور کے ان منافل میں میں مصوف عثانی اسلی اور میں اس کور آن تھا۔

(٩) غرض یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مفاظت کا وعدہ فرما یا اور عجیب شان سے اس کی مفاظت فرمائی کہ اس قرآن کو حفاظ کے سینوں میں محفوظ کردیا۔ کما قال تعالیٰ ﴿ بُلُ هُوَ اَیْكُ بَیّنِدُ ہُو فَیْ صُدُورِ الّٰذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ﴾ اور سے مسلم میں عیاض بن حمار مثالیٰ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم منالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں وانزلت علیك کتابالایفسدہ الماء (یعنی اے نبی منالیٰ ایش نے تجھ پرایس کتابالایفسدہ الماء (یعنی اے نبی منالیٰ ایش اس قرآن کو منانے کی کوشش کریں تو اس پر قادر نہ ہوں گ۔ رحوسکا)۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اگرتمام بن آوم مل کربھی اس قرآن کو منانے کی کوشش کریں تو اس پر قادر نہ ہوں گ۔ المحدللہ یہ دولت اہل سنت کو نصیب ہوئی اور حضرات شیعہ اس دولت عظمیٰ سے محروم کردیئے گئے ۔ حتی کہ شیعہ کلام اللہ تعالیٰ ہونے میں ضرب المثل ہو گئے اہل سنت ہی قرآن کو حفظ کرتے ہیں اور دہ اس کی تلاوت کرتے ہیں کہ اقال اللہ تعالیٰ علیہ وُن اللہ تعالیٰ علیہ وَن اللہ نے کہ الموت کرتے ہیں کہ اقال اللہ تعالیٰ علیہ وَن اللہ نے کہ الموت ترآن کی مرثیہ خوانی ہے۔

﴿ اللّٰ اِسْ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ علیہ من الموت ترآنی کے مرثیہ خوانی ہے۔

تلاوت قرآن اہل سنت کا شعار ہے اور حضرات شیعہ کا شعار بجائے تلاوت قرآنی کے مرثیہ خوانی ہے۔

# (١٠)شيعول كوقر آن كيول يارنېيس موتا

جوشا گرداستاد کی شان میں گستاخ ہوتا ہے وہ بھی علم سے بہرہ ورنہیں ہوتا خلفاء ثلاثہ بوئی آثار دبارہ قرآن تمام امت
کاستاد ہیں جوان کی شان میں گستاخی کرے گا وہ بھی اس دولت سے بہرہ ورنہیں ہوسکتا اور ﴿مَن یَکُفُرُ بِهِ فَاُولِیكَ هُمُ الْمُعِيرُ وُن کَ مِی شان میں گستاخی کرے گا وہ بھی اس دولت سے بہرہ ورنہیں ہوسکتا اور ﴿مَن یَکُفُرُ بِهِ فَاُولِیكَ هُمُ الْمُعِيرُ وَن کَ مِی اس طرف اشارہ ہے حفرات شیعہ نے اس نعمت کی ناشکری کی اس لیے اس دولت سے محروم رہ ومن لم یشکر الناس لم یشکر الله بلکہ یوں کہ کم محرین صحابہ شاکلیٰ کو جوکلمہ گوئی کی نوبت آئی اور بڑع خود مسلمان ہوئے یہ بھی معابہ شاکلیٰ ہی جو تیوں کا صدقہ ہے آگر صحابہ شاکلیٰ جہاد نہ کرتے اور دین نہ پھیلاتے توان کو دین کی خبر بھی نہ ہوتی الغرض تمام عالم معزات صحابہ شاکلیٰ کا شاگر گزار ہونا چاہئے۔
مالم معزات شیعہ: ..... حضرات شیعہ نے اس آیت کی دوتا ویلیں کی ہیں ایک یہ کہ اصل کلام اللّٰد لوح محفوظ میں محفوظ ہے دوم

یہ غارسرمن میں امام مہدی کے سینہ میں محفوظ ہے۔

تاویل دوم کارو: .....۱-ربی دوسری تاویل سوده بھی مہمل ہے امام مہدی کا" غارسرمن" میں مخفی ہوناشیعوں کا ایک من گھڑت افسانہ ہے۔نصار کی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری انجیل آسان چہارم میں حضرت عیسیٰ کے پاس محفوظ ہے اور وہاں کسی قتم کا خطرہ نہیں غارسرمن میں اندیشہ ہے کہ حضرت امام مہدی کا کوئی ڈیمن پھر تا پھرا تا وہاں بہنے جائے اور ان سے قر آن کریم چھین کرجلادے یاان کوشہید کردے بخلاف خلیفہ ثالث کے جع کردہ قر آن کے کہوہ حافظوں کے سینے میں محفوظ ہے اس کوچھین کرجلانا ناممکن ہے ہیں بجمدہ تعالیٰ بیقر آن اہلسنت کے سینوں میں محفوظ ہے جہاں کسی چوراور قزاق کی رسائی ممکن نہیں۔

۲-علادہ ازیں بیے عقیدہ فی حدذاتہ بالکل مہمل ہے اس لیے کہ قر آن تولوگوں کی ہدایت کے لیے اتر اتھانہ کہ اخفاء کے لیے اور قیامت کے قریب ظاہر ہونے سے کیا فائدہ لوگ انتظار کرتے کرتے تھک گئے ممکن ہے کہ اس عرصہ میں حق تعالیٰ کوبیدا واقع ہوگیا ہواوران کوامامت سے معزول کردیا گیا ہو۔

س- نیزاس چھے رہنے میں اندیشہ ہے کہ ڈمن بز دلی کاطعند یں گے کہ کیوں چھے ہوئے ہیں باہر کیوں نہیں آتے۔
ملام نیز رسول اللہ طاقع کی ساتھ کل تین سوتیرہ آ دمی مجتمع ہونے پائے سے کہ جہاد شروع کر دیا اور پھروہ بھی بڑم شیعہ اکثر" منافق" تھے حضرات شیعہ جیسے" مخلص" نہ تھے اور اب لا کھوں مخلصا نہ شیعہ بھی موجود ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ باوجود انتظارا حباب اور فراہمی اسباب غارے باہر نہیں آتے اور اسم محمد یہ کو گمراہی سے نہیں نکالتے اور بجائے بیاض عثانی کے اصل کلام ربانی کیوں ظاہر نہیں کرتے۔ شیعه اکش منافق " متصحفرات شیعه جیسے "مخلص" نه تصاوراب لا کھوں مخلصانه شیعه بھی موجود ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ باوجود انظارا حباب اور فراہمی اسباب غارسے با ہزئیں آتے اورامت محمد بیکو گمراہی سے نہیں نکالتے اور بجائے بیاض عثانی کے اصل کلام دبانی کیوں ظاہر نہیں کرتے۔

۵- نیز حضرات شیعہ بیہ بتلا کیں کہ اسکاراوی اور عینی شاہد کون ہے کہ جوشہادت دے کہ امام مہدی میرے سامنے جا کرغار میں چھیے ہیں

۲ - نیز اگروه حجیب بی گئے تو غار تومحدود ہے توحضرات شیعہ اس غار میں جا کران کو بلالا کمیں ۔

2- نیز اگر بفرض محال کوئی عینی شاہداس کامل جائے کہ وہ غار میں چھپے ہیں تو معلوم نہیں کہ تیرہ صدیاں گز رجانے کہ وہ غار میں چھپے ہیں تو معلوم نہیں کہ تیرہ صدیاں گر رجانے بیں کہ بیاد جود وہ زندہ سلامت ہیں یا وفات پا چکے ہیں کتاب وسنت سے اس کے لیے دلیل چاہئے نصار کی تو کہہ سکتے ہیں کہ عیسی علیم کا آسان پر اٹھایا جانا قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہ ڈلاٹٹ سے ثابت ہے امام مہدی کے غار میں جا کر جھپ جانے کی کوئی ضعیف بلکہ موضوع روایت بھی نہیں۔

## اجماع امت برمحفوظيت قرآن اززيادت ونقصان

امام قرطبی مشیستندمینشد میس : ۱ر ۸۰، پر لکھتے ہیں۔

لاخلاف بين الأمة ولا بين الائمة اهل السنة ان القرآن اسم لكلام الله تعالى الذى جاءبه محمد صلى الله عليه وسلم معجزة له (على نحوما تقدم) وانه محفوظ فى الصدور مقروء بالالسنة مكتوب فى المصاحف معلومة على الاضطرار سورة وآيا ته مبرأة من الزيادة والنقصان حروفه وكلما ته دفلا يحتاج فى تعريفه بحد ولا فى حصره بعد فمن ادعى زيادة عليه او نقصانا فقد ابطل (۱) الاجماع وبهت الناس (۲) وردما جاءبه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن المنزل عليه در٣) وَرَدَّ قوله تعالى ﴿قُلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ كَانَ بَعُضُهُمُ لِبَعُضِ ظَهِيرًا ﴾ وابطل آية رسوله عليه السلام لانه اذذاك يصير القرآن مقد ورا عليه حين شيب بالباطل ولما قدر عليه لم يكن حجة ولاآية وخرج عن ان يكون معجزا د فالقائل بان القرآن فيه زيادة ونقصان رادل كتاب الله ولما جاء به الرسول وكان كمن قال الصلوت بان القرآن فيه زيادة ونقصان رادل كتاب الله ولما جاء به الرسول وكان كمن قال الصلوت غير ذالك ممالم يثبت فى الدين فاذا ردهذا بالاجماع كان الاجماع على القرآن اثبت واكدوالزم واوجب (۱ه)

وايضا قال: بنع في زماننا هذا زائغ زاغ عن الملة وهجم على الامة بما يجادل به ابطال الشريعة التي لايزال الله يؤيدها ويثبت اسها ويمنى فرعها ويحرسها عن معايب اولى الجنف والجور ومكايد اهل العداوة والكفر فزعم ان المصحف الذي جمعه عثمان رضى الله عنه

### https://toobaafoundation.com/

وَلَقَلُ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَّزَيَّتُهَا لِلنَّظِرِيْنَ ﴿ وَحَفِظْنُهَا مِنْ كُلِّ شَيْظِن ادر ہم نے بناتے میں آسمان میں برج فل اور رونی دی اس کو دیکھنے والول کی نظر میں فل اور محفوظ رکھا ہم نے اس کو ہر شدان اور ہم نے بنائے ہیں آسان میں برج اور رونق دی اس کو دیکھتوں کے آگے۔ اور بی رکھا اس کو ہر شیطان رَّجِيْمِ ﴿ اللَّهُ مَنِ السَّرَقَ السَّبُعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِيْنُ ۞ وَالْأَرْضَ مَلَدُ لِهَا مردود سے مگر جو چوری سے بن بھاگا ہو اس کے پیچے بڑا انگارہ چمکتا ہوا فیل اور زمین کو ہم نے مجمع یا مردود ہے۔ گر جو چوری سے س گیا، سو اس کے پیچھے پڑا انگارا چکیا۔ اور زمین کو ہم نے پھیلایا وَٱلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِي وَٱنْبَتُنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنِ® وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا اور رکھ دیے اس پر بوجھ اور اگائی اس میں ہر چیز اندازے سے اور بنا دیے تہارے واسطے اس میں اور ڈالے اس پر بوجم، اور اگائی اس بیس ہر چیز اندازے کی۔ اور بنادیں تم کو اس میں مَعَايشَ وَمَنْ للسُتُمُ لَهُ بِرِزِقِيْنَ ﴿ وَإِنْ مِّنْ شَيْءِ إِلَّا عِنْكَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا معیشت کے اسباب اور وہ چیزیں جن کو تم روزی ہیں وسیتے فلے اور ہر چیز کے ہمارے پاس خوانے میں اور اتارتے میں ہم روزیاں، اور (ان کو) جن کو تم نہیں روزی دیتے۔ اور ہر چیز کے ہم یاس خزانے ہیں، اور اتارتے ہیں ہم بِقَدِرِ مَّعُلُومِ ® وَارْسَلْنَا الرِّيْحَ لَوَا فِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّبَآءِ مَآءً فَأَسُقَيْ لِكُمُولُا ، وَمَآ اندازہ معین ید فل اور چلایک ہم نے ہوائیں اوس بھری پھر اتارا ہم نے آسمان سے پانی پھرتم کو وہ پلایا فس اور تمہارے پاس تھبرے ہوئے اندازے پر۔ اور چلا دیں ہم نے باویں (ہوائیں) رس بھری، چرا تارا ہم نے آسان سے پانی، پھرتم کووہ پلایا، اورتم ٱنْتُمْ لَهْ بِخْزِنِيْنَ® وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْى وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُونَ® وَلَقَلُ عَلِمُنَا

ف "برجول" سے بہال بڑے بڑے سادات مرادین بعض نے منازل شمس وقر کاارادہ کیاہے، بعض کہتے یں کہ برج وہ آسمانی قلعے میں جن میں فرطتوں کی جماعتیں بہرودیتی ہیں۔

فس یعنی آسمانوں پر شامین کا مجمل والی نیس جا بلد بعث محدی ملی الد ملیدوسلم کے دقت سے آوان کا گر رجی و بال نیس ہوسکا \_اب انتہائی کوسٹ ش الن کی یہ ہوتی آسمان کے قریب ہم بھی اور مالم سکوت کے زدیک ہوکرا خبار غیبیہ کی اطلاعات ماس کریں، اس پر بھی فرطنوں کے یہ ہوگرا خبار غیبیہ کی اطلاعات ماس کریں، اس پر بھی فرطنوں کے پہرے بھاد سے مجھے بیں کر جب شیا طین ایسی کو سٹ ش کریں اور بھے تھے بہرے بھاد سے مجھے بیں کر جب شیا طین ایسی کو سٹ شرک میں اور بھا ہے ایس کی بہرے بھاد سے معلوم ہوتا ہے کہ کو بین امور کے ا

ق یکی آسمان کو تناروں سے زینت دی۔ دات کے وقت جب بادل اور گرد وغباریہ ہو بیشمار تناروں کے تمقموں سے آسمان دیکھنے والوں کی نظر میں می قدر خوبسورت اور پر عظمت معلوم ہوتا ہے اور غورو لکو کرنے والوں کے لیے اس میں کتنے نشان حق تعالیٰ کی صنعت کا ملہ بھت عظیر اور و مدانیت مطلقہ کے پاستے بی مطلب یہ ہے کہ آسمان سے فرشتے اتار نے یاان کو آسمان پر چڑھانے کی ضرورت نیس اگر مانا چاہیں تو آسمان و زمین میں قدرت کے فٹان میں مطلب یہ ہے کہ اس کی جو آسمان کی کھی میں معرف ماصل کی جو آسمان تو قوم کی جاتے ہے۔ تو قوم کی جاتے ہے۔

آئیں اس کا خواند فی اور ہم بی ایل جلانے والے اور مارنے والے اور ہم بی ایل پیچے رہنے والے نے اور ہم نے جان رکھا ہے خیں رکھتے اس کا خواند۔ اور ہم بی ایل جلاتے اور مارتے اور ہم بی ایل چیچے رہتے۔ اور ہم نے جان رکھا ہے الْہُسْتَقُورِمِیْنَ مِنْکُمْ وَلَقَالُ عَلِمْنَا الْہُسْتَا خِرِیْنَ وَالَّ رَبَّكَ هُو يَحْتُمُ وَلَقَالُ عَلِمْنَا الْہُسْتَا خِرِیْنَ وَالَیْ رَبَّكَ هُو يَحْتُمُ وَلَمُ مُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

# حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ اللهُ

محكمتول والاخبر دارف

حكمتول والاخبردار

### بيان توخيد

(تنید) فیالین ہمیش فہابوں کے ذریعہ سے الماک ہوتے رہتے ہیں مگر جم طرح تقب جزنی اور ہمالیہ کی بائد تر جوئی کی تھی کرنے والے مرتے مہت ہیں اور دوسر سے ان کا بیاخیام دیکو کر اس مہم کو ترک نہیں کرتے ای پر فیالین کی سلس ہدہ جدکو قیاس کو بیدواض رہے کہ آن و مدیث نے بہیں بتا یا کہ فہر ہا کہ جو مرت رہم جا لیمن کی کے لیے ہوتا ہے مکن ہے ان کے وجود سے اور بہت سے مصالح وابست ہول اور حسب نرورت یکام کی لیا جا تا ہو۔ واللہ اعلم ملے میں اور دوزی ان کی خدا کے ذمرے ۔

قل معلی کر جا کر جو انات و میرہ جن سے کام اور فدمت ہم لیتے ہیں اور دوزی ان کی خدا کے ذمرے ۔

ت فی دو چیز مقداری چیار مان می است است کا است می است می از این او هم اداده کیا او هم ده چیز موجود دو فی این است کی است کی است کی است کی است کی است کی بات آتی ہے۔ قدرت جو تی جس سے ہر چیز مکمت کے موافق ایک معین نظام کے ماتحت تھہرے ہوئے اندازه یا بلائم و کاست کی چی آتی ہے۔

ت میں برماتی ہوائی مجاری ہادوں کو پانی سے ہمر کرلاتی ہیں،ان سے پانی برتا ہے جونہروں چٹموں اور کنوؤں میں جمع ہو کرتہارے کام آتا ہے۔ مذا پابتا تواسے پینے کے قابل نہ چھوڑ تا کین اس نے اپنی مہر پانی سے کن قد رشیر سی اور لطیف پانی تہادے بارہ مہینہ پینے کے لیے ذین کے مسامیں کمع کردیا۔ وسی مینی شاویر ہارش کے فزانہ پرتہارا تبضہ ہے جھے اور کنوئی تہادے افتیار میں اس رضاجہ چاہے بارش برمائے، زحم روک سکتے ہو شاہیے حسب = قَالْغَمَاكَ: ﴿ وَلَقَلُ جَعَلُنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ... الى ... إِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴾

ربط: .....گزشت آیات میں آنحضرت نا ایکا کی نبوت پرجومشرکین کے شبہات سے ان کاروفر مایا اب ان آیات میں اپنی الوہیت اور وصدانیت اور قدرت کے دلائل بیان فرماتے ہیں کچھ تو آسانی چیزوں سے اور پچھ زمینی چیزوں سے ان میں سے پہلی دلیل ہے کہ آسان کے بارہ برج ہیں۔ لیخی آسان کے بارہ برج ہیں۔ لیخی آسان کے بارہ برج ہیں۔ میں آسان کے بارہ برج اس کے بیان کہ کے فتاف شکل کے متاروں کو بیدا ہو گئے ہیں۔ ہر برج میں جس جانور کے ہم شکل ستارے ہیں وہ برج اس نام سے عرب میں مشہور ہو گیا۔ حمل، اور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔ یہ قت تعالیٰ کی قدرت کی عجیب نشانی ہے کہ اس نے ایک عجیب وغریب اشیاء کو پیدا فرمایا۔ اور دوسری دلیل ﴿ وَالْ اِرْ حَلَی مَدَدُ لَمْ اَنْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ کِی اَدُ مِنْ کُو ہُمْ وَ وَمِیْنَ کُلُور اللّٰ کِی اَدُ مِنْ کُور اللّٰ کِی اَدُ کُور اللّٰ کِی اَدُ مُنْ کُور اللّٰ کِی اَدْ کُور اللّٰ کِی اُدْ کُور اللّٰ کِی اُدْ کُور اللّٰ کِی اُدْ کُور اللّٰ کُی اُدْ کُور اللّٰ کِی اُدْ کُور اللّٰ کِی اُنْ کُور اللّٰ کِی اُدْ کُور اللّٰ کُی اُدْ کُور اللّٰ کُی اُدْ کُور اللّٰ کُی اُنْ کُور اللّٰ کُی اُدْ کُور اللّٰ کُی اُدْ کُور اللّٰ کُی کُور اُنْ کُور اللّٰ کُی کُور اللّٰ کُی کُور اللّٰ کُی کُور اللّٰ کُی کُور اللّٰ کُور اللّٰ کُی کُور اللّٰ کُور اللّٰ کُلُور اللّٰ کُلُور اللّٰ کُلُور اللّٰ کُلُور اللّٰ کُلُور اللّٰ کُلُور اللّٰ کُر اللّٰ کُلُور ال

یہلی کیل

اورالبتہ حقیق بنائے ہم نے آسان میں برج جن کی ہمیتیں اور صفیق اور کیفیتیں محتلف ہیں آسان بارہ برجوں پر منظم ہے ہر بارھویں حصہ کانا م برخ ہے پھریہ بارہ برخ اٹھا کیس منزلوں پر شقسم ہیں اور ہر برخ کے لیے دومنزلیں اور ثلث مقرر ہیں یہ افر ہیں ہارہ برجوں کے تین سوسا محد درج ہیں ان سب مقرر ہیں یہ اٹھا کیس منزلیں قرکی ہیں اور ہر برخ کے تین سوسا محد درج ہیں ان سب درجوں کو جب سورج اس کو ایک سمال اور چاند درجوں کو جب سورج مطے کر لیتا ہے تو اس کا ایک دورہ پورا ہوتا ہے یہ دورہ تمام فلک کا ہے سورج اس کو ایک سمال اور چاند اٹھا کیس دن میں مطے کرتا ہے اور بروج ، کو اکب سن سیارہ کے لیے منزلیں ہیں مرت کے لیے حمل اور عقرب ہواور نہرہ کے لیے تو راور میزان ہے اور مطارد کے لیے جوزاء اور سنبلہ ہے اور قرر کے لیے سرطان اور شمس کے لیے اسد اور مشتری کے لیے تو س اور حوت اور خول کے جدی اور دلو ہے اور جولوگ ان علوم میں اشتعال رکھتے ہیں ان کا قول ہے کے حمل اور اسداور توس کی طبیعت خاکی ہے اور جوزاء اور دلو اور میزان کی طبیعت ہوائی ہے اور مرطان اور عقرب اور حوت کی آبی ہے۔

ہ نواہش لاسکتے ہوا درا گرکنو 1 سارہ چٹموں کا پائی شکک کردے یاز یادہ نے اتاردے کہ تباری دسترس سے ہاہر ہو ہائے تو کیسے قابوماس کرسکتے ہو۔ کھی بھٹی دیافا ہو جائے گی،ایک مدااپنی کامل صفات کے ساتھ ہائی رہے کا حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تکھتے ہیں یہ ہرکو ٹی مرجا تا ہے اور اس کی کمائی اللہ کے الحق میں رہتی ہے ۔''

ب المراق المراق

<sup>&#</sup>x27; (علیہ) آ کے بر منااور بھے رہنا مام ہے۔ولاوت یس ہو یاموت یس، یا اسلام یس، یا بیک کاموں یس، صفوف ملو ہیں آ کے بھے رہنا مجی میں کیک کام کے ذیل یس آ حمیا۔

نے ایک ایک ایک ایک درواس کے علم میں ہے۔ جب اس کی حکمت مطعنی ہوگی کرسب کو بیک والت السان کے لیے النعام یا جاتے ہوگا درواری دروگا ۔ البرکا ملک مالوروں کے جید بمندر کی ور ہوائی فلما میں باجرال کیل میں چیز کا کوئی جز ہوگا ، وراسین علم مجد اور قدرت کا ملاسے جمع کردے گا۔

خلاصہ کلام ہیکہ بروج سے کواکب سبعہ سیارہ کے منازل مراد ہیں اور مجاہد مُیَّاتِیْتُ اور قادہ مُیُّاتِیْتِ کہتے ہیں کہ بروج سے سارہ سیارہ کے منازل مراد ہیں اور مجاہد مُیُّاتِیْتِ کہتے ہیں کہ آسان کوئی چیز نہیں بہت سے بہت ایک منتہائے بھراور حدنظر ہے۔
ان کا جواب سے ہے کہ یہ بالکل مہمل ہے اس لیے کہ آسان کا عکس دریا اور جھیل اور تمام پانیوں اور پانی کے برتنوں میں نظر آتا ہے اور عکس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شئے موجود ہو۔ معدوم کا عکس موجود نہیں ہوتا۔

اورہم نے دیکھنے والوں کے لیے آسان کو سورج اور چانداور ستاروں سے آراستہ کیا تا کدان کودیکھ کران کے پیدا کرنے والے کی قدرت اور حکمت پر دلیل پکڑیں اور ہم نے آسان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا کہ وہ آسانوں پر چڑھ نہیں سکتے اور نہ وہاں کے حالات سے مطلع ہو کتے ہیں۔شیطانوں کی آسان تک رسائی نہیں۔گر ہاں جوشیطان آسان سے ورے ہیں چوری چھے سے کان لگا کرفرشتوں کی کوئی بات سنتے ہیں تو اس کے پیچیے ایک چمکتا ہوا شعلہ ہولیتا ہے جس سے وہ شیطان یا توہلاک ہوجا تا ہے یابدحواس ہوجا تا ہے۔مطلب سے ہے کہ آسان ہرطرح شیاطین سے محفوظ ہے وہاں کس کی رسائی ممکن نہیں مگر آسان کے قریب تک جاتے ہیں اور وہاں فرشتوں میں جو گفتگو ہوتی ہے اس میں سے کوئی ایک آ دھ بات چوری سے من کر بھا مجتے ہیں شیطاطین جب کوئی خبر سننے کے لیے آسان کے قریب جاتے ہیں تو آگ کا ایک شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔شیطان اس سے بھا گتا ہے بھی وہ شعلہ اسے آگتا ہے جس سے وہ ہلاک یا زخی ہوجاتا ہے اور بھی وہ اس کی زریے نکے لکتا ہے اور جوکلمہ وہاں سے س کو بھا تتا ہے اس کو کا بن پر القاء کرتا ہے کا بن آسیں سوباتیں اپنی طرف سے ملا کرمشتہر کردیتا ہے مرف وہ ایک بات ان باتوں میں سچی نکلتی ہے لوگ ایک سچی بات پراس کے معتقد ہوجاتے ہیں مگراس کے سوجھوٹوں کی طرف خیال نہیں کرتے حضرت ابن عباس فاللہ ہے منقول ہے کہ المحضرت نالیم کی پیدائش سے پہلے شیاطین برابر آسانوں پر جایا کرتے تھے اور وہاں کی خبریں کا ہنوں ہے آگر بیان کیا کرتے تھے۔ مگر حضرت عیسیٰ ملیا کی پیدائش کے بعد صرف چوتھے آسان تک جاتے تھے اور جب آمنحضرت مُلاہم پیدا ہوئے تو بالکل ان کی آمدورفت بند کردی گئی اب جو آسان پر خریں چرانے جاتا ہے شہاب ثاقب سے اس کو مارا جاتا ہے اور بعض علاء اس طرف سکتے ہیں کہ شہاب ثاقب المحضرت علاقاتم کی بعثت سے پہلے بھی چھوڑ ہے جاتے تھے مگران میں شدت اور کشرت نہ تھی مگرآپ مُلافیم کی بعثت کے بعداس میں شدت اور کشرت ہوگئ جس سے شیاطین اور جنات میں صلبلی پڑگئ \_مطلب سے ہے کہ آپ طافیا کم کی بعثت کے بعداس کا اجتمام زیادہ موميااورآسان كى حفاظت اور حراست ميس اورزيادتى موكى خلاصه كلام بيه كرجس نبى اوررسول كوتم ديوانداور مجنون كهتيه بويد کواکب اور مجوم اس کی حفاظت اور حراست کاسامان ہیں اور خدائے برترکی قدرت کا نشان ہیں۔

( ویکھوز ادالمسیر: ۳۸۸، ۳۸۸، تغییر قرطبی: ۱۰۱۱، دروح البیان: ۴۸۹۸)

دليل دوئم

او پر عالم علوی کے حالات سے حق تعالیٰ کی خالقیت اور وحدانیت کو بیان کیا اب عالم سفلی کے حالات سے اپنی خالقیت اور وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں کے زمین کو پیدا کرنا اور اس کو پھیلا نا جس پر ہیشار گلوق آباد ہوسکے اور پھر پہاڑوں کا قائم کرنا اور پھرزمین میں ہندوں کی روزی اور سامان زندگی کو پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ بیسب اس کی قدرت اور حکمت کے دلائل تا چینا نچے فرماتے ہیں:

# دليل سوئم

اورہم نے ہوائیں چلائیں جوبادلوں کو پانی سے حاملہ یعنی بار آور بناتی ہیں اور پھر ہم آسان سے پانی اتارتے ہیں اور پھر ہم آسان سے پانی اتارتے ہیں اور پھروہ پانی تم کو چینے کو دیتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ نہیں رکھ سکتے ستھے بیٹز انداللہ کے پاس ہے اور وہی اس کا محافظ ہے بقدر معلوم تم کواس سے ماتار ہتا ہے اگر ہم بارش نازل ندکرتے توتم کہاں سے اتنا یا نی لاتے۔

### أثبات معاد

سیتمام اموراس کی قدرت اور خالقیت کے دلائل تھے۔اب آ مے معادکو بیان فرماتے ہیں اور تحقیق ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ سب فنا ہوجا تیں محاورسب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے اور سب کے بعد ہم ہی باقی رہیں گے۔ بعد ہم ہی باقی میں رہتی ہے۔

اورالبتہ تحقیق ہم نے خوب جان رکھا ہے ولادت اور موت اور اسلام اور اطاعت اور صف جماعت اور صف جہاد وغیرہ وغیرہ میں آگے بڑھنے والوں کو ادرالبتہ تحقیق ہم نے خوب جان رکھا ہے پیچیے رہنے والوں کو۔ ہماری اس تفسیر میں اشارہ اس طرف ہے کہ آگے بڑھنا اور اطاعت کے ہویا

### اثبات معاد

ید ام اموراس کی قدرت اورخالقیت کے دلائل تھے۔ابآ گے معادکو بیان فرماتے ہیں اور تحقیق ہم بی جلاتے ہیں اور ہم بی مارتے ہیں ہمارے سواکس کی قدرت نہیں اور ہم ہی سب کے دارث ہیں۔ سب فنا ہوجا کیں گے اور سب کے بعد ہم ہی باتی رہیں گے۔ ہر مخص مرجا تا ہے اور اس کی کمائی اللہ کے ہاتھ میں رہتی ہے۔

اورالبت تحقیق ہم نے خوب جان رکھا ہے ولادت اور موت اور اسلام اور اطاعت اور صف جہاد وغیر ہوغیر ہوئیں آگے بڑھئے ا والوں کو اور البتہ تحقیق ہم نے خوب جان رکھا ہے پیچھے رہنے والوں کو۔ ہماری اس تفییر میں اشارہ اس طرف ہے کہآگے بڑھنا اور پیچھے رہٹا عام ہے۔خواہ باعتبا، ولاوت اور موت کے ہو یا باعتبار اسلام اور اطاعت کے ہو یا باعتبار جماعت کے حاضری کے ہواللہ تو الی سب کے حال اور نیت سے واقف ہیں اور بے شک تیرا پروردگار سب کو میدان حشر میں جمع کرے گا۔ بلا شہوہ بڑی تھمتوں والماخر وار ہے وہ قیامت کردن ہر خض کے ساتھ اس کی نیت اور عمل کے مطابق معاملہ طے کرے گااس علم و تھمت کا انداز دلگا نانام کن اور عال ہے۔

وَلَقُلْ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مَّسُنُونِ ﴿ وَالْجَآنَ خَلَقُنهُ مِنْ قَبُلُ اور بال الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى

ف آیات آفاقیہ کے بعد بعض آیات انفریہ کو بیان فرماتے ہیں جس کے نئمن میں ٹاید پر تنبیہ بھی مقصود ہے کہ جس ذات منبع الکمالات نے تم کو ایسے انواضے مریقہ سے اول پیدا ممیار و ہارہ پیدا کر کے ایک میدان میں جمع کر دینا اس کے لیے میاشکل ہے۔

ے ہے۔ چمر جب ٹھیک کرول اس کو اور چھونک دول اس میں اپنی جان ہے، تو گر پر یو اس کے سجدے میں۔ تب سجدہ کیا

﴾ إِلَّا اِبْلِيْسَ ﴿ آَنِي آَنَ يُّكُونَ مَعَ السَّجِدِيثِينَ ۞ قَالِ لُهُ نَ مُعَ السِّحِينِ فَا أَ ابلیس کیا ہوا مجو کو کہ ماتھ نہ ہوا سجدہ کرنے والوں کے بولا میں وہ آئین کہ سجدہ کروں ایک ں! کیا ہوا تجھ کو؟ کہ نہ ساتھ ہوا سجدے والوں کے۔ بولا، میں وہ نہیں سجدہ کروں ایک بشر کو کہ تو <u>ئۇن@قَالْ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَ</u> قرمایا تو تو مکل بہاں سے اس دن تک کہ انساف ہو ہیں بولا اے رب تو مجھ کو ڈھیل دیے اس دن تک کہ مردے زندہ ہوں ی ! تو مجھ کو ڈھیل وے اس دن تک ک ں دی آئی مقرر وقت کے دن تک فل بولا اے رب جیہا تو نے جھے تو راہ سے کھو دیا میں بھی ان سب کو بہاریں دکھلاؤں کا ے وقت کے دن تک۔ بولا، اے رب! جیبا تو نے مجھ کو راہ سے کھویا، میں ان کو بہار ہن دکھاؤں گا' ب کور کر جو تیرے دینے بندے ہیں۔ فرمایا، ہے ے بیاریا کی اس منصر دانی فال تصادر خول کللیال ساده سے بیارواجس سل ناری منسر کاهند تھا اس کی ای میں تھا۔ و المعني آ وم كايتا فمك كرني إلى كار ول كدوح إنها في فأنفن في ما سكه پھراس ميس مان ذال دول جس سے ايك جماد انسان بن ما تاہے اس وقت

ن المعنى جنت ہے ہا اسمان ہے ہاں مقام ہالی ہے تکل جہال اب تکر بہنی ہوا تھا۔ وسلے ایسی سردود ومطود دے یا" رجیھ "سےاشارہ ای طرف ہے جو پہلے 'زماکہ شہاب سے المین پار جمہا ہا جا ہے گئے ہاں کے شبکا جواب دیا تھا کہ = پہلے 'زماکہ شہاب سے المین پار جمہا ہا جا کہ یاس کے شبکا جواب دیا تھا کہ =

## جُزُءٌ مُّقُسُومٌ ﴿

#### باناموافي

#### بث رہاہے۔

# ذكر پيدائش انس وجن وقصه پيدائش آ دم ماييه

كَالْكِتَاكَ: ﴿ وَلَقَنْ مَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ ... الى ... لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزُهُ مَّقُسُومْ

ربط: .....او پرکی آیتوں میں حق جل شانہ نے حیوانات کی پیداکش سے اپنی قدرت اور خالقیت کا ذکر فرمایا اب یہاں جن و الس سے ای مقصود پر استدلال فرماتے ہیں اور جان سے مرادیہاں جنوں کا باپ ہے جس طرح او پرکی آیتوں میں انسان سے

ت تمرا مجود سے انکار کرنا شرف منصری کی بناہ پر نہیں گئنل وشرف تو ای کے لیے ہے جے خدا تعالیٰ سرفراز فرمائے۔ ہال تیرے اہا مواحکہار کا ملٹا موہ بر شعاف و پر بختی ہے جو تیری سو ماستعداد کی وجہ سے مقدر ہو چکی ہے۔

م یعن قیامت کے دن تک خدائی می اور بندول کی طرف سے اعنت بزتی رہے گی۔اس طرح آنانا فیرسے بعیدتر ہوتارہ کا۔ جب قیامت تک توفیق فیر کی دیو کی تواس کے بعدتو کوئی موقع می آیس کیونکہ آخرت میں ہر شخص و، بی کا لے گاجو بہال بویا ہے۔ یا بول کیوک قیامت کے دن تک اعنت رہے گی۔اس کے بعد جو پیشمار قسم کے مذاب ہوں کے وہ اعنت سے کیس زیاد ویں، یا" اللہ پین "کا لافاد واس سے کنایہ ہو۔

قل العن اس وقت تک جھے وصیل دی جاتی ہے جی کھول کر ارمان نکال لے۔اس واقعہ کی تفسیل" بقرہ" اور" اعراف" مس گزر چی ہے۔ہم نے" اعراف" کے دوسرے دکوع میں اس کے اجزاء پرجو کھو کلام کیا ہے اے ملاحلہ کراہا جائے۔افاد و کی ضرورت نہیں۔

وی بین دوائی بہاریں دکھلا کر فواہ ثات نعل فی میے بال میں مجنساق کا ادر تیرے مخسوص و نخب بندوں کے مواسب کو راہ ت سے بنا کر رہوں کا۔ یکھات تعین لے جوش افغام میں مجے مطلب یر تھا کہ آپ کا تو تھے رہا فرنس سکتا ،کیکن جس کی وجہ سے بیس دور پھیٹا محیا ہوں اپنی قدرت اور بساط کے موافق اس کی نسلوں مک سے بدلہ لے کرچھوڑوں کا سورہ ''امراف'' میں اس موضوع یہ ہم نے جو تھوٹھا ہے ملاحظ کیا جائے۔

الی مین بیک بندگی اور اظامی کی راه میری میرے تک پہنچی ہے اور یہ ہی میراصات اور میدهارات ہے جس میں کوئی ویر پھیرٹیس کہ جو بندے مبودیت و اظامی کی راه اظار کریں کے وہ می چیلان بعین کے تعد سے مامون رہیں گے بعض مطرین نے " طذا حید الدعلی مشعقیہ می حتب یہ برحمل کیا یعنی او معون اوکوں کو مراد متنیم ہے کرا، کر کے کہاں مجا کے کاو ، کان مارات ہے جو ہماری طرن ناما تا ہو پھر ہماری سرناسے نگی کرکد مرماستاہے اس وقت کام ایما ہو کا جیسے کہتے ہیں " اکھیل ماری کے کہاں کا کہ اور قرآن اس و دسری مگر فرما یا فوائی تاک کہا کہ واللہ اعلم

الله الدور بين العلى عاديد من المورد الم وسي يعلى ينك چند الاستران برجن كالأكراد بداواتيرا كجوز ورو بطحالا إير طلب الاركسي بندت برجى تيرى زيرد تي الميس المناع المت وحمالات أنه تيرت بيجه الواد واسبين المقيار سرفواب وبرباد الوار بين بهلم وخيطان كامقول كزرجا وؤيما تحق الما على على المورد ال اوربے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو یعنی آدم علیا کو جونوع انسانی کی اصل اور فر داول ہیں۔ بیتی ہوئی مٹی ہے جو بی کی سے جو بین سر سے ہوئے گارے سے حضرت آدم علیا کی اصل اور ابتدا تر اب ہے یعنی خاک کے متفرق اجزاء پھراس کو پانی میں ترکیا تو وہ طین ہوگئ پھر حما مسنون یعنی سڑا ہوا اور بدیوں کی اور مولئ پھر حما مسنون یعنی سڑا ہوا اور بدیوں کا دار ہوگئ ہو کہ اور انسان مین مسلمال بحنے والی ہوگئ۔ وقع اقی الانسان مین مسلمال کے والی ہوگئ۔ وقع آگ میں پکائی گئی ہو۔ اس طرح اللہ تعالی نے انسان کو بیدا بیا۔ اور انسان کے پیدا کرنے سے دو ہزار برس پہلے اللہ تعالی نے جان یعنی ابوالجن کولوکی آگ سے پیدا کیا۔

جمہورمفسرین کے نزدیک جان ہتھ یونون جنوں کاباپ ہے جوالی لطیف آگ سے پیدا کیا گیا جولطافت کی وجہ سے سامات میں تھس جاتی ہے۔ سے سامات میں تھس جاتی ہے۔

ابن عباس نظائی فرماتے ہیں کہ جان سب جنول کے باپ کا نام ہے اور حسن بھری میجھنے اور قبارہ و میجھنے سے منقول ہے کہ جان سے البیس مراد ہے جو شیطانوں کا باپ ہے اور ان دونوں قولوں میں پیفرق ہے کہ جنوں میں مسلمان بھی ہیں اور کا باپ ہے اور ان دونوں قولوں میں پیفر ق ہے کہ جنوں میں مسلمان بھی ہیں اور بھی اور دہ کھاتے اور پیتے بھی ہیں اور پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ ان کا حال انسانوں جیسا ہے بخلاف شیاطین کے کمان میں کوئی مسلمان نہیں اور نہ وہ مرتے ہیں۔ سب کے سب البیس کے ساتھ مریں گے جب ان کا باپ مرے گاتب وہ بھی مریں گے جب ان کا باپ مرے گاتب وہ بھی مریں گے۔ (تفییر خازن و قرطبی)

امام رازی میکنیفر ماتے ہیں کہ بعض علاءاس طرف کئے ہیں کہ جن ایک مستقل جن ہے اور شیاطین دوسری جنس ہے مرزیادہ میح مرزیادہ میح اور رائح میہ ہے کہ شیاطین جنات کی ایک خاص متم ہے جنات میں سے جومومن ہوااس کو شیطان نہیں کہا جاسکا ہے جنات میں سے جوکا فرہواصرف اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ (دیکھوتفسیر کبیر: ۵؍ ۲۵۵ وتفسیر روح المعانی: ۱۳۳ سے سے جنات میں سے جوکا فرہوا مرف اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ (دیکھوتفسیر کبیر: ۵؍ مار کا در جان ابوالجن ہیں اور اہلیں ابو علامہ صاوی میکنیٹ فرماتے ہیں۔ اصول تین ہیں۔ آدم علیٹ الوالبشر ہے۔ اور جان ابوالجن ہیں اور اہلیں ابو

<sup>=</sup> فی یعنی تیرے اور تیرے ساتھیوں کے لیے دوزخ کا جیل خانہ تیارے تم سبائ کھاٹ اتارے ماؤ کے۔ و البعغ بریاں نیال میں عائمہ میں اللہ میں شام کا مسلم کا مسلم

النياطين ب\_(صاوى حاشيه جلالين:٢٩٢/٢)

خداوندلطیف وخبیر نے اول ملائکہ کونور سے بنایاان کے بعد قوم جن کو نارسموم سے بنایا جن کا مادہ ملائکہ سے ذرا قریب تھابعدازاں انسان کومٹی سے بنایا۔جس کا مادہ کثیف ہے باقی رہے حیوانات گھوڑ ااور گدھااور بیل اور بھینس وغیرہ معلوم نہیں کہ کب بنائے گئے آدم مُلِیُوس پہلے یا پیچھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

كتة: ..... آدم مليه سے پہلے كوئى مخلوق مٹى سے نہيں بنائى كئى چونكە ٹى خاصيت تذلل اورخا كسارى ہے اس ليے آدم مليه كو میٰ ہے بنایا تا کہ خدا کے خشوع وخضوع کرنے والے بندے بنیں اور مقام عبدیت وعبودیت ان کوعلی وجہ الکمال حاصل ہو اں لیے کہ ہرشتے اپنی اصل جنس کی طرف مائل ہوتی ہے اس لیے آ دم ملیٹانے خاکی ہونے کی وجہ سے تواضع اور خاکساری کو اختیار کیا۔اور ابلیس نے ناری ہونے کی وجہ سے علواور استکبار کی راہ کواختیار کیا اورجم خاکی کوحقیر جانا اور تکبراور حسد نے ابلیس کواپیااندھابنایا کہوہ اس جسم انسانی کے انوار وآٹار کونہ مجھ سکا جن کوخود دست قدرت نے خاک ادریانی سے بنایاس لیے اب آئندہ آیات میں انسان کی فضیلت اور کرامت کو بیان کرتے ہیں۔اور اولا دآ دم کے ساتھ البیس لعین کی عداوت کو بیان کرتے ہیں تاکہ آدم ملید کی اولا د باخبررہ کہ شیطان کو اپنادشمن جانے اور فرشتوں کو اپنادوست جانے۔ چنانچے فرماتے ہیں ادریاد کرواس وقت کو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں ہے کہا کہ میں کھنگھناتے ہوئے سڑے ہوئے کالے کیچڑ ہے ایک آدى كا بتلا بنانے والا موں سوجب میں اس كو بورا بنا چكول ادر اس میں یعنی خاص روح پھونك دوں جس سے وہ زندہ ہوجائے توتم اس کے آگے سجدہ میں گرپڑنا۔ میں جدہ تحیة و تعظیم تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ سوجب الله تعالی ان کو بنا چکا ۔ توتمام فرشتوں نے اکٹھے ہوکر ایک بارگی ہی ان کوسجدہ کیا۔ گر ابلیس نے تکبر کی دجہ سے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے ے افکار کردیا۔ اس تعبیر میں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ ملائکہ میں سے نہ تھا بلکہ ان کے ساتھ عبادت کرتا تھا۔ اور دوسری آیت مِي الْعِنْ فَهُ مَنْ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ الْحِينَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّه ﴾ الميس نے ازراہ تكبر ا پن کوبراسمجما اور آ دم ملید ایر حسد کیالیکن الله کے حکم کونه دیکھا۔الله کا حکم سبّ سے بالا اور برتر ہے۔ چنانچہ الله نے فرمایا اور المیں تجھے کیا امر مانع ہوا کہ توسیدہ کرنے والول کے ساتھ نہ ہوا۔ حالانکہ تجھے معلوم ہے کہ فرشتے کس درجہ خدا کے مقرب بندے ہیں۔ البیس بولا میں وہ نہیں ہول کہ ایک بشر کو سجدہ کروں جے تونے کھنکھناتے ہوئے سڑے کالے کیچڑ سے بیدا کیا۔ النی مرے اس سجدہ نہ کرنے کی وجہ بیہے کہ میں اس سے بہتر ہول میں بیدا ہوا ہوں آگ سے اور وہ پیدا ہوا ہے می سے اور آ**گ می سے انعنل ا**ور بہتر ہے۔اس لیے که آگ جو ہرلطیف ہے اور بہترین عضر ہے اور می ایک جسم کثیف اور بدترین عضر معطب بیاتھا کہ آ دم مان ایک جسم کثیف ہے اور میں ایک جسم روحانی اور لطیف ہوں اور لطیف کثیف ہے اعلیٰ ہے۔ پس ال<mark>گااد فی کو کمیے سجد و</mark> کرے بیسب اس کا خیال خام تھا جس پرکوئی دلیل نبھی اس تعین نے بینہ جانا کفضل وشرف کا دارو مدار الشريح كلم پرہے ندكہ مادہ اور ہيو لي پراور بينه خيال كيا كەفرىتىتے جوخالص نوراني بيں اوران ميں ظلمت اور كدورت كاشائيه نیں وہ اس خلیفہ تھا کی کوسجدہ کر رہے ہیں نیز فرشتوں کو جوعلو منزلت اور قرب خداوندی حاصل ہے وہ اس کی نظروں کے

سامنے تھاان کود کی کرجھی پر نہ سمجھا کہ جب خالص نور سے پیدا ہونا دلیل افضلیت کی نہیں تو نار سے پیدا ہونا کیے افضلیت کی نہیں تو نار سے پیدا ہونا کیے افضلیت کی نہیں تو نار سے پیدا ہونا کی مالی کہ کارے اور دلیل ہوسکتی ہے ابلیس نے بھش تکم راور حسد کی بناء پر آدم طابیق کو تحدہ کرنے سے انکار کیا اور بہانہ یہ بنایا کہ آگ مالی مالی کی سے بہتر ہے جس پرکوئی دلیل نہیں جیسا کہ سور ۃ بقرہ کی تفسیر میں ابلیس کی اس تلبیس و تدلیس کا مفصل جو اب گزر چکا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

### خلاصة كلام

یہ کہ جب ابلیس نے ازراہ تکبروغرورفر مان خداوندی کے مقابلہ میں اپنی رائے کو بہتر جانا تو اللہ نے تھم دیا کہ اے مغرور اور بےادب جب تیرے غرور کا بیرہال ہے تو تو یہاں سے نکل جابے راندہ درگاہ ہے اور تجھ پرمیری لعنت ہے روز قیامت تک تو ہمیشہ کے لیے ملعون ہوا۔ بولا اے میرے پروردگار جھےمہلت دیجئے اس دن تک کہمردے قبرول سے اٹھائے جائیں غرض میتھی کہ مرول نہیں اس لیے کہ بعث کے بعد موت نہیں اور اس درخواست سے مقصود میتھا کہ مجھ کواتی طویل مہلت ال جائے کہ اولا دآ دم ملیا سے بدلہ لے سکوں اللہ تعالی نے فرمایا اچھا جب تومہلت ما نگتا ہے تو تجھکومہلت دی حمی نفخہ اولیٰ تک جس وقت تمام مخلوق فنا ہوجائے گی اور ان کے ساتھ تو مرے گا اور نفخہ ثائیہ کے بعد سب کے ساتھ تو بھی زندہ ہوگا۔ نفحہ اولی یعنی جب پہلی مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو ساراعالم مرجائے گا اس میں ابلیس بھی مرجائے گا۔ پھر چالیس سال کے بعد نفحہ ثانیہ یعنی دوبارہ صور پھونکا جائے گاجس سے سب زندہ ہوجائیں گے اور اس چالیس سال کے درمیانی وقفہ میں المبیس بھی مردہ پڑارہے گا پھراٹھا یا جائے گا۔شیطان نے حشر تک زندہ رہنے کی درخواست کی مگر بارگاہ خداوندی ہے وقت معین یعن صور پھو نکنے تک منظوری ہوئی اللہ نے شیطان کی ایک بات تومنظور فر مائی کہ اس کو بنی آ دم کے اغواء کے لیے طویل مہلت دے دی گئی۔ گراس کی دوسری درخواست کہ وقت بعث تک اس کومہلت ال جائے بیمنظور نہ ہوئی۔ بولا آے پروردگار! جبیبا تونے مجھے بہکا یا میں بھی اولا دآ دم کو بہکانے میں کوئی کسرنہ چھوڑ وں گا البتہ میں ان کے لیے زمین میں تیر کی معصیت کوخوب صورت بنا کردکھاؤں گا لیعنی ان کودنیا کی بہاریں دکھاؤں گا اوران سب کوراہ حق سے گمراہ کروں گاسوائے ان کے جو تیرے خالص اور چیدہ بندے ہیں کونکہ وہ میرے بس میں آنے والے نہیں۔ فرمایا کہ یہی اخلاص اور بندگی میرے تک پہنچنے کا سیدھارات ہے بے شک جومیرے اصل بندے ہیں ان پر تیراکوئی زوز ہیں ہاں تیراز ورصرف ان لوگوں پر ہے جو گمراہوں میں سے تیرے بیچھے ہولے۔ شہوت برست تیرے بیچھےلگ جائیں گےانہیں پر تیراز ور چلے گا اور بے شک تیرے تمام پیچیے چلنے والوں کی وعدہ گاہ دوزخ ہے لینی شیطان اوراس کے پیروسب کے لئے جہنم کا وعدہ ہے اس جہنم <u> کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لیےان گراہول میں سے ایک حصہ مقرر اور معین ہے ہر دروازے سے وہی لوگ</u> داخل ہوں مے جوان کے لیے مقرر اور معین ہے۔

ف: .....سبعة ابواب سے بعض سلف كنزد كي جنم كسات طبقه مرادييں جن كے نام ترتيب واريدييں جنم لظل-عطمه سعير، سقر ، جيم ، باويداورلفظ جهنم كااطلاق ايك خاص طبقه پرجمى موتا ہے۔ اور مجموعہ طبقات پرجمى اس كااطلاق موتا ہاور بعض علاء کے نزدیک سات دروازے مراد ہیں جن سے الگ الگ درزخی داخل ہوں گے۔حضرت شاہ عبدالقادر بھالتہ کلے ہیں۔ کھتے ہیں۔ جیسے بہشت کے آٹھ دروازے ہیں نیک عمل والوں پر باننے ہوئے ہیں ویسے ہی دوزخ کے سات دروازے ہیں بھل لوگوں پر باننے ہوئے ہیں۔ شاید بہشت کا ایک دروازہ زیادہ اس لیے ہے کہ بعض موحدین نرے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ بغیرعمل کے باقی عمل میں دروازے برابر ہیں۔اھ۔

ف: ..... بظاہران آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا واسط ابلیس سے کلام کیا گرید کلام خطاب تہدید غضب تھا جیے کوئی بادشاہ کسی خادم کودھمکائے اور زجر دتو تیخ کرے تواپیا بالمشافہ کلام دلیل عزت وکرامت نہیں بلکہ دلیل اہانت وحقارت ہے۔ (دیکھوآ کام المرجان فی احکام الجان ص ۱۵۷)

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنْتٍ وَّعُيُونِ ﴿ الْحُكُوهَا بِسَلْمِ امِنِيْنَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُلُورِ هِمَ بينز كاريْ باغول سِ اورچتمول مِن فِل تَهِين كَ ان وَجاوَان مِن سائتى سے ناطر جمع (بے صلے) سے فِل اور نكال وُالى بم نے جوان كے جيوں مِن فَى جو پر بيزگار بيں باغوں مِن بيں اور چشموں ميں۔ جاوَاس مِن سائتى سے خاطر جمع سے۔ اور نكال وُالى بم نے جوان كے جيوں مِن فَى

مِّن غِلِّ إِخُوانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقْبِلِيْنَ۞ لَا يَمَسُّهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُمُ مِّنْهَا عَلَى سُرُو مِنْ مَعَلَّ اللهِ عَلَى اللهُ وَإِلَا كَمَسُّهُمُ فَيْهَا نَصَبُ وَمَا هُمُ مِّنْهَا عَلَى مَاكَ وَإِلَ كَا اللهُ وَإِلَى كَا اللهُ وَإِلَ كَا اللهُ وَإِلَى كَا اللهُ وَإِلَى كَا اللهُ وَإِلَى عَلَيْ بَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَإِلَى عَلَيْ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَإِلَى عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

پمُخُرَجِیْنَ ﴿ نَبِیْ عِبَادِیْ اَیْنَ الْعَفُورُ الرَّحِیْمُ ﴿ وَاَنَّ عَذَا بِی هُوَالْعَذَابُ كُنُ لَا الْحَفُورُ الرَّحِیْمُ ﴿ وَاَنَّ عَذَا بِی هُوَالْعَذَابُ كُنُ لَا لِے فَلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّ

### الْأَلِيْمُ۞

دردناك إن

بارہے۔

**ف جولوگ کفر دشرک ادرمعاصی و ذنوب سے پر بیز کرتے ہیں، و ،حب مراتب جنت کے باغول میں رہیں گے جہال بڑے قرینہ سے چٹھے اورنہریں ہتی** ہول **کی** شیطان کے متبعین کے بعد ربیمانخلصین کاانجام بیان فرمایا۔

فل یعنی فی الحال تمام آفات وعیوب سے محیح وسالم اور آئند جمیشہ کے لیے ہرقسم کی فکر بریشانی گھراہٹ اورخوف وہراس سے بے کھنگے۔

فسل یعنی جنت میں پہنچ کراہل جنت میں باہم کوئی گزشۃ کدورت باقی نہ رہے گی۔ بالکل پاک وصاف کرکے داخل کیے جائیں گے،نه د ہاں ایک کو دوسرے پرحمد ہوگا، بلکہ بھائی ہوکرانتہائی محبت والفت سے رہیں گے۔ ہرایک دوسر سے کو دیکھ کرمسر ورومحفوظ ہوگا۔اس کا کچھ بیان مورۃ اعراف آٹھو۔ ک پارہ کے اخیر رہے میں گزرچا ہے

فیم یعنی عرب و کرامت کے تحول پر آ منے سامنے بیٹھ کریا تیں کریں گے، ملا قات وغیر و کے وقت الی نشت مذہو گی جس میں کو کی آ مے کو کی پیچھے ہو۔

## ذكرنعمائ ابل جنت

عَالَجِنَاكَ: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ... الى ... وَأَنَّ عَلَى إِن هُوَ الْعَلَى اب الْالِيهُ

ربط: .....او پرکی آیتوں میں گنبگاروں کا اور ان کے لئے جہنم کی سز اکا ذکر تھا اب ان آیتوں میں پر ہیز گاروں کے ثواب اور ان کی نعتوں کا ذکر کرتے ہیں اور متل وہ لوگ ہیں کہ جو بتو فیق اللی اور بتائیدایز دی شیطان کے اغواء اور تسلط سے محفوظ رہے اور البیس لعین کی تسویل ونزئین سے دنیا کی آرائش کے دلدادہ نہ ہے آخرت ہی کی فکر میں گئے رہے چنانچے فرماتے ہیں:

تحقیق جن لوگوں نے تقویٰ اور پر ہیزگاری کی راہ اختیار کی اور شیطان کے اغواء اور تزیمین سے بچتے رہے وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے دودھ اور شراب کے چشمان میں جاری ہوں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ان باغوں میں سلامتی کے ساتھ امن سے داخل ہوجا وَ اب تم کو کی قسم کا خوف اور غم نہیں موت اور ہر آفت سے تم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو اور ان تعتوں کے زائل ہونے کا اندیشر نہ کرو بالکل بے خوف ہو کر رہواور بمقتضائے بشریت دنیا میں جوان کے سینوں میں اور ان کو گئی کینہ یا خقی اور ناگواری تھی۔ جنت میں داخل ہونے سے قبل ہی کے گئت ہم اس کوان کے سینوں سے نکال والیس کے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بمقتضائے بشریت دنیا میں ایسے دوشخصوں کے درمیان رنج و ملال پیش آ جا تا ہے کہ جو دونوں خدا کے نزد کیک مقتی ہوتے ہیں اور دونوں اہال بہشت میں سے ہوتے ہیں جسے جنت جمل اور جنگ صفین میں کے جو دونوں خدا کے نزد کیک متقی ہوتے ہیں اور دونوں اہال بہشت میں سے ہوتے ہیں جسے جنت جمل اور جنگ صفین میں صحابہ مقاش کے درمیان رنج و ملال پیش آ یا ۔ جنت میں داخل ہونے سے قبل ان کا با ہمی رنج و ملال سینوں سے نکال دیا جائے گا۔ پھر جنت میں داخل ہونے کے بعدوہ بھائی بھائی ہے آ منے سامنے عجب والفت کے ساتھ جڑا او تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اور بھر جنت میں دافل ہونے کے ابتدہ و کیفتے ہوں گے۔ اور ہم کلام ہوں گے۔ اور جم کلام ہوں گے۔

ای طرح صحابہ ٹھنگھ کے مشاجرات ● اور باہمی اختلافات کو مجھو کہ اصحاب علی ٹھنگھ اور اصحاب معاویہ ٹھنگھ ہروو گروہ متقی اور پر میز گار تنے اور ہردوگروہ اہل جنت ہیں اور بہشت میں داخل ہوں گے۔ دنیا میں جو باہمی اختلاف کی وجہ رنج و ملال پیش آیا وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی سینوں سے نکال دیا جائے گا۔ چنانچے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے

فل مدیث میں ہے کہ جنیوں سے کہا جائے گا،اے الل جنت!اب تمہارے لیے یہ ہے کہ تمیشر تدرست رہو، کبھی بیماری مدتائے، ہمیشرزند، رہو کھی موت مد آئے یمیشرآ رام ہے مقیم رہو، کبھی مفرکی تلایف مذافعانی نہائے۔

فی " عجر مین" اور "متقین" کا لگ الگ الحام بیان فرما کریبال تنبید کی ہے کہ ہرایک صورت میں فق تعالیٰ کی کی یکی صفت و شان کا ظہورہ یو کی شرفین کہ مندان کا سام کا میں اس کے مہر بانی کا پرتو میں کئی کے متمام دنیا کی مہر بانیاں اس کی مہر بانی کا پرتو میں کئی ہے۔ تمام دنیا کی مہر بانیاں اس کی مہر بانی کا پرتو میں کئی ہوئیں گئین جو مشرارت و بدکاری سے مہر بانی کے دروازے اسپنے او پر بند کر لے تو ہجراس کی سرائھی ایسی سخت ہے جس کے روکنے کی کوئی تدبیر نہیں سعدی نے خوب فرمایا ہے۔

بعدید گر برکند تنی حکم بماند کرد بیال مم و بکم وگر در دبدیک ملائے کرم عوازیل محید نصیبے برم

آ گےایک واقعہ بیان فرماتے ہیں جس میں فرشوں کے اتر نے کاذکر ہے۔ وہ بی فرشتے ایک مگر خوشخبری ساتے اور ووسری مگہ پتھر برساتے . تھے، تاکہ معلوم ہوکہ مندا کی دونوں صفتیں (رحمت وغنب) پوری ہیں۔ بندول کو چاہیے ندلیر ہوں ، نہ س تو ڑیں۔

منقول ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں اور طلحہ خلافؤاور زبیر خلافؤان ہی لوگوں میں ہے ہوں گے جن کی بابت اللہ تعالیٰ نے اس است میں ارشاوفر مایا ہے فو تو تو غذا منا فی صلکور هذہ قبن غلی الحقوا آنا کہ اس ناچیز کا گمان ہے کہ ان حضرات کا دل دنیا ہی میں صاف ہو چکا تھا۔ جبیبا کہ حضرت علی بڑائٹو کا قول اس پر دلالت کرتا ہے۔ نہ ان کو وہاں تکلیف پہنچ گی۔ اور نہ وہاں سے نکالے جا نکیں گئے کیوں کہ جنت وار المخلو و ہے وہاں ہمینگی ہے۔ یہاں تک یہ بیان کیا کہ جنم غاوین کا ٹھکانہ ہے اور جنت متقین کا ٹھکانا ہے اب آ گے گنہگاروں اور خطا کاروں کو تسلی دی جاتی ہے کہ یہ لوگ خدا کی مغفرت اور رحمت سے ناامید نہ ہوں۔ اے نبی مُلائٹی میر نے بندوں کو خبر و بچئے کہ تحقیق میں بڑا ہی بخشے والا مہر بان ہوں کسی گنا ہمگار کو میری رحمت اور مغفرت سے ناامید نہ ہونا چاہئے اور یہ بھی خبر دے و بچئے کہ تحقیق میر اعذاب بی دردنا کے عذاب ہے اس کے عذاب سے مغفرت سے ناامید نہ ہونا چاہئے اور یہ بھی خبر دے و بچئے کہ تحقیق میر اعذاب بی دردنا کے عذاب ہے اس کے عذاب سے مخفرت سے ناامید نہ ہونا چاہئے ۔ خوف بھی اس کا چاہئے اور امید بھی اس کی چاہئے۔

وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَهِيْمَ ۞ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلْمًا ﴿ قَالَ إِنَّا مِدْكُمُ

اور مال سنادے ان کو ایراہیم کے مہمانوں کا فیل جب چلے آئے اس کے گھر میں اور بولے سلام وہ بولا ہم کو تم سے اور احوال سنا ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا۔ جب چلے آئے اس کے گھر میں اور بولے سلام۔ وہ بولا ہم کو تم سے

وَجِلُونَ ﴿ قَالُوا لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ عَلِيْمٍ ﴿ قَالَ البَشِّرُ مُمُونِي عَلَى اَنْ مُسَّنِي وَجِلُونَ ﴿ قَالُ البَشِّرُ مُمُونِي عَلَى اَنْ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ ع

ورآتا ہے۔ بولے، ورمت! ہم تھ کو خوش ساتے ہیں ایک ہوشیار لڑکے کی۔ بولا، تم خوش ساتے ہو، مجھ کو جب پہنچ چکا مجھ کو

الْكِبَرُ فَبِهَ تُبَيِّرُونَ ﴿ قَالُوا بَشَرُنْكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنُ مِّنَ الْقَيْطِيْنَ ﴿ قَالُ وَمَنَ

جب پہنچ جکا جھ کو بڑھایا اب کا ہے پر خوتخری ساتے ہو فل بولے ہم نے تھ کو خوتخری سائی کی سومت ہو تو نامیدول میں بولا اور کون برطایا، اب کا ہے پر خوثی سائے ہو۔ بولے، ہم نے تجھ کو خوثی سائی شختیق، سومت ہو تو نامیدول میں۔ بولا، اور کون

يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ۞ قَالُوَا إِنَّا

آس وڑے اپنے رب کی رحمت سے مگر جو گراہ یں فیل بولا پھر کیا مہم ہے تہاری اے اللہ کے بھیج ہود فیل بولے ہم

ف ممان اس لي كها كدارا بيم عليه السلام ابتداء انبيس مهمان ي سجعي، بعديس كعلاكه فرشتي ميس ـ

فی دوسری جگرآیا ہے" قانو جسس میڈھ مینیفیڈ الیعنی خون کودل میں چھپایا تو کہا جائے گا کدابتدا میں چھپانے کی کوشش کی \_آ خرضہ مذکر سکے، زبان سے ظاہر کردیا۔ یا پیمطلب ہوکہ باوجود چھپانے کے خوف کے آثار چہرہ وغیرہ بداس قدرعیاں تھے گویا مجدر سے تھے کہ ہم کوتم سے ڈرمعلوم ہوتا ہے ۔ ید ڈرکس بات کا تھا؟اس کی تفصیل مورۃ ہودیٹس گزرچکی وہال ملاحظہ کی جائے ۔اوراس واقعہ کے دوسرے اجزام پرجمی جو کلام کیا محیا ہے ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ مراجعت کر کی ما تر

فع یعنی درنے کی ضرورت نہیں بلکہ نوش ہونے کا موقع ہے۔اس بڑھا ہے میں ہمتم کو اولاد کی نوٹخبری سناتے ہیں ۔اولاد بھی کیسی؟لز کا نہایت ہو ٹیار،بڑا عالم، جے پیغمبرانظم دے کرمنعسب نبوت پر فائز کیا جائے گا۔ ﴿وَ ہَنگِیرُ لٰهُ ہِاسْطِقَ تَدِیبًا قِینَ الصّٰیلِحِیْنَ ﴾

🛡 وجموم ية الشيعه ١٢

سماس آس توڑے اپنے رب کی مبر سے ؟ گر جو راہ بھولے ہیں۔ بولا، پھر کیا مہم ہے تمہاری ؟ اے اللہ کے بھیجو! بولے، ہم ٱرُسِلُنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِيْنَ ﴿ إِلَّا إِلَا أَلُوطٍ ﴿ إِنَّا لَهُنَجُّوْهُمْ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ إِلَّا امْرَأَتُهُ مجیج ہوئے آئے یں ایک قم گنابگار پر مگر لوط کے گھر والے ہم ان کو بچالیں کے سب کو مگر ایک اس کی مورت سیجے آئے ہیں ایک قوم گنبگار بر۔ گر لوط کے گھر والے، ہم ان کو بچا لیں گے سب کو۔ گر ایک اس کی عورت، قَتَّدُنَا ﴿ إِنَّهَا لَيِنَ الْغَيِرِيْنَ ﴿ فَلَتَّا جَأَءَ الْ لُوْطِ الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ ہم نے ٹھیرا لیا وہ ہے رہ جانے والول میں فاس پھر جب پہنچے کوط کے گھر وہ کیجیجے ہوتے بولا تم لوگ ہو ہم نے تھہرا لیا، وہ ہے رہ جانے والوں میں۔ پھر جب پنچ لوط کے گھر وہ بھیج ہوئے۔ بولا تم **لوگ ہوگئ**ے مُّنكَرُونَ® قَالُوا بَلْ جِئُنكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ® وَآتَيْنكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا ادیرے فیل بولے نہیں برہم لے کرآئے ہیں تیرے پاس وہ چیزجی میں وہ جھڑتے تھے فیل اور ہم لائے ہیں تیرے پاس کی بات اور ہم

بع اوبرے۔ بولے نہیں! پر ہم لائے ہیں تجھ پاس جس میں وہ جھڑتے تھے۔ اور ہم لائے ہیں تجھ پاس مقرر بات، اور ہم لَطْدِقُونَ ﴿ فَأَسُرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعُ آدُبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمُ آحَلُّ

ع كت ين فل مولى على اين كركو كي رات رب سے اور تو بل ان كے بيكے اور مركر يد ديكھے تم ميں سے كوئى فك ف چنکه غیرمتوقع اورغیرمعمولی طور پروشخیری می از بیراندسالی کودیکھتے ہوئے کھ مجیب معلوم ہوئی۔ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ جب آ دی کوئی مسرت الکیز

خرخلات توقع غیرمعمولی طریقہ سے اچا نک سن تو باوجودیقین آ جانے کے اسے خوب کھود کرید کر دریافت کرتااور کہجہ تعجب کا اختیار کرلیتا ہے، تاخروسیے والا پوری تاکیدوتسری سے خوتخبری کود ہرائے جس میں یکی قسم کی طافتی کا احتمال رہے نتاویل والتباس کا یکو یا ظہار تعجب سے بشارت کوخوب واضح اور محت کرانا اور بحرار سماع سے لذت مامل کرنامقصود ہوتا ہے۔ای طرز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اظہار تعجب فرمایا۔ابن کثیر کے الفاظ یہ ہیں۔ "10 مصحبہاً من كهرة وكبر زوجته ومتحققًا للوعد فأجابولامؤ كدين لهايش ولايه تحقيقًا وبشارة بعديشارة " چونكر على كام سي تاميدي كا توبم بوسكًا ہے۔جوا کابرخصوماً اولوالعزم پیغمرول کی شان کے بالکل خلاف ہے۔اس کے ملائکہ نے ﴿ فَلَا قَکُنْ مِّنَ الْقَيْطِلْنَ ﴾ کہدکر تنبید کی حضرت شاہ ماحب رحم النَّهُ اللَّهِ بِين معلوم بواكه كاملين بهي (كمي در جديس) ظاهري اسباب پرخيال ركھتے ہيں "

فل يعنى رحمت الهيه سے نااميدتو عام سلمان بھي نہيں ہوسكتے ۔ چہ جائيكہ اعبام السلام كومعاذ الله يونوبت آئے مض اسباب عاديدادرا پي مالت موجود و ك اعتبارے ایک چیز عیب معلوم ہوئی، اس بریس نے المہار تعب کیا ہے کہ خدائی قدرت اب بر حابے میں مجھے اولاد سلے فی صرت شاہ ما حب رحمداف محت یں۔ عذاب سے نڈر ہونااور فضل سے ناامید ہوناد ونول کفر کی باتیں ہیں یعنی آ گے کی خبرالنہ کو ہے۔ ایک بات پر دعویٰ کرنایقین کر کے **بول نہیں ہوسکایہ ہی کفر** کی بات ہے باتی محض دل کے خیال وتسور پر پکونہیں جب منہ سے دعویٰ کرے تب محناہ ہوتا ہے "

فت يعنى كياعض يد بشارت سؤے كے ليے بى مجمعے محتے ہو۔ ياكونى اورمبم ہے جس ير مامور ہوكر آ سے ہو۔ غالباً قرائن سے إبراميم عليه المام مجمع كم اصل مقسد تشريف آورى كالجحوادرب ممكن ہے جوٹوف الحيل ديكوكر پيدا ہوا تھااى سے خيال كررا ہوكہ خالص بشارت لانے والوں كو ديكوكر وف كيرا ضروركو في دوسرى فوظ ک چیزمی ان کے ماقد ہوگی ۔ والله اعلم۔

وس يعنى وه باتى مفاركے ساتھ مذاب ميں بتلارے كى ۔

(تنيد) المهربك ﴿ وَقَدْ وَكَا إِنَّهَا لَينَ الْعُبِينَ ﴾ مقول ملائك كاب جوهذاب لي كرآت تح جونك اس وقت و و تفاوقد ركافيمل فافذك في كم ليسركاري وي في آت تحقال لي تقدير فرراني كأبت بلة الني طرت كردى اورمكن عوقدًو كالنجالين الغيرين في تعالى كاكام = چ کہتے ہیں۔ سولے نکل اپنے گھر والوں کو رات رہے ہے، اور آپ چل ان کے پیچے، اور مزکر ند دیکھے تم میں کوئی،
والمضُوّا کینے گُو تُو مَرُون ﴿ وَقَضَیْنَا الْیہ خُرلِک الْکُمْرَ اَنَّ کَابِرَ هَوُلاَءِ مَقَطُوعٌ عُوالَمُو اِنَّ کَالِا مَ کُو عَلَم ہے نے اور مقرر کردی ہم نے اس کو یہ بات کہ ان کی ہو کئے گل اور بطے جائ جہاں تم کو علم ہے۔ اور چکا دیا ہم نے اس کو وہ کام، کہ ان کی ہو کئی ہو مُن ہُو گئی ہوئے اور ہے گئی ہوئے آگا الْکہ یائینی کے اور خوال کرتے نے لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان میں مو بھے کو ہو تھ کو ہوتے۔ اور آئے شہر کے لوگ خوال کرتے۔ بولا، یہ لوگ میرے مہمان میں، مو بھے کو ہو تھ کو ہوتے۔ اور آئے شہر کے لوگ خوال کرتے۔ بولا، یہ لوگ میرے مہمان میں، مو بھے کو ہوتے۔ اور آئے شہر کے لوگ خوال کرتے۔ بولا، یہ لوگ میرے مہمان میں، مو بھے کو رہوا مت کو فی اللہ وکلا مُخوان ﴿ قَالُوۡ الْوَلَمُ نَائِمَاتُ عَنِ الْعَلَمِیْنَ ﴾ قالُ اللہ وکلا مُؤون ﴿ قَالُوۡ الْوَلَمُ نَائِمَاتُ عَنِ الْعَلَمِیْنَ ﴾ قالُ اللہ وکلا مُؤون ﴿ قَالُوۡ اللّٰهِ وَکلا مُؤون ﴾ قالُوَ الله وکلا مُؤون ﴿ وَاللّٰهِ وَکلا مُؤون ﴾ قالُوَ اللّٰه وکلا مُؤون ﴾ قالُوَ اللّٰه وکلا مُؤون ﴾ قالُو الله کو الله ہو کہ کو من نہیں کیا جہان کی تمایت ہے وہ اور اور اللہ ہے اور میری آبرو مت کھوؤ ذیل ہو کیا ہم نے تھے کو من نہیں کیا ؟ جہان کی تمایت ہے۔ بولا، اور اور اللہ ہے، اور میری آبرو مت کھوؤ۔ ہوئے، ہم نے تھے کو من نہیں کیا ؟ جہان کی تمایت ہے۔ بولا، اور اور اللہ ہے، اور میری آبرو مت کھوؤ۔ ہوئے، ہم نے تھے کو من نہیں کیا ؟ جہان کی تمایت ہے۔ بولا، اور اور اللہ ہے، اور میری آبرو مت کھوؤ۔ ہوئے، ہم نے تھے کو من نہیں کیا ؟ جہان کی تمایت ہے۔ بولا، اور اور اللہ ہے، اور میری آبرو مت کھوؤ۔ ہوئے، ہم نے تھے کو من نہیں کیا ؟ جہان کی تمایت ہے۔ بولا، اور اور اللہ ہے، اور میری آبرو مت کھوؤ۔ ہوئے، ہم نے تھے کو من نہیں کیا ؟ جہان کی تمایت ہے۔ بولا، اور فور اللہ میں آبرو میں آبرو مت کھوؤ۔ ہوئے ہوئے، ہم نے تھے کو من نہیں کیا ؟ جہان کی تمایت ہے۔ بول

هَوُّلَاءِ بَنْتِی آِنْ کُنْتُمْ فَعِلِیْنَ اللَّهُ لَعَهُرُكَ اِنَّهُمْ لَفِیْ سَكُرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿ فَأَخَلُ مُهُمُ لَفِیْ سَكُرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿ فَا خَنْ مُهُمُ لَعِي سَكُرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿ فَا خَنْ مُهُمُ لَعِي اللَّهِ مَا مِنْ مَن اللَّهِ مَا كَا مِن مَا مِنْ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مُوَكُنَا مِن مَا مُنْ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مَا مُوالِدُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُولِدُ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مُن اللَّ

فل یا تو پر مطلب تھا کہتم مجھے غیر معمولی ہے آ دی معلوم ہوتے ہو جہیں دیکھ کرفواہ فواہ دل کھئتا ہے۔ پہ ٹاید و یہاہی کھٹا ہو گا جو ابرا ہیم علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوا تھا یا پیر غرض ہو کہ تم اس شہر میں اجبنی ہو، تم کو یہال کے لوگول کی خوے برمعلوم نیس، دیکھئے وہ تہارے ساتھ کیراسلوک کریں، یا یہ اس وقت فر ما یا جب لوگول نے فرختوں کو حین لوگر کے ممال کہ جو حالی کی لوط علیہ السلام انھیں مہمان سمجھتے ہوئے امائی مدافعت کرتے رہے جی کہ آخر میں نہایت حسرت سے فرمایا ہولئو آق بی بیٹر کئی شہریں کا مداد سے کہا تھا ہوگرا کر ان مہمانوں سے کہنے لگے کہ تم عجیب طرح کے آ دمی معلوم ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ان پیسندایگ کر دہا ہول کین تم میری امداد کے لیے ذراہاتھ بھی نہیں ہاتے۔

فل یعن گجراد مت ہم آدمی نہیں ہیں، ہم تو آسمان سے وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یادگ تم سے جھڑوا کرتے تھے یعنی مبلک مذاب جس کی تم دعمکی دیتے اور بیا نکار کرتے تھے۔

ت يعنى اب آپ بالكل مطمّن مو جائي يربالكل بكي اورائل بات بحس يس قطعاً تحوث كااحتمال نبس ـ

وس یعنی جب تھوڑی رات رہے اپنی گھروالوں کو بستی سے کے کئل جائیے اور آپ سب کے پچھے رہیے تاکہ پورااطینان رہے کہ کوئی روتر نہیں گیایارا سة سے دوسری دالی تو آبیں ہوا۔ اس صورت میں آپ کا قلب طفئن رہے گااورول جمعی سے مندا کے ذکروشکر میں مشغول رہتے ہوئے دفتا ہ کی دیکھ بھال رکھیں کے ۔ دوسری طرف آپ کی پچھے ہوئے دفتا ہوگا کہ پچھے مزکر دیکھیں ۔ اس طرح ﴿ وَلَا يَلْمَتِفِ مِنْ كُمْ اَحَدُ ﴾ کا پوراا متثال موسکے گااورد والی مناصری جو اپنا ظاہری پشتیال مجھیں کے۔

ف يعنى ملك شاميس يااوركيس امن كى مكه جوندا بنان كے ليے مقرركى موكى -

قل یعنی و طعید المسلام کو ملائک کے توسط ہے ہم نے اپنا طعی فیسل منادیا کہ عذاب کھی دورنیس ۔ ابھی مجھ کے وقت اس قوم کا بالکلیداستے سال کردیا جائے گا۔ شاید یہ طلب ہوکہ من محکم ہوئے کی معذاب شروع ہوجائے گا اوراثر اق تک ب معاملات کردیا جائے گا کیونکہ وہ دوسری جگہ "مُصْبِحِیْنَ" کے بجائے "مُسْرِ قِیْنَ" کا لفظ آیا ہے۔

فعے بعنی جب مناکہ و طور العید السلام ) کے بہال بڑے میں وجمیل لڑکے مہمان میں تو اپنی عادت بدکی وجہ ہے بڑے نوش ہوئے اور دوڑتے ہوئے ان کے معان کے بہال بڑے حیات ہوئے اور دوڑتے ہوئے ان کے معان ہے اسلام سے معان ہے کہ اسلام سے معان ہے اسلام سے معان ہے اسلام کے بہاں کے ایک کوئی ہمارے تو الدکر دو۔ اسلام کے بہان میں تو ایک کوئی ہمارے تو الدکر دو۔ اسلام کی معان کے بہان کے بہان میں تو الدکر دو۔ اسلام کے بہان کے بہان کے بہان کے بہان میں تو اسلام کے بہان میں تو ان کوئی کے بہان کوئی کوئی کے بہان کے بہان کر کے بہان کے بہان کے بہان کے بہان کے بہان کے بہان کر کے بہان کر کوئی کے بہان کے بہا

یہ حاضر ہیں میری بیٹیاں، اگرتم کو کرنا ہے۔ قتم ہے تیری جان کی ! وہ اپنی متی میں مدہوش ہیں۔ پھر پکڑا ان کو

یہ استیک کے مُشْرِ قِیْن کُ فَجَعَلْنَا عَالِیکا سَافِلُها وَامْطُرُنَا عَلَیْهِ مُ جَارَةً مِّن سِجِیْلِ کُ الطَّیْکَ مُشْرِ قِیْن کُ فَجَعَلْنَا عَالِیکا سَافِلُها وَامْطُرُنَا عَلَیْهِ مُ جَارَةً مِّن سِجِیْلِ کُ جَمَّارُ نَ عُرَدِيْ فَعُ وَتَ فِلْ پَر رَ وَالَى بَم نَ وَ وَ بَنِي اولِ عَلَى اور برمائ ان لا پَر مُمَّرُ (کُر) کَ فَی جَمَّارُ نَ عُورِيَ نَظَةً بِهُم کَرُ وَالَى بَم نَ وَ وَ بَنِي اور عَلَى اور برمائ ان پر پَر مَمَّرُ کِ جَمَّارُ نَ عُولِكَ لَائِمَةً وَسِمِیْنَ کُولِکَ لَائِمَ وَالنَّهُ الْمِسَمِیْلِ مُتُقِیْمِ کَ اِلنَّ فِی خُولِکَ لَائِمَ اَن بِر بَعْرَ مَمَّرُ کِ اِلنَّ فِی خُولِکَ لَائِمَ وَالنَّهُ الْمِسْمِیْلِ مُتُقِیْمِ کَ اللَّهُ الْمُؤْلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## لِّلُمُؤْمِنِيْنَ۞

بے خک اس میں ہے ہیں دھیان کرنے والوں کو۔ اور وہ بتی ہے سیدھی راہ پر۔ البتہ آمیں نٹائی ہے

#### ايمان دالول ووسل

= (تنبیہ) ﴿وَجَاءَ أَمُلُ الْمَدِیْمَةِ يَسْتَمْ مِنْ وَنَ ﴾ ش"واؤ "مطلق جمع کے لیے ہے، یہال تر تیب واقعات بیان میں ملحوظ نہیں سورہ ہوداور امران میں یہ قصد گزر چکا ہے اسے دیکھ لیا جائے اور دہال کے فوائد ملاحظ کیے جائیں۔

ف کیونکه مهمان کی نفیحت میزبان کی ربوائی ہے۔

فی یعنی خدا سے ڈر کریہ بے حیائی کے کام چھوڑ دوادرا ببنی مهمانوں کو دق مت کرو آخریس تم میں رہتا ہوں،میری آبرو کا تمہیں کچھ پاس کرنا چاہیے میں مہمانوں کی نظر میں کس قدر حقیر ہوں گاجب میجمیں کے کربتی میں ایک آ دی بھی ان کی عرب نہیں کرتاندان کا کہنا مانتا ہے ۔

می یعنی بینک تم نے محمولا امبنی اوگوں کی تمایت سے دو کالیکن میں لوچتا ہوں آخراس دو کئے کا منٹاء کیا ہے؟ یہ ہی دکہ میں تمہاری خلاف فطرت شہوت دائی کے دراستہ میں مائل ہوتا ہوں تو خود خود کر وکیا تفائے شہوت کے ملال مواقع تمہارے سامنے موجو دہیں جو ایسی بیہو دہ حرام کاری کے مرتکب ہوتے ہو؟ یہ تمہاری ہویاں (جومیری بیٹیوں کے برابریں) تمہارے گھروں میں موجو دہیں، اگرتم میرے کہنے کے موافق عمل کرداد دفغائے شہوت کے مشروع ومعتول طریقہ بدیلو تو ماجت براری کے لیے دو کانی ہیں۔ یہ کیا آفت ہے کہ ملال اور تھری چیز کو چھوڑ کرترام کی گندگی میں ملوث ہوتے ہو۔

ق ظاہریہ ہے کہ یہ خطاب تی تعالیٰ شانہ کی طرف سے بی کریم کی الله علیہ وسلم کو ہے۔ یعنی تیری جان کی قسم لوط کی قوم غفلت اور مستی کے زشہ میں بالکل ایری تعلق موری کے نشہ میں بالکل ایری تعلق موری کے درائے مسلم کی تعلیم اللہ ایری تعلق موری کے درائے مسلم کی اللہ میں اللہ ایری تعلق موری کی مسلم کی اللہ میں اللہ کی اللہ کی کا اللہ میں اللہ کی اللہ کی کا اللہ کی کا تعلق موری کی کا میں باسنے تھے کہ میں کہ میں کہ میں اللہ میں باللہ میں

فل اس كَسَّعَلَّى بم تريب بى ﴿ أَنْ هَا إِن هَوْ لا يَ مَعْمُلُوعٌ مُصْبِحِنْن ﴾ كَان م مريك يس رابن برج كا ول ب كر برعذ اب بس ساو في وم الك في جائة "صحيحه" اور "صاعقه المهلاتا ب

ف اس کی تفسیل سورہ ہودو غیرہ میں گزرچی ۔

### یقین کرنے والوں کو۔

## قصدا براجيم غايتيا ولوط غايتيا

### عَالْجَاكَ: ﴿ وَتَبِّعُهُمُ عَنْ ضَيْفِ إِبْرِهِيْمَ ... الى ... إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِدِيْنَ ﴾

ربط: ..... ابتداء سورت میں حق تعالی نے نبوت کا اثبات فر مایا اس کے بعد ابنی وحد انیت اور خالقیت کے اثبات کے لیے
اپنے آٹار قدرت کا ذکر فر مایا اور پھر کچھ قیامت کا حال اور سعداء اور اشقیاء کے حال اور مآل کو بیان کیا اور اس سلسلہ میں
حضرت آ دم مایشا کی پیدائش کا ذکر کیا۔ اب اور انبیاء مایشا کے قصص ذکر فر ماتے ہیں تا کہ لوگ اللہ تعالی کے قبر اور اس کی مبر کو
مسمجھیں کہ اللہ تعالی کی مبر پینیم بروں پر اور ان کے مانے والوں پر کس طرح نازل ہوئی اور ان کے دشمنوں پر خدا کا قبر کس طرح
نازل ہوا تا کہ اطاعت پر راضی ہوں اور معصیت سے نفور اور بیز ار ہوں اس لیے اول ابر اہیم مایشا کا اور اس کے ساتھ لوط مایشا
کا قصد ذکر فر مایا۔

# قصدا براہیم مَالِئِلِا

چنانچ فرماتے ہیں۔ اور اے نی !اگر وہ میری شان قہراور مہر میں تردکریں اور میری رحمت اور عذاب کا انکار
کریں تو ان کو ابراہیم علیہ کے مہمانوں کی خبر دے دیجئے یہ مہمان فرضتے سے خدانے ان کو ابراہیم علیہ کو بیٹے کے پیدا
ہونے کی بشارت دینے اور قوم لوط کو غارت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ابراہیم علیہ کے حق میں رحمت اور بشارت کے فرشتے سے
اور قوم لوط کے حق میں عذاب اور مصیبت کے فرشتے سے۔ جب وہ مہمان حضرت ابراہیم علیہ کے پاس آئے تو انہوں نے
ملام کیا۔ ابراہیم علیہ بولے تحقیق ہم کو تم سے ڈرلگتا ہے ڈر لگنے کی وجہ یکھی کہ ان فرشتوں کے ساتھ عذاب تھا۔ ابراہیم علیہ ا
نے جب ان کی طرف و یکھا تو ان کے چہروں سے قہراور عذاب کے آثار نظر آئے یا ڈرکی وجہ یکھی کہ وہ بے وقت اور بغیر
اجازت کے آئے سے اور جب ان کے سامنے کھانار کھا تو کھانا نہ کھایا۔ وہ بولے ڈرومت۔ یہ وقت ڈرنے کا نہیں بلکہ خوشی کا
اجازت کے آئے سے اور جب ان کے سامنے کھانار کھاتا دو ہے ہیں یہ بشارت اسحاق علیہ کی تھی۔ کہ اقال تعالیٰ میں میں ایک علم والے لڑ کے کے پیدا ہونے کی بشارت دینے آئے ہیں یہ بشارت اسحاق علیہ کی تھی۔ کہ اقال تعالیٰ میں ایک علم والے لڑ کے کے پیدا ہونے کی بشارت دینے آئے ہیں یہ بشارت اسحاق علیہ کی تھی۔ کہ اقال تعالیٰ

نل مكر سے شام كو ماتے ہو سے اس الى ہوئى بتى كے كھنڈ رنظر آتے يل - ﴿ وَالْكُمْ لَتَهُدُّونَ عَلَيْهِ مُصْيِحِيْنَ وَ هَا لَيْكُونَ ﴾ قل يعنى ان كھنڈ رات كو ديكوكر بالنسوم موشين كو عبرت ہوتى ہے، كيونكدو، بى سجھتے ياں كداس آم كى بدكارى اور سرخى كى سزايس يہ بستياں الى كيس موشين كے مواد وسر سے لوگ آومكن ہے الحميں ديكو كوش بخت وا تفاق يا امباب لمبيدى انتيج قرار ديں۔

مہمان ہیں پس خدارا مجھ کوفضیحت نہ کرواوراللہ سے ڈرواور دنیا کی نظر میں مجھے رسوانہ کرو۔ وہ بے حیابو لے کہ کیا ہم نے تجھ کو اہل عالم کی حمایت سے منع نہیں کیا تھا؟ یعنی ہم نے تجھ کو کہدر کھا تھا کہ تو جہان کی حمایت نہ کیا کر مگر تو بازنہیں آتا ۔ لوط ملیشانے کہا۔ بیمیری قوم کی بیٹیاں ہیں اگرتم کونفسانی خواہش ہی پوری کرنی ہےتوان سے نکاح کرلومگریہ بد بخت کہاں سنے والے تھے۔ اے نبی قشم ہے تیری زندگی کی کہ بیلوگ اپنے نشہ میں مدہو<del>ت</del> تھے شہوت کے نشہ میں اندھے بنے ہوئے تھے۔ لوط طائیلانے جب بیرحال و یکھا تو وہ بحکم خداوندی اپنے خاندان اور اہل ایمان کو لے کر وہاں سے نکل گئے کیس ناگاہ سورج نگلنے کے وقت ایک ہولناک آواز نے ان کوآ پکڑا پھراس صیحہ (ہولناک آواز) کے بعد ہم نے اس بستی کے او پراور نیچے کواکٹ کراس کے نیچے کی جانب کردیا۔ لینی اس بستی کوزیروز برکردیا کہادپر کا تختہ نیچے کردیا اور نیچے کا تختہ اوپر کردیا۔ اور <u>پھران پرکنگر کے گرم پھر برسائے</u> جس سے وہ سب کے سب بالکل تہاہ ہو گئے <u>بے شک اس نتم کے عذاب می</u>ں جوقو م لوط پر نازل ہواا ال فراست کے لئے نشانیاں ہیں جوصورت کود کھے کرحقیقت کرتا ڑلیتے ہیں۔ اور بے فٹک وہ قوم لوط کی بستیاں آباد سڑک <u>کے سرراہ واقع ہیں۔</u> ہرایک مسافر اور راہ رداس کے کھنڈ رات اور عذاب کے پتھروں کودیکھتا ہے۔ یہ بستیاں حجاز اور شام کے درمیان عام شاہراہ پرواقع ہیں جو ہمیشہ چلتی ہے اور جدھرسے قافے گزرتے ہیں اوران شہروں کے نشانات کود کیمتے ہیں بے دکک اس واقعہ میں اہل ایمان کے لیے قدرت ربانی کی بڑی نشانی ہے وہ سجھتے ہیں کہ بیسب پھھ خداوند قاہراورعزیز مقتدر کا ان لوگوں سے انتقام تھا جو انبیاء ومرسلین نظام پر ایمان نہیں لائے اور جولوگ قدرت خداوندی کے قائل نہیں وہ اس قسم کے واقعات کوحوادث عالم اور فلتات طبعیہ پرمحمول کرتے ہیں اور بھی کہتے ہیں کہ مادہ آتش کے اجتماع سے اور اجزاء کے باہمی ر کرے پیاشتعال پیدا ہو گیا۔ سنگ دل ایسی ہی تاویلیس کیا کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ نفسانیت اور شہوت ہی ایک آتشی مادہ ہے جب وہ دل میں جمع ہوجا تا ہے تو وہ قوم لوط مایٹی کی طرف آ دمی کوسٹک دل بنا دیتا ہے اور جب دل میں نفسانیت اور شہوانیت کا آتش مادہ جمع ہوجا تا ہے تو او پر سے حجارة من سجیل کی اس پربارش ہوتی ہے اور اس کوتہاہ اور برباد کر کے مهورتي ب-اللهم انانعوذبك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة آمين يارب العالمين-وَإِنْ كَانَ ٱصْحَابُ الْآيُكَةِ لَطْلِيدُنَ۞ فَانْتَقَهْنَا مِنْهُمُ ۗ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ۞ اور محقیق تھے بن کے رہنے والے محناہ کار فل سو ہم نے بدلہ لیا ان سے اور یہ دونوں بتیاں واقع ہیں کھلے راستہ یہ فی اور محقیق تھے بن کے رہنے والے گنہگار۔ سو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر راہ پر نظر آتے۔ وَلَقَلُ كُنَّبَ آصُفِ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ وَاتَّنِيٰ لِهُمْ الْيِتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿ اور الحک جمالا الم و الول نے رسولوں کو ول اور دیں ہم نے ان کو اپنی نشانیاں سو رہے ان سے منہ بھیرتے والے اور محتیل مجلایا مجر والوں نے رسولوں کو۔ اور دیں ہم نے ان کو نشانیاں، سو رہے ان کو الماتے۔ وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا امِدِيْنَ۞ فَأَخَلَ عُهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ۞ فَمَا ال بن كرد بن والي يعنى قرم هيب هبر مدين من رست تحرم كن و يك وخول كابن تما مجدوبال دست مول كريعن كبته إلى امحاب أيك =

اور تھے کہ زافتے تھے پہاڑوں کے گھر اطینان کے ماتھ نی پھر پکڑا ان کو چنگھاڑ نے مبح ہونے کے وقت بھر اور تھے زافتے پہاڑوں کے گھر خاطر جمع ہے۔ پھر بکڑا ان کو چنگھاڑ نے، صبح ہوتے۔ پھر

# اَغُلىعَنْهُمْ مَّا كَانُوايَكْسِبُونَ ٥

### کامن آیاان کے جو کھ کمایا تھانی

كام نه آياان كوجو كماتے تھے۔

### قصهاصحاب ايكهواصحاب حجر

قَالَ الْهَالَانِ: ﴿ وَإِنْ كَانَ آصُّا اللَّهِ لَكُهُ لَظْلِمِ أَنَّ … الى … فَمَا ٱغْلَى عَنْهُمْ مَا كَانُوْ ا يَكُسِبُوْنَ ﴾ ربط: ……اویرکی آیتوں میں قوم لوط پرعذاب نازل ہونے کا ذکرتھا اب اصحاب ایک اور اصحاب حجر کے عذاب کا

ذ کرکرتے ہیں مقصود سب سے تحقیق رسالت ہے کہ جونی کونہ مانے وہ متحق عذاب ہے۔" ایکہ" اس بستی کا نام ہے جہال شعیب ملیٹا پہنچ کئے تھے۔اصل میں بیشہر مدین کا ایک مقام ہے چونکہ یہال درخت زیادہ تھے اس لئے اس کو" ایکہ" فرمایا۔ایک عرب

میں درختوں کے بن کو کہتے ہیں اور جج "اس وادی کو کہتے ہیں جوشام اور عرب کے درمیان واقع ہے اور اصحاب حجرے حضرت صالح ملیا کا کی کوم الے علیا نے ناقد کا مجزو

تنظر سے صاب عیتیا کا و مسراد ہے ہو بہت بدہ رہی اور پہاروں ویرا اس کرمہ بات بیان کی ان ہی توصاری عیتیا ہے یا قدہ دکھایا تھااس پر بھی عناد سے بازنہ آئے بالآخر ہلاک ہوئے قوم لوط کی ہلاکت کے بعداب مختصراً ان دوقصوں کو بیان فرماتے ہیں۔

قصداصحاب الميكه: ..... اور تحقيق من المسلم الميك يعنى بن والي لوگ (اس سے شعیب عليه الله كى قوم مراد ہے ) بڑے ہى

فالم جنہوں نے شعب علیا کی تکذیب کی سوہم نے عذاب نازل کر کے ان سے اس تکذیب کا انتقام لے لیااور بے شک یہ

دونوں بستیاں یعنی قوم لوط کی بستی دونوں کشادہ اور چلتی سڑک پرواقع ہیں جن کولوگ آتے جاتے دیکھتے ہیں گزرنے والوں

= اور" اصحاب مدین" دو مدا گانے قویش میں برحضرت شعیب علیہ السلام دونوں کی طرف مبعوث ہوئے ۔ان لوگوں کا مخناہ شرک و بت پرتی ، ڈاکہ زنی اور تاپ ول میں فریب اور دھوکہ کرنا تھا۔ پہلے سورۃ ہو دواعراف میں ان کامفسل قصہ گز رچکا ہے ملاحظہ کرلیاجائے ۔

فی یعنی تجاز و ثام کے جس راستہ پر قوم لوط کی بستیاں تھیں ، ویں ذرانچے از کر قرم شعیب کامسکن تھا دونوں کے آثار راستہ چلنے والوں کونظر آتے ہیں۔ فل " مجروالے" فرمایا" ثمود" کو ۔ان کے ملک کانام" مجر" تھا جومدینہ سے شمال کی طرف واقع ہے ۔ان کی طرف حضرت مبالح علیہ السلام مبعوث ہوئے ۔ایک

نی کا جملا ناس انبیار کا جملا ناہے۔ نی کا جملا ناس انبیار کا جملا ناہے۔

فل یعنی اوننی جو پھر سے نکال می اوراس کے علاوہ دوسر سے معجزات ۔

ف یعنی دنیاوی زندگی پرمغرورہوکر تکبر وتجبر کی نمائش کے لیے بہاڑوں کو تراش کر بڑے عالی شان مکان بناتے تھے بچویا بھی بہاں سے جانا نہیں یہ بھی سمجتے ہول کے کدایسی مضبوط و متحکم عمارتوں میں کوئی آفت کہاں پہنچ سمتی ہے۔

فیم یعنی مال و دولت، متحکم عمادات، جممانی قرت اور دوسرے اسباب دوسائل میں سے کوئی چیز بھی مندا کے منداب کو دفع نہ کرسکی ۔ ان کا قصہ بھی پہلے گزر چا۔ مدیث میں ہے کہ بی کریم کی الفد علیہ دسلم توک جاتے ہوئے" وادی جر" پر سے گزرے ۔ آپ ملی الندعلیہ دسلم نے سر ڈھانپ لیا ۔ بواری کی رفتار تیز کر دی اور محابر بنی اللہ عنہ کو فرما یا کہ معذب قوم کی بستیوں پرمت داخل ہو نامگر ( مندا کے خوف سے )رو تے ہوئے اگر دونائد آ کرے وہ چیز تم کو چینچ جوان کو چینی محی ۔ یہ آپ ملی الندعلیہ دسلم نے مسلمانوں کو ادب محملا یا کہ آ دی اس قسم کے مقامات میں پہنچ کر عبرت حاصل کرے اور ضا کے خوف سے کرزاں وتر مال ہو بخش میروتماشانہ مجھے ۔

ے لیے عبرت کے نشانات موجود ہیں

وَمَا خَلَقُنَا السَّبُوْتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُ اللَّ بِالْحَقِّ وَانَّ السَّاعَةَ لَا تِيكَةً فَاحَهُ فَح اور بَهِ مَ نَا السَّاعَةَ لَا تِيكَةً فَاحَهُ فَح اور بَهِ مَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِ

ان پر اور جھکا اپنے بازو ایمان والوں کے واسطے قا اور کہہ کہ میں وہی ہوں ڈرانے والا کھول کر جیما ہم نے بیجا ہے ان پر، اور جھکا اپنے بازو ایمان والوں کے واسطے اور کہہ کہ میں وہی ہوں ڈرانے والا کھول کر جیما ہم نے بیجا ہے علی الْمُقْتَسِمِینَیْ ﴿ الَّیْنِیْنَ جَعَلُوا الْقُرُ اَنَ عِضِیْنَ ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْعَلَمُ الْمُحْدِیْنَ ﴿ الْمُولِ کَر جیما ہم نے بیجا ہے ان بانٹنے والوں پر جنہوں نے کیا ہے قرآن کو بوایاں فی موقع ہے تیرے رب کی ہم کو پوچنا ہے ان سب سے ان بائی کرنے والوں پر جنہوں نے کیا ہے قرآن کو بوایاں۔ موقع ہے تیرے رب کی ! ہم کو پوچنا ہے ان سب سے ان بائی کرنے والوں پر جنہوں نے کیا ہے قرآن کو بوایاں۔ موقع ہے تیرے رب کی ! ہم کو پوچنا ہے ان سب سے گھٹا کھائوا ایکھیکوئی ﴿ وَاعْرِضْ عَنِ الْہُشْہِرِ کِیْنَ ﴿ وَاَنْ کَفَیْنُكُ کُونَا کُونِیْنَ ﴿ وَاَعْرِضُ عَنِ الْہُشْہِرِ کِیْنَ ﴿ وَاَنَّا کُفَیْنُكُ کُونَا کُونَا کُونا کُو

فیل یعنی مشرکین، یہود ونصاری اور دوسرے دشمنان خداور سول کو دنیا کی چندروزہ زندگی کا جوسامان دیا ہے اس کی طرف نظریہ یجھے کہ ان ملعونو ل کو یہ سامان محول دے دیا محیا جسے ان کی شقاوت وشرارت زیادہ بڑھتی ہے یہ دولت مسلمانول کو مشتی آوا تھے راستہ میں خرچ ہوتی ان کو تصوری دیرمزہ اڑا لینے وو۔ تم کو خدا تعالیٰ نے وہ دولت قرآن دی ہے جس کے آ محسب دولتیں گردیں ۔ روایات میں ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے قرآن دیا پھرمی کی اور نعمت دیکو کر ہوں کر ہے آواس نے قرآن کی قدر دولیاں۔

ف**تا** هم ندکھا کرسکمان کیوں نہیں ہوتے۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم فرض تبیخ ادا کرتے رہیں،معاندین کے پیچھے اسپے کو زیادہ فکروغم میں مبتلانہ کیجھے۔ آ**پ ملی اللہ** علیہ وسلم کی شفقت وہمدر دی کے ستحق مونین میں ان کے ساتھ ملاطفت ،زم فو کی اورشفقت وتواضع کا برتا و کھیئے ۔

فیم یعنی کوئی مانے پائدمانے میں مداکا پیام مان مان پہنچائے دیتا ہوں اور تکدیب وشرارت کے مواتب سے فوب کھول کرآگا، کررہا ہوں حضرت شاہ ما مبر حمد اللہ تھتے ہیں تیراکام دل پھیردینا کہیں، بینداہے ہوسکتا ہے۔جوکوئی ایمان مذات الے قم نرکھا۔"

3 اس آیت کے معنی می طرح سے محتے ہیں یعض نے کہا کہ "مُفقیسینن" (بانٹے والوں) سے مراد آپ ملی الدُعلیہ وسلم کے زمانہ کے میرو و نسادی وطیر و بی جنوں نے آن کی تعریفات یا آرادوا ہوا مرکے موافی یڈ باتے مان او، جو خلات ہوندما نور مطلب یہوگا =

<u>ضُمْے کرنے والوں کو قسل جو کہ تھہراتے ہیں اللہ کے ماتھ دوسرے کی بندگی موعنقریب معلوم کرلیں کے ق</u>می اور ہم جاسنے ہیں تصفی کرنے والوں کو۔ جو تھبراتے ہیں اللہ کے ساتھ اور کی کی بندگ۔ سو آ مے معلوم کریں مے۔ اور جمیں جانتے ہیں

آنَّكَ يَضِيُقُ صَلَاكَ مِمَا يَقُوْلُوْنَ۞ فَسَبِّحَ بِحَهْدِ رَبِّكَ وَكُنَ مِّنَ السَّجِدِيْنَ۞ کہ تیرا جی رکتا ہے ان کی باتوں سے موتو یاد کر خوبیاں اسپے رب کی اور ہو سجدہ کرنے والوں سے ف كه تيرا كى ركما ہے ان كى باتوں سے۔ سوتو ياد كر خوبياں اپنے رب كى، اور رہ سجدہ كرنے والول ميں۔

## وَاعْبُدُرَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِيْنُ ﴿

اوربندگی کیے جااسے رب کی جب تک آئے تیرے پاس یقیی بات فل

اور بندگی کراپنے رب کی ، جب تک پنچے تجھ کویقین۔

تلقين صبر برايذائے اہل استہزاء ومسنحر

وَالْكِنَاكِ: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّهٰوْتِ وَالْأَرْضَ ... الى ... حَتَّى مَأْتِيكَ الْيَقِدُن ﴾

عفوا ورصبر کی تلقین فرماتے ہیں کہ آپ ٹالٹی اپنے زمانے کے معاندین کی ایذاء اور شخر پرصبر کریں اور کوئی حرف شکایت زبان

=كهم نے جھے "سبع مثانى "اور " قرآن عظيم "دے كرميج مبيان الوكوں بركى پہلےكتابيں نازل كي ميں \_آپ كى الدعيدوملم بركتاب اتارنايادى بميحا کوئی انوکمی ہات نہیں جس کاانکار کیا جائے بعض نے "مُثَقّت سیدیٹن" ہے بہود ونساری مراد لے کرلاظ قبر آن سے کتب سالی مراد لی میں یعنی انہوں نے حمریف کرکے اپنی تخابوں تو یارہ یارہ کرڈ الابعض نے کہا مشرکین مرادیں جوبطورامتہزا وقسنحر تر آن کی تقییر کرتے تھے ۔جب مورتوں کے نام سنتے تو نہس کرآپس میں کتے بقر و یا ماہر ویس اول کا عنکبوت جھے کو دول کا۔ان اوگوں نے ایک اور طرح بھی قرآن کے متعلق خیالات تقیم کررکھے تھے کوئی اے شاعری بتا تا ہموئی کہانت بوئی مادو بوئی کی جُرنون کی بڑ بحوئی اسباطیہ الا ولین ان کو آگا نمیا کرمیں سب کو عذاب سے ڈرانے والا ہوں، میساعذاب یقینا نازل ہونے والا ہے ال مُعْمَا كرنے والوں پر۔اس وقت " اكذّ لْمَنا " كى تعبيراس لحاظ سے ہو كى كەمتىقن الوقرع ادر تريب الوقرع مستقبل كومج يا ماضى فرض كرليا محيا\_ابن كثيرنے "مُقْتَى بِينِينَ" كِمعَىٰ قَمْ مُحانے والوں كے ليے ہي يعني و گزشة قريس جوانبياء كى تكذيب وخالفت كےملف اٹھا چكي قيس اور جو ئى ہاتر ں پرفيس کھاتی تحيیں اورانہوں کے محتب سماویہ کے محوص کردیے تھے میںامذاب ہم نے ان پراتارا، ای طرح کے مذاب سے یہ " تَذِیْق مُنْمِیْنْ اتم کو دُراتا ہے" مُفْتَسِمِیْنَ" كال معنى كى تائيد من ابن كثير في ذيل كى آيات بيش كى يس - ﴿ وَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لِتَهْتَدَةَةُ وَاهْلَهُ ﴾ ﴿ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ مَهُدَا لَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ

مَنْ يَكُونُ ﴾ ﴿ اوَلَم تَكُونُوا اقته عُدُونَ قَبْلُ مَا لَكُولِن أَوَالِ ﴾ ﴿ الْمَوُلَا مِ اللَّه عن السَّم الله برنمته ﴾ ف يعنى كى مبادت كي في بيغبرول كيما وكس طرح بيش آئے تھے؟ لاإلة إلاً الله يون دمانا تھا؟ اس كلم كاحق كيون ادانيس مياتھا؟ يدادراى قسم کے معلوم کتنے سوالات ہوں کے ۔

فی یعنی کہنے میں و تابی دیجے و ب کھول کر مدانی پیغامات ہنجا ہتے۔ یہ شرکین آپ ملی الدعید وسلم کا مجھ درا و اسکیں کے۔

الله يعنى دنياوآ فرت مين بم سبعُشما كرنے والول سے نبٹ ليل محرآ پ ملى الدهيد وسلم بے فوٹ وخلر تيميخ كرتے رہيے آپ ملى الدهيد وسلم كابال وكان والا ن یعنی رمول کے ساتھ استہزاء کرنااور مدائے لیے شریک تھہرانا، دونوں ہاتوں کاانمام پے لوگ دیکھ لیس مے ۔

🕰 یعنی اگران کی ہے دمری سے دل ملک مولو آپ کی الد علیدوسلم ان کی طرف سے توجہ بنا کر ہمرتن خدا کی کیبے وقم ید میں مشغول رہے بندا کا کر رنماز سمدور عبادت البي و ، چيزيم ۾ ٻن کي تا ثير سے قلب ملمن ومنشرح رہتا ہے اولکروغم د ورہوتے ہيں ۔اي ليے نبي کريم لي الدُمليه وسلم کي مادت تھي کہ جب کو ئي مہم =

https://toobaafoundation.com/

یر نہ لائیں اور جولوگ آپ ٹالٹی سے استہزاء اور تمسنح کرتے ہیں ان کی فکر نہ کریں ہم خود ان سے نیٹ لیس گے۔ آپ ٹالل بے خوف وخطر تبلیخ اور دعوت کو جاری رکھیں اور تنہیج وتحمید اور عبادت میں لگے رہیں چنانچیفر ماتے ہیں:

اورنہیں بنایا ہم نے آسانوں کواورز مین کواوران کے درمیان کی چیزوں کو مگر حکمت اور مصلحت کے ساتھ تاکہ ان ہے صانع عالم کے وجود باجود اور اس کی وحد انیت اور اس کی عظمت اور قدرت پر استدلال کریں اور اس کے احکام کی اطاعت کریں اوران بستیوں کود کیصیں جونافر مانیوں کی وجہ ہے تباہ اور بر باد ہو کیں ۔اور دنیا ہی میں نافر مانی کے جرم میں پکڑ لیے گئے ' اوراگر بالفرض ہم کسی مجرم اور نافر مان کو دنیا میں نہ پکڑیں تو سختی قیامت ضرور آنے والی ہے وہاں سز امل جائے گی اوراس کفروتکذیب کا نتیجہ وہاں ظاہر ہوجائے گا۔ پس آپ ٹاٹیٹا ان معاندین سے خوبی کے ساتھ درگز رہیجئے اوران کے حال کواللہ كى مشيت پر چھوڑ ديجے۔ ب شك تيرا پروردگاروبى برا بيداكرنے والا جانے والا ب البذاآب مالي ما الله كان كمعامله كوخدا علم اور حكمت اوراس كاراده اورمشيت كربروكرد يجئه وه خودان سے بدله لے لے گا۔ اور آب مَالْتُظُ ان كى طرف توجه نه کریں بلکہ اس نعمت کی طرف توجہ کریں جو ہم نے آپ مُلْقِیْم کوعطا کی ہے وہ یہ کددی ہے ہم نے آپ مَالِیْم کُم کُورو قاتحہ کی سات آیتیں جو (برنماز) میں دہراکی جاتی ہیں اورسورۃ فاتحہ کے ساتھ ہم نے آپ ظافی کو آن عظیم دیا۔ جس کے ہرحرف ك نينج علوم الهيد كا يك مندر باورية رآن عظيم جوآب تالين كا كويا كيابي - تمام كتب الهيدا ورصحف ماويد كا خلاصه اوراب لباب ہے اورسورة فاتحداس تمام قرآن كا اجمال اورخلاصه بے ليس ميسورت فاتحداور ميقر آن عظيم وه دولت عظى ہے كہ جس کے مقابلہ میں دنیا کی تمام دولتیں سے ہیں اپس آپ مُلاٹیمُ خدا کی اس نعت عظمٰی پرنظرر کھئے اور اس دولت کی طرف نظرا تھا کر بھی نہ و می جوہم نے مختلف قتم کے کافرول کو برائے چند سے نفع اٹھانے کے لئے وہی ہے ﴿ أَزْ وَاجًا مِّنْهُ مُر ﴾ سے انواع واقسام کے کا فرمراد ہیں جیسے یہوداورنصاری اورمشر کین اور صابحین وغیرهم اورمطلب بیہ ہے کہ ہم نے دنیا میں یہود اورنصاری اور دیگر دشمنان خدااوررسول کودنیا کی چندروزه زندگی کا جوسامان دیا ہےاس کی طرف نظراٹھا کربھی نہ دیکھئے وہ نہایت حقیراور ذلیل ہے اورقر آن عظیم اور علم اور حکمت کی جودولت ہم نے آپ ٹاٹیٹا کودی ہے اس کے مقابلہ میں دنیا کی تمام دولتیں ہیج ہیں۔ دنياجج است وكاردنيا بمه أيج

پیش دریائے قدز حرمت تو نه محیط فلک حباب نیست داری آل سلطنت که در نظرت ملک کونین در حبابے نیست

<sup>=</sup> بات فکر کی پیش آئی آپ ملی الله علیه وسلم نماز کی طرف جھیلئتے ۔

فَلْ يَعَىٰ مُوت يَقَين كَالْقَ دُوس كَ جُكَرِّ آن نَے اى مُعَىٰ يَس استعمال كيا ہے ﴿وَ كُنَّا نُكَيِّب بِيَوْمِ الدِّيْنِ حَتَى آلَى مَا الْيَقِيْنَ ﴾ مديث يس ايك ميت كى نبت آپ كى الدُعيدوسلم نے فرمايا۔ "امّنا هو فقد جَآءَ الْيَقِيْنُ وَإِنِّى لَآزِجُولَه اَلْحَيْرَ "جَهورسكن نے اس آيت يس " يقين "وہمئى موت ليا ہے يعنى مرتے دم تك مذاكى عبادت يس ككر ہے۔

اندریں روی تراش وی فراش تادیر آخرد ہے فارغ مہاش

جن بعض عارفى نے اس بكر"يقين "كوكينيت تلبيك كمعنى يس لياب اس كي تبدروح المعانى ميں مذكور ب ديكول بات ـ تم شؤوة أ الحيجر وَلِلْوَالْيَهِ مِهُ يَهِ الْمِينَةُ وَهُوَ الْمَسْنُولَ اَنْ يَتَوَفَّالنَا عَلَى الْحُمْلِ الْأَحُوّال وَأَحْسَنِهَا فَإِنَّهُ جَوَّا ذَكَرِيْمٍ.

جهبورمفسرين أيتن كي كنزويك ال آيت مين سبع مثاني سيسورة فاتحدم ادب اوربعض احاديث مرفوع بهي ايسا بى معلوم ہوتا ہے اور ابن عباس تا ایک قول بھی یہ ہی ہے اور عبداللہ بن مسعود داللہ اللہ بن عمر تا اللہ اللہ بن عباس نظاف کی روایت میں بیرے کہ سبع مثانی سے مجع طوال مراد ہیں۔ یعنی سات کمبی سورتیں ہیں۔ سورة بقرہ سے سورة اعراف تک چھسورتیں ہیں اور ساتویں سورت کے بارے میں دوقول ہیں۔بعض کہتے ہیں کہ سورۃ انفال اور سورۃ توبیل کر ایک سورت ہے اور ای وجہ سے درمیان میں بھم اللہ نہیں کھی گئی اوریید دنوں سورتوں کا مجموعہ طوال کی ساتویں سورت ہے اور بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ سبع طوال کی ساتویں سورت سورۃ پونس ہے اوران سورتوں کومثانی اس لیے کہتے ہیں کہان سورتوں میں فرائض حدود اور فقص اور احکام اور امثال عبرت کو مکرر بیان کمیا گیا ہے۔ ابن عباس نظام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت مُنْ يَعْمِمُ بِرِبرُ افْضَلَ كِيا كه بيساتول مثاني آپ مُنْ فَيْمَا كُوعِطا كيس ـ آپ مُنْ فَيْمَا كيم بورتيس عطانهيس ہو تیں اور موٹی ملینی کوان میں ہے دوسور تیں دی گئیں۔اورایک روایت میں ہے کہ موٹی ملینی کوان میں سے چھ عطا ہو تیں۔ جب انہوں نے الواح تورات کوز مین پرڈ الاتو دوسورتیں اٹھالی گئیں اور باقی چاررہ گئیں۔ (تفسیر ابن کثیر:۲۲ / ۵۵۷) حاصل کلام بیہے کہ یہ "سبع مثانی "ملعنی بیات سورتی بمنزلہ مع صحائف کے ہیں یعنی بمنزلہ سات صحفوں کے ہیں کہ جودیگر انبیاء کرام مِلتِل پرمتفرقاً نازل ہونے اور اللہ تعالی نے آٹحضرت مُنافِیظ کوسبع مثانی عطاکیں۔جوبمنزلہ سات صحفول کے ہیں۔ اور ان سات کا مجموعہ سوائے آنحضرت مُلاہِیم کے کسی اور نبی کونہیں دیا گیا۔ اور قر آن عظیم تمام اولین اور أخرين كےعلوم كامجموعہ ہے اور بيربيع طوال پورے قرآن كا اجمال ہے اور سورة فاتحہ بيع طوال كا جمال اور متن ہے لہذا جن صحابہ كرام الفائة اس معقول م كه سبع مثاني سے بوراقر آن مراد م ياسات لمي سورتي مرادي ياسات آيون والي سورت سورة فاتحدمراد ہےسب اقوال اپنی آپنی جگہ پرسیج اور درست ہیں مثانی کالفظ اپنے مفہوم عام کے لحاظ ہے سورة فاتحہ اور سبع طوال اورقر آن عظیم سب کوشامل ہے مگرای قول میں اشکال ہے ہے کہ یہ سورت کی ہے اور اس وقت تک سبع طوال کا نز ول نہیں ہوا تھا۔ بیسات کمی سورتیں مدنی ہیں مدینہ میں جا کرنازل ہوئیں کیکن اس کا جواب یہ ہے کہ پورا قر آن مجید بھی مکہ میں نازل نہیں ہواتھا مگراس کے نزول کا دعدہ مکہ ہی میں ہو چکا تھا۔اس لیے سبع مثانی ہے سبع طوال مرادلینا باعتبار دعدہ نزول تھیج ہے کیونکہ اللّٰہ کا وعدہ حق اور صدق ہے اور یہ بدنصیب اگر سبع مثانی اور قر آن عظیم جیسی نعمت کو قبول نہ کریں تو آپ مُلاَثِیمُ ان کی محرومی پر گروہ آپ ٹائین کی شفقت کا مستحق ہے اور جن <del>متکمرین اور مغرورین نے م</del>ال ودولت کے نشر میں قر آن کی دولت سے اعراض كياآب الطفاان سے اعراض كيج اور جوآب الطفار سے اعراض كرے آب الطفار اس سے صاف كهدد يج كدمين تو صاف ----------فررانے والا ہوں۔ فررانا میرا کام ہےاور دل میں اتار دینااور دل کا تچھیر دیناالٹد کا کام ہےاور ماننانہ مانناتمہارا کام ہے۔مطلب سے کوآپ ٹاٹیل تبلیغ کرد بچنے اورزیادہ فکر میں نہ پڑئے اور ہم 🗗 نے آپ ٹاٹیل پر بیقر آن عظیم ایسای نازل کیا جیسا کہ ہم <u>۔ نے گزشته زمانہ می تقسیم کرنے والوں یعنی</u> یہوداورنصاریٰ پربہتوسط رسلالی کتاب نازل کی جے وہ پڑھا کریں۔جیسے توریت

اور انجیل یہ کتاب ان کا قر آن تھی جس کووہ پڑھا کرتے تھے جنہوں نے اپنے اس قر آن کے یعنی ابنی اس آسانی کتاب کے نکوے نکوے کرڈالے تھے اس طرح سے کہ اپنے قرآن یعنی اپنی کتاب الٰہی کی بعض باتون کو مانا اور بعض کونہ ما**نا کتاب الٰہی** کے سی حصہ کو جھیا یا اور کسی حصہ کوظا ہر کیا جیسی مصلحت دلیکھی ۔اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ قول اول: .... يه ب كدير آيت يعنى ﴿ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِيدُنَ ﴾ الح كُرْشت آيت يعنى ﴿ وَلَقَلُ الَّيْنَكَ سَمْعًا مِّنَ الْبَقَانِي﴾ سمتعلق ہاورمطلب یہ ہے کہ یہ قر آن عظیم ہم نے آپ مُلاَیُّظ پرای طرح اتارا ہے جیسے گزشته زمانہ می یہوداورنصاریٰ پرہم نے توریت اور انجیل نازل کی اور یہ ہی آسانی کتاب ان کا قرآن تھی جس کووہ پڑھا کرتے تھے اہذا آپ ٹافٹ پر قرآن عظیم اور وحی کا نازل ہونا کوئی انوکھی بات نہیں جس کا انکار کیا جائے جس طرح پہلے زمانہ میں کتب الی کا نزول ہوااور بندوں کواحکام کامکلف بنایا گیا۔ای طرح قر آن کا بھی نزول ہوالہذا نزول قر آن کومستبعد شمجھو۔اس تشبیہے مقصوداستبعاد ہے۔اور مقتسمین کے معنی تقیم کرنے اور بانٹنے والوں کے ہیں اور اس سے یہوداورنصاری اس لیے مراو ﴾ لیے گئے کداہل کتاب نے اپنی کتاب الہی کوتقیم کرلیا تھا کہ اس کے بعض احکام پرعمل کرتے تھے اور بعض برنہیں اور ﴿الَّذِينَىٰ جَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِينَ ﴾ لفظ ﴿الْمُقْتَسِيدُن ﴾ كى صفت اورتفير باوراس قول يرقر آن سيقر آن مرافيس ﴾ كه جوآ مخضرت مُلافخ پر نازل موا۔ بلكه معنیٰ لغوی مراد ہیں بعنی وہ كتاب الہی جس كی قراءت و تلاوت كی جائے اوراس مجگہ قرآن سے اہل کتاب کا قرآن مراد ہے یعنی ان کی توریت اور انجیل مراد ہے جس کووہ پڑھا کرتے تھے اور اہل کتاب نے ایے قرآن کے بینی توریت اور انجیل کے کلڑے کرویئے تھے۔جوجہ کتاب الٰہی کاان کے ہوائے نفس کے مطابق ہوا اس پرایمان لے آئے اور جوان کے ہوائے نفس کے خلاف ہوااس کا کفراورا نکارکیا۔ بڑے ہی نا دان تھے کہ جو کتاب ان کی ہدایت کے لیے نازل کی اس میں قبول اور انکار کے اعتبار سے تقسیم جاری رکھی۔حالانکہ کتاب منزل کا بیش تھا کہ بہ کمال وقتام بدون اقتسام کے اس کو قبول کرتے اور اس پرائیان لاتے۔اس جگہ اہل کتاب کو بعنوان اقتسام ذکر کرناان کی مذمت اور تھیج کے لیے ہے کہ کتاب الہی میں کیوں تقسیم جاری کی اور کفار مکہ کی طرف تعریض ہے کہ گزشتہ اقتسام کی طرح تم بھی جرم اقتسام کے مرتکب ہورہے ہو۔ لہذاان کی طرح تم کوبھی عذاب سے ڈرنا چاہئے۔ ہوسکتا ہے کہ مقتسمین سے تو اہل کتاب ہی مراد ہوں مگر فر آن سے یہی قر آن مراد ہوجوآ نحضرت مُلاثِیمٌ پرنازل ہوااور مطلب سے ہوا کہ اہل کتاب نے اس اس قر آن کوتقسیم کرلیا ہے کہ اس قرآن کا جومضمون ان کی تحریفات یا ان کی آراءاور اہواء کے موافق پڑجائے اس کوتو مان لیا جائے اور جومضمون قر**آنی ان** كے خلاف ہواس كونہ مانا جائے اس طرح اہل كتاب نے قرآن عظيم كوحق اور باطل كى طرف تقسيم كر ڈالاقرآن عظيم كا جو حصان کے تو ریت اورانجیل کےموافق ہوااس کوتوحق کہااور جوان کی تو ریت اورانجیل کے خلاف ہوااس کو باطل کہا۔

ظاصه کلام یه که اگر مقتسمین سے اہل کتاب مراد ہوں تو دوسری آیت لیعنی ﴿ الَّذِیثَیٰ جَعَلُوا الْعُوْانَ عِضِینَ ﴾ الذین جعلوا القران عضین میں قرآن کی تفیر میں دواخمال ہیں ایک یہ کہ قرآن سے یہ بی قرآن مراولیا 
● اس مرات میں اشارہ اس طرف ہے کہ آیت ﴿ گَهَا الْوَلْمَا عَلَى الْمُقْتَسِيدِیّ ﴾ آیت خورہ ﴿ وَلَقَلَ الْمُنْلِكُ سَنِمًا فِينَ الْمُقَانِي وَالْعُوْانَ الْمُعْلِيْدَ ﴾ معلق ہورتندیم مرت المقورة والانجیل القوران کما انولنا علی المفقید ہے۔ المقدانولنا علی المفقید ہے۔ المقدانولنا علی المقتسمین "التوراة والانجیل ۱۲

جائى ياقرآن معنى لغوى يعنى ان كى كتاب مقرر مرادلى جائ - ﴿ وَلِكُلِّ وِّجْهَةٌ هُوَمُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِهُوا الْخَيْرُتِ ﴾ . قول ثانى: ..... اور بعض علما تفسير يدكت بين كدية يت يعنى ﴿ كَمَّا ٱلْزَلْمَا عَلَى الْمُقْتَسِيدِينَ ﴾ اليَّ ماتبل كى قريبى آيت ينى ﴿وَقُلُ إِنِّى آنَا النَّذِيرُ الْمُبِدِينِ ﴾ متعلق ◘ ب-اورمطلب يه بكريس نذير مبين بول احقريش مين تم جوالله کے عذاب سے ڈراتا ہوں اگرتم اس قر آن عظیم پرایمان نہ لاؤگے اور گزشتہ مقتسمین کی طرح اس قر آن کے جھے بخرے کرو گے اور اس کے بعض کوشعر اور بعض کو بھر اور بعض کو کہانت اور بعض کو اساطیر الا ولین کہو گے تو پھر عجب نہیں کہ تم پر بھی ویانازل ہوجائے جیسا کہ گزشتہ مقتسمین پرنازل ہوا تھاان کا جرم بھی یہ ہی اقتسام تھااورتم بھی اس جرم کے مرتکب ہواور گزشتہ مقتسمین سے اہل کتاب مرد ہیں جنہوں نے اپنی آسانی کتاب کے اکرے مکڑے کیے کہ جوان کی مرضی کے موافق ہواس کو مان لیا اور جوان کی مرضی کے خلاف ہوا اس کا انکار کردیا اور انبیاء کرام ملیکا کی مخالفت و تکذیب کی جس کی سز امیں بندر اور سور بنائے گئے اور ذلت اور مسکنت کی مہر گئی ۔مطلب سے ہے کہ اس قسم کا عذاب نازل ہونامستبعد نہیں۔ پہلے زمانہ میں ہو چکا ہتواے اہل مکہ! تم کوبھی اس سے ڈرنا چاہئے۔غرض میر کہ پہلے قول کی بناء پر ﴿ کَیّاۤ ٱنْزَلْمَا ﴾ کی تشبیہ سے زول وی کے استبعاد کود فع کرنا تھا۔ اور اس دوسر بے قول پرتشبیہ سے مقصود آپ ملائظ فرماتے ہیں کہ آیت میں مقتسمین سے تسم کھانے والےمراد ہیں جنہوں نے اپنے پیغیبروں کو جھٹلا یا اور باہم قتم کھائی کہ انبیاء کولل کریں گےاہدان کوایذاء پہنچا ئیں گے۔جیسا کہ الله تعالى نے قوم صالح كے حال سے آگاه فرمايا۔ ﴿ لَقَاسَهُ وَا بِاللَّهِ لَنُهَ يَةٍ تَنَّهُ وَآهَلَهُ ﴾ بالهم ل كرفتهم كھانى كرات ميں جاكر صالح طایع کواوراس کے گھر والوں توقل کردیں پس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ گزشتہ قوموں نے انبیاء کی مخالفت اورعداوت پر قسمیں کھائی تھیں اور انہوں نے کتب ساویہ کے فکڑے فکڑے کردیئے تھے پس جیساعذاب ہم نے ان پرا تاراای طرح کے عذاب سے یہ نذیر مبین تم کوڈراتا ہے اور قوم صالح کے مقتسمین پرعذاب کا نزول قطعی اور یقین ہے اور منصوص قرآنی بالبذااس كومعرض تشبيه ميں ذكر كرنے ميں كوئى اشكال نہيں۔ اور بعض علمائے سلف نے مقتسمين سے كفار مكم مراد ليے ہیں۔جنہوں نے بطوراستہزاءوتمسنح قرآن کی تقسیم کرر تھی ہے۔جب سورتوں کے نام سنتے توہنس کرآپس میں کہتے کہ بقرہ یا مائدہ تومیں لےلوں گااور نمل اور عکبوت تولے لینا یا مکہ کے رائے تقسیم کر لیے تھے کہ راستوں پرمختلف آ دمی بھادیے تھے کہ جوکوئی آ تا تواس ہے آنحضرت مُلاثِقِم کی برائی کرتے اور آپ مُلاثِقِم پرایمان لانے سے اس کورو کتے تھے اوربعض علاء سلف کہیے ہیں که مقتسمین ے آپ مُلَیْظُ کے زمانہ کے یہوداورنصاری مرادین جنہوں نے قر آن کواس طرح تقیم کررکھاتھا کہ جومضمون قر آنی ان کی تحریفات کےمطابق ہواس کو مان لیا جائے اور جواس کے خلاف ہواس کا انکار کردیا جائے مگران دونوں تو موں میں اشکال سے کہ بیآیت اور بیسورت کمی ہے اور اس وقت تک نہ کفار قریش پر کوئی عذاب نازل ہوا تھا اور نہ یہود بن قریظہ اور نہ يهود بن نفير پركوئى مصيبت اورآفت آئى تھى اور ﴿ كَمَّ ٱلْزَلْدَا ﴾ ميس كاف حرف تشبيه بادر انزلنا صيغه ماضى بجواس بات • الماصورت من تقرير عبارت المطرح موكاراني اناالنذير المبين عذا بأكما انزلناه على المقتسمين وعلى هذا الوجه المفعو محذوف وهوالمشبه دل عليه المشبه به ـ (تفسير كبير)

اورمصیبت آئی ہجرت کے بعد آئی۔ ہجرت سے پہلے نہ کفار مکہ پرکوئی عذاب آیا اور نہ یہود پر لہذا انذار ہیں ایسے عذاب سے تشبید ینا جوابھی تک واقع نہیں ہوا۔ ذوق بلاغت کے خلاف ہے اور ان دوقو موں کو آیت کا شان نزول کہنا بہت مشکل ہان دونوں قولوں کی تاویل یہ وسکتی ہے کہ کفار مکہ اور یہود بن قریظہ اور بن نضیر پراگر چیاس وقت تک عذاب نازل نہ ہوا تھا گر چونکہ مستقبل قریب میں اس کا وقوع یقین تھا اس لیے اس کو لفظ انزلنا سے تعبیر کیا گیا ہے۔

## ترجح راجح

اوراس ناچیز کے نزدیک ان اقوال میں رائ قول یہ ہے کہ یہ آیت تشبید یعن ﴿ کَمَا اَنْوَلْفَا عَلَى الْمُقْتَسِمِ فَت این قری آیت ﴿ وَقُلُ إِنِّىٰ اَکَا النَّلِیْمُ الْمُهِدُنُ ﴾ معلق ہادر مقتسمین سے مشرکین مکہ کے وہ چند شریراور سر می

●قال ابن عباس اهل الكتاب أمنوا ببعضه وكفروا ببعضه وكذالك قال عكرمة هم اهل الكتاب وسموا مقتسمين لانهم كانوامستهزئين فيقول بعضِهم هذه السورة لي وهذه السورة لك\_

● حرات الم عم تغیر ابوالسود و و کود یکسی نهایت لطیف کلام فر با یا اورای کوعلام آلوی کیتانی نے دوح المعانی میں اختیار کیا ہے۔ واللہ اعلم الوگ مراد ہیں جو ولید بن مغیرہ کے مشورے سے ایام جج میں مکہ کے داستے آئیں میں تقسیم کر لیتے ہے جب جج کا موسم آتا اور لوگ مراد ہیں جو ولید بن مغیرہ کے داستے ہے آئی ان سے یہ کہ دیا کریں کہ لوگ باہر سے آئی میں ان سے یہ کہ دیا کریں کہ ہمارے شہر میں ایک خفس پیدا ہوا ہے اور اپنے کو بھی بتاتا ہے اس کی بات سے تم دھوکہ نہ کھانا وہ مجنون ہے یا جادوگر ہے یا کائن وغیرہ وغیرہ ہے اور انہیں چند شریروں نے ازراہ تم خروا سم خروا سم زوں کے نام سے قرآن کے جھے بخرے کے ہوئے

تھے کوئی کہتا کہ میں بقرہ ● لےلول گایا ما کدہ اور عنکبوت تجھے دے دول گا۔ بیہ مستھز ٹین (تمسخرکرنے والول کا ایک گروہ تعا) جن كا أكنده آيت مين ذكر ب جن كمتعلق الله تعالى في البيخ نبي كوتسلى دى اوريد كها كداس كروه ك شرع آپ مالكا كوكفايت كريس م چنانچدىيسب لوگنهايت ذلت كي موت مر يس مطلب آيت كايي مواكدا ين ا آپ الله حق تعالی کی طرف سے کہدد یجئے کہ میں تم کواللہ کے قہراورعذاب سے تعلم کھلا ڈرانے والا ہوں حق تعالی فرماتے ہیں کہ ہم تم پراییا عذاب نازل کریں مے جیراہم نے مقتسمین پراتارا۔ یعن جس طرح ہم نے مقتسمین ( مکہ کے داسے تعلیم کرنے والول) پریا قرآن کوسحرا در شعراور کہانت وغیرہ وغیرہ کی طرف تقسیم کرنے والوں پر اتارا۔ یعنی خاص قسم کی ذلت کی موت ے ان کو ہلاک کیا۔ ای طرح تم کو بھی ہلاک کردیں گے۔ (دیکھوفٹح الباری: ۲۸۹۸۸ وتیسیرالقاری شرح صیح ابخاری بزبان فاری مصنفہ فیخ نورالحق دہلوی مُکلید: ۳۰۹۰ وفیخ زادہ حاشیہ بیضاوی: ۲۲ /۱۲۳) اوراس قول کوہم نے اس لیے اختیار کیا کہ ﴿وَقُلُ إِنَّ أَنَا التَّذِيثِهُ الْمُهدَى ﴾ قريب إور ﴿وَلَقَلُ الَّيْدَاكُ سَهْعًا قِنَ الْهَقَانِي ورابعيد بيزبقريدمقام ايا منبوم بوتا بك ﴿ كُمَّا ٱنْزَلْمًا عَلَى الْمُقْتَسِيدُن ﴾ ش انزال سانزال عذاب مرادب ندكرانزال كاب نيز حفرت ثاه عذاب را ما نندآل چیفرود آور ده بودیم برتقسیم کنندگان آنان که ساختند کتاب اللی را پاره پاره مترجم گوید یعنی برامل کتاب که بر بعض آیات عمل می کردندو بربعض نبدداه" - جاننا چاہئے کہ شاہ صاحب میشاہ کا بیر جمہ ہمارے اختیار کردہ قول کا بتام و کمال مؤید نهين البية صرف اس بارے مين مؤيد ہے كم ﴿ كَمَّا ٱنْزَلْقَا ﴾ كاتعلق اس كى قريبى آيت يعنى ﴿ وَقُلُ إِنَّى آلاً النَّذِيدُ الْمُهِمِدُينَ ﴾ ے بند کہ ﴿وَلَقَلُ اللَّهُ عَالَيْ مَدَالًا قِينَ الْمَعَافِينَ ﴾ ب-حضرات الل علم تغيير بيضادي ادراس كي حواثي كامطالع فرماكي مارى يقصيل انشاء الله الماعلم كے ليے مفير اور معين موك والله سبحانه و تعالىٰ اعلم و علمه اتم واحكم

<sup>●</sup> شاہ مبدالقادد فرماتے ہیں کہ کافر سنتے تھے سورتوں کے نام تو آئی ش شخصے سے بانٹے کوئی کہتا ہیں بقرہ لوں کا یا ماکدہ اور محکوت تجھ کو دوں گا۔ (موضح افرآن)

ان کے نام یہ ہیں۔ (۱) ولید بن مغیرہ (۲) عاص بن واکل (۳) حارث بن قیس (۴) اسود بن عبد یغوث (۵) اسود بن اسود بن المطلب۔ جب ان لوگول نے آنحضرت مُلِقِیْم کے ساتھ استہزاء اور تمسخر میں حس سے تجاوز کیا تو اللہ نے آپ مُلِیْم کو کھم دیا کہ آپ مُلِیْم ان کے استہزاء اور تمسخر کی طرف النفات نہ کریں ہم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی اور بس ہیں۔

ایک دن کاوا تعدہے کہ آنحضرت مُلافِظ معبد حرام میں تشریف فر ما تھے اور جبرئیل امین ملیّنا بھی آپ مُلافِظ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ یہ پانچ مستھزئین مجدحرام میں داخل ہوئے اورآ پ مالٹائ کود کھر منے اور پھر طواف میں مشغول ہوگئے جریل امین طین ابولے کہ مجھے حکم ہے کدان کے شرسے آپ مال نیام کو کفایت کروں پس ولید بن مغیرہ ادھر سے گزرا۔ جبریل امین طیع ان ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا۔ اِس کے بعد ولید کا ایک تیرساز پر گزرا ہوا جو تیر بنار ہاتھا ولید کی از اراس میں الجھ کی اس مغرور نے جھنے کو عارسمجھااس لیے وہ تیراس کی ساق (پنڈلی) میں لگاجس سے خفیف سازخم آیا مگروہ ایسا پھوٹ نکلا کہ ولیدای میں مرگیا۔عاص بن واكل كا ادهر سے گزر ہوا جرئيل امين عليظ نے اس كے تلوے كى طرف اشاره كيا اور حضور پرنور مُلاَيْتُمُ سے فرمايا قد كفيت (آپ مُلَاثِمُ كَفايت كَے كئے) يہال سے نكلنے كے بعد عاص بن وائل كے تلوے ميں ایک كا نثالگا جس سے اس كا بير پھول كيا اور پھول کر چکی کے پاٹ کی طرح ہو گیا اور اس میں مرگبا۔ اسود بن المطلب ادھرے گزرا جبریل امین علیہ اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا ای قوت نابینا ہو گیا اور مرگیا۔ بعض کہتے ہیں کہ جرئیل مائیٹا کے اشارہ کے بعد دیوانہ ہو گیا اور ای دیوانگی میں ابناسر ایک در خت سے جاکر مارنے لگا اور ای میں مرگیا۔ اسود بن عبدیغوث کا ادھرسے گز رہوا تو جبریل امین علیظیانے اس کے بیٹ کی طرف اشاره کیا تواس کا پیٹ بھول گیا اوراستیقاء ہوگیا۔ اورایک روایت میں ہے کہاس کولوگلی اور تمام بدن اس کا سیاہ ہوگیا۔ جب گھرآ یا تو گھروالوں نے اس کو پہچانا بھی نہیں اورای حالت میں مرگیا۔اور حارث بن قیس ادھرے گز را تو جبریل امین مایوانے اس كيسرى طرف اشاره كياجس سے اس كوسر چھول گيا۔ اور اس پراس قدرورم آيا كداى ميس مركبيا۔ اس طرح سے اللہ نے اپ نبی مُلافظ کے ساتھ استہزاءاور تمسنح کرنے والوں کو ہلاک کیا۔ ( دیکھوزادالمسیر :۴۲ مر۲ ۴۷ ابن الجوزی وُنفسیر درمنثور: ۴۷ مر۲۰۰) تفسیر در منثور میں ان مستھزئین کی ہلاکت کی روایتیں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں اور پیسب کے سب ایک عل رات میں ہلاک ہوئے (فتح الباری:۸۸،۲۹۰)

نکتہ: ..... بظاہراییامعلوم ہوتا ہے کہ ان استہزاء کرنے والوں میں سے کوئی اپنے سرے آپ سُلُقِیُّا کی طرف اشارہ کرتا ہوگا اور کوئی آنکھ سے اور کوئی اپنے بیٹ سے اور کوئی ہیر سے جبرئیل ملیٹا نے مستھزئین کے انہیں اعضا کی طرف اشارہ کیا جس کے اشارہ سے وہ حضور پرنور مُلِّا تُقِیُّم کا فداق اڑاتے نے فیے انہیں اعضا کی طرف اشاروں سے مستھزئین ہلاک کیے گئے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

اب پھرآنحضرت مَالِیُنَمُ کَ تَشْفَی کی طرف تو جفر ماتے ایں۔اور اے نبی مَالِیُمُنَمُ اہم خوب جانے ہیں کہ تیراسیندان کی شمنر آمنر باتوں سے تنگ ہوتا ہے۔ جب بیلوگ شرک کرتے اور قر آن پر ہنتے اور حضور پر نور مَالِیُمُمُ کَ سِن اللَّیْمُ اور اسْ ہَراء کرتے تو طبعاً یہ با تیں آپونا گوار ہوتیں اور ان باتوں ہے آپ مَالِیُمُمُمُ کا دل گھنتا ہوائ اکا علاج یہے کہ اے نبی مَالِیُمُمُمُ اور ان باتوں ہے آپ مُلِیمُمُمُمُ کا دل گھنتا ہوائ الله العظیم کی تبیع پڑھا کیجے اور ہوجا ہے ہوہ کرنے والوں میں محمد کرتے رہے تعنی سبحان الله العظیم کی تبیع پڑھا کیجے اور ہوجا ہے ہوہ کرنے والوں میں

بدردیقین پرد ہائے خیال نماندسرا پردہ الاجلال

مطلب یہ ہے کہ مرتے دم تک اپ رب کی حمد وسیح میں اور اس کی عبادت میں گے رہواللہ تعالیٰ تمہارے سیند کی تنگی اور گھٹن کو دور کر کے شرح صدر کی دولت ہے تم کونوازے ذکر اللی اور عبادت کی خاصیت ہی یہ ہے کہ اس سے سیند کی تنگی اور کا دو اقتیابی نے جمعے میں ہے کہ رسول اللہ مٹالٹی نے فر ما یا کہ خدا تعالی نے جمعے میں تم نہیں دیا کہ میں مال جمع کروں اور تاجروں میں سے ہوجاؤں ہاں خدانے مجھے میں تھم دیا کہ اپ پروردگار کی تبیع وتم مید کروں اور سیح مرف والوں میں ہوجاؤں اور سیم اور تاجروں میں ہوجاؤں اور سیم اور تاجروں میں اسے کہ کہ کی کو موت آجائے۔ (تفیر قرطبی: ۱۰ مرم ۱۷)

الحمد بلد آج بروز دوشنبه بتاری ۲۲ محرم الحرام ۱۳۸۹ هه بوقت ۸ بج دن کے سورة حجر کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔ وبله الحمد وامنة۔

بىم الله الرحن الرحيم تفسير سورة محل

یہ سورت بالاتفاق کی ہے اور اس میں آیک سواٹھائیں آیتیں اور سولہ رکوع ہیں اس سورت کا نام سورۃ نحل ہے اور وجہ سے کہ اس میں نحل کا ذکر ہے۔ ' نحل' شہد کی کھی کو کہتے ہیں اور اس سورت کا نام سورۃ نعم بھی ہے اس میں زیادہ ترحق تعالیٰ فا بہن نعم توں کا ذکر فرمایا ہے جو در حقیقت ولائل تو حید میں پیرا بیانعام اور امتنان کا ہے گر در پر ذہ بر نعمت اس کی وحد انیت کی دلیل اور برہان ہے جن سے مقصود ابطال شرک ہے ہیں اور بھی ملیل اور برہان ہے جن سے مقصود ابطال شرک ہے ہیں اور بھی مضامین ایسے بھی ہیں جن میں منکرین نبوت کے شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں جیسا کہ ﴿وَاذَا قِیْلَ لَهُمْ مَّاذَا اَنْزَلَ مَا اَلْوَا اَسْاطِیْرُ الْاَقْلِیْنَ ﴾ میں کا فروں کے پہلے شبہ کا جواب دیا گیا۔

اور ﴿ مَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلْيِكَةُ أَوْ يَأْتِي آمُرُ رَبِّكَ ﴾ الخ يس مشركين كروس شبكا جواب ديا

گیاہے۔

اور ﴿ وَقَالَ الَّذِيثِينَ اَهُمَ كُوْا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا عَبَدُنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ الخ يس منكرين نبوت ك تيرك شبرك جواب ديا گيا ہے۔

اور ﴿ وَمَا اَرْسَلُمَا قَبُلُكَ إِلَّا رِجَالًا تُوْجَى إِلَيْهِمْ ﴾ شمكرين نبوت كے چوشے شبكا جواب ديا گيا ہے۔
اس طرح اخير سورت تك زيادہ تر توحيد كے دلائل عقليه كابيان چلا گيا اور گاہ بگاہ نبوت ورسالت اور حقانيت قرآن اور قيامت اور حشر ونشر كے منكرين پروعيد اور تهديد كابيان چلا گيا اور آخرى ركوع ميں رسالت محمديه تاليم كي تقويت كے ليے رسالت ابراہ يميه كافر كرفر ما يا اور چونكه كفار اور مشركين آخضرت تاليم كي ايذاء رساني پرتلے ہوئے تھے اس ليے اس سورت كومبر اور تقويل كے حكم پرخم فرمايا۔

(١٦ سُوَةَ النَّعَلِ مَلِّيَّةُ ٧٠) (﴿ إِنْ مِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ أَنْ ﴾ (الماتها ١٢٩ يجوعاتها ١٦

آئی اَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ اللهِ فَكَا يَشَي كُوْنَ ﴿ يُنَكِّلُ الْمَلْمِكَةَ بِالرُّوْحَ آيَيْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

مِن أَمُرِ لا عَلَى مَن يَّشَأَءُ مِن عِبَادِة أَنَ أَنْدِارُوا أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا بَا فَاتَّقُونِ الْ الين عَم ع بى 4 باع الين بندول مِن فل كه جردار كردوكه كى كى بندگى أيس موا ميرے مو جُم ع دُرم فك اين عَم ع، جَى رِ جام اين بندول مِن، كه جَر پنجا دو كه كى كى بندگى نيس موا ميرے، مو جُم ع دُرو۔

فل یعنی مذاکایہ حکم کہ بیغم مرکی الدعیہ وسلم کی جماعت فالب و منصوراور تق کے خالف مغوب و ذکیل ہوں گے جہیں دیا یس سلمان مجابہ بن کے ہاتھوں اور است استحکم کہ الدختی ہے۔ آخرت میں براہ مسال کہ اس حکم کے وقوع کا وقت قریب آپہنی اور قیاست کی گھڑی ہی دور نہیں ہے۔ جس چیز کا آ تا تھینی ہوا ہے آئی ہوئی بھی تا جا ہے پھر جلدی مجانے کی محیا ضرورت ہے رکھاراز راہ تکذیب واستہ ارکہا کرتے تھے کہ جس عذا ب ایا است کے جس جیز کا آ تا تھینی ہوا ہے آئی ہوئی بھر جلدی مجانے کی محیا ضرورت ہے رکھاراز راہ تکذیب واستہ ارکہا کرتے تھے کہ جس عذا ب ایا آبات ہے جس قدروی آئے تا ہے جس قدروی کی تھی محمد کے محمد کے

مستعنی ہے جستہ اعتبہ ہے) رکھنستوں یہ سیسیور عدر کے در سیسی سنو، سیسوں میں ویعندوں ہو اوکے بیس ہ فک یعنی جب تن کافالب ہونااور کفر دکرک پر سزاملنا یعنی ہے تو توحید کی راہ اختیار کرواور مشرکانہ طور دلتر سے میلی ان میں ہے کو ٹی خدا کے حکم کو نال نہیں سکا نہ غذاب الہی کو روک سکتا ہے۔

ال عنى الشول كى بنى يى سى بعض كو بىيە صفرت جرائيل علىدالسلام يا حقة الوقى، جن كى طرف ﴿ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَهُنِ يَدَيْدُومِينْ عَلَوْهِ وَصَلَّا ﴾ مى اشارە كىابى ـ مى اشارە كىاب ـ

### آغاز سورت بوعيدوتهديد برمنكرين توحيد

عَالَيْنَاكَ : ﴿ إِنَّى آمُرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعُجِلُونُ اللَّهِ إِلَّا آمَا فَا تَعُونِ ﴾

یہ سورت چونکہ زیادہ تر دلائل توحید پر محتمل ہے جس سے مقصود مشرکین کارد ہے اس لیے اس سورٹ کا آغاز وعید و تہدید سے کیا گیا تا کہ مشرکین متوجہ موجا عیں اورغورسے دلائل توحید کوشیں ۔ کیونکہ توحید ہی دین کی اصل بنیا د ہے۔ اور ای پر انبیاء علیا مشرکین مرب سے پہلے لوگوں کوتو حید ہی کی دعوت دی ہے ۔ آنحضرت ظافیا مشرکین عرب کو دنیو کی اور اخروی عذاب سے ڈرایا کرتے سے اس پرمشرکین ہے کہ وہ عذاب اور قیامت جس سے آپ ظافیا ہم کوڈراتے دیں ۔ وہ کہاں ہے اور کب آئے گا۔ اور ان کے جواب میں بیآیات نازل ہوئیں (تغییر کیر جمر ۲۹۴)

چنانچہ فرماتے ہیں اللہ کا تھم آچکا ہے کہ دنیا ہی میں کا فروں کو سزالے گی اور کفر ذکیل وخوار ہوگا۔ اور اسلام سربلند

ہوگا۔ اسلام کا غلبہ اور اس کی عزیت اور کفر کی مغلوبی اور ذکت امریقینی اور امریشد نی ہے اور ان منکرین کی سزاکا وقت قریب

آگیا۔ سواے منکرو! تم اس کی طلب میں جلدی نہ کرو۔ تہمارا فاکہ ہتا تیے گئوتم اس نے تی ہیں سکو گے۔ البذاتم کو
عذاب موجود کا آنا یقینی ہے اس کا حکم آچکا ہے اپ وقت پرآئے گا۔ اور جب آئے گا تو تم اس ہے تی ہیں سکو گے۔ البذاتم کو
جائے کہ عذاب کے آنے سے پہلے شرک سے تو بہ کر لو۔ اللہ پاک برترہ اس چیز سے ہیں جس کو بیدا کے شہراتے

ہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ عذاب آنے پرتمہارے بیشرکا بتمہاری کوئی شفاعت نہیں کرسکیں گے رہا بیام کہ اللہ اپنے کہ

ہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ عذاب آنے پرتمہارے بیشرکا بتمہاری کوئی شفاعت نہیں کرسکیں گے رہا بیام کہ اللہ اپنے کہ
میرک وحی اور پیغام دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے ہر کس و ناکس پر اللہ تعالیٰ کا
فرشتہ اللہ کی وحی اور پیغام لے کر نازل نہیں ہوتا۔ اور وحی خداوندی چونکہ حیات روحانی کا سبب ہے اس لیے وحی کوروح سے
تعبیر کیا گیا ہے جس طرح روح حیات اور زندگی کا ایک سبب ہے ای طرح وقی بھی موموں کے دل کوزندہ کرتی ہے اس لیے
وحی کوروح کے تو ایس اور نہیں نے کہ لوگوں کو نہر دار کردوکہ میرے سواکوئی معبود تہیں لہذا صرف مجھ ہی سے ڈرو میرے
سواکوئی خالق اور راز قرنیں ن

مرابندگی کن که دارامنم تواز بندگانی ومولی منم

اس آیت میں دو چیزوں کا تھم دیا گیا۔ایک توحید کا اور ایک تقویل کا ، توحید سے قوت نظریہ کی تھیل ہوتی ہے اور تقویٰ سے اور تقویٰ سے قوت علیہ کی تھیل ہوتی ہے اور اس کے بعد آئندہ آئادہ اس سے میں دلائل توحید کا ذکر فرماتے ہیں۔

ف و وبندے انبیاء ملیم السلام یں جن کو خدا تعالیٰ ساری علوق میں سے اپنی عمت کے موافی اسپینہ کامل اختیار سے بن لیتا ہے۔ ﴿ هَا لَلْهُ اَعْلَمُهُ عَنْ مُنْ وَ وَبِهِ اللّهُ اللللّهُ اللّه

خَلَق السَّبُوْتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ عَتَعٰلَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَق الْإِنْسَانَ مِن نُطُفَةٍ

بائے آسان اور زین ٹھیک ٹھیک وہ برز ہے ان کے ٹریک بتانے ہے۔ بنایا آدی کو ایک بھ ہے

بناے آسان اور زین ٹھیک۔ وہ اوپر ہے ان کے ٹریک بتانے ہے۔ بنایا آدی ایک بھ ہے

فَاخَا هُو خَصِیْتُ مُّ مُّبِیْنُ ﴿ وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَکُمْ فِیْهَا دِفْعُ وَصَنَافِعُ وَمِنْهَا

فَاذَا هُو خَصِیْتُ مُّ مُّبِیْنُ ﴿ وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَکُمْ فِیْهَا دِفْعُ وَصَنَافِعُ وَمِنْهَا

هُوجِي بَولِ جَمَّلُ اکرنے والد بولنے والوئی اور بھیائے بنادیے تہارے واسط ان میں براول ہے اور کتنے فائدے اور بعنوں کو پھر تبی ہوگیا بھُون وَ وَلَیْنَ تَسْمَ حُون ﴿ وَتَحْمِلُ اَثْقَالُکُمُ اِلْ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

فل بعنی زمین و آسمان کانظام ایرا درست و استوار بنایا ہے جے دیکھ کرلامحالیقین کرنا پڑتا ہے کہ تمام کانات کاسلسرس ف ایک ہی مالک مختار کے ہاتھیں ہونا چاہیے۔ بلکری آزاد خداول کی مشمش ہائی سرے سے اس نظام عالم کوموجود ہی نہونے دیتی ﴿لَوْ کَانَ فِیمَبِهَ ٱلِيقَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَقَسَدَ قَا﴾ ﴿إِذَّا لَلْقَتَ کُشُ الْهِ بِمَا غَلَقَ وَلَعَلَا يَعْطُهُمُ مَثَلِ اِبْعُضُ مَثْمِ مَثْلِ اِبْعُضُ مَثْمِ مَثْلِ اِبْعُضُ مَ

و المعنى المعنى المعنى المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المن المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى و المعنى

وسط یکنی آوٹ، گاتے، بحیر، بحری تمہارے لیے پیدا کئے۔ان میں سے بعض کے ہال یااون وغیرہ سے کمبل دسے، ڈیرے، خیے اورسر دی سے فیخے کے لیے مختلف قسم کے ہاں بات ہوئی کا دو دھ پیا جا تا ہے، کمی کوئل میں چلا یا جا تا ہے کئی تھن وغیرہ کی ساری افراط ان ہی جانوں کی جولت میں ہوئی معتبر بدنی یا افوائی معتبر بدنی یا موائی ہے اور جو دوسری قذائیں ہم کھاتے ہیں ان کی تیاری میں مجمی ان محمرت جمیں ہے ان کا کو شت کھایا جا تا ہے، کتنے خربوں کی تھی بدوری ان سے ہوئی ہے اور جو دوسری قذائیں ہم کھاتے ہیں ان کی تیاری میں مجمی ان محمود تاریخی میں موائی ہے۔

ق مب و هود و بحر من بند مع مورے ہول یا جنگ میں فاعب ہول اس وقت انعام انبی کا ایرا ساف مظاہر ہنیں ہوتا۔ ہاں جب پرنے کے لیے محرے فلط میں بند مع مورے ہوں کے بیان موجوں کے بیان کی موجوں کے بیان کی موجوں کے بیان کی بیان موجوں کے بیان کی بیان موجوں کو گئی ہوتا ہے اور دوسرے کو کے بیان کی بیان کی بیان کی بیان موجوں کے بیان کی بیان کی بیان کا بیان کی بیان کو بیان کی بیا

شہوں کک کہ تم نہ پہنچتے وہاں مگر جان توڑ کر۔ بے شک تمہارا رب بڑا شفقت والا مہربان ہے۔ اور گھوڑے بنائے

وَالْبِغَالَ وَالْحَبِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَبُونَ۞ وَعَلَى اللهِ قَصْلُ

ادر فچریں اور گدھے کہ ال پر سوار ہو اور زینت کے لیے فی اور پیدا کرتا ہے جوتم نہیں جانے فی اور اللہ تک پہنچی ہے اور خجریں اور گدھے، کہ ان پر سوار ہو اور رونق۔ اور بناتا ہے جو تم نہیں جانے۔ اور اللہ تک چپچی ہے

السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَأَيِرٌ ﴿ وَلَوْ شَأَءَ لَهَلْ كُمْ ٱجْمَعِيْنَ۞ هُوَالَّذِي ٓ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

مید کی راہ اور بعضی راہ کج بھی ہے وسم اور اگر وہ جائے تو میری راہ دے تم سب کو 🙆 وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے سیر می راہ، اور کوئی راہ کج بھی ہے۔ اور وہ چاہ تو راہ دے تم سب کو۔ وہی ہے جس نے اتارا آسان سے ع

مَا ۚ الكُمْ مِّنُهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيْهُونَ ۞ يُنْبِثُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ

تہارے لیے پانی اس سے بیتے ہواورای سے درخت ہوتے ہیں جس میں چرتے ہو فل اگاتا ہے تہارے واسطے اس سے فیتی اورزیون پالی، تمہارا اس سے پینا ہے، اور اس سے درخت ہیں جن میں پراتے ہو۔ اگاتا ہے تمہارے واسطے اس سے محیتی اور زمیون

وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرْتِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ لِّقَوْمِ يَّتَفَكَّرُونَ ١٠

اور مجھوری اور انکور اور ہر قسم کے میوے اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کو جو غور کرتے میں فل **ف ی**عنی جہا*ں تم جریدہ بدون سامان وا ساب کے بڑی شکل سے پہنچ سکتے تھے پیرمانورتم کو اور تمہارے بھاری بھاری سامانوں کوکھینچ کر لے ماتے ہیں۔ یہ مندا* کی کتنی بڑی شفقت اورمبریانی ہے کہ ان حیوانات کو تمہاری خدمت میں لا دیااوران سے کام لینے کی اجازت دی اور بڑی سخت اورشکل مہمات ان جانوروں کے الريعات الله كردير و وكولف يووا الا خلفتا لهُم يَعَا عَلِلْ الْدِينَا الْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ وَذَلَلْهَا لَهُمْ فَوَا الا خَلَفْنَا لَهُمْ يَعَا عَلِلْ الْدِينَا الْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ وَذَلَلْهَا لَهُمْ فَوَا الا خَلَفْنَا لَهُمْ عَا عَرِلْتُ الْدِينَا الْمُعْمَ وَمِنْهَا

تأكُلُونَ﴾

فل یعنی سواری کرتے ہواور عرت وشان ظاہر ہوتی ہے۔ (حنبیہ) عرب میں گدھے کی سواری معیوب نیس ۔ وہال کے کدھے نہایت قیمتی ، خوبسورت، تیز رقمار درقدم باز ہوتے میں بعض گدھوں کے سامنے گھوڑوں کی کچھ حقیقت نہیں رہتی ۔ایک زندہ دل ہندی نے نوب کہا تھا کتجازیس "گدھا" نہیں ممار" ہوتا ہے۔ فی یعنی جن حیوانات کااویر ذکر ہوا،ان کےعلاوہ حق تعالیٰ تبہارے انتفاع کے لیے وہ چیزیں پیدا کرتارہتا ہے اور کرتارہے گاجن کی تبہیں فی الحال خبر بھی نہیں ۔اس میں و وسب موار بال بھی آ سمئیں جوقیامت تک بنتی ری*ل گی*۔

فی پہلے ذکر فرمایا تھا کہ تم چونات کی پیٹھے پر سوار ہوتے ہواور وہتم کو مع سامان واساب کے بخت ادر کھنن منزلیں طے کرا کرمنزل مقعود پر پہنچاد سے میں۔ يدبدني اورحى سيروسفر كامال مواياس كى مناسبت سے اب رومانى اورمعنوى سيروسياحت كى طرف كلامنتقل موميايعنى جس طرح زمينى رائے فے كر كے منزل تقسو د تک پینچتے ہوں ایسے ہی خدا تک پہنچنے کا سدھارات بھی کھلا ہواہے ۔جس کی مجھ سرھی ہوگی ۔وہ مذکورہ بالا دلائل وبصائر میں غور کر کے می تعالیٰ کی قدرت اور معمت وجبروت پرایمان لائے گااورتو حید وتقویٰ کی سیرھی راہ میل کرنے کھنٹے مندا تک پہنچ مائے گالیکن جس کی عقل سیرھی نہیں اے سیرھی سرک پر ملنے کی توفین کہاں ہوسکتی ہے وہ میشہ اہواء واوہام کی جیدار پگذشریوں میں پڑا ہمٹ تارہ کا۔ ﴿وَانَّ طَلَا جِبَرَاطِيْ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّمُلّ ككفؤق بكدعن سبيله

**ھے تیمنی مدائجوں سے باجز نہیں تھا کہ ہاری دیا تواہک ہی راہ پر لگا دیتا لیکن اس کی مکت مقتنی نہیں ہوئی کہ سبوایک ہی ڈھنگ انتیار کرنے بر** مجور کردے میں کہم پہلے متعد دمواقع میں اس کی تشریح کر میکے ہیں۔

ولا يعنى إنى يينے كے قابل بنا واوراسى سے درطت ، كھاس وغير و نباتات اكائے جس سے تهارے بانور برتے ياس ـ

https://toobaafoundation.com/

اور مجوریں اور اگور اور ہر شم کے میوے۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کو جو دھیان کرتے ہیں۔ وَسَخْرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارُ « وَالشَّهْسَ وَالْقَهَرَ ﴿ وَالنَّجُوْمُ مُسَخَّرْتُ بِأَمْرِهِ ﴿ إِنَّ فِي اور تمیارے کام یں لگا دیا رات اور دل اور مورج اور جاند کو اور خارے کام یس لگے یں اس کے حکم سے فی اس عل اور کام لگائے تمہارے رات اور دن اور سورج اور چاند۔ اور تارے کام میں گئے ہیں اس کے تھم ے۔ اس می خْلِكَ لَايْتٍ لِّقَوْمٍ يَّعُقِلُونَ ﴿ وَمَا ذَرَا لَكُمْ فِي الْرَرْضِ مُخْتَلِفًا الْوَانُهُ ﴿ إِنَّ فِي خُلِكَ نشانیاں میں ان لوگوں کو جو مجھ رکھتے میں اور جو چیزیں مجیلائیں تہارے واسطے زبین میں رنگ برنگ کی قبل اس می نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو بوجھ رکھتے ہیں۔ جو بکھیرا ہے تمہارے واسطے زمین میں کئی رنگ کا۔ اس می لَايَةً لِّقَوْمٍ يَّنَّ كُّرُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحُمَّا طِرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوا نظانی ہے ان لوگوں کو جو سوچتے میں اور وہی ہے جس نے کام میں لادیا دریا کو کہ کھاؤ اس میں سے کوشت تازہ اور ملا نشانی ہے ان لوگوں کو جو سوچتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے کام لگایا دریا، کہ کھاؤ اس میں سے گوشت تازہ، اور فکار مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ اس میں سے کہنا جو پہنتے ہواور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو چلتی ٹیں پانی مچھاڑ کراس میں زمی ادراس واسطے کہ تلاش کرواس کے نفسل سے ادر تاکہ اس سے کہنا جو پہنتے ہو۔ اور دیکھے تو کشتیاں پھاڑتی چلتی اس میں، اور اس واسطے کہ تلاش کرد اس کے فضل ہے، اور شاید تَشُكُرُونَ® وَٱلْقَى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِى آنُ تَمِيْنَ بِكُمْ وَٱنْهُوًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ احمان مانو فیل اور رکھ دیے زمین پر بوچ کہ بھی جھک پڑیں تم کو لے کر فکل اور بنائیں ندیاں فک اور رائے تاکہ فل یعنی ایک بی پانی سے ختلف قسم کے پھل اور میوے اگا تارہتا ہے جن کی شکل وصورت، رنگ و بو، مز ، اور تاثیر ایک دوسرے سے بالکل مختلف یں ۔ال سے میں فور کرنے والوں کے لیے مندائی قدرت کاملہ اور منعت غریبہ کابڑا نشان ہے کہ ایک زمین ،ایک آفیاب ،ایک ہوا ،اور ایک پانی سے کیے رنگ برنگ کے محول مچل بيدا ہوتے رہتے ہيں۔

فی رات اوردن برابرایک دوسرے کے پیچھے گئے جاتے ہیں تاکہ دنیا کا کارد بار جلے اورلوگ سکون و آرام حاصل کرسکیں ۔ای طرح چانہ مورج ایک معین نظام کے ماتحت نگلتے اور چھپتے رہتے ہیں ۔رات،دن کی آمدوشداورشس و قمر کے طوع وغز وب کے ساتھ انسانوں کے بیشمار فوائدوابتہ ہیں ۔بکٹورے دیکھا جاتے آوان کے بدون انسان کی زعد کی محال ہے۔خدا تعالیٰ نے اپنے اقتدار کامل سے چاہدورج اورکل متاروں کو ادثی مزدوروں کی طرح ہمارے کاموں بہ نگار کھا ہے۔ مجال آمیں کہ ذرا سسستی یاسر تالی کرسکیں۔ لیکن چونکہ رات دن اور چاہدورج سے بالکل مربح طور پر ہمارے کام تعلق ہیں اور دوسرے تاروں سے صارے فوائد و مصالح کی وابئتگی اس قدرواضح نہیں ہے، شایداس لیے ان کو جدا کرکے دوسرے عنوان سے بیان فرمایا۔ واللہ اعلم۔

فی یعنی جن بلنده برترستی نے آسمانی چیزول و تمہارے کام میں لگیاای نے تمہارے فاعدہ کے لیے زیبن میں مخلف قسم کی مخلوقات پیدائیں جو ماہیت، حکل وصورت، رنگ و بواور منافح و فواص میں ایک دوسرے سے بالکل میلیمدہ ہیں۔اس میں سب جوانات، نبا تات، جمادات، برا کا و مرکبات شامل ہوگئے۔ فیملی معنی ایسے فی افغیل مارنے والے فوفا کس مندر کو بھی جس کے ماشنے انسان ضعیف البنیان کی کچھ برا و نہیں تمہارے کام میں لا دیا کہ اس میں برتک فیملی کا شکار کر کے نبایت لذیا ور تر و تازہ کو ہت مامل کرتے ہو۔اوراس سے بعض صول میں سے موتی اور موزی کا لئے ہوجس کے قیمتی زیورتیار سے جہازوں کی ایک منک کے برا برحقیقت نہیں لیکن ایک چیوٹی می تحقی کی مرح ان موجوں کو دیکھوجن کے مان میں کرتے ہو جو ان موجوں کو چیر گ احمان مانو۔ اور ڈالے زمین میں بوجھ، کہ کبھی جھک پڑے تم کو لے کر، اور ندیاں بنائیں اور راہیں شاید

عَنْتُلُونَ ﴿ وَعَلَيْتٍ ﴿ وَبِالنَّجُمِ هُمْ يَهْتَلُونَ ﴿ اَفَهَنْ يَغُلُقُ كَمَنُ لَّا يَغُلُقُ ا اَفَلَا

تمراه پاؤن اور بنائیں علامیں فی اور سارول سے لوگ راه پاتے یں فل جملا جو پیدا کرے برابر ہے اس کے جو کچھ نہ پیدا کرے کیا تم

تم راہ یاؤ۔ اور بنائے ہے۔ اور تارے سے راہ یاتے ہیں۔ بھلا جو پیدا کرے، برابر ہے اس کے جو کھے نہ پیدا کرے، کیا تم

تَلَكُّرُونَ ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا ﴿ إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَاللهُ يَعُلَمُ موجة نهي في ادرا رَّ شمار كرد الله كي تعتول كونه إدرا كر مُوك ان كو فِي بينك الله نَخْهُ دالا مهربان عوف ادرالله بانا ع

سوج نہیں کرتے ؟ اور اگر گنونعتیں اللہ کی، نہ پورا کر سکو ان کو۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ جانا ہے

مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعَلِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَلْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيْئًا وَّهُمْ

جوتم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو فل اور جن کو پکارتے یں اللہ کے موا کچھ پیدا نہیں کرتے اور وہ خود = بھاڑتی بلی جاتی ہے۔ پینارکر لینے کی ترکیب مجمائی جن کے ذریعہ سے کویا میزن کی بین کے دریعہ سے کویا میزن کا دریا ہے۔ پیارکر لینے کی ترکیب مجمائی جن کے ذریعہ سے کویا میزندوں کو پایاب کرلیا محیا۔

ف یعنی جہاز وں اور کشتیوں پر حجارتی مال لاد کرایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک براعظم سے دوسرے براعظم میں پہنچاؤ ،اورخدا کے نشل سے بڑی فراخ روزی ماصل کرو، پھرخدا کاا حمان مان کراس کی نعمتوں کے شکر گزار ہو۔

قل یعنی خدا تعالی نے زمین پر بھاری پہاڑر کھ دئے تا کہ زمین اپنی اضطرابی حرکت سے تم کو لے کرمیٹھ نہ جائے۔ روایات و آٹار سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین ابتدائے آفرینش میں مضطربان طور پر ہتی اور کا نیتی تھی ۔ خدا تعالیٰ نے اس میں پہاڑ پیدا کیے جن سے اس کی بچپی بند ہوئی۔ آ جکل مدید سائنس نے بھی اقرار کیا ہے کہ بیاڑوں کا محتلہ جو حکما میں مختلف فید رہا ہے اس سے آیت کا نفیاً یا اعبا کا مجتلے تھی۔ نہیں جو میں اختلاف ہور ہا ہے۔ اس سے آیت کا نفیاً یا اعبال کی محتلہ ہور ہا ہے۔ اس سے آیت کا نفیاً یا اعبال کے تعلق نہیں ، کیونکہ بیاڑوں کے ذریعہ ہے جس حرکت کو بند کیا ہے وہ یہ دائی حرکت نہیں جس میں اختلاف ہور ہا ہے۔

فٹ یعنیٰ ندیوں آورنہروں کاسرچشم نہیں پہاڑوں میں ہوتا ہے لیکن و میدانوں اور بہاڑوں کو قلع کرتی ہوئی سیکڑوں ہزاروں میل کی سمافت پر خدا کے حکم سے ان بستیوں تک پہنچی میں جن کارزق ان کے پانی ہے تعلق نمیا محیا ہے۔

فی یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاسکو۔

۔ ف<mark>ک</mark> یعنی پہاڑ، چٹے، درخت، ریت کے ٹیلے عرض مختلف قسم کی علامتیں قائم کر دی ہیں جن سے مبافر دل کے قا<u>فلے ٹھی</u>ک داسۃ کاسراغ نکال سکیں یہیں نے خود بعض اعراب (بدوؤں) کو دیکھاکٹ کی کومونکھ کر داسۃ کا پہتہ لگا لیتے ہیں ۔

فل یعنی رات کے وقت دریاادر خکی کے سفر میں بعض شاروں کے ذریعہ سے راسة کا پہتہ لگالیا جاتا ہے یہ قلب نما '' سے جورا ہنمائی ہوتی ہے وہ بھی بالواسطہ شارہ سے تعلق کھتی ہے یہ

فے یعنی سوچتا چاہیے یکن قدرتماقت ہے کہ جو چیزیں ایک مکھی کا پر اور مچھر کی ٹانگ بلکہ ایک جو کا دانہ یاریت کا ذرہ پیدا کرنے پر قادرنہ ہوں انھیں معبود و متعان تھہرا کر ضداد عمقہ وس کے برابر کر دیا جائے ۔جومذ کورہ بالا عجیب وغریب کلوقات کا پیدا کرنے دالااوران کے مکم نظام کو قائم رکھنے والا ہے اس کتا ٹی کو دیکھمواور ضدا کے انعامات کو خیال کرو حقیقت میں انسان پڑائی ناشکراہے یہ

📤 یعنی جلهمتیں او پر بیان ہوئیں مشتے نمونداز خروارے تھیں۔ باتی مذا کی تعمیمی آواس قدر بیں جن کا تم می طرح شمارنیس کر سکتے۔

ق یعنی ان بیشمار نعمتوں کا حکم پوری طرح میں سے ادا ہوسکتا تھا لیہذا ادائے حکم میں جوکو تابی رہ جاتی ہے خدا اُس سے درگز رکر تااور تھوڑ ہے ہے حکم پر بہت سا اجرمطافر مادیتا ہے۔ یا پی نفران نعمت کے بعد جوشنس تو ہر کر کے حکم گزار بن جائے تی تعالیٰ اس کی چھپلی کو تابیوں کو بخشا اور آئندہ کے لیے رحمت مبذول فرما تا ہے۔ بلکہ نافکری کی مالت میں بھی اپنی رحمت واسعہ سے اس کو ہالکیے عمروم نہیں کرتا۔ ہزاروں طرح کی نعمتیں دنیا میں فائض کرتارہ تاہے۔ 

## ذ کر دلائل توحید

#### قَالَجَاكَ : ﴿ خَلَقَ السَّلُوبِ وَالْرَرْضَ بِالْحَقِّ ... الى ... إنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾

ف یعنی حق تعالیٰ تمام ظاہری دباطنی احوال سے خبر دارہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کوئٹ شخص اس کی نعمتوں پر کس مدتک دل سے اور کس مدتک جوارح سے ٹکوگزار بنتا ہے اور کون ایسا ہے جس کا ظاہر وباطن ادائے تی نعمت سے خالی رہتا ہے، یامذ کور، بالا دلائل وتعم کوئن کرکون ہے جو سیحے دل سے اس پر ایمان لا تا ہے اور کون ہے جوظاہر میں دلائل سے لاجواب ہو کربھی تی کو قبول نہیں کرتا ہے اس میں جس کا جو حال ہوگا ای کے موافق معاملہ کرسے گا۔

فی خدا تو وہ ہے جس کے عظیم الثان اورغیر محصورانعامات کاادپر تذکرہ ہوا۔اب مشرکین کی حماقت ملاحظہ ہوکہ ایسے عالم الکل اورخالت الکل ندا کاشریک الن چیز دل کو تھم ہرادیا جوایک گھاس کا حکا پیدائیس کرسکتیں، بلکہ خودان کاوجو دبھی خدا کا پیدا کیا ہوا ہے ۔

فت یعنی جن چیزوں کو خدا کے سوالو جتے ہیں سب مردے (بے جان) ہیں نواہ دوا مأمثلاً بت، یانی الحال مثلاً جو بزرگ مر یکے اوران کی پوجا کی جاتی ہے یا المجام و مآل کے اعتبارے مردہ ہیں مثلاً حضرت کے ،دوح القدس اور ملائکتہ الدعلیم السلام، جس کی بعض فرقے پرستش کرتے تھے بلکہ جن وشیطان بھی جن کو بعض مموخ الفطرت پوجتے ہیں سب پرایک وقت موت طاری ہونے والی ہے یہی جس چیز کاوجود دوسرے کا عطا کمیا ہوا ہوا وروہ جب چاہے جسین ہے، اس خدا کس طرح کہ مکتے ہیں؟ یا عبادت کے لاکن کمیے ہو سکتا ہے؟

فیم یعنی یو بچیب مداین جنبیں کچو خرنبیں کہ قیامت کب آئے گی اور وہ خودیاان کے پر تارکب حماب وکتاب کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ایس ہے جان اور بے خبر متیوں کو مندا بتلانا انتہاد رجہ کی حماقت اور جہل ہے۔

ف یعنی جو دلائل و شواہدا و پر بیان ہوئے ایسے صاف اورواضح ہیں جس میں ادنی غور کرنے سے انسان تو حید کا نقین کرسکتا ہے کیکن غور وطلب تو و وکرے جے اپنی عاقبت کی فکر اورانجام کا ڈرہو ۔ جن کو بعد الموت کا تقین ہی نہیں شانجام کی طرف دھیان ہے و و دلائل پر کب کان دھرتے اور ایمان و کفر کے نیک و ہدانجام کی طرف کب التفات کرتے ہیں ۔ پھر دلوں میں تو حید کا اقر اراد ربیغمبر کے سامنے قواضع سے گردن جھکانے کا خیال آئے تو کہاں ہے آئے ۔

ق کے یعنی خوب مجھ لوکبروغرورکو کی اچھی اور پندیدہ چیز نہیں ،اس کا نتیجہ بھکتنا پڑے گا تو حید کا افار جوتم دلوں میس رکھتے ہواور عزور و دیکبر جس کا اظہار تمہاری جال ڈ حال اور طور وطریق سے ہور ہاہے،سب مندا کے علم میں ہے۔وہ ی ہر کھلے چھپے جم کی سزاتم کو دے گا۔ قیم اول: .....زمین و آسمان کے تغیرات اور اس کے عجائب وغرائب سے استدلال فرمایا کدان کا ایک خاص انداز واور خاص مقدار پر پیدا کرنا حالا نکداس کے خلاف بھی ممکن تھا۔ یہ اس کی کمال قدرت و حکمت کی دلیل ہے اور چونکہ تمام مخلوقات میں زمین و آسمان سب سے عظیم ہیں اس لیے سب سے پہلے آسانوں اور زمین کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔

قیم دوم: ..... آسان و زمین کے بعد انسان کی پیدائش اور اس کے احوال سے استدلال فرمایا۔ کما قال الله تعالیٰ الإنسان مِن نُطفة فَاذًا هُوَ خَصِیْمُ مُّیدیْنُ ایک قطرہ آب سے ایک عجب وغریب چیز یعنی انسان کا اس طرح پیدا ہونا کسی مادہ اور طبعیت کا افضال یکساں ہوتے ہیں۔ ان میں تفاوت نہیں ہوتا۔ انسان کی ہی بجیب وغریب پیدائش خدا کی کمال قدرت و حکمت کی دلیل ہے انسان کا مادہ ایک ہے مگراس کے اعضاء اور اجزاء خنلف ہیں اور ہرایک کے افعال اور خواص بھی مختلف ہیں۔ کوئی جزسر ہے اور کوئی کان اور آئھ ہے اور کوئی دل ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ فلم ہرہے کہ یفول مادہ اور طبعیت کا نہیں اس لیے کہ مادہ اور طبعیت بیشعور ہے بلکہ یہ کی علیم وقد یر کی قدرت کا کرشمہ ہے آگر بالفرض طبعیت ہی کافعل ہے توطبعیت بھی ای کی پیدا کردہ ہے ہم مادر میں نطفہ قرار پکڑ گیا اور اندر ہی بچتیار ہور ہا ہے اور ماں باپ کو خالق نہیں کہا جا سکتا۔

قسم سوم: .....احوال انسانی کے بعد حیوانات کے احوال سے استدلال کیا جوانسان کے کام آتے ہیں۔ بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے۔ پیرکسی کو کیا اور کسی کو کیا پیدا کیا کہ اقال الله تعالیٰ ﴿وَالْانْعَامَ خَلَقَهَا لَکُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا كُلُمُ فِيهَا اور کسی کو کیا اور کسی کو کیا اور اس من میں حیوانات کے جوفوا کد اور منافع بیان فرمائے تاکگون ﴾ اور اس من میں حیوانات کے جوفوا کد اور منافع بیان فرمائے ان میں سے ہرایک اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی دلیل ہے اور ہرایک مستقل نعت ہے جس کا شکر بندون کو واجب ہاں ذیل میں اللہ تعالیٰ نے اولا حیوانات کے ان منافع کا ذکر فرمایا جس کی انسان کو ضرورت ہے اور انسان کے کھانے کے کام آتے ہیں۔ آتے ہیں جیسے بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے اور اس کے بعدان جو یا یوں کا ذکر جوسواری کے کام آتے ہیں۔

قتم چهارم: ....جسكو ﴿وَالْحَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحِيدِينَ ﴾ مين ذكر فرماياس آيت مين ان چو پايوس كى بيدائش ساسدلال

کیا جوانسان کے لیے ضروری اور لابدی تونہیں مگر سواری اور زیب وزینت اور شان و شوکت کا ذریعہ ہیں۔ جب جنگل جاتے ہیں تو جنگل بھر جاتے ہیں اور جب شام کو گھر والی آتے ہیں تو گھر میں رونق ہوجاتی ہے اور ﴿وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ میں ان سواریوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو ہنوز ظہور میں نہیں آئیں بلکہ آئندہ چل کر پیدا ہوں گی۔ جیسے ریل گاڑی اور دفانی جہاز اور موٹر اور بائیسکل بیسواریاں نزول آیت کے وقت موجود نہ تھیں۔ اور لوگ اس وقت ان چیزوں سے واقف نہ تھے۔ فقتم پنجم: سسے بجائب حیوانات کے بعد بجائب نباتات سے اپنی قدرت و حکمت پر استدلال فرمایا۔ کما قال تعالیٰ فقتم مین آئز آل مین السّباء ماء آگئہ سالی ساق فی الحلیٰ کا آیا قوم یا تقوم یا تقوم کے نباتات اس کی قدرت کا ملہ کی واضح اور روثن دلیل ہیں۔ جن کی ماہیت اور حقیقت اور ان کی خاصیت اور کیفیت دریا فت کرنے سے بڑے بڑے حکماء کی عقلیں عاجز ہیں۔

فتم ششم: .....احوال نباتات كے بعداب ش وقر وكواكب وسيارات كاحوال سے استدلال كرتے بين كه كوئى نادان به نه بجھ جائے كه كھيتوں اور كھلوں كا پكنائش وقر اور كواكب وسيارات كى تا نير سے ہے كما قال الله تعالىٰ ﴿وَسَعَّرَ لَكُهُمُ اللّٰهِ عَالَىٰ ﴿وَسَعَّرَ لَكُهُمُ اللّٰهِ عَالَىٰ ﴿وَسَعَّرَ لَكُهُمُ اللّٰهِ عَالَىٰ ﴿وَسَعَّرَ لَكُهُمُ اللّٰهِ عَالَىٰ ﴿وَسَعَرَ لَكُهُمُ اللّٰهِ عَالَىٰ ﴿وَسَعَرَ لَكُهُمُ اللّٰهِ عَالَىٰ ﴿وَسَعَمُ لَكُمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

فتم مفتم: .....اس كى بعداً شجار ونبًا تات كاختلاف الوان سے استدلال فرما يا كه نبا تات كے الوان (رنگتول) كامختلف موناطبعيت كااقتضا نہيں بلكر كى عليم وقد يركے قدرت وعكمت كاكر شمه ہے۔

قسم ہشتم: ..... (استدلال باحوال کا نئات بحریہ) کما قال الله تعالیٰ ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ ... الى ... وَلَعَلَّكُهُ تَهْ كُرُوْنَ ﴾ ان آیات میں کا نئات بحریہ اوران کے احوال سے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دریا کو مخرکیا کہتم اس سے دریائی جانوروں کو پکڑتے ہواور قسم سے جواہراس سے نکالتے ہواور کشتیوں کے ذریعے اس میں سفر کرتے ہو۔

قتم نهم: ..... (استدلال باحوال كائنات ارضيه جيسے بهاڑ اور نهريں) كما قال تعالىٰ ﴿وَالَٰقِى فِي الْآرُضِ رَوَاسِيَ أَنُ ، تَوِيْدَا بِكُمْ وَانْهُوَّا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ عَهْتَدُوْنَ ﴾ ابتداء ميں زمين جنبش كرتى تقى الله تعالى نے اس پر بهاڑ پيدا كرد يے جس ہے اس كى جنبش اور اضطراب ميں سكون آگيا۔

قسم وہم: ..... (استدلال باحوال نجوم فلکیہ ) کما قال تعالیٰ ﴿ وَبِالنَّهُ عِيهِ هُمُ يَهُمَّ لَكُونَ ﴾ (فتلك عشرة كامله)
اب ان دس دلائل كے بعد شركين كى ندمت فرماتے ہيں كہ جب ان دلائل اور براہين سے بيواضح ہوگيا كہ ان تمام كائنات كا
خالق صرف الله تعالىٰ ہا اور بت كى چيز كے خالق نہيں تو ان مشركين كوكيا ہوا كہ خالق اور مخلوق ميں فرق نہيں كرتے كيا ان
نادانوں كو اتى عقل نہيں كہ يہ جميس كہ لائق عبادت وہ ذات پاك يا بركات ہے جو ان عبائب كا خالق ہے اور جو چيزكى شے
كے پيدا كرنے برقادرنہ ہووہ كيے لائق عبادت ہوكتی ہے۔

متیجه دلاکل فرکوره: ..... جب گزشته آیات میں وجود باری تعالی پراحوال فلکیه اوراحوال انسانیه اوراحوال حیوانیه اوراحوال نباتیه اور عناصر اربعه سے استدلال فرمایا تو اخیر میں ان تمام دلاک کا نتیجه بیان فرمایا ﴿الله کُفِرِ الله وَاجِنْ ﴾ وار چونکه اتباع

# حق سے تكبر مانع تقااس ليے ضمون مذكوره كو ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكُرِينَ ﴾ برختم فرمايا۔

# تفصيل دلائل توحيد

## قَسَمُ اول ﴿خَلَقَ السَّهُوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ · تَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

الله تعالی نے آسانوں اور زمین کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ پیدا کیا جن کودیکھ کرعقل جیران اور دنگ رہ جاتی ہے ریتر سرای جنر سرجس کو بنادان خدا کاشر کے کھی تارین خداون قدیر نزیمن کوای عالم کافٹ بینا اور

وہ بلنداور برتر ہے اس چیز سے جس کو بینا دان خدا کا شریک مظہراتے ہیں۔ خداوند قدیر نے زمین کواس عالم کا فرش بنایا اور آسان کو جھت بنایا عقل ایسے عرش اور فرش بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آسان کی بہ بے پناہ بلندی اور زمین کی بہ بے پناہ پہتی کہ کوئی اس پر دوڑ رہا ہے یا اس پر کدال چلا رہا ہے ۔ اور کھود کراس میں بہ خانہ یا کنوال بنارہا ہے کیا بہ آسان اور زمین جن کا نہ مبداً معلوم نہ منتی معلوم خود بخو دہی غیر متنا ہی اجزاء سے مرکب ہوکر تیارہو گئے اور ایک عظیم جسم خود بخو دبینو دباندہوکر آسان بن گیا اور دوسراجسم خود بخو دبینو دہی خیر متنا ہی اجزاء سے مرکب ہوکر تیارہ و گئے اور ایک عظیم بن گیا اور دوسراجسم زمین بن گیا۔ یاکی مادہ اور طبعیت کا یاکسی ایتھر کا مقتضی ہے تو امر اتفاقی ہے کہ اتفاقی طور پر ایک جسم عظیم بن گیا اور دوسراجسم زمین بن گیا۔ یاکسی مادہ اور طبعیت کا اقتضاء ہے نسفی کو جب آسان اور زمین کے مبد اُاور منتی کا کہ دو کہ جس ان اور زمین قدیم ہیں انبیاء کرام پیٹائی نے خبر دی ہے کہ بیآسان اور زمین کے مبد اُاور منتی کی اور ور تا ہے۔ کہ بیآسان اور زمین قدیم ہیں انبیاء کرام پیٹائی نے خبر دی ہے کہ بیآسان اور زمین قدری ہیں انبیاء کرام پیٹائی کی گوائی دے دیا ہے۔

## فشم دوم ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيْمٌ مُّهِ إِنَّ ﴾

اللہ تعالی نے انسان کونطفہ سے پیدا کیا جوایک بے حس اور بے شعور چیز ہے اور پھراس کوعقل اور بجھ دی۔ پس وہ نکلا بڑا جھگڑ الو پیدا ہونے کے بعد خدا کی ذات وصفات میں جھگڑ نے لگا اور اس کی تکذیب کرنے لگا اور جس نے پیدا کیا اس میں جھگڑ نے لگا اور بین خیال نہ کیا کہ ایک بے بن گیا اور بین سے ایسا ہوشیار اور سمجھدارانسان کیسے بن گیا اور بین نیا اور بین الیا اور بین الیا اور بین الیا اور بین الیا ہوا میں رہا اور خون چیش اس کی غذار بی اور مختلف مراحل اور منازل طے کرنے کے بعدوہ پیدا ہوا اور پھر شیر خواری کی منزل سے جوان ہوا ہے کس مادہ اور طبیعت کا اقتضاء تھا بلا شبہ ہے کی قادر کیسے میں تدبیر اور تصویر تھی۔

یہ آیت ابی بن خلف جمی کے بارے میں نازل ہوئی جومرنے کے بعد زندہ ہونے کا منکر تھا می خضرت مُلا ﷺ کے حضور میں ایک بوسیدہ ہونے کے بعد زندہ کرے گااس کے حضور میں ایک بوسیدہ ہونے کے بعد زندہ کرے گااس پریہ آیت نازل ہوئی اور مطلب سے ہے کہ یہ جھڑ الوانسان اس بات پرغور نہیں کرتا کہ ہم نے اس کوایک بے سنطفہ سے بیدا کیا اور بھراسے عقل اور دانائی اور گویائی دی اب یہ ہمارے ساتھ جھڑ تا ہے اور اپنی پیدائش سے دوبارہ پیدا ہونے پردلیل نہیں بکڑتا بوسیدہ ہڑی سے انسان کا پیدا کرنے سے زیادہ عجب نہیں جوذات تجھ زنطفہ سے بید کرنے پرقادر ہے وہ تجھ کو بوسیدہ ہڑیوں سے پیدا کرنے پرکھی قادر ہے۔

فتمسوم ﴿ وَالْانْعَامَ خَلَقَهَا ، لَكُمْ فِيهَا دِفْءُ ... الى ... إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَ ءُونٌ رَّحِيهُ

https://toobaafoundation.com/

اور خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے جو پایوں کو بیداکیاان میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے لیخی ان جانوروں کی اون اور بالوں سے ایک پوشش تیار ہوتی ہیں جوتم کو جاڑے ہے جو اول کہتے ہیں اس کے علاوہ کتے فاکھ کے ہیں اور بعض کو تم ان میں سے کھاتے ہولیخی ان کے گوشت اور چربی اور دودھ اور کھی کو کھاتے ہو اور تمہارے لیے ان جانوروں میں رونق اور زینت بھی ہے جب تم ان کو چرا کرشام کے وقت جنگل سے گھر واپس لاتے ہو اس وقت تروتازہ اور خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوتے ہیں اور گھر میں خوب رونق اور چہل پہل ہے اور جب شبح کے وقت ان کو چرا گاہ کی طرف ہوتے ہیں مگر ان کا چرا گاہ میں جانا بھی موجب وقت ان کو چرا گاہ کی طرف لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر مشقت کے نہیں پہنچ کتے ۔ ب نے بیت ہوات ہے اور بیجائور تمہارے بو جھا ٹھا کر اس شہر کی طرف لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر مشقت کے نہیں پہنچ کتے ۔ ب نے بیت ہوات ہو اور گوشت تمہارا پروردگار شفقت کرنے والا مہر بان ہے کہ اس نے تمہاری راحت کے لیے بیسامان پیدا کیا جو تمہارے لیے سامان سے اور رامان کا بیت اور ان کا صوف اور سامان کر اس مان کر بیت ہوں کہارا سامان کر اس کے اور ان کا دودھ اور گوشت تمہاری اعلیٰ ترین غذا ہے اور ان کا صوف اور بیت ہم بال تمہارا سامان کر اس ہوں ہے۔

فتم چهارم ﴿وَّالْحَيْلَ وَالْبِغَالِ وَالْحَبِينُ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ﴿ وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَبُونَ ﴾

اور الله تعالیٰ نے تمہارے کیے گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا تا کہتم ان پرسوار ہواور تمہارے لیے زینت ہوں اور جس طرح وہ ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن کوتم نہیں خرینت ہوں اور جس طرح وہ ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن کوتم نہیں جانتے جیسے انواع واقسام کے کیڑے مکوڑے یا دریائی جانوریا جو پہاڑوں کے کھڈوں میں ہیں جن کوکسی بشر نے نہیں دیکھا اور نہ سنا۔

کلتہ: ..... اول حق تعالیٰ نے ان حیوانات کے منافع کا ذکر فر مایا جن کی انسان کو کھانے کے لئے ضرورت ہے دوم ان حیوانات کا ذکر کیا جن سے بجائے غذا کے سواری کا فائدہ ہوتا ہے اور پھر آخر میں ﴿وَیَخُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ سے اجالا ان حیوانات کی طرف اشارہ فر مایا جن کی انسان کو ضرورت نہیں ہوئی۔

### جمله معترضه برائے بیان اثر و دلائل مذکورہ

### ﴿وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَأْيِرٌ \* وَلَوْ شَأْءَلَهَلْ كُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴾

او پر سے دلائل توحید کا ذکر جلا آرہا ہے در میان میں بطور جملہ معترضہ نیابیان فرماتے ہیں کہ یہ دلائل مذکورہ صراط
متنقیم جک بہنچانے والے ہیں۔ اوراللہ ہی پر بہنچا ہے سیدھارات لیعنی دین اسلام جواس راہ پر چلے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے
گا۔ اور بعضے رائے ٹیز ھے ہیں جو خدا تک نہیں بہنچ وہ وہ ہیں جودین اسلام کے سواہیں مطلب سے کہ راہ تو حید کے سواکوئی
راستہ ایس بھیے یہودیت اور نھر انیت اور مجوست اور مجوست اور بھی سے اسلام کے سواجورات ہیں جینے جا سے اور نھر انیت اور مجوست اور بھی سے کہ میں معلب سے بہت کی مقدرہ بیس رائے ٹیڑھے ہیں ان پرچل کر خدا تک نہیں بہنچا جا سکتا اور بعض کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب سے کہ سیدھے رائے کا بیان کرنا اللہ کے ذمہ ہے کیونکہ وہ طریق ہدایت کوظا ہر کے بغیر کسی کوعذا بنہیں دیتا۔

آ گے فرماتے ہیں کہ خواہ کوئی سیدھی راہ پر چلے یا ٹیڑھی راہ پر چلے وہ سب اللہ کی قدرت اوراس کے علم اور مشیت کے ساتھ ہے اوراگر وہ چاہتا توتم سب کوراہ راست پر کر دیتا اس نے جس کو چاہا ہدایت دی اور جس کو چاہا شہوات کے اور ظلمات کے بیابانوں میں گم گشتہ راہ بنایا اب آ گے پھر اپنی نعمتوں کو بیان فرماتے ہیں۔جواس کی توحید پر دلالت کرتی ہیں پہلی آیت میں احوال حیوانات سے استدلال فرماتے ہیں۔

احوال نباتات سے استدلال: ..... ﴿ هُوَالَّذِي آنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ ... الى ... إِنَّ فِي ذُلِكَ لَا يَهُ لِقَوْمٍ لَيَّهُ لِقَوْمٍ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ ... الى ... إِنَّ فِي ذُلِكَ لَا يَهُ لِقَوْمٍ لَيْهُ اللّهُ مَاءً لَكُمْ ... الى ... إِنَّ فِي ذُلِكَ لَا يَهُ لِقَوْمٍ لَا يَعُومُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ

وہی ہے رب تمہارا جس نے آسان سے بچھ پانی اتارا۔ تمہارااس سے بینا ہے اوراس سے تمہارے لیے درخت
اور گھاس اگتے ہیں جس میں تم اپنے میولٹی جراتے ہو ای پانی سے اللہ تمہارے لیے جی اورزیتوں اور ججوراورا گوراور ہر قسم
کے بھل زمین سے اگا تا ہے بے شک اس میں سوچنے والے لوگوں کے لیے ہماری قدرت اور وحدا نیت کی نشانی ہے۔ جو خض
اس میں غور کرے کہ دانہ زمین میں غائب ہوا اور تری سے بھول کر بھٹا اور اس سے سور گیس نمودار ہو تی میں اورزمین میں بھیلیں
ادراو پر شاخیں تکلیں اور مختلف قتم کے بھل اور بھول نمودار ہوئے جن کی صورتیں اور شکلیں بھی مختلف اور رگتیں بھی مختلف اور مانکہ میں اور تا تیرات فلکید اور تری کے میں اور بین اور بین اور بین اور ہواسب کی ایک ہے اور اسباب وطل بھی سب کے ایک ہیں اور تا تیرات فلکید اور تحریکات کو کہید کی نسبت بھی سب کے ساتھ ایک ہے جو اس میں غور وفکر کرلے گا وہ بجھ جائے گا کہ بیتمام اور تا تیرات اور اختلا فات کسی مادہ اور طبیعت کا اقتضا نہیں بلکہ کی قادر تھیم کی کاری گری اور کرشمہ سازی ہے۔

قَسَمَ حُشْمَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿ وَالشَّبْسَ وَالْقَهَرَ ﴿ وَالنَّجُوُمُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِيتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾

اوررات اوردن کواورسویی اور چاند کوتمهارے لیے مخرکردیا یعنی ان چیزوں کوتمهارے کام میں لگادیا کہ دن اور رات کی آمدورفت اور چانداورسورج کے طلوع وغروب سے اوراوقات کے بدلنے سے کارخانہ عالم چل رہا ہے اورسب اس کے حکم سے کام میں لگے ہوئے ہیں اوراللہ کے حکم سے الی چال پر چلتے ہیں جوخدا تعالی نے ان کے لیے مقرر کردی ہے اور انسان ان سے اوقات اور قصول کو معلوم کرتا ہے۔ پس فلاسفہ اور مجمین کا بی تول کہ عالم سفلی کا کارخانہ ، کواکب اور نجوم کی تا ثیر اور تصرف سے چل رہا ہے ، غلط ہے ۔ سب اللہ تعالی کے حکم کے سامنے مقبور اور منظر ہیں۔ سب اس کے بیگاری ہیں جس کام میں لگادیا اس میں گے ہوئے ہیں۔ بی خلط ہے۔ سب اللہ تعالی کے حکم کے سامنے مقبور اور منظر و بیاری قدرت و یکتائی کی نشانیاں ہیں کہ آفتاب و ماہتاب اور کواکب و نجوم سب اجسام ہیں گرسب مختلف اور متفاوت ہیں۔ حالا نکہ من حیث الجسم ہونے کے لحاظ سے سب کہ سال ہیں معلوم ہوا کہ یہ تفاوت جسمیت کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ کسی قادر حکیم کے ارادہ اور مشیت سے ہولوگ یہ کہتے ہیں کہ ستار کے سی کے حکم کے تا بعنہیں بذات خود عالم سفلی میں مد براور متصرف ہیں یہ لوگ بے عقل ہیں۔

تاتونانے کف آری و بہ غفلت نخوری شرط انصاف نا شد کہ تو فرماں نبری

ابر وباد ومه و خورشید و فلک درکارند همه ازببر تو سرگشته و فرمال بردار غرض جس کواللہ تعالی نے عقل سلیم اور فہم متقیم عطافر مائی وہ سجھتا ہے کہ چاند اور سورج اور ستارے خود بخو دحرکت نہیں کررہے ہیں پس جوذات ان کوحرکت دے رہی ہے وہی خدا تعالی ہے اور چونکہ آثار علویہ کی دلالت قدرت قاہرہ پر ظاہر دباہرے ہے اس لیے اس آیت کو عقل پر متم فر مایا۔

فَسَمْ فَعَمْ ﴿ وَمَا ذَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُغْتَلِقًا الْوَانُهُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِّقَوْمِ يَّذَّ كُرُونَ ﴾

اور منخر کردیا اللہ تعالی نے جو کس اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا حالانکہ ان کے رنگ مختلف ہیں جنی چیزیں اللہ تعالی نے زمین میں پیدا کی اور بو کے اعتبار چیزیں اللہ تعالی نے زمین میں پیدا کیں انسان ان سے فائدہ اٹھا تا ہے اور بید چیزیں صورت اور شکل اور رنگ اور بو کے اعتبار سے بھی خدا تعالی کی کمال قدرت ظاہر ہوتی ہے اگر کواکب اور نجوم کی تاخیر ہوتی توسب نبا تات ایک رنگ کے ہوتے ۔ ان مخلوقات میں اللہ کی قدرت اور الوہیت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو تصیحت پکڑتے ہیں اور غافل نہیں ذرا خفلت کا پردہ اٹھا تو مصنوع کود کھے کرصانع کا پیۃ چلا لیا اس لیے اس آیت کو تذکر پرخم فرمایا۔ کیوں کہ ان کی دلالت اس قدرواضح ہے کہ اس میں دقیق نظر وفکر کی حاجت نہیں محض تذکر اور یا دد ہانی کا فی ہے۔

فتم الشُّمْ ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَعَدَّرُ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ كَنْبًا طَرِيًّا ... الى ... وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ﴾

حق جل شانہ نے اپنی الوہیت کے ثابت کرنے کے لیے اول اجرام ساویہ سے استدلال کیا اور پھر دوسری مرجہ میں انسان کی پیدائش سے استدلال فرمایا اور تیسری مرتبہ میں عجائب جوانات سے استدلال کیا اور چوشے مرتبہ میں عجائب بنا تات سے استدلال فرماتے ہیں عناصر میں اول یانی کاذکر فرمایا چنانچے فرماتے ہیں:

اور وہ وہ ہے جس نے دریا کو تمہارے لیے مخرکیا تا کہتم اس سے تازہ گوشت کھاؤ لینی مجھلی نکال کر کھاؤ سمندر کا پائی شور ہے گرمچھلی جواس سے نکلی ہے اسکا گوشت شور نہیں ۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کی کمال قدرت کی دلیل ہے کہ شور میں سے ایک لذیز چیز تمہارے کھانے کے لیے نکال دی اور تا کہتم اس سمندر سے زیور نکالو لیخی موتی اور مرجان نکالوجس کوتم جہنچتے ہو لین تمہاری عور تیں۔ چونکہ عورتوں کی زینت مردوں کے لیے ہوتی ہے اس لیے حق تعالیٰ نے پہننے کی نسبت مردوں کی طرف کی اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو کہ چرتی چلی جاتی ہیں، سمشتی کا ایک ہی ہوا سے ایک جانب سے دوسری جانب یار ہوجانا یہ خدا کی کمال قدرت کی نشانی ہے اور کشتیوں کا سمندر میں چلا نااس لیے ہے تا کہ اس کے ضل سے روزی تلاش کرو۔ یعنی تا کہتم کشتیوں پر سوار ہو کر تجارت کرواور فضل الہی سے نفع کما واور تا کہ اللہ عزوجل کی شکرگزاری کرو کہ یہ دریا کی تنخیر اور کشتی کی ترکیب اور سمندر میں جانب ہے۔ جس کا شکروا جب ہے۔

مسم مم ﴿ وَالَّهٰی فِی الْاَرْضِ رَوَاسِیَ اَنْ تَمِیْدَ بِکُمْ وَالْمُلُوا وَسُبُلَا لَّعَلَّکُمْ عَلْمَتُدُونَ ﴿ وَعَلَيْتِ ﴾ جب عضر خاکی سے استدلال فرماتے ہیں اورای نے تمہارے لیے زبین میں مضبوط بہاڑ ڈال دیۓ کہ وہ زبین آم کو لے کرحرکت نہ کرے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین پر بہاڑ وں کا بو جھڈال دیا اور پہاڑ وں کوز مین کے لیے مخین بنا دیا تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے اس لیے زمین تھر کئی بیاس کی قدرت کا ملہ کی دلیل ہے کہ اس نے ایک جم کو خفیف بنایا اور ایک جم کر نقیف بنایا اور ایک جم کر نقیل بنایا اور اللہ نے زمین میں نہریں پیراکیس جیسے لیل اور فرات اور جیمون اور اکثر دریا پہاڑوں ایک جم

سے نگلتے ہیں اور بیدا کی زمین میں راہیں اور راستے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک بہنچ سکو، ان دلائل میں غور کرو کہ شایدتم اپنے منزل مقصود کی راہ پالواور راستوں کی شاخت کے لیے اللہ نے اور بھی نشانیاں رکھی ہیں جن سے چلنے والے راستہ معلوم کرتے ہیں اگر زمین کی ساری سطح کیساں ہوتی۔ کہیں درخت اور پہاڑ اور بینشان نہ ہوتے تو مسافر کوراستہ چلنا اور منزل پر پہنچنا مشکل ہوجا تا۔

# فشم وجم ﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهُتَكُونَ ﴾

اور علاوہ ازیں شاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کر لیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ صرف زمین ہی کی چیزیں راستوں کی علامتیں نہیں بلکہ لق ودق میدانوں میں شارے بھی راستوں کی علامتیں ہیں کہ قافلے ان کی سیدھ میں چلتے ہیں سمت اور رخ اور راستوں کا پیۃ ستاروں کے ذریعے چلتا ہے اگر یہ علامتیں نہ ہوتیں تو بہت مشکل پڑجاتی۔

## تهديد براعراض از دلائل واضحه

یہاں تک توحید کے دلائل بیان فر مائے۔اب آ گےان لوگوں کی مذمت فر ماتے ہیں جوان دلائل واضحہ میں ذرا بھی غور نہیں کرتے چنانچے فرماتے ہیں۔ پس کیا جوخداان اجرام علویہ اور سفلیہ اور حیوانات عجیبہ اور نباتات غربیہ اور مصنوعات عظیمہ کو پیدا کرتا ہے۔مثل ان بتول کے ہوسکتا ہے جو پچھ پیدائہیں کرتے ہیں کیاتم سوچے نہیں کہ خالق اورغیر خالق کا برابر ہوناعقلا محال ہے اوراگرتم اللہ کی نعتوں کا شار کرنے لگوتو شار بھی نہیں کر سکتے ہرلحہ اور ہر لحظہ اس کی نعتیں مبذول ہوتی رہتی ہیں صرف ایک اینے ہی وجود پرنظر ڈال لوکہ اس نے تہمیں صحت دی عقل دی سننے کے لیے کان دیئے اور بولنے کے لئے زبان دی اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دیئے اور چلنے کے لیے پیر دیئے اس قسم کی بیشار نعتیں تم کو دیں جن کوتم گن نہیں سکتے۔ بےشک الله بڑا بخشے والامہر بان ہے کہ اس نے باوجودتمہاری تقصیرات کے اپنی تعتیں بندنہیں کیں۔عقل کا تقاضایہ ہے کہ ایسے منعم ک پرستش کروکہ جس کی نعمتوں کوتم شارنہیں کر سکتے اور وہ ایسامہر بان ہے کہ باوجود تمہاری تقصیرات کے اپن نعمتیں تم پر بندنہیں کر تا اور الله خوب جانتا ہے جوتم دلول میں جھپاتے ہواور جوتم زبان سے ظاہر کرتے ہو وہ تمہارے نیک وبد کی تمہیں سزادے گا وہی عالم الغیب ہے قابل عبادت ہے ظاہر و باطن اس کے نز دیک برابر ہے ہیہت جن کونہ تمہاری بدی کی خبر ہے اور نہ نیکی کی۔ پوجنے کے لائق نہیں اور جن حقیر چیزوں کی میلوگ خدا کے سواپر ستش کرتے ہیں وہ کسی چیز کو بیدانہیں کر سکتے اور وہ خود ہی اور نہ حرکت کر سکتے ہیں پس سے معبود کیے ہوسکتے ہیں۔معبود کے لئے حیات از لیہ اور علم محیط چاہئے اور تہارے ان معبودین کو آئی بھی خبرہیں کہ ان کے عابدین یعنی جوان کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے بعنی ان کو قیامت کاعلم نہیں اور نہا پنے عابدین کی عبادت کاعلم ہے لہٰذا جسے اپنے عبادت کرنے والے کا حال معلوم نہ ہود ہ معبود ہی کیا ہوا تو ایسوں کو بوجنا کمال بے وقوفی ہے خدا کے لیے بیضروری ہے کہ وہ خالق معبود اور عالم الغیب اور محیط کل ہواور خد تعالی کے سوانہ کوئی خالق ہے اور نہ کوئی عالم الغیب ہے پس ثابت ہوا کہ تمہار امعبود ایک اور یگانہ ہے۔ احداور صدے اس

#### https://toobaafoundation.com/

کے سواکوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ سوجولوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ایک معبود ہونے سے انکار کرتے ہیں اور وہ متکبر ہیں اس لیے انہیں حق کے قبول کرنے سے عار ہے بلاشبہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں آل سے کوئی بات چھی ہوئی نہیں ہے تحقیق اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ کے نزد یک مجبوب وہ ہے جوال کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور حق کو قبول نہ کرنا ہے تکبر ہے جو خدا تعالیٰ کے نزد یک غایت درجہ مبغوض ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ متکبرین قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح ہوں گے تا کہ لوگ انہیں اپ قدموں سے پامال کریں مطلب میہ ہے کہ متکبرین قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح ہوں گے تا کہ خوب ذلیل ہوں اور آگ میں ان کے اجسام کبیر (بڑے) ہوجا کیں گے تا کہ عذاب شدید اور ضرب شدید و مدید کے مور داور محل بن سکیں۔ اجسام کبیر (بڑے) ہوجا کیں گے تا کہ عذاب شدید اور ضرب شدید و مدید کے مور داور محل بن سکیں۔ اور چونکہ تی سے اعراض کا منشاء تکبر تھا اس لیے آیت کو متکبرین کی خدمت پرختم فر مایا۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَا آنُوْلَ رَبُّكُمْ لا قَالُوَ السَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿ لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمُ اور بب كِهِ ان عه كري اتارا ع تهارے رب نے تر كيں كہاياں يں يہوں كى فل تاكہ الحاي بج اور جب كئة ان كو، كيا اتارا ع تهارے رب نے ؟ كيں نقيس بيں پہلوں كى۔ كه الحاوي بج كامِلَةً يَّوْمَ الْقِيْبَةِ لا وَمِنَ أَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّونَهُمْ بِعَيْرِ عِلْمِ اللَّا سَاعَ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ بورے دن قامت كے اور كِمَ بوجه ان كے بن كو بهائے يں بلا تحقق منا ع برا بوجه ع الله بورے دن قامت كے، اور كِمَ بوجه ان كے بن كو بهائے يں باتحقق منا ع برا بوجه ع ج

يَزِرُونَ۞ المُمات ين د٢

الفاتے ہیں۔

منکرین نبوت کے مواندانہ سوالات اوران کے جوابات

ف یعنی ناواقف اشخاص بغرض تحقیق یاواقف لوگ از راه امتحان جب ان مکذبین سے کہتے ہیں یاو ،مکذبین خور آپس میں ایک دوسرے سے از راه تسخو استہزاء موال کرتے ہیں گئے ہوتمہارے درب نے کیا چیزا تاری ہے" ؟مطلب پیکر قرآن جے پیغمبر ملی الدعید وسلم ندا کا اتارا ہوا بتلاتے ہیں تہبارے زدیکے کا چیز ہے اور محدم کی الدعید وسلم اس دعوے میں کہاں تک ہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کدر معاذاللہ ) قرآن میں رکھا ہی کمیا ہے بجزاس کے کرست بابقہ ادر ملل سابقہ کی ہیں ۔ کمی برای ہے مند باتیں (تو حید نبوت، جنت و دوزخ وغیرہ) اور چند تھے کہانیال نقل کر دی گئی ہیں ۔

فی یعنی اس کہنے سے عرض یہ ہے کہ (معاذاللہ) قرآن عزیز کو بوقعت تفہرا کراسیٹ ساتھ دوسروں کو گراہ کریں اوراس طرح اپ کنروضال کی ہود کی اور اس طرح اپ کنروضال کی ہود کی ہوئ کی سے ماتھ کچھ ہو جران لوگوں کے اضلال واقواء کا بھی سر پر کھیں جنیں اپنی ناوائی اور جہالت سے گراہ کررے میں خیال کر کسی بدی کی ہوٹ سر پر دکھ رہے میں مدیث میں ہے " وَمَدِي عَلَيْهَ لَيُكُ اَ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

ربط: ..... یبال تک دلائل توحید کا ذکر فر ما یا اب آ گے مشرکین کے قبائے اور مئرین نبوت کے معاندانہ سوالات کا ذکر کرکے ان کا جواب دیتے ہیں ای سلسلہ میں حق تعالیٰ نے مشرکین کے پانچ شبدذ کر فر ماکران کا جواب دیا اور یہ بھی بتلادیا کہ یہ شبہ کوئی نظر سے مبین بہلی امتوں کے لوگ ای قسم کے شبہ کر بچے ہیں اور ہلاک اور برباد ہو بچے ہیں ان کی ہلاکت اور برباد کی خود ان کے شبوں کا جواب تھی۔ ان کے شبوں کا جواب تھی۔

#### بهلاشبه

عَالَيْتَاكَ: ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَا آنْزَلَ رَبُّكُمْ ... الى ... آلاسًاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾

آنحضرت مُلَاثِيَّا نے جب اپنی نبوت ورسالت پرقر آن کریم سے استدلال کیا کہ بیراللہ کا کلام ہے اور مجز ہ ہے تو جواب میں بیر کہتے ہیں کہ بیاللہ کا کلام نہیں بلکہ بچھلے لوگوں کے قصے ہیں اور کہانیاں ہیں اس پر بیآیت نازل ہوئی اور جب ان مكرين ہے كہا جاتا ہے كہتمہارے پروردگارنے كيا چيز نازل كى ہے۔ يعنى كوئى ناوا قف شخص بغرض تحقيق ان ہے يہ يو جھتا ہے کہ بتلاؤ تمہارے پروردگارنے کیا چیز اتاری ہے یا خودہی آپس میں ازراہ تمسخرایک دوسرے سے بیسوال کرتے ہیں کہ بلاؤتمہارے پروردگارنے کیا چیز نازل کی ہےتو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ پھنہیں۔ بیاللہ کاا تارا ہوا کلام کہاں ہے آیا یہ تو پہلےلوگوں کے افسانے اوران کی کہانیاں ہیں۔ جیسا کہ دوسری جگدار شادہ ﴿ وَقَالُوۤ السَّاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ اكْتَتَهَا فَهِي مُن عَلَيْهِ بُكُرَةً وَآصِينًا ﴾ مطلب يہ ہے كہ ية رآن الله كا كلام نہيں۔ادراس كى اتارى ہوئى كتاب نہيں بچھلے لوگوں كى بے سند باتیں ہیں۔ نبوت ورسالت اور قیامت اور جنت وجہنم کی باتیں اور پرانے افسانے اس میں نقل کر دیئے گئے ہیں۔ الله تعالی فرماتے ہیں کہ بیلوگ اس قتم کی باتوں سےلوگوں کو گمراہ تحررہے ہیں۔ نتیجہاس کابیہ ہوگا کہ قیامت کے دن بیلوگ اپنے پورے گنا ہوں کا بو جھ تو اٹھا تھیں گیا اور بچھ بو جھان لوگوں کے گنا ہوں کے بھی اٹھا تھیں گے جن کو بے تحقیق میگراہ کرتے ہیں۔ یعنی پیمتکبرین اور رؤساء کفراپنے کفراورشرک اور اپنے گناہوں کا تو پورا بوجھ اٹھا نمیں گے۔اور اپنے بوجھ کے علاوہ اپنے ہیرووں کے گناہوں کا بو جھ بھی کچھاٹھا نا پڑے گا۔ ہیرو بری نہ ہوں گےان کواپنے کفراورشرک کاعلیحدہ عذاب ہوگا اور ان گمراہ کریے والوں کو گمراہی کا سبب بننے کی وجہ سے بمقد ارحصہ سببیت گمراہوں کی عقوبت میں سے بھی کچھ حصہ ملے گاغرض میکدان ائمة الکفر کواپنے کفراورشرک کا بوراعذاب ملے گا اور جن کوانہوں نے گمراہ کیا ہےان کے عذاب میں ہے بھی ان کو پچھ حصہ ملے گا اس طرح ان کو د گنا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ مگر گمرا ہوں کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی ان کا قصوریہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام ملیک کی بیروی نہ کی ۔ اوران کی بات بےدلیل ہی مان لی۔ اوران کی جہالت کا عذر قبول نہ ہوگا۔ آگاہ ہوجاؤ کہ بہت برابو جھ ہے کہ جو قیامت کے دن اپنی پیٹوں پراٹھائیں گے گناہوں کے بوجھ سے بڑھ کرکوئی بوجھ ہیں۔ صدیث میں ہے کہ جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا اس کوان سب لوگوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا۔ جنہوں نے اس كاتباع كيااوران لوكوں كے تواب ميں سے بچھ كم نه كيا جائے گا۔ادرجس نے لوگوں كو كمراہى كى طرف بلاياس كوان سب لوگوں کے گناہ کے برابر مناہ ہوگا۔ جنہوں نے اس کی پیروی کی ان پیرووک کے گناہ سے پچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ (رواہ مسلم)

#### https://toobaafoundation.com/

فا مكرہ: .....اور آیت ﴿وَلَا تَوْدُ وَالْدِرَةُ قَوْدُرَ أَخُولِى ﴾ اس كے منانی نہيں اس ليے كہ ميراداس سے وہ وزر ہے كہ جن ميں اس كا بچھل وخل نه ہوگا اور اس كے ساتھ اس كاكوئى تعلق نه ہوا ور جو خض كسى برائى يا بھلائى كاسب بے گا بقدر سبيت اس كوثو اب وعما بيں سے حصہ ملے گا۔

قَلُ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ فِأَنَّ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَعَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ البت وفا بازی کر کے یں جو تھے ال سے پہلے چر پہنی حکم اللہ کا ان کی عمارات یر بنیادول سے پھر گر پڑی ان بد جت دغا بازی کریکے ہیں ان سے اگلے، پھر پہنچا اللہ ان کی چنائی پر نیو سے، پھر گر پڑی ان پر جہت مِنْ فَوْقِهِمْ وَٱلْسَهُمُ الْعَلَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ۞ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيلَةِ يُخْزِيُهِمُ ادی سے اور آیا ان پر مذاب جہال سے ان کو خبر نہ تھی فل پھر قیامت کے دن رہوا کرے کا ان کو اوپر ے، اور آیا ان پر عذاب جہال سے خبر نہ رکھتے تھے۔ پھر دن قیامت کے رسوا کرے گا ان کو، وَيَقُولُ آيْنَ شُرَكَاْءِى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاّقُونَ فِيْهِمُ ﴿ قَالَ الَّذِينَ ٱوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ اور کمے کا کہاں میں میرے شریک جن پرتم کو بڑی ضد تھی ڈی بولیں کے جن کو دی کئی تھی جر بیجک اور کمے گا، کہاں ہیں میرے شریک ؟ جن پر ضد کرتے تھے۔ بولیں کے جن کو خبر ملی تھی، بے شک الْخِزْيُ الْيَوْمَ وَالسُّوْءَ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ تَتَوَفَّىٰهُمُ الْمَلِيكَةُ ظَالِمِي رموائی آج کے دن اور برائی منکرول یہ ہے قط جن کی جان نکالتے میں فرشتے اور وہ برا کر رہے میں ر روائی آج کے دن اور برائی منکروں پر ہے۔ جن کی جان لیتے ہیں فرشتے وہ برا کر رہے ہیں ٱنْفُسِهِمُ ۗ فَٱلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوِّعٍ \* بَلِّي إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَا كُنْتُمُ اپنے تن میں ن میں جب ظاہر کریں کے اطاعت کہ ہم تو کرتے رہ تھے کچھ برائی ہے کیوں نہیں اللہ خوب جاتا ہے چھم اپنے حق میں۔ تب آ کر کریں گے اطاعت، کہ ہم تو کرتے نہ تھے کھے برائی۔ کیوں نہیں ؟ اللہ خوب جانا ہے جو قم

ف یعنی او کوری قرین کو کراہ کرنے اور پیغام فق کو پست کرنے کی جو تدبیر یں آخ کی جاری ہیں ان سے پہلے دوسری قریس بھی انبیاء علیم السلام کے مقابلہ میں الیمی تدبیر یں گرچکی ہیں ۔ انہوں نے محرکہ تبینیا تو اس نے پہلو کر بنیاد یں ہلا دیں ۔ آخر عذاب المحل سے ایک جھٹا میں ان کے تیاد کی ہو جی کو دان جی پرالٹ کے ایک جھٹا میں ان کے تیاد کیے ہو بی کا ان بی پرآ پڑے جن کی چھٹوں کے نیچے سب دب کروہ گئے مطلب یہ ہے کدان کی تدبیر یں خودان بی پرالٹ دی گئیں ۔ اور جو سامان فلیدو حفاظت کا کمیا تھاو ، فعاو ملکت کا سبب بن جو یہ بلکہ بعض اقوام کی بستیاں حی طور پر بھی تہدو ہالا کر دی گئیں ۔

فی یعنی جن شرکاء کی تمایت میں ہمارے پیغمروں سے ہمیشراؤت جمگڑتے تھے آج وہ کہاں ایس تہاری مددکو کیوں نہیں آتے وخل یک فؤو وَکُلُمُ اَوَّ لِنَا مِن مُوَا لَا مُعَلَّمُ وَمُعَلَّمُ يَعُمُووَ وَکُلُمُ اَوَّ لَا لَا مِن مُوَا لَا لَا مِن مُوَا لِيَا مِن اَلَّهُ مِن اَلْمُ لَا اَوْلَا لَا مُورِدُ وَا لَى اَلَّا لَا مُعَلَّمُ اِللَّهُ مِن اَلْمُ لَا اَلَّا وَ مَعْلَمُ اِللَّهُ مِن اَلْمُ لَا اَلَّا وَ مَعْلَمُ اللَّهُ اِللَّهُ مِن اَلْمُ لَا اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وس يعنى ووتركيا جواب دے سكتے سالبت انبيا مطبهم السلام اورد وسرے باخرافك اس وقت ان مكارد فابازول كوئنا كركيل كركد يكھ لياجو بم كباكرتے تھے ==

تَعْمَلُونَ۞ فَادُخُلُوا اَبُوابَ جَهَنَّمَ خِلِينُنَ فِيْهَا ﴿ فَلَبِئُسَ مَثُوى الْمُتَكَيِّرِيْنَ۞ كتے تھے فل مو داخل ہو دردازوں ميں دوزخ كے رہا كرو سدا اى ميں موكيا برا تھكانا سے عرور كرنے والول كا کرتے تھے۔ سو پیٹھو دروازوں میں دورخ کے، رہا کرو اس میں۔ سو کیا برا ٹھکانا ہے غرور کرنے والول کا۔ وَقِيْلَ لِلَّانِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمُ ﴿ قَالُوْا خَيْرًا ﴿ لِلَّانِينَ ٱحْسَنُوا فِي هٰذِهِ النُّنْيَا ادر کہا پر تیزگاروں کو کیا اتارا تہارے رب نے بولے نیک بات جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں اور کہا پرمیزگاروں کو، کیا اتارا تمہارے رب نے ؟ بولے نیک بات۔ جنہوں نے محلائی کی اس دنیا میں، حَسَنَةً ﴿ وَلَكَارُ الْاخِرَةِ خَيْرٌ ﴿ وَلَنِعُمَ ذَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿ جَنَّتُ عَلَى يَّلُخُلُونَهَا تَجُرِي ان کو بھلائی ہے فی اور آخرت کا گھر بہتر ہے اور کیا خوب گھر ہے پر تیز گارول کا فیل باغ میں ہمیشہ دہنے کے جن میں وہ جائیں گے بہتی میں ان کو بھلائی ہے۔ اور پچھلا گھر بہتر ہے۔ اور کیا خوب گھر ہے پر میز گاروں کا۔ باغ میں رہنے کے، جن میں وہ جائیں گے، بہتی ہیں مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُورُ لَهُمُ فِيْهَا مَا يَشَآءُونَ ۚ كَنْلِكَ يَجُزى اللَّهُ الْمُتَّقِيْنَ۞ الَّذِينَ ان کے نیج نہریں ان کے واسطے وہاں ہے جو جائیں قس ایا بدلہ دے گا اللہ پرویزگاروں کو فی جن کی ان کے نیجے شہریں، ان کو وہاں ہے جو چاہیں۔ ایبا بدلہ دے گا اللہ پرمیزگاروں کو۔ جن کی تَتَوَقِّمُهُمُ الْبَلِّيكَةُ طَيِّبِينَ ﴿ يَقُولُونَ سَلَّمٌ عَلَيْكُمُ ﴿ ادْخُلُوا الْجِنَّةَ مِمَا كُنْتُمْ مان قبض كرتے ميں فرشے اور وه سترى يى فل كہتے يى فرشے سائى تم ير جاد بہت ميں فك بدل ب اس كا جوتم جان لیتے ہیں فرشتے، اور وہ سھرے ہیں، ان کو کہتے ہیں سلامی ہے تم یر، جاؤ بہشت میں، بدلہ اس کا جو تم =آج کے دن ماری برائی اور رسوائی سرف منگرین آگ کے لیے ہے۔

فاقع یعن شرک و کفرانتیار کرکے اپنے حَقَ میں برا کرتے دہے۔ آخرای حالت میں موت کے فرشتے جان نکا لئے کو آگئے یا مدید کہ فاتمہ حالت کفروشرک بد موا بالعا ذمالند۔

ف یعنی اس وقت ماری فرن فال کل جائے گی۔ جوشرارت و بغادت دنیا می کرتے تھے سب کا انکار کے اطاعت دفاد ان کا اظہار کریں کے کہم نے بھی کوئی بری حرکت نہیں کی میٹ نیک چلن رہے۔ ﴿ يَوْ مَدَ يَهُ عَمُهُمُ اللّٰهُ جَوِيْهُا فَيَعُلِفُونَ لَهُ كَمَّا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيَعْسَبُونَ اَكَبُمُونَ اَكَبُمُونَ اَكَبُمُونَ اَكَبُمُونَ اَللّٰهُ عَلَى عَمَى مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى عَمُولُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ الل اللّٰ اللّٰهُ ال

فی یرمشجرین کے مقابلہ میں متقین (پرویزگاروں) کا مال بیان فرمایا کہ جب ان سے قرآن کے متعلق دریافت کیاجا تا ہے کہ تہارے دب نے کیا چیزا تاری تو نہاہت مقیدت وادب سے کہتے ہیں کہ نیک بات جو سرایا خیرو برکت ہے "ایسے لوگول کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے بھلائی کی دنیا میں اسے بھلائی کا فوشگوار پھل مل کر ہے گا۔ندا کے یہال کمی کی محنت اور ذرہ برابر شکی ضائع نہیں جاتی ہ

و المعنى أخرت كى مجلا يول اور المعتول كالوي جهنا بى كياب دونياد مافيها كالعمتين دبال كى جمو فى جيرول كم مقابديس اليجيس

وسم يعن ملتى جمر تسمى جممانى ماحت اورد مانى مسرت مايس كرو إلى مامل اوكى ﴿ وَقِيمَةَا مَا لَشُتَهِ مِنْهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَكُّ الْأَعْنُونَ وَآتَتُهُ وَمِنَا عَلِمُونَ ﴾ وقع يعنى ان تمام لوكوس كوجوكوروشرك اورفوق ومعيان سے بدريز كرتے يس ايرا جمابد له سكا ........................

#### تَعُمَلُوْنَ 🕾

#### كرتے تھے فیل

#### کرتے تھے۔

## تهديدمعاندين ووعيدمستكبرين

وَالْهَاكَ : ﴿ قُلُ مَكُرُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ... الى ... ادْخُلُوا الْجِنَّةَ مِمَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ ﴾

ربط: .....ان آیات میں اول متکبرین کی اس دنیاو و تباہی اور بربادی کا بیان ہے جو پہلے کا فروں پرنا گہانی طور پرنازل ہوئی اس کے بعد ﴿ الّذِينَىٰ تَتَوَفَّهُ مُهُ الْمَلْبِكَةُ ظَالِيتَى انْفُسِهِ مُ ﴾ میں متکبرین کے اخروی عذاب کا بیان ہے یہ سب غروراور کم برکا نتیجہ ہے اور مقصود یہ ہے کہ جس طرح اللّے کا فراور متکبرنا گہانی بلا دک میں ببتلا ہوئے جن کا پہلے ہے کہیں وہم و گمان می شخص کی تعجم ہے اور مقصود یہ ہے کہ جس طرح اللّے کا فراور متکبر نا گہانی بلا دک میں ببتلا ہوئے جن کا پہلے ہے کہیں وہم و گمان می نتیجہ بھگتا پڑے گا۔ اور اس کے دفتا کی طرح تم کو بھی غروراور تکبر کا نتیجہ بھگتا پڑے گا۔ اور اس کے دفتی بعد ﴿ وَقِیْلَ لِلَّذِیْنَ النّقَوْل ﴾ الح میں بطور مقابلہ ایما نداروں کو دینی اور دنیوی صلاح اور فلاح اور خیر وخو بی اور ان کو دنی اور دنیوی صلاح اور فلاح اور خیر وخو بی اور ان کو دنی اور دنیوی مدارج اور مراتب کا بیان ہے۔

چنانچفرماتے ہیں۔ تحقیق ان سے پہلے متکبر جھی لوگوں کو گمراہ کرنے اور حق کو پہت کرنے کے لیے بجیب وغریب کر کر بچکے ہیں جوان کفار مکہ سے پہلے گزرے ہیں جیسے نمر ود بن کنعان جواپنے زمانہ میں سب سے زیادہ سرکش وظالم ومتکبر بادشاہ تھا اور تمام شاہان عالم سے بڑھ کر تھا اور حضر سے ابراہیم علیہ کے زمانہ میں تھا اس کا مکر بیتھا کہ اس نے بابل میں ایک بڑا اونچا کل بنوایا تھا جو یائج ہزار گز بلند تھا اور بعض کہتے ہیں کہ دو فرخ لینی چھیل اونچا منارہ تھا۔ پس آ پہنچا اللہ کا تعلم ان کی جانب سے کہ زلز لے نے تمام بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈاللہ پھر اور پر سے ان پر جھت آگری جس سے چھتوں کے نیچے دب کرم گئے اور ہلاک ہوگئے جو سامان حفاظت کا کیا تھا وہ بی فاقا وہ ملاکت کا سبب بن گیا اور الی جگہ سے ان پر عند اب آ یا جہاں سے ان کو وہم اور گمان بھی نہ تھا تمار سے کہ بنیادیں اس درجہ سخکم اور مضبوط تھیں کہ خیال بھی نہ تھا کہ جڑ سے اکھر جا تمیں گی ۔ چنانچ نمرود نے جو بلندگل تیار کیا تھا اس کا حال یہ ہوا کہ من جا انسانیک دم آندھی چلی ۔ جس نے اس کل کو جڑ سے اکھاڑ کر ان پر گرا دیا ۔ اور وہ سب بد بخت اس کے نیچ دب کرم گے اور الشاکے دم آندھی چلی ۔ جس نے اس کل کو جن سے اکھاڑ کر ان پر گرا دیا ۔ اور وہ سب بد بخت اس کے نیچ دب کرم گے اور بعض کہتے ہیں چھن می بخت نفر تھا ۔ ( تفسیر قرطبی: ۱۰ سے ۱

امام رازی قدس سره فرماتے ہیں ﴿ فَأَتَى اللَّهُ مُنْيَانَهُ مُ قِينَ الْقَوَاعِدِ ﴾ من دوقول ہیں ایک تو یہ کہ آیت کے

۔ فکے ایک جیٹیت سے رومانی طور پر توانسان مرنے کے بعد گی جست یاد وزخ میں داخل ہوجا تا ہے ۔ ہاں جممانی حیثیت سے پوری طرح دخول حشر کے بعد ہوگا یمکن ہےاس بشارت میں دونول قسم کے دخول کی طرف اشارہ ہو۔

ف يعنى تهار أمل سبب عادى بو وفول جن كار بانى سحقيقى رحمة الهيرب ميراكر مديث من آيا "إلا أن يَتَعَقَد في الله بور خمتيه "

<sup>=</sup> فلے یعنی ان کی جانیں موت کے وقت تک نفروشرک کی نجاست سے پاک اور نی و فجور کے میل کچیل سے صاف ریں ۔اور حق تعالی کی محیح معرفت ومجت کی وجہ سے نہایت خوشد کی اور انشراح بلکداشتیا ق کے ساتھ اپنی جان جاں آ فریں کے حوالہ کی ۔

ظاہری معنی مراد ہوں کہ قدیم زمانہ میں کفار بلند تار تیں بناتے تھے اور انبیاء کرام بیٹل کامقابلہ کرتے تھے خدا تعالی نے ان کو جڑ ہے گراد یا اور او پر سے ان پر چھت آپڑی جس کے نیچ دب کر مرگئے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ کلام بطور تمثیل کے ہے کہ انہوں نے حق کے مقابلہ میں مکر وفریب کی بہت بلند عمارات بنائیں اور مکر ولبیس کے بڑے او نیچ کل تیار کر دیئے مگر جب تھم الہی آبہ بنچا تو مکر وفریب کی بلند عمارت کی حجست انہی پر گرپڑی اور اس کے نیچے دب کر خود ہی ہلاک ابدی میں گرفتار ہوئے۔ (تفریر کبیر: ۵ سر ۲۵)

الغرض متكبرين كابيانجام تو دنياميں ہوا۔ پھر اس دنيا كےعذاب كےعلاوہ قيامت كےدن الله تعالی ان كواوررسوا ۔ اورخوار کرے گا کیونکہ اس دن پوشیدہ نیتیں ظاہر کی جائیں گی اور منجملہ رسوائیوں کے ایک رسوائی بیہوگی کہ اللہ بطورغضب یہ کے گا کہ بتلاؤ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم انبیاء کرام پیٹل اور اہل ایمان سے جھکڑا کیا کرتے تھے۔ آج وہتمہارے ساتھ حاضر کیون نہیں ہوئے جوتمہاری مدوکرتے اوراس ذلت اورمصیبت ہے تم کو نکالتے (اس حالت کود کیھ د کی کر) وہ اہل علم جود نیا میں انہیں نصیحت کیا کرتے تھے اور بیان کے وعظ دنصیحت کی طرف ملتفت نہ ہوتے تھے اس وقت بطریق ثماتت الل علم ان سے سیکہیں گے کہ دیکھ لیا جوہم کہا کرتے تھے آج کے دن پوری رسوائی اور برائی کا فرول پر ہے۔ بظاہراس وقت انبیاء کرام علیلا تو خاموش رہیں گے ادران متکبرین کی بات کا جواب نہ دیں گے البتہ اہل علم جوانبیاء علیلا کے وارث من كافرول كوسنا كرية بيس كروي اليوري اليوري اليوري اليوري اليوري اليوري المروم والروري الم الم معلوم ہوجائے گا کہ درحقیقت ذلیل وہی ہیں اور کا فروں کی ذلت کاظہور موت کے وقت سے شروع ہوجا تا ہے اس لیے آئندہ آیت میں کا فروں کی موت کی ذلت آمیز حالت کو بیان فرماتے ہیں کہ ان متکبر کا فروں کی فرشتے ایس حالت میں جان مبتلا تھے۔اگرمرنے سے پہلے کفراورشرک سے بازآ جاتے توان کو بیذلت نددیکھنی پڑتی۔ساری عمرخواب غفلت میں سوتے رہے ہوش ہی نہ آیا۔ جب موت کا فرشتہ سر پر آپہنچا تب آ کھ کھولی۔ پس اس وقت بیظالم سلح کا پیغام ڈالیں گے اور مخاصمہ اور جھڑا جھوڑ کراطاعت کی طرف مائل ہوں گے اور بیروح نکلنے سے ذرا پہلے ہوگا اس وقت یہ ہیں گے کہ ہم دنیا میں کوئی برا کام کفروشرک نہیں کرتے تھے۔ ملک الموت کو دیکھتے ہی غرورتو کا فور ہوجائے گا اور ساری فوں فال نکل جائے گی مگر قدیمی مجوث ابھی باتی رہ جائے گا۔ اور کہدویں گے کہ ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ اور اس طرح آخرت میں کہیں گے ﴿وَاللَّهُ رَبِّنَا مَا مُقَامُ مُصْرِينَ ﴾ الله تعالى فرمات بين، كيون نبين - تم دنيا مين ضرور برے كام كفراورشرك كرتے تھے۔كياتم جھوٹ بول کرالٹدکود هو که دینا چاہتے تھے۔ بلاشباللہ خوب جانتا ہے جوتم کرتے ہو تعنی تمہارایہ انکارنہیں کچھ مفید نہ ہوگا۔ اللہ تعالی کو ذرو ذرو کاعلم ہے تم قرآن اور رسول ٹالٹی اور اہل ایمان کی ہنی اڑاتے تھے اور تو حید کے نام سے چڑتے تھے ہم تم کوتمہار سے ا ممال کی سزا دیں گے اور سزایہ ہوگی کہ بیکہیں گے کہ پستم دوزخ کے دردازوں میں داخل ہوجاؤتم ہمیشہ ای میں رہنے والے ہو۔ پس البتہ کی ای براٹھ کا نہے۔ ایمان سے تکبر کرنے والوں کا۔ خلاصہ کلام یہ کہ جن کے مقابلہ میں تکبر کا انجام دنیا وآخرت میں سوائے ذلت وخواری کے پچھنہیں اوراس تکبر سے

https://toobaafoundation.com/

وی مراد ہے کہ جب کوئی بغرض تحقیق ان سے بوچھتا کہ محمد طالع پڑ یازل ہوئی تو ازراہ ہسنحریہ کہتے کہ ﴿اَسَاطِلُو ا الْاَقَالِیْنَ ﴾ کہ پہلے لوگوں کے قصے اور افسانے ہیں یہاں تک تو متکبرین اور ظالمین کا حال بیان ہواا ب آ گے اس کے مقابلہ میں اہل ایمان کا حال اور ان کی عزت و کرامت کو بیان فر ماتے ہیں۔ جنہوں نے حق کے مقابلہ میں کوئی غرور اور تکبرنہیں کیا۔ غرض یہ کہ پہلی آیت میں اشقیاء (بد بختوں) کے حال سے خبر دی۔ اب ان آیات میں سعداء (نیک بختوں) کے حال اور انجام سے خبر دی۔ اب ان آیات میں سعداء (نیک بختوں) کے حال اور انجام سے خبر دیے ہیں۔ چنانچے فر ماتے ہیں۔

اور جب قرآن کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھاگیا کہ جوکفراور شرک سے اور تکبر سے پر ہیز کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے (لینی وحی قرآنی سے سوال کیا گیا) توشقین نے جواب دیا کہ ہمارے پروردگار نے بڑی خیرو برکت کی چیز کونازل فرمایا بخلاف کا فروں اور متکبروں کے جب ان سے بیسوال کیا جاتا تو کہتے کہ یہ اساطیر الاولین ہیں۔

کاتہ: .....متقین کے جواب میں خبر امنصوب آیا ہے اور متکبرین کے جواب ﴿قَالُوۤا اَسَاطِیرُ الْاَقَالِیْنَ ﴾ میں اساطیر المورع آیا ہے جو مبتداء محذوف کی خبر ہے ای ھو ﴿اسَاطِیرُ الْاَقَالِیٰنَ ﴾ متکبرین نے اس قر آن کے نزول کا انکار کیا اور مرفوع آذر کیا مطلب بیھا کہ قر آن منزل من اللہ نہیں بلکہ اس کا اساطیر الاولین ہونا ثابت اور مسترہ کیونکہ جملہ اسمیو دوام واستمرار پر دلالت کرتا ہے اور متقین نے جواب (خیر ا) منصوب کہا جو نعل محذوف کا مفعول بہ ہے یعنی انزل الله خیر آیعنی یقر آن اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ رحمت اور خیر و برکت ہے اور بلا شبر مزل من اللہ ہے حاصل کلام یہ کہ کافروں اور متقیول کے جواب میں مرفوع اور منصوب ہونے کافرق اس نکتہ کی بناء پر ہے۔ (تفیر کیر کیر میں اس

جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی دنیا کی بھلائی ہے فتح واضرت اور غلب اور خلافت مراد ہے اور آخرت کی بھلائی ہے مراد بخت ہے اور دارا آخرت کی بھلائی تو بہت ہی خوب ہے اور دنیا کی نمتوں ہے کہیں بہتر ہے اور کیا ہی خوب ہے دارا ہل تقوی کا ۔ اور وہ گھر باغات خلد ہیں وہ ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہوں کے ندوہاں ہے کوچ کریں گے اور نہ نکا لے جائیں گے۔ اور ان دختوں اور مکانوں کے نیچے دور دی کا اور شہر کی اور شراب کی نہریں جاری ہوں گی۔ اور ان متقبوں کے لیے وہاں ہروہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے اور جنت میں داخل ہونے کے بعد متقبوں کا تقویٰ صد کمال کوچنی جائے گا اس رشک و حسد کا شائبہ بھی نہ رہے گا ہم جنتی کو جو مرتبہ حاصل ہوگا وہ دل وجان ہواں پر راضی ہوگا اس لیے کوئی متی ہے خواہش نہیں کرے گا کہ جھے کو انبیاء اور صدیقین کا مرتبہ دیا جائے نیز جنت میں جو بھی داخل ہوگا ہی دخت میں جو بھی ۔ اس پر راضی ہوگا اس لیے کوئی متی ہوگی وہ اپنی اس کرتے ہیں جو بوری کر دی جائے گی ، اہل جنت جو خواہش کریں گے وہ پوری کر دی جائے گی ۔ گریاد رہے جنت میں جو بوری کر دی جائے گی ۔ اس کر تب جنت میں جو بوری کر دی جائے گی ۔ اس کر تب ہوگی ۔ اس طرح کی جزاء دیتا ہے الشہ تمام مقبول کو اور اونی ورجہ کا متی وہ وہ ہوگی ۔ اب آ می متیت کی دو جائی درجہ کا متی وہ ہوگی ۔ اس کر جہ ہو ہوں کر درجہ کا متی وہ وہ اب آخری ہوگی ۔ اب آ می متیت کی دو جائی درجہ کا متی وہ جو ہوں کر دو جائی ۔ جو موت کے وقت ان کی ہوگی ہوگی ہوگی ۔ اور اصل اعتبار موت کے وقت کی حالت کا ہو وہ تی جن کی فرشتے بھی الی دوح قبض کرتے ہیں اس وقت ان کی ہوگی ہوگی ہوگی ہو اس کی دوت ان کی ہو

ئج

حالت ہوتی ہے کہ وہ شرک اور معصیت سے پاک ہوتے ہیں اور ازراہ اعزاز واکرام فرشتے ہے کہتے ہیں کہ سلام ہوتم پر اللہ کا اور بیسلام در حقیقت ایک قسم کی بشارت ہے کہ اس کے بعد تم بالکل صحیح سالم رہو گے۔ اور تم کوکوئی امر کروہ (ناگوار) نہ پہنچ گا اور سلام کے بعد ہے کہتے ہیں کہ بہشت میں داخل ہوجا وَ اپنے اعمال خیر کے سبب سے دخول جنت کا اصل سبب تو فضل اللی ہے اور سالم اللہ خیر اس کا سبب ظاہری ہیں اور بندہ کے بیا عمال خیر بھی اس کے فضل اور تو فیق سے ہیں۔ مبتدا اور منتی ہر جگہ فضل اللہ ہے اور گئل خیر و در میان میں ایک وسلہ ہے جو اس کے فضل پر موقو ف ہے نیز عمل صالح خواہ کتنا ہی صحیح اور در ست کیوں نہ ہو گراس کا قبول کرنا جی تعالیٰ کے ذمہ واجب نہیں ہیں اس عمل صالح کو تبول کرنا ہی اس کا فضل ہے اور پھر اس پر جنت میں داخل کرنا ہی اس کا فضل ہے اور پھر اس پر جنت میں داخل کرنا ہی اس کا فضل ہے اور پھر اس پر جنت میں داخل کرنا ہی اس کا فضل ہے۔ ﴿ وَ اللّٰهُ فُو الْفَضْلِ الْعَظِیٰہِ ﴾۔

هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلْيِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ آمُرُ رَبِّكَ الْكِلَّ فَعَلَ الَّذِينَ مِنَ

كَا كَافُر اب الله كَ مَعْر يَل كَهُ آيَ ان يَر فَرْخَةً يَا يَنْجُ حَمْ يَرِهِ رَب كَا فِل الله طرح كَيَا تَمَا الله عِلَى الله وَيُحِةً بِي الله وَيُحِةً بِي الله وَلَكِنْ كَانُوا آنُفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيّاتُ مَا فَي الله وَلَكِنْ كَانُوا آنُفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيّاتُ مَا فَي الله وَلَكِنْ كَانُوا آنُفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيّاتُ مَا إِلَى الله وَلَكِنْ كَانُوا آنُفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيّاتُ مَا إِلَى الله وَلَكِنْ كَانُوا آنُفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ﴿ فَأَكُنَا الله وَلَي كَانُوا آنُفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيّاتُ مَا إِلَي اللهُ وَلَكِنْ وَهُ وَدَ إِنَا يَا كُنَ وَم وَدَ إِنَا يَا كُلُونَ وَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ إِلَيْ اللهُ اللهُ وَلَا كُلُونُ اللهُ اللهُ وَلَا كُنْ وَاللّهُ اللهُ وَلَا كُنُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا كُنُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا كُنْ وَاللّهُ اللهُ وَلَي اللّهُ اللهُ وَلَي اللّهُ اللهُ وَلِكُونَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ وَلَا كُلّهُ لَا اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

عَمِلُوْا وَحَاقَ عِهِمُ مَّا كَانُوُا بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ۞

كام اوراك پڑاان پر جو مُنها كرتے تھے فک

کام،ادرالٹ پڑاان پرجوٹھٹھا کرتے تھے۔

#### ومراشبه

عَالَيْهَالِنُ : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا آنَ تَأْتِيَهُمُ الْمَلْبِكَةُ ... الى ... مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾

ر بط: ...... منکرین کا دومراشبہ بیتھا کہ کوئی فرشتہ آسان سے نازل ہوکر آپ منافیظ کی صدافت کی شہادت دے اللہ تعالی ان فل جنت کی خوبیاں اوراس کا تفوق وامتیاز بیان فرمانے کے بعدان غافل کو تبنیہ کی جاتی ہے جو مخش دنیاوی سامانوں پرمت ہو کر آخرت کو بھلائے بیٹھے فی اور اپنا انجام کی خوبی کی کوئی فکرنیس کرتے یعنی کیا یوگ اس کے منظر میں کہ جم وقت فرشتہ جان نا کوئی خوبی کی کوئی فکرنیس کرتے یعنی کیا یوگ اس کے منظر میں کہ جم وقت فرشتہ جان نا کوئی ماراد ہی کا حکم ہن جانے کا اور جو تا سریہ پڑنے لگے گا بتب ایمان لا کراپنی مالت درست کریں کے موافق ایمان یا تو بورجوع کچونافی نہوورت تو اس کی ہم کہ موت سے پہلے بعدالموت کی تیاری کی جائے اور مذاب آنے سے پیٹر بچاؤ کی تدبیر کریس سے ایمان یا تو بورجوع کچونافی نہوورت تو برد کی ، اخیر تک سائیل بی مقادی ہوئی رہی ، تو بر کے وقت تو برد کی ، اخیر تک انبیا ، کی فل یعنی اسلام معاند بن بھی اس طرح عزور ومفلت کے نشے میں پڑے رہے تھے ۔ باطل پرتی میں تمادی ہوئی رہی ، توب کے وقت تو برد کی ، اخیر تک انبیا ، کی معاند بن بھی اور مذاب الی وغیر ہ کی جن خروں سے مختا ہو ایک ہم ایمان کے مران کی بھی اس کے ان کا استہرا موت میں پر الت پڑا ، بھا گر کرجان کی ان کی سیل ندری اپنی شرارتوں کا خیر و کو باتی پر الت پڑا ، بھا گر کرجان کی ان کی کوئی میر نتھا ذات کی کا کرنا بڑو انہی کا امالان ہے ۔ ان کا اس کوئی برزد تھا ذات کی کوئی میر ذری اپنی شرارتوں کا خریار کی کا کرنا بڑو انہی کا نتھان ہوا ۔

وَقَالَ الّذِينَ اَشْرَكُوا لَوْ شَاء اللهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُونِه مِن شَيْءٍ فَتَى وَلَا اَبَاؤُنَا وَلَا الدِر فَ اللهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُونِه مِن شَيْءٍ فَتَى وَلَا اللهِ اللهُ وَالمُحتَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالمُحتَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

الطّاغُوت عَلَيْهِ الضَّالَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّت عَلَيْهِ الضَّالَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّت عَلَيْهِ الضَّالَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّت عَلَيْهِ الضَّالَةُ وَمِنْهُمْ مَن حَقّت عَلَيْهِ الضَّالَةُ وَمِنْهُمْ مَن عِر الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله ا

لَا يَهُدِي مَن يُّضِلُّ وَمَالَهُمُ مِّن تُصِرِينَ @

راه نېس ديتاجس کو بچلا تا ہے اورکوئی نېس ان کامد د گار ف

راہ نہیں دیتا جس کو بچلاتا ( بھٹکا تا ) ہے ،اورکوئی نہیں ان کے مدد گار۔

#### تيسراشبه

عَالَجَاكَ: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَلْنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ ... الى ... وَّمَا لَهُمْ مِّنْ

تْصِرِيْنَ﴾

(منبید) اس آیت سے لازم نہیں آتا کہ ہرقوم اور بستی میں رمول بلاواسطہ بھیا میا ہو۔ ہوست ہے کہ ایک نی کسی قوم میں اٹھایا جائے اور اس کے نامب جنہیں آدی وی ندیر کہا جاسکتاہے دوسری اقوام میں جمیعے جائیں۔ان کا بھیجا کو یابالواسط ای پیغمبر کا بھیجنا ہے، واللہ اعلمہ۔

فٹ یعنی جس کوتسوراستعداد اور سو ما منتیار کی بنام پر خدا کمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں کرسکا نداسے مندائی سزاسے کوئی بچاسکا ہے۔ آپ ملی الدعلیہ دسلم کاان کی ہدایت پر دیص ہونا بھی کچھوٹائد ونہیں پہنچاسکا۔ پھر آپ ملی الدعلیہ دسلم ان کے غم میں اپنے کواس قدر کیوں گھلاتے ہیں۔

ہوتے تو ہم کوکرنے ہی کیوں دیتا۔اگر خدا تعالیٰ کو ہماری یہ باتیں ناپسند ہوتیں تو وہ ہمیں ایسی باتیں کرنے سے روک دیتا اور اگرہم نہ رکتے تو ہم کوفوراً سزا دیتامعلوم ہوا کہ خدا ہمارے اس کفر وشرک سے راضی اور خوش ہے اور باالفاظ دیگرہم مجبور اور معذور ہیں خدا کے ارادہ اورمشیت کے خلاف نہیں کر سکتے۔اس آیت میں مشرکین کے اس شبہ کا جواب دیتے ہیں حاصل جواب یہ ہے کہ یہ جہالت کی باتیں ہیں اگلے کافر بھی اینے رسولوں کے مقابلہ میں اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے یعنی اپ آپ کو بالکل مجبور محض بتاتے تھے یہ بالکل غلط ہے اللہ تعالی نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا۔ بلکہ حق اور باطل کے سمجھنے کے لیے عقل عطافر مائی اور پھراس کومل کی قدرت بھی دی کہاہنے اختیار سے خیر وشر کر سکے اور ہر گروہ میں اللہ تعالیٰ نے رہبر**ی ا**ور راہنمائی کے لیے رسول بھیج جو بالا تفاق شرک اور بت پرتی اور برے کاموں مے منع کرتے رہے اور صاف میاعلان کرتے رہے کہ یہ کام خدا کے نزد یک ناپندیدہ ہے انبیاء ﷺ کا کام تبلیغ تھا سوانہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بندوں تک پہنچادیا۔ اس کے بعدجس نے انبیاء میر کا کہنانہ ماناس کوسز املی اس طرح ان پراللہ کی ججت پوری ہوئی للبذاتم کوان عبر تناک سزاؤل ﴾ سے عبرت حاصل کرنی چاہئے کہا گر کفراورشرک خدا کو پیند ہوتا تو ان کو پیعبرتنا ک سز ائیں دے کر ہلاک نہ کرتا اورخوب مجھلو کہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کون ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ اتمام جمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغیروں کے ذریعہ ا پن مرضیات اور نامرضیات سے تم کوآگاہ کردیا ہے اور اس حلیم وکر یم نے کفروشرک پرفور انہیں پکڑا۔ جب جرم کا پیا شاہریز ہو گیا تو عذاب سے تباہ اور ہلاک کردیا لہذاتم کوخداکی مہلت سے بینہ جھنا چاہئے کہ بیربات خدا کے نزدیک بسندیدہ ہے۔ اورخدا تعالیٰ اس سے راضی اورخوش ہیں۔مجرم کا پنے جرم کے جواز اوراسخسان ثابت کرنے کے لیے یہ کہنا کہ حکومت نے مجھ کوفورا کیوں نہیں بکڑا۔ ماہر قانون کی نظر میں اس قتم کا عذر دیوانہ کی بڑے۔ قانون دان یہی کیے گا کہ جب حکومت نے میر قانون بناد يااوراس كااعلان بهى كرديا كه فلال چيز قانو نأجرم بتواب اگر حكومت بربنائے شفقت يابر بنائے مصلحت كس مجرم کوفورانہ پکڑے اوراس کو پچھ مہلت دے تو حکومت کا کسی مجرم کوفورانہ پکڑنا اوراس کی مہلت دینا پیاس جرم کے جواز کی دلیل ا نہیں بن سکتا۔

اور چونکہ آنحضرت طالی محمد العالمین تھاس کیے آپ طالی ہے جائے ہیں کہ کی طرح یہ لوگ اسلام قبول کرلیں اور چونکہ آنحضرت طالی محمد العالمین تھاس کیے آپ طالی ہے جائے ہیں کہ کی طرح یہ لوائی تخیر ص علی مُلامهُ اور عذاب الله ہے ہے ارشاد فرما یا اوائی تخیر ص علی مُلامهُ مُلا کے لیے ارشاد فرما یا اوائی تخیر ص علی مُلامهُ کا لیے کہ تو کہ ہوتھ ہے کہ کہ میں نہ پڑھے کیونکہ جو محص دیدہ و دانستہ با ختیار خود گراہی کو اختیار کرے اللہ ایسے ماند کو ہدایت اور تو فیق سے نہیں نواز تا۔

ان کاعنادا سبات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی ہدایت کا ارادہ نہیں فر مایا چنا نچے فر ماتے ہیں۔ اور شرکین نے بیکہا کہ آگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سواکس چیز کونہ ہو جتے نہ ہم اور نہ ہمارے آباء واجداد اور نہ ہم اس کے علم کے بغیر کی چیز کو حرام قرار دیتے خدا تعالی تو ہرامر پر قادر ہے کوئی اس کے ارادہ اور مشیت کوروک نہیں سکتا جو وہ چاہتا ہے اگر خدا ہم سے شرک چھڑانا چاہتا تو ہم بھی شرک نہ کرتے اور نہ بحیرہ اور سائبہ اور وصیلہ کو حرام تھہراتے مطلب یہ ہے کہ خداً تعالی ہمارے ان افعال سے ناخوش ہوتا تو ہم کواس کام کے کرنے کی قدرت ہی نہ دیتا۔

اورز جاح مین المین المین مین کوشش کین کا بیکلام بطوراستهزاءاور تسخرتهااورا گربطوراعقاد ہوتا توموکن ہوجاتے ان کامقصود آنحضرت مُنافِی کے ساتھ استہزاء کرنا تھا اور مطلب یہ تھا کہ خدا کو نبی جیسینے کی کیا ضرورت ہے اگر خدا ہم سے شرک چھڑانا چاہتا تو ہم بھی شرک نہ کرتے ۔خواہ تو آتا یا نہ آتا اب جب ہم تیرے خیال میں کفر کررہے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ خدا کوہم سے کفر کرانا ہی منظور تھا"۔

بعض علماء نے زجاج مُولِطة كِ تول كواختيار كيا اور اس تفيير پريه آيت گزشته آيت ﴿وَ عَاقَ جِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْعَهُ زِعُونَ ﴾ كساتھ غايت درجه مربوط ہوجائے گی۔ گرراخ اورضح بات وہی ہے جواول مذكور ہوكی كه اس قول سے مشركين كااصلی مقصودائے كفروشرك كاجواز اوراسخسان ثابت كرنا تھانه كه استہزاء وتمسخر۔

حق جل شاندان کے اس جاہلانداور معاندانہ سوال بااستدلال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ان کی نئی بات نہیں بلکدان سے پہلے جتے مشرک گزرے ہیں۔ انہوں نے بھی انبیاء کرام پیٹلا کی تکذیب کے لیے ای قشم کا حیلہ بہانداور یہ مہمل شبہ کیا تھا اور اسی طرح انہوں نے بھی رسولوں کا مقابلہ کیا اور ہلاک ہوئے پس اس سے رسولوں کا کیا بگڑگیا۔ رسولوں پر توصرف اس قدر فرض ہے کہ صاف صاف تھا ماللہ کا پہنچا ویں۔ ماننانہ ماننالوگوں کا اختیار ہے۔ انبیاء کا کام تو پہنچا دین ہواتی ہواتی ہوئے کہ جس کو چاہے بینا بنائے اور دینا ہے باقی ہدایت و بنا بینا بنائے کا فریضہ صرف دعوت الی الحق ہے باقی سعادت و شقاوت اور ہدایت و صلالت وہ سب اللہ جس کو چاہے نابینا بنائے کو فریضہ کی نبی اور ولی کو خل نہیں۔ حضرت نوح بایس کے وقت سے لے کرخاتم الا نبیاء منافیخ کے زمانہ تک کے اختیار میں ہے اس میں کسی نبی اور ولی کو خل نہیں۔ حضرت نوح بایس کی کیا اور بتلا دیا کہ جوایمان لائے گا وہ نجات پائے گا اور جو کفر کریا وہ ہلاک ہوگا اور بربا دہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندول کو خیروشر کرنے کی قدرت دی اور انبیاء نیکھائے کہ زیعے یہ بتلادیا کہ یہ چیز خیر ہے اوریہ چیز شرے پھرجس نے شرک کا ارتکاب کیا وہ عذاب الہی سے ہلاک ہوا معلوم ہوا کہ یہ چیز اللہ کے نزدیک ناپندیدہ ہے۔ ابتداء میں انبیاء کرام نظام نے آگاہ کیا اور کفروشرک ہے منع کیا اور آخر میں اس کے ارتکاب پر قہر اللی نازل ہواجس کے آثار اب بھی نمیں موجود ہیں پس ثابت ہوا کہ یہ چیز اللہ کے نزدیک قطعانا پہندیدہ ہے کفار اور مشرکین کو عبرت ناک سز اکمیں دینا۔ یہ اس امرکی واضح دلیل ہے کہ کفراور شرک کے نزدیک جرم عظیم ہیں۔ پہندیدہ چیز کے تجالانے پر تو عذاب نازل نہیں ہوتا۔

حضرت شاہ عبدالقا درقدس الله مرہ لکھتے ہیں کہ بینا دانوں کی باتیں ہیں کہ اللہ کو بیکام برالگا تو کیوں کرنے دیتا آخر ہرفرقے کے نز دیک خدا تعالیٰ ان کے روکنے ہے عاجز تھا) ہم فرقے کے نز دیک خدا تعالیٰ ان کے روکنے سے عاجز تھا) دنیا میں اعمال اور افعال مختلف ہورہے ہیں لیس کیا بیختلف اور متضاد کام اللہ کے نز دیک پسندیدہ ہیں اور سب اس کی مرضی سے ہورہے ہیں یہاں حق تعالیٰ نے مجمل جواب فر مایا کہ ہمیشہ رسول منع کرتے آئے ہیں جن کی قسمت میں ہدایت تھی انہوں نے ہدایت یکی اور جو خراب ہونا تھا وہ خراب ہوااللہ کو یہی منظور ہے۔ (انتہی)

انسان کوفی الجملہ ایس قدرت اور ایسااختیار دے دیا گیا کہ جوخیر وشر دونوں کے کرنے پر قادر ہوایت اور پھر کی

طرح مجود نہ ہو گراس کے علم از لی میں یہ مقدرہ و چکا ہے کہ بعض ایمان لا کیں گاور بعض کفر پر قائم رہیں گے اتمام جت کے لیے اللہ نے پینیبروں کو بھیجا کہ وہ تم کو آگاہ کر دیں کہ کفر اور شرک صرت گراہی ﴿ وَمَا کُفّا مُعَدِّیدِ بَنَی حَتّی ذَبْعَتَ دَسُولُ ﴾ غرض یہ کہ انبیاء ورسل کا تبلیغ اور وعوت سے اور پھر کا فروں اور مشرکوں پر قبر الہٰی کے زول سے یہ واضح ہو گیا کہ کفر و شرک خوا کے نزد یک جرم عظیم ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے محمد رسول اللہ مُلا پیلم کی طرح ہر امت میں ایک رسول جھیجا اس صرت تحکم کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کے رائے سے یعنی کفر و شرک سے بچومطلب یہ ہے کہ تو حید کی وعوت کوئی نئ وعوت نہیں قدیم سے بہی تعلیم چلی آر ہی ہے سارے پیغیر یہی کہتے رہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ سے بچو۔ انبیاء ملیکیا نے نول ایکن لوگ مختلف اور متفرق ہو گئے کئی نے مانا اور کئی نے نہ مانا چنا نچے فر ماتے ہیں۔ انبیاء ملیکیا نے نول ایکن لوگ مختلف اور متفرق ہو گئے کئی نے مانا اور کئی نے نہ مانا چنا نچے فر ماتے ہیں۔

پران ائم میں سے جن کے پاس گئے کی کواللہ نے ہدایت دی کہ اس نے حق قبول کیا اور کی پر بہ قضائے اللی گرائی ثابت ہوئی لیعنی گرائی اس کو ایک چٹی کہ مرتے دم تک اس کا پیچھانہ چھوڑا جیسا کہ دوسری آیت ﴿ قَوْرِیُقًا هَلٰی کَ مُرائِی ثابت اور قائم ہوئی اس آئیت کو قورِیُقًا حَقَّ عَلَیْہِمُ الضَّللَةُ ﴾ ایک گروہ کو اللہ تعالی نے ہدایت دی اور ایک گروہ پر گرائی ثابت اور قائم ہوئی اس آئیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم اور اس کی رضامندی اور شئے ہے اور اس کا ارادہ اور مشیت اور شئے ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ سب اس کی عبادت کریں اور کفروشرک سے بچیں اور پیھم عام ہے اور سب کے لیے ہے مگر اس کا ارادہ اور مشیت ہیے کہ بعض کو ہدایت دے اور بعض کو گراہ کرنے ف

در کارخانیشش از کفرناگزیراست دوزخ کرابسوز دگر بولهب نیاشد

ایمان عذاب سے محفوظ رہے عذاب ایک ہے گر بحکم خداوندی کا فروں کو تہدوباً لا کررہا ہے اور مونین سے کنارہ کشی کررہا ہے
پی کفاراور مشرکین پراس طرح مسلسل قہر خداوندی کا نزول اس امر کی دلیل ہے کہ کفراور شرک خدا تعالیٰ کے نزدیک غایت
درجہ منوض ہے اور انتہا درجہ کا جرم ہے زبانہ حال کے مشرکین کو چاہئے کہ گزشتہ زبانے کے مشرکین کی عبر تناک سزاؤں کے
آثار دیکھ کرعبرت پکڑیں اور خدا کے ارادہ اور مشیت کو بہانہ نہ بنائیں ہے شک عالم میں جو بچھ ہورہا ہے وہ سب اس کی
مشیت اور ارادہ سے ہورہا ہے عالم کا کوئی ذرہ بغیراس کے ارادہ اور مشیت کے حرکت نہیں کرسکتالیکن کی چوراور قزاق کو اپنی
چوری کے جواز کے لیے یہ کہنا کہ اگر خدا چاہتا تو میں چوری نہ کرتا اس سے اس کے جرم میں مزیدا ضافہ ہوجائے گا اور چور کا یہ
عذر جرم بالائے جرم متصور ہوگا۔

اور چونکدآ مخضرت مالی کا کوان کی گراہی سے غایت درجدرنج وغم ہوتا تھا اس لیے آئندہ آیت میں آنحضرت مالی کی کہ ہوتا تھا اس لیے آئندہ آیت میں آنحضرت مالی کی کی کی کی کہ ہوتا تھا اس کی ہدایت پر حریص ہیں۔ اور آپ مالی کی کی کی تمنا ہیہ ہے کہ یہ گراہی سے نکل کرداہ داست پر آ جا میں تا کہ دوز خ میں نہ جا میں۔ اس امید سے آپ مالی ارادہ از کی اور قدیم ہے وہ کسی حادث کورو کئے ہدایت ہیں دیتا جس کو علم از کی میں گراہ کرنے کا ارادہ فر ما تا ہے۔ اللہ کا سابق ارادہ از کی اور قدیم ہے وہ کسی حادث کورو کئے ہیں سکتا۔ لہٰذا آپ مالی کی پر حص اور طبع ان کی ہدایت کے بارے میں بے فائدہ اور بنتیجہ ہے ان کا کوئی مددگار نہیں کہ جوان کو اللہ کہ مشیت سے بچا سے مطلب ہیہ کہ خدا تعالی کو ان سرکشوں کی ہدایت منظور نہیں یہ کی طرح ہدا ہیں پر اللہ کی مسلس کی کہوایت کی گرائی ثابت ہو چکی ہے اس کی ہدایت کی حرص میں نہ پڑیں۔ شروع آ بیات میں اللہ تعالی نے یہ بتاد یا کہ اللہ نے ہر است میں جورسول بھیجا اس نے اللہ کے تمام بندوں کو ایمان کی دعوت دی اور کفر و شرک سے سب کو منح کیا اب ان اخیر آ بیات میں ہدیا یا اللہ تعالی نے کسی حکمت اور مصلحت کی بناء پر سب بندوں کی ہدایت کا ارادہ نہیں فر ما یا ہدایت اور تو فیق اس کا عطیہ بیدا یا اللہ تعالی نے کسی حکمت اور مصلحت کی بناء پر سب بندوں کی ہدایت کا ارادہ نہیں فر ما یا ہدایت اور تو فیق اس کا عطیہ بیدا یا اللہ تعالی نے کسی حکمت اور مصلحت کی بناء پر سب بندوں کی ہدایت کا ارادہ نہیں فر ما یا ہدایت اور تو فیق اس کا عطیہ بید تو از سے اس کو ذمہ کسی کا قرض نہیں۔ ﴿ وَاللٰهُ مُرْ مُنْ مُنْ اِنْ ہدایت کے ذمہ کسی کا قرض نہیں۔ ﴿ وَاللٰهُ مُنْ مُنْ مُنْ اِنْ ہدایت کو مُنْ کسی کا قرض نہیں۔ ﴿ وَاللٰهُ کُونُ مُنْ کُونُ مُنْ کُونُ کُلُونُ مُنْ کُونُ کُلُونُ کُونُ ک

خلاصہ کلام یک پنجمبروں کے ذیے اللہ تعالی کے احکامات پہنچادینا ہے۔ مگرتشریعی طور پر انبیاء کرام بھٹا کی نے بی بتلادیا کہ معارف کے بیان نہیں لائیں گے۔ مگرتشریعی طور پر انبیاء کرام بھٹا کی زبانی پر اسکی بارگاہ لم میزل و لایز ال میں بیہ طے ہو چکا ہے کہ سب ایمان نہیں لائیں گے۔ مگرتشریعی طور پر انبیاء کرام بھٹا کی زبانی بیہ بتلادیا کہ تھم خداوندی بیہ ہے کہ نفر اور شرک سراسر مگراہی ہے اور ہم قاتل اور ایمان اور اطاعت سراسر ہدایت ہو اور بیا اور خوا ہوں ہا ہے وہ سب اس کے اراد ہاور مشیت کے دائرہ سے با ہر نہیں۔ ہدایت اور ضلالت اور سعادت و شقاوت از ل میں جاری ہو چی ہے۔ ان میں تبدیل و تحویل کی گنجائش نہیں۔ عطر اور گلاب (ایمان و اطاعت) مہمارے سامنے ہے اگر کوئی دیوانہ بجائے عمر ق گلاب کے مہمارے سامنے ہے اور پا خانہ اور پیشاب (کفروشرک) بھی تمہارے سامنے ہے اگر کوئی دیوانہ بجائے عمر ق گلاب کے پیٹا بیشاب پینے گلے اور دلیل بیربیان کرے کہ ہم چیز اللہ کی مخلوق ہے اور میر اہر کام اللہ کی مشیت اور ارادہ سے ہے لہذا بیشاب پینے میں جاری ہوئی بڑے۔

## (اطلاع) ای شم کی آیت پارہ شتم میں گزر چکی ہے وہاں اس کی مفصل تفشیر آ چکی ہے وہاں دیکھ لی جائے۔

وَ اَقْسَهُوا بِاللهِ جَهْلَ آيَمَا يَهِمُ لا لَا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَهُوُتُ اللهِ عَلَيْهِ حَقَّا اور قسي كاتے يں الله كى سخت قسيس كه نه اٹھائے گا الله جو كوئى مرجائے فيل كيوں نبيں وعدہ ہوچكا ہے اس 4 بكا اور قسيس كھاتے ہيں الله كى، جَ كى قسميں، كه نه اٹھاوے گا الله جو كوئى مرجائے۔ كيوں نبيں ؟ وعدہ ہوچكا ہے اس پر ثابت،

وَّلْكِنَّ أَكُثَرُ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ لَكُنَ اكْرُ لُاكُ بَيْنِ جَائِةً فَى اللَّهُ عَالَمَ ظَامِ كَرَ دَانَ يَرَ جَنَ بَاتَ مِنْ كَرَجُمُونَ فِي اور تاكه معلم كَلِينَ لَكِنَ اكْرُ لُوكُ نَبِينَ جَائِةً اللَّهُ اللَّهِ كَدَ كُولُ دَى ان يَرَ، جَنَ بَاتِ مِنْ جَمَّوْتَ مِن، اور تا معلوم كرين

كَفَرُوَّا أَنَّهُمْ كَانُوُا كُنِيِيْنَ۞ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَا أَرَدُنْهُ أَنْ تَقُوْلَ لَهُ كُنْ كافركه وه جوئے تھے فی ہمارا كہنا كى چیزكو جب ہم اس كو كرنا چاہیں ہی ہے كہ كہیں اس كو ہوا آ عركه وه جوئے تھے۔ ہمارا كہنا كى چیزكو، جب ہم نے اس كو چاہا، ہی ہے، كه كہیں اس كو، ' ہو' آ

اللهُ فَيَكُونُ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِمَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي اللَّانْيَا حَسَنَةً ا

وہ ہوجائے فیم اور جنہوں نے گھر چھوڑا اللہ کے واسطے بعد اس کے کہ ظلم اٹھایا البتہ ان کو ہم ٹھکانا دیں گے دنیا میں اچھا وہ ہوجادے۔ اور جنہوں نے گھر چھوڑا اللہ کے واسطے، بعد اس کے کہ ظلم اٹھایا، البتہ ان کو ٹھکانا دیں گے دنیا میں اچھا،

وَلَاجُرُ الْاخِرَةِ آكْبَرُ مِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

اور تواب آخرت کا تو بہت بڑا ہے اگر ان کو معلوم ہوتا فکے جو ثابت قدم رہے اور اپنے رب پر بھروسہ کیا فلے اور ثواب آخرت کا تو بہت بڑا ہے، اگر ان کو معلوم ہوتا۔ جو ثابت رہے، اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ وار اپنی رب پر بھروسہ کیا۔ وار اپنی مورس کا نواز میں بھر مذاب کا کیا ڈریس ڈھوسلے ہیں ہے۔

فی یعنی تمہارے انکاراورافکل پچوٹیس کھانے سے مندا کا پکاوعد وٹی نہیں سکتا، وہ تو ہوکررہے گا۔البتہ تم ایسی حقائق ثابتہ کا انکارکر کے اپنے جہل کا ثیوت وے رہے ہوئے میں مندا کے علم محیط اور شتون قدرت و حکمت، کوین کے راز اور اس کی غرض وغایت سے آگاہ ہوگاوہ بھی بعث بعد الموت کا انکار نہیں کرسکا۔ کا ہے۔ "المناس اعداء ماجھلوا"

وسل یعنی معاد (قیامت وغیره کاآنا) مین مکمت ہے۔ اگر موت کے بعد دوسری زندگی نه ہوتو دنیا میں جو مختلف اعمال داحوال پائے جاتے ہیں ان کے معاف اور ملی نتائج کیسے ظاہر ہوں گے۔ بیبال کے جھڑوں کا دولوک فیسلو تو بی ہو گااوراس وقت منگرین معلوم کرلیس مے کہ تیمیں کھا کر جن باقوں کا انکاد کرتے تھے دہ ہوگئیں۔ اور تم کھانے والے جمولے تھے۔ حضرت شاہ معاجب رہم۔ اللہ کھتے بین کی منکر دہا ۔ وہ ہی گئیں۔ اور تم کھانے وہ کی جھڑ سے جھے۔ حضرت شاہ معاجب ہوا در معلی و منکر اپنا کمیا ہیں۔ "

وس چرمردول توروباره زنده کردینا کیامتکل ہے۔

### چونھا شبہ

قال قَالَ الله عَلَى رَبِّهِ مُهِ الله عَهِ مُهَا أَيْمَا نَهِمُ لا لَا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمْوُتُ الله مِنْ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ ربط: .... اس آیت میں بھی کا فروں کی ایک جہالت کا بیان ہے کہ وہ لوگ قسمیں کھا کر کہا کر تے تقے کہ جومر گیا اور یزہ بوکر خاک میں اس گیا وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوسکتا اور جب انسان دوسری زندگی کا قائل نہیں ہوتا تو پھروہ نیکی اور بدی کی برواہ نہیں کرتا۔ دنیا کی کامیا بی اور بیہودی ہی اس کا مطلح نظر ہوتی ہے جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ بناہ میں رکھے آمین۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کے اس شبر کا جواب دیا کہ قیامت کا آنابر قل ہے اور یہ اللہ تعالی کا پکا وعدہ ہے قت اور ناحق کے فیصلہ کے لیے اور فر مال برداروں اور نافر مانوں کی جزاء اور سزاکے لیے قیامت کا قائم ہونا اور مردوں کا زندہ ہونا ضروری ہے جس قادر مختار نے پہلی بارتم کو ایک قطرہ آب سے پیدا کیا اس کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں اس کے بعد ابن قدرت کا ملہ کو بیان کیا۔ ﴿ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا تھیں ان لوگوں نے اللہ کی۔ شسمیں لیعنی انتہائی کوشش اور بڑی مضبوطی اور پورے زور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں عن مسلم المجازات ( فاعت و معسبت کا پورا بیج فاہر کرنے ) کے لیے بعث بعد الموت شروری ہے۔ بہت سے خدا کے وفادار بندے مسائب و شدا تہ جھیلتے ہوئے دنیا ہے رہ ہوات فی بھیان کی قربانیاں فی قربانی و قالموں کی مسلم جو بیٹے بیس جو بیٹے بیس جو بیٹے بیس کے دنیا ہی میں ابنی قربانیوں کا تھوڑا را بھل چکھ لیس کے یعنی گر چوز نے کو کمت و وفاداری کا صلہ یقینا مل کررہے گا۔ اول توان میں سے جو جیتے بیس کے دنیا ہی میں ابنی قربانیوں کا تھوڑا را بھل چکھ لیس کے یعنی گر چوز نے والوں کو بہترین ٹھکا نے دیا جا جا گھر سے اپھا گھروئی بھائیوں سے بڑھر کر دردمند بھائی ، روزی سے بہتر بعذی ، عوب سے نیاد وعرب سے گی۔ بلکہ وطن سے نکا کو بہترین ٹھکا نے دیا جا کہ اور پر بینزگاروں کے امام بن جائیں می جی بھر اس سے کے بعد بھر بلند مقامات اور عظیم الثان مدارج آخرت میں میلیں کے دان کا تواندازہ بھی تبئیں کیا جاسکتا۔ اگرو ہال کے اہر و تواب کا پورائیٹین ہوجائے و دوسر سے لوگ بھی جو بجرت کی سعاد سے محوم بیں تمام گھربار چھوڑ کر خدا کے دارہ میں بھر بیا سے میں کی کورے ہوں۔

(تنبید) آیت کے عموم الفاظ پرنظر کرتے ہوئے ہم نے یت تر یک ہے (وھومنقول فی روح المعانی عن بعضهم) عامر مغرین نے اس کو النائی محابر ہی النہ عنہ محتی میں رکھا ہے جو کفار مکر کی نے اور کی تھے۔ کیونکہ اکثر کے نزدیک آیت مکی ہے جو اس کو النہ عنہ محتی میں رکھا ہے جو کفار مکر کی نے اللہ عنہ میں دیا۔ رَضِی اللہ عنہ می اللہ عنہ می ورضہ والی کو آخر کا رضا تعالی نے اچھا محکان مدید میں دیا۔ رَضِی اللہ عنہ می ورضہ ورضہ ورخویش وا قارب کے چھوشے کی پرواز کی ۔ رضائے الی کے داستے میں ذراقد م نہیں و کہ گایا۔ ہرطرت معلی کے مدا کے جو رہے ۔ فاص ای کی امداد اور ائل وعدول پر بھروس کیا۔ یہ ال تک کردیکھ لیا کہ جو خدا کے جو رہے ۔ فاص ای کی امداد اور ائل وعدول پر بھروس کیا۔ یہ ال تک کردیکھ لیا کہ جو خدا کا ہور ہتا ہے کن طرح خدا اس کا ہو جاتا ہے۔

فرماتے ہیں کون نہیں وہ اٹھائے گا۔ پکا وعدہ ہو چکا ہے جس کا ایفاء اس پرلازم ہے تمام پیغیبروں کی زبانی اللہ تعالی نے مرنے کے بعد بندوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ کیا ہے لیکن اکثر لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہے جق تعالی حسب وعدہ بندوں کو ضرور زندہ کرے گا تا کہ اللہ ان پر اس امر کو کھول دے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ لیعنی قیامت کے قائم ہونے ہے ان پر سے بات کھل جائے گی کہ خدا کے پنج برجو بیان کرتے تھے وہ سبحق تھا قیامت اور جن اور جہنم سبحق ہو اور جو ان کی کہ خدا کے پنج برجو بیان کرتے تھے وہ سبحق تھا تیامت اور جن میں ہے کہ کا فرجان لیس کہ ہم افکار باتوں کے خالف تھے وہ سب خطلی پر تھے اور دوسری حکمت قیامت کے قائم ہونے میں دو حکمتیں ہیں اول تو ہی کہت اور قیامت اور کنز یب رسالت میں جمونے تھے۔ مطلب سے کہ قیامت کے قائم ہونے میں دو حکمتیں ہیں اول تو ہی کہت اور باطل کے بارے میں جو اختلاف تھا اس کا فیصلہ ہوجائے اور آئکھوں سے حق اور باطل نظر آجائے اور دوسری حکمت سے کہ باطل کے بارے میں جو اختلاف تھا اس کا فیصلہ ہوجائے اور آئکھوں سے حق اور باطل نظر آجائے اور دوسری حکمت سے کہ صدق اور کنو کے ایک کو فیصلہ ہوجائے اور آئکھوں سے حق اور باطل نظر آجائے اور دوسری حکمت سے کہ صدق اور کا فیصلہ ہوجائے اور آئکھوں سے حق اور باطل نظر آجائے اور دوسری حکمت سے کہ صدق اور کا فیصلہ ہوجائے۔

میں آ جا تا ہے الی ذات کومردوں کا زندہ کرنا کیا دشوارہے جب زندہ کرنا چاہے گا فوراً زندہ ہوجا ئیں گے۔ آئکہ پیش از وجود جاں بخشد ہم تو اند کہ بعد ازاں بخشد

چول در آورد از عدم بوجود چه عجب باز گر کند موجود

یبال تک منکرین بعث اور مکذبین قیامت کا ذکر تھا اب آگے ان مونین کاملین کی فضیلت اور بشارت کا ذکر فرماتے ہیں جن کا آخرت اور قیامت پریقین کامل ہے اور اس یقین کامل کی بنا پر انہوں نے ہجرت کی اور قسم قسم کی مصیبتوں اور اذیتوں پرصبر کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا چیانجیفر ماتے ہیں:

اورجن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ بعد اس کے کہ کافروں کی طرف سے ان پرظم کیا گیا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ضرور دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ جہاں احکام اسلام پرعمل کرنے میں کوئی حارج اور مزاحم نہ ہو۔ اچھا ٹھکانہ دینے سے دنیا میں سلطنت دنیا مراد ہے جہاں اسلام غالب ہواور کفر مغلوب ہو چنا نچہ خدا تعالیٰ نے اس وعدہ کو پورا فرماد یا اور اسلام اور مسلمانوں کو کھرسے نکالاتھا اللہ تعالیٰ نے ای فرماد یا اور اسلام اور مسلمانوں کو کفر اور کا فروں پر غلبہ عطا کیا اور جن ظالموں نے مسلمانوں کو کھرسے نکالاتھا اللہ تعالیٰ نے ای سرز مین کا مسلمانوں کو وارث بنایا اور اس کے علاوہ البت آخرت کا اجراس سے کہیں بہتر ہے کاش کا فرجان لیتے کہ خدا تعالیٰ نے مہاجرین ہے کیا وعد سے کیے ہیں اور یہ مہاجرین وعد ہائے خداوندی کے اس لیے مستحق ہیں کہ ان لوگوں نے کفار کے مظالم پرصبر کیا۔ اور مضابطی کے ساتھ حق پر ٹا بت قدم رہا اور خدا کا وعدہ ہے کہ صابرین کو بے حساب اجرعطافر مائے گا۔ اور مظالم پرصبر کیا۔ اور مضابطی ہوجائے اور بالکلیہ منقطع ہوجائے اور بالکلیہ منقطع ہوجائے اور بالکلیہ منقطع ہوجائے اور بالکلیہ میں اور بیل کھروں۔ اور جواللہ کریم پر بھروں کرے اور مخلوق سے بالکلیہ منقطع ہوجائے اور بالکلیہ میں کو بیل کو بالکلیہ منقطع ہوجائے اور بالکلیہ میں ایک پر بھروں کرنے بیل کو بیل کو بالکلیہ منقطع ہوجائے اور بالکلیہ میں دیا کو بالکلیہ منتوب کو بالکلیہ مناسلہ میں کو بیل کھروں کے اس بین کو بیل کو بالکلیہ مناسلہ کو بالکلیہ مناسلہ کیا کو بالکلیہ مسلمانوں کو بالکلیہ کا کو بالکلیہ مناسلہ کو بیل کو بیل کا کو بالکلیہ کو بیل کو بیل کو بیل کا کو بیل کا کھروں کیا کو بیل کا کھروں کے اس کو بیل کے اس کے بیل کو بیل کو بیل کا کھروں کے اس کو بیل کو بیل کو بیل کا کھروں کیا کھروں کو بیل کے بیل کو بیل کو بیل کی کھروں کی کو بیل کے بیل کے بیل کو بیل کو بیل کی کو بیل کی کو بیل کی کو بیل کی کھروں کو بیل کے بیل کو بیل کے بیل کے بیل کی کھروں کو بیل کے بیل کے بیل کو بیل کی کو بیل کے بیل کے بیل کے بیل کو بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کو بیل کے بیل کو بیل کے بیل کے

خالق کی طرف متوجہ ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہے اور جس میں صبر اور توکل کی صفتیں جمع ہوجا نمیں وہ بلاشبہ انعامات خداوندی کا مستحق ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ بیآیت وعدہ مہاجرین اولین میں نص صریح ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ عظا کرے گا اور آخرت میں بھی۔ آیت میں اللہ تعالیٰ عظا کرے گا اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا کی نیکی سے یہی فتح ونصرت اور خلافت وامارت اور اخذ غنائم مراد ہے بعد از ال جب ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں حسنہ اور بھلائی عظا فرمائی تو ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی اجرعظیم فرمائے گا۔

چنانچەردايت ہے كەحفرت عمر فاروق دلائنۇ جب كى مهاجركواس كاحق دية توفر ماتے الله تمهيس اس ميس بركت دے يہ تمهاراوه حق ہے جس كا اللہ نے تم سے وعدہ كيا ہے اور آخرت ميں جو پچھاس نے تمهارے ليے ركھا ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے اور پھرية آيت تلاوت كرتے ۔ ﴿ لَنُ بَتِ قَتَا مُمْ فِي اللَّهُ نُمَا حَسَنَةً • وَلَا جُرُ الْاٰخِرَةِ وَالْمُبَرُ ﴾

وَمَا أَرُسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِي إِلَيْهِمْ فَسُتَلُوّا أَهْلَ النِّ كُو إِنْ كُنْتُمْ لَا الدِهِمَ عَلَقُوا أَهْلَ النِّ كُو إِنْ كُنْتُمْ لَا الدِهِمَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الل

تَعُلَمُونَ ﴿ بِالْبَيِّنْتِ وَالزُّبُرِ ﴿ وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ النِّ كُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ النَّمِمَ مَعُومُ أَسِي فَلَ بَعِيا النَّاسِ مَا نُزِّلَ النَّهِمَ المُعْمَ مَعُومُ أَسِي فَلَ بَعِيا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل معلَمُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

## وَلَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ ٣

جواتری ان کے داسطے نام تاکہ وہ فور کریں نام

اورشایدوه دهیان کریں۔

فل یعنی پیغمبر کے مظلوم ماتھوں کو جب وہ ممبر وتوکل کی راہ میں ثابت قدم ہوں، دارین میں غالب ومنصور کرنا ہماری کوئی نئی عادت نہیں۔ پہلے ہی ہم نے انسانوں میں سے دمول بھیج جن کا کام پیتھا کہ خدا کے احکام اور نئی بدی کے انجام سے لوگوں کو خبر دار کر دیں۔ اب اگر تمہیں معلوم نہیں تو جاسنے والوں سے جو امم مابعد اور اسے بیٹر کے سند مارور پی بیٹر کھے آدی پیغمبروں کے سارت کی واقعات کا علم رکھتے ہیں تھی کر لوکہ ٹی الواقع پہلے کھے آدی پیغمبروں کے منصور وکا میاب کتابیں) دے کر بھیجے گئے یا نہیں۔ اور پر کہ ان کے ماسنے والوں اور نہاسنے والوں کا کیا حشر ہوا۔ اہل جن صبر وتوکل کی بدولت کن طرح منصور وکا میاب ہوئے دی تھے۔ اور ظالم معافدین اتمام جست کے بعد کہ سے بارور کھی تھے افتر آدی ہوئے اور کی تعلق کی بدولت کن طرح منصور وکا میاب ہوئے تک وقت کی تعلق کی تعلق المؤمن اللہ کتاب ہوا دائیں ہی سے بلکہ موم افقائی میاب ہوئی ہی شامل کتاب ہی شامل کتاب مراد نہیں لیے بلکہ موم افقائی رعابت کی ہے جس میں اہل کتاب ہی شامل ہیں۔ دری المعانی میں ہے قال الرقم تعانی کی الفرا الذکر الاکت کی تعلق المؤمن کی بدولت کی مواند کو المؤمن کا میں کو تعلق کو تعلق کو تعلق کو تعلق کارت کو تعلق کارت کی تعلق کارت کو تعلق کارت کی کو تعلق کو تعلق کی تعلق کی کہ میں المور کو تعلق کو تعلق کو تعلق کارت کی تعلق کو تعلق کو تعلق کو تعلق کی تعلق کو تعلق کے تعلق کو تعلق کے تعلق کو تعلق ک

ت ادداشت سے مراد ہے قرآ ن کریم جوالگی امتول کے ضروری احوال وشرائع کا محافظ انبیائے سائقین کے علوم کا جامع ،اور ہمیشہ کے لیے مندائی احکام=

## بإنجوال شبه

وَالْجَالَا: ﴿ وَمَا آرُسَلُنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ... الى ... وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

ربط: .... اس آیت میں کافروں کے اس شبہ کا جواب دیتے ہیں جووہ کہا کرتے تھے کہ پیغیبر بشرنہیں ہوتا بلکہ فرشتہ ہونا چاہئے۔ پیلوگ زسالت اور بشریت میں منافات سمجھتے تھے اس لیے ایسا کہتے تھے حق تعالی اس کے جواب میں ارشاوفر ماتے ہیں کہ جتنے پیغیبر ہم نے پہلے بھیجے وہ سب بشر منے اگر تمہیں معلوم نہ ہوتو اہل علم سے دریافت کرلواللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے فرشتے ناز ل نہیں گئے، بلکہ انسانوں کوہی رسول بنا کر بھیجا اور ان کی صداقت کے لیے ان کو معجزات عطاکیے چنانچ فرماتے ہیں اور نہیں بھیجاہم نے رسول بنا کرآپ مکاٹیٹا سے پہلے مگر صرف مردوں کو نہ فرشتوں کو اور نہ عورتوں کو <mark>وحی</mark> <u>سمیحتہ تھے ہم ان کی طرف</u> مقام نبوت ورسالت مردوں کے لیے مخصوص ہے۔ کسی عورت کواللہ تعالیٰ نے بنی اور رسول نہیں بنایا اور نہان کی طرف وحی نبوت ورسالت بھیجی۔حضرت مریم اور مادرموکی ﷺ کی طرف جس وحی کا ذکر آیا ہے وہ وحی الہام اور روحی ولایت تھی نہ کہ وحی نبوت ورسالت کیونکہ و حی کالفظ قرآن کریم میں مختلف معنی میں مستعمل ہوا ہے" الہام" کے معنی میں بھى آيا ہے جياك ﴿وَاوَ حَى رَبُّكَ إِلَى النَّعْلِ ﴾ مِن ايحاء سوى الهام مراد ب-اور ﴿وَإِنَّ الشَّيٰطِينَ لَيُومُونَ إِلَّى آؤلیہ ہے کہ میں ایصاء سے وسوسہ مراد ہے اس لیے کہ وحی کے لغوی معنیٰ القاء تفی کے ہیں جو دحی نبوت اور وحی الہام اور وسوسہ وغیرہ کوشامل ہیں ۔مشرکین مکہ کہتے تھے کہ شان خداوندی اس سے بالاتر ہے کہ اس کا پیغیبر آ دمی ہواگر خداکسی **کواپنا** رسول بنا کر بھیجا تو فرشتوں کو بھیجااس پر خدا تعالیٰ نے آیت نازل فر مائی۔مطلب یہ ہے کہ عادۃ اللہ یوں ہی جاری ہے کہوہ فرشتوں کو پیغیبر بنا کرنہیں بھیجتا ہے سابق میں اس نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب آ دی تھے اور سب مرد تھے تو محمد مُلاَيْظُم کی نبوت ورسالت میں کیا استبعاد ہے۔ بیں اگرتم نہیں جانتے تواہل کتاب سے دریافت کرلو کہ جن میں ہمیشہ پنیمبرآتے رہے وہتم کو بتلادیں گے کہ حضرت آ دم ملینا سے لے کراس وقت تک جونبی گزرادہ مردتھا فرشتہ نہ تھا اہل کتاب ہے یو چھنے کا حکم اس لیے دیا کہ کفار مکہ ان کے علم کے معتقد تھے غرض ہے کہ آپ مُلاِیّا ہے پہلے جس قدر نبی بھیجے گئے وہ سب مردوں میں سے تھے اور کھام جزات اور صحیفوں کے ساتھ بھیجے گئے اور اس سرح اے نبی مالین ہم نے تیری طرف پی سیحت کی کتاب اتاری تاکہ تو تمام لوگوں کے لیے اللہ کے نازل کر دہ احکام۔اوامرونو ابی کوصا<mark>ف اور واضح طور پر بیان کرےاور نیز ب</mark>یضیحت کی ک**تاب** اس کیے اتاری گئی کہوہ اس میں غور وفکر کریں اور جانیں کہ پیخلوق کا کلام نہیں اور ہدایت یا جائیں ۔غور وفکر سے انسان حق کی راہ یا تا ہےاورعنا داورغفلت آ دمی کوتباہ اور برباد کر کے چھوڑتی ہے۔

فائد واولی :.....(۱) اس آیت عموم سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ غیر عالم کی تقلید واجب ہے۔ اور تقلید کے معنی بید ہیں کم = اور فلاح دارین کے طریقوں کو یاد دلانے والا اور خواب غفلت سے بیدار کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پہلے رسول بھیجے گئے ، تما بیں اتاری کمیں آج تم کو (اے موسلی النہ علیہ وسلم) ہم نے ایسی کتاب دے رہیجا جو تمام کتب سابقہ کا خلاصہ اور انہیائے سابقین کے طوم کی مکن یاد داخت ہے۔ آپ ملی النہ علیہ دسلم کا کام یہ ہے کہ تمام دنیا کے لوموں کے لیے اس کتاب کے مضایین خوب کھول کر بیان فرمائیں اور اس کی مشکلات کی شرح اور مجملات کی تقصیل کردیں۔ اس سے معلوم ہواکہ قرآن کا مطلب و ، ہی معتبر ہے جوا مادیث رمول النہ کی النہ علیہ وسلم کے موافق ہو۔

https://toobaafoundation.com/

غیرعالم کسی عالم سے علم شرکی دریافت کر ہے۔اوربغیر دلیل معلوم کیے اس پڑل کر ہے تقلید شخصی میں کسی خاص امام کی وات کا اتباع مقصود نہیں ہوتا اس لیے کہ ذاتی طور پرسوائے رسول خدا مال ہے کہ کا اتباع واجب نہیں ۔غیرعالم ،عالم شریعت ہو مسلہ بو چھتا ہے اس کا مقصود تھم شرکی کا دریافت کرنا ہوتا ہے نہ کہ اس کی ذاتی رائے۔ جو شخص کسی کو نبی کی طرح واجب الا تباع سمجھے وہ کا فر ہے البتہ بغیر سند اور بغیر دلیل معلوم کیے کسی حدیث کو امام بخاری پڑھ کے اعتماد پر صبحے مان لیمنا بہتقلید فی الا تباع سمجھے وہ کا فر ہے البتہ بغیر سند اور بغیر دلیل معلوم کیے کسی حدیث کو امام بخاری پڑھ کے اعتماد پر صبحے مان لیمنا بہتقلید فی الروایت ہے اور امام الوروں یہ بیمنا اور امام ما لک پڑھ کے مطابق شریعت کا اتباع کرنا۔ تقلید فی الدرایت ہے اورغیر عالم کو عالم کا اتباع قر آن اور صدیث پر عمل کرنا اور ان کے تقلید کی انسان کوجس کا علم بھی ناقص اور تقو کی بھی ناقص اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ واجب ہوئے معنی کے مطابق قر آن وحدیث پر عمل کرے اس پر فرض ہے کہ راخین فی انعلم اور مستنبطین کی تقلید کرے ناقص پر کامل کا اتباع عقلاً وشرعاً واجب ہے۔ ف

چون توبوسف نيستي يعقوب باش بانراران گريدوآ شوب باش

اور جو خص اپنے آپ کو علم اور فہم میں ابو صنیفہ می النہ کا اتباع واجب ہے معلوم نہیں کہ دعیان علی بالدیث اور جو

ابنی کمتری کا اقر ارکر ہے تو بھرع ض ہے کہ باجماع عقلاء کمتر پر بالاتر کا اتباع واجب ہے معلوم نہیں کہ دعیان علی بالحدیث کے نزدیک عقلاء عالم کا بیاجماع جت ہے یا نہیں۔ نابالغ پر بالغ کا اتباع عقلا وشرعا واجب ہے بغیرولی کی اجازت کے نابالغ کا کوئی تصرف تھے وشراء اور نکاح وغیرہ معتبر نہیں ای طرح علم اور فہم کے نابالغوں کا فتو کی بغیرائمہ ہدایت۔ ابو صنیفہ میں انہالغ کا کوئی تصرف تھے وشراء اور نکاح وغیرہ معتبر نہیں ای طرح علم اور فہم کے نابالغوں کا فتو کی بغیرائمہ ہدایت۔ ابو صنیفہ میں اور شافعی می میں انہالغ کا کوئی تصرف تھے اور تابعی کی اور عقل اور ہدایت کے ضرورت نہیں تو ہم اور آج کے مدعیان علی بالحدیث اگر ہے کہم بھی علم اور عقل کے بالغ ہیں ہمیں کسی بالغ کی ولایت کی ضرورت نہیں تو ہم عرض کریں گے کہ آپ اپنے علم وعقل کے بلوغ کی علامتیں بیان سیجے تا کہ آپ کے دعوے کا صدق ظاہر ہو سکے۔ ﴿ فَسْمَا أَوْ اللّٰ کُورِ اِنْ کُذَتُ مُدَ لَدُ تَعْلَمُونَ ﴾ ۔ الفی اللّٰ کُورِ اِنْ کُذَتُ مُدَ لَدُ تَعْلَمُونَ ﴾ ۔ الفی اللّٰ کُورِ اِنْ کُذَتُ مُدِ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ۔ الفی اللّٰ کُورِ اِنْ کُذَتُ مُدَلَّ لَدُ تَعْلَمُونَ ﴾ ۔ الفی اللّٰ کُورِ اِنْ کُذِتُ مُدَلَّ لَا تَعْلَمُ وَلَا اللّٰ کُورِ اِنْ کُذَتُ مُدَلَّ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ۔ الفی اللّٰ کُورِ اِنْ کُذَتُ مُدِلَّ لَا تَعْلَمُونَ اِلْ اِلْ کُورِ اِنْ کُذَتُ مُدَلِّ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ۔ الفی اللّٰ کُورِ اِنْ کُذَتُ مُدَلَّ لَا تَعْلَمُ وَلَا اِلْ کُورُ اِنْ کُذَتُ مُدَلِّ لَا تَعْلَمُونَ اِلْ اِلْ کُورُ اِنْ کُذَتُ مُدَلِّ اِلْ کُورُ اِلْ کُورِ اِلْ کُورُ اِنْ کُذَتُ مُدَلِّ کُورُ اِلْ کُورُ کُورِ اِلْ کُورُ کُ

فائدہ وم: .....اس آیت میں اللہ تعالی نے مطلق تقلید کوفرض فر مایا ہے اور مطلق تقلید کے دوفر دہیں ایک تقلید شخصی کہ سب مسائل ضرور یہ ایک ہی عالم سے بوچھ کڑئل کرے دوہر سے تقلید غیر شخصی وہ یہ ہے کہ جس عالم دین سے جا ہے تھم شری دریا فت کرکے اس پڑئمل کرے اور آیت اپنے اطلاق کی وجہ سے دونوں قسموں کوشامل ہے اور ظاہر ہے کہ مطلق کا وجود خارج میں افرادہ ہی کے ضمن میں ہوتا ہے لہذا تقلید شخصی بھی ما مور ہرکا ایک فر دہوگی فی حد ذاتہ تقلید کی دونوں قسمیں جواز میں برابر ہیں اور صحابہ کرام و تا بعین ٹوئٹنڈ کے زمانہ میں مسلمان اپنے اپنے شہر کے عالم اور مفتی سے تھم شری معلوم کر کے اس پڑئمل کرتے سے اور یہ تقلید شخصی تھی قراءت قرآن به سبعة احرف جائز اور مخیرتھی مگر حصرت عثان ڈاٹٹنڈ نے با جماع صحابہ کرام بھائی قراءت قرآن کولغت قریش پر مقصود کر دیا اور باقی حروف پر قراءت قرآن کومنوع قرار دیا تقلید غیر شخصی فی حد ذاتہ جائز ہے بشرطیکہ مقصود ا تباع شریعت ہوا ور بشرطیکہ ہوائے نفسانی سے کالی ہوا ور اگر مقصود ا تباع ہوائے نفس ہو کہ جس امام کا قول اس کی خواہش اور غرض کے مطابق ہواس کو لے لئو یہ تعلید تھیں ہوائی آست حرام ہے جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ بوائی خیات ہوائی اس کی خواہش اور غرض کے مطابق ہواس کو لے لئو یہ تعلید تھیں ہوائی است حرام ہے جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ بوائی خواہش اور غرض کے مطابق ہواس کو لے لئو یہ تعلید تھیں ہوائی است حرام ہے جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ بوائی جائی دور با جماع امت حرام ہے جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ بوائی جائیں کیا

تصریح کی ہے تقلید غیر شخصی سے دین کھیل تماشہ نہیں پڑھاوہ لامحالہ کسی کی تقلید پر مجبور ہے تو اس زمانہ کے علاء اہل حدیث کی تقلید سے امام ابوصنیفہ مُرین کھیاورامام شافعی مُرین کی تقلید بہتر ہے۔

اے مسلمانو!امام ابوحنیفه میشنیسنه ۹۰ جمری میں گزرے اور صحابہ کرام تفاقیۃ کودیکھا اور بھر صحابہ کرام مخلقۃ مثلاً حضرت عمر اور حضرت علی طاقعہ کے شاگردوں سے علم حاصل کیا تو کیا ابوحنیفه میشنیداس زمانه کے علاء اہل حدیث سے بھی مجھے گزرے متھے کہ ان کی تقلید تو شرک اور بدعت ہوجائے۔اور اس زمانه کے علاء اہل حدیث کی تقلید تو حید بن جائے۔اے مسلمانو! تم اپنے انجام کوسوج لو۔ (وما علینا الاالبلاغ)

اَفَاصِ الَّذِيْنَ مَكُرُوا السَّيِّاتِ اَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهُمُ الْكَرْضَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَنَابِ مِن موكيا مُر ہوگئے وہ لوگ جو برے فریب كرتے بن اس سے كہ دھنا ديوے الله ان كو زين ميں يا آئنچ ان پر عذاب جہاں سے موكيا عُر ہوے بي، جو برے داؤ كرتے بي، كہ دھنيا دے اللہ ان كو زين ميں، يا پنچ ان كو عذاب جہاں سے

حَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ ﴿ أَوْ يَأْخُنَ هُمْ فِى تَقَلِّمِهُمْ فَمَا هُمْ مِمُعُجِزِيْنَ ﴿ أَوْ يَأْخُنَ هُمْ عَلَى خَرِدَ رَكَ وَالَ يَا خُلُ كُمُ عَلَى خَرِدَ رَكَمَةً مَوْ مِمُعُجِزِيْنَ ﴿ أَوْ يَأْخُنَ هُمْ عَلَى خَرِدَ رَكِمَةً مُولِ عَلَى إِلَى اللهِ عَلَى وَلِي يَكُولُ لَا اللهُ عَلَى وَلِي اللهِ عَلَى وَلِي يَكُولُ لَا اللهُ عَلَى وَلِي اللهِ عَلَى وَلَا يَكُولُ لَا اللهُ عَلَى وَلِي اللهُ عَلَى وَالْمُولِ لَا لِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللَّهُ مِلْ لَا لِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## تَخَوُّفٍ ﴿ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَءُوُفٌ رَّحِيُمٌ ۞

### ڈرانے کے بعد ق موتمہار ارب بڑا زم ہے مہر بان ق

ڈرانے کر (خوف اور دہشت سے ) سوتمہار ارب بڑا زم ہے مہر بان۔

ف يعنى صنور ملى الله عليه وسلم كا كام مضايين قرآن كوكھول كربيان كرنا، اورلوگوں كا كام اس يس غور وفكر كرنا\_

کے بعد بھی کیا تھا۔ اوران کی قوموں کا عال سننے اور قرآن آپی مکل یاد داشت پہنچ جانے کے بعد بھی کیا تفار مکہ فت کے مقابلہ میں اپنی مکاریوں اور داؤ فریب سے بازنہیں آتے بمیایدامکان نہیں کہ خدافقیں قارون کی طرح زین میں دھنمادے یا ایسی طرف سے توئی آفت بھیج دی جومرے افیس وہم دکھان بھی نہو۔ چٹانچی بدر میں ملمان فازیوں کے ہاتھوں سے ایسی سزادلوائی جواپنی قوت وجمعیت اور مسلمانوں کے ضعف وقلت کو دیکھتے ہوئے ان کے تصور میں بھی ندامتی تھی۔

ق یعنی بھی شروری نہیں کہ پہلے سے کچھا ہتمام کیا جائے یافی جیس مقابلہ کے لیے رواز کی جائیں۔ خدا تواس پر بھی قادر ہے کتمبیں چلتے پھرتے کا ماکاج کرتے یا بستروں پر کروٹیں بدلتے ہوئے ایک دم پکڑ لے اور بالکل عابز و بے بس کردے ۔اس کوسب قدرت ہے وہ تم کو عابز کر سمائے ہے اسے نہیں تھا سکتے ۔ وہ یعنی اچا نگ ند پکڑے ۔ بلکر آگا ، کرنے اور مبادئ عذاب جیجنے کے بعدالی عالت میں پکڑ لے جب کہ لوگ اطلاع پاکراور آثار عذاب دیکھ کرفرو ہے موٹ خون کھار ہے جو کہ نوٹ کھار کے در میں میں بھی میں ہوے عامت اور تو ہے ساتھ نہوجو دافع عذاب اور مسلم ہے ہو گھار کے در معنی " تنقص " (آہمت آہمتہ کم کرنے ) کے لیے ہیں یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ دفع آبلاک ند کرے آہمت آہمتہ کم کھٹائے اور پہت کرتا ہے۔

ف یعنی خداب کھ کرسکائے مگر کیوں نہیں کرتا، اس کی ٹری اورمہر بانی مانع ہے کہ جرین پر فرانداب ناز آ کید ہے، اس کی رافت و رحت مقتنی ہے کہ جرمین کومہلت اور اصلاح کامواقع و یا جائے یا یہ ملاصر ف " یا کھذاہ عالمی تنہ توجی " سے متعلق ہے بحالیکہ " تنخوف ہومعنی " تنقص " لیا جائے، آو مطلب پیرہ کا کہ آ ہستہ ہم کرنااورد فعظ ملاک ندکرنااس کی دحمت و شنقت کی وجہ سے ہور خایک آن میں نیست و نابود کرویتا۔

## تهديدابل مكربانواع اقسام قهر

عَالَيْ النَّانَ : ﴿ أَفَامِنَ الَّذِينَ مَكُرُوا السَّيِّاتِ .. الى .. فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَ مُوْفُ رَحِيْمُ

ربط: .....اب ان آیتوں میں اول سر کشوں کوجودین تحق کے مقابلہ میں کر وفریب کیا کرتے تھے اللہ تعالی ان کواپے قسم قسم کے قبر اور عذاب سے ڈراتا وھمکا تا ہے اس سلسلہ میں اللہ تعالی نے چار چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔

(۱) کیاتم کواطمینان ہوگیا ہے کہ اللہ تم کوزین میں دھنسادے ﴿آنَ تَخْسِفَ اللّٰهُ عِلِمُ الْأَرْضَ ﴾ جیسے پہلے بہت سی قوموں پرزلزلہ آیا اورزمین بھٹ گی اور وہ زمین میں دھنس گئے جیسے قارون ۔ تو کیا تمہارے لیے بیمکن نہیں۔

(٢) دوم يه كدان پرنا گهانى طور پركوئى عذاب آجائے جس كى پہلے سے ان كوخبر ند ہو كما قال تعالىٰ ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَكَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ جيسة م لوط پرنا گهانى طور پرآسان سے پتھر برسے۔

(۳) سوم یہ کہ چلنے بھرنے کی حالت میں یاسفر کی حالت میں ان کو پکڑے مثلاً دفعتا کسی نا گہانی بلایا نا گہانی بیاری میں مبتلا ہوجا نمیں۔

(٣) چہارم یہ کہان کو بتدرت کی کڑے کہ دفعتان پرکوئی بلا نازل نہ ہو بلکہ اس بلا اور آفت ہے پہلے اس کے آثار نمایاں ہوجا نمیں مگر خدا تعالیٰ ﴿وَعُوفُیُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

اَوَلَمْ يَرُوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيّوُا ظِللُهُ عَنِ الْيَبِيْنِ وَالشَّمَا بِلِ سُجَّلًا يَلُهِ

کیا ہیں دیکھے ؟ جو اللہ نے پیدا کی ہے کوئی چیز کوظتے ہیں سائے ان کے دائنی طرف ہے اور بائیں طرف ہے ہوہ کرتے اللہ کو نہیں دیکھے ؟ جو اللہ نے بنائی ہے کوئی چیز، وظئی ہیں چھاویں ان کے دائنے وار بائیں ہے، عبدہ کرتے اللہ کو گھٹم کم خورُون ﴿ وَلِلْهِ يَسْجُلُ مَا فِي السَّلَهُ وَ وَمَا فِي الْرَوْنِ مِنْ دَائِيةٍ وَالْمَلَيْكُهُ وَالْمَلَيْكُهُ الله وَ وَمَا فِي الْرَوْنِ مِنْ دَائِيةٍ وَالْمَلَيْكُهُ اور وَمَا عَنِي الله اور وَمَا عَنِي الله وَ عَدِه کرتا ہے جو آسمان ہیں ہے اور جو زیمن ہیں ہے، کوئی جانور اور فرخے، اور وہ عاجزی ہیں ہیں۔ اور اللہ کو عجدہ کرتا ہے جو آسمان ہیں ہے اور جو زیمن ہیں ہے، کوئی جانور اور فرخے، وَمُمُونَ فَوْقِهِمُ وَیَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ فَوْمَرُونَ ﴿ وَمُعَمْ لِنَ اللهِ عَلَى اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَالَغَاكَ : ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ... الى ... وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

ربط: .....ابان آیات ہیں اپنے آ ثار جروت اور آ ثار ملکوت کو یا دولاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ تمام چیزیں اللہ ہی کو تجدہ کرتی ہیں اور ہر چیز اس کے تم پر گردن جھائے ہوئے ہا اور افسوں ہے کہ تم بنی آ دم اور اشرف المخلوقات ہو کراس کی اطاعت سے انحراف کرتے ہواور غیروں کی عبادت ہیں سرگرداں ہواور خداوند ذوالحیلال کے قہر اور عذاب سے بوفواوں نیر رہوگئے ہو۔ چنا نچے فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھنے کافر کہ اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے کہ اس کا سابید دائنی جانب سے اور با تمیں مطلب جانب سے اللہ کو تبد کہ اس کا سابید دائنی جانب سے اور با تمیں ہوا در منقاد ہے اس کا اللہ کے سام اور با تمیں ہوائی کہ تارہ تا ہے گو چر تارہ تا ہے گو پا کہ اللہ کے آئے سربہود ہے مقصود ہے ہا تمیں اور با تمیں ہے دائنے کو چر تارہ تا اللہ کے سابید اللہ تمیں اور با تمیں ہے دائنی کو تجر تارہ تا ہے گویا کہ اللہ کے آگر سربہود ہے تھے وہ بارہ بی تمیں کرتے گران دار ہی تارہ دار ہی تارہ دیا ہے کہ اور قانون قدرت کے مواق کھٹا بڑ مااور اور منقاد ہے اس کی مواج کہ باختیارہ داری کے مواج کہ اللہ کے اللہ کے سے ادھ بیا کہ مواج کہ باختیارہ دار ہی تارہ دیا ہی کہ اللہ کا مرب کو دیا ہے کہ باختیارہ دار کہ تھا ہی ہو ہے تھے تھے تام کہ کہ درت دالے خدا کو خدا اللہ تھے ہیں " ہر چیز فیا کہ اللہ کے آ ہے کہ باختیارہ دار کی ملک میں موم میں تک دی ہو بی کہ بی مورب کی ملک میں مورب کو بات بارہ بے کہ اللہ بی کھڑا ہے ۔ بس دن پڑ میں ہورت کے میں مورب سے کہ کہ ہو تھے تھے تام کہ مورب کی ملک میں مورب کی دائنی مورب کی انتیارہ دیں۔ کو باختیارہ دیا کہ کی ملک میں مورب کی دائنی مورب کی ملک میں مورب کی ملک مورب کی ملک مورب کی ملک میں مورب کی ملک ہورب کی ملک میں مورب کی ملک میں مورب کی ملک مورب کے کئی ملک میں مورب کی ملک میں مورب کی ملک مورب کی ملک میں مورب کی ملک میں مورب کی ملک میں مورب کی ملک مورب کی ملک میں مورب کی ملک میں مورب کی ملک مورب کی ملک میں مورب کی میں مورب کی مورب کی ملک کی ملک میں مورب کی مورب کی مورب کی مورب کی ملک کی ملک کی ملک کی مورب کی ملک کی

فی پہلے تھڑی چیروں کا جو سایہ دار ہوں ہم و بیان ہوا تھا، یہاں عام جانداروں بالخصوص فرشتوں کا سجد ، بیان کر کے متنبہ فرمایا کہ ایسی مقرب و معظم متیاں بھی اس کے آئے سر جھکا نے سے دیے حضرت شاہ معاحب رہم اللہ تھتے ہیں ۔" مغرور وکوں کا سر کھنا زیمن کی مشکل ہوتا ہے نہیں جاسنے کہ بندہ کی بڑائی اسکات ہے " من تقواضع واللؤ وقع اللہ کے شخصات کے سر رکھنا زیمن پر مشکل ہوتا ہے نہیں جاسنے کہ بندہ کی بڑائی اسکات ہے " من تقواضع واللؤ وقع اللہ کے

فٹ یعنی فرشتے باد جو داس قد رقرب د و جاہت کے اپنے رب کے جلال سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو تکم پاتے ہیں فورا بجالاتے ہیں یموضح القرآن میں ہے کہ ہر بند ، کے دل میں ہےکے میرے او پراللہ ہے اپنے آپ کو بچے جھتا ہے ، یہ کو داختوں کا بھی ہے اور سب کا یہ

https://toobaafoundation.com/

کے سائے اللہ کوسجدہ کرتے ہیں۔غرض یہ کہ سایوں کی حالتیں اور حرکتیں بدلتی رہتی ہیں۔معلوم ہوا کہ سایوں کا یہ اختلاف اور تغیر و تبدل کوئی امر ذاتی نہیں بلکہ کسی قا درمختار کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ہرلمحہ بندوں کواپنی قدرت کے تماشے دکھار ہا ہے تا کہ سمجھیں کہ پتلیاں کس کے اشارہ پرناچ رہی ہیں۔

اوراللہ بی کوسجدہ کرتی ہے جو چیز آسانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے لین ہروہ جانور جوز مین پرحرکت کرتا ہے۔ مطلب سے ہے کہ بیسب چیزیں اللہ کے زیر علم ہیں جس کوجس کام کے لئے بنایا ہے وہی کام اس سے سرز وہوتا ہے۔ مقصور سے کہ جب تکویٰ طور پرتمام چیزیں اللہ کی مطبع اور فر ما نبر دار ہیں۔ حتی کہ سابید دار چیز وں کا سابیجی اس کے عظم کے مطابق گفتا اور بڑھتا ہے اور ڈ ھلتا اور سمنتا ہے تو بھرا لیے قدرت والے خدا کوعذاب بھیجنے سے کون می طاقت روک سکتی ہے الیے قادر و قاہر کے عذاب سے تم کیوں بخوف ہوگئے اور فر شتے اس کو بحدہ کرتے ہیں۔ حالا نکہ وہ علوی اور نورانی ہیں اور خدا کی مقرب ہیں اور ملا تکہ اس کی بندگی سے سرکتی نہیں کرتے اور تکبر سے یا کی بہی تمام محاس و کمالات کا سرچشمہ ہے بندہ کی خدا کے مقرب ہیں اور ملا تکہ اس کی بندگی سے سرکتی نہیں کرتے اور فرشتے ہر لیحد ڈرتے رہتے ہیں اپنے پروردگاری عظمت و جلال کی عظمت و جلال اور غلب اور تھرکی فوقیت سے فوقیت سے دوان پر قابر و غالب ہے اللہ کی فوقیت سے فوقیت سے اور مکانی مراد نہیں بلکہ عظمت و جلال اور غلب اور تہرکی فوقیت میں تمام مخلوت پر بلند اور برتر ہے اس کی اطاعت کرو کہ قال تعالیٰ ہے مطلب سے ہے کہ جو بلندی شان اور عظمت میں تمام مخلوت پر بلند اور برتر ہے اس کی اطاعت کرو کہ قال تعالیٰ ہے مطلب سے ہے کہ جو بلندی شان اور عظمت میں تمام مخلوت پر بلند اور برتر ہے اس کی اطاعت کرو کہ قال تعالیٰ ہے مطلب سے ہے کہ جو بلندی شان اور عظمت میں تمام مخلوت پر بلند اور برتر ہے اس کی اطاعت کرو کہا قال تعالیٰ ہم مطلب سے ہے کہ جو بلندی شان اور عظمت میں تمام مخلوت پر بلند اور برتر ہے اس کی اطاعت کرو کہا قال تعالیٰ ہوگو گو تھوں کو گوئو تھوں کی ہوگو گوئوں کو گوئوں کو

ان تمام آیات میں فوقیت حسیہ مراد نہیں بلکہ فوقیت مرتبہ مراد ہے اور فرشتوں کا بیخوف، خوف اجلال واعظام ہے نہ کہ خوف اجرام ، اور قرب خداوندی کا دار و مدارائ خوف پر ہے جس درجہ کا خوف ہوائ درجہ کا قرب ہوگا اور فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کا ان کو تھم دیا جاتا ہے ان کی جبلت ہی اطاعت و فرماں برداری ہے اس آیت کے پڑھنے والے اور سننے والے برفقہاء حنفیہ کے مزد یک سخت ہے۔

خلاصہ کلام میر کہ جس ذات بابر کات کی عظمت وجلال کا بیرحال ہو کہ ہر چیز اس کے سامنے سربسجود ہواس کا شریک کہاں ہوسکتا ہے۔

حضرت شاہ صاحب ﷺ فرماتے ہیں" ہر چیز ٹھیک دوپہر میں کھڑی ہے اس کا سامی بھی کھڑا ہے جب دن ڈھلا سامیہ جھکا پھر جھکتے جھکتے شام تک زمین پر پڑ گیا۔ جیسے نماز میں کھڑے سے رکوع رکوع سے سجدہ ای طرح ہر چیز آپ کھڑی ہے اپنے سائے سے نماز کرتی ہے کسی ملک میں کسی موسم میں داہنی طرف جو کا ہے کہیں بائیں طرف" (موضع القرآن)

وَقَالَ اللهُ لَا تَتَخِفُو اللهِ يَنِ الْحَدَيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَي مِن اللهِ اللهِ فَي مِن اللهِ اللهِ فَي اللهِ اللهُ اللهُو

في السّبؤت وَالْرُرْضِ وَلَهُ السِّيْنُ وَاصِبًا ﴿ اَفَعَيْرَ اللهِ تَتَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُمْ مِّنَ رِبِّعَهُ کھے آسانوں یں اورزین میں اورای کی عبادت ہے ہینے۔ یوکیا اللہ کے سوا اللہ کے ہو؟ اور جو تہارے پاسے کو کی فت، افران کا انسان ہے ہیئے۔ یوکیا اللہ کو اللہ فکھ الطبُّر عَنْ کُمُ الطبُّر عَنْ کُمُ الطبُّر عَنْ کُون ﴿ فَکَمَ الْحَدُونَ ﴿ فَکَمَ الْحَدُونَ ﴾ فَکَمَ الْحَدُونِ اللهِ فَکَمَ الْحَدُونِ اللهِ فَکَمَ الْحَدُونِ اللهِ فَکَمَ الْحَدُونَ اللهِ فَکَمَ الْحَدُونَ اللهِ فَکَمَ الْحَدُونِ اللهِ فَکَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَکَمَ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَکَمَ اللهُ وَلَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

### تَعْلَمُونَ@

#### *الوكے ف*ق

كروكي

### اثبات توحيدوابطال مجوسيت

وَالْغَيَّاكَ: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُو اللَّهُ أَنِ النَّذِينِ \* ... الى ... فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں بیہ بتلایا کہ جمیع ماسواالله خواہ وہ عالم اجسام سے ہویا عالم ارواح سے ہوسب اللہ کے مطیع اور فرمال بردار ہیں اور اس کے آگے سرتسلیم جھکائے ہوئے ہیں اس لیے آئندہ آیت میں توحید خالص کا حکم دیتے ہیں اور شرک سے منع

ف يعنى تحوين طور يربر چيز نالس اى كى عبادت اورا لماعت برنجور ب ﴿ الْفَقَيْرُ حِنْنِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ آسُلَمَ مَنْ فِي السَّهَوْتِ وَ الْآزِضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا وَالنّهُ يُوْجَعُونَ ﴾ يايمطلب بكتميشهاى كى عبادت كرنالازم ب ﴿ اللّهِ يلْهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ اوربعض نے "دين "مى" براء" كمعنى يس ليا ب يعنى نيك و بدكادا كى بدلهاى ايك خداكى طرف سے ملے كا۔ والله اعلم۔

فع یعنی سب بھلا بیاں اور تعمین اس کی طرف سے ہیں اور ہرایک برائی یائختیٰ کا دفع کرنا بھی اس کے قبضہ میں ہے۔ چنا نچے جب کوئی سخت معیب انسان کو چھو باتی ہے تو محر سے معرمشرک بھی اس وقت سب سہارے چھوڑ کر خدا کو پکارنے لگتا ہے کو یا فطرت انسانی شہادت دیتی ہے کہ مصائب اور شخیر س سے بچانا خدائے واحد کے سوانمی کا کام نہیں ہوسکتا۔ پھر جس کے قبضہ میں ہرایک نعمت وقیمت اور ہرقسم کا نفع وضرر ہے، دوسراکون ہے جواس کی الوہیت میں صددار بن سکے۔ یاجس سے انسان خوت کھائے اور امیدیں باندھے۔

فی یعنی جہاں تختی دورہوئی منعم حققی کو بھلا بیٹھے اور نہایت بے حیائی سے مندائی کے تھے بخرے کرنے لگے مشرم نہ آئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ماہر ہو کرکے پھارت کے تھے دیجن حقیقی کا حمان مانا نہ یہ اندیکیا کہ نافکری کی سزامیں پکڑے جائیں گے، یا کم از کم کفران نعمت سلب نعمت کا سوجب ہوجائے گا کو یا خدات وصدہ الافریک لیے اندائے میں منافل میں کہ اندائیں آئر معلوم معلوم میں منافل میں منافل کے اندائیں آئر معلوم موجائے گا کہ اس مشرکا دکفران نعمت کی کیسی سزاملتی ہے۔

فرماتے ہیں۔ اور یہ بیان کرتے ہیں کرسب کے سب اللہ بی کے مملوک اور عبد مطلق ہیں تمہارے یاس جو بھی نعت ہے وہ ہاری ہی دی ہوئی ہےاورتم پرجب کوئی مصیبت اور آفت آتی ہے توتم ہمیں سے فریاد کرتے ہوتو پھرتم غیراللہ کی کیوں عبادت کرتے ہومصیبت کے وقت ہم کو پکار نابیاس امر کی دلیل ہے کہ اللہ کی محبت اور معرفت انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ جب دل سے غفلت کا پردہ اٹھا تو اس کو پکار اان آیات ہے مجوں کاردمقصود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ (معاذ اللہ) دومعبود ہیں۔ایک نور اورایک ظلمت ( یعنی تاریکی ) نورخیر کا خالق ہے جس کو یز دان کہتے ہیں۔اورظلمت شرکا خالق ہے جس کواہر من کہتے ہیں۔ چنانچ فرماتے ہیں۔ اور حکم دیا اللہ نے کہ نہ بناؤ رومعبود کیونکہ اثنینیت (دوئیت) الوہیت (معبودیت) کے منافی ہے کیونکہ معبودوہ ہے جوخالق الکل ہواورسب سے اعلیٰ اور اکمل ہواوراس کی ذات وصفات میں کوئی اس کا شریک نہ ہواوراس کے ماسوا سباس کے مختاج ہوں اور وہ سب سے بے نیاز ہواور وہ ایک ہی ہوسکتا ہے کیونکہ اگر ایک کے سواد وسرا بھی معبود بانا جائے یں وہ اگر اس کے مساوی ہواتو وہ بھی خالق الکل ہوگا تو ایک مخلوق کے لیے دوخالق ہونا لازم آئے گا۔ نیز جب دوسرامعبود کے مسادی ہوگا تو دونوں میں کوئی بھی معبود ندر ہے گااس لیے کہ معبود کے لیے شرط ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ اور اکمل ہواورسب کے مساوی ہوگا تو دونوں میں کوئی بھی معبود نہ رہے گا اس لیے کہ معبود کے لیے شرط ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ اورا کمل ہواور سب اس کے محتاج ہوں پس جب دوسرامعبود پہلے معبود کے برابر نہ ہواتو لامحالہ اس سے کمتر ہوگا اور کمتری اور خدائی کا جمع ہونا عقلا محال ہے اور جب معبود دونہیں ہوسکتے تو دو ہے زیادہ کیونکر ہوسکیں گے اور اللہین کے بعد اثنین اس لیے بڑھایا کہ دومعبود مال سے اور جب معبود دونہیں ہوسکتے تو دو سے زیادہ کیونکر ہوسکیں گے اور الٰھین کے بعد اثنین اس لیے بر ھایا کہ دومعبود مانے والوں کی حماقت ظاہر ہو کہ دومعبود بنانا سراسر حماقت ہے اور جولوگ ہزاروں اور لاکھوں معبودوں کے قائل ہیں جیسے بھارت کے "ھلومان"ان کی حماقت کی تو کوئی صرفہیں۔مطلب سے ہے کہ ایک سے زیادہ معبود نہ بنا و خوب مجھ لو کہ وہ توبس ایک ہی معبود ہے جو کمال میں اعلیٰ اور بالا ہے جس کے سامنے کسی کی کوئی ہستی نہیں الوہیت کے لیے وحدانیت لازی ہے۔ اثنینیت الوہیت کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتی۔ سواے لوگوا تم مجھ ہی سے ڈرو کیونکہ معبود صرف میں ہی ہوں اورسب بچھ میری قدرت میں ہے اور خدا ہی کے لیے ہے جو بچھ آ سانوں اور زمین میں ہے وہی تمام کا نئات کا ما لک ہے اور اس کی اطاعت اورعبادت لازم اور واجب ہے۔ کیونکہ تمام کا ننات ای کی مختاج ہے اور ہرمکن کیلئے احتیاج لازمی اور دائی ہے اور ایک لحمہ کے لیے بھی کوئی ممکن واجب الوجود سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہوسکتا۔ پس کیا تم غیر خدا سے ڈرتے ہو جوا ہے وجود کا بھی ما لكنبيس يعنى جبتم نے بيمعلوم كرليا كماللدايك ہے اور ہر چيزاس كے قبضة قدرت ميں ہے تو تهمين اس كے سواكس اور شے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور علاوہ ازیں تمہارے پاس جو بھی دینی اور دنیوی نعمت ہے تو وہ سب خدا کی طرف ہے ہے تو تم کواس کاشکر کرنا چاہئے غرض میر کہ جوتمہار سے نفع اور ضرر کا مالک ہے اس سے ڈرنا چاہئے اور جوتم کونعتیں دے رہاہے اس کا شکر کرنا چاہیے اس کی ذات قابل رغبت اور لائق رہبت ہے <u>پھر جب کسی وقت تم کو ذرا تکلیف پینچتی ہے تو تم اس کی طرف التجا</u> \_\_\_\_\_\_ کرتے ہو اوراس سےفریا دکرتے ہو کیونکہ تم جانتے ہو کہ تکلیف کا دور کرنے والا اور راحت کا پہنچانے والا وہی ہے۔ اور پھر جبوه تخق كوتم سے دوركرديتا ہے جس كے سببتم الى سے فريادكرتے تھے تو فور أى تم ميں سے ايك فريق اپنے پروردگار <u> کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے</u> کہتا ہے کہ یہ تکلیف فلال سبب سے دور ہوئی بجائے شکر کے شرک اور ناشکری میں یرم جاتا ہے۔ مصیبت پڑے تو اللہ کو پکاریں اور جب مصیبت دور ہوجائے تواس کے دور ہونے کو دوسروں کی طرف منسوب کریں اور اس

شرک میں ان کا کوئی فاکدہ نہیں سوائے اس کے کہوہ ناشکری کریں اس نعمت کی جوہم نے ان کودی ہے پس چندروز دنیا میں الله کی نعمتوں سے آفع اٹھالو اور مزے اڑالوپس عنقریب تم اس کے انجام کو جان لوگے کہ چندروز ہ لذتوں اور شہوتوں کے پیچھے آخرت کی دائی اور غیر متنا ہی نعمتوں سے محروم ہوگئے۔

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعُلَمُونَ نَصِيْبًا فِي آرَقُنْهُمُ اللهِ لَتُسْتَلُقَ عَمَّا كُنْتُمُ اللهِ لَتُسْتَلُقَ عَمَّا كُنْتُمُ الدَّمُ اللهِ لَتُسْتَلُقَ عَمَّا كُنْتُمُ الدَمُ اللهِ كَانَ اللهِ لَتُسْتَلُقَ مَ اللهِ كَانَ مِن كَا فَرَائِيل رَحْةِ ايك صه مارى دى روزى مِن ہے۔ قتم الله ك التم يوجن ہم الله الدَمُ اللهِ البَنْتِ سُبُحُنَهُ لا وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَالْحَارِ مِنَ اللهِ الْبَنْتِ سُبُحُنَهُ لا وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَالْحَمْ مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ وَإِذَا بُشِيرَ اَحَلُهُمْ اللهِ الْبَنْتِ سُبُحُنَهُ لا وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ وَإِذَا بُشِيرَ اَحَلُهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ وَإِذَا بُشِيرَ اَحَلُهُمُ مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ وَإِذَا بُشِيرَ اللهُ اللهُ

فی یعن دواس سے پاک ہے کداس کے لیے اولاد ثابت کی جائے۔ خاص کر بیٹیاں تعجب ہے یالوگ حق تعالیٰ کی نبت ایسی جرآت س طرح کرتے ہیں۔ اس آیت میں " بوٹزامہ" کارد ہوا جوفر شتوں کو غدائی بیٹیاں کہتے تھے (العیاذ باللہ)

وسي يعنى فوداي ليے بيٹيال ديے جانے پر رضا مندس جب مائليں مے مينا مائليں مے ـ

سے بعنی ان میں سے می کو اگر خبر دی جاسے کہ تیرے گھریں لاکی پیدا ہوئی ہے تو نفرت وغم سے تیوری پردھ جائے اور دن بھرنا خوشی سے چبر ، بےرونتی اور دل کھکتار ہے کہ بینا شدنی مصیبت کہاں سے سر پر آئی۔

فل يعنى رى نگ د عار كتمور سے كدارى زيده راى توسى كود اماد بنانا پائ سے كا يوكون كومند د كھانا نبيس چا بتااد مراد هر چيتا بحر تا ہے۔

فے یعنی هب وروز ادمیر بن میں لا ہوا ہے اور حجویزیں سوچتا ہے کہ دنیا کی مار قبول کر کے لا کی کو زعرہ رہنے دیے یازیئن میں اتار دے بعنی ہاک کر ڈالے معیماکہ مالمیت ٹن بہت سے منگدل لا کو سارڈالتے تھے یا عوز مین میں گاڑھ دیتے تھے۔اسلام نے آ کراس قبیح رسم کو منایااورایرا قلع قمیع مجا کہ= بِالْاَخِرَةِ مَقُلُ السَّوْءِ وَبِلُهِ الْمَقُلُ الْأَعْلَى وَهُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴿ يَهُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴿ يَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴿ يَهُوالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴿ يَهُوالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴿ يَهُوالْ وَالْ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ ال

قَالَجَاكَ: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا ... الى ... وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ

ربط: ..... اثبات توحید کے بعد اب ان آیات میں کفار کے چند ناشائے اقوال وافعال کا ذکر فرماتے ہیں۔ تاکہ ان کی جہالت اور جمافت ظاہر ہواوریہ بتلاتے ہیں کہ ان نادانوں نے نادانی سے دوخدا سے بڑھ کر بکثرت معبود بنائے ہوئے ہیں اور طرح طرح سے اعمال شرکیہ میں گرفتار ہیں چنانچے فرماتے ہیں۔

اور مطلق علم نہیں اور نہان کے پاس ان کے معبود ہونے کا ان کو مطلق علم نہیں اور نہان کے پاس ان کے معبود ہونے کی کوئی سنداور دلیل موجود ہے ہماری دی ہوئی روزی میں سے ان کے لئے حصہ تھر الیتے ہیں ۔ مشرکین نے اپنی کھیتی اور مولیثی اور مالوں میں سے بتوں کے نام کا حصہ مقرر کر رکھا تھا۔ جس کا ذکر سورۃ انعام میں گزر چکا ہے اور بعض علاء اس طرف کئے ہیں کہ لا یعلم ون کی خمیر بتوں کی طرف از حق کرتا ہے اور مطلب ہیہ کہ جن بتوں کوکی چیز کاعلم نہیں اور نہان کو سے معلم ہے کہ ہماری کون عباوت کرتا ہے کوئلہ بت تو پھر ہیں ہوشم کے علم وشعور سے عاری ہیں بینا دان مشرک ان پھر وں کے سیام ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں اور ان کو اپنا معبود کھر اتے ہیں خدا کی تشم تم سے ضرور اس بات کی بابت باز پرس کی جائے گی۔ جوتم دنیا میں افتر اء کرتے ہیں کہ ریخدا کے شریک ہیں بیان کا افتر اء ہیں ادر خدا کی دی ہوئی روزی میں سے ان کا حصہ مقرر کرنا یہ بھی افتر اء ہے کفار تو قیا مت اور آخر یہ کے صراحة منکر ہیں اور زمانہ والی کے طحد اور زند میں ظاہر میں تو قیا مت اور حشر وشر پر ایمان کا دعوی کرتے ہیں لین در پر دہ منگر ہیں۔ یہ گروہ وظاہر مسلمان حال کے طحد اور زند میں ظاہر میں تو قیا مت اور حشر وشر پر ایمان کا دعوی کرتے ہیں لین در پر دہ منگر ہیں۔ یہ گروہ وظاہر مسلمان حال کے طحد اور زند میں ظاہر میں تو قیا مت اور حشر وشر پر ایمان کا دعوی کرتے ہیں لین در پر دہ منگر ہیں۔ یہ گروہ وظاہر مسلمان

= اسلام کے بعد سارے ملک میں اس بے رقمی کی ایک مثال بھی پیش نہیں کی ماسختی بعض نے آئینسٹ کھنٹی نیوں کیے بی '' رو کے رکھے لا کی کو ذکیل وخوار کر کے '' یعنی زندہ رہنے کی صورت میں ایساذکیل معاملہ کر ہے گویادہ اس کی اولادی نہیں ۔ بلکہ آ دی بھی نہیں ۔

فی لڑ کیوں کے متعلق جوظالمیانے فیصلہ ان کا تھااس سے زیادہ برافیصلہ یہ ہے کہ مندا کے لیے اولاد تجویز کریں، پھراولاد بھی '' اناث '' جس سے خودا تنا گھراتے ہیں۔ مح یاا چھی چیزان کے لیے اور ناقص مندا کے لیے ہے۔ (العیاذ ہاللہ)

فل یعنی مشرکین جنیل اسپ کلم اورگرتا خیول کے انجام پریقین نہیں۔ بری مثال یابری صفت و حالت ان ہی کی ہے و ، ہی اولاد کے محآج بیں۔ دکھ اور شیفی وغیرہ میں کام آنے کے سے ان کولؤ کول کاسہارا چاہیے۔ دفع عاریاافلاس وغیرہ کے ڈرسےلؤ کیول کو ہلاک کرناان کا ثیوہ ہے ۔ آخر میں خلم دشرک وغیرہ کا جوبرا اعلی محتال کی طرف ان صفات کی انجام ہونا چاہیے اس کے بھی مسئل ہے۔ جن تعالیٰ کی طرف ان صفات کی نہیت کرنا جومولو تی کا خاصہ بیں اور (معاذ اللہ) بیٹے بیٹیاں تجویز کر کے حتیر اور پست مثالیس دینااس کی ثان عظیم و رفیع کے منافی ہے ۔ اس کے لیے تو و ، می مثالیم اور صفات تابت کی ماسکتی بیں جواعلی ہے اعلیٰ اور ہر بلند چیز سے بلند تر ہول ۔

فع یعنی زبر دست تواپیا ہے کہ تہاری گتا نیول کی سزاہاتھوں ہاتھ دے سکتا ہے لیکن فوراسزادینااس کی عکمت کے مناسب نہیں یہذا ڈھیل دی جاتی ہے کہ اب بھی ہاز آ جائیں اور اینارویہ درست کرلیں ۔ ہاوردر پردوہ کافر ہے۔ آمام مالک مُوَاللَّهِ ہے منقول ہے کہ طحداور زندیق منافق کے تھم میں ہے اور ان کا ایک افتراءیہ ہے کہ وہ اللّٰہ کے لیے بیٹیاں تجو بیٹر کہ فرشتے اللّٰہ کی بیٹیاں ہیں اللّٰہ تعالٰی ان کے اس بہتان سے پاک اور منزہ ہے اس کے نہیوی ہاور نہ بیٹا ہوہ ﴿ لَحْهِ يَلِلُ الْوَلَحْ يُولُدُ ﴿ وَلَحْهِ يَكُونُ لَّهُ وَلَحْ يَكُونُ لَكُ كُفُوا اَحَدُ ﴾ منزہ ہے اس کے نہیوی ہاور نہ بیٹا ہوہ ﴿ لَحْهِ يَلِلُ الْوَلَمُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّ

چونکہ خدائے کم یزل کے لیے بیٹا اور بیٹی کا ہونا عقلامحال ہے۔ اور خدا کے لیے اولا دتجویز کرنا سراسر حماقت اور جہالت ہاس کیے اللہ تعالی نے اس کا کوئی جواب ہیں دیا بلکہ فقط سبحانہ فرماکرا پن تنزیم و نقریس کوظا ہر فرماد اعجیب نادان ہیں کہ خدا کے لیے تو بٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے پند کرتے ہیں۔ جو ان کی جہیتی اور مرغوب چیز ہے اورجب ان میں سے کی کواڑ کی (کے پیدا ہونے کی) خوشخری دی جاتی ہے جس کووہ اللہ کے لیے تجویز کرتے ہیں توغم کے مارے ان کا چبرہ کالا پڑ جاتا ہے اورغم وغصہ میں گھٹا ہوا ہوتا ہے۔ مشر کمین عرب لڑ کی پیدا ہونے سے سخت نا خوش ہوتے تھے اور اس غریب کوزندہ در گورکرڈ التے تھے ہایں ہمہ بیامتی خدا کے لیےلڑ کیاں تجویز کرتے تھے اور اس خبریعن تولد دخر کی برائی ہے جس کی بشارت اس کو دی گئی ہے قوم سے چھپتا پھرتا ہے عربوں میں جب کسی کی بیوی بچہ جننے کے قریب ہوتی 🕻 تو بچه بیدا مونے تک لوگوں کی نظروں سے غائب رہتاا گرلز کا پیدا ہوتا تو وہ خوش ہوتا اور ظاہر ہوجا تا اور ا گرلز کی پیدا ہوتی تو وہ غم کرتا اور پچھ دونوں تک ظاہر نہ ہوتا اور سوچتا کہ اس لڑ کی کوکیا کرے جیسا کہ فریاتے ہیں کہ آیا ذلت گوارا کر کے اپنے یاس رکھے یااس کومٹی میں چھیادے۔ مضراورخزاعہ اورتمیم اپنی لڑ کیوں کوزندہ دفن کردیا کرتے تھے اسلام نے آ کر جاہلیت کی اس رسم بد کا خاتمہ کردیا اور سارے ملک کی بے رحی کوشفقت ورحم سے بدل دیا آگاہ ہوجا ؤبراہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے \_\_\_\_ ہیں وہ فیصلہ یمی ہے کہ جس خدانے ان کو پیدا کیا اس کے لیےلڑ کیاں تجویز کرتے ہیں۔اورخودلڑ کیوں ہے کراہت اور نفرت كرتے ہيں اور بيوں كو چاہتے ہيں دوسرے موقع پر خدا تعالى فرماتے ہيں ﴿الَّكُمُ الذَّكُو وَلَهُ الْأَنْفِي ﴿ يَلْكَ إِذَّا قِسْمَة ضِدُوی لین تمهارے لیے بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیال یہ تو ناانصافی کی تقسیم ہے عجیب بیوتو ف ہیں کہ بیٹا اور بین میں خود فرق کرتے ہیں اور بیٹی سے بیٹا افضل جانتے ہیں اور اپنے لیے بیٹا چاہتے ہیں اور خدا کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں جو چیز اپنے لیے معبوب سمجھتے ہیں وہ خدا کے لیے تجویز کرتے ہیں جولوگ آخرت کوئیس مانتے ان کی صفت بری ہے کہ لڑکوں کو جاہتے ہیں اورلڑ کیوں سے ناخوش ہوتے ہیں اور ایسے بےرحم اور سنگ دل ہیں کہ ان کو زندہ در گور کر دیتے ہیں حالانکہ جوخداد ہے سب اچھا ہے نیاز کا براہے اور نیاز کی اور اللہ ہی کے لیے ہے صفت اعلیٰ وہ بے نیاز ہے۔ یوی اور اولا دکا محتاج نہیں وہ تمام اوصاف حمیدہ کے ساتھ موصوف ہے کی کے عیب لگانے سے اس کوعیب نہیں لگتا اور وہی زبر دست ہے عجیب نادان گروہ ہے کہ اس کے نز دیک شجراور حجر کا خدا کا شریک ہوجانا اور فرشتوں کا خدا کی دختر ہوجانا تو جائزے مگر کسی بشر کا پنیبر ہوناان کے نز دیک ناممکن اورمحال ہے۔ع

بریں عقل و دانش بباید گریست

وَلَوْ يُكُواْ خِنُ اللّهُ النَّاسِ بِطُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ كَآبَةٍ وَّلْكِنْ يَّوُخِرُهُمْ إِلَى آجَلِ اور اگر يَحُول كَان لَا إِن اللّهُ النَّالَى بِهِ وَرَا يَعِن لِا ايك بِلْهِ وَالا لَيْن دُصِل دَيَا ہِ ان كو ايك وقت اور اگر يَحُرث الله لاكوں كو ان كى بانسانى پر ، نہ چوڑے زمین پر ایک چلے والا، لیكن دُصِل دیا ہے ان كو، ایک وعده مُستَّى عَ فَاذًا جَاءَ آجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُون سَاعَةً وَلَا يَسْتَغُومُون وَ وَيَجْعَلُون بِلْهِ مُورى وَيَا بَان كا وعده نه يَجِي مرك سَكِيل كے ایک گھڑى اور نہ آكے مرك سكيل كے فل اور كرتے بي الله كا مخرى على ان كا وعده نه دير كريں كے ایک گھڑى نہ جلدى۔ اور كرتے بي الله كا مُعرف نه دير كريں كے ایک گھڑى نہ جلدى۔ اور كرتے بي الله كا مَا يَكُرُهُون وَتَصِفُ السِنَتُهُمُ الْكَذِب آنَّ لَهُمُ الْحُسْلَى الْحَالَ عَوال كَواسَطَحْول ہے وَتَا اور اللّهُ كَان كو واسِلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَٱنَّهُمُ مُّفُرَ طُوْنَ ·

اوروہ بڑھاتے جارہے ہیں فی

اوروه برهائے جاتے ہیں۔

## بيان حكم خداوندي

#### وَالْجَانَا: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسِ بِظُلِّيهِمُ ... الى ... وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴾

فل یعنی اگر خدا تعالیٰ لوگوں کی گتا تی اور ناانسانی پر دنیا پیس فرآ پی نااور سرادینا شروع کرد ہے قو چند گھنٹے بھی زیبن کی یہ آبادی نہیں رہ سکتی، کیونکہ دنیا۔ س بڑا حصوم حصد ظالموں اور بدکار فررا الاک کردیے گئے قو سرف معسوم انہیاء کے ذمین پر بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ ان کا ملائکہ معسومین کے ساتھ رہنا موزوں ہے۔ جب نیک و بدانران دونوں زیبن پر درہ تو و درسرے انہیاء کے ذمین پر بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ ان کا ملائکہ معسومین کے ساتھ رہنا موزوں ہے۔ جب نیک و بدانران دونوں زیبن پر درہ تو و درسرے حیوانات کارکھنا ہے فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ سب بنی آ دم کے لیے پیدا کیے گئے ایس نیز فرض کیجیے خدانے انرانوں کے ظلم دعدوان پر بارش بند کردی تو کیا آ دمیوں کے ساتھ جانور نہیں مریں گے۔ بہر مال خداا گربات بات پر دنیا میں پڑنے اور فوراً سزاد ہے آوان دنیا کا سارا قصد منٹوں میں تمام ہوجائے میگر وہ اسپ ملک میں ہو سالے بیانی میں ہو کا میں میں کرتا بلکہ جوموں کو قو بدواملاح کا موقع دیتا ہے اور وقت موجود تک انھیں ڈھیوز تا ہے۔ جب وقت آ پہنجی، پھرایک سکینڈ ادھرادھ نہیں ہو سکتا

(تنبيه) بعض مفرين نے"ماترك عَلَيْهَامِنْ دَاتِيةِ" عناص دابه ظالمه مرادليا ، اگريمي برومطب واضح بو في اشكال نبيس ـ

واللهاعلم

ف یعنی جو چیزیں بری مجھ کراپنے لیے پندنہیں کرتے مثلاً بیٹیال یااپنے ملک میں کسی امبنی کی شرکت یااستہزاء داسخفاف کامعاملہ وہ مندادیم قد دس کے لیے ثابت کرتے ہیں یہ

فی یعنی باوجود ایسی گناخیوں کے زبان پریہ جمونادعویٰ ہے کہ ہم تو دنیا میں بھی بھی جیزوں کے النی ایس اور اگر آخرت دخیرو کے تھے ہے ہوئے وہ ہاں بھی خوب پین اٹرائیس کے ۔ ﴿ وَلَهِن ٱذَقَافَهُ رَحْمَةٌ مِنْنَا مِنْ ہَعْدِ حَمَّوآ ءَ مَسَّنَهُ لَيَهُ وَلَنَّى هٰذَا لِى ٓ وَمَاۤ اَهٰلُ السَّاعَةَ قَابِمَةٌ وَلَهِن رَّحِعْتُ اِلْى رَفِيَاوَ ّ عِنْدَ هٰذَا لِي اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ

في يعنى ان كتا فيول كرما قد اليي باطل آرزويس ركمناى اس كي دليل بكدان كريك في فوبي ادر بهلائي توسميا وفي البيته دوزخ تيارب جس كي طرف

ربط: .....گزشتہ آیات میں کفار کے اقوال شنیعہ اور افعال فضیحہ کو بیان کیا اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالی بڑے حلیم وکر یم ہیں باو بحود جرم عظیم کے مؤاخذہ اور گرفت میں جلدی نہیں کرتے بلکہ حلم سے مجرمین کومہلت دیے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔ اور اللہ کی عزت و رفعت اس کو مقتضی ہے کہ ان ظالموں اور گتا خوں کوفو راعذاب سے ہلاک کردیا جائے کیکن اس کا حلم اور حکمت اس کی مقتضی ہے کہ ان ظالموں کو بچھ مہلت دی جائے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کوان کے ظلم پر پکڑنے کے بعنی ان کے تفروشرک پرفورا کیڑنے گئے تعنی ان کے تفروشرک پرفورا کیڑنے کے لیکن سب کے سب تباہ کر ان کے تفروشرک پرفورا کیڑنے کے لیکن وہ جلم سے ان کو آیک وقت مقررہ تک یعنی ان کی موت کے وقت تک مہلت دیتا ہے تاکہ کوئی تو بہ کرنا چاہے تو اس کے لیے گئے اکش رہے اور بیاس کی رحمت اور اس کے جودو کرم اور اس کے حلم کا تقاضا ہے پھر جب کوئی تو بہ کرنا چاہے تو اس کے لیے گئے اکش رہے اور بیاس کی رحمت اور اس کے جودو کرم اور اس کے حلم کا تقاضا ہے پھر جب کوئی تو بہ کرنا چاہے تو اس کے لیے گئے اکش رہے اور بیاس کی رحمت اور اس کے حدو کرم اور اس کے حلم کا تقاضا ہے پھر جب کوئی تو بہ کرنا چاہ تاکہ کا تو وہ نہ ایک گھڑی ہے جود کرم اور اس کے حلم کا تقاضا ہے تھیں گاور نہ ایک گھڑی آگے جا سکیں گاور اللہ کی عزت و حکمت ساسن آجائے گا۔ ف

کہ کیک لحظہ صورت نہ بند داماں نہ بیانہ کرتے ہیں مثلاً بیٹیاں یاا پنی ریاست میں کسی کی شرکت اور اللہ کے لیے تفہراتے ہیں وہ چیزیں جوا پے لیے ناپند کرتے ہیں مثلاً بیٹیاں اورشر یک تھہراتے ہیں اور اس کے یاا پن قاصدوں کی اہانت سے چیزیں اپنے لیے ناپند کرتے ہیں اور ضدا کے لیے بیٹیاں اورشر یک تھہراتے ہیں اور اس کے رسولوں کی اہانت کرتے ہیں اور باوجود ان کفریات اور شرکیات کے ان کی زبا نیس جھوٹ بولتی ہیں کہ اگر بالفرض والتقد نیر قیامت قائم ہوئی تو ہمارے لیے وہاں بھی برئی خوبی اور بھلائی ہوگی۔ اور ہم بھی جنت میں جائیں گے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے ہو گئی ڈیٹی ان کی خوبی اور بھلائی ہوگی۔ اور ہم بھی جنت میں جائیں اور زبان سے جھوٹ موٹی کی با تیں گیا تو میرے لیے اس کے پاس بڑی خوبی اور بھلائی ہوگی۔ بدا محالیوں میں جتا ہیں اور زبان سے جھوٹ موٹ کی با تیں گیا تو میرے لیے اس کے پاس بڑی خوبی اور تیوں اور سے گاروں کے لیے بھلائی کہاں سے آسکتی ہے۔ بلاشیان کے لیے قیامت کے دن آگ ہے اور بے شک وہ دوزخیوں میں آگے آگے ہوں گے یا یہ معن ہیں کہ یہلوگ بھی الہی جلد ہی اپنی مقام میں بہنجاد ہے جائیں گیا ہیں کہ یہلوگ بھی میں کہ یہلوگ بھی مقام میں بہنجاد ہے جائیں گیا ہیں کہ یہلوگ بھی کہ الہی جلد ہی اپنی مقام میں بہنجاد ہے جائیں گیا ہیں گیا ہیں کہ یہلوگ بھی میں گیا ہیں کہ یہ بہنجاد ہے جائیں گیا ہیں کہ بہنجاد ہے جائیں گیا ہیں کہ بہنجاد ہے جائیں گیا ہیں کہ بہنجاد ہے جائیں گیا ہیں گیا ہیں کہ بہنجاد ہے جائیں گیا ہیں گیا ہوں گے بیا نمیں جائیں گیا۔

فائمرہ: .....حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالی کی قوم پرعذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو وہ عذاب ان سب کو پہنچ جاتا ہے جواس قوم میں موجود ہوں لیکن قیامت کے دن گنهگاراور بے گناہ اپنی اپنی نیت پراٹھائے جائیں گے۔ (مسلم)

قالله لقن اَرْسَلُنَا إِلَى اُمْعِ قِنْ قَبْلِكَ فَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْظِنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيَّهُمُ تَمَاللهُ لَكَ مَ نِول يَجْ مُحْمَد فَوْل مِن جَمْ ہے ہِلے ہُرائِ کے رکھائے ان کو شِطان نے ان کے کام مودی رئین ان کا ہے تم اللہ کی ہم نے رمول بھیج کے فرقوں میں جھے ہے بہا، پر سنوارے ان کا گشیطان نے ان کے کام، مودی رئین ان کا ہے تم اللہ کی ایم نے رمول بھیج کے فرقوں میں جھے ہے بہا، پر سنوارے ان کا گیشت اللّٰ لِتُبَیّن لَهُمُ الّٰنِ کَا اللّٰهِ مُعْمَد عَلَى اللّٰ اللّٰهِ مُعْمَد عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ ال

## اخْتَلَفُوْا فِيُهِ ﴿ وَهُلَّى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ لَّوْمِنُونَ۞

جھڑرے بیں فک ادربیدھی راہ بھانے وادرواسطے بخش ایمان لانے والوں کے ف**س** 

جھگڑر ہے ہیں،اورسوجھانے کو،اورمبرکوان لوگوں پرجو مانتے ہیں۔

### تسليه نبي اكرم مُلَاثِيمُ

قَالْخَيَاكَ: ﴿ تَاللَّهِ لَقُلُ آرُسَلُنَا إِلَى أَمَمِ مِّنْ قَبْلِكَ .. الى الِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾

ربط: .....او پرکی آیتوں میں کفار کی جہالتوں کا ذکرتھا جس ہے آنحضرت طابع کے کوئکلیف پہنچی تھی اس لیے ان آیات میں آپ طابع کی تسلی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ طابع اس کے ان آیات میں اس کی طرف رسول بھیجے تھے سوشیطان نے ان لوگوں کو السابہ کا یا کہ بری باتیں ان کی نظروں میں جملی دکھائی دیے لگیں۔ شیطان ان لوگوں کار فیق کار بنار ہابا لآخران کا جہنم کاراستہ دکھایا بہی حال اس وقت کے گمراہوں اور سرکشوں کا ہے لہذا اے نبی (کریم) طابع کی آپ دنجیدہ نہ ہوں اور ممکنین نہ ہوں آپ طابع صرف ان سے احکام الہی بیان کردیا سیجئے۔ چاہے وہ مانیس یانہ مانیں۔ چنانچے فرماتے ہیں:

خدا کی متم جس طرح ہم نے آپ مُلافیل کواس امت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اس طرح ہم نے گزشتہ امتوں

ف کفارمکر کی گتا خیوں اور لغوو بیہو د ، د عادی کاذکر کر کے چیغمبر علیہ السلام کو کی دیتے ہیں کہ آپ میں الندعیہ وسلم ان کی ترکتوں سے دلگیر اور رنجیہ ، د نہوں۔ ہم نے آپ ملی الندعلیہ وسلم سے پہلے بھی مختلف امتوں کی طرف چیغمبر بیسجے ہیں کین ہمیشہ یہ بی ہوا کہ شیطان لعین مکذبین کو ان کے عمل ایسچے کر کے دکھا تا رہا۔ اور و ، برابر فسرارت میں بڑھتے رہے ۔ آج و ، سب خدائی عذاب کے نیچے ہیں ۔ اور شیطان جوان کارفیق ہے کچھ کام نہیں آتا۔ زان کی فریا دکھ بہتے میں انجام آپ میں الندعلیہ وسلم کے مکذبین کا ہوگا۔ بعض نے " فہور وَلِیّھ ہم الْبُوع "کا یہ مطلب لیا ہے کہ شیطان جس نے اگلوں کو بہایا یا تھا و ، بی آج ان کفار مکہ کارفیق بنا ہوا ہے ۔ لہذا جوحشران کا ہواان کا بھی ہوگا۔

فی یعنی قرآن صرف اس لیے اتارامی ہے کہ جن سچے اصولوں میں لوگ اختلات کررہے میں اور چھڑ ہے ڈال رہے میں (مثلاً توحید دمعاد اوراحکامطال و حرام دغیرہ) ان سب کو دضاحت و تحقیق ہے ساتھ بیان کر دے یوئی اشکال دخفا باتی ندرہے کویا نبی کریم کی انڈ علیہ دسلم بذریعت آنا مانا ناخود مخالمین کا کام ہے جھتو فیق ہوگی قبول کرے گا۔ آپ می انڈ علیہ دسلم کو ہریثان جو نے کی ضرورت نہیں ۔ جو نے کی ضرورت نہیں ۔

قت یعنی فیسلداور بیان توسب کے لیے ہے کین اس کی ہدایت سے منتفع ہونااور رحمت البی کی آغوش میں آناانبی کا حصہ ہے جو اس فیصلہ کوصد تی دل سے سیم کرتے ہیں اور بعلوع ورغبت ایمان لاتے ہیں۔

کی طرف رسول بنا کر بھیجے پس شیطان نے ان کے اعمال خبیثہ و کفریہ کو ان کی نظر میں آ راستہ کر کے دکھلا یا کہل وہی شیطان آج اس زمانہ کے کافروں کا دوست بناہواہے جس طرح پیشیطان پہلے زمانہ کے کافروں کو بہکا تا رہاای طرح آپ کا ے نے زمانہ کے کا فروں کا بھی وہی رفیق بناہوا ہے اور برے اعمال کوان کی نظر میں آ راستہ کر رہا ہے لہذا جوحشران کا ہوا و**ی حشر** ان کا ہوگا۔ یہ تو دنیا میں ہوااور آخرت میں ان سب کے واسطے تعنی شیطان اوراس کے پیروؤں کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ ونیامیں اگر چیشیطان کی باتیں لذیذ معلوم ہوتی ہیں لیکن آخرت میں ہزاراں ہزار در دوالم کا باعث ہول گی-اور بعض علماءيكت إلى كم ﴿ فَهُو وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ ﴾ من "اليوم" على يوم قيامت مراد بادر ولى سرمراد يارومد كارب-اورمطلب میہ کے قیامت کے دن ان کا یارو مددگار صرف شیطان ہوگا اور ظاہر ہے شیطان نہ کسی کی مدد کرسکتا ہے اورند کی کور ہائی دلاسکتا ہے۔مقصوداس سے تو بیخ و ملامت ہے کہتم نے شیطان کو اپنار فیق اور درست بنایا جو قیامت کےون تمہارے کچھ بھی کام نہآئے گا وہ جہنم میں جائے گا وہ تو آ گے آ گے ہوگا اور تم اس کے پیچھیے ہو گے شیطان کی دوتی ان کو آخرت میں کام نددے گی۔ جیسے دنیا میں ان گوکوئی کام نہ آئی مطلب یہ ہے کہ بیسب شیطان کے پیرو ہیں آپ نا پیٹم ان کی فکراورغم میں نہ پڑے اورہم نے نہیں اتاری آپ پریے کتاب جس کانام قرآن ہے گر صرف اس امر کے لیے کدان لوگوں کے لیے اس چیز کوواضح کردیں جس میں وہ اختلاف کررہے ہیں یعنی توحید کواور معاد کواور حلال وحرام کوواضح کردیں۔اور بتلا دیں کہ تو حید اور آخرت اور جزاء اور سز اسب حق ہے اور دنیا ہے اور فانی ہے یہ تو تنزیل قرآن کا عام فائدہ ہوا اور خاص فائدہ میہ ہے کہ خاص اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحت ہو اللہ کی ہدایت اور رحمت سے نفع اٹھانے والے یہی اہل ایمان ہیں۔ وَاللَّهُ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعُنَ مَوْتِهَا ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِّقَوْ**مٍ** اور الله نے اتارا آسمان سے پانی پھر اس سے زندہ کیا زمین کو اس کے مرنے کے پیچے فیل اس میں نشانی ہے ان لوگوں کو اور اللہ نے آتارا آسان سے پانی، پھر اس سے جلایا زمین کو اس کے مرنے پیچیے، اس میں ہے ہیں ان لوگول کو عُ يِّسُمَعُونَ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ﴿ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْبٍ جو سنتے میں فل اور تمہارے واسطے چوپاؤال میں موجنے کی جگہ ہے بلاتے میں تم کو اس کے بیٹ کی چیزوں میں سے وی جو سنتے ہیں۔ اور تم کو چوبایوں میں بوجھ کی جگہ ہے۔ پلاتے ہیں تم کو اس کے پید کی چیزوں میں ، گوبر وَّدَم لَّبَنَا خَالِطًا سَأَبِغًا لِللهِ بِيْنَ۞ وَمِنْ ثَمَرْتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِنُونَ ادر لہو کے بیج میں سے دودھ سمرا فیل خوشگوار بینے والول کے لیے فی اور میودل سے تجور کے اور انگور کے بناتے ہو اور لبو کے ج میں سے دودھ محرا، رچا پینے والول کو۔ اور میودل سے کھیور کے اور اگور کے، بناتے ہو و العنى خك زين كوآسمانى بارش برسر رديا كويا خك جونازيين كي موت اورسر سرو شاداب بوناحيات ب \_\_\_\_\_\_ فی یعنی ای طرح قرآن سے جا ہوں کو عالم اور مرد ہ دلوں کو زندہ کرد سے گا۔اگر تو جذبی اور انعیان سے نیں گے۔ 

مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزُقًا حَسَنًا ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوْمِ يَّعُقِلُونَ ﴿ وَآوُلَى رَبُّكَ إِلَى اللهِ مَنْهُ سَكَرًا وَرَدُ وَاللهِ وَمَعَ يَل وَلَا الرَّحَم دِيا ترے رب نَ اللهِ عَلَى مِنْ كُلِّ اللهُ عَلَى مِنْ كُلِّ اللهُ عَلَى مِنْ كُلِّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى مِنْ كُلِّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

الفحل آنِ المحِيلِي فِينَ الحِبَالِ بِيُوْتًا وَمِنَ الشَّجْرِ وَمِنَّ الشَّجْرِ وَمِنَّ الْعَلَى اللَّهِ عَلِي شهد كى مُحَى كو كه بنا لے بِهارُول مِن گُر اور درخوں مِن اور بهال المان بادھتے مِن فِی بھر کھا ہر طرح کے شهد كى مُحَى كو كه بنا لے بهارُوں مِن گُر، اور درخوں مِن، اور جہاں چھتریاں ڈالتے ہیں۔ بھر كھا ہر طرح کے

القَّمَرْتِ فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ﴿ يَخُرُ جُ مِنَ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ فِيْهِ

میووں سے قبی چرچل ماہوں میں اپنے رب کی صاف پڑے ہیں فک نکتی ہان کے پیٹ میں سے پینے کی چیزجس کے تخلف رنگ ہیں وقع اس میں میووں سے ، چرچل راہوں میں اپنے رب کی صاف پڑے ہیں نکتی، ان کے پیٹ میں سے، پینے کی چیز، جس کے کئی رنگ ہیں، اس میں اس

ق پہلے تتاب اتار نے کی مناسبت سے پائی اتار نے کاڈ کرفر مایا تھا ان آیات میں پائی کی سناسبت سے باتی انواع مشروبات کا تذکرہ ہوا ہے یعنی دو دھ، شراب و نبیذاور شہد ایک دوسرے موقع پر جہال جنت کی نہرول کاڈکر آیا ہے مشروبات کی یہ بی چار تیس مذکور ہوئی بیں۔ ہونی تھا آئیل قین ھائے غذر ایسی، وائیل قبن گئین آئین آئی یہ تا آئیل قبن ھائے ہوئی گؤائیل قبن عشل مصفی کی بیال اس قسم کی چیزوں کے ذکر سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کے خیال میں جو بڑی بڑی تعمین میں وہ سب خدائی پیدائی ہوئی ہی ۔ پھر بجب ہے کہ آدی کس طرح منع محقق کے احمانات بھلا کہ دوسروں کا خلام بن جاتا ہے گویا شرک کے رد کی طرف اشارہ ہوا اور یہ بھی کہ جس طرح تمہاری جمانی زندگی کے لیے خدا نے طرح طرح کے انتظامات اور مناسب سامان کیے ہی ضورے کہ روحانی زندگی اور باطنی ترق کے دمائل و ذرائع بھی کائی مقدار میں جہا ہے بھول گے۔

(تنید)یدآیت مکی ہے شراب مکدیس حرام دہوئی تھی، پینے والے اس وقت تک بتکف پیتے تھے۔ ہجرت کے بعد حرام ہوئی چرکی ملمان نے ہاتہ نیس لگایا۔ تاہم اس مکی آیت یس بھی "سکترا" کے بعد "ورزقا حسنا" فرمادیا کہ جو چیزآ ئندہ حرام ہونے والی ہے اس بر"رزق حن" کا الحلاق کرناموزوں نیس ۔

فل بہاں "تغقید فن" کالفظ جو عقل سے شتق ہے "سکتہا" کے تذکرہ سے فاص مناسبت رکھتا ہے ۔ چونکہ نشی عقل کو زائل کردیتا ہے۔ اس لیے اشارہ فر ما دیا کہ آیات کا جمعیاعقل والوں کا کام ہے نشہ بینے والوں کا نہیں۔

وسل مینی انگورکی بیل چردهانے کو جولٹیال باعد صفیے میں یا جوعمار تیں لوگ تیار کرتے میں ۔ شہد کی مکھی کوئکم دینے کا یہ طلب ہے کہ اس کی فطرت اسی بنائی جو باوجوداد فی حیوان ہونے کے نہایت کاریگری اور باریک صنعت سے اپنا چھتہ پہاڑوں، درختوں اور مکانوں میں تیار کرتی ہے ۔ ساری مکھیاں ایک بڑے کھی کے ماختت رہ کر پوری فرمانبرداری کے ساتھ کام کرتی ہیں ۔ ان کے سردارکو "یغشوب" کہا جا تا ہے۔ جس کی بگر ہوتے ہیں بدون مطرد پر کاروغیرہ کے اس قد رصحت وانضباط کے ساتھ کھیک کھیک ایک بی مکل پرتمام فانوں کارکھنا آدی کو حیرت زدہ کردیتا ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ مسرس کے علاوہ کوئی دوسری شکل اگر اختیار کی جاتی تو لامحالد درمیان میں کچھ جگر نشول فائل رہتی ہے ارب کے اور کی کاردرے ۔ فافرت نے اس کی طرف راہنمائی کی جس میں ذرا سافر ہر بھی بیکار مدرے ۔

وس التحلين اور " فالشلكيني "سب اوامر تكويينيه بين يعني فطرة اس كوبدايت كي كما بني خواهش اوراستعداد مزاج كيمناسب برقسم كے تعلول اور ميرول مين =

شِفَا عُرِّلتَّاسِ ﴿ إِنَّ فِي خُرِكَ لَا يَهُ لِقَوْمِ يَّتَفَكَّرُونَ ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ وَ مِن التَّهِ وَتِي الوَول كَ فَل اللّ مِن فَان جَان لوَول كَ لِي جود ميان كرت مِن فِي ادرالله فَ مَر كَ مِيدا كيا ، مُر مَ كوموت ديا به آزار چَكَ موت مِن لوكوں كـ اللّ مِن بِه بان لوكوں كو، جود ميان كرت مِن \_ اور الله فَ مَ كو بيدا كيا ، مُر مَ كوموت ديا به وَمَنْكُمْ صَرْدَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ

وَمِنْكُمْ مَّنَ يُرَدُّ إِلَى آرُخُلِ الْعُهُو لِكَى لَا يَعْلَمَ بَعْنَ عِلْمِ شَيْئًا ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلِيْمُ اور كونى تم مِن سے بَنْجَ باتا ہے عَلَى عَمر كو كه سمِنے كے بچھے اب كھ نہ سمجھے اللہ خردار ہے اور كونى تم مِن بَنْجًا ہے عَلَى عَمر كو، كه سمجھ كے بچھے بچھ نہ سمجھے گے۔ اللہ سب خر ركمتا ہے

عُ قَدِيْرٌ ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعُضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّرُقِ، فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوا بِرَآدِّق

قدرت والا فی اور اللہ نے بڑائی دی تم میں ایک کو ایک پر روزی میں موجن کو بڑائی دی وہ نہیں پہنیا دیے قدرت والا۔ اور اللہ نے بڑائی دی تم میں ایک کو ایک سے روزی کی۔ جن کو بڑائی دی، نہیں -پہنیا ع

= سے اپنی غذا مامل کرے، جنائجہ کھیاں اپنے جھتہ سے نکل کر رنگ برنگ کے بھول بھل چوتی ہیں جس سے شہداد رموم دغیرہ ماصل ہوتا ہے۔

فی یعنی غذا ماصل کرنے اور کھا پی کر چھتد کی طرف واپس آنے کے رائے صاف کھلے پڑے ہیں یو بی روک ٹوک ٹیس ۔ چنانچہ دیکھا محیا ہے کہ کھیاں فذا کی تلاش میں بعض اوقات بہت دور نکل جاتی ہیں پھر بے تھات اپنے چھتہ میں واپس جاتی ہیں۔ ذرا راستہ نیس بھولتیں بعض نے ﴿ فَاسْلُکُنْ سُمُلُ اَلَّا لِيَّا ڈُکُلُا ﴾ کامطلب بیلیا ہے کہ قدرت نے تیرے کمل وقصر ف کے جوفطری رائے مقرد کردیے ہیں ان پرمطیع و متعاد بن کرچلتی رہ مثلاً بھول پھل بچس کرفطری قری وتسرفات سے شہدوغیرہ تیار کر۔

وسل قدرت کے بہت سے فار بی نشان بیان فرما کرانمان کو متنبہ کرتے ہیں کہ فود اپنے اندرونی مالات پر فور کرے۔ وہ مچھ نہ ندانے وجو دبختا پھر موت ججی اور دی ہوئی زندگی واپس لے لی یہ کھونہ کر کا اور بعض کو موت سے پہلے ہی بیراندمالی کے ایسے درجہ میں پہنچادیا پاؤل میں طاقت رہی ، بالکن کما ہوگیا۔ ریونی بات مجمی ہوئی یادر کھ مکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ملم وقد رت ای فائق و مالک کے فزانہ میں ہے۔ جب اور جمی قدر جا ہے دے اور جب جا ہے والی کرلے یو ضرت شاہ صاحب رحمداللہ کے فزدیک آئے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس امت میں کامل ہیدا ہو کہ پھر ناقس پیدا ہونے لیس کے۔ واللہ اعلم۔

رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ آيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءً ﴿ اَفَبِنِعُمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَاللّهُ ابنی روزی ان کو جن کے مالک ان کے ہاتھ یں کہ وہ سب اس میں برابر ہوجائیں کیا اللہ کی نعمت کے منکر میں فل اور اللہ نے ائی روزی ان کو، جو ان کے ہاتھ کا مال ہیں، کہ وہ سب اس میں برابر رہیں۔ کیا اللہ کے فضل سے منکر ہیں۔ اور اللہ نے جَعَلَ لَكُمْ مِّنُ ٱنْفُسِكُمْ ٱزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنُ ٱزْوَاجِكُمْ بَيْنَنَ وَحَفَلَةً پیا کیں تہارے واسطے تہاری بی قم سے عورتیں فل اور دیے تم کو تہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے فل بنادیں تم کو، تمہارے قتم ہے عورتیں، اور دیے تم کو تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے، وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّلْتِ ﴿ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُبَتِ اللهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ اور کھانے کو دیں تم کو ستھری چیزی ق س مو کیا جوئی باتیں مانتے ہیں اور اللہ کے فضل کو نہیں مانتے ف اور کھانے کو دیں تم کو ستھری چزیں۔ سو کیا جموئی بات مانتے ہیں ؟ اور اللہ کے نفل کو نہیں مانتے۔ وَيَعْبُلُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزُقًا مِّنَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَّلَا اور پوجتے میں اللہ کے سوا الیول کو جو مختر ہیں ال کی روزی کے آسمان اور زمین میں سے کچھ بھی فل اور مد اور بوجتے ہیں اللہ کے سوا ایسول کو، کہ مخار نہیں ان کی روزی کے آسان اور زمین سے کچھ، اور نہ ف یعنی مدا کی دی ہوئی روزی اور بخش سب کے لیے برابرنہیں بلحاظ تفادت استعداد واحوال کے اس نے اپنی حکمت بالغہ سے بعض کوبعض پرفسیت دی ہے کی کو مالداراور باا قتہ اربنایا جس کے ہاتھ تلے بہت سےغلام اورنو کر جا کر ہیں ۔جن کوای کے ذریعہ سے دوزی پہنچی ہے۔ایک و مغلام ہیں جو بذات خور ایک بیسه مااد نی امتیار کے مالک نہیں، ہر دقت آ قاکے اشاروں کے منظر ہتے ہیں ۔ پس کیاد نیا میں کوئی آ قامحوارا کرے گا کہ فلام یانو کر جا کر جو بہر حال ای جیسے انسان میں بدمتو رغلامی کی حالت میں رہتے ہوئے اس کی دولت،عزت، بیوی وغیرہ میں برابر کےشریک ہوجائیں ۔غلام کاحکم تو شرعاً یہ ہے کہ بحالت غلامی کسی چیز کا مالک بنایا مائے تب بھی نہیں بنیّا آتا ہی مالک رہتا ہے اور فرض کروآ قاغلامی ہے آزاد کر کے اپنی دولت وغیرہ میں برابر کا حصہ دار بنالے تو مماوات بیشک ہوجائے گی لیکن اس وقت غلام غلام دریا۔ بہر کیف غلا می اورمساوات جمع نہیں ہوسکتی۔جب دوہمبن اورمتحدالنوع انسانوں کےاعدر مالک و مملوک میں شرکت ومیاوات نہیں ہوگئتی ، پھرغضب ہے کہ خالق ومخلوق کومعبو دیت دغیر ہ میں برابر کر دیا جائے ادران چیزوں کو جہیں خدا کی مملوک سمجھنے کا اقرار خود مشرکین بھی کرتے تھے۔ اِلاَّشْ نِیْگا هوَلَك تَمْلِكُهُ وَمَامَلَك ما لك حقیق كاشریك وسیم ظهرادیا جائے يمانعم حقیق كانعتول كايدى حكريدےك جم بات کے قبول کرنے سےخو د ناگ بھول چڑھاتے ہوں اس سے زیاد ہبیج شنیع صورت اس کے لیے تجویز کی جائے ۔ نیز جم طرح روزی دغیر ہ میں حق تعالیٰ نے بعض کوبعض یرفنسیلت دی،سب کوایک درجه میں نہیں رکھا،ا گرعلم دع فان اورکمالات نبوت میں کسی متنی کو دوسرول سے فاکن کر دیا تو خدا کی اس نعمت

ے انکار کرنے کی بجزہٹ دھری کے میاد جہ ہو تکتی ہے۔ فک یعنی نوع انسان ہی ہے تہارا جوڑا پیدا ممیا تا کہ الفت وموانت قائم رہے۔اور خیس کی عرض پوری ہو۔ ﴿وَمِنُ الْيَةِ ٱنْ هَلَقَ لَكُمْ فِينَ ٱلْهُسِكُمْ اَلْدُوا جَالِّتَهُ كُنُوْ الْاَمْهَا وَ جَعَلَى مَدْمَكُمُو مُوَدِّدًةً وَوَ مُحَدِّةً ﴾

فس جوتمهاري بقائے نوعي كاذر يعديں يا

فی جوبقائے تخمی کاسب ہے۔

ف یعنی بتوں کا حمان مانے ہیں کہ بیماری سے چنا کہا، یاروزی دی، اور پرسب جھوٹ اوروہ جوج دینے والا ہے اس کے شکر گزار نہیں۔ کذا فی المعوض -اور شاید پر بھی اشارہ بوکہ فائی وزائل زندگانی کی بقائے نوعی وشخص کے اسباب کو تو مانے برواور ندا کی سب سے بڑی نعمت ( میمبر سلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ) کو جو = يَسْتَطِيْعُونَ ﴿ فَلَا تَضْمِ مُوا يِلْهِ الْكَمْثَالَ اللّهَ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَاللّه يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَاللّه يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ والله يتعلم والله على الله بانا به اور تم نبيل باخ و مقدور ركعت بيل. مو مت بناو الله ير كهاوتيل. الله جانا به اور تم نبيل جاخ مقدور ركعت بيل. مو مت بناو الله ير كهاوتيل. الله جانا به اور تم نبيل جاخ الله بيل بالله بيل بالله بيل بالله بيل بالله بيل بالله بالله بيل بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بيل بالله بالله بالله بيل بالله بالله

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبُلًا مَعُلُوكًا لَا يَقْبِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقُنْهُ مِنَّا رِزُقًا حَسَنًا الله مَثَلًا عَبُلُ عَبُلُوكًا لَا يَقْبِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقُنْهُ مِنَّا رِزُقًا حَسَنًا الله فَي روزى دى ابن طرف عنامى روزى الله في مناكى بيزير اور ايك جمل وجم في روزى دى ابن طرف عنامى روزى الله في الله في مناه برايا مال نهيم مقدور ركمتاكى جيزير، اور ايك جمل وجم في روزى دى ابن طرف عنامى روزى الله عنامى روزى روزى دى المنام الله عنامى روزى الله عنام الله ع

فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهُرًا ﴿ هَلَ يَسْتَوْنَ ﴿ أَكُنْكُ بِلّٰهِ ﴿ بَلَ آكُنُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُ وَيَ اللّٰهِ ﴿ بَلَ آكُنُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ بود وفرج كتاب الله و بهت لوگ أيس باخ تك مو وه خرج كتاب الله كوب بروه لوگ أيس باخ من مو وه خرج كتاب الله كوب بروه لوگ أيس باخ و

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ آحَلُهُمَا آبُكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَّهُوَكُلُّ عَلَى مَوْلَمُ

اور بتائی اللہ نے ایک دوسری مثال دو مرد میں ایک گونگا فی کچھ کام نہیں کرسکتا فی اور وہ بھاری ہے اینے صاحب برہ اور بتائی اللہ نے ایک مثال، دو مرد ہیں، ایک گونگا کچھ کام نہیں کرسکتا، اور وہ بوچھ ہے اپنے صاحب برہ = بقائے ابدی اور حیات ماودانی کاوامد ذریعہ ہے تبلیم نیس کرتے الاکٹل شنی عِمَاخِلَا اللّٰہ تِبَاطِلْ۔

فل یعنی ندآ سمان سے میند برمانے کا خدائی افتیار دکھتے ہیں ندز مین سے فلہ اگانے کا پھر قادر مطلق کے شریک معبودیت میں کس طرح بن گئے؟ فل یعنی ندنی الحال افتیار ہے ندآ ئندہ ماصل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں ۔

قی مشرک کہتے تھے کہ مالک اللہ ی ہے۔ یوگ اس کی سر کاریس مختار یں۔ ہمارے کام ان ہی ہے پڑتے ہیں۔ بڑی سر کارتک براہ راست رمائی نہیں ہوئیتی سویہ اللہ عنہ ہوئی کام محی کو اس طرح ہر دنہیں کر کھا جیسے ملا طین ہوئیتی سویہ اللہ ہے جو بارگاہ اصدیت پر جہاں نہیں۔ اللہ ہر چیزا پ کر تاہے خواہ بالواسطہ و یابلا واسطہ کے کام محی کو اس طرح ہر دنہیں کر کھا جیسے ملا طین دنیا اسپنے ماتحت حکام کو اختیارات کے استعمال میں ماتحت آزاد ہیں محی دنیا اسپنے ماتحت حکام کو اختیارات کے استعمال میں ماتحت آزاد ہیں محی محید مراس کے فیصلہ صادر کرنے محید میں تھواؤنل ہوں کہ میں تعمل کے بیال نہیں۔ بلکہ ہرایک چھوٹا بڑا کام اور ادنی سے ادنی جن کو او بواسطہ اسب یا بالواسطہ اس کے علم محید اور مثیب میں ادادہ میں معید و متعان سمجھے۔

(منبيه) ابن عباس رخى الدعنهما وغير وسلف ع" فلا تضر مو الله الأمقال الاستقل مع يكندا كاممال كى كومت مراق

فی بعنی تم نہیں جانتے کہ خدا کے لیکس طرح مثال پیش کرنی چاہیے۔جوامس حققت اور سحج مطلب کی تغہیم میں معیٰن ہو۔اوراس کی عظمت وز اہت کے خلاف شبہ پیدائہ کرے ۔اگر محج مثال چاہوتو آ مے دومثالیں بیان فرمائیں۔انھیں غور سے منواور تثیل کی عرض کو مجھو

فی ایک شخص وہ ب جوآ زاد نہیں، دوسرے کامملوک غلام ہے کی طرح کی قدرت واختیار نہیں رکھتا۔ ہرایک تصرف میں مالک کی اجازت کا محآج ہے۔ بدون اجازت اس کے سب تصرفات غیر معتبر ہیں دوسرا آزاد اور بااختیار شخص ہے جے خدانے اپ نفشل سے بہت کچے مقدرت اور روزی عنایت فرمائی جن میں سے دن رات سراً وعلانیۃ ہے در بنخ فرج کرتا ہے یوئی اس کا ہو نہیں روک سکتا کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ اس طرح مجھولوکر حق تعالی ہر چیز کا مالک حقیق ہے، سب تعریفیں اور خوبیال اس کے خزانہ میں ہیں جس کو چاہے دے کوئی مزاحمت کرنے والانہیں۔ ذرہ ذرہ پر کلی اختیار اور کا مل قبضہ کہتا ہے۔ یکن قدر ظلم ہوگا کہ ایک چھر کے بت کواس کے برابر کو دیا جائے جو کئی چیز کا مالک نہیں بلکٹود و پر ایا مال ہے ۔ اگر مالک بجازی اور مملوک بجازی برابر ع اَيُنَهَا يُوجِهُ لَا يَأْتِ بِحَيْدٍ ﴿ هَلَ يَسْتَوِى هُو ﴿ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ ﴿ وَهُوعَلَى صِرَاطٍ بم طرف اس کو يجيع نه كرك لائے كچھ بھلائى فل كہيں برابر ہے وہ اور ايك وہ شخص جو حكم كرتا ہے انساف ہے اور ہے سيرى بم طرف اس كو بيجے، كچھ بھلا نه كر لاوے۔ كہيں برابر ہے وہ اور ايك فخض، جو عكم كرتا ہے انساف پر اور ہے سيرى

مُّسُتَقِيْمِ ﴿ وَمِلْهِ عَيْبُ السَّهُ وَتِ وَالْأَرْضِ الْمَاعَةُ إِلَّا كَلَمْحُ الْبَصِرِ أَوْ ؟ راه به فِل اور الله بی کے پاس بی بھید آسمانوں اور زین کے نس اور قیامت کا کام تو ایسا ہے بیتے لیک ناه کی یا راه پر۔ اور الله پاس بیں جید آسمان اور زین کے۔ اور قیامت کا کام ویسا ہے جیتے لیک ناه کی، یا

# هُوَاقُرَبُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ وَاللَّهُ آخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهٰتِكُمْ لَا

فل میونکدند واس رکھتا ہے بی عقل ،اورا پاہتے ہے جو چل چر بھی نہیں سکتا۔

ف یعنی ما لک کے بھی کام کانہیں ۔ مدھراہے بھیجنا جاہے یامتو جہ کریے کچھ بھلائی ادرفلات نہ پہنچا گے۔

فی یعنی خود میدهی راه پرقائم ره کردوسرول کوجی اعتدال وانسان کے راسة پر لے عار ہاہے۔ جب ید دونوں شخص برابر نہیں ہوسکتے توایک خود تراثیده پھر کی مورق کو (العیاذ باللہ) خدائی کا درجہ کیو بحکر دیا جا سکتا ہے۔ یا ایک اندھا بہرامشرک جوخدا کی پیدا کی ہوئی روزی کھا تا ہے اور چھدام کا کام کر کے نہیں دیتا اسمون قانت کی ہمسری کیے کرستا ہے جوخو دسیدھی راه پر ہواور دوسرول کو اپنے ساتھ ترالے جائے حضرت شاہ صاحب رحمداللہ فرماتے ہیں یعنی مندائی دو کموں ایس کا محتاج ہونا بہتریا اس کے تابع ہونا بہتریا کہ تابع ہونا بہتریا۔

فت یعنی ساری مخلوق بیسال مذہوئی۔ایک آ دمی کا مال دوسرے سے ہے انتہائٹنٹ ہوا۔سب چیز۔ں ایک سطح متوی پرکھزی نیس کی گئیں۔اس کا بھیدا در ہر ایک کی پوشیدہ استعداد اور تخفی مالت کا علم خدا ہی کے پاس ہے۔ چنانچہ وہ اسپنے علم محیط کے موافق قیامت میں ہرایک کے ساتھ مدا گانہ معاملہ کرے گا۔اور مختلف احوال پرمختلف نتائج مرتب فرمائے گا۔

مع یعنی قیامت کے آئے تو مستبعد مت مجمود خدا کے آئے تو کی چیزشکل نہیں ۔تمام لوگو ل کو جب دوبارہ پیدا کرنا چاہے کا تو پلک جھیکنے کی دیر بھی نہ لگے گی ادھر سے ارادہ ہوتے ہی چھم زدن میں ساری دنیادوبارہ موجو د ہوجائے گی۔

(تنبید) ﴿ کَلَمْتِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ آفَرَ بُ ﴾ کامطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کے محوسات کے موافق تواس کی سرعت کو آ کھو چیکئے سے تعبیر کر سکتے تھی ایکن واقعی اس سے بعی کم میں قیامت قائم ہوجائے گی ۔ یمونکہ "لمسح بصر" بہر مال زمانی چیز ہے اورارادہ خداو ندی پرمراد کا تر تب آئی ہوگا۔

فی یعنی جس کے علم مجید کا وہ مال ہوکہ آسمال وزیین کے سارے بھیداس کے سامنے ماضریں اور جس کی قدرت کاملہ ذرہ ذرہ پر مجید ہو، بھلااس کا ہمسر کون محتل ہے؟ اور اس کی یوری مثال ہواں سے لاکتے ہیں۔

تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا ﴿ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْيِكَةَ ﴿ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُوْنَ۞ اَكْمَ بانے تھے تم <sup>کی</sup> چیز کو اور دیئے تم کو کان اور آنگیس اور دل تاکہ تم احمان مانو **ف**ل کیا ہیس جانے تھے، اور دیے تم کو کان اور آئکھیں اور دل، ثاید تم احمان مانو۔ کیا تہیں يَرُوْا إِلَى الطَّلِيرِ مُسَخَّرْتٍ فِي جَوِّ السَّهَآءِ ﴿ مَا يُمُسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ دیکھے اڑتے جانور حکم کے باندھے ہوئے آسمال کی ہوا میں کوئی نہیں تھام رہا ان کو سوائے اللہ کے فاقل اس میں نشانیاں میں د کھتے اڑے جانور؟ تکم کے باندھے، آسان کی ہوا میں، کوئی نہیں تھام رہا ان کو سوا اللہ کے۔ اس میں بچے ہیں لِّقَوْمٍ يُّوْمِنُونَ۞ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ قِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودٍ ان لوگوں کو جو یقین لاتے میں وسل اور اللہ نے بنا دیے تم کو تمہارے گھر بننے کی جگہ وس اور بنادیے تم کو چوپاؤں کی کھال سے ان لوگول کو، جو یقین لاتے ہیں۔ اور اللہ نے بنا دیئے تم کو تمہارے گھر بنے کی جگہ، اور بنا دیئے تم کو چویایوں کی کھال سے الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعُنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا ڈیرے جو کلکے رہتے این تم پر جس دن سفر میں ہو اور جس دن گھر میں فھ اور بھیرول کی اون سے ڈیرے، جو ملکے لگتے ہیں تم کو جس دن سفر میں ہو اور جس دن گھر میں، اور ان کی اون سے وَٱوْبَارِهَا وَاشْعَارِهَا آثَاثًا وَّمَتَاعًا إلى حِيْنِ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ قِبَّا خَلَقَ اوراونوں کی بریوں سے فل اور بکریوں کے بالوں سے کتنے اباب اورائتعمال کی چیزیں وقت مقررتک فکے اوراللہ نے بنادیے تمہارے واسطے اپنی اور بریوں سے اور بالوں سے کے اسباب، اور برشنے کی چیز ایک وقت تک۔ اور اللہ نے بنادی تم کو اپنی بنائی چیزوں ف یعنی پیدائش کے وقت تم کچرجائے اور بچھتے مزی تعالیٰ نے نلم کے ذرائع اور بچھنے والے دل تم کو دیے یہ جو بذات خو دہجی بڑی تعمیں ہیں اور لا کھوں تعمق سے متع ہونے کے وسائل ہیں۔ اگر آئیں مقل دغیرہ نہ ہوتو ساری ترقیات کادروازہ ہی بند ہوجائے۔ جوں جو ب آ دی کا بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی ملی وعملی قوتیں بتدریج برحتی ماتی میں اس کی شراز اری یقی کدان قوتون کومولی کی طاعت میں خرج کرتے، اور دق شای میں مجھ بوجھ سے کام لیتے ، نہ یک بجائے احمان ماننے کے الٹے بغاوت پرکمر بہتہ ہو جائیں ۔اومنعم حقیقی کو چھوڑ کراپنٹ چھروں کی پرمتش کرنے لگیں ۔ فی ایعنی جیسے آدمی کواس کے مناسب قوئ عنایت فرمائے، پرندول میں ان کے مالات کے مناسب فطری قرتیں وربعت میں ہرایک پرندوا پنی اڑان میں و قانون قدرت کا تابع اور خدا تعالیٰ کے بخوینی احکام سے وابستہ ہے۔اسے کسی در مگاہ میں اڑنے کی تعلیم نہیں در معنی، قدرت نے اس کے پراور باز واور وم

ق سی بیجا دی توال کے مناسب و کاعنایت فرمائے، پرندول سان کے مالات کے مناسب فطری فو میں و دیعت میں ، ہرایک پرندول باز واوروم قانون قدرت کا تاہی اور مندا تعالیٰ کے تئوینی او کام سے وابستہ ہے۔اسے کی درگاہ میں اڑنے کی تعلیم نہیں دی تھی ،قدرت نے اس کے پراور باز واوروم وغیرہ کی ساخت اسی بنائی ہے کہ نہایت آسانی نصاحت ان فضایش اڑتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان کا جم تھیل ہوائے طیف کو چیر بھاڑ کر بے اختیار نہم آ ہذے ۔ یاز مین کی عظیم الثان کھٹی انجی طرف کینی کے اور طیران سے منع کر دے بحیا ندا کے سوائس اور کا باقتہ ہے جس نے ان کو بے تکاف فضایع آسمانی میں روک رکھا ہے۔

ف حضرت شاوصاحب رخمدالله لفحتے ہیں ' یعنی ایمان لانے میں بعضے انگتے ہیں ،معاش کی انکرسے ،موفر مایا کہ ماں کے بیٹ سے و کی کچھ نیس لا تا یکائی کے ارباب کی آئکھ ،کان ،دِل وغیر وہیں ،اللہ ہی دیتا ہے اوراڑتے جانوراد حریس آخری کے بھروسہ ہتے ہیں ۔ '' ،ھ

فی یعنی این ، ہم لکوی وغیر و کے مکان ۔

ف یعنی این پھر کے مکانول کوئیں منتقل نہیں کر سکتے تھے اس لیے چمڑے اور اول وغیر و کے ڈیرے ٹیے بنانے سکھاد یے جو سولت منتقل کیے جاسکتے =

ظِللًا وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ الْجِبَالِ اكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمُ سَرَ الِينَلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَ الِينَلَ الْجَيْلِ فَلَ اور بنا دي تم كوكة بنان مون بين بين في اور بنادين تم كو بنادون ميں بين كل مجادين، اور بنادين تم كو بها دُوں ميں بين كل جائين، اور بنا دي تم كوكرتے جو بجاد ميں گری كا، اور كرتے تو بجاد ميں گری اُسكُمُ و كُلُوكُ يُرتِحمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَسُلِمُونَ فَانَ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا لَا فَي مِيرَةُ مِن الله عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ الله مُعَلِيكُمُ لَعَلَّكُمُ الله مُعَلِيكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُ الْمُعِلَى الله عَلَيْكُ الْمُعِينَ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الْمُعِينَ فَي الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الْمُعِينَ فَي الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُو الله عَلَيْكُو الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُو الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ اللّهُ الله المَالله عَلَيْكُو الله عَلَيْكُمُ اللهُ الله عَلَيْكُمُ اللهُ الله عَلَيْكُمُ اللهُ

وَالْفِيَّاكِ : ﴿ وَاللَّهُ آنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ... الى .. وَآكُثُوهُمُ الْكُفِرُونَ ﴾

ربط: .....او پر سے بہ بیرابیا نعامات ولائل توحید کا ذکر چلا آرہا ہے اور پھراسی طرح سے بہیرابیا نعامات ولائل توحید کو بیان = بی مفروضر میں جہال چاہونسب کو اور جب چاہولپیٹ کرکھ دویعش نے ﴿ يَوْمَدُ ظَلْغَیْکُمْ وَ يَوْمَدُ إِقَامَتِکُمْ ﴾ کایہ طلب لیا ہے کہ چلنے کے وقت اٹھانے میں اور کئی گارتے ہوں کے دیتے ہیں۔ اٹھانے میں اور کئی گارتے وقت نصب کرنے میں کی دہتے ہیں۔

فل يعنى اونك كى بشم ســـــ

فے یعنی ان چیزوں سے کتنے سامان رہائش اور آسائش کے تیار کئے جاتے ہیں جوایک وقت معین یامدت دراز تک کام دیتے ہیں۔اگر خدا تعالیٰ آسکیر، کان اورز قی کرنے والے دل و دماغ نے دیتا بھیا یہ سامان میسر آسکتے تئے۔

ف مخلابادل، درخت، مكان اور بها إر وغيره كاساية انون قدرت كيموافق يمن برير تاميجس ميس مخلوق آرام ياتى ي

فل جهال سرچمیا كربارش ، دهوب یادشمن وغیره سے اپنی جفاظت كرسكتے ہو۔

ور حضرت شام ماحب رقمہ اللہ تھتے ہیں جن کرتوں میں گری کا بچاؤ ہے ،سر دی کا بھی بچاؤ ہے۔ یداس ملک میں گری زیادہ تھی اس کاذ کرخصوصیت سے فرمایا۔ " وی یعنی زرہیں جولوائی میں زخی ہونے سے بچاتی ہیں ۔

ف یعنی دیکھوائس طرح تہاری ہرقتم کی ضروریات کا اپنے نفل سے انظام فرمایا اور کیسی علی قریس مرتمت فرمائیں جن سے کام لے کر انسان عجیب و طریب تعرفات کر تاربتا ہے۔ پھر کیا ممکن ہے کہ جس سے مادی اور جسمانی دنیا میں اس قد را حمانات فرمائے، رومانی ترتیب و بحمیل کے سلے میں ہم پر اپنا احمان پورائد کرے گا۔ بیٹک پورا کر چکا ﴿ اَلْمَیْ اَلْمُ اللّٰ مُسْلِدُ مَا مُسْلِدُ مَا مُسْلِدُ مَا اللّٰ مُسْلِدُ مَا اللّٰهِ مَا مُسْلِدُ مَا مَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا مَاللّٰهِ مَا مُسْلِدُ مَا اللّٰهِ مَا مُسْلِدُ مَا مُسْلِدُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا مُسْلِدُ مَا مُسْلِدُ مَا مُسْلِدُ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مَا مُسْلِدُ مُسْلِدُ مَا مُسْلِدُ مَا مُسْلِدُ مَا مُسْلِدُ مَا مُسْلِدُ مَا مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مَا مُسْلِدُ مُسْلِحُمْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُنْ اللّٰ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مَا مُسْلِدُ مَا مُسْلِدُ مَا مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِحُمْ مُسْلِحُونَ مُسْلِحُونَ مُسْلِحُمْ مِسْلِحُمْ مُسْلِحُمْ مُسْلِحُمُ مِسْلِحُمْ مُسْلِحُمُ مُسْلِحُمُ مُسْلِحُمْ مُسْلِحُمُ مُسْلِحُمُ مُسْلِحُمْ مُسْلِحُمُ مُسُلِحُمُ مُس

**ف یعنیا گراس قدراحیانات ک** کربھی مدا کے سامنے چھکیں تو آپ کی النہ علیہ وسلم کچھ غم نے تھائیے ۔ آپ کی النہ علیہ وسلم اپنافرض ادا کر بھے بھول کھول کر تمام **ضروری باتیں سنادیں کئیں ۔ آگے ان کامعاملہ نداکے میر دیجیجے ۔** 

ئے یعنی بیٹک بعضے بندے محر گزار بھی میں ﴿وَقَلِیلٌ قِینَ عِبَادِی الشَّکُورُ ﴾ لیک اکثروں کا مال یہ ہے کدائد تعالیٰ کے انعامات کو دیکھتے اور اس کے احمانات کو میکن ہیں مگر جب حرکز اری اور اظہارا لماحت کاوقت آتا ہے توسبھول جاتے ہیں یکو یادل سے مجمتے ہیں اور ممل سے انکار کرتے ہیں ۔

فر ماتے ہیں اور بید لائل معادیمی ہیں اور دلائل قدرت بھی ہیں اور دلائل ہدایت بھی ہیں اور دلائل رحت بھی ہیں۔ دور تک ای طرح سلسلہ کلام چلا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تسم تسم کے انعا مات کوذکر فر مایا جوعلاوہ نعمت ہونے کے اس کے کمال علم اور کمال قدرت اور حکمت کے دلائل بھی ہیں۔

(١) چنانچه ﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاء ﴾ إنى قدرت كابيان شروع فرمايا كه آسان سے پانى برسانا اور خشک زمین کا سرسبز وشاداب کردینااور جانوروں کے پیٹ سے دودھ کا ،خون اور گوبرسے یاک صاف نکالنااور قسم قسم کے سے اور بی اور بی اور اور اللہ کی اللہ کی قدرت کے کرشے ہیں اور بی نوع انسان کے لیے عجیب عجیب معتبیں ہیں۔ (۲) یہاں تک حیوانات میں چرندوں کے منافع کو بیان کیا کہ انسان ان کے دودھ سے فاکدہ اٹھا تا ہے اب آگے پرندوں کے منافع کو بیان فرماتے ہیں چنانچہ ﴿وَاوُلْمِي رَبُّكَ إِلَى النَّالْحِل﴾ الخ ہے بھی اپنی قدرت کی ایک دلیل بیان فرما کی وه به كه شهدى كليون كابالهام خداوندى ايك نهايت خوبصورت اور پر حكمت كمر بناناجس كوايك مهندس بهي نه بناسكه اور پهران كا ب مختلف تصلوں کو کھا کرشہد کا نکالنااور پھراس شہد کامختلف الالوان ہونا یعنی کسی شہد کا سپید ہونااور کسی کا **کلانی** مونا وغيره وغيره اور پهرمختلف امراض مين اس كا ذريعه شفا هوناييسي ماده اور طبعيت كااقتضاء نهيس بلكه كسي قادراور هيم كردگار كي ﴾ قدرت وحكمت كاكرشمه باور بحرآيت ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ لُحَّ يَتَوَقُّه كُمْ ﴾ الخيش الله تعالى نے انسان كے مختلف حالات اورقتم قسم كے تغيرات ہے اپن قدرت كالمه كا اظهار فرما يا كه چند قطروں سے ایك جاندار كا پيدا كرنا اوراس كو مختلف قسم كے حواس اوراعضاء کا عطا کرنا اور پھراس کو جوان اور بوڑ ھا بنانا اور توت کے بعد اس کوضعف میں مبتلا کرنا ہیراس امر کی قطعی ولیل ہے کہ کوئی ذات والا صفات ہے کہ جس نے اس انسان کو پیدا کیا اور عدم کے بعد اس کو د جود میں لایا اورمختلف حالات ہے گزار کراس کوموت اور فنا کے گھاٹ اتار دیا پس جس ذات والا صفات کے ہاتھ میں تمہارا وجود اور عدم اور موت اور حیات اور قوت اورضعف ہے وہی تمہارا مالک اور وہی تمہارا خدا ہے ولادت سے لے کرموت تک عمر کی جومنزلیس اس نے مقرر کر دی انسان ان کو طے کر کے اپنی آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے انسان کی قدرت میں پنہیں کہ لڑکین یا جوانی کی منزل میں کچھزیادہ کھبرجائے۔

لا كَى حيات آئے قضالے چلی چلے ابن خوشی سے آئے نہ ابن خوشی چلے

(٣) اور پھر ﴿ وَاللهُ فَضَّلَ بَعُضَكُمْ عَلَى بَعُضِ فَى الرِّزْقِ ﴾ ہے بھی انسانی حالات ہے اپنی قدرت وحکمت کو ثابت فرمایا گر دوسرے اعتبار سے بعنی امارت اور غربت فراخی اور تنگدتی کے اعتبار سے لوگوں کا مختلف ہونا یہ بھی اس کی قدرت کی دلیل ہے کسی کو امیر بنانا اور کسی کو فقیر اور کسی کو عاقل اور دانا اور کسی کو جاال اور بے وتو ف اور بیوتو فوں کو خوب رزق دیا اور عقل مندوں اور علم والوں کو بھوک سے ماراتا کہ بچھ جا عیں بچھنے والے کہ دنیاوی رزق کی کمی اور زیادتی علم اور عقل پر موقوف نہیں یہ سب خداکی قدرت اور مشیت کا کر شمہ ہے۔

(۳) اور پھر ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴾ الح من اپن ایک خاص نعت کو بیان کیا جو که اس کی قدرت و حکمت کی دلیل بھی ہے کہ تمہاری محبت اور الفت اور موانست کے لیے تمہارے لیے عور تیں پیدا کیں اور پھران سے تم

کو بیٹے اور پوتے عطا کیے اور پا کیزہ روزیاں تم کردیں پھران دلائل مذکورہ کا بتیجہ بیان فرمایا ﴿ آفَیِمِ اَلْہَاطِلِ مِعْ مِنُونَ وَبِینِعْہَتِ اللّٰهِ هُمْهِ یَکْفُرُونَ ﴾ کیاتم اللّٰہ تعالٰی کے انعامات اورا حسانات کا انکارکرتے ہواور باطل چیزوں کی پرستش کرتے ہوجن ہےتم کونہ نفع بہنچ سکتا ہے اور نہ نقصان۔

(۵) اور پھرمومن اور کافری دومثالیں بیان کیں ﴿ حَوَّتِ اللّهُ مَقَلًا عَبْدًا قَعِلُو گَا﴾ الخ اور ﴿ حَوَّتِ اللّهُ مَقَلًا عَبْدًا قَعِلُو گَا﴾ الخ اور ﴿ حَوَّتِ اللّهُ مَقَلًا عَبْدًا فَعَلَا عَبْدًا وَمِالَ لَا اللّهُ مَقَلًا عَبْدًا وَمِالَ وَمِثَالُونَ عَلَى اللّهُ مَقَلًا عَبْدًا وَمِمَالُونَ كَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَقَلَا عَبْدًا وَمِمَالُونَ وَمِثَالُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَقَلًا عَبْدًا وَمِمَالُ وَمَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَقَلًا عَبْدًا وَمِمَالُونَ وَمِنْ اللّهُ مَعْدُونَ وَمِنْ اللّهُ مَعْدًا عَبْدًا مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَعْدًا عَبْدًا وَمُعْلَى اللّهُ مَعْدًا وَمِنْ اللّهُ مَعْدُونَ وَمِنْ اللّهُ مَعْدُونَ وَمِنْ اللّهُ مَعْدًا لَكُونَ اللّهُ مَعْدًا لَكُونَ اللّهُ مَعْدًا وَمِنْ اللّهُ مَعْدُونَ وَمِنْ اللّهُ مَعْدُونَ اللّهُ مَعْرَفِي اللّهُ مَعْدُونَ اللّهُ مَعْدُونَ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَعْدُونَ اللّهُ مَعْدُونَ اللّهُ اللّهُ مَعْدُونَ اللّهُ مَعْدُونَ اللّهُ اللّ

(۲) اس کے بعد حق تعالیٰ نے پھراپنے آ ثار قدرت اور انسان پراپنی مرحمت اور مکرمت کے حالات کو بیان کیا تا کہ بندے اللہ کی نعمت کو پہچانیں اور نعمت ہے منعم تک پنجیس ۔

## تفصیل دلائل قدرت ودلائل نعمت برائے اثبات الوہیت ووحدًا نیت

دلیل اول: ..... اوراللہ تعالیٰ نے آسان سے پانی ا تارا پھراس پانی سے زمین کو بعد خشک اور مردہ ہوجانے کے زندہ فرمایا زندہ کرنے کا مطلب سے ہے کہ پانی برسا کراس میں قوت نمو پیدا کی اوراس سے بھیتی اور سبز ہ کوا گایا بے شک اس میں تعنی آسان سے بارش نازل کرنے میں اور پھر بارش سے مردہ زمین کوزندہ کرنے میں ہاری کمال قدرت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو دل کے کانوں سے ہمارے قرآن کی آئیس سنتے ہیں اور جولوگ صرف کانوں سے سنتے ہیں اور دل سے متوجہ نہیں ہوتا۔

خالص دودھ نکالتا ہے اور اس عمدہ غذا ہے تم کوسیر اب کرتا ہے جس میں نہ خون کی رنگت ہے اور نہ گو ہر کی بد ہو ہے جیسا کہ مال کے پتان میں خون ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی لطیف حکمت ہے سرپتان میں ایک چھوٹا ساسوراخ بیدا فرمادیا اور مسامات تنگ کردیۓ اس میں سے دودھ چھن کر اور صاف ہو کر نکاتا ہے جو بچہ کے لیے بہترین لطیف غذا ہے بیصنعت سوائے خداوند قدیر کے کون کرسکتا ہے ہیں جس نے تمہارے لیے پندت پیدا کی اس کی پرستش کرو۔

ولیل سوم: ...... اور منجله دلائل قدرت والو بہت ہیہ ہے کہ تم مجود اور انگور کے تھلوں ہے مست کرنے والی شراب بناتے ہو اور انگور کا شیرہ اور سرکہ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں خدا کی قدرت کی نشانی ہے آخر یہ چزیں کس نے بنائیں اور کس نے اس میں بیشیر پنی اور لذت پیدا کی سیاسیم رکھتے ہیں خدا کی قدرت کی نشانی ہے آخر یہ چزیں کس نے بنائیں اور کس نے اس میں بیشیر پنی اور اندت پیدا کی سیکر اکور زق حسن (انجی روزی کے مقابلہ میں ذکر فر مایا) جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ شراب انجی روزی نہیں اور پی معنی جرام کے ہیں۔ اللہ تعالی نے اس امت پر خاص عنایت فر مائی کہ ان کی عقلوں کی حفاظت کے لیے شراب کو حرام کردیا۔ معنی جہارم: .....گر شتہ آیت میں حوانات چرند سے خالص دورہ نکا لیے ان کی عقلوں کی حفاظت کے لیے شراب کو حرام کردیا۔ ولیل جہارم: .....گر شتہ آیت میں حوانات چرند سے خالص دورہ نکا لیے کا بیان فر مایا ب حوانات پرند میں سے شہد کی کھی کے منافع بیان فر ماتے ہیں اور الہام کیا تیے ہیں اور الہام کیا تھر بہا تھوں کی حقل میں خالا وران کو چوں پھر تیسری بات اس کو یہ القاء ہوئی کہ تو اپنے پروردگار کی ان را ہوں پر چل جو اس کو یہ القاء ہوئی کہ تو اپنے پروردگار کی ان را ہوں پر چل جو اس کو یہ تھرے ہیں کہ ان کی میں تھوں سے کھا ور ان کی جی تی تھرے اب آگا سے کا کہ تیجہ بیان فر ماتے ہیں کہ ان کھیوں کے بیش کر بی تی مونہوں سے ایک بیٹے چئی کی چرنگاتی ہے بی شہد۔

جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں لیخی سفیداور سرخ اور زرداور سبز نیز اس شہد میں لوگوں کی مختلف بیاریوں کے لیے شفا ہے۔ بیٹک شہد کی تھی میں قدرت ربانی کی تھلی نشانی ہے اس گروہ کے لیے جوغور وفکر کرتے ہیں اس ایک شہد کی تھی میں خدا تعالیٰ کی قدرت والوہیت کے بہت سے دلائل ہیں بشر طیکہ غور کریں جوخص شہد کی تھی کے عجیب وغریب احوال میں ذرا بھی غور کرے گاوہ ایک فاعل مختار اور قادر کردگار کے وجود سے انکار نہیں کرسکتا۔

(۱) شہد کی کھی سے خدا تعالیٰ کی کمال قدرت کا اظہار ہوتا ہے کسی حقیر و ذلیل کھی سے کیسی عمدہ اورلذیذ اور صحت بخش چیز خدانے نکالی۔

(۲) اس کے چھتوں کے خانوں سے بھی حیرت ہوتی ہے ہرایک خانہ مندس مساوی الاصلاع ہوتا ہے اور آپس میں سب برابر ہوتے ہیں گویا کہ پرکارہے بنائے گئے ہیں ہیہ بات بدون الہام خداوندی ممکن نہیں۔

(۳) نیز شہد کی تھیوں پر ایک ایک تکھی ملکہ ہوتی ہے جس کا حکم سب تھیاں مانتی ہیں۔ اور بید ملکہ ، جثہ اور خلقت میں دوسری تھیوں سے بڑی ہوتی ہے اور چھتے کی تمام کھیاں اس کی فرمانبردار ہوتی ہیں چھتوں کے درواز وں بر دربان اور چوکیدار ہوتے ہیں جواور تکھیوں اور کیڑوں کواندرنہیں آنے دیتے۔ (۳) فتم قتم کے بھلول کا رس چونے کے لیے دور دور جاتی ہیں اور اپنے مکان اور رائے کونہیں بھولتیں اور ایک چھتے کی کھیاں دوسرے چھتے پرنہیں جاتیں۔

یہ وہ عجیب وغیرب خواص ہیں جن کا حصول بغیر الہا م الہی ممکن نہیں پھر اس میں سے شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں
کے لیے شفاء ہے اس میں عقلاء کو کلام نہیں لیکن بعض طبیب اس میں کلام کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی میں ہے تہر کرتے
ہیں کہ خدا نے یہ نہیں فر مایا کہ شہد میں ہر مرض کے لیے شفاء ہے ادر معجونوں میں کوئی بھی معجون ایسی نہیں جس میں اطباء نے
شہد تجویز نہ کیا ہو۔ گر بعض علاء کا خیال ہے کہ شہد واقع میں ہر مرض کی دوا ہے بعض مواقع میں بعض امراض میں اس کا اثر
ظاہر نہ ہونا اس کے شفاء ہونے کے منافی نہیں جو دواجس مرض کے لیے مخصوص ہے بعض اوقات اس کا اثر بھی اس مرض پر
ظاہر نہیں ہوتا۔

نیز اطباء نے شہدکو" جاری" لینی معدہ کا چلا کرنے والا لکھا ہے اور تمام امراض کی اصل معدہ ہے تو جب معدہ صاف نہوگا تو بیاری کیوں کرآئے گی اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ علی اصبح ہرروز تین انگلیاں شہد کی چاٹ لیا کرو۔

خلاصہ کلام یہ کہ شہد کی کھی قدرت خداوندی کا ایک عجیب کر شمہ ہے کہ اگر کسی کے کاٹ لے تو بلبلا اٹھے یہ تو اس سمیت ہوئی اور اس کا شہدتریا تی اور شفاعظیم ہے۔ یہاں تک اللہ تعالی نے حیوانات کے چرنداور پرند میں اپنے عجائب قدرت کو بیان فر مایا اب خودانسان میں اپنے عجائب قدرت کو بیان فر ماتے ہیں۔

وليل بيم : ..... اور من جمله دلائل قدرت كايك دليل برب كه الله تعالى نيم كو بيداكيا اورعدم س وجود مي لايا اورجر ایک کی عمر کی مدت مقرر کی پھرتم کو مار ڈالے گا اور دوبارہ عدم میں لے جائے گا اور تم میں سے بچھا یسے بھی ہیں کہ جوذکیل اور نا کارہ عمر کی طرف لوٹا دیئے جاتے ہیں تا کہ جانے کے بعد بچھ نہ جانے یعنی ایبابوڑ ھا بھوس ہوجائے کے عقل بھی جاتی رہے اور عالم ہونے کے بعد جابل بن جائے۔مطلب یہ ہے کہ جس طرح خدا تعالی مارنے اور جلانے پر قادر ہے ویسے ہی وہ عالم سے جابل بنانے پر بھی قادر ہے ہیں جس کے ہاتھ میں تمہاراوجوداورعدم اور علم اورجہل ہےاس کی پرستش کرو۔ بڑھا بے میں ہوش وحواس میں توسب کے ہی فتورآ جا تا ہے گر جوقر آن خواں ہیں خداان کی مدد کرتا ہے۔ وہ ارذ ل العمر کوئہیں پہنچتا۔ ہمر حال انسان کا نطفے سے پیدا ہونا اور پھراس کا بوڑھا ہوکر مرجانا اوہ اور طبیعت کا کا منہیں کیونکہ مادہ اور طبیعت تو بے شعور ہیں بلکہ یکی مدبر حکیم کا کام ہے۔ بے شک الله علم والا قدرت والا ہے کہاس کے علم اور قدرت کی کوئی حذبیں اور نداس کے لیے فناءوزوال ہے بندہ کو چاہئے کہ اپنا علم اور قوت پر گھمنڈنہ کرے بڑھا ہے میں نظم رہتا ہے نہ قدرت رہتی ہے۔اب آئندہ آیت میں انسان کے حالات پختلفہ ہے اپنی قدرت پراستدلال فرماتے ہیں۔خلاصہ پیکہ انسان کاعدم سے وجود میں آنااور پھر اس کانشوونما بانا اور بحین اور جوانی اور بر صابے کی منزلین طے کر کے پردہ عدم میں بہنچ جانا بیتمام امور ندا تفاتی ہیں اور نظمی ہیں بلکے سی علیم وقدیر کی ودرت کا کرشمہ ہیں ان آیات میں اللہ تعالی نے عمروں کا تفاوت بیان کیاا ب آئندہ،ارزاق کا تفاوت بیان کرتے ہیں کہ جس طرح بنی آ دم کی عمر میں مختلف اور متفاوت ہیں ای طرح ان کی روزیاں بھی متفاوت ہیں۔ وكيل معشم: ..... اور من جمله دلائل قدرت اور الوہيت ميں سے ب كه الله نے تم ميں سے بعض كوبعض برروزى ميں نضيلت دى \_ كسى كوامير بنانا اوركسي كوفقير بناياكسي كوما لك اورآ قابنايا اوركسي كومملوك اورغلام بناياغرضيكه بني آدم كواوصاف ستباین اور متفاوت پر بیداکیا۔مطلب سے کے کسب کارزق اس کے قبضہ قدرت میں ہے وہ بعض کوزیادہ دیتا ہے اور بعض کو کم اور کسی بندی کے اختیار میں نہیں کہ اس تفاوت کوختم کروے اور اس اختلاف اور تفاوت میں اس کی حکمت بالغہ ہے جس کے سیجھنے سے بندوں کی عقلیں قاصر ہیں اور اس کے اسباب کے اور اک سے عاجز اور در ماندہ ہیں جس طرح خدا تعالیٰ نے اس ظاہری رزق یعنی مال ، و دولت بیں تفاوت رکھا۔ای طرح معنوی رزق یعنی علم وعقل اورفہم اورحسن صورت اورحسن سیرے اور صحت اورمرض اورضعف اورقوت اور بصارت اور بصيرت مين بھی تفاوت رکھا کسی کوزيا د وعقل دی اور کسی کو کم کسی کو تو ی اور جسيم اور بيكل بنايا اوركسي كوضعيف اور ناتوال بناياكسي كوعاقل اوركسي كونا دال كسي كوعالم اوركسي كو جابل كسي كوحسين ادركسي كو ببشكل بنايا \_غرض به كه دنیا كاسارا نظام اى اختلاف اور تفاوت پر مبنى ہے اگر سب يكساں موجا نميں تو نظام عالم درہم برہم موجائے اور پیتفاوت اور تقلیم الله کی قدرت اور حکمت کا کرشمہ ہے آگر سب یکسال موجا عیل تو نظام عالم درہم برہم موجائے اوربيتفاوت اورتقتيم الله كي قدرت اورتقيم الله كي قدرت اورحكمت كاكرشمه باركريد بات علم وعقل اورفهم اوردائش يرموتوف ہوتی تو دنیا میں کوئی بدعقل اور جاہل دولت منداور مالدارنظر نه آتا اور کوئی عالم اور عاقل دنیا میں خوار اور نا دار نه ہوتا۔ حالا نکه

معالمہ برعش ہے ظاہری صورت کے کھاظ سے سب انسان کیساں ہیں۔ گرصفات اور کمالات کے اعتبار سے مختلف ہیں۔
کارخانہ عالم انہی اختلا فات اور تباین و تفاوت پر ہنی ہے اگر سب آ دبی سب با توں ہیں کیساں ہوجا بحی تو کیوں کائی حاکم ہو
اور کوئی گئوم اور کوئی بالدار اور کوئی نا دار اور کوئی مالک مکان اور کوئی کرایہ دار۔ اور دنیا کا کارخانہ ای اختلاف سے چل رہا ہے
پی جن کواللہ کی طرف سے رزق میں فضیلت اور وسعت دی گئی اور اللہ نے ان کوسر دار اور امیر اور دولت مند بنایا اور ان کے
پاس مال ودولت بھی ہے اور ان کے پاس ظام بھی ہیں وہ اپنی روزی اور دولت اپنے غلاموں کو دینے والے نہیں کہ وہ سب آ قا
اور غلام اس روزی میں برابر ہوجا بھی۔ لین آفاور مالدار اس پر راضی نہیں کہ اپنے مال ودولت کو اپنے غلاموں پر اس طرح
تقیم کر دیں کہ غلام اور آ قاسب برابر ہوجا بھی۔ حالا نکہ وہ بھی تمہارے ہم جنس اور مثل اور ہم شکل ہیں۔ اور وہ مال ان کا
گلوق (پیدا کیا ہوائیس) پس یہ کیے ممکن ہے کہ خدا کی مملوک اور اس کی مخلوق خدا کی خدا کی خدا کی میں شریک ہوجائے۔ بجیب احمق
کواس کا شریک شہراتے ہیں۔ مطلب ہے ہے کہ کوئی آ قابی بات پر راضی نہیں کہ اس کا غلام اس کے مساوی اور برابر ہوجائے
غلای اور مساوات جمع نہیں ہو سکتے پس جب کہ دو ہم جنس اور متحد النوع انسانوں کے اندر مالک اور ہملوک ہیں شرکت اور
مادات نہیں تو خالق اور محلوق کی معجود یت میں کیے ہو کہ ہو سکتے ہیں جب کہ تمہارے غلام اس کے اور برابر نہیں ہو سکتے تو
مادات نہیں تو خالق اور محلوق کی معجود یت میں کیے شرکیا جاسکتا ہے ہیں جب کہ تمہارے غلام اس کی الو ہیت میں کیے شرکی جو سکتے ہیں۔
مادات نہیں تو خالق اور محلوق کی معرود یت میں کیے شرکیا جاسکتا ہے ہیں جب کہ تمہارے غلام اس کی الو ہیت میں کیے شرکیا۔

حسن بھری میں کھیا ہے۔ سے کہ حضرت عمر دلائٹوئئ بن الخطا ب نے ابوموکی اشعری دلائٹوئئ کو جوآپ ڈلائٹوئ کی طرف سے کوفہ، بھر ہ کے گورنر متھے خط کھا۔

اقنع برزقك من الدنيا فان الرحمان فضل بعض عباده على بعض في الرزق بلاء مبتلى به كلا فيبتلى من بسطه كيف شكره لله واداءه الحق الذي افترض عليه فيمارزقه دخوله درواه ابن ابي حاتم) ـ

اے ابوموکیٰ! تو اپنے اس رزق پر متناعت کرجو تجھ کو دنیا میں ملا ہے کیونکہ رحمٰن نے اپنے بعض بندوں کے اعتبار سے رزق زیادہ دیا ہے اور بیرزق من جانب اللہ ابتلاء اور امتحان ہے جس کے ذریعہ ہرایک کا امتحان کرتا ہے پس جس کورزق زیادہ دیا اس کا امتحان اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کی دی ہوئی دولت کا شکر بجالا تا ہے اور جوحق تعالیٰ نے اس پر اس مال و دولت میں فرض کیا تھا۔ وہ اس کو کیوں کر ادا کرتا ہے۔ ( ابن حاتم میشانیہ اس روایت کیا )

معلوم ہوا کہ بنی آ دم میں امیری اور فقیری تو نگری اور نتگ دئی میں تفاوت من جانب اللہ ہے جس کو اللہ نے مال و دولت و یااس پر اللہ کا حق اوا کرنا واجب ہے اور جس کو اللہ نے مفلس بنایا اس پر صبر اور قناعت واجب ہے فقیر اور تا واجب ہے فقیر اور تا واجب ہے فقیر اور تا واجب ہے دولت حاصل اور تا وار تو اجب دولت حاصل اور تا وار کو این میں میں کوئی تحد میز ہیں ۔ لیکن کسی نا وار کو از راہ حسدور قابت کسی مالدار کے مال پر نظر کرنا نا جائز اور حرام ہے جیسے آج کل

اشترای لوگ مزدورول کواکسارہے ہیں کہتم دولت مندوں اور سرمایہ داروں کی دولت کولوث لو اور مساوات کا دلفریب نعرہ لگ

کرجا ہلوں کوائل پرآ مادہ کررہے ہیں اور پنہیں بیجھتے کہ رزق میں مساوات عقلاً محال ہے رزق کا تفاوت قدرت خداوندی کا

کرشمہہا ہے کوئی بدل نہیں سکتا اور بفرض محال اگر ملک کا مال و دولت سب پر برابر تقتیم ہوگیا تو یہ بتلا کیں کہ علم اور عقل اور

حسن و جمال اور قوت وصفت اور صحت و بیاری اور موت و حیات میں مساوات کی کیا صورت ہوگی کی کوایک جیاتی کھانا مشکل

ہاور کوئی دس نان کھا کرڈ کارنہیں لیتا اگر سب کے سامنے دس دس بان رکھ دیئے گئے تو سب کے معدے کی اشتہاء اور سب

کی جوک کیسے برابر ہوگی مطلب ہے ہے کہ رزق ظاہری اور باطنی سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے جس کو چاہا کہ دیا اور جس کو چاہا نے دیا دیا دیا۔

چاہازیا دو دیا کیا ہیلوگ خداکی نعمت کا افکار کرتے ہیں۔

جب بیٹابت ہوگیا کہ سبنعتیں ای کی طرف ہے ہیں تو پھر کسی کواس کا شریک تھہرانا اس کی نعت ہے منکر ہونا ہے حبیبا کہ تجمین اور طبیعتین خدا تعالیٰ کی نعتوں کوکوا کب اور نجوم کی طرف اور مادہ اور طبیعت کی طرف منسوب کرتے ہیں بس مجل سائر کہ نعیب مردم کی ماہ

الله کی نعت سے الکار کرنا ہے۔ مال مفت

ولیل ہفتم: ..... اور من جملہ دلائل قدرت ووجوہ تعت سے کہ اللہ تعالی نے تمہاری جس سے تمہارے لیے ہویاں پیدا کی سی اور پر تمہاری ہوت ہے اور پوتے بیدا کیے تاکہ تمہاری نوع اور نسل باتی رہے اور پاکیزہ اور لذیذ چیزوں میں سے تمہیں رزق دیا تاکہ تمہارا وجو شخصی باتی رہ سکے تمہاری راحت و آرام کے لیے بیبیاں بیدا کیں اور خدمت کے لیے اولا ودی کہ تمہاری خدمت کرے اور تمہاے بعد تمہاری نسل تی رہے اور بقا اور زندگی کے لیے اولا ودی کہ تمہاری خدمت کرے اور تمہاے بعد تمہاری نسل قی رہے اور بقا اور زندگی کے لیے پاکن ہے چیز ہے کہا تو حید کے ان دلائل واضحہ کے بعد بھی یہ لوگ بے حقیقت اور بے بنیا دچیز پر اعتقادا ورایمان رکھتے ہیں باطل سے مراد شرک اور بت پر تی ہے اور اللہ کی نعتوں کی ناشکری کرتے ہیں کہ خدا کی دی مولی نعتوں کوغیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب می اللہ فرماتے ہیں۔ لینی بتوں کا احسان مانے ہیں کہ بہاری سے چنگا کیا۔ یا بیٹا دیا یا روزی دی اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیوٹ ہے وہ جو بچے دیے والا ہے اس کے شکر گزار نہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش رتے ہیں جو ان کو آسمان اور ذرہ میں سے ذرہ برابررزق پہنچانے کی ما لک نہیں نہ آسمان سے مینہ برساسکتے ہیں اور نہ ذرہ اس کو کی چیز اگا سکتے ہیں اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ان کو بچھ اختیار ہے اور نہ قدرت ہے عاجز محض ہیں کی قتم کی استطاعت نہیں رکھتے پھر کس لیے ان کی پرستش کرتے ہیں جس آللہ کے لیے بٹالیس نہ گھڑو اس کا نہ کوئی مثل ہے اور نہ کوئی شبیداور مثیل ہے۔ شاہ عبد القادر می تفتی فرماتے ہیں۔" مشرک کہتے ہیں کہ مالک تو اللہ ہی ہے بیلوگ اس کی سرکار میں عتار ہیں اس مناس طان کو پوجے ہیں کہ (بڑی سرکار تک ان کے ذریعے رسائی ہوجائے)۔ سویہ مثال غلط ہے (اللہ پاک پر چہاں نہیں) واسطے ان کو پوجے ہیں کہ ربڑی سرکار تک ان کے ذریعے مثال چاہوتو آ مے دومثالیں بیان فرمائی ہیں۔ (موضح القرآن) اللہ تعالی مرجیز آ ہے کرتا ہے کس کے پر ذہیں کر رکھا اور اگر می مثال چاہوتو آ مے دومثالیں بیان فرمائی میں۔ (موضح القرآن) اللہ تعالی میں ہی کو خدا کا مقرب بنادیں میں جی مطرح بادشاہ وزیروں کو مختار کا ربنادیا ہیں ہم کو خدا کا مقرب بنادیں میں جی مطرح بادشاہ وزیروں کو مختار کا ربنادیا ہیں ہم کو خدا کا مقرب بنادیں میں جی مطرح بادشاہ وزیروں کو مختار کا ربنادیا ہیں ہم کو خدا کا مقرب بنادیں میں جی میں میں کے جس طرح بادشاہ وزیروں کو مختار کا ربنادیا ہیں ہم کو خدا کا مقرب بنادیں میں جی مشال غلط

مثال اول: ..... الله تعالی نے شرک کے بطلان ظاہر کرنے کے لئے ایک مثال بیان فرمائی فرض کرد کہ ایک غلام ہے جو دوسرے کامملوک ہے اور ایساغلام ہے کہ وہ کی تصرف پر قادر نہیں۔ کیونکہ بعض غلام ایے ہوتے ہیں کہ آقاان کوتصرفات کی اجازت دیدیتا ہے جسے عبد ماذون اور جسے مکا تب کہ آقان کو شددے دیا کہ اس قدر روپیما کردے دے تو آزاد ہے کی اجازت دیدیتا ہے جسے عبد ماذون اور جسے مکا تب کہ آقانی ایک توانیا ہے کہ عبد ملوک ہے کی تصرف پر قدرت نہیں رکھتا۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کو ہم نے اپنے پاس سے اور اپ فضل سے عمدہ روزی دی لینی وسعت اور کھڑت سے اس کو ایسارز ق دیا جولوگوں کی نظروں میں اچھا معلوم ہوتا ہے اور اس کو اس کا مالک اور مختار بنایا ہی وہ شخص ہمارے دیئے ہوئے رزق حسن میں سے فیرات کی راہوں میں اور طرح کی نیکیوں میں پوشیدہ اور علانہ طور برخرج کرتا ہے لینی جسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور اس کو اس کی نیکیوں میں پوشیدہ اور علانہ خورج کرتا ہے لینی جسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور اس کو سے نیس ورخ تو کہ اور مملوک حقیق کب برابر ہوسکتے ہیں حالا نکہ آقا اور غلام تو نفس خلقت اور موسلات ہیں دونوں مساوی ہیں۔ گربایں ہمدونوں برابر نہیں تو اللہ جو کہ قادر مطلق اور مالک مطلق ہے اس میں اور ہوں صورت بشری میں دونوں مساوی ہیں۔ گربایں ہمدونوں برابر نہیں تو اللہ جو کہ قادر میں اور دنیا کا کوئی عاقل ، قادر اور عاجز نہیں صورت اس کے در میان مساوات کا قائل نہیں۔

اوربعض مفسرین کہتے ہیں کہ بیمثال مومن اور کا فرکی ہے کا فرعبدمملوک ہے جو کسی شئے پر قادرنہیں کیونکہ جب وہ

الله کی عبادت سے اور اس کی تو فیق سے محروم ہے اور اپنے مال کوراہ خدا میں خرج کرنے سے محروم ہے تو گویا وہ ایک غلام حقیر و ذکیل ہے اور عاجز ہے جو کسی شئے پر قادر نہیں خدا تعالی نے اس کو تصرف سے روک رکھا ہے اور مومن وہ خص ہے کہ جس کواللہ نے اپنی ہے اور عاجز ہے جو کسی سے رزق حسن یعنی حلال روزی دی اور وہ دن رات کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور اپنے مال کوراہ خدا میں پوشیرہ اور علان نیے طور پر جس طرح چاہتا ہے خرج کرتا ہے تو یہ دونوں شخص بر ابر نہیں نہ آزاد اور غلام بر ابر ہے نہ بخیل اور خی برابر ہے۔ اور نہ نافر مان (کافر) اور فر مان بر دار (مومن) برابر ہے۔ سب تعریفیں اللہ بی کے لیے ہیں جو نسب کا خالق اور تمام کا نئات کی مملوک اور غلام ہے لیکن باوجود اس کے بیاوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کا مالک حقیقت سے ہے کہ ان میں سے اکثر نادان اور بے عقل ہیں کہ صاف اور واضح بات کو بھی نہیں سمجھتے اور بایں ہمہ بتوں کو مستحق تعریف سمجھتے ہیں۔

790

دوسری مثال: ...... اور اگراس مثال سے ان پر حق واضح نہ ہوتو اللہ نے ان کے لیے ایک دوسری مثال بیان فر مائی ۔ فرض

کرو کہ دہ قتی ہیں ان میں سے ایک تو گونگا غلام ہے اور بہرا بھی ہے کیونکہ جو پیدائتی گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے کہ

کی بات پر قدرت نہیں رکھتا اور دہ اپنے آتا پر ہو جھ ہے لیخی وہ کی کام کانہیں اور نداس سے کی بھلائی کی تو قع ہے۔ وہ آقا

اس کو جہاں بھیجے وہاں سے کوئی خیر اور بھلائی لے کر واپس ندا سے کیا ایسامنوں غلام اس مبارک شخص کے برابر ہوسکتا ہے جو

لوگوں کو عدل وانصاف کا تھم کرتا اور نود سیدھی راہ پر ہے لیخی اس کے ہوش وجواس درست ہیں نہایت تھاند اور دیا نت داراور

نیک کر دار ہے جو خص خود صاحب فہم وفر است نہ ہووہ دوسروں کو انصاف اور نیکی کی کیسے ہدایت کرسکتا ہے ہیں جب بیر دونوں

شخص برابر نہیں ہوسکتے تو بی گو نئے اور بہر ہے بت خدا وند پر وردگار کے کیے برابر ہو سکتے ہیں اور پعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ

کافر اور مومن کی مثال ہے کافر اند ھے اور بہرے اور گو نئے غلام کی طرح ہے نہ حق کود کھتا ہے اور نہ حق کوستا ہے اور ناکارہ

اور نکما ہے آتا کا کوئی کام نہیں کرتا۔ اور مومن قانت ، سیدھی راہ پر جارہا ہے اور دوسروں کو بھی اس راہ و پر لے جانا چاہتا ہے یہ دونوں شخص کیے برابر ہو سکتے ہیں۔

دونوں شخص کیے برابر ہو سکتے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر میں اللہ فرماتے ہیں " یعنی خدا کے دو ہندے ایک بہت تکمانہ ال سکے اور نہ چل سکے جیسے گونگا غلام۔ دوسرارسول ہے جواللہ کی راہ بتادے ہراروں کو اور بندگی پر قائم ہے اس کے تابع ہونا بہتر ہے یا اس کے "(انتھی) حضرت شاہ والی اللہ قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں حاصل ایں دومش آنست کہ آں چہدرعالم تصرف ندار دبا خدا برابر نیست چنانچیملوک نا تواں باما لک توانا برابر نیست و چنال کہ گنگ بے تمیز باصاحب ہدایت برابر نیست "(انتھی) حق تعالی نے ابطال شرک کے لیے دومثالیس بیان فرمائیس اب مزید دلائل تو حید بیان کرتے ہیں۔

ولیل ہشتم - کمال علم و کمال قدرت: ..... اور من جمله دلائل الوہیت کاس کا کمال علم اور کمال قدرت ہاں لیے کہ آسانوں اور زبین کی باشدہ کی کومعلوم ہیں اس سے کوئی ہے ججبی ہوئی نہیں خواہ وہ زبین میں ہویا آسان میں ہویے اس کا کمال علم ہوا۔ اور مجملہ غیب کے قیامت بھی ہاں کا علم سوائے خدا کے کی کوئیس اور نہیں ہوا۔ اور مجملہ غیب کے قیامت بھی ہاں کا علم سوائے خدا کے کی کوئیس اور نہیں ہوتیا مت کا کام مگر ایسا جسے ہوگا تا فانا ہوجائے جسپکنا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک مطلب یہ کہ مردوں کا دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں جب اللہ جائے آتا فانا ہوجائے

m90

رس ہے۔ علاصطلام بید ہوں کا محاور درت عام ہے درہ درہ و تعظیمو۔ یون اس کا بستر ہوسانے۔

المام منم نظا کہتم اس وقت کچھنمیں جانتے تھے نو ماہ سے مال کے پیٹے میں مجوس تھے اور خون وضی تنہاری غذاتھی ولا دت کے بعدتم الکالا کہتم اس وقت کچھنمیں جانتے تھے نو ماہ سے مال کے پیٹے میں مجوس تھے اور خون وضی تنہاری غذاتھی ولا دت کے بعدتم المین خانہ سے باہر نظے اور آئکھولی اور اس عالم کود یکھا۔ دیکھ کرجر ان رہ گئے بچھ میں کچھنہ آیا اور بعد از ال اللہ نے بنادیے تنہارے لیے کان اور آئکھیں اور دل تا کہ آئکھ اور کان سے محسوسات کا ادراک کر واور دل سے معقولات کا ادراک کرواور عقل سے خیر و شراور ہدایت و صلالت اور حق و باطل کا فرق سمجھوا ورغور کروکہ آئکھ اور کان اور دل کین تعتیں ہیں شاید تم ہمارا احسان مانو اور ہمارے محسن کا شار کروکہ آئکھ اور کان اور حقل ہیں تاریخ میں لگا ڈالو۔ اور اسپے منعم محسن کا شکر کروکہ تم کی تاریخ کی تاریخ کے دور کو کہ تاریخ کی تاریخ کی تعتین ہیں تاریخ کی اور کہ تاریخ کی تاریخ کی تعتین ہیں تاریخ کی تاریخ کی اس کے کہ تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تعتین ہو گئے بلکہ کی تاریخ کی تعتین ہو گئے بلکہ کی علیم وقد یر نے تو کو کے بلکہ کی علیم کی تاریخ کی تار

حضرت شاه صاحب میشد فرماتے ہیں:

" یعنی ایمان لانے میں بعض ایکتے ہیں۔معاش کی فکر سے سوفر مایا کہ ماں کے پیٹ سے کوئی کچھنہیں

لا یا۔اساب کمائی کے، آنکھ، کان، دل اللہ ہی دیتا ہے اڑتے جانورادھر میں کس کےسہارے رہتے ہیں ۔ (موضح القرآن)

ولیل یازوهم: ...... اور من جمله دلائل قدرت الوجیت یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے حالت حضر میں تمہارے گردوں کی حاجت سے جائے سکونت بنائی جہاں تم آرام کرسکوانسان معاش کے لیے حرکت کرتا ہے اور حرکت کے بعداس کوسکون کی حاجت ہوئی ہے تواس نے تمہارے لیے بیوت اور مساکن بنادیے اور حالت سفر میں چویایوں کی کھالوں سے اس نے تمہارے لیے گھر بنادیے لینی فیمے تم ان کوا پے سفر کے دن اور حالت سفر میں ہاکا پاتے ہو اور بے تکلف اپنے ساتھ اٹھائے گھر تے ہو اور بے تکلف اپنے ساتھ اٹھائے گھر تے ہو اور بے تکلف اپنے ساتھ اٹھائے گھر تے ہوئی اور پھر کے گھروں میں میہ بات حاصل نہیں ۔خلا صدیہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل واحسان سے ہماری آ سائش کے لیے ہمیں رہنے کو دو گھر دیے ایک تو وہ جو می اور پھر و فیرہ سے بنائے جاتے ہیں اور اپنی جگہ سے ہوئی بیں بیسب اللہ کا فضل ہے اور گھر جنہیں جہاں چاہیں لیے بی بیسب اللہ کا فضل ہے اور احسان سے اور اللہ نے تمہاری آ سائش کے لیے بھیڑوں کے بالوں اور اونٹوں کے بالوں اور بنوں کے بالوں سے آگائی اور سے تک اس میانان سے نفع اٹھاؤ۔ سے تھا ٹھاؤ۔ سے تھا ٹھاؤ۔ سے تو اور مدت تک نفع اٹھاؤ کھنی ان کے کہنہ ہونے تک یا وقت موت تک اس میانان سے نفع اٹھاؤ۔

ولیل دوازدهم نسب اور من جمله دلال قدرت والو بیت بیام که اللہ نے تمہاری داحت اور محافظت کی چیزوں کو بیدا کیا چنا نجے تمہاری داحت اور محافظت کی چیزوں کی جا چنا نہا تھا ہے جا ہیں ہے تمہارے لیے سایہ بنادیا جسے مکان اور دیا اور می جانے ہائی دیا ہے اور دیا تھا ہے جا دوا کی تعبارے لیے بہاڑ وں میں جھپ دیا ہے جا کہ دیا کہ دیا کہ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے جا دوا کہ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے جا دوا کہ دیا ہے دیا ہے

#### https://toobaafoundation.com/

#### امتنان براتمام احسان

توبہ لی جائے فل اور جب دیکھیں کے ظالم عذاب کو پھر بلکا نہ ہوگا ان سے اور نہ ان کو ڈھیل ملے ف<mark>ک</mark> توبہ مانگئے۔ اور جب دیکھیں بےانصاف مار، پھر ہلکی نہ ہو ان سے، اور نہ ان کو ڈھیل لے۔

وَإِذَا رَا الَّنِينَى اَشُرَكُوا شُرَكُوا شُرَكُوا شُرَكُوا شُرَكَا هَوُ لَا مِشُرَكَا وَلَا مِشُرَكَا وَلَا مِنَ اللَّهُ وَلَا مِشُرَكَ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّالِمُ الللللْحُلِيَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُولُ الللْمُ اللَّلْمُ اللَّلَا اللللْمُ الللللْمُ

ر المستوصف میں میں ہوگی اور در درمیان میں وقد ہوگا کر تھوڑی دیرمہات مل جائے، پھراز سرنو عذاب شروع ہو بعض نے "وَ لَا يَسْظُرُ وْنَ" ہے یہ مرادلیا ہے کہ جنم کو دیکھنے کے بعدایک منٹ کی ڈھیل دیمؤ کی جنم فرا بھر مین کواس طرح ا پیک نے کی میسے بر عمایک دم داندا ٹھا کرنگل جاتا ہے کو یاسرعت دول کی وقد معدا

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوَا يَفْتَرُونَ ﴿ الَّنِيْنَ كَفَرُوا وَصَلُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللّه زِدُنْهُمُ اور بوكت يَن الله فَي الله في راه عن الله في ما في من في الله في ما في من في الله في ما في الله في الله في ما في الله في اله

شَيْءٍ وَهُدِّي وَّرَحْمَةً وَّبُشْرِي لِلْبُسْلِمِينَ ﴿

چیز کاف اور ہدایت اور رحمت اور وُتخبری حکم مانے والوں کے لیے ف

چیز کا اور راه کی سو جهه اور مهر اورخوشخبری حکمبر وارول کو\_

موسد و به وروست میں اس برکہ اورول کو شدا گی راہ سے روکا۔ یا ایک عذاب مدور جرم پر دوسرااس کی عادت ڈالنے پر بہر مال آیت ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح جنت میں امل جنت کے منازل و مدامن متفاوت ہوں گے جنمیوں کاعذاب بھی کٹا دکیفا ونو عامتفاوت و کا یہ

ق میں میں وہ ہولناک دن ماور کھنے کے قابل ہے جب ہزایک چینمبرا پنی است کے معاملات کے متعلق بارگاہ امدیت میں بیان دے گا۔اور آپ (بی کر میم کل الله علیہ وسلم اس است کی حالت بتلا تیں کے بلکہ بعض مضریان کے قول کے موافق آپ ملی الله علیہ وسلم ان تمام شہداء کے لیے شہادت دیں گے کہ بیشک انہوں نے اپنا فرض منسبی بخولی اوا کیا۔ مدیث میں آیا ہے کہ اسمت کے اعمال ہر روز حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے رو بروپیش کیے جاتے ہیں۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم اعمال خیر کو دیکھ کرمدا کا حکم اوا کرتے ہیں اور بداعمالیوں پر مطلع ہو کر کالائقوں کے لیے استعفار فرماتے ہیں۔

#### ذكرقيامت

وَالْجَيْاكُ: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَتُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِينًا .. الى .. وَبُشْرَى لِلْمُسْلِيدُنَ ﴾

. بہال تک حق تعالیٰ نے اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا اور بیفرمایا کہ بہت سے لوگ الله کی نعت کوخوب يجانة ہيں۔ پھراللد كي نعمت كے منكر بنے موسے ہيں اب قيامت كاذكر فرماتے ہيں كه اس دن ان كافروں كوجنهوں نے ديدہ ودانسته حق تعالی کوانغیات واجسانات کا کفرکیااورا نکارکیا۔ کیا حال اور مآل ہوگااس دن سب کا حساب و کتاب ہوگا اور سب سے بازیرس ہوگی۔ اور سنے قبل وخوار ہوں گے اور انبیاء نظام کی گواہی سے ان کا جرم ٹابت ہوگا۔ گواہی کے بعد کفار اجازت چاہیں گے کہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو یہ درخواست منظور نہ ہوگی ادران کے فرضی معبود ان کی میکندیب کر دیں گےغرض ہے کہان آیات میں کفار کی دارآ خرت میں ذلت ورسوائی کابیان ہے کہ پیلوگ اس دن ذلیل وخوار ہوں گے اوران کوعذر کاموقع بھی نہیں ملے گا کیونکہ اتمام جحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب مبین نازل فرمادی ہے جس میں دین و دنیا کے تمام امور کو بتلا دیا گیاہے۔ چنانچے فرماتے ہیں اور یاد کرواس دن کوجس دن ہم کھڑا کریں گے ہرامت میں سے ایک گواہ جوان منگرین نعمت کے افکار کا پروہ چاک کرے گا اور ان کے کفروشرک پر گواہی دے گا کہ ہم نے ان کوخدا کا حکم پہنچا دیا تھا پر بھی بینہ مانے بیر گواہ انبیاء کرام میلام ہوں گے جوابی امت پران کے اجھے اور برے اعمال پر گواہی دیں گے اور ان کی گواہی پرنہ کوئی جرح کرسکے گا اور نہ قدح جووہ کہد یں گے۔اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ پھر انبیاء کرام مینظم کی شہادت کے بعدان کا فروں کو سیجھ بولنے کی اجازت نہ دی جائے اور نہان ہے کوئی معذرت اور توبہ طلب کی جائے گی۔ یعنی ان کا کوئی عذر مسموع نه ہوگاس لیے کے عذر اور توب کا وقت گزر چکا ہے۔ آخرت تو دار الجزاء ہے نہ کہ دار العمل ۔ اب وقت سز ا کا ہے نہ کہ کسی عمل کا۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر اور شرک اور گناہ کر کے اپنی جانوں برظلم کمیا اور گواہوں کی گواہی کے بعدان ے حق میں عذاب کا فصلہ ہوگیا۔ بیلوگ جب عذاب دوزخ کو ریکھیں گے اور دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے تو بلبلائمیں گے اور چلائمیں گے اور مالک ( دوزخ کے مہتم ) سے تخفیف عذاب کی درخواست کریں گے توان سے نہ عذاب میں تخفف کی جائے گی کہ ان سے عذاب کچھ ہلکااور کم کردیا جائے اور نہ وہ مہلت دیئے جائیں گے۔ کہ چندروز کے وقفہ کے بعد عذاب شروع ہوئیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیاتھا قیامت کے دن اپنے مقرر کیے ہوئے شریکوں یعنی بتوں اور معبودوں کو دیا ہے۔ مینی بتوں اور معبودوں کو دیا ہے۔ جنہیں خدا کا شریک کہتے تھے تو بطور اقرار جرم و خطاا پنے او پر سے الزام اٹھانے کے لیے ریکیں عے کہ النے ہمارے پروردگاریہ ہمارے مقرر کیے ہوئے شریک ہیںجنہیں ہم تیرے سوا معبود کہہ کراپنی طاجت روانی کے لیے میکارا کرتے تھے انہیں کی وجہ سے ہم گراہ ہوئے اور انہیں کی وجہ سے ہم مارے گئے۔ ورنہ ہم تو بے تصور ہیں۔ شاید بیر کہنااس غرض سے ہوگا کہ اس بہانہ سے عذاب میں کچھ کی واقع ہوجائے یا مذاب تقسیم ہوجائے۔ ڈو بتا = على مرتبداوراى مرتبد كى مناسب مستوليت كى طرف لطيف اثاره فرماديا - ﴿ فَلَلْمَسْتَلَقَ الَّذِيثَ أَدُسِلَ النَّهِ مَ وَلَكَنَسُعُ فِي الْمُوْسَلِقَ ﴾ ابن كثير ن ال في يعنى يرتماب ساد معمان مك ليدسر تا بابدايت اورجهم رحمت بفرمانبردار بندول وشاندار سقبل كي فوتخبر كاسالي ب-

ہوا تنکے کا سہارا ڈھونڈ تا ہے اور اپن خفت اور ندامت دور کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو وہ شرکا ع ڈر جا نمیں گے کہ ہم سے باز پرس نہ ہونے لگے۔ اپنی نے تعلق ظاہر کرنے کی غرض سے بات انہیں کی طرف ڈال دیں گے اور فورااان کے جواب میں کہیں گے۔ بلاشبہ مجموٹے ہو اور تمہارا ہم پر گناہ کا حوالہ کرنا اور اپنے جرم کا ہم کوسب قرار دینا سب جھوٹ ہے ہم نے تم سے کب کہا تھا کہ ہم خدا کے شریک اور تمہارے حاجت روا ہیں تم ہماری پرستش کروتم ہماری پرستش نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی خواہشوں کی پرستش کر تے تھے۔

حضرت شاہ صاحب می الدین ماتے ہیں۔ جولوگ پوجے ہیں بزرگوں کووہ بزرگ بے گناہ ہیں ایک شیطان اپناوی نام ، کھ کرآپ کو بچوا تا ہے اس سے ان کو کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو"۔

غرض ہے کہ معبود، عابدوں کی تکذیب کریں گے اور اپنی براءت اور بے تعلقی کا اظہار کریں گے تا کہ ہم پر کوئی آفت اور مصیبت نہ آئے ۔ انبیاء اور ملائکہ اور شیاطین جن کو مشرکین نے معبود بنایا ہوا تھا۔ وہ تو ان کی تکذیب کردیں گے اور کہدیں گئے کہ تم جموٹے ہواور بت اگر چہ دنیا میں نہیں بول سکتے گرقیا مت کے دن اللہ تعالی ان کو گویائی عطا کردے گاتا کہ کفار اور مشرکین پشیمان ہوں کہ ہمارے معبود خود ہم کو جموٹا بٹلا رہے ہیں اور جب پیغیروں اور فرشتوں کی تکذیب سے یہ بدنصیب فرنیل وخوار ہوجا نمیں گے۔ اور ان پر اللہ کا الزام قائم ہوجائے گاتو دوسری فکر کریں گے اور وہ یہ کہ اللہ کی طرف اطاعت اور فرمانہ رواری کوڈالیں گے لینی جب اپنے معبودوں کی شفاعت سے ناامید ہوجا نمیں گے تو اپنے گناہ کا اقر ارکر کے تھم الہی کے سامنے گردن ڈال دیں گے مگراس وقت کی اطاعت اور انقیاد پچھفع نہ دے گی۔

#### چوں کارز دست رفت فریاد چه سود

اوران کی ساری افتراء پردازی جاتی رہے گی۔ یعنی دنیا میں جوافتراء کرتے تھے کہ بت ہماری شفاعت اور دسکیری کریں گے۔ وہ سب بیکار ثابت ہوگا۔ بلکہ اس کے برعکس وہ ان کی تکذیب کریں گے۔ اور کہیں گے کہ یہ سب جھوٹے ہیں ہماراان سے کوئی تعلق نہیں بیتو سمجنت خودہی کا فرہوئے اور دوسروں کو بھی خدا کی راہ سے بازر کھا ہم ان پرعنقریب عذاب نوان کے ذاتی کفر کے مقابلہ میں ہوگا اور دوسراعذاب بمقابلہ ان کے فساد کے ہوگا کہ دوسروں کو اسلام لانے سے روکتے تھے خود بھی طریق حق کو اختیار نہ کیا اور دوسروں کو بھی اس راہ پر چلنے سے روکا اس لیے دو ہرے عذاب کے مستحق ہوئے کفر کرنا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکنا اور مسلمان کو ستانا اور اس کی تحقیر کرنا اور احکام شریعت کے اجراء و تنفیذ میں مزاحمت کرنا بہی سب سے بڑا فساد ہے کفر اور شرک سے بڑھ کرکوئی فساد نہیں غرض میر کہ ہرنی اپنی امت کے اعمال اور احوال پر گواہ ہوں گے۔

اب آئندہ آیت میں مضمون ہذائی تاکید ہالبتہ اتن بات زیادہ ہے کہ آئندہ آیت میں آنحضرت تائیز کی گواہی کا ذکر ہے چنانچ فرماتے ہیں اور یادکرواس دن کوجس دن ہرامت میں سے ان پرایک گواہ کھڑا کریں گے لینی اس امت کا ذکر ہے چنانچ فرماتے ہیں اور یادکرواس دن کوجس دن ہرامت میں سے ہوگا تاکہ ان پر جمت پوری ہو ہے اور پیغیم جوان پر گواہی دے گااوروہ محواہ ان ہی میں سے ہوگا لیعنی انہی کی قوم میں سے ہوگا تاکہ ان پر جمت پوری ہو ہے اور عذرومعذرت کی مخباکش ندر ہے اس دن کا فرول کی مٹی بہت خراب ہوگی۔ اور ہم لائمیں کے تجھکو اسے تحد ( نائیز می) ان لوگوں پر

لینی تیری امت برگواہ کہ تومومنوں کے ایمان کی اور کافروں کے کفر کی گواہی دے اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہؤلاء سے انبیاء سابقین طائیلا مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب امتیں اپنے اپنے بینمبروں کی تکذیب کریں گے اور یہ کہیں گی کہ ہم کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچا تو اس وقت آنحضرت طائیلا گواہی دیں گے کہ تمام احکام کو صاف صاف اور انہی طرح پہنچا دیا۔ اور یہ کفار اور منکرین جمو فے ہیں اس وقت آنحضرت طائیلا کی نضیلت بلکہ افضلیت اور کافروں کی نضیحت طاہر ہوگی مہر حال یہ قیامت کے دن تمام انبیاء علیلا اور امم پر آپ طائیلا کی نبوت ورسالت اور آپ طائیلا کی سیادت و افضلیت کی دلیل ہے۔

گفتهاو گفتهالله بود گرچهاز حلقوم عبدالله بود

اگرسنت نبوی علاقی میں کوئی اشتباہ پیش آئے تو علاء رہائیین اور راتخین فی العلم کا جس چیز پراجماع اور اتفاق ہوجائے اس کا اتباع کر وجیا کہ امام شافعی مُولِی ہے منقول ہے کہ "یتبع غیر سبیل ال مومنین میں سبیل المومنین" سے اہل علم کا اجماع اور اتفاق مراد ہے اور احادیث صححہ سے ثابت ہے کہ آخضرت مُلاہی ہے البن سنت کے اتباع کا تکم دیا ہے اور خلفائے راشدین ڈلاٹو اور صحابہ کرام ڈلاٹو آئے ان امور میں جن کا تھم صراحة کتاب وسنت میں نہ پایا اتباع کا تکم دیا ہے اور خلفائے راشدین ڈلاٹو اور صحابہ کرام ڈلاٹو آئے گئے ہوؤا آپاُولی الرکھتا ہے ای طرح سے اجماع اور قیاس مجمی علوم قر آنیہ ہے ہوگا جس طرح حدیث نبوی مُلاٹی قر آن کریم کی تغییر ہے اس کا غیر نہیں اس طرح اجماع صحابہ ڈلاٹو آلوں میں سے اور ہو ایس کی توقیح ہے اور تلوی ہے اور کو کا بیان قبل سے اور بیارت ہے۔ اور ہو اس کی توقیح ہے اور تلوی کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اور بثارت ہے۔ یعن قر آن میں ہو اور فر ماں برداروں کے لیے باران رحمت اور جت کی بثارت ہے۔

اِن الله يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَايُتَابِي ذِي الْقُرُبِي وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْهُذَكَ الله حكم كرتا ب انساف كرن كا اور بعلائى كرن كا اور قرابت والول كردين كافل اور منع كرتا ب بحيائى كو اور نا معقول كام الله حكم كرتا ب انساف كو اور بعلائى كو، اور دين كو ناتة والى ك، اور منع كرتا ب بحيائى كو اور نا معقول كام فل قرآن كات بنها نال كل شنى "فرماياتما يه يه بت اس كا ايك نمون بدان معود في الدعن فرمات ين كرند اتعالى في برايك فيروش كان كو وَالْبَغْيِ ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَكَّرُونَ ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْنِ اللّهِ إِذَا عَهَلَ أَثُمْ وَلَا تَنْقُطُوا اللهِ إِذَا عَهَلَ أَثُمْ وَلَا تَنْقُطُوا اللهِ إِذَا عَهَلَ أَنْ مَ وَلَا تَنْقُطُوا اللهِ إِذَا عَهِدَ اللّهُ كَا جَبِ آبِنَ مِن عَبِد كُو اور دَوْوُو اور مَوْقُ اور مِرْقُ كُو، ثَمْ كُو مَجَاتًا ہے ثاید تم یاد رکھو۔ اور پورا کرو اقرار الله کا، جب آبی میں اقرار دو، اور نہ تووو

الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَلْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا

قسوں کو یکا کرنے کے بعد اور تم نے کیا ہے اللہ کو اپنا ضامن اللہ جاتا ہے جم قسمیں کی کئے پیچھے، اور کر کر اللہ کو اپنا ضامن۔ اللہ جاتا ہے جم

=اس آیت میں اکٹھا کردیا ہے یکو یا کوئی عقیدہ نبلق، نیت عمل، معاملہ اچھا یا راایہ انہیں جو امرأ دنہیا اس کے تحت میں دانل نہ ہو کیا ہو بعض علماء نے فھا مرك ارق آن يس كونى دوسرى آيت دوو تى تو تنهايدى آيت "تبيانا الكل شيني "كاثبوت دين ك لي كافى تحى يشايداى لي خلف والمدهن عمر من عبدالعزيز دممالند نے خطبہ جمعہ کے آخر میں اس کو درج کر کے امت بے لیے اس وحمۃ قائم کر دیا۔ اس آیت کی جامعیت سمجھانے کے لیے توایک متعل تعنیف اً كى ضرورت بي - تابم تعود اساندازه يول كيا جاسكا بكرآيت من تين چيزول كامر فرمايا ب: (١) عدل (٢) احسان (٣) ايتا يذى القربي "عدل " كامطلب بيه بحكهآ دمى كےتمام عقائد،اعمال،اخلاق،معاملات، مذبات،اعتدال وانصات كےتراز ويس تلے ہوں،افراط وتفريط سے *و* كَي يا **جمئنے يا تمن**ے ﴾ نہ بائے بخت سے بخت دشمن کے ساتھ بھی معاملہ کرے توانساف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے ۔اس کا ظاہر و باطن یکمال ہوجو بات ایپنے لیے پیند ش**کرتا تھ** اسین بھائی کے لیے بھی پندند کرے۔ "احسان" کے معنی یہ میں کہ انسان بذات خود نیکی اور جملائی کا بیکر بن کر دوسروں کا بھلا چاہے۔ مقام عدل وانساف ہے ذرااور بلندہو کفٹل وعفواور تلفف ورحم کی خواختیار کرے ۔ فرض ادا کرنے کے بعد لطؤع کی طرف قدم بڑھائے انساف کے ساتھ مروت کو جمع کرہے۔اور یقین رکھے کہ جو کچر جلائی کرے گاندااے دیکھ رہاہے۔ادھرے جلائی کاجواب ضرور بھلائی کی صورت میں ملے گا۔" آن خفید الله می کا تحاق تقراق فَإِنْ لَمْ مَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ مِيرَاكَ" (صحح بخارى) ﴿ هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ ﴾ يددون خصلتي (يعني عدل واحسان يابانفاظ وي**گرانسان و** مروت ) تواسینفس اور ہرایک خویش ویکا نداور ورست ورشمن سے متعلق تھیں لیکن اقارب کا حق اجانب سے کچھوز ائد ہے \_جوتعلقات قرابت قدرت نے باہم ر کھ دیتے میں آھیں نظرانداز ندکیا جائے ۔بلکدا قارب کی ہمدردی اوران کے ساتھ مروت واحمان اجانب سے کچھ بڑھ کرہونا جا ہے ۔ صلدرہم ایک متعل نکی ہے جوا قارب ذوی الارمام کے لیے درجہ بدرجہ استعمال ہونی چاہیے گویا" احسان" کے بعد ذوی القریبے کا پانتخسیس ذکر کر کے متنبہ فرما دیا **کہ عدل و** انعان توسے کے لیے یکمال بےلیکن مروت واحمال کے دقت بعض مواقع بعض سے زیادہ رعایت واہتمام کے قابل میں فرق مرا تہ کوفر امو**ش کرناایک** طرح قدرت کے قائم کیے ہوئے قوانین کو بھلا دینا ہے۔اب ان تینول نفظوں کو ہمہ گیری کو پیش نظر دکھتے ہوئے مجھے دار آ دمی فیصلہ کرسکتا ہے کہ و محون سی فطری خوتی بھلائی اور نیکی دنیا میں ایسی رومتی ہے جوان تین فطری اصولوں کے احاط سے باہر ہو۔ فاللہ الْحَدْدُةَ الْمنتَةُ \_

فی منع بھی تین چیزوں سے کیا۔ فحد کھ کھی کھانمان میں تین قو تیں ای ۔ جن کے بےموقع اور غلااستعمال سے ماری خرابیاں اور برائیاں ہیدا ہوتی ہیں۔
(۱) قرت بہتر شہوانیہ، (۲) قرت وہمیہ شیطانیہ (۳) قوت غضبیہ سبیعہ، غالباً "فحد شاء" سے وہ بے حیائی کی باتیں مراد میں جن کا منتاء شہوت و بہیمیت کی افراد ہو "مندی شیطانیہ کے غلبہ سے قرت عظیم سالکیہ وب افراد ہو "مندی کی مندی کے علیہ سے قرت عظیم سالکیہ وب جات و المار و اسلام کی مندی کر کے مدے نکل جانا کی مام وقعدی پر کمر بستہ ہوکر درندوں کی طرح کھانے پھاڑ نے کو دوڑ نا، اور دوسروں کے جات و مال یا آبر ووغیرہ لینے کے واسلے ناحق دست درازی کرنا۔ اس قم کی تمام حرکات قرت بعیہ غضبیہ کے بے جاستیمال سے پیدا ہوتی میں۔ الحاصل آیت میں مال یا آبر ووغیرہ لینے کے واسلے ناحق وس کو قابو میں در کھے اور قرت عظیم کملکی کو ان سب پر ماکم نہ بناتے مہذب اور یا ک نہیں ہوسکا۔

قَلَّ اَكُمْ بَنْ مَنْ نَهِ إِنِي آيت كريم يون كرا پئ قوم ہے كہا" ميں ديكھتا ہول كديہ پنبر تمام عمد واورا كل اخلاق كاحكم ديسية بين اوركمينداخلاق واعمال ہے رو كتة بيں تو تم اس كے مانے ميں جلدى كرو۔ فتكونوا فئ هذا الأمر رُعوشا قَدَلات كونوا فينه اَذْ مَالِه الله عليه الله على مسر بنو وم نهر من منزت مان بن ظعون رئى الله عند فرمات بين كون كرميرے دل بين ايمان رائع ہواادر محمل الله عليه وسلم كي مجت جاگزين ہوئى ۔ اَیُمَانَکُمْ دَخَلًا بَیْنَکُمْ اَنْ تَکُونَ اُمَّةً هِی اَرُبٰی مِن اُمَّةٍ ﴿ اِلْمَا یَبْلُو کُمُ اللهُ بِهِ اللهِ اللهُ بِهِ اللهِ اللهُ بِهِ اللهُ بِهِ اللهُ بِهِ اللهُ بِهِ اللهُ بِهُ اللهُ بِهُ اللهُ بِهُ اللهِ اللهُ بِهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَلَيْبِينَ نَ لَكُمْ يَوْهَ الْقِيْبَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ الْمُتَةُ اللّهَ لَجَعَلَكُمْ الْمُتَةُ اللّهَ عَلَى الله الله لَجَعَلَكُمْ اللّهُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله ع

مردال جان دارد "خصوصاً جب مندا کانام لے کراورطف کر کے ایک معاہدہ کیا ہے تو مجھنا چاہیے کہ تم کھنا کو یا ندا کواس معاملہ کا گواہ یاضا من بنانا ہے۔ وہ جاتا ہے جب تم اسے گواہ بنار ہے ہو،اوریہ بھی جانتا ہے کہ کہاں تک اس گوای کا کحاظ رکھتے ہو۔اگر تم نے خیانت اور ہدعہدی کی۔ وہ اسپ علم محیط کے موافق پوری سزا دے گا۔ کیونکہ تبہاری کمی قسم کی تھلی چچپی د غایازی اس سے نفی نہیں رسکتی۔

قل یعنی عہد باندھ کوتوڑ ڈالناایس حماقت ہے جے کوئی عورت دن جمرسوت کاتے ، چھر کتا کتا یا موت شام کے وقت تو ٹر کرپارہ پارہ کردے ۔ چنا نچہ مکہ میں ایک دلیا تی عورت ایران کی کرتی تھے ، مطلب یہ ہے کہ معاہدات کو عن کے دھا گے کی طرح تھے لینا کہ جب چاہا کا تااور جب چاہا انگیوں کی اون فر حرکت ہے ہے تک نوٹو ڈوالا محت ناعا قبت اندیشی اور دلیوانگی ہے ۔ بات کا اعتبار مدر ہے تو دنیا کا نظام محل ہوجائے ۔ قول وقرار کی پابندی ہی ہے مدل کی تراز و میدھی رہ محتی ہے۔ جو قریش قانون عدل وانصاف سے ہٹ رمحن اپنراض وخواہشات کی ہوجا کرنے گئی ہیں، ان کے یہاں معاہدات سرف تو ڈنے کے لیے رہ جاتے ہیں جہاں معاہدات سرف تو ڈنے کے لیے رہ جاتے ہیں جہاں معاہدات سرف تو ڈنے کے لیے رہ جاتے ہیں جہاں معاہدات سرف تو ڈنے کے لیے رہ جاتے ہیں جہاں معاہدات سرف تو ڈنے کے لیے رہ جاتے ہیں جہاں معاہدات سرف تو ڈنے کے لیے رہ جاتے ہیں جہاں معاہدات سرف تو ڈنے کے لیے رہ جاتے ہیں جہاں معاہدات سرف تو ڈنے کے لیے رہ جاتے ہیں جہاں معاہدات سرف تو ڈنے کے لیے رہ جاتے ہیں جہاں معاہدات سرف تو ڈنے کے لیے رہ جاتے ہیں جہاں معاہدات سرف تو ڈنے کے لیے رہ جاتے ہیں جہاں معاہدات سرف تو ڈنے کے لیے رہ جاتے ہیں جہاں معاہدات سرف تو ڈنے کے لیے رہ جاتے ہیں جہاں معاہدات سرف تو ڈنے کے لیے رہ جاتے ہیں جہاں معاہدات سرف تو ڈنے کے لیے رہ جاتے ہیں جہاں معاہدات سرف تو ڈنے کے لیے رہ جاتے ہیں جہاں معاہدات سرف تو ڈنے کے لیے رہ باتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہوں کے دور کھی بات کی جاتے ہوں کر بیاتی کے دور کھی ہوں کیا کہ کر در کھی بات کیا گئی کر کر کے دور کھی کر در کی کو باتی کی کر کر کر در کھی کر در کھی کر در کھی کر در کو کی کر در کھی کے در کر کھی کر در کھی کر در کھی کر در کھی کر در کی کے در در کھی کر در کو کر در کھی کر در دی کی کر در کی کر در کر کھی کر در کے کہ در در کھی کر در کھی کر در کی کر در کے در در کھی کر در کر کی در در کھی کر در کی کر در در کھی کر در در کی در در کھی کر در در کر در کھی کر در در کھی کر

ق یعنی معاہدوں اور شموں کو فریب و دغا، مکاری اور حیلہ سازی کا آلہ مت بناؤ ہی طرح الی جالمیت کی عادت تھی کہ ایک جماعت کو اپنے سے طاقتور دیکھ کر معاہدہ کرلیا پھر جس وقت کوئی جماعت اس سے بڑھ کرمعز زاور طاقتور سائے آئی، پہلا معاہدہ تو ژکرئی جماعت سے عہدو ہیمان کانٹھ لیے ۔ پھر چند روز بعدان منطا کہ کر ور بنانے اور اسپنے کو بڑھانے کا موقع پایا تو فورا معاہدات تو ڑؤا سے اور سب تیس اور طن بالاسے طاق رکھ دیتے ۔ بعید جس طرح آ جمل پوریین اقوام کا معمل معمل سر

ق یعنی و صعف میں اقوام کا اختلاف ان میں سے کی کو اور پر چوھانا کس کو بنچ گرانا، مدا تعالیٰ نے تہاری آ زمائش کے لیے رکھا ہے اور ایفائے عہد کا حکم دینے میں بھی تہارا امتحان ہے۔ دیکھتے ہیں کون ثابت قدم رہتا ہے کہ اپنا عہد پورا کرنے میں ملفاء کی قوت وضعف کی کچھ پروانہیں کرتا۔ باتی اقبال و اور عصف کی کچھ بروانہیں کرتا۔ باتی اقبال و اور معمد کی جگہ قوت خدا ہی لاتے تو آئے۔ بال بدعہدی کا خیال آ نااس کی علامت ہے کہ اوبار کے بدلے سے بدلانہیں جاتا۔ اوبار کی جگہ اقبال اور ضعف کی جگہ قوت خدا ہی لاتے تو آئے۔ بال بدعہدی کا خیال آ نااس کی علامت ہے کہ اوبار سے۔

ف يعنى بهال امتمان بنتج امتمان قيامت كردن كعل مائكاج من وقت منعف وطاقت كرس جمر وي وياس كردية مائس كرد

وَّاحِدَةً وَّلْكِن يُّضِلَ مَن يَّشَاءُ وَيَهُدِي مَن يَّشَاءُ \* وَلَتُسْئِلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فرقہ کردیتا لیکن راہ بھلاتا ہے جس کو چاہے اور مجماتا ہے جس کو چاہے فل اور تم سے پوچھ ہوگی جو کام تم کرتے تھے ف<mark>گ</mark> فرقہ کرتا، لیکن بہکاتا ہے جس کو چاہے اور سوجھاتا ہے جس کو چاہے۔ اور تم سے پوچھ ہونی ہے، جو کام تم کرتے <u>تھے۔</u> وَلَا تَتَّخِنُوٓا اَيُمَانَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ فَتَزِلُّ قَلَمٌ بَعُلَ ثُبُوٰتِهَا وَتَنُاوُقُوا السُّوَّءَ بِمَا اور نہ مخبراؤ اپنی قسموں کو دھوکا آپس میں کہ ڈگ نہ جائے کی کا پاؤل جمنے کے پیچھے اور تم چکھو سزا اس بات پر کہ تم نے اور نہ تھمراؤ اپنی قسمیں رکنے کا بہانہ ایک دوسرے ہے کہ ڈگ نہ جائے کس کا یاؤں جمے پیچھے، اورتم چکھوسزا اس پر کہتم نے صَدَدُتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ۚ وَلَكُمْ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَنًا الله کی راہ سے اور تم کو بڑا عذاب ہو ق اور نہ لو اللہ کے عہد پر مول قَلِيُلَّا ﴿ إِنَّمَا عِنْكَ اللَّهِ هُوَخَيُرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ مَا عِنْكَ كُمْ يَنْفَكُ وَمَا عِنْكَ تھوڑا سا بیٹک جو اللہ کے یہال ہے وہی بہتر ہے تہارے حق میں اگرتم جانے ہو جس جو تہارے پاس ہے ختم ہوجائے گا اورجواللہ تھوڑا۔ بے خک جو اللہ کے ہاں ہے، وہی بہتر ہے تم کو، اگر تم جانتے ہو۔ جو تم پاس ہے نبر جائے گا اور جو اللہ اللهِ بَاقِ ﴿ وَلَنَجْزِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا آجُرَهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴿ مَنْ عَمِلَ کے پاس ہے بھی ختم نہ ہوگا فی اور ہم بدلے میں دیں مے صبر کرنے والوں کو ان کا حق اجھے کاموں پر جو کرتے تھے فل جس نے کیا یاں ہے سو رہتا ہے۔ اور ہم بدلے میں دیں گے تھمرنے والوں کا حق، بہتر کامول پر جو کرتے تھے۔ جس نے کیا صَالِحًا مِّنْ ذَكِرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَنْحُيِيَنَّهُ حَيْوةً طَيِّبَةً • وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَجْرَهُمُ نیک کام مرد ہویا عورت ہواوروہ ایمان پر ہے تواس کو ہم زندگی دیں گے ایک اچھی زندگی فیے اور بدلے میں دیں گے ان کوحق ان کابہتر نیک کام، مرد ہویا عورت، ادر وہ تقین پر ہے، تو اس کو ہم جلاویں گے اچھی زندگی۔ ادر بدلے میں دین گے ان کوحق ان کا، بہتر : ١ يعني اسے قدرتے کي کداختلاف پدرہے دیتا م گزمکت اس کومقتنی تھی۔ جیپا که بی مواقع میں ہماس کی تقر رکر چکے ہیں۔ ے وی حضرت ٹاہ صاحب رحمہ اللہ گھتے ہیں " اس ہے معلوم ہوا کہ کافر سے بھی غدراور بدعہدی نہ کرے کیفران باتوں سے بختا نہیں ۔اوراسینے اوپرو بال آتا ہے۔" یں پڑ جائیں اورغیر مبلرقو میں اسلام میں دافل ہونے سے رکنے لیں ۔اورتم پر خدا کی راہ سے رو کئے کا گناہ چرھے جس کی سزایز ی سخت ہوگی ۔ میں پڑ جائیں اورغیر مبلرقو میں اسلام میں دافل ہونے سے رکنے لیں ۔اورتم پر خدا کی راہ سے رو کئے کا گناہ چرھے جس کی سزایز کی سخت ہوگی ۔ نهم سلے مذکور تعا آپس میں قول تو زنے کا اب اللہ سے قول تو زنے کاذ کر ہے یعنی مال کی طمع سے خلاف شرع حکم مت کرو، امحام کارا پیامال و بال لائے گا۔ جوموا فی شرع ہاتھ لگے تہبارے میں میں وہ بی بہترے ۔ (موضح القرآن) پالیفائے عہد کا جواجر منداکے بیبال ملے گاد ہ اس من قبل سے کہیں بہترہے میں کو للیل اس لیے بمها که اگرساری دنیا بھی مل جائے تب بھی آخرت کے مقابلہ میں قبیل وحقیرے۔ ف پچر باتی و دائم کو چیوژ کرفانی و زائل کالیند کرنا کہال کی عقل مندی ہے۔

۔ فیلا یعنی جولوگ مندا کے عہد پر ثابت قدم ریس کے اور تمام شکلات اور معوبتو ل کومبر کے ساتھ برداشت کریں گے ،ان کا ہر ضائع ہونے والانہیں ۔ایبے

فے اوبد کی آیت میں صابرین اور ایفائے عہد کرنے والوں کے اجرکاذ کرتھا۔ یہاں تمام اعمال صالحہ کے تعلق عام ضابط بیان فرماتے ہیں ۔ عاصل یہ ہے کہ جوکوئی مردیا عورت نیک کاموں کی عادت رکھے، بشرطیکہ وہ کام صرف صورة نہیں بلکہ حقیقہ نیک ہوں یعنی ایمان اور معرف صحیحہ کی روح اسپنے اندر دکھتے ہوں تو ہما اس کو ضرور پاک بتھری اور مزیدار زندگی عنایت کریں گے مطل دنیا میں صلال روزی، قناعت دغنائے تبی سکون دلممانیت، ذکر اللہ کی لذت، حب الہی کا مزود اسے فرض عبودیت کی خوشی، کامیاب مستقبل کا تصور تعلق مع اللہ کی صلاحت جس کاذا تقد چکھ کرایک عارف نے کہا تھا۔

چوں چر بخری رخ بختم یاه باد در دل اگر بود می ملک بخرم زائلہ کہ یافتم خر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جونی خرم

ی ہے۔ "آهل اللّینل فئ لَیَلُهِمْ اَلَدُّ مِنْ اَهْلِ اللَّهْوفِيْ لَهْوِهِمْ"ای لیے ایک بزرگ نے فرمایا که اگر ساطین کو فرر ہوجائے کہ شب
بیداروں کو رات کے اٹھنے میں کیالذت و دولت ماصل ہوتی ہے، تواس کے جھننے کے لیے ای طرح نظری کریں جیسے ملک گیری کے لیے کرتے ہیں۔
بیرمال مومن قانت کی پاک اور مزیدار زندگی بیس سے شروع ہوجاتی ہے۔ قبر س بیٹی کراس کارنگ اور زیاد ، کھرجاتا ہے۔ آ فرانتہا ماس حیات طیب بہوتی
ہم کے متعلق کہا ہے حیاۃ بلا مورت، قرغنی بلافقی، وَصِحّة بلاسُقْم، وَمُلْكُ بِلا هُلُكِ، وَسَعَادَةُ بِلاَ شَقَاوَق، رَزَقَدَاللّهُ تَعَالَىٰ
بفضلیہ وَمِنْهِ اِتَّاها۔

بستار کا توان ہے۔ (تنبیہ)اس آیت نے بتلادیا کر آن کی نظریس عورت اور مرد کی نیکی اور کامیا بی کاایک ہی ضابطہ ہے یعنی عورت اور مرد بلاامتیاز اسپنا ہے۔ حب مال نیکی کر کے یاک زند کی حاصل کر سکتے ہیں ۔

فل مدیث میں ہے" خین کم مقن قعلّم القرآن وَعلّمته" (تم میں بہترو، ہے جوترآن سکھے اور کھلائے) معلم ہواکہ مون کے لیے تراء ترآن بہترین کام ہے۔ اور پھیلی آیات میں دومرتبہ بہتر کامول پر اجر سلنے کاذکر تھا۔ اس لیے بہاں قراء ترآن کے بعض آداب کی تعلیم فرماتے میں تاکہ آدئ ہے امتیا کی ہے۔ اور پھیلی آداب کی تعلیم فرماتے میں تاکہ آدئ ہے امتیا کی ہے۔ امتیا کی ہے۔ امتیا کی ہے۔ امتیا کی ہے۔ اس بہتر کام کا اجر ضائع دکر بیٹھے یہ شیطان کی کوششش ہوگی کہ مون کو اس سے بازر کھے، اور اس میں کامیاب نہ تو توالی آفات میں جنا کر دے جو قراء ترآن کا محتیقی فائدہ ماس ہونے سے مائع ہوں۔ ان سب مغویا تد ہروں اور پیش آنے والی خرایوں سے حفاظت کا یہ می طریقہ ہوں کے اس سے موئی قراء ترقرآن کا ادادہ کر دے بہا گر کر ضدادی قدوس کی پناہ ہوں تا اس موزود کی ذرہ سے ہما گر کر ضدادی قدوس کی پناہ میں آبان سے بھی آ علی ڈ میلوں سے اللہ بھی خالی التر چینے بڑھے۔

## نلقين مكارم اخلاق محاسن اعمال وآداب

وَالْغَبَاكَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ ... الى ... وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهِ مُشْرِ كُونَ ﴾

ربط: .....گزشتة آیت میں بے بتلایا تھا کہ بیقر آن ہر شے کا بیان ہے اور وہ ایک جامع کتاب ہے اور ہدایت اور دحت ہے اور الله ایمان کے لیے بشارت ہے اب ان آیات میں بتلاتے ہیں کہ بیقر آن جواللہ نے آپ بٹائیٹر پرنازل کیا ہے وہ تمام مکادم اضلاق اور محاس آن واب اور اعمال خیر کا تھم ویتا ہے اور تمام برائیوں اور بداخلا قیوں اور بدا محالیوں ہے منع کرتا ہے اور تو ت غضیبیہ اور تو ت شہویہ کی اصلاح کرتا ہے کہ نہ کو کی فی بات زبان سے نکالواور نہ کسی برظام کرواور نہ تھم کھا کرتو ڑواور نہ خدا ہے بدع ہدی کرواور ہروقت بین خیال رکھو کہ بید نیا دار قانی ہے اور قیامت آنے والی ہے۔ جس دن ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہوگا ایک کتاب ہدایت اور کتاب رحمت اور کتاب بشارت ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے اور الیمی کتاب کہ جامعیت اور کتاب ہدایت اور کتاب ہدایت اور کتاب بشارت ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے اور الیمی کتاب کہ جامعیت اور کا مسلمت میں کیا تر دو ہوسکتا ہے گویا کہ گزشتہ آیت ہوئیتا نگا آپ گئی تھی ہے الح کی دلیل اور برہان ہو ورچونکہ بیہ آیت اجمالاً کمام عقا کد حقد اور مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کے تھم پر اور متاب فواحش اور مشرات اور اعمال بدگی ممانعت پر مشمل ہے تو مجب کہ کتاب متطاب پر دوڑ کر کہاں لا نا چاہئے۔ بعد از ان بے بتلایا کہ ہدایت اور صلات سب اس کے تبغہ قدرت میں ہیں جس کو چاہے ہدایت دے اور اللہ ایس کی بنا ور ان ایس کی بنا ہوں کا تھم اور تمام کی بنا ہواں کے بنجہ سے کہ شیطان سے اللہ کی کو جاہ ہدایت دے اور اللہ کر برام روس کو جاہ ہمارات کیا ہدایت اور اللہ کہ دور کر جس کو جاہ کہ کراہ کرے اور اخیر میں بی بتلایا کہ شیطان کے بنجہ سے کہ ان کا طریقہ ہے ہے کہ شیطان سے اللہ کی بناہ ما گواور اللہ کر برور کو جاہ کہ کراہ کہ دور کو برام کر دور کر کر بیاتوں کی بنوت کی کو بیات کہ دور کر کر بیاتوں کی بینوں کی بیاتوں کا کہ شیطان کے بنجہ سے درائی کا طریقہ ہے کہ کہ میطان سے اللہ کی بناہ ما گواور اللہ کر برام مردکھ ویٹانچ فر ماتے ہیں۔

تحقیق اللہ تعالیٰ اس کتاب متطاب (قرآن) میں جواس نے آپ ناٹیڈ پر نازل کی ہے اورجس میں ہرشے کا بیان ہواور جومسلمانوں کے لئے خاص طور پر ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے خاص طور پر تم کو تین با توں کا حکم و بتا ہے اول عدل اور انصاف کا لیعنی بلا کم وہیش سب کے حقوق ادا کر واور سب چیزوں میں خواہ وہ اعتماد ہے متعلق ہوں اور اعتدال اور توسط اور میانہ روی کو ملحوظ رکھو ٹھیک افراط اور تفریط کے در میان چلو ۔ تر از وکا کوئی پلہ ادھر ادھر جھنے نہ پائے اور نہ اٹھنے پائے "عدل" کے معنی لغت میں توسط کے ہیں یعنی دونوں جانہیں برابر رہیں نہ صد سے بڑھے اور نہ گھٹے اور آیت میں عدل سے اعتدال کے معنی مراد ہیں یعنی اعتماد اور اقوال اور افعال سب میں درجہ اعتدال پر قائم رہو یعنی ہرایک چیز کواس کی صد پر رکھواور اس سے تجاوز نہ کر وتو حید عدل ہے اور شرک ظلم ہے عبادت خالق کاحق ہے نہ کہ گلوق کا کسی کاحق ادا کرنا یہ عدل ہے اور کسی کاحق در مرے کودے دینا مینظم ہے۔

<sup>=</sup> فل یعنی جس نے مذابر بھروسہ کیا اور اس کی پناہ ڈھونڈی اس پرشیطان زور سے مادی نہیں ہوسکآ۔ اگر ایراشخص کسی وقت محض تھوڑی دیر کے لیے بعض جس نے بعض بھر ہوں کے ایک بھر سے بھر بہت بلداس کی آئیکھ کس بائے گی اور غطات میں تمادی معتصوبات بہت بلداس کی آئیکھ کس بائے گی اور غطات میں تمادی منہوگی۔ واق المیانی المی المی نظامی ہوئی المی کسی بھر کی معنی ہوگی۔ واق المی بھر کسی بھر کسی بھر کسی بھر کسی کسی بھر ایک کا شریک تھر ایس کا بار کسی بھر ایس کا بھر اس کی بیاس کو خدائی کا شریک تھر ایس کی باس کے امراد سے دوسری بیزوں کو خداکا شریک مائیں، انہی برشیطان کا ہورا جنساور تسلام کے جس طرح با جاتا ہے۔

اور دوم ہے کہ اللہ تھم دیتا ہے تم کواحسان اور بھلائی کا یعنی بذات خودلوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرومطلب ہے

ہے کہ غیر کے مقدمہ میں عدل وانصاف یعنی برابری چاہے اور اپنی طرف سے احسان اور بھلائی چاہے۔ مقام احسان۔ مقام
عدل سے ذرا بلند ہے۔ عدل فرض ہے اور احسان فل ہے۔ کیونکہ "احسان" ایسے تو اب کو کہتے ہیں جو واجب نہ ہوجیے
مدتی فلہ۔ مقدار واجب پر کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے زیادتی کا نام احسان ہے اور عبادت میں احسان ہے کہ اللہ
کی اس طرح کر سے۔ گویا کہ خداد کیکے دہا ہے اس طرح کی عبادت اپنے ساتھ بھلائی اور نی کوئی ہے۔ اور معاملات میں
احسان ہے کہ اپنے حقوق اور انتقام سے درگز رکر ہے اور دوسرے کواس کے استحقاق سے زیادہ نفع پہنچاو ہے۔ اور سوم ہے
کہ اللہ تعالیٰ تم کو تھم دیتا ہے خویش وا قارب کو دینے کا یعنی صلہ رحی کا کیونکہ اقارب کا حق اجاب نے دائد ہے۔ عدل و
انسان تو دوست و شمن سب کے لیے برابر اور کیساں ہے اور احسان اور مروت میں بیا اوقات خصوصیت اور رعایت بھی ملحوظ
افسان تو دوست و شمن سب کے لیے برابر اور کیساں ہے اور احسان اور مروت میں بیا اوقات خصوصیت اور رعایت بھی ملحوظ
اور ہملائی ہے اور عظیم احسان ہے اس خصوصیت کے ساتھ ہو قائیتا ہی فی الگور کی کا کھیلے دو کر فر مایا۔ کیونکہ قر آن اور حدیث مصالہ رحی ہو کہ کے بی معلہ رحی اور حق بی بیا کہ کوئلہ قر آن اور حدیث مصالہ کی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھیں ہو تھی ہو تھیں ہو تھیں ہو تھی ہو تھیں ہو ت

صدیث میں ہے کہ لفظ رحم بمعنی قرابت اللہ کے نام پاک رحمٰن سے مشتق ہے۔ جور حم (قرابت) کو وصل کرے لینی ملا دے اللہ اس کو ملا دے اور جور حم لینی قرابت کوقطع کرے اللہ اس کو الماد ہے اللہ اس کو ملا دے اور جور حم لینی قرابت کوقطع کرے اللہ اس کو البی رحمت سے منقطع کرے ہی وجہ ہے کہ بعض صور توں میں قریبی حاجت مندرشتہ دار کا نان ونفقہ واجب ہوجا تا ہے اور بعض صلد رحی مستحب ہے۔ جیسے رشتہ دار کو ہمیا اور تحفید دینا تا کہ باہمی محبت اور الفت قائم رہے۔ بہر حال صلد رحی احسان کا فردا کمل ہے اس لیے خاص طور پر اس کو علیمی و کر فرایا ۔ کیونکہ قرابت داروں کی رو پیر بیسیہ سے مدد کرنا اور ان کے ساتھ احسان کرنا عظیم عبادت ہے جس میں یہ تین صفتیں عمل اور مہذب ہوگئی۔۔

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالی نے جو کتاب ہدایت اور شریعت نازل کی اس میں خاص طور پر تین تھم دیئے ایک عدل و انساف کا روم احسان اور مروت کا رسوم صلہ رحی کا ۔ اب آ گے آن چیزوں کو بیان کرتے ہیں جن کو خاص طور پر اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے وہ بھی تین چیزیں ہیں ۔ چنانچے فرماتے ہیں اور اللہ تعالی منع فرما تا ہے تین چیزوں سے۔

(۱) بے حیائی سے بعنی ان برے کامول سے جوشہوانی اور نفسانی قوت کے اشارہ پر کیے جائیں جیسے زنا اور الواطت وغیرہ وغیرہ۔

(۲) اور دوم منع فرماتا ہے اللہ تعالی تم کواس کام سے جونامعقول اور ناپیندیدہ ہو جس کے کرنے والے کو لوگ برا کہیں۔ "منکی" کے معنی نامعقول اور ناپیندیدہ کے ہیں مکر سے وہ امور مراد ہیں جوشریعت کے نزدیک نامعقول اور ناپیندیدہ ہوں جو سرز دہورہ ہوں جیسے کی کوئل کردینا یا کسی کا مال فعم کرلینا ۔ قوت غضبیہ اور سبعیہ بی انسان کوایذ اءر سانی پرآ مادہ کرتی ہے اور یہا مرتمام عقلاء کے نزدیک "منکر" لینی اپندیدہ ہے۔

(۳) اور سوم یہ کہ اللہ تعالی منع کرتا ہے تم کوظلم اور تعدی سے بعنی اپنی حد سے تجاوز کر کے دوسرول پر غلبداور فوقیت کا خواہاں ہونا جے تکبر اور تجبر کہتے ہیں۔انسان میں جوقوت شیطانیہ اور قوت وہمیہ کا مادہ موجود ہے اس سے ظلم وتعدی اورسر شی نمودار ہوتی ہے۔

الله تعالی نے اس آیت میں تنبیہ فرمادی کہ ان تینوں تو توں کو یعنی قوت شہویہ قوت غضبیہ اور قوت شیطانیہ کو قابو میں رکھواور قوت عقلیہ کو ان پر حاکم بناؤ تو تمہاری دنیا اور دین سب درست ہوجائیں گے۔اللہ تعالی ان اوامرونو اہی کے ذریعے میں میں تمہاری دنیا اور آخرت کی صلاح وفلاح ہے۔

اول کی تین با تیں ہرخیر کی اصل ہیں کی عارف کا قول ہے کہ ملک اور سلطنت کی بقاء اور استقامت کا دارو مدارا نہی چھ چیزوں پر ہے عدل کا ثمرہ فتح ونصرت اور احسان کا نتیجہ حسن ثناء اور نیک نامی ہے اور صلہ رحمی کا فائدہ انس اور الفت ہے اور فیشاء کا نتیجہ دین اور دنیا کی تباہی اور بربادی ہے اور منکر (نامعقول اور نالپندیدہ) امور کا ثمرہ و شمنوں کو مقابلہ کے لیے آمادہ کرنا ہے اور بغی (یعنی ظلم اور زیادتی) کا نتیجہ مقاصد سے محرومی ہے۔

تکنتہ: .....اوراخیر کی تین چیزیں اول کی تین چیزوں کے مقابلہ میں ہیں۔فیشاءعدل کے مقابلہ میں ہے اور منکرا حسان کے مقابلہ میں ہے اور بغی ظلم اور زیادتی ﴿وَایْسَائِی فِی الْقُرْبِی﴾ کے مقابلہ میں ہے۔

عبداللدابن معود تلافئ سروايت بك فيروش كسب سن ياده جامع آيت بيب جوسورة تحل مي ب- واق الله يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ الح اخرجه البخارى في الادب والبيهقي في شعب الايمان والحاكم وصححه (روح المعانى: ۲۰۰۷)

اورسب سے پہلے خطبہ میں ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلْدٍكُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ الخ ظيفه مهدى عباسى مُؤللت في راحا-

لىمول كوآپس مېس د حوكه كا ذريعه بنا دُ \_

بجدللة آج تك اسنت پر بھى عمل جارى ہے۔ (روح البيان: ۵ر ۲۰۰روح المعانى: ۱۲۰۰س

## ایفائے عہد کی تا کیدا کیداور غدراور بدعہدی سے ممانعت اور تہدید

گزشتہ آیت میں اجمالی طور پرمکارم اخلاق اور محاس اعمال کا ذکرتھااب ان میں ہے بعض اہم امور کا خاص طور پر ذکرکرتے ہیں یعنی عہد کی پابندی کی تا کیدفر ماتے ہیں جس پرتمام دینی اموراور دنیوی کاموں کا دار و مدار ہے۔

یا یوں کہو کہ گزشتہ آیت میں عدل وانصاف کا حکم تھا جس میں ایفاءعہد بھی داخل تھااورغدراور بدعہدی محکر اور بغی میں داخل تھی ۔

اب آ گے خاص طور پر ایفائے عہد کی تا کیداورغدراور بدعہدی کی ممانعت کا ذکر فرماتے ہیں۔ کیونکہ اس زمانہ میں عام طور پر ان چیز ول کا اہتمام نہ تھا اور عہد و بیمان کی کوئی پروانہ تھی جدھر توت وکثرت دیکھی ادھر جھک گئے اور کمزور جماعت کے عہد و بیمان کوپس پشت ڈال دیا جیسا کہ آج کل مغربی اقوام کا شیوہ ہے۔

چنانچ فرماتے ہیں اورتم پورا کرواللہ کے عہد کو جب عہد کرلو۔ سب سے پہلاعہد جو بندوں نے خدا کے ساتھ کیا وہ عبدالت ہے۔اس کےعلاوہ جس قدرعہد ہیں خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے وہ سب اس حکم میں داخل ہیںادران کا ایفاء واجب اور لازم ہےاورمت توڑ وقسموں کو پختہ کرنے کے بعد اللہ کانام لینے سے تسم پختہ ہوجاتی ہے۔اور عالانکہ تم عہد کرتے وقت اور قتم کھاتے وقت اللہ کواپنے او پرضامن بنا چکے ہو اس کے بعد اگرتم نے عہد شکنی کی اور قتم کوتو ڑا تو معلوم ہوا کہ مہیں اللہ کی پروانہیں توخوب مجھلوکہ بلاشبہ اللہ جانتا ہے جوتم کرتے ہو قیامت کے دن تمہارے ایفاءاورعہد شکنی کی جزاومزا دے گا۔اورعبدشکنی کرکے تم اسعورت کی مانند نہ بنو۔جس نے ایناسوت کا تینے کے بعد توڑ ڈالا اور بوٹی یوٹی كركے اس نے نوچ ڈالا قریش میں ایک عورت تھی جس كانام ربطہ تھاوہ بڑى بيوتوف اور احمق تھی صبح سے لے كردو بہرتك خود بھی سوت کا تی اور اپنی لڑ کیوں سے بھی کو اتی ۔ جب دو پہر ہوجاتی تو دہ عورت ان کو کھم دیتی کہ جس قدر سورت تم نے کا تا بسب توڑ ڈالو۔ ہمیشہ ہی اس کی عادت تھی۔مفسرین کہتے ہیں کہ میمض تمثیل ہے کسی عورت کی طرف اشارہ نہیں اس سے نقط مثال دینامقصود ہے کہ عہد کا توڑنا ایسا ہی ہے جیسے سوت کات کر اس کوتوڑ ڈالنا۔ حق تعالیٰ نے عہد کے توڑنے کوتا گا توڑنے کے ساتھ تشبیدی ہے اور بیضیحت فر مائی ہے کہ جس طرح وہ احتی عورت اپنے تا کے کوتو ڑویتی تھی تم اس کی طرح اپنے عمد کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑ و کمیا 🗗 تم اپنی قسموں کوآپس میں دھو کہ اور فریب اور خل کا ذریعہ اور بہانہ بنانا چاہتے ہو کہ تمہاری قسم سے مطمئن ہوکر دوسرا دھوکہ کھا جائے اور تمہارا میسم توڑ نامحض اس بنا پر ہے کہ ایک گروہ مال و دولت اور عددی •اشاره اس طرف ہے کہ ﴿ تَعْضُونَ أَنْ مُنا تُكُونُ ﴾ جمله متانفه ہے اور حرف استفہام مقدر ہے امام رازی مُنظف نے ای کوافتیار فرمایا۔ چنانح فرماتے ہیں، فقوله تعالىٰ ﴿ تَتَّفِلُونَ آيَالَكُمُ دَعَلًا بَيْنَكُمُ ﴾ استفهام على سبيل الانكار والمعنى اتتخذون ايمانكم دخلا ببنكم، بسبب أن تكون امة أزيد في القوة والكثرة من أمة الاخرى (تفسير كبير: ٣٥٩/٥) أوربعض منرين كرام يـ فرمات بي كم

https://toobaafoundation.com/

التعارية المارية المارية بالتكونواك خير مستر عال بادر مطلب بيب كتم عبدتو وراس احق ورت كم مشابه نبو درآ نحاليكتم

کڑت میں دوسرے گروہ سے بڑھا ہوا ہے عرب کے لوگ ایک توم کے ساتھ عہد کر لیتے اور وہ قوم ان کی طرف سے اطمینان کرلیتی ۔ پھر جب دوسری قوم کوان سے مال و دولت اور قوت اور عددی کثرت میں زیادہ دیکھتے توان سے عہد کر لیتے اور کمزور قوم کا عہد توڑ دیتے اور حیلے اور بہانے بنا کران سے غدر کردیتے جیسے آج کل مغربی اقوام کا بہی شیوہ بنا ہوا ہے خدا تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور وفاء عہد کا تھم دیا۔

جزایی نیست کہ اللہ تعالیٰ تم کواس تھم ہے آزما تا ہے کہ دیکھیں عہد پورا کرتے ہیں یا جس کا پلہ قوت اور کھڑت میں جھکا ہوا دیکھا ادھر جھک جاتے ہیں اور بے شک اللہ قیامت کے دن اس چیز کی حقیقت کو ظاہر کر دے گا۔ جس میں تم اختمال ف کرتے تھے تم نے عہد تو ڑتے وقت یہ نیال کیا کہ جو جماعت زبردست اور کثیر التعداد ہے اس کے ساتھ ملنے میں عزت ہے سوخوب بجھلو کہ یہ عزت ہے اور دنیا وآخرت میں تھیجت اور رسوائی کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس عہد شکنی کی حقیقت کو ظاہر کر دے گا۔ اور سب کے سامنے تم کو فضیحت کرے گا اور بید نیا دار ابتلاء اور والہ استحان کے ہا سے اس لیے اس نے تم کو دنیا میں مختلف بنایا ہے کہ تمہار اامتحان کرے آگر وہ چاہتا کہ تم کو ابتلاء اور آزمائش میں نہ ذالے تو البتہ وہ کر دیتا تم سب کوایک گروہ کہ سب اسلام پر شفق ہوتے ولیکن اس کی حکمت اور مصلحت ہے کہ باہم رہیں اور ایک دوسرے کے مخالف اور دخمن بنا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گراہ کر دیتا ہے اور ظالم بنا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہم رہیں میدان میں ہیں۔ میدان میں ہیں۔ میدان میں ہیں۔

قال الله تعالى ﴿ وَلا يَوْ الُونَ مُحْتَلِفِيْنَ ﴿ وَلَا يَوْ الُونَ مُحْتَلِفِيْنَ ﴿ وَلَا يَرَالله تعالى على وَلَيْكَ وَلِيلَاكَ مَلَا فَهُم ﴾ يعن الله تعالى نام مها نتها في الله تعالى على الله في الله تعالى الله في الله في الله تعالى الله والله والل

اب آگے پھراپ عہد پر قائم رہنے کی تا کیداور بدعہدی پر تہدید فرماتے ہیں۔ اور مت بنا دَابِئ قسموں کو آپی میں دغااور دخل اگرتم نے ایسا کیا تو تمہارا قدم جم جانے کے بعد پھل جائے گا۔ یہ ایک مثل ہے ایسے مخص کی جوسیدھی راہ پر تفا پھر اس کا قدم ڈگرگا گیا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی قسموں کو مکرو فریب کا ذریعہ بنا کر راہ راست سے نہ ہو۔ استقامت کے بعد طریق ہدایت سے ہنا بہت براہے اور تم چھود نیا میں سرز اس بات کی کہ تم نے عہد شکنی کر کے لوگوں کو راو خدا سے روکا کیونکہ تمہیں دیکھ کر دوسر ہے بھی عہد شکن ہیں تو ان کا فرہب بھی عہد کھی کہ جب مسلمان عہد شکن ہیں تو ان کا فرہب بھی عہد

قینی کا تعلیم دیتا ہوگا۔ کم از کم ان کے مذہب میں عہد شکنی کی ممانعت نہ ہوگی بیدد کھے کرغیر مسلم اسلام سے متنفر ہوجا نمیں گے اور جس کا اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ بھی ہوگا وہ اسلام میں داخل نہ ہوگا اس طرح تم لوگوں کوراہ خدا سے روکنے کا ذریعہ بنو گے۔اور تم کو دنیا میں اس کی برائی چکھنی ہوگی اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ جو دنیا کے عذاب ہے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ اور چونکہ انسان بعض مرتبہ مال ومنال اور جاہ وجلال کود کھے کرحرص وطمع میں عہد شکنی کرتا ہے اس لیے آئندہ آیٹ میں اس کی ممانعت فرماتے ہیں۔

11

اورالله کے عہد کے عوض دنیا کا تھوڑ اسامول نہ لو یعنی دنیوی مال دمنال کے حصول کی غرض سے عہد شکنی نہ کروادر اللہ کے نز دیک ساری دنیا ہی متاع قلیل ہے <u>بے شک</u> جو <u>اجروثو اب اللہ کے پاس ہے عہد پورا کرنے کے لیے</u> وہ کہیں بہتر \_\_\_\_\_\_\_ ہے اس مال ومتاع سے جوتم کوعہدشکنی پر حاصل ہو اگر ہوتم جانتے۔ خوب سجھ لو کہ دنیا کا جو عارضی مال ومنال ہے وہ نبڑ جائے گا اور ایک نہ ایک دن ختم ہوجائے گا اور جواجر وثواب دار آخرت میں اللہ کے پاس تمہارے لیے ذخیرہ ہے وہ باتی \_\_\_\_ رہےگا اس کے لیے فناءاورز والنہیں باقی کے بدلہ میں فانی کواختیار کرنا نادانی ہے گر باقی کی امید پراس دار فانی کے فانی مال دمتاع کوترک کرنے کے لئےصبرعظیم چاہئے اور بیزخیال نہ کروکہاس صبر کاا جرمشکوک اورموہوم ہوگا۔ بلکة طعی اوریقینی <sub>ہے</sub> ہم آئیں ان پرصبر کیا۔ یعنی باوجود کفار کے جوروشم کےصبر سے کام لیا اور اپنے عہد دپیان پر قائم رہے ہم ضرور ان کواجر دیں گےاوران کے اعمال کا بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے کہ ایک نیکی کا بدلہ کم از کم دس دیں گے جو ہرحال میں ان کے عمل سے بہتر ہوگا اور صبر کواحسن اعمال ابس لیے فرمایا کہ تمام اعمال صالحہ کی جز اور بنیا دصرے یا بیمعنیٰ ہیں کہ ہم ان کو بہترین اعمال کے اعتبار سے اجروثواب دئیں گے یعنی ادنی عمل کے مقابلہ میں وہی اجروثواب دیں گے جواعلیٰ اور بہترین عمل کے مقابلہ میں دیں گے۔مطلب بیہ ہے کہ ان کے سارے اعمال قبول کریں گے اور کمتر کا ثواب بہتر دینگے (روح المعانی: ۲۰۵/۱۴) یہاں تک ایفاءعہد کی تا کیداورنقض عہد پرتہدیدتھی اب آئندہ آیت میں تمام اعمال صالحہ کے متعلق ایک عام ضابطہ بیان فر ماتے ہیں جم نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہویا عورت بشرطیکہ وہ صاحب ایمان ہواس لیے کہ بغیرایمان کے اعمال صالح مقبول نہیں توہم ا پیے تخص کو دنیا میں یا کیزہ زندگی عطا کریں گے۔ بعنی اس کو حلال روزی اور قناعت اور بھلائی کی توفیق دیں گے یہ پاکیزہ زندگی ہے جو محض کفاف یعنی بقدر کفایت رزق پر قناعت کرے اور حرص وطمع میں نہ پڑے اس کی زندگی یا کیزہ ہے اور جو حرص وطع میں بڑااس کی زندگی بڑی گندی ہے اورہم ان کوان کے اعمال کا بہترین تواب دیں گے جوان کے اعمال سے کہیں بہتر اور برتر ہوگا حیات طیبے سے سکون اور اطمینان کی زندگی مراد ہادر بیزندگی مطیعین اور صالحین کو حاصل ہوتی ہے۔حضرات انبیا واوراولیا وکومصائب اور تکالیف ضرور پیش آتی ہیں۔رنج وغم بھی لاحق ہوتا ہے کیکن پریشانی نہیں ہوتی۔جوحیات طیبہ کے منانی ہو۔" ہرجہ از دوست می رسد نیکواست بلکہ ایلام دوست بداز انعام دوست" کامضمون ہوتا ہے۔مصائب پیش ندآ کیں آبو مبر کی فضیلت کہاں سے حاصل ہو دوا اگر تلخ بھی ہوتو بہ ہزار رضا ورغبت اس کو استعال کرتے ہیں کیونکہ نظر اس کے فوائداور منافع پر ہوتی ہے بہر حال ایمان اور عمل صالح سے قلب میں حق تعالی کی محبت اور عظمت اور قناعت اور رضا وتسلیم کی کیفیت

#### https://toobaafoundation.com/

پیدا ہوجاتی ہے جس سے ایک راحت پخش اور پر لطف و پر سکون زندگی گزرتی ہے جہاں فقیری اور درویٹی میں امیری بھی بی معلوم ہونے گئی ہے ووا اگر چہ طبعاً تلخی ہوتی ہے معرعقلاً شیریں اور خوشگوار ہوتی ہے۔ کیونکہ عقل کی نظر دوا کے فوائد پر ہوتی ہے۔ اس طرح مصائب کا تمرہ فداوندی اور تحقیر سینات اور رفع درجات ہے ایس صاحب بصیرت کی نظر مصائب کے اجراور ثمر پر ہوتی ہے کہ ان مصائب کا ثمرہ فداوندی اور تحقیر سینات اور رفع درجات ہے ایس صاحب بصیرت کی نظر مصائب کے اجراور ثمر پر ہوتی ہے کہ ان مصائب کا ثمرہ فداوندی راحت اور آرام کے کتنے ہی سامان کیوں نہ ہوں مگر تفکر ات اور تر دوات بھی ساتھ لگے ہوتے ہیں اور بفتار کفایت طال روزی اور قناعت اور رضا بالقصاء ، اللہ کی عجب نعت ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قناعت کی دولت عطاکی ہے وہ تنگ دئی اور قلت معیشت کے حالات میں بھی پریشان نہیں ہوتے ان کے دل حرص و حسد اور طبع اور غرض سے پاک وصاف ہوتے ہیں ان کے اخلاق و عادات ایسے شائستہ ہوتے ہیں کہ ہر خض ان سے محبت کرنے لگتا ہے کوئی ان کا دہمی نہیں ہوتا ایسی زندگی یا گیزہ ہوتی ہے۔

خوش آنانی که از غم رستگارند به کنج بےخودی بنشستگا نند چو شب نسپند بےکین و ستیزند سحرز آنسان که می نسپند و خیزند نه زیشاں بردل مردم غبارے کنه از مردم بریشاں بیج بارے

## تعليم طريقه جفاظت ازشر شيطاني

اوپر کی آیت میں نیک کام کرنے والوں کی بشارت کا ذکر تھا اور ظاہر ہے کی مل صالح کی صلاح اور زبردتی پر موتوف ہے کہ وہ شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہے اس لیے آئندہ آیت میں وہ تعلیم فرماتے ہیں جس سے اعمال وساوی شیطانی ہے محفوظ رہیں اور وہ تعوذ ہے یعنی اللہ سے بناہ مانگنا۔

یایوں کہوکہ گزشتہ آیت میں عمل صالح کا ذکر تھا اور قرآن کی تلاوت بہترین عمل صالح ہے اور قرب خداو ندکی کا بہترین ذریعہ ہاں لیے آیت آئندہ میں قراءت قرآن کا اوب بیان فرماتے ہیں۔ پس اے بندہ اگر تو اعمال صالحہ میں ہمترین ذریعہ ہے تیں اسے بندہ اگر تو اعمال صالحہ میں ہمتر آن جیسے عمل صالح ہے جو شیطان سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے تحقیق شیطان کا قابوان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لے آئے اور اپ پر وردگار پر بھر وسد رکھتے ہیں۔ اس کا قابوتو صرف ان لوگوں پر چپتا ہے جو اسے دوست بنائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بروردگار پر بھر وسد رکھتے ہیں۔ اس کا قابوتو صرف ان لوگوں پر بچاتا ہے جو اسے دوست بنائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اشاروں پر چلتا ہے جو اس کے برکانے سے شرک کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ اگر جہ اہل ایمان بھی شیطان کے برکانے سے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اور دھوکہ کھا جاتے ہیں گرا ہل ایمان شیطان کو اپنا برترین دھمن بھتے ہیں جب شیطان ان کو برکا تا ہے تو تی کا اکر بیٹھتے ہیں۔ اور دھوکہ کھا اور اگر کسی وقت پختی کھا جاتے ہیں تو کھڑے ہیں جب شیطان ان کو برکا تا ہے تو تی کھا قال تعالیٰ ہواتی اللیشن اور آگر کسی وقت پختی کھا جاتے ہیں تو کھڑے ہیں اور تو براستعفار کرنے لگتے ہیں کہا قال تعالیٰ ہواتی اللیشن اقتہ اور آگر کسی وقت پختی کھا جاتے ہیں تو گھڑے ایک افرا قافی قافی قائی قافی قائی ہیں کہا قال تعالیٰ ہواتی اللیشن ان کو برکا تا ہے تو تی کھا قال تعالیٰ ہواتی اللیشن کو ایکا ایکان تھی گئی وقتی گئی وقتی ہی تھی تھی ہیں جب شیطان ان کو برکا تا ہے تو تی کھا قال تعالیٰ ہواتی اللیشن کی الفی فی قرائی الگی فی تو کھڑا ایکان کھی گئی وقتی گئی وقتی گئی وقتی گئی وقتی کھی الفی فی کھڑی الفی کھی الفی فی کھی دور کی سے دور کھر کی الفی کھی کھی دور کے الکی وقت پختی کھی تا لیکن کھی ہیں دور مور کے تی دور کھی دور کھی کھی دور کے ایکان کی کھی تا کہ کھی کھی کھی دور کے تو کی دور کی دور کھی تا کہ کھی دور کی دور کھی تا کھی کھی دور کے تو کھی دور کھی تار کی دور کھی دور کھی تار کی کھی دور کھی دور کھی تار کھی دور کھی تار کھی تار کی دور کھی دور کھی تار کی تار کی تار کھی تار کی تار کھی تار کھی تار کھی تار کھی تار کی تار کی تار کھی تار کی تار کھی تار کی تار کی تار کی تار کی تار کی تار کی تار کے تار کر کھی تار کی تا

#### https://toobaafoundation.com/

یں نہیں کہ بے دھڑک گناہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے زور کے معنی یہ ہیں کہ بے دھڑک گناہ کرتے ہیں اور شرماتے نہیں اور تو بنہیں کرتے ۔

# وَإِذَا بَكُلُفَا أَيَّهُ مَّكُانَ أَيَةٍ ﴿ وَاللّهُ أَعُلَمُ نِمَا يُكُولُ فَالُوَّا إِثْمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ طَبَلَ أَكْتُوهُمُ وَاللّهُ اعْلَمُ نِمَا يُكُولُ فَالُوَّا إِثْمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ طَبَلَ أَكْتُوهُمُ الدرج بم بدلتے میں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت اور الله بهتر جانتا ہے جو اتارتا ہے، تو کہتے ہیں تو تو بنالاتا ہے۔ یون نہیں، پران بہتوں کو ادر جب بم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری، اور الله بهتر جانتا ہے جو اتارتا ہے، تو کہتے ہیں تو تو بنالاتا ہے۔ یون نہیں، پران بہتوں کو ادر جب میں ایک آیت کی جگہ دوسری، اور الله بهتر جانتا ہے جو اتارتا ہے، تو کہتے ہیں تو تو بنالاتا ہے۔ یون نہیں، پران بہتوں کو ایک آیت کی جگہ دوسری، اور الله بهتر جانتا ہے جو اتارتا ہے، تو کہتے ہیں تو تو بنالاتا ہے۔ یون نہیں، پران بہتوں کو ایک آیت کی جگہ دوسری، اور الله بہتر جانتا ہے جو اتارتا ہے، تو کہتے ہیں تو تو بنالاتا ہے۔ یون نہیں، پران بہتوں کو ایک آیت کی جگہ دوسری آئے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری، اور الله کی جانتا ہے جو اتارتا ہے، تو کہتے ہیں تو تو بنالاتا ہے۔ یون نہیں، پران بہتوں کو ایک تو بیات آئے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آئے کے دوسری آئے کے دیکھ کے دیم کے دوسری آئے کا دوسری آئے کے دوسری آئے کے دیم کے دوسری آئے کی دوسری آئے کے دوسری کی دوسری کے دو

<u>لَا يَعْلَمُونَ الْ قُلُ نَزَّ لَهُ رُوحُ الْقُلُسِ مِنْ رَّبِكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيثَ امْنُوْا وَهُدًى</u>

ان میں خبرنمیں فل تو کہاس کو اتارا ہے پاک فرشے نے تیرے رب کی طرف سے بلا شبہ فی تاکہ ثابت کرے ایمان والول کو اور ہدایت خبرنمیں۔ تو کہد، اس کو اتارا ہے پاک فرشے نے تیرے رب کی طرف سے تحقیق، تا ثابت کرے ایمان والول کو اور راہ کی سوجھ

## وَّبُشْرِى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿ وَلَقَلُ نَعُلَمُ انَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ﴿ لِسَانُ الَّذِي

خذایا دوانجویز کی گئی و مجہاں تک مریضوں کے مزاج اور حالات کے مناسب ہے۔ وقع یعنی میرایا کمی بشر کا بنایا ہوا کلام نہیں۔ یہ تو و کلام ہے جو بلا خبر میرے رب نے روح القدس (پاک فرشة جبرائیل امین) کے ذریعہ سے میں تکمت و مسلحت کے موافق مجھ پر نازل فرمایا تھیا" میٹ ڈپنگ " کہد کر متنبہ فرمادیا کہ اس کی نازل کرنے والی و ہتی ہے جس نے فود محد کی النہ علیہ دسلم کی اس قدر حمرت انگیز طریقہ سے ایسے اعلیٰ واکمل اخلاق پر تربیت فرمائی جو تمہارے سامنے ہے۔ اور " روح المقدس "کا واسطہ بیان فرما کر خایدا سلمون اشارہ کرنا ہو کہ جس کلام کا مامل " روح المقدس " بنایا تھیا، و ورومانیت، پاکیزگی اور مکلوتی خصال کا چکر ہونا چاہیے۔ چتانچہ دیکھ اوان او میاف میں اس شان کا کیا کوئی دومراکلام آسمان کے خیے نظر آتا ہے۔

یُلُجِدُ وَنَ اِلَیْهِ اَنْجَیِیْ وَهٰنَ الِسَانُ عَرَبِیُّ مُّیِنَیْ ⊕ اِنَّ الَّنِیْنَ لَا یُوْمِنُونَ بِالیتِ الله د لَا تعریض کرتے ہیں اس کی زبان ہے بمی اور یہ قرآن زبان عربی ہے صاف فل وہ لوگ جن کو اللہ کی باقوں بہیں آئیں ان کو تعریض کرتے ہیں اس کی زبان ہے اوپری، اور یہ زبان عربی صاف۔ جن کو اللہ کی باتیں بھین نہیں آئیں، ان کو

یَهٔ بِی مُعِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَنَابُ اَلِیْمُ ﴿ اِنْهَا یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِیْنَ لَا یُوْمِنُونَ بِالْتِ اللّٰه وَلَهُمْ عَنَابُ اللّٰه فَى بِاللّٰهِ وَلَا بِاللّٰهِ وَلَا اللّٰه فَى بِاللّٰهِ فَى اللّٰهِ فَى بِاللّٰهِ فَى اللّٰهِ فَاللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهِ فَاللّٰهُ فَاللّٰلّٰ اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰلّٰ اللّٰلّٰ لَلّٰ اللّٰلّٰ لَلْمُنْ اللّلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ لَلْمُنْلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلَّلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰلِمُ ال

#### الله وأوليك هُمُ الْكُذِيبُونَ ١٠

#### اورو ہی لوگ جھوٹے میں ف**س**

#### یر۔اوروبی لوگ جھوٹے ہیں۔

و میں مشرکین کا اعترض یہ تھا کر آن شریف دخدا کا کام ہے، وریڈ سخ اس میں دہوتا اور دیہ آپ میں النہ عید وسلم کا کام ہوسکتا ہے۔ یہونکہ آپ کا ای ہونا سب کو اور دیم آپ کو اور دیم آپ کو اور دیم کے اللہ میں برس تک ایک شعر کی ان سے دہما ہوں ہیں ہونے کے چالیس برس تک ایک شعر کی زبان سے دہما ہوں ہیں عرب کی چوکر بیاں تک فطری سیفیداور ملکہ کو آپ ہونیا ہیں ہونا گر ہوں و بدون تعلیم وقعلم کے وفعتا ایسی محال بنالاسے ہوائی قدر مجیب وغریب، علم وختم، موثر ہدایات اور کا پابلاٹ کر دینے والے آپ ایس کھا تا اور ایسی کھا تا اور ایسی کو نہوں تھا ہوں کی بے انداز ، قابلیت سے قرآن ہیں متاب بتارہ و تی اس کے نام میس اختلاف تھا جر، بیار، عائش ہونیا گر کہ نے۔ ایسا کلام بنا کر دے و بتا ہے گئے۔ ایسا کلام بنا کر دے و بتا ہے گئے بیس جن میں کون تھا ہوئی میں وی ہے انداز ، قابلیت سے قرآن ہیں کتاب تیارہ و تی ان میس اختلاف تھا جر، بیار، عائش ہونی کی معلم کھی عاموں کے نام ہیں اختلاف تھا جو کر کہ نہ ہوا کر تا تھا میگر تھے۔ کہتے ہیں جن موسی اندازوں کا تو نام بھی تارہ نے ان میس سے کی ایک سے پال ہوئے تھے یا وہ جنور میں النہ علیہ وسلم کا و با تو ان میں سے کی ایک ہوئے کہا کہ نام سے کہوئی تھا کر ہوئی کی خدمت میں کہی ماضر ہوا کرتا تھا میگر تھی ہوئی کہا اندازوں کا تو نام بھی تارہ وہا تارہ کی تارہ کی تارہ وہوئی تارہ کی تارہ وہوئی تارہ کی تارہ وہوئی تارہ وہوئی تارہ کی تارہ وہوئی تارہ کی تارہ وہوئی تو تارہ وہوئی تارہ وہوئی تارہ تارہ وہوئی وہوئی تارہ وہوئ

ے بین کیلے دلائل کے باوجود جو خوش یہ ہی دل میں کھان لے کہ یقین آئیں کرول گا، مدا تعالیٰ بھی اس کو مقصد پر پہنچنے کی را آئیں دیتا بہتا ہمائیے بھی دیجھے گا۔ بداعتا د آ دی ہدایت سے عروم رو کر آخر تحت سرا کا متحق ہوتا ہے۔

ق معنی آپ ملی اندعیه وسلم و کہتے ہیں" اِنّمَا اَذْتَ مُفتَرِ" عالانک آپ کی اندعیه وسلم کی امانت و راستبازی پہلے سے مسلم اور ہر ایک چال و حال سے ظاہر تھی بمیا جموٹ بنانے والوں کا چیرہ اور طور و طرکت ایسا ہوتا ہے؟ جبوٹ بنانا توان اشتیاء کا ثیوہ ہے جو ضدا کی باتیس ن کراور اس کے نشانات و یکھ کر بھی پیتین نہ کریں یاس سے بڑا جموٹ کیا ہوگا کہ آ دمی مذاکی باتوں کو جموٹا کیے۔

## منكرين نبوت كے چندشبهات اوران كے جوابات

عَالَجَاكَ : ﴿ وَإِذَا بَتَلُنَا أَيَّةً مَّكَانَ أَيَّةٍ ... الي ... وَأُولَبِكَ هُمُ الْكُلِيُونَ ﴾

ربط: .....اب بہال سے محرین نبوت کے چند شہات نقل کر کے اس کا جواب دیے ہیں۔اصول دین میں پہلی اصل تو حید ہواد دوسری اصل نبوت ہے جند شہات کا جواب دیے ہیں۔ قرآن مجید کا جب کوئی تھم منسوخ ہوجا تا تو کفار کہتے کہ محمد ظامیخ اپنے اصحاب ( ڈوکٹرز) سے منح ہوبات ہیں کھی ایک چیز کا تھم دیے ہیں اور پھر اس سے منع کردیے ہیں۔ وقوا ڈا آئڈ ڈوکٹر ایا تھ ہیں اس شبر کا ذکر فرما یا اور بتلادیا کہ نے احکام کے مصالے کو ہم خوب جانے ہیں تم نہیں جانے۔ اللہ کا ہر تھم مصلحت پر بنی ہوتا ہے۔

اور منکرین نبوت دوسرا شبہ بیکرتے تھے کہ محمد ٹاٹیٹا نبیاء سابقین ادرام سابقہ کے حالات کی ہے ین کراور سیکھ کر آتے ہیں اوران کی سنائی اور سیکھی سکھائی ہا توں کواللہ کا کلام کہہ کرلوگوں کے سامنے آکر بیان کردیتے ہیں اس پرآیت نازل ہوئی ﴿وَلَقَالُ لَعُلَمُ اَنَّائِهُمْ یَقُولُونَ اِنْمَا یُعَلِّمُهُ اَبْتُمَرُ ﴾۔

اس آیت کریمه پس ان کے اس شبر کا یہ جواب ویا گذاگریت لیم کرلیا جائے کہ آپ ظافیم کی سے من کریہ قصے بیان کرتے ہیں تو یہ بتلاؤ کہ ایک فضیح وبلیخ عبارت آپ ظافیم نے کسے بنالی جس کے معارضہ اور مقابلہ سے تمام بلغاء عرب عاجز وور ماندہ ہیں کیا یہ عربی عبارت بھی ای غلام نے آپ طافیم کو سکھائی ہے وہ غلام توجی ہے۔ عربی زبان میں بات بھی نہیں کرسکتا۔ یہ فصاحت و بلاغت تو در کنار۔ اور اگر بالفرض یہ بھی مان لیا جائے توتم بھی اس عجی غلام سے قرآن جیسی ایک سورت نبوالاؤ۔ چنا نبی فرماتے ہیں:

نورانیت اور قوت اور سکینت ہے اور طمانینت میں زیادتی کرے تاکہ ان کے پائے استقامت میں تزلز ل ندا نے پائے اور سمجھ جائیں کہ ہمارا پروردگار ہمارے احوال ہے خبر دار ہے۔ اور اطاعت شعاروں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ظلمت و تاریکی میں ان کی راہ نمائی کرے اور راہ حق ان کو سمجھا وے اور بتلاوے۔ اور بشارت کا مطلب یہ ہے کہ فرما نبر داروں کو جنت کی خوشخبری دے تاکہ میسلمین ، موئین مخلصین کے درجے کو پہنچ جائیں۔

#### كافرون كادوسرااعتراض اوراس كاجواب

اورالبیہ تحقیق ہم خوب جانتے ہیں کہ کا فریہ کہتے ہیں کہ یہ قر آن نہ اللہ کا کلام ہے اور نہ کوئی فرشتہ اس کو لے کر نازل ہوا بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن توان کوایک آ دمی سکھلاتا ہے۔

شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَلَارًا فَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ ۚ وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ دل کھول کر منگر ہوا سو ان پر غضب ہے اللہ کا اور ان کو بڑا عذاب ہے یہ اس واسطے کہ دل کھول کر منکر ہوا، سو ان پر غضب ہے اللہ کا، ادر ان کو بری مار ہے۔ ہد اس واسطے، کہ استَعَبُّوا الْحَيْوةَ النُّانْيَا عَلَى الْأَخِرَةِ ﴿ وَآنَ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ ﴿ أُولَيِكَ انہوں نے عزیز رکھا دنیا کی زندگی کو آخرت سے اور الله راسة نہیں دیتا منکر لوگوں کو فل یہ وہی میں انہوں نے عزیز رکھی دیا کی زندگی آخرت ہے، اور اللہ راہ نہیں دیتا منکر لوگوں کو۔ وہی ہیں، الَّذِيْنَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَٱبْصَارِهِمْ ، وَأُولَبِكَ هُمُ الْغَفِلُونَ۞ لَا کہ مہر کردی اللہ نے ان کے دلول پر اور کانول پر اور آنکھوں پر اور بی یس بیہوش فی خود کہ مہر کردی اللہ نے ان کے دل پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر۔ اور وہی ہیں بہوٹی۔ آپ جَرَمَ ٱنَّهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْخُسِرُونَ۞ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنُ بَعْلِ مَا ظاہر ہے کہ آخرت میں بی لوگ خراب بی ق علی پھر بات یہ ہے کہ تیرا رب ان لوگوں پر کہ انہوں نے وطن چھوڑا ہے بعد اس کے کہ ال ثابت ہوا کہ آخرت میں وہی خراب ہیں۔ پھر یول ہے کہ تیرا رب ان لوگول پر کہ وطن چھوڑا ہے بعد اس کے کہ فُتِنُوا ثُمَّ جُهَلُوا وَصَبَرُوالا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ شَ معیبت اٹھائی پھر جہاد کرتے رہے اور قائم رہے بیٹک تیرا رب ان باتوں کے بعد بخنے والا مہربان ہے فی = بيان فرما أن ہے ۔ درميان ميں "إلّا من أكره "المنزے المنزے الك ضروري استثاء كرديا مجايعني الركو ئي مسلمان صدق دل سے برابرايمان برقائم ہے ايك لمحه کے لیے بھی ایمانی روشی اور قبی طمانیت اس کے قلب سے جدانیں ہوئی صرف کمی خاص حالت میں بہت ہی سخت دباؤ اور زبردتی ہے مجبور ہو کر شدید ترین خوت کے وقت کلو خلامی کے لیے محض زبان سے منکر ہو جائے یعنی کوئی کلمہ اسلام کے خلاف نکال دے بشر طیکہ اس وقت بھی قلب میں کوئی تر د دیہو، بلکہ زبانی لغہ سے بخت کراہیت ونفرت ہو،ایں شخص مرتدنہیں بلکہ ملمان ہی مجمعا جائے گا۔ ہاں اس سے بلندمقام وہ ہے کہ آ دمی مرناقبول کرے مگر منہ سے بھی ایرالغظریہ i نکالے مبیماکرحضرت بلال حضرت یاسرحضرت ممیہ،حضرت خبیب بن زیدانصاری اورحضرت عبداللہ بن مذافہ رضی الن<sup>عزی</sup>م وغیر و کے واقعات تاریخوں میں موجو د یں ۔ بنظراختصارہم بہاں درج نہیں کرسکتے ابن کثیر میں دیکھ لیے مائیں <sub>۔</sub>

ف یعنی ایسے منکر ول کو جوحیات دنیای کو کعبہ مقصود کھیرالیں، کامیابی کا داستہ کہال ملتا ہے ۔حضرت شاہ صاحب رحمہ الدکھتے ہیں" جوکوئی ایمان سے پھر اب تو دنیا کی عزص کو، جان کے ڈرسے یابرادری کی خاطر سے بیاز رکے لائج سے جمن نے دنیا عویز کھی اس کو آخرت کہال؟اگر جان کے ڈرسے لفظ کہے تو چاہیے جب ڈر کا وقت جا مجے بھرتو ہو استیغنار کرکے ثابت ہو مائے ۔"

فی یعنی دنیا کلبی اور ہوا پرتی کے نشہ میں ایسے مت دیبیوش ہیں جن کے ہوش میں آنے کی کوئی امید نہیں ۔ خدا کی دی ہوئی قریس انہوں نے سب یکار کردیں ۔ آخر کا نول سے حق کی آواز سننے، آئکھوں سے حق کے نشان دیجھنے، اور دلول سے حق بات سمجھنے اور سوچنے کی تو نیق سلب ہوگئی مہر کرنے کا مطلب پہلے موج بڑرہ میں گزرچکا ہے ۔

ت یعنی جوگوگ آبنی بے استدالیوں اور فلاکاریوں سے مندا کی بخشی ہوئی قوتیں تباہ کرڈالیں اور دنیای کو قبلہ مقسودینالیں ،ان سے بڑھ کرٹراب انجام کس کا ہوگا۔= ٠

#### تظم مرتد

#### قَالَجَاكَ: ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ... الى ... لَغَفُورُ رَّحِيْمٌ ﴾

ربط: .....گزشته آیت میں ان مجر مین کا ذکر تھا جو شواہد نبوت اور دلائل رسالت و کھے کرجمی ایمان نہیں لائے اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ ان سے بڑھ کرمجم وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لانے اور تسلیم کرنے کے بعد شیطانی شبہات اور نفسانی وساوس سے متاثر ہوکر حق سے منحرف اور برگشتہ ہوجا نمیں ۔ یعنی ایمان لانے کے بعد مرتد ہوجا نمیں ۔ ان آیات میں مرتد کے عذاب اور اس کی سزا کا بیان ہے مگر اس عذاب سے وہ شخص مشنی ہے کہ جو بحالت مجور ہی اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ فرکن نربان سے بول دے اور دل اس کا ایمان پر قائم اور سختم ہوتو ایسا شخص گنہگار نہ ہوگا۔ صحابہ کرام ثفافی سے اس تسم کے پچھ واقعات منقول ہیں۔ بعض نے تو جان جانی گوارا کی مگر کلمہ کفر زبان سے نہ نکالا اور عزیمت پر عمل کیا اور بعض نے رخصت پر عمل کیا اور بعض نے رخصت پر عمل کیا در بان سے تو کہد دیا مگر دل سے ایمان پر ثابت قدم رہے۔

بعدازاں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی فضیلت بیان کی جنہوں نے کفار کی ایذاءرسانی پرصبر کیا۔ اورایمان پر قائم رے اور اپنے گھروں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ دنیا پر لات ماری اور آخرت کی راہ لی چنا نچے فرماتے ہیں اور جو تحض ایمان لانے <u> کے بعد اللہ کا کفر کرے</u> اور کا فروں کے مغالطہ دینے سے کہ پیقر آن اللہ کی وحی نہیں بلکہ کسی بشر کی تعلیم ہے یا خوداس کا ساختہ، یر داختہ کلام ہے۔کوئی شخص مرتد ہوجائے تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہے گروہ مخض جس پرز بردی کی گئی اوراس نے بحا**لت** مجبوری محض زبان مے لفظوں میں کا فروں کی موافقت کر لی اور دل اس کا ایمان کے ساتھ مطمئن ہے دل کے اندر کوئی تزلزل اور تذیذ بنہیں توا یے شخص پرمؤاخذہ نہیں ولیکن جس نے دل کھول کر کفر کیا اور دل سے اس پر راضی ہو گیا۔ توایسوں پراللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے یہ بڑا عذاب اور غضب اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلہ میں دنیاد کی زندگی کوعز بزاورمحبوب رکھااوربسبب اس بات کے اللہ ایسے کفار کو ہدایت اور تو فیق نہیں دیتا کہ جو دنیا کوآخرت پرتر جمح دیتے ہوں۔مطلب یہ ہے کہان کا بیار تداواور کفر پراقدام اس وجہ سے ہے کہاللہ نے ان کوایمان کی توفیق نہیں دی اور کفر سےان کونہیں بچایا چونکہ بیلوگ دیدہ و دانستہ الٹی راہ پر چلے اس لیے خدا نے ان کواپن ہدایت اور تو فیق سےمحروم کر دیا بلکہ ایسے عل لوگوں کے دلوں پراوران کے کا نون پراوران کی آنکھول پرمہر کردی کہنے تی تو بھیسکیں اور نہ س سکیں اور نہ دیکھسکیں ان کے عناد اورسرکشی کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان کوحق سے اندھااور بہرااور احمق بنادیا اور خدا تعالیٰ تو ما لک مطلق ہے بے وجبھی جس کو چاہے اندھااور بہر ابنائے اور بیلوگ توحق ہے بالکل ہی غافل ہیں ان کی غفلت تو انتہاء کو پہنچ چکی ہے آخرت کی غفلت سے بڑے کرکوئی غفلت نہیں۔ لامحالہ بیلوگ آخرت میں بڑے خسارہ والے ہیں اس لیے کہ عمر عزیز کا ساراسر مایہ دنیا کے بازار میں لٹادیا اورآ خرت کے بازار میں مفلس اور قلاش اور خالی ہاتھ پہنچا بسوائے حسرت کے کیا ہاتھ آئے گا۔ : = فاس مكديس بعضي لوگ كافرول كفام سر بجل محت تقييم ياصرف زباني لفظ كفر كهدايا تهاراس كے بعدجب جوت كى، جهاد كيا، اور بزے استقلال و بامرد كى سے اسلام پر قائم رہے، اتنے کام ایمان کے کیے، وہ تھیر بختی می اور خدا کی مہر بانی مبذول ہوئی ایک بزرگ تھے عمار" ان کے باپ تھے" یاسر" اور مال"

> حغرت کی الڈیلید دسلم کے پاس آئے یہ بی آئی بیٹی از یں دخی الٹائنم الجمعین ۔ https://toobaafoundation.com/

سمية دونول قلم المحاتے مرکئے، پرلاء كغرنه كها۔ پيمسلمانول كاپهلاخون تھا جوندا كى راہ يس گرا۔ پينے (عمار ) نے خوف مان سے لاء كہد ديا' مجرروتے ہوتے

قیامت کہ بازار بینو نہند منازل باعمال نیکو دہند اساعت بچند آنکہ آری بری وگر مفلی شرمساری بری کہ بازار چند آنکہ آگندہ تر کہ بازار چند آنکہ آگندہ تر بدرگاہ حق مزرات پیش تر کے را کہ حسن عمل بیش تر بدرگاہ حق مزرات پیش تر ان کے دا کہ حسن عمل بیش تر بدرگاہ حق مزرات پیش تر ان کے دا کہ حسن عمل بیش تر بدرگاہ حق مزرات پیش تر بدرگاہ حق مزرات بیش تر بدرگاہ بیش تر بدرگا بیش تر بدرگاہ بیش تر بدرگا بیش

حق تعالی نے ان آیات میں کا فروں کے چھوصف بیان کیے۔ اول: وہ غضب الٰہی کے مستحق ہوئے۔ دوم: عذاب عظیم کے مستحق ہوئے۔

سوم: حیات د نیاوی کواخر وی حیات کے مقابلہ میں عزیز اورمجبوب رکھا۔

چہارم:حرمان از ہدایت خداوندی۔

پنجم: دل اورآ نکھاور کان پرمهرلگنا۔

عشم غفلت ميس انتها ورجه وينج جانا ونعوذ باللهمن ذلك كله

یہ توان غافلین کا حال اور مآل ہوا پھران کے مقابلہ میں ایک دوسرا گروہ ہے جو بجائے غضب اور عقوبت کے رضاء
ادر حمت کے مورد بنے وہ مہاجرین اولین کا گروہ ہے ان کی بابت ارشاد ہے۔ بے شک تیرا پروردگارا یے لوگوں کے لیے جنہوں نے کا فروں کی ایڈاءرسانی اور شم رانی کے بعد ہجرت کی اور پھر کا فروں سے جہاد بھی کیا یعنی فقط ترک وطن پراکتفا
میں کیا بلکہ خداکی راہ میں اپنی قوم کے کا فروں سے جہاد بھی کیا تا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہواور کفر ذلیل وخوار ہواوراس راہ میں جو ہمی مصائب پیش آئے ان پر صبر کیا اور ان مصائب میں اسلام پر ثابت قدم رہے پائے استقامت میں کوئی تزلز لنہیں آیا تو بے حک آپ تا گیا تھا ہے۔ مقائب پیش آئے ایک مغفرت کرنے والا بڑا مہریان ہے ایسے لوگوں کی مغفرت کرنے والا بڑا مہریان ہے ایسے لوگوں کی مغفرت اور جہاداور صبر کے بعد ان کے گنا ہوں کی مغفرت اور دھرت ور حہاداور صبر کے بعد ان کے گنا ہوں کی مغفرت اور دھرت میں کوئی شہنیں۔

يَوْمَ تَأْتِى كُلُّ نَفْسِ مُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا بَي مَن نَفْسِها وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا بَي مَن اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

#### يُظْلَمُون ١

ظلم نه جو **گاف** س

ظلم نه جوگا۔

ف یعن ایک کی طرف سے دوسرانہ بول سکے کا مال، باپ، بہن، مجائی، بیری، اولاد، احباب وا کارب کوئی کام ندد سے کا برشخص اپنی فکر میں برا اہو کا کئرے

#### ذكرجزائے آخرت

عَالَيْنَاكِ: ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ تَفْسِهَا ... الى ... وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

ربط: .....گرشته آیات میں اہل ایمان کے لیے وعدہ اور اہل کفر کے لیے وعد کا ذکر تھا اب اس آیت میں اس وعدہ اور وعید
کے ظہور کا وقت بیان کرتے ہیں اصل عذاب اور ثواب تو مرنے کے بعد ہی شروع ہوجا تا ہے گر اس کا پورا ظہور قیامت کے
دن ہوگا یعنی جس دن کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور ہرایک اپنی اپنی فکر میں ہوگا اور ہر نفس اپنی طرف سے مجادلہ کرے گا اور
خویش واقارب کو بھی بھول جائے گا۔ اور اپنی رہائی کے جھوٹے سے عذر کرے گا لیکن اس کی ججت اور ساری عذر معذرت
بے سود ہوگا۔ اور ہر جان کو اس کے عمل کا پور اپور ابدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نہ ثواب میں کی ہوگی نہ
عذاب میں زیادتی ہوگی۔

وضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ أَمِنَةً مُّطْهَيِنَّةً يَّأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانِ اور بَلائَ الله نے ایک مثال ایک بتی تھی چین ائن سے فل چلی آتی تھی اس کو روزی فراغت کی ہر جگہ سے فل اور بتائی اللہ نے کہاوت، ایک بتی تھی، چین ائن سے چلی آتی تھی اس کو روزی فراغت کی ہر جگہ سے،

فَكُفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْ ا يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَلُ پرناثرى كَالله كاحرانول كَيْ بِرَبِهُماياس وَالله فيمر ، كمان كَنْ كَرُبرْ عَهُ وَيُحْدُ اور دُربدله اس كاجود ، كرت تحداوران كح پرناشكرى كى الله كاحرانوں كى ، پرچكماياس والله في مره كمان كتن كريش موع بجوك اور دُر، بدله اس كاجوكرت تحداوران كو

جَاْءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَنَّ بُوهُ فَأَخَنَهُمُ الْعَنَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ فَكُلُوا مِثَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بینی چکا رسول انبی میں کا، پھر اس کو جھٹلایا، پھر بکڑا ان کو عذاب نے، اور وہ گنہگار تھے۔ سو کھاؤ، جو

= طرح مندا کے عذاب سے تعلقی عاصل کرے مطرح طرح کے جبوٹے پیجے عذر برأت کے لیے تراشے گاجواب دسوال کرکے چاہے گار ستاکاری عاصل کرے۔ قتل یعنی نیک کے قواب میں کمی مذہو گی اور بدی کی سزااسختاق سے زائد مندی جائے گئے۔

ف یعنی نہ باہر ہے دشمن کا کھٹکا نہ اندر سے تمی طرح کی فکروتشویش خوب امن مین سے نہ دگی گز رتی تھی ۔ محمد اور میں نہ سر سر نا سر کا اور سے کھٹریہا ہیں تہ ہتر سے کہ نہ تھ میں بیٹس کو نوعہ

\_\_\_\_\_\_ وکل یعنی کھانے کے لیے غلے اور کھل وغیرہ کھنچے چلے آتے تھے ہر چیز کی افراط تھی محمر پیلھے دنیا کی تعمیں ملتی تھیں۔

فی اس بستی کے رہنے والوں نے مندا کے انعامات کی قدر نہ پھائی ، دنیا کے مرول میں پڑ کرا لیے غاقل اور بدمت ہوئے کہ معتقبی کا دھیاں بھی ندآیا۔ بلکہ اس کے مقابلہ میں بغاوت کی ٹھان کی ۔ آخر مندا تعالیٰ نے ان کی ناھری اور کفران نعمت کا مرہ چکھایا یعنی امن ہمین کی جگہ خوف و ہراس نے اور فراخ روز ی کی جگر بھوک اور قحط کی معیبت نے ان کو اس طرح کھیرلیا جیسے کپڑا پہننے والے کے بدن کو کھیرلیتا ہے۔ ایک دم کو بھوک اور ڈران سے مدانہ ہوتا تھا۔

ق علی انہی کی قرم وزب میں ایک بڑی بھاری باطن تعمت بھی ان کو دی گئی تھی انہی کی قرم وزب میں سے ایک رمول بھیا ہی ا ا تباع کر کے وہ خدا کی شوشتو دی کے بڑے او پنچ مقامات ماسل کر سکتے تھے انہوں نے اتباع و تعدیل کی مگداس کی تکذیب و مخالفت پر کر باعد ھی اور اس طرح پتی میں گرتے بلے ہے یہ ترقد یم سنت اللہ کے موافق طالموں اور مجنبالدوں کو مذاب نے آپادا پعرمی کی کوئی تدبیر پیش میمی بعض مضرین کہتے میں کہ ان آیات میں کمی معنی بتی کا تذکر وہیں مجنس بلور تشیل کی تباہ شدہ بستی کا لا علی المتعدید ن حوالدوے کریاایک ایس بتی کا وروش کر کے تفار مکر کو آ

https://toobaafoundation.com/

رَزَقَكُمُ اللهُ حَلِلًا طَيِّبًا ۗ وَّاشَّكُرُوا نِعُمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُلُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ ردزی دی تم کو الله نے طال اور پاک اور شرکرو الله کے احمال کا اگرتم ای کو پوجتے ہو فل الله نے میں حرام کیا ہے ردزی دی تم کو اللہ نے، حلال اور یاک۔ اور شکر کرو اللہ کے احبان کا، اگر تم ای کو پوجے ہو۔ یمی حرام کیا ہے عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَاللَّمَ وَكَمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ \* فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ تم پر مردار اور لہو اور مور کا محوشت اور جس پر نام یکارا الله کے موا کی اور کا پھر جو کوئی ناچار ہوجائے تم پر مردہ اور لبو اور سؤر کا گوشت، اور جس پر نام بکارا اللہ کے سوائے کی کا۔ پھر جو کوئی ناچار ہوجادے وَّلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَنِبَ هٰنَا ید زور کرتا ہو یہ زیادتی تو اللہ بختے والا مہربان ہے وی اور مت کہو اپنی زبانوں کے جوٹ بنا لینے سے کہ یہ نہ زور کرتا ہو نہ زیادتی، تو اللہ بخشے والا مہربان ہے۔ اور مت کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بتانے سے، کہ سے حَلُّ وَهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَنِبِ النَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَنِب طال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ یہ بہتان باعدو وسل بیٹک جو بہتان باعد ہے این کا مجلا طال ہے اور سے حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، بھلا = کتم نے ایسا نمیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوسکتا ہے کفران نعمت اور تکذیب وعداوت رسول کی سزاسے بے فکرنہ ہوں بعض علما ہ کے زویک اس مثال میں بتی سے مراد مکم عظمہ ہے جہاں ہرقسم کامن جین تھا اور باوجو دوادی غیر ذی زرع ہونے کے طرح طرح کے بھل اور میوے تھینے بطے آتے تھے۔ ﴿ أُولَهُ مُكِن لَّهُمْ حَرَّمًا أَمِنًا يُحْتِي إِلَيْهِ مَمْزَتُ كُلِّ فَيْ وِزْقًا قِن لَدُنَّا وَلْكِنَ آئَةِ هُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ الل مكسف العمول في مجمود مان -شرک وعصیان، بےحیاتی اوراو ہام پرتن میں منہمک ہو گئے۔ پھر خدا تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت محد رسول الذملی الذعلیہ وسلم کی صورت میں جبحی \_اس کے انگار وتکذیب میں کوئی دقیقه اٹھا درکھا۔ ﴿ اَلَّمْ مِنْ إِنِّي الَّذِي مِنْ مَنْ مَنْ لَكُوا يَعْمَةُ اللَّهِ كُفُوًّا وَآخَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴾ آخر نداتعالیٰ نے اس واطمینان کے بجائے ملمان علدین کاخوف اور فراخ روزی کی جگرسات سال کا تحط ان پرمسلا کردیا جس سے اور مردارتک تھانے کی نوبت آممی برا برا کے معرکہ میں غازیان اسلام کے باتھوں خدا کاعذاب ان پرٹوٹ پڑا۔ادھر تویہ وادوسری طرف جولوگ ان ظالموں کے جوروستم سے تنگ آ کر گھربار چھوڑ بھا کے تھے ال کو مدانے مبتر تھکانہ دیا، وشمنوں کے خوف سے مامون ومصنون بنایا، روزی کے درواز سے کھول دیے، زبردست دشمنوں برقتح عنایت کی، بلکہ اقلیموں کا بإد ثاه اورمتيون كامام بناديا يثايداي ليے ان آيات مِن مكه والول كامال منا كرا كلي آيت ﴿ وَكُلُوا مِقارَرَ قَكُمُ اللّهُ حَلَلًا طَيِّهُ ۖ وَالشَّكُووَا يَعْبَتَ اللَّهِ ف المين جس كوندا كى يرتشش كادعوى ہوا سے لائق بے كه بندا كى دى ہوئى ملال دلميب روزى سے تتح كرے اوراس كااحمان مان كرشكر كزار بنده سبنے ملال كو

فی ایسی میں مندائی پرشش کا دعویٰ ہوا سے لائق ہے کہ خدائی دی ہوئی طال دلمیب روزی ہے تتع کرے اوراس کااحیان مان کرشکر گزار بندہ سبنے مطال کو ترام نشکتے اور نعمتوں ہے منتفع ہوتے وقت نعم حققی کو نہ بھولے ۔ بلکہ اس پر اوراس کے بیجے ہوئے بیغمبروں پر ایمان لاتے اورای کے احکام دیدایت کی پائیدی کرے ۔

فی اس آیت کی تغییر سورة" بقره" اور" انعام" وغیره میں گزر چکی و ہال دیکھ لی جائے، یہال عرض یہ ہے کہ جس طرح ہیلی آیت میں اشارہ تھا کہ طال کو اسپنے او پر قرام نہ کرے، اس آیت میں تنبید کی تکی کر ترام چیزوں کو طال نہ تھہراتے۔ نلامہ یہ کئی چیز کو طال یا ترام تھہرانا اس کا تن ہے جس نے یہ چیز س پیدا کی لمک چانجی آئندہ آبات میں نہایت وضاحت سے میسمنون بیان ہوا ہے۔

ت يعنى بدون كمى سندهرى محكمى چيز كم شعلق منداللها كركهد دينا كرملال ب ياحرام بزى مخت جرارت اوركذب وافتراء ب ملال وحرام وو ويى بوسكتا ب

کیول نہول \_

لایفلی کون الی اور ان کے واسط مذاب دردناک ہے فل اور جو لوگ یہودی یں ان پر ہم نے حرام کیا تما بر بروگا تھوڑا سا فائدہ اٹھا ایس اور ان کے واسط مذاب دردناک ہے۔ اور جو لوگ یہودی یں ان پر ہم نے حرام کیا تما بر بہیں یات۔ تھوڑا سا برت لیں اور ان کو دکھ کی مار ہے۔ اور جو لوگ یہودی ہیں ان پر ہم نے حرام کیا تما جو قصصفاً عکرتے کے قبل کو وگا گاؤا آئفسکھٹم یظلیمون ان گھرائ تھر ان تھر ہم نے حرام کیا تا جو تھر کو پہلے سا بھی اور ہم نے ان پر تلم نہیں کیا پر وہ اپنے اوپر آپ قلم کرتے تھے نگ پھر بات یہ کہ تجھ کو سا بھی پہلے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، پر اپنے اوپر آپ ظلم کرتے تھے۔ پھر یوں ہے کہ تجھ کو سا بھی پہلے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، پر اپنے اوپر آپ ظلم کرتے تھے۔ پھر یوں ہے کہ تجھ کو سا بھی پہلے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، پر اپنے اوپر آپ ظلم کرتے تھے۔ پھر یوں ہے کہ تہرا رب ان لوگوں پر جنہوں نے برائی کی نادانی سے نہر توبہ کی اس کے پیچے اور سنوار اپنے کام کو مو تیرا رب ان باتوں کے تیم روب ان لوگوں پر جنہوں نے برائی کی نادانی سے، پھر توبہ کی اس کے پیچے، اور سنوار پکڑی، تیرا رب ان باتوں کے تیم روب ان لوگوں پر جنہوں نے برائی کی نادانی سے، پھر توبہ کی اس کے پیچے، اور سنوار پکڑی، تیرا رب ان باتوں کے تیم را رب ان لوگوں پر جنہوں نے برائی کی نادانی سے، پھر توبہ کی اس کے پیچے، اور سنوار پکڑی، تیرا رب ان باتوں کے تیم را رب ان لوگوں پر جنہوں نے برائی کی نادانی سے، پھر توبہ کی اس کے پیچے، اور سنوار پکڑی، تیرا رب ان باتوں کے تیم را رب ان لوگوں پر جنہوں نے برائی کی نادانی سے، پھر توبہ کی اس کے پیچے، اور سنوار پکڑی، تیرا رب ان باتوں کے تیم را رب ان لوگوں پر جنہوں نے برائی کی نادانی سے، پھر توبہ کی اس کے پیچے، اور سنوار پکڑی، تیرا رب ان باتوں کے دوبال کے بیم را رب ان لوگوں پر جنہوں نے برائی کی نادانی سے، پھر توبہ کی اس کے پیچے، اور سنوار پکڑی، تیرا رب ان باتوں کے بیکھوں کی اس کے پیچے، اور سنوار پکڑی کی بادانی سے دوبالی کی دوبالی سے بیرانی کی بادانی سے دوبالی کی دوبالی کے دوبالی کی دوبالی کی دوبالی کی دوبالی کے دوبالی کی دو

#### بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ اللهُ

بیچھے بخشے والا مہربان ہے ف<sup>س</sup>

پیھے بخشنے والامہر بان ہے۔

= جے خدا تعالیٰ نے صلال یا حرام کہا ہو۔اگر کوئی شخص محض اپنی رائے سے کسی چیز کو طلال یا حرام ٹھہرا تا ہے اور خدا کی طرف اس کی نبیت کرتا ہے، جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، جس کاذکر مورہ "انعام" میں گزر جاوہ فی الحقیقت خدا پر بہتان باندھتا ہے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ بھی ایرارہ یہ انتیار نہ کریں جس چیز کو خدا نے صلال اور جس کو حرام کیا حرام مجھیں ۔ بدون ما خذشری کے صلت وحرمت کا حکم نہ لگائیں ۔

> باز آباز آبر آنچ کر دی باز آگرافز و گروبت پرتی باز آ این درگدما، درگذمیدی نیت مدیار اگر تو به همتی باز آ

https://toobaafoundation.com/

## تهديد بآفات دنيويه برمعصيت وكفران نعمت

مَالْجَاكُ: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَفَلًّا قَرْيَةً كَانَتُ امِنَةً .. الى .. لَغَفُورٌ رَّحِيْمُ ﴾

ربط: .....گرشته آیات میں کفراور معصیت پرعذاب اخروی کاذکر تھااب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ بعض مرتبد دنیا میں بھی کفراور معصیت اور کفران نعمت پر طرح طرح کی آفتیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ جیسے قحط سالی اور عام بیاری اور بسا اوقات کفراور کفران نعمت دنیا ہی میں زوال نعمت کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسا کہ مکہ کے لوگ سات سال تک شدید قحط میں رہے یہاں تک کہ مرے ہوئے جانوروں کی ہڈیاں کھانے گے اور ضعف اور ناطاقتی سے چلنا بھرنا دشوار ہوگیا بالآخر مجبور ہوکر مرداران قریش نے آنحضرت ملاحظ سے التجاکی۔ اور آپ ملاحظ کی دعاسے یہ مصیبت دور کوئی۔ بعد از ان حق تعالیٰ نے مرداران قریش نے آنحضرت ملاحظ سے التجاکی۔ اور آپ ملاحظ کی دعاسے یہ مصیبت دور کوئی۔ بعد از ان حق تعالیٰ نے فرائم الم تا کے گئے گئے الم آئے تو تھے گئے گئے الم آئے تو تھے گئے گئے گئے الم آئے تو تھے گئے گئے گئے گئے گئے کے بیر بیر ضروری ہے۔

سا-اور پھر ﴿ وَعَلَى الَّانِيْنَ هَا دُوْا حَرَّمْنَا ﴾ سے بیبتلایا کہ یہود پران کی سرشی کی وجہ سے بعض پاکیزہ چیزیں دنیا ہی میں حرام کردی گئ تھیں لہذاتم کو چاہئے کہ طال وحرام کے احکام کو پوری طرح طحوظ رکھوا پی طرف سے کسی چیز کو طلال وحرام نے احکام کو پوری طرح طحوظ رکھوا پی طرف سے کسی چیز کو طلال حرام نہ بنا وَ اور عَلَمْ عَلَمْ اللّٰ عَلَمُ اللّٰ اور وح کا مزاح درست رہتا ہے اور حرام سے بچوح ام سے انسان کا دل اور روح فاسد اور خراب ہوجاتی ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کا مُحرَاح و

چنانچ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کفران نعت کے دبال پر متنبہ کرنے کے لیے ایک ہتی کی مثال بیان کی کہ وہ استی اس اور اللہ تعالیٰ اس اور عارت گری کا اندیشہ نتھا۔ اس بتی میں بینے والوں کا رزق فراغت اور کثرت کے ساتھ ہر جگہ سے یعنی اطراف و جوانب ہے آتا تھا پس اس بتی والوں کا رزق فراغت اور کثرت کے ساتھ ہر جگہ سے یعنی اطراف و جوانب ہے آتا تھا پس اس بتی والوں کا جنو کی بیائے اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری کی تب اللہ نے اس بتی والوں کو بھوک اور خوف کا لباس چھھا یا یعنی امن اور سکون کی جگہ خوف و ہراس آگیا۔ اور رزق کی وسعت اور کثرت کی بجائے بھوک اور قبط نے آ پینی اللہ نے ان کو خوف اور بھوک کا مزہ بھی اس کے بدن کو گھر لیتا ہے۔ سز ایس کو فوف وہراس آگیا۔ اور مزوف کا لباس چھھا یا بیان کے اعمال کی سز ا ہے کہ انہوں نے اللہ کی مزامی مقسرین کے دوقول ہیں اول سے کہ انہوں نے اللہ کی سز ایس کو کی معین قریہ مراد سے جو غلہ آنا تھا بہت کی ناشکر کی کی ۔ ﴿ وَ صَرّ تِ اللہ مَدَ مَنْ اللہ مِن اور مردار اور کوں کو کھا یا اور وہ پہلا امن واطمینان جا تا رہا۔ ہروت ہوف میں دہنے گئے بیضا میں نے بطور تمثیل اہل مکہ کی حالت بیان فرمائی۔ اور دومراقول ہیں ہو کہ قریدے غیر معین بی مراد ہوگی میں دہنے گئے بیضا تعالی نے بطور تمثیل اہل مکہ کی حالت بیان فرمائی۔ اور دومراقول ہیں ہو کہ قریدے غیر معین بی مورد میں میں دیے کہ قریدے غیر معین بی مورد میں ہو کہ کا میں بیا ہیں۔ کہ قریدے غیر معین بی مرادے کیونکہ وہ کر وہ کیا ہوں۔

ُ مُلتہ: ····· اس آیت لیعنی ﴿ فَأَذَا قِبَا اللّٰهُ لِبَامَسِ الْجُوْعِ وَالْحَوْفِ ﴾ میں یے فرمایا کہ اللّٰہ نے اس بستی والوں کو بھوک اور

خوف کالباس چکھایا اور پنہیں فرمایا کہ اس کو بھوک اور خوف کالباس بہنایا حالانکہ لباس تو پہنایا جاتا ہے چکھایانہیں جاتا دجہ اس کی بیہ ہے کہ بیآیت درحقیقت دواستعاروں کومتقمن ہے ایک اعتبار سے رجوع اور خوف کی حالت مذوقات کے مشابہ ہے کہ جب انسان کی چیز کود مکھ کر چکھ لیتا ہے تواس کا ادراک اورا حساس مکمل ہوجا تا ہے دیکھنے اور چھونے سے پوراا حساس نہیں موتا - لبنرا آیت میں لفظ ا ذاقت اس لیے استعال فر ما یا کہ ان کو بھوک اور خوف کا مزا چکھا کر بتلا دیا کہ بھوک اور خوف ایک چیز ہے یہ تو دنیا میں ہوا کہ مصیبت کا مزہ چکھایا۔ بھوک اور خوف کا اصل کھانا توجہنم میں ملے گا۔کھانے کو زقوم اور پینے کو غسلین اور حمیم کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ کھانا اور پینا چونکہ انسان کے اندر پہنچتا ہے اور اندر ہی اندر اس کا اثر ظاہر ہوتار ہتا ہے اور لباس ایک ظاہری چیز ہے اس لیے بھوک اور خوف کا باطنی اور اندرونی اثر بیان کرنے کے لیے اذاقت کا استعارہ کیا اورظاہری اثریان کرنے کے لیے لباس کا استعارہ کیا اور بھوک وخوف کے لیے لباس کا استعارہ اس لیے کیا کہ جس طرح لباس آ دمی کو ہر طرف سے گھیر لیتا ہے اس طرح بھوک اور خوف نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا اور پوری طرح اپنے اندر چھپالیا اور چونکہ لباس ایک ظاہری شئے ہے جوظاہر میں نظر آتا ہے اس طرح بھوک اور خوف کا اثر ان کے ظاہر سے دکھلائی دیتا ہے کہ چېرے زرد ہو گئے تھے اور بدن د بلے اور لاغر ہو گئے تھے اور اس ظاہری نعمت کے علاوہ بڑی بھاری نعمت آنحضرت نکھنا کی بعثت ہان لوگوں نے اس نعمت عظمیٰ کی بھی ناشکری کی اور وہ سب سے بڑی نعمت سے ہے کہ البتہ ستحقیق الہٰی کے پاس انمی میں ہے منجانب اللہ ایک رسول آیا جس کی صداقت اور امانت ہے وہ بخو بی واقف تھے لیں ان کو جھٹلایا تب ان کو بھوک اور خوف کے عذاب نے آ پکڑااور آں حالیکہ وہ ظلم پر کمر بستہ تھے گیں بھی قحط میں مبتلا ہوئے اور بھی قتل اور اسیر ہوئے اور مہاجرین اورانصار جوخدا کے شکر گزار بندے تھے ان کوخوف کے بعدامن دیدیا اور تنگی کے بعدان کو وسیع الرزق بنادیا اور روئے زمین پران کو حکمران بنایا۔

گزشتہ آیات میں اکل حلال کا تھم در کفران نعت کی ممانعت کا ذکرتھا۔ اس لیے آئندہ آیات میں اکل حلال کا تھم دیتے ہیں کیونکہ اکل حلال ذریعہ شکر ہے چنانچ فرماتے ہیں ہیں اے مسلمانو اہم کفراور شرک اور کفران نعت سے دور رہواور اللہ نے جو حلال اور پاک روزی ہی تم کودی ہے اس میں سے کھا وَ اور اللہ کی نعت کا شکر کرو۔ شکر سے تم کو اللہ اور زیادہ فعتیں دے گا اگرتم خالص خدا کا ہندہ بننا چاہے ہوتو اس کے حکموں پر چلوجس چیز کو اس نے حلال کیا اس کو کھا وَ اور جس چیز کو اس نے حرام کیا اس کو کھا وَ اور جس چیز کو اس نے حرام کیا اس میں کہ دو اور اپنی رائے سے کسی چیز کو جل ال اور حرام نہ کرو۔ جز این نیست کہ حرام کیا ہے اللہ نے تا م زد کرو یا گیا ہو۔ مطلب سے ہے کہ جو جانور بقصد تقرب غیر اللہ کے نام زد کرو یا گیا ہو۔ اور پھراسی نیت سے اس کو ذری کے کرو یا گیا ہو۔ واللہ پر جسی اللہ پڑھی گئی ہوتو یہ جانور حرام ہے۔

اور بعض مفسرین نے ﴿ مَا أُهِلَ بِهِ لِغَنْدِ الله ﴾ کاتفیر ذبح کے ساتھ کی ہے سواس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کے لوگ ذرج کے وقت بھی غیر اللہ کا نام لیتے تصاور ان کی نیت اور قصد بھی غیر اللہ کے تقرب کا ہوتا تھا یہ صورت با جماع امت حرام ہے اس کی حرمت میں کسی کو کلام نہیں بلکہ کلام اس میں ہے کہ قرآن کریم میں لفظ "اهلال" آیا ہے اس کے معنیٰ ذبح کے نہیں بلکہ اس کے معنیٰ آواز بلند کرنے کے ہیں اور اس سے فقط آواز بلند کرنام اونہیں ا

کیونکہ تحض آواز بلند کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوجاتی بلکہ بقصد تقرب کسی کے نام زدکردیئے کے معنی مراد ہیں اور چونکہ مشرکین عرب اپنے بتوں کے نام ندکردی میں نے حسب موقع ذرئے کے ساتھ اس کی تفسیر کردی ورند درحقیقت وہ تھم کی قیرنہیں اور مطلب آیت کا بیہ کہ جوجانور بقصد تقرب غیراللہ کے نام زدکردیا جائے وہ حرام ہے خواہ ذرئ کے وقت اللہ کا نام لے یاغیر اللہ کا نام لے ،حرمت کی علت دراصل غیراللہ کے تقرب کی نیت ہے اور یہ نیت نے درائل نہ ہوگا۔

خلاصہ کلام میہ کہ اللہ نے بندوں پر مرداراور خون اور کم خزیر اور ﴿مَا أَهِلَ بِهِ لِغَیْرِ اللّه ﴾ کوحرام کردیا ہے پھراس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر آسانی کردی۔ پس جو تحق بھوک اور فاقد سے لا چاراور بیقرار ہوجائے۔ بشر طیکہ وہ طالب لذت نہ ہواور نہ مقد ارضر ورت اور حد حاجت سے آگے بڑھنے والا ہو اور وہ ان حرام چیزوں سے بقد رحاجت جس سے اس کی جان نج کے جائے بچھ کھانے سے اس کی جان نج کے جائے بچھ کھانے سے اس کی حرمت اور خیا شت تمہارے لیے مضرنہ ہوگی اور اگر بچھ ہوگی تو اللہ تعالی غفور ورجیم ہیں درگز رفر ما نمیں گے۔

حاصل کلام ہے کہ کی چیز کو طال وحرام کرنے کا حق اور اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے اور جن چیزوں کے متعلق تہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں تم ان کی نسبت بینہ کہو کہ ہے جانور طال ہے اور ہے جانور حرام ہے۔ جیسا کہ پارہ ہشتم کے شروع میں لینی وقت جھوٹے اید ہوگا کہ تم اس کہنے ہے اللہ پر جھوٹ بہتان با ندھو گے۔ یعنی تم نے جومویٹی میں طال وحرام تھرار کھا ہے وہ سب تمہار اجھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں ایسا تھم نہیں ویا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں ایسا تھم نہیں ویا۔ اللہ پر جھوٹ اور بہتان ہے۔ مشرکین عرب بحیرہ ، سائب ویا۔ اللہ تعالیٰ نے بیطال کیا اور پر حرام کیا ہیں۔ اس اللہ پر جھوٹ اور بہتان ہے۔ مشرکین عرب بحیرہ ، سائب ہولی۔ بوشک جولوگ اللہ پر جھوٹ باند ھے ہیں۔ وہ بھی کا میاب نہ ہول گے اور بید دینا کا فائدہ جوان کو چہنے رہا ہے۔ بہت تھوڑ ااور چندروزہ فائدہ ہے جس کو بقائی ہیں اور چندروزہ وہ نیاوی نعمتوں ہول گے اور بید دینا کا فائدہ جوان کو چہنے رہا ہے۔ بہت تھوڑ ااور چندروزہ فائدہ ہے جس کو بقائی ہیں اور چندروزہ وہ بیاور سے مشتم ہولیا۔ بویل کے اور اس کے بیان سے بیاور اس کے بیان بین طرف سے طال وحرام نہ کرو۔ یہاں تک کو تھروں کا بیان فرمایا کہ جو اللہ این طرف سے طال وحرام نہ کرو۔ یہاں تک ان چیزوں کا بیان فرمایا کہ جواز راہ شفقت ورحمت شریعت مجدید کا گھڑ میں حرام کی گئیں۔

اب آئندہ آیت میں بید کرکرتے ہیں کہ بعض چیزیں (پاکیزہ) یہود پران کی سرکتی کی وجہ سے بطور سر اان پرحرام کردگ کی تھیں وہ تحریم ایک قتیم کا تازیانتھی اور اسلام میں جن چیزوں کوحرام کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت ہے۔ چنا نچے فرماتے ہیں اور یہود یوں پرہم نے وہ چیزیں حرام کیں۔ جوہم پہلے سورة انعام میں آپ ٹالٹی اس کر چکے ہیں وہ چیزیں سورة انعام کی آیت وہ تو تھی الین تن تھا کو ایک تین میں گررچی ہیں۔ اور ان چیزوں کی چیزیں سورة انعام کی آیت وہ تو تی الین تن تھا کو ایک تین میں گررچی ہیں۔ اور ان چیزوں کی تحریم میں ہم نے یہودیوں پرکوئی ظلم نہیں کیالیکن وہ خودہی اپنے اوپر ظلم کرتے سے یعن ہم نے جو پاک چیزیں ان پرحرام کیں وہ ان کے ظلم اور تعدی اور ان کی سرجی کیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ وہ نے مُلْمُ ہوتی الّیائی تھا کو ا

حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبْتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾ الآيات، يعنى تم ني يهوديول كظم وتعدى ك باعث ان پروه باك چزين حرام کردیں جوان کے لیے حلال کی گئی تھیں جس سے مقصودان کے اصلاح تھی کہایے جرائم اور قبائح سے تائب ہوجا نمیں **پھر** اس ظلم اورتعدی کے بعد بھی گنہگار کو مایوس نہ ہونا چاہئے تو یہ کا درواز ہ کھلا ہے، بے شک تیرا پر وردگاران لوگوں کے تن میں جنہوں نے نادانی سے برے کام کیے پھراس کے بعد تو بہ کی اور سنور گئے۔ یعنی اپنے اعمال درست کر لیے اور اپنے حال کی اصلاح کرلی بے شک تیرا پروردگاراس توبداوراصلاح کے بعدان کاقصودمعاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے مقصور اس آیت سے خدا تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مغفرت اور رحمت کا اظہار ہے۔

إِنَّ إِبْرَهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيْفًا ﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ شَاكِرًا اصل میں تو ایراہیم تھا راہ ڈالنے والا فرمانبردار اللہ کا سب سے ایک طرف ہو کر اور یہ تھا شرک والوں میں ول حق ماننے والا اصل ابراہیم تھا راہ ڈالنے والا، تھم بردار اللہ کا، ایک طرف کا ہو کر۔ اور نہ تھا شریک والوں میں۔ حق ماننے والا لِّ كَنُعُمِهِ ﴿ الْجُتَلِيهُ وَهَلِيهُ إِلَّى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ وَاتَّيْنِهُ فِي النُّنْيَا حَسَنَةً ﴿ وَإِنَّهُ اس کے احمانوں کا فیل اس کو اللہ نے چن لیا اور چلایا سیری راہ پر فیل اور دی ہم نے دنیا میں اس کو خوبی فیل اور وہ اس کے احسانوں کا، اسکو اللہ نے چن لیا، اور جلایا سیدھی راہ پر۔ اور دی دنیا میں ہم نے اس کو خوبی۔ اور وہ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ ثُمَّ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ آنِ اتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيْمَ حَنِيفًا ﴿ وَمَا آخرت میں اچھے لوگوں میں ہے فک چر حکم بھیجا ہم نے تجھ کو کہ بل دین ایراہیم پر جو ایک طرف کا تھا اور مد تھا آ خرت میں اچھے لوگوں میں ہے۔ پھر تھم بھیجا ہم نے تجھ کو کہ چل دین ابراہیم پر، جو ایک طرف کا تھا۔ اور نہ تھا فل مشرکین عرب کی شرکیات کارد کر کےامام المومدین الوالا نبیاءحضرت ابراہیم غیل النّدئل نبینا وعلیہ السلام کا طریقہ یاد دلاتے ہیں، کیونکہ ء ب کےلوگ ان کی سے تھے اور دین ابراہیمی پر ہونے کا دمویٰ رکھتے تھے۔مالا نکہ ملت ابراہیمی سے اضیں دور کی نبیت بھی بندری تھی۔انھیں بتلایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام موردین کے امام، نیکی کے معلم، تمام دنیا کے مشرکین کے مقابلہ میں تن تنہا یک امت عظیم کے برابر تھے جن کی ذات واحد میں حق تعالیٰ نے و وسب و بیال اور كمالات جمع كرد بے تھے جوكى بڑے جمع ميں متفرق ارپ يائے جاتے ہيں۔

لَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنَّكُم آنَ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِد

ابراميم عليه السلام خدا كا كامل مطبع وفرمانبر داربنده تھا جو ہرطرف سےٹوٹ کرايک خدا کا ہور ہا تھاميمکن پذتھا کہ بدون حکم الہی کسی چيز کوشش اپنی طرف سے حلال یا حرام گھبرا دے ۔ وہ خو دتو معاذ الندشرک کاارتکاب کہال کرسکتا مشرکین کی جماعت ادر بستی میں رہنا بھی محوارا نہیں کر تاتھا یے چر جولوگ آ پکو " حنیف" کہتے اور دین ابراہیمی پر بتاتے ہیں اُٹھیں شرم کرنی چاہیے کہ ضدا پر افتراء باندھ کرملال کو ترام کا حال کہنا اور شرک کی تمایت میں پیغمبروں سے از نا تھا ایک " حنیف" اور ابراہیمی کی شان ہو کتی ہے؟ یادر کھو! طال وحرام کے بیان اور اصول دین میں اصل ملت ابراہیمی ہے محمد رسول الذم کی الله ملیدوسلمراسی منکت کی اقامت واشاعت اوربسط و تفسیل کے لیے تشریف لائے ہیں اگراملی دین اہراہیم پر چلنا چاہوتو آپ ملی الدعلیہ وسلم کاطریقہ اختیار کرو۔ قع يعنى ارابيم مدا كاشر كزار بنده تهاتم تحت ناسياس اوركفران معت كرف والع بوسياك ووَصَوَبَ اللهُ مَقَلًا قَوْيَةً كَانَت امِنةً مُطلبَ بنَّةً وَالْتِيَّةً رِ وَقَهَا رَغَدًا وَنَ كُلِّي مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِإِنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِمَاسَ الْحَوْعِ وَالْحَوْفِ عِمَا كَانُوْ ا يَصْمَعُونَ ﴾ كَوْائد مِن كُما ماجه به براس كي ەسى يعنى تو حد كامل اورسلىم درضا كى سىدى را ، پر چلايا -

## كَانَ مِنَ الْمُشْمِرِ كِيْنَ ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبَتُ عَلَى الَّذِيثَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ وَ وَ ثَرَا رَبِ وَ وَ ثَرَا رَبِ وَ اللهِ مِنْ فَلِ اللهِ عَلَى اللهِ وَالْهِي لِدَ جَوَ اللهِ عِنْ اخْلَانَ كُرِ تَے قَمَ اور تيرا رَبِ وَ اللهِ عَلَى الْفَانَ كُرِ تَمَ اور تيرا رَبِ عَلَى وَالول عَنْ - اللهِ عَلَى وَلَا عَلَى اللهِ عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى اللهِ عَلَى وَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ ع

### لَيَحُكُمُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيْمًا كَانُوا فِيْهِ يَغْتَلِفُونَ الْ

حكم كرے كان ميں قيامت كے دن جس بات ميں اختا ف كرتے تھے ذكے

تھم کرے گاان میں قیامت کے دن ،جس بات میں بھوٹ رہے تھے۔

#### بيان حقيقت ملت ابراميميه برائے ترغيب اتباع ملت محمديه مَالْيُمُ

قَالَجَاكَ: ﴿إِنَّ إِبْرِهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلهِ حَنِيفًا ... الى ... فِيمَا كَانُوْ افِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾

ربط: .....ابتداء سورت سے یہاں تک مشرکین کی شرکیات اور کفریات کا ابطال فرما یا اور توحید کے دلائل بیان کے مشرکین کا مرب چونکہ حضرت ابراہیم ملینیا کو ابنا مقتدا اور پیشوا مانتے تھے ان کی ملت اور شریعت کے اتباع کو واجب سبجھتے تھے اس لیے ارتفاد ہوتا ہے کہ ابراہیم ملینیا خدا کے کیے موحدا ورشکر گزار اور فرما نبر دار بندہ تھے سرتا یا توحید وتفرید میں غرق تھے۔ معاذ اللہ مشرک ند تھے لہذا مشرکیین عرب اور اہل کتاب کا یہ جھنا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں بالکل غلط ہے بلکہ اصل ملت ابراہیمیہ کے پیرواور شبع یہ محمد رسول اللہ مثالی تا ہم آگر اصل دین ابراہیمی پر چانا چا ہوتو آپ مثالی خاط ریقہ اختیار کرو۔ توحید وتفرید میں برورعا کم محمد مثالی خاص افریقہ ہے جو ابراہیم ملینیا صنیف کا تھا۔ اور مشرکین کے سنانے کے لیے اللہ تعالی نے اس آیت میں ابراہیم ملینیا کے چندا وصاف ذکر فرمانے را کہ ان کے عقا کدشرکیا ورخیالات فاسدہ کارد ہو۔

= مع یعنی نبوت، فراخ روزی ،اولاد ،اوروجاہت ومقبولیت عامر کرتمام اہل ادیان بالا تفاق ان کی تعظیم کرتے ہیں۔اور ہر فرقہ چاہتا ہے کہ اپناسلما اہراہیم عیدالملام سے ملائے۔

فے یعنیاس نے اپنی حق میں جو دعا کی تھی۔ ﴿ وَ ٱلْحِیقُنی ہالطیلِحِیْن ﴾ قبول ہوئی، بیٹک وہ آخرت میں سالحین کے اعلیٰ طبقہ میں شامل ہوں گے ۔جوانبیاء طبع السلام کاطبقہ ہے۔

فل اس کابیان ﴿ دِیْدًا قِیمًا مِیْدَاً اَبْوَهِیْدَ سَنِیدُهٔ وَمَا کَانَ مِنَ الْمُنْهِی کِنْنَ ﴾ کے تحت پس گزرچکا وہاں ملاحظ کیا جائے مقسدیہ ہے کے ملال وحرام اور دین کی ہاتوں میں اصل ملت ابراہیم ہے۔ درمیان میں یہود ونصاری کو ان کے حالات کے مناسب بعض مخصوص احکام دیے گئے ۔آخرآپ کی اندعیہ وسلم کو خاتم الا نبیاء بنا کرجیجا، تاکہ اصل ملت ابراہیمی کو بوغظمت اور تحریف وتصرف ہے جاکی دستبرد سے ضائع ہو چک تھی ۔ از سرفر ندہ اور روثن کیا جائے ۔ اور شرک کی تام رکیس کاٹ دی جائیں مدیث میں ہے۔ " بمیعیفٹ بالسّف خیقہ الْحَدَفیدَیّةِ الْبَیْضَاء "اس کی پوری شرح وتفسیل حضرت شاہ ولی اللہ نے " مجترافہ البافق میں کی ہے جو قابل دید ہے۔

فل یعنی امل ملت ابراہی میں ہفتہ کا حکم نہ تھا، اس است پر بھی نہیں ہے۔البتہ درمیان میں " یہود" نے اپنے بیغبر موئ علیہ السلام کے ارخادات سے افتلات کرکے جب اپنے لیے یہ دن انتخاب کیا تو حکم ہوا کہ اچھاای کی تعظیم کروا در چھلی کا شکاراس روز مت کرو! یہ حکم کسی نے مانا کسی نے دمانا۔ زمانے والے دنیا میں بندراور روز بناتے محتے اور آخرت میں جو فیصلہ ہوگا و والگ رہا۔ایک اس پر کیا مخصر ہے وہاں تو سازے اختا فات اور چھڑے کے ویے جائیں کے مطالح منسور کی اس میں اس میں میں میں ہودی " بنا تا تھا کوئی" نمورانی " طالانکر تی تعالیٰ نے آگا وکر دیا کہ وہ " منیف ملم " تھے۔ بہر مال آخرت میں اس اختا فات کا فیسلہ جو بات کا اور ہر شخص آئی موں سے دیکھ لے گاکرون مللی پر تھا کون راستی ہے۔

(١) ﴿ أُمَّةً ﴾ : پيثيواتھ اور مقتدائے عالم تھے۔

(٢)﴿قَانِتًا﴾: خداتعالی کے تھم برداراور فرمانبردار بندے تھے۔

(٣) ﴿ تَعِنِينًا ﴾: سب م مركرايك خدا كے بورے تصوائے جمال حق كے كى طرف ماكل نہ تھے۔

( المُوَلِّمُونَ الْمُشْمِرِ كِنْنَ ﴾: شرك سے پاك اور منز ہ تھے فالص موحد تھے بجبن سے لے كرا فير عمر تك توحيد برقائم رہے۔ توحيد برقائم رہے۔

(٥) ﴿ شَاكِرًا لِإِنْعُيهِ ﴾: فداكِ شكر كزار بندے تحرتا يا شكر تھے۔

(۲)﴿ إِجْتَابِٰهُ ﴾ : اللّٰهٰ كَ بِرَكَزِيدِه بندے تصفدانے ان كواپے ليے چن لياتھا۔غير الله كى ان ميں كوئى منجائش ندر بى تقى۔

(4)﴿وَهَلْهُ إِلَّى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ﴾: راهراست پرتھ يعنى اسلام اوردين حق برتھ -

(٨)﴿ وَالتَّيْنَهُ فِي اللَّهُ نُيّا حَسَنَةً ﴾ ألله تعالى نے ان كودنيا كى عزت وكرامت عطاكى اوران كى نسل ميں بركت

وی اور ساراعالم ان کوخیر کے ساتھ یا د کرتا ہے۔

(٩)﴿وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَهِنَ الصَّلِحِ أَنَ ﴾: اورآ خرت من بھی وہ بلاشبنکوں میں سے ہے۔

اور ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ ﴾ ميل يهود كارد بي كمجوابي آپ كوملت ابراجي كاييرو بتلاتے تھے۔

ملت ابراہیمیہ میں جمعہ کی تعظیم تھی ہفتہ کا دن یہود کے اختلاف کی وجہ سے مقرر ہوا۔ ورنہ ہرنبی نے جمعہ کے دن مرجع میں میں تعظیم اس بہم میں ن تعظیم اس بہم نوا

عبادت کرنے کا حکم دیاہے جمعہ کی تعظیم ملت ابرا ہی ہاور ہفتہ کی تعظیم ملت ابرا ہیمی نہیں۔

مطلب یہ ہے کہ محدرسول اللہ نگافی نی آخرالز مان ہیں۔اپنے جدامجد حضرت ابراہیم مائی کے ملت کے ہیر وہیں۔ نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں اور نہ شرک ہیں۔حضرت ابراہیم مائی کی طرح آپ مُلاَقِعُ بھی موحداور حنیف ہیں۔مشرکین اور اہل کتاب دونوں کا بید دعویٰ کہ ہم ملت ابرا ہیمی پر ہیں بالکل غلط ہے ملت ابراہیمی کے پیرویہ سلمان ہیں جوتو حید پر ہیں چنانچہ فرماتے ہیں □

(۱) بے فٹک ابراہیم ملینظا کیک کامل امت تھے۔ یعنی وہ ایسے امام اور ہادی اور پیشوا تھے کہ ان کی تنہا ذات میں وہ

https://toobaafoundation.com/

تمام مفات و کمال جمع تحیس جومت فرق طور پرایک امت میں جمع ہوں گویا کروہ تنہاایک کائل امت کے قائم مقام تھے۔

لیس علی الله بمستن کر ان یجمع العالم فی واحد
جانا تو یگانہ ولے ذات تو ہست مجموعہ آثار کمالات ہمہ!!!!

اور بعض کہتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پرسوائے ابراہیم الیا کے کوئی مومن نہ تھاوہ تنہا امت تھے اس لیے ان کو امت کہا گیا۔

(۲) حضرت ابراہیم ملیکا اللہ کے مطبع اور فرمال بردار تھے لین اللہ کے حکموں پر چلنے والے تھا پے طرف ہے کی چیز کو طال حرام کرنے والے نہ تھے۔

(٣) اورسب کوچھوڑ کرایک خدا کی طرف ہوگئے تھے سب سے منہ موڑ کرایک خدا کی طرف منہ کرلیا تھا۔

(۴) اور بھی بھی مشرکین میں سے نہوئے، بڑے بکے موصد تھے بجین سے لے کرآ خرعمر تک توحید پر قائم رہے۔

(۵)اوروہ اللہ کی نعتوں کے بڑے شکر گزار تھے۔

(۲) الله تعالی نے روز ازل میں ان کواپئ نبوت ورسالت وخلت کے لیے چن لیا تھا جس کاظہور دنیا میں ہوا۔

(۷) اورانند نے ان کوسید حی راہ کی طرف چلایا جس طرف اورجس طرح خدا تعالیٰ ان کو چلاتا تھا اس طرف اورای

طرح حلتے تھے۔

(۸) اور ہم نے ان کو دنیا میں ہی بھالی دی۔ یعنی دنیا میں ہم نے ان کورسالت اورخلت اورصدق گفتار اور ذکر جمیل اور تبود اور نساری اور ہم نے ان کو خیر کے ساتھ ذکر جمیل اور تبود اور نساری اور شرکین سب ان کو خیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور مسلمان اپنی نمازوں میں یہ پڑھتے ہیں اللهم صلی علی محمد و علی ال محمد کما صلیت علی اور مسلمان اپنی نمازوں میں یہ پڑھتے ہیں اللهم صلی علی محمد و علی ال محمد کما صلیت علی ابر اھیم و علی ال ابر اھیم انگ حلید مجید۔ نیز الله تعالی نے ابر اہیم مالی کو دنیا میں یہ خوبی اور بھلائی دی کران کے بیٹے اور اور یہ تے بھی نی ہوئے۔

(٩) اور يرخك ابراجيم مايق آخرت مل برك اجھ لوگول مل سے بيں -جودرجات عاليه كر اوار بيں-

(۱۰) پھرمن جملہ فضائل ابراہی کے یہ ہے کہ اے نبی کریم ٹاٹھ ہم نے آپ ٹاٹھ کی طرف وی بھیجی کہ ملت ابراہیم کا تباع کریں جوحنیف تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔

یام بھی حضرت ابراہیم علیہ کے فضائل میں سے ہے کہ خاتم الانبیاء اور سیدالا ولین والاً خرین تالیخ کو آپ علیہ کی ملت کے اتباع کا تعم دیا ہے۔ گرمات ابراہیم علیہ کے اور درست نہ ہوتی تو افضل الانبیاء ظالیخ کو اس کے اتباع کا تھم نہ ہوتا۔ آخر کو اول کے ساتھ نسبت اور وابستی ہوتی ہے۔ تو حید خالص اور اسلام یعنی اللہ کے سامنے گردن اطاعت ڈال وینا اور اپنے کی اور جسے ان آپ کو خدا کے حوالہ اور سپر دکر دینا۔ اس کی ابتداء حضرت ابراہیم خلیل اللہ (علیہ الصلوقة والسلام) سے ہوئی جس کی وجہ سے ان کو ونیا اور آخرت میں نیکی اور بھلائی ملی۔ اب اس تو حید کال کی انتہاء خاتم الانبیاء تا کھی پر ہوئی اور جواضول اور عقائد اور تواعد کلیے دربارہ حلال وحرام ملت ابراہیں میں تھے وہ آخری ملت یعن شریعت محمد سے میں باتی رکھے گئے درمیان میں یہود اور

نساری کوان کے حالات کے مناسب بعض مخصوص احکام دیے گئے آخر میں دعاء ابرا ہی کے مطابق ﴿ وَہِنَا وَ الْعَفْ فِينَهِ مُو رَسُولًا مِنْ الْمَنْ الْمَائِيَّةِ اللَّهِ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

آنحضرت مَثَاثِيْظُ بلاشبه أفضل الانبياء اورخاتم النبين ہيں اور نبوت ورسالت كے تمام فضائل و كمالات كے جامع ہيں ُ اس ليالله تعالى في آب مَا يُعْمُ كوانبياء ما بقين كا قدّو عاصم ديا - ﴿ أُولِيكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَي مُلْعَهُمُ اقْتَدِيعُ ﴾ اور و مطلب سي تها كه دعوت اورتبليغ مين ان كي طريق ير علي اى طرح ﴿ فُحَّدُ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِغ مِلَّةَ إِبْرَهِيْمَ ﴾ كا مطلب تمجهے كەللىدنے آپ مُناقِيْن كوتكم ديا كەتوحىداورابطال شرك ميں ابراہيم ملايلا كى ملت كا تباع كيجنے \_اورملت ابراميم بھي خدا ہی کی نازل کردہ ہے۔ آپ مُلَّقِیْ نبوت ورسالت اور ملت وشریعت میں حضرت ابراہیم عَایْلاً کے تابع نہ تھے بلکہ مستقل نبی اوررسول تصےآب مُلْ فَيْنُمُ السے ند تھے جیسا کہ انبیاء بنی اسرائیل توریت اور شریعت موسویہ کے تابع تھے تی جل شانہ نے قرآن کریم میں انبیاء سابقین کی شریعتوں کے بعض احکام کا ذکر فر مایا ہے اور توریت وانجیل کے بھی بعض احکام کا قر آن کریم میں ذکر ہادرآپ مُلَا فَيْمَان بِمُل بھی فرمایا ہے لیکن آپ مُلافیمًا کا بیمل اس بنا پر نہ تھا کہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح آپ مُلافیمًا نثر یعت موسویہ کے تابع تھے بلکہ بحکم خداوندی اور با تباع وحی الہی تھا براہ راست آپ مُلاٹیز کم پروحی نازل ہوتی تھی اور جرئیل ا**مین** ملیطاللہ کا پیغام اور اس کے احکام لے کرآپ مگانیم پرنازل ہوتے تھے۔ ای طرح ملت ابراہیمی کا اتباع وی ربانی اور حکم یز دانی كى بناء يرتفانه كماس بناء پركهآب مظافير مستقل نبي اورمستقل رسول ند تصاور حضرت ابراہيم عليك كے تابع تھے۔ آپ علاقيم تمام انبیاء ومرسلین سے افضل اور اکمل تھے اور بحکم خدا وندی انبیاء سابقین کے طریقے پر چلتے تھے۔ آپ مُلاہِمُمُمُ کسی کے تابع نہ تھے بلکہ تھم خداوندی کے تابع تھے۔آنحضرت مُلْقِعُ کوتمام انبیاء کے اتباع اوراقتداء کا تھم اس لیے دیا گیا کہ آپ مُلْقِعُ سب کے بعد مبعوث ہوئے نہ کہ اس وجہ سے کہ آپ مُل الله الله الله الله عند اور رتبہ میں کم تھے۔ آپ مُل الله کے زویک اکرم الاولين والآخرين بين اورسب سے اكمل اور افضل بين اور فضيلت مين آب مُلَاثِيْنَا كاحصه سب سے زيادہ اور الحمل ہے۔ف تواصل وباقى طفيل تواند توشابي ومجموع خيل تواند

ایک اشکال ●اوراس کے تین جواب

اس مقام پرایک اشکال ہےوہ یہ کہ ملت ابراہیمیہ اور ملت محمدیہ ناافیخ کیااصول فروع میں دونوں ملتیں متحداور متنفق

• یا شکال اور جواب اول اور جواب دوم تغییر عزیزی سے ماخوذ میں اور جواب سوم تغییر کمیر وغیرہ سے ماخوذ ہے۔ (مندعفا اللہ عند )

ہیں اوروہ اعتبار سے بعنی اصول کے اعتبار سے بھی اور فروع کے اعتبار سے بھی باہم ایک دوسرے کاعین ہیں یا فقط اصول دین میں دونوں ملتیں متحد ہیں یعنی تو حید اور نبوت اور معادمیں تومتفق ہیں گر فروع میں مختلف ہیں۔

پس اگرش اول کواختیار کریں یعنی یہ کہیں کہ دونوں امتیں (ملت محمدیداور ملت ابراہیمیہ) اصول وفر وع دونوں میں متفق اور متحد بیں توبید لازم آئے گا کہ پیغمبر آخر الزمان ظافی مستقل نبی اور صاحب شریعت جدیدہ نہ ہوں بلکہ آپ ظافی کی متفق ای موسویہ کی تجدیداور ترویج کے لیے مبعوث ہوئے تھے ای طرح آپ ٹاٹی مجمع ملت ابراہیمیہ کی تجدیدو ترویج کیلئے مبعوث ہوئے تھے اور بیام صرح ابطلان ہے۔

اوراگرشق ثانی کواختیار کریں یعنی یہ کہیں کہ دونوں ملتیں اصول دین میں تو متحد ہیں اور فروع میں مختلف ہیں تو ایک صورت میں بیا شخط کال لازم آتا ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیا کی کیا خصوصیت کہ آپ ناٹین کا کوان کی ملت کے اتباع کا تھم دیا گیا۔ اصول دین میں تو انبیاء کرام مینا کی شریعتیں اور ملتیں متحد اور شفق ہیں دین تمام انبیاء مینا کا ایک ہواور شریعت ہر ایک کی جداگا نہ ہے کما قال تعالیٰ فوقت تو گئے قبی الیّائین ما قبی بیه دُوتا قالَذِی آؤ تھی آئے آئے قبی الیّائین ما قبی ہو کو گئا والیّائی آؤ تھی تا الیّائین کی ملت اللّا ہیں ملی اور نصرانی میں ملت ابراہی کے تابع ہیں مسلمانوں کی کیا خصوصیت۔ اس اشکال کے کئی جواب ہیں۔

**جواب اول: .....** ہرشریعت میں تین باتیں ہیں۔

اول: اصول وعقا کد لیعنی خدا کی ذات وصفات پرایمان لا ناادرا نبیاءادر رسل کوت سمجھناا در قیامت کوتی جاننا۔ دوم: قواعد کلید، جواحکام جزئیداورمسائل فرعیہ کا ماخذ ہوتے ہیں ادرتمام جزئیات میں انہی کلیات کالحاظ رکھا جاتا ہے۔ سوم: فروع اورمسائل جزئیدا دراحکام شرعیہ۔

قتم اول کا نام دین ہے جوتمام انبیاء کرام پیٹائیس مشترک ہے اس میں زمانہ کے اختلاف سے کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا اور نہاں میں ننے واقع ہوتا ہے اس لیے کہ عقا کداور اصول دین از قبیل خبر ہیں کہ اللہ ایک ہے اور قیامت برحق ہے اور خبر میں عقلاً ننخ جاری نہیں ہوسکتا ور نہ خبر کا کا ذب ہونالا زم آئے گا۔ ننخ عقلاً انشاء یعنی تھم اور امر اور نہی میں جاری ہوتا ہے۔
اور قتم ثانی کا نام "ملت" ہے ۔ یعنی ملت ان اصول اور قواعد کلیے کا نام ہے جن پراحکام جزئیے کا دارو مدار ہو۔
اور مجموعہ اعتقادیا تا اور اصول کلیات اور فروع جزئیات کا نام شریعت ہے جو ہررسول کی جدا اور الگ ہے۔

پس ملت محمدی اور ملت ابراہی کا توافق اور اتحادانہی اصول اور کلیات میں مراد ہے جن پراحکام جزئیہ کی بناء ہے باقی رہی شریعت سو ہماری شریعت سب شریعتوں سے جدا اور الگ ہے اور مستقل ہے۔ اور دونوں ملتوں کے توافق کے معنی میں کہ ملت ابراہی کے اصول اور قواعد کلیے شریعت محمد سیاس تام و کمال موجود ہیں۔ ان میں کوئی تفاوت نہیں اگر بعض فروع مستخر جداور احکام جزئیہ میں بحسب مصلحت زمانہ مجھ فرق آگیا تو کوئی مضا نقد کی بات نہیں لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ملت محمد سیاور ملت اس ابراہیم یہ سبحت ہیں کہ ملت محمد سیاور ملت ابراہیم یہ اسول احکام اور قواعد کلیے میں شفق ہیں اور سنہیں کہتے کہ ہماری شریعت اور ہمارادین و آئین بعینہ وہی دین و آئین ہے اور وہی شریعت اور دین و آئین میں لحاظ فروع اور جزئیات کا بھی

ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ شریعت ابراہی کے تمام فروع اور جزئیات بعینہ شریعت محمد بیس محفوظ نہیں۔خلاصہ جواب میہ ہے کہ ملت اور شریعت میں فرق ہے اتحاد اور اتفاق باعتبار ملت کے ہے نہ کہ اعتبار شریعت کے ملت (یعنی اصول واحکام اور قواعد کلیہ) کے اعتبار سے دونوں ملتیں (یعنی ملت محمد بیر اور ملت ابر اہیمیہ) باہم متوافق اور متحد ہیں اور شریعت کے اعتبار سے دونوں ملتیں اور علیحدہ ہیں۔

جواب دوم: .....اوربعض علاء نے بیجواب دیا ہے کہ شریعت محد بیابراہیمیہ ہے۔ان حضرات نے ملت اور شریعت میں فرق نہیں کیا۔اور بیکہا ہے کہ دونوں شریعتیں اصول وفر وع میں شفق اور متحد ہیں جیسا کہ ظاہر آیات اور احادیث سے مفہوم ہوتا ہے۔ ﴿ مِلَّةَ اَبِيْكُمُ اِبْرُهِيْمَ عَنْ اَبْرُهِيْمَ عَنْ اِبْرُهِيْمَ عَنْ اِبْرُهِيْمَ عَنْ اَبْرُهِيْمَ عَنْ اَبْرُهِيْمَ عَنْ اَبْرُهِيْمَ عَنْ اَبْرُهِيْمَ عَنْ اَبْرُهِيْمَ عَنْ اَبْرُهِيْمَ الله عَنْ الله

اس قسم کی آیات اوراحادیث سے منہوم بھی ہوتا ہے کہ دونوں ماتیں اور دونوں شریعتیں اصولاً اور فروعاً متفق اور متحد

ہیں مثلاً تو حیداور بتوں کا توڑنا اور ختنہ اور عقیقہ اور قربانی اور ہدی اور مناسک جج اور خصال فطرت اور عساب الا سباب کی طرف سے

ہیں مثلاً تو حیداور بتوں کا توڑنا اور ختنہ اور عقیقہ اور قربانی اور ردی وشفا اور موت و حیات کو بلا واسطہ مسبب الا سباب کی طرف سے

ہیں ختا اور نجوم وکوا کب کا معتقد نہ ہونا اور سعودت و نحوست کو من جانب اللہ جاننا اور اصول مکارم اخلاق یعنی مبر و رضاء بقاء اور

تسلیم و تفویض و غیرہ و فیرہ یہ ملت ابرا ہیں کے احکام ہیں جوشر یعت محمد سیس بعینہ باتی ہیں لیکن خوب مجھولو کہ دونوں ملتوں کے

متفق ہونے کے یہ معنیٰ ہیں کہ ملت ابرا ہیں کے تمام فروع و اصول ملت محمد سیس بعینہ باتی ہیں کیکن خوب محمد ہا بلکہ بزار

اصول و فروع شریعت محمد سیس زیادہ ہیں مگر مخالف نہیں بلکہ اس کی شرح اور بسط اور تمیم و تحمیل ہے۔ پس ملت ابرا ہیں بمنزلہ

متن کے بے اور شریعت محمد سیس زیادہ ہیں مگر مخالف نہیں بلکہ اس کی شرح اور بسط اور تجمیم و تحمیل ہے۔ پس ملت ابرا ہیں بمنزلہ

معنیٰ کر شرح کو متن کے تابع کہا جاتا ہے کہ متن شرح کے لیے بمنزلہ اساس کے ہوتا ہے جیسا کہ صاحب مشکوۃ کو صاحب

معنیٰ کر شرح کو متن کے تابع کہا جاتا ہے کہ متن شرح کے لیے بمنزلہ اساس کے ہوتا ہے جیسا کہ صاحب مشکوۃ کو صاحب

معنیٰ کر شرح کو معن کے تابع کہا جاتا ہے کہ متن شرح کے لیے بمنزلہ اساس کے ہوتا ہے جیسا کہ صاحب مشکوۃ کو صاحب

معنیٰ کر شرح کو معن ہے کا بلے کہ شکوۃ اگر چے صد ہاز وائد پر مشمل ہے مگر اس کی تاسیس اور بناء مصانی حالت پر ہات اسے بناء پر مشکل ہی کا سیس اور بناء مصانی حالت ہو اساب ہے۔

ای طرح سمجھو کہ شریعت محمد بیلت ابراہیمیہ کے تمام احکام کومع احکام زائدہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور ملت ابراہیمی کے احکام شریعت محمد بیسے دونوں ملتوں کے احکام میں تمیز اور فرق نہایت وشوار ہے اور شریعت موسویہ میں نہ تو ملت ابراہیمی کے اصول و تو اعد کی رعایت ہے اور نہ وہ ملت ابراہیمی کے تمام احکام کواپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔

پس حضور پرنور ملائی کے مستقل بی اور صاحب شریعت جدیدہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آپ ملائی کی شریعت اگر چہلت ابراہی کے اصول اور فروع کو حاوی ہے لیکن ہزار ہازوا کداور فوائد پر شتمل ہونے کی وجہ سے ایک جدید شئے ہے آپ ملائی کی شریعت میں ہزار ہا حکام ملت ابراہی پرزیادہ کیے گئے ہیں اور انبیاء بی اسرائیل نے شریعت موسویہ اور احکام تورات پر کسی تھم کا اضافہ نبیں کیا وہ فقط دین موسوی کے مروق تھے اس لیے وہ مستقل نبی اور رسول نہ تھے بخلاف

----شریعت محمد یہ کے کہ اس میں ملت ابراہیمی کے احکام پر بیٹارا حکام کا اضافہ ہوا۔

الغرض شريعت محمديه ميس ملت ابراميميه كتقريباتمام اصول ادراحكام بعينه باقى بين كويا كهشر يعت محمد بيشريعت ابراہمیہ کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور اس کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے گر امتداد زمانہ کی وجہ سے ملت ابراہیمی کے تمام احکام بالكل مندرس ہو يچکے متھے۔صفحہ ستی پرکہیں ان کا نام ونشان نہ رہاتھا سوائے جدید دحی کے ان کےمعلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ پس حق جل شانہ نے آنحضرت مُلاہِمُمُ کوجدیدوی کے ذریعے سے ملت ابراہیمیہ کے احکام پرمطلع کیا اس لیے آپ مُلاہمُمُ صاحب شریعت جدیدہ کہلائے۔شریعت کے جدید ہونے کے لیے بیضروری نہیں کہاں شریعت کے احکام جدید ہوں کہ جو اس سے پہلے نازل نہ ہوئے ہوں بلکہ شریعت کے جدید ہونے کے لیے بیکا فی ہے کہاس کا نزول جدید ہواور از سرنو عالم غیب سے اس کی معلقی ہوئی ہو۔ اس وجہ سے حضرت یوشع اور حضرت عزیز علیہ کوصاحب کتاب جدید اور صاحب شریعت جدیدہ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ شریعت موسوبہان میں موجود اور محفوظ تھی۔ از سرنو عالم غیب سے بذریعہ وجی جدیداس کا نزول نہ ہوا تھااورتوریت ان سے پہلے نازل ہو چکی تھی اور انبیاء بنی اسرائیل پرسوائے احکام تورات کے دوسرے احکام بذریعہ وحی جدید نازل نہیں ہوتے تھے سابق وحی کے تالع تھے اور آنحضرت مُلِیْم کسی سابق وحی کے تالع نہ تھے۔ عالم غیب سے ہرروز جدید وى نازل ہوتى تھى اس ليے آپ مُلافِئ صاحب شريعت جديدہ ہوئے اور خاتم الانبياءاور ناسخ الا ديان ہوئے۔اس كى مثال الی ہے کہ حکومت میں جب کسی کوجدیدوزیراعظم اور مدارالمہام بنایا جاتا ہے تواس وقت کے مناسب اس کوجدید آئین اور یے **توانین دیئے جاتے ہیں پ**س اگر بادشاہ کسی کووزیراعظم بنائے اوراس کا بیچکم دے کہتم موجود آئین اور قانون کومنسوخ سمجھواورتم سے تیس سال پہلے فلاں وزیر کے زمانہ میں جودستور ہاری بارگاہ سے عطا ہوا تھااس کا اتباع کرواور طریق پر چلوتو ال حكم كے بيم عنى نہيں كه بيروز يرستقل وزيز بين پہلے وزيركا تابع اور ماتحت ہے بلكه بيرجد يدوزير بلاشبه ستقل وزير ہے حكم شابى كا تتبع ہے بلاوسطہ باوشاہ کی طرف سے اس کو بیتکم ملا ۔ سابق وزیر کوجودستوراورآ کین عطا ہوا تھاوہ بھی حکومت کی طرف سے عطا ہوا تھااب حکومت کی مصلحت ہے ہے کہ موجودہ آئین کومنسوخ کردیا جائے اور گزشتہ آئین اور دستور کو جاری اور نافذ کیا جائے للہذا ہے جدیدوزیر گزشته آئین کے اتباع کی وجہ سے سابق وزیر کانتیج نہیں سجھا جائے گا۔ بلکے تھم شاہی کے تتبع سمجھا جائے گا۔ جواب سوم: ..... ملت ابراہیمیہ کے اتباع سے مرادیہ ہے کہ توحید اور صراط متنقم اور دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور کفارے محاجه اور مناظره میں اور کفر کا فری سے تبری اور بیزاری میں اور مکارم اخلاق یعنی رضا وتسلیم اورصبر وشکر میں اپنے جدامجد ابراہیم ملیق کا طریقہ اختیار سیجے کرری کے ساتھ لوگول کو صراطمت قیم کی دعوت دیجئے اور ابراہیم ملیق کی طرح دلائل اور براہین قاطعه سے كفراورشرك اور نجوم اوركہانت كا ابطال فرمايئ اور شعائر اسلام، جيسے استقبال كعبداور جمعه كي تعظيم اور ختنداور قرباني اور مناسک جج کوچیح طریقہ سے جاری فرمائے اور ملت ابراہی میں جن مشر کا ندر سوم کی آمیزش ہوگئ اس ہے ملت ابراہی کو پاک وصاف کرد بیجئے چونکہ آنحضرت مُلافیخ کی بعثت دعاء ابراہیمی کی اجابت کا ثمرہ ہے بناء کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم ملیظا ن دَعَا فَرَمَالُ مِنْ ﴾ ﴿ وَيَهْمَ وَالْبَعْثُ فِيْهِمْ وَسُؤلًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ الْبِيكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ فَكُوْ يُعْدِهِ تَفْسِرابن كثير مي --

ابوالعالیہ میں المنہ میں است منقول ہے کہ جب حضرت ابراہیم ملیشا نے بیدوعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیجواب آیا المبراہیم ملیشا تیری دعا قبول ہوئی۔اس شان کا نبی آخر زمانہ میں ظاہر ہوگا اس وجہ سے صدیث ش آیا ہے،افا دعوة ابی ابراہیم ملیشا کی دعا ہوں۔ اس لیے نبی آخرالز مان خالیجا کو ابراہیم طلیسا کی ملت کے اتبال کا حکم آیا جس کی دعا سے بیہ بی آخرالز مان خالیجا طاہر و مبعوث ہوا یہاں تک تو مشرکین عرب کا رد ہوا جوا ہے آپ کو ملت ابراہیم کا تنتی بنلاتے تھے اب آگر الز مان خالیجا طاہر و مبعوث ہوا یہاں تک تو مشرکین عرب کا رد ہوا جوا ہے آپ کو ملت ابراہیم کا تنتی بنلاتے تھے اب آگر یہود کا دن اختیار کیا ابراہیم طلیسا کی ہیروی کہاں رہی جس کے تب مدعی اون اختیار کیا گیا و مباور اس میں ہوئی کی بیروی کہاں رہی جس کے آپ مدعی ہیں ابراہیم طلیسا کے ابراہیم طلیسا کے ابراہیم طلیسا کے ابراہیم طلیسا کے اس کا جواب دیا کہ بیکھن غلط دین میں ہفتہ کا تحقیم نبروں نے اس میں اختیا نے کر کردی۔ اس کی جگہ جمد مقر رکر لیا اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا کہ یہ میشن غلط کے ابراہیم طلیسا ہوئی ہیں ہفتہ کا حکم نہ تھا اور نہ اس آئری تھی جنہوں نے اس میں اختیا ف کیا تھا کہ نہ ہوں ہوئی کی دواور بطور آن مائٹ ساتھ ساتھ ہی کھی کی دیا کہ اس میں بند کی اخرار نہ کیا کہ والے دنیا میں بندر اور سور بنائے گئے باقی دے دیا کہ اس روز مجھی کا شکار نہ کیا کرو یہ تھم بھی کی نے نہ مانا۔ بالآخر نہ مانے والے دنیا میں بندر اور سور بنائے گئے باقی دے دیا میں بوا۔

دن معلوم ہوجائے گا کہ کون غلطی پرتھااور کون رائی پرجب ایک کواس کے مل کے مطابق جزاء دسز اسلے گی تومعلوم ہوجائے گا کہ کون حق پرتھالہٰ ذالوگوں کو چاہیئے کہ نبی کے تھم سے اختلاف نہ کریں۔

اب آئنده آیات میں اپنے نبی کو تھم دیتے ہیں کہ لوگوں کوراہ حق کی دعوت دیں اور نیک طریقہ سے ان کو ہدایت کریں۔

أَدْعُ إِلَّى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ آحْسَنُ ﴿ إِنَّ بلا ایسے رب کی راہ پر کی باتیں مجھا کر اور نعیحت سا کر کھلی طرح اور الزام دے ان کو جس طرح بہتر ہو فیل بلا اپنے رب کی راہ پر، کچی باتیں سمجھا کر، اور نصیحت کر کر بھلی طرح، اور الزام دے ان کو جس طرح بہتر ہو۔ رَبُّكَ هُوَاعُلُمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَاعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ، وَإِنْ عَاقَبْتُمُ تیرا رب بی بہتر جانتا ہے اِن کو جو مجمول گیا اس کی راہ اور وہی بہتر جانتا ہے ان کو جو راہ پر ہیں فی اور اگر بدلہ لو تیرا رب بہتر جانتا ہے، جو مجولا اس کی راہ سے، اور وہی بہتر جانے جو راہ پر ہیں۔ اور اگر بدلہ دو، فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ ﴿ وَلَبِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلطَّبِرِينَ ﴿ وَاصْبِرُ وَمَا تر بدلہ لو اس قدر جس قدر کہ تم کو تکلیف بہنجائی جائے اور اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر والوں کو فیل اور تو صبر کر اور تجھ سے تو بدلہ دو اس قدر جتنی تم کو تکلیف پینچی، ادر اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر دالوں کو۔ ادر تو صبر کر اور تجویہ سے ف او بدکی آیتوں میں مخاطبین کو آگا کا کرنا تھا کہ پیغمبراصل سلت اہراہمی ہے کر آئے ہیں،اگر کامیانی جاہتے ہواور" صنیف" ہونے کے دعوے میں سے جوتو اس راست پر مل پژو۔اُڈ ع إلى سَبدنيل رَبِّك الح سے خود يغير ملى النه عليه وسلم وتعليم دي جاري ہے كولوك كوراسة پر كس طرح لانا جاہيں اس كے تين مريق بتلاتے۔ حکمت، موعظت، حسنه، جدال بالتي هي احسن "حکمت " عراديه بكنهايت بخته اور الل مضامن منبوط ولائل وپراین کی روشنی میں حکیماندآمداز سے پیش کیے جائیں۔ جن کوئن کرفہم وادراک اورکی ذوق رکھنے والاطبقہ گردن جھکا سکے ۔ دنیا کے خیالی فلسفے ان کے سامنے ماند پز مائیں اور می قسم کی ملی و دماغی ترقیات وی البی کی بیان کرد و حقائق کا ایک شوشتبدیل در کسکیں۔ "موعظت حسنه اسور اور رقت انگرنسیحوں سے عبارت ہے جن میں زم خوئی اور دلسوزی کی روح بھری او \_اخلاص جمدردی اور شفقت وحن اخلاق سے نوبسورت اور معتدل پر ایسیں جوسیت کی ماتی ہے. بمااوقات پتھر کے دل بھی موم ہوجاتے ہیں، مردول میں جانیں پڑ جاتی ہیں۔ایک مایوں ویژمرد ، قرم جمر تجری لے کرکھڑی ہوباتی ہے الوگ ترغیب و ترتیب کے مضامین من کرمنزل منصود کی طرف بیتا باند دوڑ نے لگتے ہیں۔اور بالخصوص جوزیاد دعالی دساخ اور ذکی فیم نیس ہوتے مگر طلب من کی چنگاری سینے مں رکھتے ہیں،ان میں موڑ وعظ ویند سے ممل کی ایسی اٹیم بھری جاسکتی ہے جوہڑ گیا او نجی عالمان تحقیقات کے ذریعہ ہے ممکن نہیں یہ بال دنیا میں ہمیشہ سے ایک ا اسی جماعت بھی موجو در بی ہے جن کا کام ہر چیز میں الجھنااور بات بات میں تجتیں نکالنااور کے بحثی کرناہے بدلوگ پزیکست کی ہاتیں قبول کرتے ہیں مذوعظ و نعیحت سنتے میں \_ بلکہ چاہتے میں کہ ہرمتلہ میں بحث ومناظرہ کا ہازار گرم ہو بعض ادقات الی نہم وانصاف اور طالبین حق کو بھی شہات گھیر لیتے میں اور بدون بحث كلى بيس موتى اس ليے و جادِلهُ في والين هي أخسن فرماديا كواكرايا موقع بيش آئة بهترين طريق سے تبذيب تاكيكي وق شاى اور

معامل **طول کھینچ** مقعو دقعیم اوراحقاق حق ہونا چاہیے خونت ،بدا نلاقی بخن پروری اور بٹ دھری ہے کچھنتیج نہیں۔ **قال یعنی طریاق دعوت وتلین** می**س تم کو خدا کے بتائے ہوئے راس**ۃ پر چانا چاہیے ۔اس فکر میں پڑنے کی نسرورت نہیں کرکس نے مانامس نے نہیں مانا ِنتج یو ندا **کے میر دکرو یرو ،ی را ، پرآنے والوں اور ندآ نے والوں کے مالات کو ہم رہانا ہے بیامناسب دوگان سے معاملہ کرے گا۔** 

انعان کے ساچہ بحث کرو ۔ اسپے حریب مقابل کو الزام دوتو بہترین اسلوب سے دو بخواہ کوای دل آزارا در بجر خراش باتیں مت کرو یجن سے تغییہ بڑھے اور

فی مینی دعوت و تبلیغ کی راد میں اگرتم کو مختیال او تکلیفیں بہنچائی جائیں تو قدرت حاسل ہونے کے وقت برابر کابدلہ لے سکتے ہو،ا جازت ہے ایکن صبر کا مقام اس سے ہلندڑ سے یا گرمبر کرو محتواس کا نتیجے تمہارے تی میں اور دیجھنے والوں کے بلکٹرخو دزیادتی کرنے والوں کے تی میں ہتر ہوگا۔ صَبُوك إِلَّا بِاللّهِ وَلَا تَحُونَ عَلَيْهِ مُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِنْ اللّهَ مَعَ الّنِينَ صَبَرُوك إِلّ اللّه مَعَ الّنِينَ مِم اللّه عَلَيْهِ مُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِنْ اللّه عَلَيْهِ مُ وَلَا تَكُ فِي صَبْرِ وَسِكَ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْهِ مِن اللّه عَلَيْهِ مَن اللّه عَلَيْهِ مَن اللّه عَلَيْهِ مِن اللّه عَلَيْهِ مِن اللّه عَلَيْهِ مِن اللّه عَلَيْهِ مَن اللّه عَلَيْهِ مِن اللّه عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْ

## اتَّقَوُا وَالَّذِينَ هُمْ هُعُسِنُونَ اللهُ

پر میز گاریں اور جو نکی کرتے ہیں ف**ک** 

یر ہیز گار ہیں اور جونیکی کرتے ہیں۔

#### ر آ داب دعوت وتبلیغ

قَالَجَاكَ: ﴿ أَدُعُ إِلَّى سَبِينِ لِرَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ .. الى .. وَالَّذِيثَ هُمْ مُّخْسِنُونَ ﴾

ربط: .....گزشتہ آیت میں ملت ابرائیمی کے اتباع کا حکم تھا اور اسلام اور صراط متعقبم کی دعوت ملت ابرائیمی کا مقصود اصل اور اولی تھا۔ اب ان آیات میں دعوت اسلام اور تبلیغ کے آداب بتلاتے ہیں کہ وعظ وضیحت اور تبلیغ و دعوت میں کن امور کو ملحوظ رکھنا چاہئے لینی حکمت اور موعظت اور مجادلہ حسنہ کو ملحوظ رکھیں اور اگر کھار کی طرف سے کوئی اذیت اور تکلیف پنچ تو اگر چہ انتظام جائز ہے لیکن اگر صبر اور تقوی سے کام لیں تو بہتر ہے اللہ تعالی نے متقین اور محسنین سے اپنی معیت خاصہ کا وعدہ فرما یا ہے اور صبر اور تقوی کا اور احسان لینی اخلاص اور خدا پر سی تھی فلاح اور کا میا بی کئی ہے چنانچے فرماتے ہیں۔

ف یعنی مظالم دشداند پرمبر کر نامهل کام نیس مندای مد دفر مِائے تو ہوسکتا ہے کہ آ دی قلم سہتارہے اوراف مذکرے یہ

ے بعنی انسان میں قدرمداے ڈرکھتوئی، پرویزگاری اور نیکی اختیار کرے گا،ای قدرمذاکی امداد واعانت اس کے ساتھ ہوگی یہ ایسے اوگوں کو مفار کے مکرو فریب سے تنگ دل اور ممگین ہونے کی کوئی و جرمیں حق تعالیٰ اس عا ہز شعیت کو بھی متین اور مساتھ اسپے فضل ورحمت سے محثور فرمائے۔ تم سورة النحل بعونه و توفیقه ویلمه المحمد۔

آپ منافظ ضرور صبر سیجئے اور آپ منافظ کا صبر خاص خدا کی تائیداور توفیق سے ہے آپ منافظ تبلی رکھیں۔
آپ منافظ کواس صبر میں کوئی دشواری نہ ہوگ۔ اور آپ ( منافظ ) ان کی مخالفت پر رنجیدہ نہ ہوں اور ممکنین نہ ہوں اور نہ ان کے مکر وفریب سے تنگ دل ہوں۔ بیلوگ آپ ( منافظ ) کا اور اسلام کا پھڑ ہیں بگاڑ سکتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ منافظ کو صفت تقوی کا اور صفت احسان کے ساتھ موصوف کیا ہے۔

اور الله کا وعدہ ہے کہ تحقیق الله تعالی ابن خاص الخاص رحمت اور عنایت سے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو پر مین گار ہیں اور خلص نیکوکار ہیں جس درجہ کا تقوی اور احسان یعنی اخلاص ہوگا ای درجہ کی معیت اور اعانت غیبی اس کے ساتھ ہوگی ۔ تقوی کے معنی الله تعالیٰ کی نافر مانی سے بچنے کے ہیں اور احسان کے معنی یہ ہیں کہ الله کی اطاعت اور بندگی اس طرح کرے گو یاوہ خدا جل شانہ کود کیور ہاہے اور معیت سے معیت خاصہ مراد ہے یعنی نفر ت وجمایت و تا ئید و تقویت ، کہا قال الله تعالیٰ ﴿ لا تَحْدَافَ آنَ الله مَعْدَا ﴾ ان آیات میں معیت سے معیت خاصہ مراد نے اور حق جل شانہ کے اس ارشاد ﴿ وَهُوَ مَعْدُمُ آئِنَ مَا كُنْدُمُ ﴾ میں معیت سے مراد معیت عامہ ہے۔ یعنی اطاط علمی مراد ہے۔

#### الحمدلله

اس وقت بوقت سحرشب دوشنبه بتاریخ ۹ رجب المرجب سنه ۸۵ سا انجری سورة نحل کی تغییر سے فراغت ہوئی۔ فلله الحمد اولا واخرا۔

اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين واولياءك المتقين المحسنين وحزبك المفلحين آمينيارب العلمين ... وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلىٰ اليه وإصحابه اجمعين وعلينا معهميا ارحم الراحمين

000

## تفسيرسورة الاسراء يعنى سورة بني اسرائيل

سورة بن اسرائیل جس کوسورة اسراء بھی کہتے ہیں مکہ میں نازل ہوئی اس میں ایک سوگیارہ آیتیں اور بارہ رکوع ہیں چونکہ اس سورت میں بی اسرائیل کا ذکر ہے اس لیے یہ سورت بن اسرائیل " کے نام ہے مشہور ہوئی اور چونکہ اس سورت میں آخصرت مثلاً فی کے اسراء اور معراح کا بیان ہے اس لیے اس سورت کا ایک نام سورة الاسراء بھی ہے جمہور علاء کے نزدیک بید سورت کی ہے مگر دوآیتیں ایک ﴿وَانْ کَادُوْا لَیَسْتَفِوْزُوْلَكَ مِنَ الْأَدُنِ سُورت کی ہے اور بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت کی ہے مگر دوآیتیں ایک ﴿وَانْ کَادُوْا لَیَسْتَفِوْزُوْلَكَ مِنَ الْأَدُنِ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰ

ربط: .....گزشته سورت میں زیادہ تر دلائل تو حید کا بیان تھا اور اس سورت میں زیادہ تر دلائل نبوت اور احکام شریعت کا بیان تھا اور اس سورت کے آغاز میں بنی اسرائیل کے فساداور ہے نیز گزشتہ سورت کے آغاز میں بنی اسرائیل کے فساداور فتنہ پردازی اور پھران کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے تا کہ اہل مکہ بن کر ہوشیار ہوجا نیں اور ابنا انجام سوچ لیں اہل مکہ بھی نبی کریم علیہ الصلو ہ والتسلیم کو اور آپ منافیظ کے اصحاب و کا فیٹر کو مکہ سے نکالنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں جس طرح فرعون نے موٹ علیم الاور ان کے مکانات اور محلات کے وارث ہوئے ای طرح اللہ تعالی مسلمانوں کو مکہ اور سرز مین عرب کا وارث اور مالک بنائے گا۔ ان کے مکانات اور محلات کے وارث ہوئے ای طرح اللہ تعالی مسلمانوں کو مکہ اور سرز مین عرب کا وارث اور مالک بنائے گا۔

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْن الرَّحِيْمِ ...

# سُبُحٰنَ اِلَّذِي ٓ ٱسُرَى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا شِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرّامِرِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِي

پاک ذات ہے فیل جو لے گیا اینے بندہ کو راتوں رات مجد ترام سے ممجد آفعی تک فیل جی کو یا کو پاک دات ہے۔ برل مجد تک، جس میں پاک ذات ہے، جو لے گیا اپنے بندے کو راتی رات ادب والی مجد سے برلی مجد تک، جس میں فیل کی ذات تھی وقصوراور ہرتم کے ضعف و عجز سے پاک ہے جو بات ہمارے خیال میں بے انتہا عجیب معلوم ہواور ہماری ناتھی عقلیں اسے بے مدمتجھیں، خدا کی قدرت و مثیت کے مانے وہ کچر ہی مشکل نہیں۔

قی یعنی مرف ایک دات کے محدود حصد میں اسپ بمحضوص ترین اور مقرب ترین بندہ (محدومول النسکی الندعیدوسلم) کوترم مکد سے بیت المقدس تک ہے گیا۔
اس سفر کی عرض کیا تھی ؟ آگے لیئر یعمین ایستنامیں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ فود اس سفر میں یا "بیت المقدس ' سے آ کے بیس اور لے جاکہ ایک قدرت کے عظیم الشان شان اور محیما خانقا مات کے بجیب وغریب نمو نے دکھلا نے مشاب ہوتا ہے کہ ان ان ایست کا کچھوز کرکیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ میلی الندعید وسلم" سدرۃ النتی " تک تشریف لے گئے اور نہایت عظیم الشان آیات کا مشاہہ فرمایا۔ ﴿ وَلَقَلُ دُ اَکُ وَوَلَ اللّٰهِ اَلٰہُورِی ہُور کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے گئے المرائح ہوئی المشاد و قول قدل دونوں سفروں کے مجمود کو ایک میں ہوت ہوت کے اس اور بمااوقات دونوں سفروں کے مجمود کو ایک میں الفظائی المسالات میں معمول ہوتے اللہ اوقات دونوں سفروں کے مجمود کو ایک میں معالی ہوئے النہ ہوتے ہو معالی ہوئی النہ ہوتے ہوئے میں معالی ہوئی۔ میں معالی ہوئی۔ میں معالی ہوئی النہ ہوتے ہیں جہود سلف معالی معرود ہوئی۔ میرف دونوں معالی و تا بعین رضی النہ ہوتے ہیں جمہود سلف معالی معرود ہوئی میرف دونوں میں معالی ہوئی النہ ہوتے ہیں جہود سلف معالی معرود ہوئی۔ میرف دونوں ہوئی۔ میرف دونوں ہوئی میں دونوں ہوئی میرف دونوں ہوئی میرف دونوں ہوئی میں دونوں ہوئی میں دونوں ہوئی دونوں ہوئی میرف دونوں ہوئی میرف دونوں ہوئی میرف دونوں ہوئی کے جائم ہوئی میں دونوں ہوئی کے میا کہ جائے ہوئی دونوں ہوئی میرف کے جائے ہوئی میں دونوں ہوئی کے میا کہ جونوں ہوئی کہ میا کہ جائے ہوئی کے میں ہوئی کے میان کی میان میں میں میں کو میان کی میان کے کی کو کو کے میان کے میان کے میان کے میان کے کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو ک

﴿ وَمَا جَعَلْمَا الرُّومَا الَّهِي آرَيْنَكَ إِلَّا فِعُمَّةٌ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ المَلْعُونَة فِي الْقُرَانِ ﴾ آتا باس عيضرات التدلال كرت في سلف من عالمي المؤران ﴾ إلى المؤران إلى المنافق المؤران المؤران إلى المنافق المؤران إلى المنافق المؤران إلى المؤران إلى المؤران إلى المؤران إلى المؤران المؤران إلى المؤران المؤران المؤران المؤران المؤران المؤران إلى المؤران المؤ يى كالول اليس كم معراج مالت بيدارى ميس عض رومانى طور بر بوئى مور بيدا كبعض وتحمار وموفيه كم مذاق برجوز مياما سكتاب روح المعاني سب" وآفيست مَعْنَى الْآسُرَاء بالرُّوْح الذَّهَابُ يَقْطَة كَالْإِنْسِلَاح الَّذِي ذَهِ بَ إِلَيْهُ الصُّوْفِيَةُ وَالْحُكَمَاء فَإِلَّه، وَإِنْ كَانَ خَارِقًا لِلْعَادَةِ وَمَحَلاً للتفجب أيضا إلَّا أَنَّهُ أَمْرُ لا تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ وَلَمْ يَذُهُ بِ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِّنَ السَّلْفِ" بيك ان تيم فزاد العادين مائشمدية، معاديدادر من بسری دخی النفتهم کے مسلک کی اس طرح توجید کی ہے۔ لیکن اس پرکو کی نقل پیش نہیں کی محض طن تخییں سے کام لیا ہے۔ این اسحاق وغیرہ نے جوالفا ھ ان بزرگوں کنتل کیے این ان میں کہیں مالت بیداری کی تصریح نہیں \_ بہر مال ترآن کر یم نے جس قدراہتمام اور ممتاز درختال منوان سے واقعة اسراء و كر فر مايا اور جس قدرمذ ومتعدی ہے مخالفین اس کے انکارو تکذیب پرتیارہو کرمیدان میں نظے جتی کہ بعض موافقین نے قدم بھی لغزش کھانے لگے یہاس کی دلیل ہے کہ واقعہ کی نومت مخض ایک عجیب وغریب خواب یاسیررومانی کی دیگی رومانی میروانکشاف کے دنگ میں آپ ملی الدعلیه وسلم کے جو دعاوی ابتدا سے بعث سے دہے ہیں، د موایج اسراه تفار کے لیے کچھان سے بڑھ کتعجب خیز و حیرت انگیز نتھا ہوضوی طوریہ اس کو تکذیب ورّ دیداوراستہزا وتسنز کانشانہ بناتے اورلوگول کو دموت دیستے کہ آ وَءَ آح مدى نوبت كى ايك بالكل انوكى بات منورة ب ملى الدعليه وملم كو خاص اس واقعه كے اظہار براس قدر متفكر ومشق جونے كى ضرورت تھى جوبعض روايات ميحه من مذكور الم يعض احاديث مين صاف لفظ بين " ثُمَّةً أَصْبَعْتُ بِمَكَّةً يَاثُمَّةً أَمَّيْتُ مَكَّةً " ( يُرضِح ك وقت من مكر بنج كيا) الرمعراج محض كو في روماني کینیت تھی تو آپ ملی الناعلیہ وسلم مکے سے فاعب ہی کہاں ہوئے اور شداد بن اور وغیرہ کی روایت کے موافق بعض سحابہ رضی النام کم الدر یافت کرنا کیا معنی رکھتا ہے ک" دات من قیام گاہ پر تلاش کیا بضور کہاں تشریف لے گئے تھے"؟ ہمارے زدیک" اسری بعیدہ" کے بیم منی لیناک" خدااسیے بندہ کوخواب میں یا محض رومانی الور برمك سيت المقدى كويا" اس كرمثابه ب كون في شخص " فالنو بعبتادي" كي يمعي لين للكركة المدموي ميرب بندول ( بني اسرايل ) كو خواب میں یاتحض رو مانی طور پر لے کرمصر سے کل جاؤ۔ یامورہ "کہف" میں جوصرت موی علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کی ملا قات کے لیے جانااوران کے ہمراہ مغرکرتا جس کے لیے بھی جگہ " فاٹیط لَقا" کالفظ آیا ہے،اس کامطلب یہ لے لیاجائے کہ بیسب کچھٹی خواب میں پابطور دومانی سیر کے داتع ہواتھا۔ ماتی لغظ " ر وَيا" جوتر آن مِس آياً،اس كم تعلق ابن عباس في الدُّمنهما فرما يكي بن - "وُ وَيَا عَيْن أَريَةَ ارْسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مغرين نے كلام عب سے ان کے ثوابد پیش کیے ہیں کہ" د ویا" کالفظاو اٹاہ طلق دویت (دیکھنے ) کے معنیٰ میں انتعمال ہوتاہے لیمذاا گراس سے مرادیری اسراء کاواقعہ ہے تو مطلق نظار و کےمعنی لیے جائیں جوظاہری آئکھول سے ہوا تا کہ ظاہر نصوص اور جمہورامت کےعقید ہ کی مخالفت نہ ہو ۔ ہاں شریک کی روایت میں بعض الفاظ ضرور الیے آتے ہیں جن سے" اسراء" کا بحالت نوم واقع ہونامعلوم ہوتا ہے مگر مدثین کا تفاق ہے کہ شریک کا مانظیر آب تھا، اس لیے بڑے جفاظ مدیث کے مقابلہ میں ان کی روایت قابل استناد نہیں ہوگئی۔ ماظ ابن تجرنے فتح الباری کے اوافر میں مدیث شریک کے اغلاط شمار کرائے میں اور مرجمی ہتایا ہے کہ ان کی روایت کامطلب ایسالیا جاسکتاہے جوعام امادیث کے مخالف نہ واس قسم کی تفاصل ہم یہاں درج نہیں کرسکتے شرح صحیح مسلم میں یہ مباحث یوری شرح وبسط سے درج محے ہیں۔ ہمان صرف بہ بتلانا ہے کہ مذہب رائح ہی ہے کہ معراج واسراء کا واقعہ مالت بیداری میں بیجسدہ المشریف واقع ہوا۔ ہال اگراس ہے پہلے بابعد خواب میں بھی اس طرح ہے واقعات دکھلائے گئے ہول توا لکار کرنے کی ضرورت نہیں یہا ما تا ہے کہ ایک شب میں اتنی کمری مرافت زمین و آسمان کی کیسے طے کی ہوگئی ہا کرہ ناروزمبریر میں سے کیسے گزرے ہول گے۔ پالل پورپ کے خیال کے موافق جب آسمان کا وجود ہی نہیں توایک آسمان ہے دوسر ہے اور دوسر ہے ہے تیسر ہے براس ثان سے تشریف لے جانا جوروایات میں مذکور ہے کیسے قابل کیلیم ہوگالیکن آج تک کوئی دلیل اس کی پیش نہیں كى كات سمان واقع ميس كوئى شے موجود نيس \_ اگران اوكول كايد دعوى جھى تىلىم كرايا جائے كدينيكونى چيزجو بم كونظر آتى ہے في الحققت آسمان نيس ہے يت بھى ال كامميا ثبوت ہے كراس نيڭوني رنگ كے اوپرآ سمانول كاوجو دنيس بوسكار باايك دات ميں اناطويل سفر لے كرنا تو تمام حكماتيليم كرتے بيل كديرعت تركت مے ایکو فی مدہیں ہے۔اب سے سوبرس پیٹر تو تھی تھیں نہیں آسکا تھا کہ تین سومیل فی محیفہ ملنے والی سور تارہو جائے گی۔ یادی ہزادف کی بلندی تک ہم ہوائی جہاز کے ذریعہ پرواز کرمکیں گے ۔"اکٹیم" اور" قت تجربائیہ" کے یہ کرشم کس نے دیکھے تلکے کرونارتو آ جل ایک لفظ نے معنیٰ ہے ۔ ہاں او پر ما کرہوا کی تخت پرو دت وغیر و کامقابلہ کرنے والے آلات ملیارول میں لگادیئے گئے ہیں جواڑنے والوں کی زمیر رہے حفاظت کرتے ہیں۔ یتو مخلوق کی بنائی اولی مثینوں کا مال تھا۔ خالق کی بلاداسط پیدا کی ہوئی مثینوں کو دیکھتے ہیں تو مثل دنگ رہ جاتی ہے۔ زمین یاسورج چوبیں گھنٹ میں کتنی سافت لے کرتے الى روشى كى شعاع ايك منث يس كهال سي كهال كي بخات ب- بادل كى بخل مشرق ميس جملتي اورمغرب ميس كرتى ہے۔ اوراس سرعت سرومغريس بهار بھي =

الركفًا حَوْلَهُ لِأَرِيَهُ مِنْ الْبِتِنَا ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿ الْبَصِيْرُ ﴿ الْبَصِيْرُ ﴿ الْبَعِينُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ

## ذكركرامت اسراءمعراج بهنبي اكرم مكاليم

قَالْغَيَّاكَ: ﴿ سُبُعٰنَ الَّذِي كَ اَسُرى بِعَبْدِهِ .. الى ... إِنَّهُ هُوَ السَّمِينَ عُ الْبَصِيرُ ﴾

گزشتہ سورت کے تم پرصبری نضیات بیان فرمائی کما قال تعالی ﴿ وَلَمِنْ صَبَرُدُتُ مَ لَهُوَ خَيْرٌ لِلطّبِرِيْنَ ﴾ اور اہل تقویٰ کے لیے اپنی معیت اور قرب کا وعدہ فرمایا کما قال تعالیٰ ﴿ وَانَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمُ اللّٰ مَعْرا وراہل تقویٰ کے لیے اپنی معیت اور قرب کا وعدہ فرمایا کہ جو کمہ میں دس سالہ ہوشر بامصائب پرصبر جمیل کے فیسٹون کے بیان سے فرمایا کہ جو کمہ میں دس سالہ ہوشر بامصائب پرصبر جمیل کے بعد جق تعالیٰ نے ایس عزت وکرامت ورفعت و بلندی عطافر مائی جس نے دس سالہ صعیبتوں اور ذاتوں کو عزتوں اور داحتوں سے بدل دیا۔

وانه پست افتدز بروستش كنند خوشه چول سربر كشد پستش كنند

حق جل شاند نے آپ مناظیم کو اسراء اور معراج کی کرامت اور عزیت سے سرفراز کیا اور ایک رات میں تمام آسانوں کی سیر کرائی اور آیات کبری کا مشاہدہ کرایا ﴿ لَقَلُ وَ ای مِن ایْتِ وَقِیدِ الْکُ بُوٰی ﴾ اور صبر جمیل پرجس معیت سرایا خیر و برکت کا وعدہ فرمایا تھا وہ پورا کردیا اور اپنے قرب خاص سے آپ مناظیم کونوازا۔ کما قال تعالیٰ ﴿ وُقَدَّ دَنَا فَتَدَلّٰی ﴿ وَمِ کَتَا فَتَدَلّٰی ﴿ وَمِ کَتَا فَتَدَلّٰی ﴿ وَمِ کَتَا فَتَدَلّٰی ﴿ وَمِ کَتَا فَتَدَلْی ﴿ وَمِ کَتَا فَتَدَلْی ﴿ وَمَدَّ مِنَا لَی بِرَائِی بِرَائِی بِرَالِی بِرَائِی بِرِائِی بِرِائِی بِرِائِی بِرِائِی بِرِی بِراف بیدا کی کیاوہ قادر مطلق اپنے میں ایک براز میں مجتمل ہو ہیں۔ وی میں ایک مقام سے دوسر سے مقام کو منتقل ہو گئیں۔ کی کلیں اور حفاظت و آسراء کا بیان لفظ " سبحان الذی " سے شروع فرمایا، تاکہ جو گوگ کو تا فظری اور تنگ خیالی سے حق تعالیٰ کی لامحدود قوت کو اپنے وہم و کمین کی چہاد دیواری میں محصور کرنا چاہتے ہیں، کچھا بی گئتا خیر اور عقل ترک تازیوں پر شرمائیں۔

نه هرجائے مرکب توال تاختن کہ جایا میریا پدا نداختن

فل یعنی جس ملک میں مبحداقعیٰ (بیت المقدس) واقع ہو ہال تق تعالیٰ نے بہت ی ظاہری و باطنی برکات دکھی ہیں ۔مادی حیثیت سے چشمی نہریں، ظے،
پھل اور میدول کی افراط ،اور دومانی اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنے انہیاء درس کا مسکن و مدفن اور ان کے فیوض وانوار کا سرچشمہ رہاہے ۔ ثابیہ بنی کر میلی الله علیہ
وسلم کو و ہاں لے جانے میں یہ بھی اشارہ ہوگا کہ جو کمالات انہیاء بنی اسرائیل وغیر ، پرتشیم ہوئے تھے آپ کھی الله علیہ وسلم کی ذات مقدس میں و ، سب جمع کر دیے
میں بختم بین اسرائیل پرمبذول ہوئی تھیں ،ان پر اب بنی اسماعیل کو قبضہ دلایا جانے والا ہے ۔ " کعبہ" اور" بیت المقدس" دونوں کے انوار و بر کات کی
مامل ایک بی امت ہونے والی ہے۔

ا مادیث معراج میں تصریح ہے کہ بیت المقدس میں تمام انبیاء علیم السلام نے آپ ملی الندعلیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی کے یا حضور ملی الندعلیہ وسلم کو جوسیادت وامامت انبیاء کامنصب دیا محیا تھا اس کاحی نمون آپ کو اورمقربین بارگاہ کو دکھلا یا محیا۔

قع ی معنی اس سننے والااور دیکھنے والا مداہے۔ وہ جے اپنی قدرت کے نشان دکھلانا چاہے دکھلادیتا ہے۔ اس نے اسپ میسیب موسلی الدُعلیہ وسلم کی منا مات کوسنا اوراحوال دفیعہ کو دیکھائے ترمعراج شریع میں "بینی ثبیعیسر" والی آئکھ سے وہ آیات عظام دکھلائیں، جو آپ ملی الدُعلیہ وسلم کی استعداد کامل اور ثان رفیع کے مناسب تھیں۔ فکان قاب قوسین آو آدلی ف فاوتی إلی عبیه ما آولی ادران خارق عادت وا تعدکو آپ مالین کی نبوت و رسالت کی دلی بنایا اور مجداتصی تک سیر کرانے میں اہل مکہ کی متنبہ کردیا کہ اب عقریب معبد حرام اور معبداتصی کی تولیت اور امت نبی اکرم علای اور معبد تصور پرنور عالی کی تولیت اور امت نبی اکرم علای اور آپ مالی کی است میں اس وعدہ معیت کا اظہار ہے جس کا وات اللہ متع الکیات اقتقا والکیات محمد المبات کی میں خداتعالی نے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ اپنا عباد مقین اور محسنین کوابی معیت خاصہ سے سرفر از فرمائے گا۔

اور چونکدایک رات میں عروج ونزول اور سرسلموت خداوند کریم کی قدرت و مرحت کرشمہ تھا اس لیے اس کو سیجے اور سزیہ سے شروع کیا تا کہ کوئی طحد اور زندیق اس سرسلموت کو قدرت خداوندی سے خارج نہ سمجھے اور چونکہ کفار نے اس واقعہ کی تاکہ کوئی طحد اور زندیق اس سرسلموت کو قدرت خداوندی سے خارج نہ سمجھے اور چونکہ کفار نے اس واقعہ کی کندی سر کا گوئے کا خداق از ایا اس لیے منکرین اور بخالفین کی تہدید کیا ہے تو م نوح کے قصہ کی طرح وہ اب بھی اور بن اور کا ای طرح وہ اب بھی معاندین کو سزادی اس طرح وہ اب بھی معاندین کو سزادی اس طرح وہ اب بھی معاندین کو سزادی اس طرح وہ اب بھی معاندین کو سزاد سے چنانچے فرماتے ہیں:

پاک اور بےعیب ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندہ محدرسول الله ظائیج کو رات کے ایک حصہ میں مجدحرام <u> سے لینی خانہ کعبہ سے مسجداقصلی یعنی بیت المقدس تک لے گیاایی مسجد جس کے گردا گردہم نے</u> دینی اور دنیوی برکتیں رکھی ۔۔ بی دین برکت میہ ہے کہ وہ سرز مین انبیاء کرام ﷺ کا مولد ومسکن اوران کا مدفن ہے جس پرلیل ونہاراللہ کی وحی نازل ہوتی تھی ادر فرشتوں کا نزول ہوتا تھا اور دنیوی برکت میہ کہوہ زمین چشموں اور نہروں اور میوؤں اور درختوں سے مالا مال ہےتو ہم اپ خاص بندے محمد رسول الله مَالَيْمُ كواس جگه لے گئے تاكہ ہم اس كوا بن قدرت كى بعض نشانياں وكھائيں كہ تھوڑى ہى دیرمین مکه معظمہ سے براق پرسوار ہوکر ملک شام پہنچ گئے اور محبداتھی میں انبیاء کرام میں انسا قات فرمائی اوران کی امامت فرائی چروہاں سے ساتوں آسانوں کی سیر کی اور بیت معمور اور سدرۃ المنتبیٰ پنچے بلکاس سے بھی او پر تا کہ اس آسانی سیرے آب ظافی کی کرامت اورعلوم تبیت طاہر ہواورلوگول کے سامنے آپ ناٹی کی نبوت ورسالت واضح طور پر ثابت ہوجائے بے شک الند تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے لیتن وہ اپنے نبی کے پاکیزہ اقوال کوسنتا ہے اور اس کے بیندیدہ افعال کو دیکھتا ہے ادراس کےمطابق اس کا اگرام ہوتا ہے اور فرش سے لے کرعرش تک اس کوایے عجائب ملکوت کا مشاہدہ کراتا ہے یا بیمعنی ہیں کمالٹدا پنے بندول کے اقوال کوسنتا ہے اوران کے افعال دیکھتا ہے ان کے مطابق ان کوجزاء دسز اوے گا اور بعض علماء یہ کہتے اللك ﴿ إِنَّهُ مُوَّالسَّينَةُ الْبَصِيدُو ﴾ كي ضميرة تحضرت عَاليَّهُم كي طرف راجع بَ اورمطلب بيب كدوه الله كاخاص بركزيده الامقرب بندہ الله كى نشانيوں كو الله كى آئكھ سے ديكھا ہے اور الله كے كان سے ستا ہے جيسا كہ بخارى كى ايك حديث قدى ميں م كالشرتعالى فرماتے ہيں كميس الي مقرب بنده كاكان بوجاتا بول جس سے وه ستاہے اور اس كى آكھ بوجاتا الول جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہوجاتا ہول جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پیر ہوجاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے (آخر المحمث)اس مدیث کوامام بخاری میناند نے جامع صحیح کی کتاب الرقاق باب التواضع میں ذکر کیا ہے۔معاذ الله اس صدیث کا میمطلب بیس که خدا بنده کاعین بن جاتا ہے بلکه اس سے مقام قرب اور مقام فناء کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ مقام قرب میں

اس منزل پر بہنے جاتا ہے کہ بظاہرا گرچہ وہ اپنی آ تکھ سے دیکھ رہا ہے اور اپنے کان سے سن رہا ہے مگر در پر دہ تا ئیدینی کارفرہا ہوتی ہے کہا قال تعالیٰ ﴿وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ وَلَيْ اللّٰهِ وَلَيْ اللّٰهِ قَلْهُمْ ﴾ الله وقت کے ماقال تعالیٰ ﴿وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ قَلْهُمْ ﴾ الله مورح آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹالٹی نے کان سے وہ سنا جواللہ نے سنایا اور آ کھ سے وہ دیکھا جواللہ نے دکھایا

چوں در کمتب بےنثانی رسید چه گویم که آل جاچه دیدو شنید درق در نوهتند و گم شد سبق شنیدن بحق بود و دیدن بحق

ف!: .....حق جل شاند نے اس آیت میں واقعہ معراج کونہایت اختصار کے ساتھ بیان فرمایا اس سے زیادہ وضاحت سور ق نجم میں ہے اور احادیث میں اس کی پوری تفصیل ہے حق تعالیٰ نے جہاں جس قدر بیان کرنا مناسب جانا اس قدر بیان کردیا اختصار مزید بیان کی نفی نہیں کرتا۔

ف ۲: ..... بیت المقدس کومبحد اقصیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ اقصیٰ کے معنی دورتر کے ہیں اور مسجد بیت المقدس خانہ کعبہ سے بہت دور ہے۔ اور زمانہ نزول وحی ہیں مسجد حرام اور مسجد آقصیٰ کے سواروئے زمین پراس وقت مسجد اقصیٰ سے دیاوہ کوئی مسجد دور نہ تھی۔

ف سا: ..... علاء کی اصطلاح میں مجدح ام ہے مجداقصیٰ تک کی سیر کو اسراء کہتے ہیں اور مجداقصیٰ سے لے کر ساتویں آسانوں اور سدرۃ المنتہٰی کی سیر کومعراج کہتے ہیں اور بسااوقات دونوں سفروں کے مجموعہ پر لفظ "اسراء" یا لفظ "معراج" کا بھی اطلاق کردیا جاتا ہے اسراء رات کے چلنے کو کہتے ہیں لیدلا کالفظ اس کے بعد صرف اس لیے لایا گیا کہ پوری رات اس سفر میں صرف نہوئی بلکہ اس کا ایک قلیل حصہ صرف ہوا۔

ف ۲۰: .... اسراء اورمعراج سے مقصود حق تعالیٰ کا پیھا کہ اپنے برگزیدہ بندہ اپنے عجائب قدرت دکھائے گہر چہ بی عالم بھی عجیب ہے گر عالم ملکوت کے کرشے وہم و گمان سے بالا اور برتر ہیں ۔ "پ مل فلے نے سدرۃ المنتہیٰ کی سیر کی اور بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں جیسا کہ مورۃ جم کی آیات سے ظاہر ہے ﴿ لَقَدُ رَای مِنْ أَیْتِ رَبِّهِ الْکُرُوٰی ﴾

ف 2: .....خدا تعالی نے اس واقعہ کولفظ "سبحان" سے شروع کیا مطلب میہ ہے کہ خدا تعالی ہوتم کے عیب اور نقص اور عجز سے پاک ہاں کوایک رات میں اپنے بندہ کا مکہ سے بیت المقدی لے جانا کچھ مشکل نہیں جولوگ اس کو مستجد سمجھتے ہیں وہ خدا کو عجز اور نقص کا عیب لگاتے ہیں اور خدا تعالی ہرعیب سے منزہ اور یاک ہے۔

ف ٢: ..... صحابہ اور تابعین نوانی اور علاء ربانین کے اتفاق سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور پر نور مُلاہی کو یہ معراج بحالت بیداری روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوئی اور بیدوا قعداس قدرا حادیث کثیرہ وصححہ وصریحہ سے ثابت ہے کہ جن کا ندا نکار ممکن ہے اور ندان میں کسی قشم کی تاویل ممکن ہے، اس درجہ کثیر ہیں کہ توا ترکو پہنچی ہیں جن کا انکار ناممکن ہے اور اس درجہ صرح اور حاضح ہیں کہ ان کا رفار ناممکن ہے اور اس درجہ صرح اور خوص کا دور کی ان کا تفاور ندقہ ہاں واضح ہیں کہ ان کا مناز کی سے در ایس کی تاویل الحاد اور زندقہ ہاں وجہ سے ہرز مانہ میں اہل اسلام کا اس پراجماع رہا ہے اور کہی ان کا عقیدہ رہا ہے کہ آنحضرت مُلاہی کا معراج جسمانی ہوئی اور آپ مالی کا مال کی حالت میں بحسد ہ العصر کی آبمانوں پرتشریف لے گئے سلف اور خلف اور جمہور فقیا ، ومحد ثین و مشکلین آپ مُلاہین ایس کی حالت میں بحسد ہ العصر کی آبمانوں پرتشریف لے گئے سلف اور خلف اور جمہور فقیا ، ومحد ثین و مشکلین

ادر صوفیائے کرام اور اولیائے عظام سب کا یہی قول ہے اور حضرت عائشہ ڈٹھٹا اور حضرت معاویہ ڈٹٹھٹا کی طرف جو یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ معراح کو بحالت منام (نیند) ایک عجیب وغریب خواب مانتے تصحیح نہیں جیسا کہ عنقریب ان شاء اللہ تعالی واضح ہوجائے گا۔

ف، ..... ظاہر قرآن سے یہی معلوم مفہوم اور معلوم ہوتا ہے کہ حضور پرنور نا این اس جسد عضری کے ساتھ بحالت بیداری آسانوں پرتشریف لے گئے کیونکہ خدا تعالیٰ بیفر ماتے ہیں۔

(۱)" پاک ہے وہ ذات جس نے سرکرائی اپنے عبد (بندہ) کو آیت میں لفظ عبد واقع ہے جس کا ترجمہ بندہ ہے جو محموروح وجسد کا نام ہے اس کا اطلاق صرف روح پر شیخے نہیں قر آن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ آیا ہے ہر جگہ اس سے مرادروح مع الجسد ہے۔ خدا تعالی فرماتے ہیں ﴿ اَوْرَقِیْتُ الَّذِیْ یَتُلُی فَیْ عَبْلًا اِذَا صَلّی ﴾ یعنی کیا تو نے ابوجہل کو بھی دیک مرادروح مع ہواں خاص بندہ کو جب وہ نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنے سے روکتا ہے ظاہر ہے کہ اس آیت میں عبد سے مرادروح مع الجسد ہے نہ کہ صرف روح کیونکہ ابوجہل صرف روح کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا تھا نیز خدا تعالی فرماتے ہیں ﴿ وَ اللّٰهُ اَیْ اَلٰهُ عَنْدُ اللّٰهِ یَکُنْ عُوْدُ کُوْدُونَ عَلَیْہِ لِبَیْ اَلٰ یُونُ اِسْتُم کی نماز پڑھنے کے طری نہیں ہوتی تھی نیز خدا تعالی فرماتے ہیں ﴿ وَ اَلْ جَسِ اللّٰهُ کَا اُلْ فَرَماتِ ہِیْ اَلٰ فرماتے ہیں ﴿ وَ اَلْ سَنْ اَلٰ فَرَمَاتِ ہُونُ کُونُونُ کَا کُونُ اِنْ کَا اِللّٰ اَلٰ اِللّٰ کی روح نماز کر یا اللّٰ کی روح اور جسد دونوں نمال فرماتے ہیں ﴿ وَ مُونُ کُونُونُ کَا کُونُ اِنْ کُر مُنْ اِللّٰ کَا اِللّٰ فرماتے ہیں ﴿ وَ مُونُ کُلُونُ کُونُ اِنْ کَا اِنْ کُلُونُ کُونُ کُلُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُلُونُ کُونُ کُونُ کُلُونُ کُونُ کُھُونُ کُلُونُ کُونُ کُلُونُ کُلُون

(۳) نیز ﴿ آشیری بِعَبْیهِ ﴾ کے معنیٰ یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ بحالت بیداری اپنے بندہ کو مجد حرام سے مجد آصی تک کے گیا اور اگر آیت کے یہ عنیٰ لیے جائیں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندہ کو بحالت خواب یا محض روحانی طور پر مجد حرام سے مجد آصیٰ کے گیا تو بھر ﴿ فَا مَیر یہ بندوں ﴿ بَی اَسُر اِسُل ﴾ کو خواب کے گیا تو بھر ﴿ فَا مَیر یہ بندوں ﴿ بَی اَسُر اِسُل ﴾ کو خواب میں یا محض روحانی طور پر لے کر مصر سے نکل جا و اور حضر ت لوط طابیہ کے قصہ میں ہے ﴿ فَا مَیرِ یَا اَمْ لِلَٰ یَا یَا کُور اَلَٰ یہ کہ اِسْ اِسْ کُنے جا وَاور ظاہر ہے کہ بیداری میں ایسی میں ایسی میں ایسی میں ایسی میں ایسی کے جا وَاور ظاہر ہے کہ بیداری میں سے جا تا کہی کے خود کی کئی مراذ ہیں۔

(۳) نیز ﴿ لِنُویَهُ مِنْ اَیْدِینَا ﴾ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسراء سے مقصود آیات قدرت کا مشاہدہ کرانا تھا کہ بحالت بیداری اس چیثم سر سے بجائب قدرت کو دیکھیں روحانی طور پر یا بحالت خواب دکھانا مراز نہیں بلکہ جسمانی طور پر دکھلانا اور ہوتا ہے ہوئے میں ﴿ مَنَا وَاعْ الْبَحَرُ ﴾ کا لفظ آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشاہدہ بھری تھا نیز سور ہ نجم میں حق ادر ہے اور ظاہر ہے کہ خواب نہ آیات کبری ہے اور نہ مجزات مظمیٰ میں سے قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ خواب نہ آیات کبری ہے اور نہ مجزات مظمیٰ ہے۔

(۴) نیز بتواتر منقول ہے کہ جب آپ ناٹیٹی نے واقعہ اسراء ومعراج کولوگوں کے سامنے بیان کیا تو کافروں نے اس کو کال جانا اور آپ ناٹیٹی کی تعدید کے اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ ناٹیٹی خواب کے مدمی ند نتھے اگر آپ ناٹیٹی خواب کے مدمی ہوتے تو کافروں کے جیٹلانے کے کوئی معنی ند نتھے خواب میں ہرایک انسان عجائبات دیکھ سکتا ہے کیا عرب سے کافر ایسے بیوقوف اور نا دان بتھے جو یہ کہتے تھے کہ خواب میں بیت المقدس اور آسانوں پر جانا محال ہے۔

(۵) نیز احادیث میں ہے کہ شرکین نے اس واقعہ کوئ کرآپ مُلافیل کی تکذیب کی اور آپ مُلافیل کا مذاق اڑا یا اور تالیاں بجا تیں، بیت المقدس کی علامات در یافت کیں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس آپ مُلافیل کے سامنے کردیا آپ مُلافا نے اس کود میحد کیچر کران کی باتوں کا جواب دیا اگر بیروا قعہ کوئی خواب یا کشف ہوتا تو مشرکین آپ مُلافیل ہے بیت المقدس کی علامت بید چھتا ہے اور نہذاق اڑا تا ہے الیے موقع پر کسی کا تالیاں بجانا علامتیں نہ پوچھتا نے اور کا میا بی وہ اپنی اس میں سمجھتے سے کہ آپ مُلافیل کا جھوٹ ثابت کردیں اور اپنی کا میا بی اور کا اس میں سمجھتے سے کہ آپ مُلافیل کا سامنے کردینا اس اعرکی دیا اس اعرکی دیا اس اعرکی کا سامنے کردینا اس اعرکی دیل ہے کہ حرف اتنا واقعہ میداری کا ہوا ور امتحان کے وقت من جانب اللہ بیت المقدس کا سامنے کردینا اس اعرکی دلیل ہے کہ صرف اتنا واقعہ شفی ہے باقی یورا واقعہ بیداری کا ہے۔

ا کی نیز اگروا قعداسراء ومعراج کوئی خواب ہوتا توحضور پرنور مُلَاقِیَّا کے معجزات میں ثار نہ ہوتا خواب میں توابوجہل اور ابولہب بھی ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس جا کرواپس آ سکتا ہے۔

(2) نیز متدرک حاکم میں باساد سے اور امام بیہ ہی جوائیہ کی دلائل النبوۃ میں حضرت عائشہ صدیقہ بھائیا سے روایت ہے کہ جس رات آنحضرت مالی ہی بیت المقدس جا کر واپس آئے توضیح کولوگوں سے بدوا قعہ بیان فر ما یا تو پچھلوگ مرتد ہو گئے اور کفار دوڑ ہوئے دھنرت ابو بکر رفائیڈ کے باس آئے اور ان سے جا کر کہا کہ جہیں پچھا پنے رفیق اور دوست کی بھی خبر ہے آپ بال بیان کے دوست یہ بہتا ہے کہ آج رات اسے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی۔ ابو بکر رفائیڈ نے کہا کیا واقعی آپ مالیٹ نے بیا بات کہی ہے لوگوں نے کہا بال کہی ہے ابو بکر رفائیڈ نے کہا کہ بال میں تو بیت المقدس سے بھی دور کی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ مالیٹی صبح شام جو آسانوں کی خبریں بیان کرتے ہیں (جو بیت المقدس سے بھی دور ہیں اور بعید ازعقل بھی ہیں) ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ فٹائی فر ماتی ہیں کہائی تصدیق کی وجہ سے ان کانا مصدیق رکھا گیا اگر بیوا تعہ خواب کا ہوتا تو کفار بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ فٹائی میں اکثر دور دور در کے شہروں کی سیر کر ہی لیا کرتے ہیں۔

(تفسيرابن كثير: ١٧١٧ وتفسير درمنثور: ١٨ ٥ ٥ اوخصائص كبرى: ١٧١)

اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ سننے والے نے اس وا تعدکو بیداری کا وا قعہ مجھاائی بناء پر بعض لوگ مرتد ہو گئے اور ابوجہل اور قریش نے اس وا تعدکو عال سمجھ کرآپ مُلَا تُظِیَّا کا مذاق اڑا یا اور اس کی تصدیق پر ابو بکر ڈالٹو ملقب بصدیق ہوئے اور بیسب با تیں اس صورت میں ممکن ہیں جب کہ آپ مُلَا تُظیَّا کا دعویٰ معراج جسمانی بحالت بیداری ہو خواب میں مکہ سے بہت المقدس اور صبح کو مکہ واپس آ جانا کسی عاقل کے نزد یک بھی محال اور ناممکن نہیں نبی تو نبی ایسا خواب تو کا فربھی و مکھ سکتا ہے اور خواب من کر بے اعتقاد اور مرتد ہونے کی کوئی و جہنیں اور محض خواب کی تصدیق پر صدیق کا لقب ملنے کی بھی کوئی و جہنیں

پی معلوم ہوا کہ جس معراج کی ابوجہل اور کفار نے تکذیب کی اور جس کی ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹونے تصدیق کی تھی وہ جسمانی ہی آ ٹھالہذااب جومعراج جسمانی کا انکار کرے وہ خود سمجھ لے کہوہ کس گروہ سے ہے۔اوراس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقتہ ڈٹاٹٹا بھی معراج جسمانی کی قائل ہیں لہذا کسی کا یہ کہنا کہ وہ معراج جسمانی کی قائل نہیں کس طرح درست اور محیج ہوسکتا ہے۔

نیز عبد الله بن مسعود باللهٔ اورعبد الله بن عباس تاها دونو ل حضرات اس بات کے قائل متھے کہ واقعہ معراح بلاشبہ جسمانی تھا اور بحالت بیداری تھا گمران دونوں حضرات کا اس بارے میں اختلاف تھا کہ شب معراج میں آمخضرت مُلاَثِيْر دیداراللی سے مشرف ہوئے کہ نہیں عبداللہ بن عباس ٹٹا سب معراج میں رؤیت باری تعالیٰ کے قائل تھے کہ حضور پر نور ٹالٹھانے اس شب میں اپنے رب اکرم کو پچشم سر دیکھا اور عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹھاس کے منکر تھے اور ابن مسعود ڈٹاٹھا کی طرف ام المومنین حضرت عا نشه صدیقه نافظ بھی شب معراج میں رؤیت باری کی منکر تھیں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود ڈلاٹٹز كى طرح عاكشه صديقه فالفائم بهى معراج جسمانى كى قائل تصين صرف رؤيت كى مكر تصين \_حضرت عاكشه فالفا اورعبد الله بن معود اللفظ كا ديگر صحابه كرام تفافق سے اختلاف معراج كى جسماني اور بحالت بيداري مونے ميں ندتھا بلكه اختلاف صرف اس بات میں تھا کہ حضور پرنور مُل فی اس سرملکوتی میں پچشم سردیدار خداوندی سے مشرف ہوئے یانہیں اگریدوا قعہ خواب کا ہوتا تو اختلاف کی کوئی وجنہیں اس لیے کہ بحالت خواب حق تعالی کا دیدار بالا جماع جائز ہے معراج جسمانی ہونے کے بارے میں صحابه کرام تفاققهٔ کا کوئی اختلاف نبیس بالفرض اگر کوئی اختلاف موتا تو وه اختلاف کسی پرمخفی نه ربتاسب کومعلوم موتا جن مسائل میں صحابہ کرام تفاقیّن کا ایک دوسرے سے مناظرہ یا کوئی مباحثہ ہوا جیسے ساع موتی اورمععتہ الحج وغیرہ میں تو وہ ضرورمنقول ہوتا ای طرح اگرمسکله معراج کے متعلق صحابہ و تابعین ٹوکھیئی میں کوئی اختلاف ہوتا توضر درمنقول ہوتا اور پیناممکن تھا کہ اگر صحابہ ٹوکھیئ میں سے کوئی معراج جسمانی کامکر ہوتا تو دوسرے صحابہ کرام ٹائٹھ جومعراج جسمانی کے قائل سے وہ ان سے مناظرہ نہ کرتے غرض بیر کہ حضرت عائشہ مخاففا کی طرف پرنسبت کرنا کہ وہ معراج جسمانی کی قائل نتھیں بالکل غلاہے جولوگ معراج کوروحانی یا خواب قرار دیتے ہیں اورمعراج کے منکر ہیں وہ اپنے اس باطل دعوے کی تائید میں ام المونین حضرت عائشہ صديقه فألفاكانام ليت بين اوربطوراستدلال بيروايت پيش كرتے بين كه حضرت عائشه نالفار فاياكرتي تحيس ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله اسرى بروحه ينى شب معراج من مرس ياس س آمْحضرت مْلَاقِيمُ كاجسم عَاسَبْ بِين بواليكن الله في آپ مُلَاقِيمُ كاروح كوسر كرائي -

جواب: ..... بیر حدیث محدثین کے نزدیک ثابت نہیں اس حدیث کی سندیس انقطاع ہے اور راوی مجبول ہے اور ابن وجبہ موطوع ہے۔ (زرقانی وجبہ موطوع ہے۔ (زرقانی معرضہ علیہ ہے۔ (زرقانی معرضہ مواہب ●:۲؍ مرم)

<sup>●</sup> طامدزرة أن قرات بي، حديثها هذا ليس بالثابت عنها لما فيه من العلة القادحة وفي سنده من الانقطاع ورا و مجهول وقال ابن وجبة في التنوير انه حديث موضوع عليها وقال في معراجه الصغير قال امام الشافعية ابو العباس بن سريح هذا حديث لا يصح ونما وضع رداً للحديث الصحيح - (زرقاني شرح مواهب: ٣/١)

علاوہ ازیں اس روایت کا صحیح ہونا نہایت دشوار ہے کیونکہ واقعہ معراج بالا جماع ہجرت ہے تین سال یا باقی سال پہنے کا ہے اس وقت اگر عاکشہ صدیقہ ٹاللہ پیدا بھی ہوچی تھیں تو سن شعور کونہ پہنی تھیں اور آمحضرت ٹاللہ کے کاح می نہائی تھیں جو واقعہ ان سے پہلے گزر چکا ہے اس کی نسبت وہ کیسے فر ماسکتی ہیں کہ آپ ٹاللہ کا جسم موجود تھا یا غائب تھا لہذا ان کا ہے کہا کہ میں نے نبی کریم ٹاللہ کی جسم کواپنے پاس سے مفقو واور غائب نہیں پایا کیسے مجھے ہوسکتا ہے خاص کر جب حضرت ماکشہ صدیقہ ٹاللہ خود بیروایت کرتی ہیں کہ آخی مرتد ہو گئے اور ابو بکر شکا کو صدیقہ ٹاللہ خود بیروایت کرتی ہیں کہ آخیہ میں کہارتہ، والی کا لقب طاا گر حضرت عاکشہ صدیقہ ٹاللہ کے خزد یک یہ معراج جسمانی نہ ہوتی تو اس بات کی تصریح فرمانی واقعہ ہے کفار نے غلط بحم کرخواہ مخواہ آپ کی دیتیں کہ ارتد، واور استبعاد کی کیا ضرورت ہے بیوا تعد تو خواب کا ہے یا روحانی واقعہ ہے کفار نے غلط بحم کرخواہ مخواہ آپ کی دیتیں کہ ارتد، واور استبعاد کی کیا ضرورت ہے بیوا تعد تو خواب کا ہے یا روحانی واقعہ ہے کفار نے غلط بحم کرخواہ مخواہ آپ کی دیتیں کہ ارتد، واور استبعاد کی کیا ضرورت ہے بیوا تعدید ہوئی اور صحیح ہے اور ما فقد مت جسدہ والی روایت موقوف وجہ سے ابو بکر صدیق بڑائی کوصدیق کا لقب نہ کور ہونا ہے حدیث مرفوع اور صحیح ہے اور ما فقد مت جسدہ والی روایت موقوف اور غیر صحیح ہے۔

قاضی عیاض میلیفر ماتے ہیں کہ سب معراج میں حضرت عائشہ میں گار دیت بھری سے انکاراس بات کی دلیل ہے کہ وہ معراج جسمانی کی قائل تھیں ور نہ خواب میں ویدار خداوندی کے انکار کی کوئی وجہ نہیں منامی اور روحانی روحت کا انکار غیر معقول ہے اس لیے کہ رویت باری تعالی خواب میں یاروحانی طور پر عقلا و نقل جائز ہے معاذ اللہ کیا حضرت عائشہ تھی انکار غیر معقول ہے اس لیے کہ رویت باری تعالی کو جائز ہیں مجھی تھیں اور اگر بفرض محال حضرت ماکشہ تھی اور اگر بفرض محال حضرت عائشہ تھی کے خواب میں بھی دیدار خداوندی اور روئیت باری تعالی کو جائز نہیں مجھی تھیں اور اگر بفرض محال حضرت عائشہ تعالی کو جائز نہیں مجھی تھیں اور اگر بفرض محال حضرت عائشہ تعالی کو جائز نہیں مجھی تھیں اور اگر بفرض محال حضرت عائشہ تعالی معرف کے خلاف ہے اس لیے قابل قبول نہ موگا (شرح شفاء قاضی عیاض للعلام القاری: ۱۸ ۲۳ ۲۱)

نیزا حادیث سے بیام ثابت ہے کہ جب فرشتے آنخضرت ناٹیا کا اسراء ومعراج کیلیے لینے آئے تو آپ ناٹھا اس وقت ام ہانی ڈٹاٹو کے گھر میں لے گئے اور وہاں جاکر آپ ناٹھ کا میں ام ہانی ڈٹاٹو کے گھر میں اس کے گئے اور وہاں جاکر آپ ناٹھ کا سینہ مبارک چاک کیا اور براق پر سوار کر کے بیت المقدس لے گئے مجم طبر انی میں ام ہانی ڈٹاٹو سے روایت ہے:

قالت بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسرى به في بيتى ففقدته من الليل فامتنع منى النوم مخافة ان يكون عرض له بعض قريش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتانى فاخذ بيدى فاخرجنى الى آخر الحديث (خصائص كبرئ للسيوطى ١٧٧)

ام بانی فیانی کہتی ہیں کہ شب معراج میں آخضرت ظافی میرے گھر میں تے درمیان شب کے میں نے آپ ظافی کہتی ہیں کہ خوس کے میں نے آپ ظافی کود یکھا تو آپ ظافی گھر میں موجود نہ تے میری نینداز گئی اور ڈریہ ہوا کہ آپ ظافی باہر تشریف لے گئے ہیں۔مبادا قریش میں کوئی دشمن آپ ظافی کے بیچے نہ لگ گیا ہو (جب سے ہوئی اور آپ ٹالھا گھر تشریف لائے اور آپ سلی اللہ علیہ سے میں نے اپنی پریشانی بیان کی کو آپ ٹالھا نے مجھ سے اسراء اور

معراح کاوا تعه بیان کیا تب میرے دل دُنسل ہو گی۔

( دیکھونصائص کبریٰ: ارے کا وتنسیر درمنثور: ۳۸ / ۱۳۸)

ام ہانی ٹاٹھا کا پیلفظ عائشہ صدیقہ ٹاٹھا کی روایت کے لفظ ما فقدت جسد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے صرح کا ٹاٹھا کا پیلفظ عائشہ صدیقہ ٹاٹھا کی روایت کے لفظ ما فقدت جسد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے صرح معارض اور مخالف ہے لہذا ہوفت تعارض ترجیح ام ہانی ٹاٹھا کی روایت کو ہوگی اس لئے کہ معراج کا آغاز ام ہانی ٹاٹھا کے گھر ہے ہوااور واپسی بھی ام ہانی ٹاٹھا کے گھر پر ہوئی اور حضرت عائشہ ٹاٹھا اس وقت کم سے تعین اور بعض اقوال کی بناء پر واقعہ اسراء و معراج حضرت عائشہ صدیقہ ٹاٹھا کی روایت سے جس کی اور دوسے سے پہلے کا ہے اس لئے اگر بالفرض عائشہ صدیقہ ٹاٹھا کی روایت سے مقابلہ میں اس کو ترجیح نہیں ہو سکتی ہے اس لئے کہ ام بانی ٹاٹھا خود اینا مشاہدہ بیان کرتی ہیں اور عائشہ صدیقہ ٹاٹھا کا روایت ام بانی ٹاٹھا کی روایت اس بات کی تصریح کے کہ اس رات آخضرت ٹاٹھا گھر سے غائب شے ۔ چنانچ شخ جلال روایت کے موافق آتی ہے جس میں اس بات کی تصریح کے کہ اس رات آخضرت ٹاٹھا گھر سے غائب شے ۔ چنانچ شخ جلال اللہ بن سیوطی موسید خور این درائے میں مدیقہ ٹاٹھا اور ام بانی ٹاٹھا اور عبد اللہ بن عباس ٹاٹھا ہے ۔ اور اس طویل اور مقصل حدیث میں بیلفظ آیا ہے۔ اور اس طویل اور مقصل حدیث میں بیلوظ آیا ہے۔ مدیقہ ٹاٹھا اور ام بانی ٹاٹھا اور عبد اللہ بن عباس ٹاٹھا کی سے اس موسل مدیث میں بیلوظ آیا ہے۔

ففقد النبى صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فتفرقت بنو عبد المطلب يطلبونه ويلتمسونه، وخرج العباس رضى الله عنه حتى بلغ ذا طوئ فجعل يصرخ يا محمد يا محمد فاجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك فقال ابن اخى اعييت قومك منذ الليلة فاين كنت قال اتيت من بيت المقدس قال في ليلتك قال نعم قال اصابك خير قال ما اصابنى الاخير - (تفسير در منثور: ١٢٩/٢)

یعنی اس شب میں آنحضرت خالیجاً اپنے گھر ہے گم اور غائب ہوئے اور یہ نہ معلوم ہوسکا کہ رات کے وقت آپ خالیجاً کہاں چلے گئے اس لئے بن عبدالمطلب آپ خالیجاً کی تلاش میں نکلے اور حضرت عباس ڈالٹو بھی آپ خالیجاً کی تلاش میں نکلے اور حضرت عباس ڈالٹو بھی آپ خالیجاً کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ جب وادی طوئ میں پہنچ تو حضرت عباس ڈالٹو ورز ور سے یا محمد کہ کہ کرآ واز دینے لگے اس حاصر ہوں۔
اس حالت میں تھے کہ آنحضرت خالیجاً کی طرف سے جواب میں آ واز آئی لبیک لبیک میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔
حضرت عباس ڈالٹو نے کہا اے جیتیج تم نے اس رات گھر والوں کو پریشان کیا اور ڈھونڈ ھے ڈھونڈ ھے تھکا دیا۔ آپ خالیجا نے فرمایا میں بہت المقدس سے واپس آ رہا ہوں کہا اس رات میں ، آپ خالیجا نے کہا ہاں، پوچھا خیر تو ہے آپ خالیجا نے فرمایا ہاں خیر ہے۔

اس مدیث پرنظر ڈالیے کہ دیگر صحابہ کرام ٹھائٹ کی طرح حضرت عائشہ ڈٹاٹھا بھی واقعہ معراج کی روایت فرمار ہی اور اس پی اور اس روایت میں ام ہانی ٹٹاٹھا وغیرہ بھی ان کے ساتھ شریک ہیں کہ دونوں متفقہ طور پر روایت کرتی ہیں کہ اس شب میں آمحضرت مالٹھ کا جسم مبارک کھرے غائب اور مفقود تھا لہذا حضرت عائشہ ٹٹاٹھا کی طرف منسوب کردہ روایت ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي صحيح موكتي ہے علاوہ اس كے كه وہ روايت ام بانی فاتها كى روايت اور ديگر صحابہ كرام ففائقا كى روايت كے نحالف اور معارض ہے خود حضرت عائشہ فاتھا كى بھى ايك روايت كے صرح معارض اور نخالف ہے معلوم ہوا كہ اس قول كى نسبت ام المونين حضرت عائشہ صديقه فاتھا كى طرف كى طرح صحيح نہيں اس بارے ميں سب سے زيادہ موثق ام بانی فاتھا كى روايت ہے كہ جن كے گھر ہے اس سفر كا آغاز ہوا اور ام بانی فاتھا كے گھروا پسى ہوئى۔

اوربیمقی اورطبرانی اور بزار کی روایت میں ہے کہ صبح کے وقت ابو بکر صدیق مخالط آپ مُلَاثِمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا طلبتك یا رسول الله البارحة فی مكانك یارسول الله میں نے گزشتہ شب آپ مُلَاثِمُ کو تلاش کیا آپ مُلَاثِمُ کو آپ کے مكان میں نہ یا یا۔ (شرح شفاء للعلامة القاری: ار ۲۰۸)

اورایک روایت میں لفظ ہیں یا رسول الله ، این کنت یا رسول الله فقد طلبتك ابو بكر خالی نے عرض كیایا رسول الله فقد طلبتك ابو بكر خالی نے عرض كیایا رسول الله طالی است جگر آپ خالی کی است جهال جهال جهال مان اور خیال كیا جاسكا تھا وہاں سب جگر آپ خالی کی کا مان است جهال جهال الله علی الله مان الله الله مان الله الله مایارات جملے این الله مایارات جملے الله الله مایارات جملے الله مایارات بھی مایارات جملے الله مایارات الله مایارات جملے الله مایارات جم

صدیق اکبر رفات کی بیروایت اس امری روش دلیل تھی کہ آپ منافظ کا بیاسراء جسمانی تھا اور بحالت بیداری تھا اور ای اس امری روش دلیل تھی کہ آپ منافظ کا بیاسراء جسمانی تھا اور بحالت بیداری تھا اور امام طبری روستان نے اپنی تفسیر میں حضرت عاکشہ فیٹ کی طرف حضرت معاویہ رفات کی اور ایجوں میں بتواتر یہ امر منقول ہے کہ صحیح نہیں اس لئے کہ دلائل واضحہ اور احادیث متواترہ کے خلاف ہے بیشار روایتوں میں بتواتر یہ امر منقول ہے کہ آخصرت منافظ براق پر سوار ہو کر مکہ سے بیت المقدس گئے اور ظاہر ہے کہ سواری پرجسم ہی سوار ہوتا ہے نہ کہ روح اور بیا کہا کہ براق پر سوار ہونا بھی خواب ہی میں تھا صرت کا آیات قرآنے اور احادیث متواترہ کے خلاف ہے اور صحابہ وتا بعین بخات کے بالکل برعس ہے البندایہ قول کی طرح قابل قبول نہیں۔ (تفسیر ابن جریر طبری: ۱۵ ار ۱۲)

اور کیا مشرکین مکہ کا اس واقعہ کوسن کو مذاق اڑا نا اور تعجب سے سر پر ہاتھ رکھنا اور تالیاں بجانا اور بیت المقدس کی علامتیں پوچھنا کیا بیسب خواب ہی میں تھا یا روحانی طور پرتھا مقصوداس واقعہ سے آنحضرت مُلاَثِیْنَا کی نبوت ورسالت کو ثابت کرنا تھا اور بیہ جب ہم ممکن ہے کہ بیدواقعہ بحالت بیداری اسی جسم عضری کے ساتھ مانا جائے ورنہ محض روحانی عروج یا خواب نبوت ورسالت کی دلیل نہیں بن سکتا

ایک شبداوراس کا از الد: معراج جسمانی کے بعض محرین نے ای صورت کی اس آیت یعنی ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّءَمَا الرُّهَا الرَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

واقعہ صدیبیے کے متعلق حضور پرنور مُلاَقِیمُ نے جوخواب دیکھا تھا وہ مراد ہے اوراگر بالفرض والتقدیراس سے معراج ہی کا واقعہ مرادلیا جائے توضیح بخاری میں ابن عباس ٹھا تھا سے مروی ہے کہ آیت میں رؤیا سے مرادرؤیت چیثم ہے خواب میں دیکھنا مراد نہیں یعنی آنحضرت مُلاَقِیمُ نے شب معراج میں جودیکھا وہ بچشم سردیکھا وہ خواب نہ تھا۔

خلاصہ کلام بیکہ معراج جسمانی بحالت بیداری ، دلائل قطیعہ اورا جار ہوارہ ہاع صحابہ نڈاٹھ کے ثابت ہا سراء کا جتنا حصہ قر آن سے ثابت ہے اس کا انکار توصر سے کفر ہے اور احادیث متواتر ہ کا انکار بھی کفر ہے اور اجماعی امور کا انکار قریب بکفر ہے اور فاسحہ میں تاویل کرنا یہ الحاد اور زندقہ ہے ایہ المحض انکار قریب بکفر ہے اور واضحہ میں تاویل کرنا یہ الحاد اور زندقہ ہے ایہ المحض طاہر میں سلمان ہے اور اور در پردہ کا فریے امام مالک میں ہے۔

(۸) ام ہانی نظافا کی ای حدیث میں ہے کہ جب آنحضرت پرنور طافیظ نے واپسی پرام ہانی نظافا ہے سفر بیت المقدس کا واقعہ بیان کر کے بیفر ما یا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو پچھ میں نے اس رات دیکھا ہے وہ قریش سے بیان کر دوں ام ہانی نظافا کہتی ہیں کہ میں نے آپ طافیظ کا دائن پکڑلیا اور کہا خدا کے لئے آپ طافیظ بیا کرتے ہیں وہ لوگ تو پہلے ہی سے آپ طافیظ کی تکمذیب کرتے ہیں مجھے خوف ہے کہ بیوا قعد من کرآپ طافیظ پر حملہ نہ کر ہیٹھیں ۔ آنحضرت طافیظ بنے جھ نکا دے کر دائمن چھڑالیا اور مجمع میں جا کر سارا واقعہ بیان کیا پس اگر بیوا قعہ خواب کا ہوتا توام ہانی نظافاس کے بیان نہ کرنے پراس قدراصرار نہ کرتیں۔

(9) احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ناٹی کی گھین تھا کہ لوگ من کراس وا قعہ کی تکذیب کریں گے معلوم ہوا کہ بیدوا قعہ خواب کانہیں کیونکہ خواب میں اکثر عجیب وغریب واقعات دیکھے جاتے ہیں گرکسی کو یہ فکرنہیں ہوتا کہ لوگ من کر اس کے کہ واقعہ معران سے شادال اور فرحال ہوتے بیان کرنے سے پہلے اس کی تکذیب کریں گے اور میرا نذاق اڑا کیں گے ہی رنجیدہ اور ممکنین سخے اس وجہ سے کہ کھاراس واقعہ کو خلاف عقل سمجھ کرمیری تکذیب کریں گے اور میرا نذاق اڑا کیں گے بنان کہا کہ آپ مالی گئے اس واقعہ کے بنان کرنے ہے بیان کیا کہ آپ مالی کی آپ مالی کی آپ مالی کی اس مناس لیے بیان کیا کہ آپ مالی کہ اس واقعہ کے بیان کرنے برمن جناب اللہ مامور شخے۔ ولی کواپئی کرامت کا چھپانا جائز ہے گرنی پراپنے معجز واور کرامت کا ظہار فرض ہے بال کہ اس کی نبوت ورسالت ثابت ہو۔

فا كمرہ: .....اس وقت ہم مكرين معراج كاايك اعتراض نقل كر كے جواب دينا چاہتے ہيں تا كەقار كين كرام ملاحدہ اورزنادقه كے دام تزوير ميں آكراسلام كے ايك متفق عليه مئله كاانكار نه كريں۔

اعتراض: .....ایک رات میں مکہ سے بیت المقدی تک اور پھر وہاں سے بیع سلوٰت کا سفر طے کرنا اورضی سے پہلے مکہ واپس آجانا عقلانمال ہے۔

جواب: .....ایک راف میں اتناطویل سفر طے کرلینا عقلاً کوئی محال نہیں سرعت حرکت کی کوئی حد معین نہیں ہوائی جہازوں کی پرواز سامنے ہے۔ اور نہ معلوم آئندہ کس حد تک ترقی کرجائے۔قرآن کریم میں ہے کہ ہواسلیمان علیا کے لیے مسخرتھی تخت سلیمانی کووقت قلیل میں ایک مہینہ کی مسافت پر پہنچادی تھی۔ ﴿غُدُوَّهَا شَهُوْ وَرَوَا مُحْهَا شَهُوْ ﴾ قرآن کریم ہے ثابت ہے سلیمانی کووقت قلیل میں ایک مہینہ کی مسافت پر پہنچادی تی تھی۔ ﴿غُدُوَّهَا شَهُوْ وَرَوَا مُحْهَا شَهُوْ ﴾ قرآن کریم ہے ثابت ہے

کے سلیمان مائیں کے زمانہ میں ایک شخص جس کواللہ تعالیٰ نے کتاب کاعلم عطافر مایا تھا ایک بلیک جھیکنے میں بلقیس کا تخت یمن سے لاکر شام میں سلیمان مائیں کے سامنے رکھ دیا۔

﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِّنَ الْكِتْبِ آتَا اتِيْكَ بِهِ قَبْلَ آنُ يَرُتَدَّ اِلَيْكَ طَرُفُك فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرُا عِنْدَهُ قَالَ الَّذِي عَنْدَهُ عَالَ الْمُعْدَالِ اللهِ عَنْدَهُ قَالَ هَنَا مِنْ فَضُلِ رَبِّي﴾.

حضرت آدم علیکا کازنده آسان سے اتراجانا قر آن کریم سے ثابت ہے اور علی هذا حضرت عیسی علیکا کارفع الی الساء
اور نزول من الساء قر آن اور حدیث اوراجهاع صحابہ وتا بعین نزائی سے ثابت ہے اور چودہ سوسال سے تمام علماء ربا نبین کا بھی
عقیدہ جلاآ رہا ہے معلوم ہوا کہ جمع ضری کا آسان پر جانا عقانی و نقل بالا نقاق ممکن بلکہ واقع ہے اور اس زمانہ میں ہوائی جہازوں
کی برق رفتاری سب کے سامنے ہے ہیں جب کہ اس زمانہ میں خداکی مخلوق کو بیقدرت ہے کہ صد ہا اور ہزار ہا میل فی گھنٹہ کی
رفتاری سواری ایجاد کر سکے تو کیا خداوند عالم کو بیقدرت نہیں کہ وہ اپنے کی برگزیدہ کے لیے براق جیسی برق رفتاری پیدا کر
دے کہ جواس کو چند گھنٹہ میں بیت المقدس کا سفر طے کر اورے معاذ اللہ کیا خدائی قدرت یورپ کے کارخانوں کی قدرت سے
جسی کم ہے ۔ پس آنحضرت ناٹین کا کارفع الی الساء اور اخیر زمانہ میں نزول من الساء جسی محملی کے ساتھ تول کا نزول من الساء جسی کہ مناس کے اور جس طرح آنحضرت ناٹین کا کا نول کا نزول من الساء جسی جسیانی تھا اور قیا مت کے قریب ال کا نزول من الساء بھی جسمانی تھا اور قیا مت کے قریب ال کا نزول من الساء بھی جسمانی تھا اور قیا مت کے قریب ال کا نزول من الساء بھی جسمانی تھا اور قیا مت کے قریب ال کا نزول من الساء بھی جسمانی تھا اور قیا میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے لہذا قادیان کے کسی دہقان کا ہے کہنا کہ کسی جسم عضری کا زندہ آسان پر وازول میں اسے زیادہ وقعت نہیں رکھا۔

الساء بھی جسمانی ہوگا اور بہی تمام سلمانوں کا عقیدہ ہے لہذا قادیان کے کسی دہقان کا ہے کہنا کہ کسی جسم عضری کا زندہ آسان پر کو خوانانہ بذیان سے زیادہ وقعت نہیں رکھا۔

#### معراج آسانی اور مرزائے آنجہانی

معراج کا مسئلہ اسلام میں ایک عظیم الثان مسئلہ ہے جو آیات قر آنیہ اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور آخی متواترہ سے نامیج کے دلائل نبوت اور براہین رسالت سے ہے جس پرایمان لا نا واجب ہے اور امت محدید کو یخرات اور آپ علیج کے دلائل نبوت اور براہین رسالت سے ہے جس پرایمان لا نا واجب ہے اور امت محدید کو یخر حاصل ہے کہ اسراء ومعراج کی عزت وکر امت سوائے ہمارے نبی اکرم مثالیج کے کی نبی کو یہ فضیلت حاصل نہیں مگر مرزائے قادیان ابنی خود غرضی کی وجہ سے اس مججزہ سے انکار کرتا ہے۔ اور طرح طرح سے معراج جسمانی کا زندہ آسمانی کے مائے سے پہلو تبی کرتا ہے مرزائے قادیان کو ڈریہ ہے کہ اگر معراج جسمانی ثابت ہوجائے گا تو ان کا نزول من انساء یعنی آسمان سے اتر نا بھی ثابت ہوجائے گا تو ان کا نزول من انساء یعنی آسمان سے اتر نا بھی ثابت ہوجائے گا کو ان کا زول من انساء یعنی آسمان سے اتر نا بھی ثابت ہوجائے گا کو کئی در فرق جسمانی اور نزول جسمانی کا انکار کر دیتا ہوجائے گا کو کئی در فرق جسمانی نازول میں سکتا اور بھی کہتا ہے کہ واقعہ معراج بیداری کا واقعہ نہ تا بیا نہیں سکتا اور بھی کہتا ہے کہ واقعہ معراج بیداری کا واقعہ نہ تا بیا ہم سے با ہم ہو با یہ بہت ہو ہے ہو کہتا ہے کہ واقعہ معراج ایک بستر پر ہی لیٹے لیٹے بیت المقدی وغیرہ کا کشف ہوگیا۔ چنا نچہ مرزا، از الت الا وہام ص ۱۶ میں لکھتا میں مکہ سے با ہم بہت سے با ہم بہت ہو کہ بیت المقدی وغیرہ کا کشف ہوگیا۔ چنا نچہ مرزا، از الت الا وہام ص ۱۶ میں لکھتا

#### https://toobaafoundation.com/

ے کہ بیمعراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہ تھا بلکہ وہ اعلیٰ درجہ کا کشف تھا اس کشف بیداری سے بیر حالت زیادہ اصفیٰ اور اجلیٰ ہوتی ہے اور اس قسم کے کشفوں میں مؤلف خودصا حب تجربہ ہے" (انتہابی)

تاظرین کرام اس عبارت کوغور سے پڑھ کیں اس میں اولا تو معراج جسمانی کا انکار کیا اور ٹانیا اس کو ایک قسم کا شف بنایا اور ثالثاً مرور عالم مُلائیل کی ہمسری بلکہ برتری کا دعویٰ کیا کہ واقعہ معراج اگر حضور پرنور ٹائیل کو عمر میں ایک مرتبہ پڑی آیا تو قادیان کے اس دہقان کو اس کا تجربہ ہے کہ بار ہااس کو اس قسم کا کشف ہو چکا ہے مرزا کے نزدیک اگر یہ واقعہ نواب کی مالت میں ہوا تھا یا اعلی درجہ کا کشف تھا تو جو واقعات احادیث صححہ اور صریحہ سے ثابت ہیں وہ سب کے سب کیا نواب کی مالت میں ہوا تھا یا اعلی درجہ کا کشف تھا تو جو واقعات احادیث صححہ اور ضریحہ سے مروں پر ہاتھ رکھ لینا اور تالیاں بجابا اور بیت نے یا سب کشف و مکاشفے شے واقعہ معراج سن کر مشرکین مکہ کا تعجب سے مروں پر ہاتھ رکھ لینا اور تالیاں بجابا اور بیت المقدس کی علامتیں دریا فت کرنا وغیرہ وغیرہ کیا ہے سب با تیں کشف اور خواب کی آزمائش کے لیے تھیں یا واقعہ بیداری بچھ کر یہ انہیں کی جارہ تھیں ۔معلوم ہوا کہ آخضرت ٹائیل کا دعویٰ معراج جسمانی کا تھا نہ کہ دو حانی اور منافی اور کشفی کا تھا اس لیے کہ رومانی یا منامی یا کشف چیز کا کون انکار کرسکتا ہے اور نہ کوئی اس پر اعتراض کرسکتا ہے اور نہ اس کی جواب کی کوئی حاجت ہوتی دومانی یا منامی یا کشف مرز اصاحب کے علاوہ کی اور کو بھی ہوسکتا ہے یا صرف مرز اصاحب کے ماتھ مخصوص ہے۔

مرزاءازالیۃ الاوہام میں لکھتاہے کہ باوجود یکہ آنحضرت مُلَّقِیُّا کی رفع جسی کے بارے میں کہوہ جسم سمیت شب معراج آسان کی طرف اٹھائے گئے متصِ تقریبا تمام صحابہ ٹفائی کا یہی اعتقادتھالیکن پھربھی حضرت عائشہ ٹاٹھاس بات کوشلیم نہیں کرتیں اور کہتی ہیں کہرؤیائے صالحقی (انتہاہی)۔

استحریر سے دوبا تیں معلوم ہوئیں ایک بیر کرتفر بیا کل صحابہ نگائی معران جسمانی کے قائل تھے دوسرے بدکہ ماکٹر صدیقہ نگائی اس کی محرصی سے اول امر کے متعلق بیرگزارش ہے کہ کتب رجال وغیرہ سے بیٹا بت ہے کہ صحابہ کا گئی اس کے محابہ نگائی معراج جسمانی کا عقیدہ رکھتے تھے اور بیدام کی ادنی معلمان پر مخلی نہیں کہ جس بات پرایک لاکھ اعتقاد رکھتے ہوں اس کے موافق اعتقاد رکھنا مسلمان پر فرض ہے اور آیت شریفہ ویتبع غیر سببل المعومنین سے ان لوگوں کے لیے وعید ثابت ہے کہ جومونین اولین کے طریقہ سے انحراف کریں رہا امر دوم کہ عاکشہ صدیقہ فاتھ معراج جسمانی کی محرصی سووہ بالکل غلط ہے جیسا کہ تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے اور بیہ بنا بھے ہیں کہ معرت عاکشہ فاتھ کے معراج جسمانی کی محرصی سووہ بالکل غلط ہے جیسا کہ تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے اور بیہ بنا چھے ہیں کہ معرت عاکشہ فاتھ کی محرصی ہوتو صرف ایک حالی علا معلم وابتہ منافق کے مقابلہ میں کیے جت ہوسکتا ہے۔ اگر بالفرض بیروایت صحیح بھی ہوتو صرف ایک حالی کا قول ہزار صحابہ کرام ان فاتھ کے اجماع کے مقابلہ میں کیے جت ہوسکتا ہے۔ اگر بالفرض بیروایت کے مقابلہ میں کیے جت ہوسکتا ہو جمل اور مؤول ہوا کی داور ندقہ ہے۔ ایماع صحابہ فاتھ کے مقابلہ میں ایک جو سول مورائ کا باقی رہے مگر معنی اس کے بالکل بدل دیے بھی سے دیکھ رہے ہے۔ یہ ان وار معرائ کا باقی رہے مگر معنی اس کے بالکل بدل دیے المنتی کے مقابلہ میں کھے۔ بین کہ گھر میں بیٹھے ہی ہے مگر معنی اس کے بالکل بدل دیے المنتی کھی سے دیکھ رہے ہے۔ یہ انکار ایک زالا طریقہ ہے کہ لفظ تو معرائ کا باقی رہے مگر معنی اس کے بالکل بدل دیے المنتی کے دور ایک خواب کے دور کھوں کے الکی بالکھ اسے۔

"سیرمعراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ اعلی ورجہ کا کشف تھا میں اس کا نام خواب ہر گزنہیں رکھتا

اورنہ کشف کے اونی ورجول میں اس کو بہتا ہوں بلکہ بیکشف کا بزرگ ترین مقام ہے جو درحقیقت بیداری بلکہ اس کشف کا بزرگ ترین مقام ہے جو درحقیقت بیداری بلکہ اس کشف بیداری سے بیرحالت زیادہ اصفیٰ اوراعلیٰ ہوتی ہے اور اس قتم کے کشفوں میں مؤلف خود صاحب تجربہ ہے ۔۔

سجان الله مسلمہ قادیان کی اس جہارت اور وقاحت کوتو و کھتے کہ اپنے لیے اعلیٰ درجوں کے کشفوں کے تجربہ کا دعویٰ کرتا ہے حالاتکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہرکس وناکس اس قسم کا دعویٰ کرسکتا ہے کہ ہیں نے بھی گھر بیٹھے بیٹھے شیٹھے شیٹھے شیٹھے شیٹھے اللہ قدیں اور سنج سموات کی سیر کر لی ہے کشف تو ایک قسم کی معنوی چیز ہے جود وسرے کو محسوس نہیں ہوتی اور نہ اس کونظر آتی ہیں البتہ آثار اور علامت سے اس کا ثبوت ہوسکتا ہے گر مرز اصاحب پر جب نظر ڈالتے ہیں تو آثار تکذیب ہی کے نظر آتے ہیں اس لیے کہ مرز اصاحب کی بہت می پیشین گوئیاں جھوٹی نکلیں اور ظاہر ہے کہ پیشین گوئیوں کا دار و مدار کشف پر ہے اور علاء کرام نے مرزا کی پیشین گوئیوں کے جھوٹ اور غلط ہونے کے متعلق مستقل کتا ہیں کھی ہیں۔

#### قصهاسراء ومعراج

بمناسبت مقام، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اجمالی طور پرقصہ اسراء ومعراج نہایت اختصار کے ساتھ ہدیے ناظرین کردیا جائے تاکہ اجمالی طور پر از اول تا آخر قصہ کی تربیب وقوعی معلوم ہوجائے باتی تفصیل کے لیے کتب سیرت دیکھیں اور بفتر رضر ورت اس ناچیز نے اپنی تالیف سیرۃ المصطفیٰ حصہ اول میں واقعہ معراج کومع اسرار وتھم لکھ دیا وہاں دیکھ لیا جائے۔ فاقول و بالله المتوفیق۔ بسم الله المرحمن المرحیم

ہجرت ہے ایک سال پہلے یا دوسال یا پانچ سال پہلے یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آمخضرت ناٹیجا کہ کرمہ میں بعد نمازعشاء ام ہانی ٹاٹیا کے مکان میں سور ہے تھے کہ جرئیل امین علیفا فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپ ناٹیجا کے بیاس آئے اور ام ہانی ٹاٹیا کے مکان سے سمجرحرام میں لے گئے وہاں سیند مبارک چاک کیا اور قلب مبارک کو زمزم کے پائی سے دھوکر اپنے مقام پررکھ دیا اور پھر آپ ناٹیجا کو براق پرسوار کر کے بیت المقدس لے گئے راستہ میں پھوا تعات بیش آپ عرفی ہو تعات بیش آپ تا گھا براق سے اتر ہے جن کا ذکر کتب سیرت میں ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ ناٹیجا بیت المقدس لے گئے راستہ میں پھوا تعات بیش جرئیل امین علیجا نے براق کو ایک صلقہ میں باندھ دیا مجد اقصیٰ میں انبیاء کرام علیجم الصلو ۃ والسلام آپ ناٹیجا کے انظار میں جبح شے اور آس سان سے پھوٹر شے بھی نازل ہوئے تھے اور سب صف بستہ تھے۔ جرئیل امین علیجا نے حضور پرنور تاٹیجا کو مام علیہ مام سان سے پھوٹر شے بھی نازل ہوئے تھے اور سب صف بستہ تھے۔ جرئیل امین علیجا نے حضور پرنور تاٹیجا کو مام علیہ مام سن کے لیے آگے بڑھایا۔ آپ ناٹیجا کے ان سب کی امامت نرمائی (زرقانی: ۲۱ م) اور انبیاء کرام علیجا اور طاکھ کے حاضرین نے آپ ناٹیجا کی اقتداء کی پھر آپ ناٹیجا کے لیے ایک معراج (سیڑھی) لائی گئی ابن سعد پڑھیٹ کی روایت میں عاصرین نے اپ ناٹیجا اور جبریل امین علیجا ودوس سے لائی گئی (زرقانی ص ۵۵)۔ پھر اس معراج (سیڑھی) کے ذریعے کہ یہ معراج (سیڑھی) کے ذریعے معراج (سیڑھی) کے ذریعے معراج (سیڑھی)۔ کے دریعے معراج (سیڑھی)۔ کے دریعے معراج (سیڑھی)۔ کے دریعہ موااور براق کو بیت المقدس میں چھوڑ گئے پہلے آسان میں حضرت آدم علیجا تات ہوئی۔ پھروی کے کہ وہرے آسان کے ذریعہ میں اور دوران کی دیرے آسان کی دور سے آسان کے ذریعہ موااور براق کو بیت المقدس میں چھوڑ گئے پہلے آسان میں حضرت آدم علیجا تات ہوئی۔ پھروی کے کھروی کے اس معراج (سیڑھی)۔ کے دریعہ موالور براق کو بیت المقدس میں چھوڑ گئے پہلے آسان میں حضرت آدم علیجا تات ہوئی۔ پھروی کے کھروی کے اس معراج (سیڑھی)۔ کے دریو کے آسان

یر حفرت عیسیٰ طایقا سے ملا قات ہوئی جہال ان کے ساتھ ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحیٰ طایقا بھی تھے۔ پھر تیسر سے آسان مين حضرت يوسف ملينيا سے ملاقات موئى \_ پھر چوتھے آسان مين حضرت ادريس ملينيا سے ملاقات موئى پھر پانچويں آسان میں حضرت ہارون ملینیا سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھے آسان میں حضرت مویٰ ملینا سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسان میں حضرت ابراہیم طلیفیا سے ملا قات ہوئی بعد از ال آپ ٹالٹی ہیت معمور میں داخل ہوئے جوقبلہ ملا تکہ ہے اورستر ہزار فرشتے روز انداس کا طواف کرتے ہیں اور پھر قیامت تک عود نہیں کرتے اور پہ بیت معمور جس میں آپ ٹاٹھا نے نماز پڑھی۔ساتویں آسان میں ایک مسجد ہے جوعرش کے نیجے ہے اور خانہ کعبہ کی محاذات میں ہے بالفرض اگر بیت معمور اپنی . جگہ سے گرے تو خانہ کعبہ پر آگر گرے اس کا حکم وہی ہے جو خانہ کعبہ کا ہے (زرقانی: ۸۰٫۲) بھر جبرئیل امین ملیکا آنحضرت مَالِيَّكُمْ كُولِ كُرسدرة المنتهٰ پر پنچے۔سدرة المنتهٰ ايک درخت ہے جس کوانو ارخداوندی ڈھانچے ہوئے ہیں۔اور مرطرف سے فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہیں سے مقام او پر سے اتر نے والوں اور نیچے سے چڑھنے والوں کامنتی ہے اور کرا ما کا تبین کا بھی منتمیٰ ہے کراماً کا تبین اس سے او پرنہیں جاتے اور یہی مقام جبرئیل امین ملیک کا ستقر اور ٹھکا نا ہے۔ ای جگہ آنحضرت مَلَاثِيْلُم نے جبرئیل امین مَلِیْلِ کوان کی اصلی صورت میں دیکھا چھ سو پر تھے (زرقانی:۲۷۲) اورسدرۃ امنتہیٰ ہی کے قریب آپ مان کا بیٹا ہے جنت کا مشاہدہ فرمایا اور آپ مان کی جنت میں داخل ہوئے اوروہ ان کی سیر کی۔ وہاں دیکھا کہ گنبد موتى كے بين اور منى مشكى كى بحق جل شاند كاس ارشاد ﴿ وَلَقَلُ رَاهُ نَزْلَةٌ أُخُرِي ﴿ عِنْدَ سِلُو قِ الْمُنْتَلِي عِنْدَهَا جَنَّهُ الْمَاوَى ﴿ إِذْ يَغْفَى السِّلُو قَمَا يَغْطَى ﴾ ت معلوم بُوتا ہے کہ جنت سدرۃ المنتبی کے قریب ہے اورای مقام میں آ آپ ٹائٹر انے نہر کوژکودیکھا جس کا اللہ تعالی نے آپ ٹائٹر اسے دعدہ کیا ہے (زرقانی: ۲ ؍ ۷۵) اور وہ چارنہریں جن کا ذکر قرآن كريم كى اس آيت مي ۽ ﴿فِيهُ إِنَّا أَنْهُرُ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ السِنِ وَأَنْهُرٌ مِّنْ لَّمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهُرُ مِّنْ خَمْرٍ لَّنَا وَلِلللهِ مِنْ وَالْمُؤْمِّةِ فَ عَسَلِ مُصَفَّى ﴾ يه چارول نهرين سدرة المنتىٰ كى جڑے لكتى بين -آب عَلَيْمُ ن اس مقام بر ان کا معائد فرمایا (زرقانی ص ۷۹ جلد ۲) بعدازاں آپ مُلاینظ کوجہنم دکھلائی گئ جس میں آپ مُلاینظ نے اللہ کے قبراور غضب کا مشاہدہ کیا پھر بند کر دی گئی بعداز ال آپ ٹاٹیل کے لیے ایک سبز رفرف (جھولا یا تخت) لایا گیا آپ ٹاٹیل اس پر بینے اور جرئیل امین عالیا نے آپ مالی کم کواس فرشتہ کے سپر دکیا جور فرف کے ساتھ آیا تھا۔ آپ مالیکا نے جرئیل امین عالیا سے ساتھ چلنے کی درخواست کی جرئیل امین ملیانے کہا مجھے آ کے جانے کی قدرت نہیں اگر ایک قدم بھی آ کے بڑھوں توجل جاؤں ہم میں سے ہرایک کے لیے ایک مقام معلوم ہے اور الله تعالی نے آپ ظافی کوابنی آیات دکھلانے کے لیے بلایا ب (ویکھوزرقانی: ٢ ر ٩٥) پس آپ مالیم نے جرئیل امین مالیا کوالوداع کہااور فرف میں بیٹھ کراس کے فرشتے کے ہمراہ روانہ ہوئے یہاں تک کہ آپ ملاظم ایک مستوی (بلندجگہ) پر جہاں آپ ملاظم صناحتے سے یعنی ان قلموں کی كتابت كى آواز سنتے جواحكام البيداورتقاديرر بانيدكى كتابت كرر ہے تھے۔ آنحضرت ناتيكاك رفرف برجارے تھے حضور پرنور ظافی فر ماتے ہیں کہ ای اثناء میں ایکا یک ایک نورانی ابر نمودار ہواجس نے مجھے اپنے اندر لے لیا اور میں تنہارہ گیا اور وہ فرشتہ جور فرف کے ساتھ تھا وہ بیجھے رہ گیا اور اس اثناء میں فرشتوں کی جوآ وازیں سنائی دیت تھیں وہ سب منقطع ہو گئیں اس

طرح میں بارگاہ قدس اور مقام قرب میں عرش کے قریب پہنچا۔ کما قال تعالیٰ ﴿ فُحَّ دَکَا فَتَدَالٰیٰ ﴿ فَکَانَ قَابَ قَوْسَلَیٰ اور عَلَیٰ فَاوَلِی عَنِی ہِ اَنْ اَوْلِی عَنِی ہِ اَور مقام دنو اور تدلی میں یعنی مقام قرب میں حق تعالیٰ نے مجھ سے کلام فر ایا اور پہاس نمازیں مجھ پر فرض کیں بعد از ال میں بارگاہ خداوندی سے واپس ہوا واپسی میں موکی ایکی حشورہ سے پھر بارگاہ خداوندی میں واپس گیا اور تخفیف کی درخواست کی جو منظور ہوئی اس طرح یہ دس معراجیں ہوئی سات معراجیں توسات آسانوں تک ہوئی اور آٹھویں معراج سدرۃ المنتہٰیٰ تک ہوئی اور نویں معراج مقام صریف الاقلام تک ہوئی اور دسویں معراج مقام دنی فتد لی تک ہوئی یعنی مقام قرب تک ہوئی جہاں آپ طابقی اقاء خداوندی اور کلام خداوندی سے مشرف ہوئی اور حسب سابق آپ طابقی برسوار ہوگر صے پہلے مکم معظمہ ہوئے۔ بعد از ان آسانوں سے بیت المقد س واپسی ہوئی اور حسب سابق آپ طابقی برسوار ہوگر وی آسانی کی خبر دی کی خبر دی کئی اور کئی کے بعد قریش کو اپنے سنر بیت المقد س اور عروج آسانی کی خبر دی کئی نا اور کسی نے نہانا۔

### ذكركرامت حضرت موكئ مَلِيَلِا معطائة تورات وشرف تكليم ومناجات

وَالْغِيَاكِ: ﴿ وَالنَّيْنَا مُوسَى الْكِتْبِ .. الى ... إنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾

ربط: ..... او پرکی آیت میں آنحضرت منافیخ کی کرامت اسراء اور شرف معراج کا ذکر تھا اب اس آیت میں موئی عایا کے ایک شرف اور عزت اور کرامت کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کوہ طور پر بلاکر ان سے کلام کیا اور نبی اسرائیل کی ہدایت فل بنی کریم کی اللہ علیہ دسلم کافغل و شرف بیان فرما کرسلم کلام حضرت موئ علیہ السلام کے ذکر کی طرف مشتل کردیا گیا۔ چونکہ "اسرائیل کی ہمرت اور فود بنی " (بیت المقدیں) تک جانا مذکور ہوا تھا، آئے "معجد الفیل" اور اس کے قدیم متو یوں (بنی اسرائیل) پر ہوختلف دور گزرے مسل نوں کی عبرت اور فود بنی اسرائیل کی فیصحت کے لیے ان کا بیان کیا جا تھا۔ ہو گئی تھی ہدے ۔ واقعہ "اسرائیل کی فیصحت کے لیے ان کا بیان کیا جاتا ہے، بیہ آیت ای کی تمہید ہے ۔ واقعہ "اسرائیل کو متنبہ کرنا ہے کہ اگر خیریت چاہتے ہیں تو اب پیغم برعرفی کی مالک منے دور کو ہم کی اور مربہ الفیل کی تو لیت سے عروم کردیئے الخد علیہ دسلم کی ہیردی کرد جق تعالیٰ ان کے مال پر مہر بانی فرمائے گا۔ ورنہ پہلے کی طرح پھر شرارتوں پر سرا ملے کی اور مجد اتھیٰ کی تو لیت سے عروم کردیئے جائیں گے۔

ق یعنی تورات میں یہ ہوایت کی تی تھی کہ خالص تو حید پر قائم ریٹ اور مندا کے سوائسی کو کارساز کی مجھیں ہمیشہای پر بھروسہ اور توکل کریں۔ قسلے یعنی تم ان کی اولاد ہو جونوح کے ساتھ تھی پر سوارہ ہو کر مذاب الہی سے نبچے تھے۔جواحسان تہبارے بڑوں پر کیا محیا اسے فراموش مت کرو۔ دیکھونوح عیسہ السلام جن کی اولاد میں تم ہو کیسے احسان شاس اور گڑگڑ اربندے تھے ہے تھے بھی ان بھی کی راہ پر چانا جا ہے۔ کے لیے ان کی توریت دی جس میں بیتا کیدی تھم تھا کہ اے فرزندان تو م نوح جن کوہم نے کشتی میں سوار کیا تھا کہ تم خدا کے سوا

کی کو اپنا کا رساز اور حاجت روانہ بنانا گربنی اسرائیل گوسالہ پرتی اور شرک میں پڑکر ہلاک ہوئے۔ غرض بہ کہ موئی ملی اللہ کوہ طور پر جانا اور کلام خداوندی سے مشرف ہونا بیموئی ملی کی معراج تھی معراج محمدی کے ساتھ معراج موسوی کا ذکر نہایت لطیف ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ جس طرح آپ ٹاٹھٹی سے پہلے موئی ملی اولوالعزم صاحب کتاب اور صاحب معجزات خدا تعالی کے عظیم رسول تھے ای طرح آپ ٹاٹھٹی بھی خدا تعالی کی طرف سے ہادی اور رسول برحق ہیں اور توریت کی طرح حق تعالی کے عظیم رسول تھے ای طرح آپ ٹاٹھٹی بھی خدا تعالی کی طرف سے ہادی اور رسول برحق ہیں اور توریت کی طرح حق تعالی میں نے آپ ٹاٹھٹی کو ہدایت عالم کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی جو تو حید اور مبدا اور معاد اور مکارم اخلاق کی تعلیم میں بے مثال ہے اور جس طرح موئی ملی المار ان کا کلام سنا اور دید ارخد اوندی سے بھی مشرف ہوئے اور جس طرح موئی ملی کی نبوت کے مشر میں کا نبوا مرح اس موز کی ملی کا کام سنا اور دید ارخد اوندی سے بھی مشرف ہوئے اور جس طرح موئی ملی کی نبوت کے مشرین کا انجام خراب ہوا۔

اور چونکہ شب معراح میں موئی علیہ اللہ کے است دن رات میں بیاس اللہ کا نظر اللہ کا اللہ کہ آپ مالیہ کے اس اللہ کی اس اللہ کا نظر اللہ کی اس اللہ کا نظر اللہ کا ذکر فر ما یا کہ حضرت موئی علیہ کے اصرار ہے آپ مالیہ کا اسراءاور معراج کے ذکر کے بعد خاص طور پرموئی علیہ کا ذکر فر ما یا کہ حضرت موئی علیہ کے اصرار ہے آپ مالیہ کا اس بار بارگاہ خداوندی میں گئے اور تخفیف کی درخواست کی اور منظور ہوئی۔ چنانچ فر ماتے ہیں اور ہم نے موئی علیہ کو کتاب تو رات عطا کی اور ہم نے اس کتاب کو بنا اسرائیل کیلئے ہدایت بنایا اور ان کو تکم دیا کہ میر سے سواکسی کو اپنا کار ساز نہ بناؤ کہ اپنے امور کو کا اس کے حوالہ اور سپر دکر دو بلکہ اللہ کے سپر دکر و کیونکہ غیر اللہ کو اپنا ویل بنانا ایک شم کا کفر اور کفر ان نعمت ہے اور تم لوگ ان لوگوں کی ذریت ہوجونو ح علیہ پر ایمان لائے شے اور سب خدا کے شکر گزار بندے تھے۔ لہذا تم کو چاہئے کہ شکر گزاری اور کفر سے سپر داری میں اپنے آ با وَاجداد کے نقش قدم پر چلوچنانچ فرماتے ہیں۔

اینسل ان لوگوں کی جن کوہم نے نوح ملیگا کے ساتھ کشتی میں سوار کیا ان کی اتباع کی برکت ہے ہم نے تم کو نجات دی اوران کے ساتھ تم کو نجات دی اوران کے ساتھ تم کو نجات دی اوران کے ساتھ تم کو گئی میں سوار کیا۔ پس تم اپنے باپ کے مشابہہ بنواور ان کے طریقہ پر چلو بے شک نوح ملیگا خدا کے برخے شکر گزار بندے متھے جب کھانا کھاتے یا پانی چیتے یا کپڑا پہنتے تو الحمد للہ کہتے اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کا نام "عبدالشکور" رکھا عبودیت اور بندگی کا اصل دارو مدار شکر گزاری پر ہے۔ شکر گزاری سے ہدایت اور توفیق ملتی ہے اور ناشکر ااور ناقدرانحروم رہتا ہے۔

وقضیْنَاً إلی بَنِی اِسُرَ آءِیُل فِی الْکِتْبِ لَتُفْسِلُنَّ فِی الْاَرْضِ مَرَّ تَیْنِ وَلَتَعُلُنَّ عُلُوًّا اور مان که نایا بم نے بن اسرائیل کو کتاب میں کہ تم فرانی کرو کے ملک میں دو بار اور سرکٹی کرو کے اور ماف کہہ نایا بم نے بن اسرائیل کو کتاب میں کہ تم فرانی کرو کے ملک میں دو بار، اور چڑھ جاؤ کے برا كَبِيْرًا ۞ فَإِذَا جَأْءَ وَعُدُ أُولِهُمَا بَعَثُنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيْ لِ فَجَاسُوا بری سرکثی فیل پھر جب آیا پہلا ومدہ کیجے ہم نے تم پر اپنے بندے فیل سخت لڑائی والے پھر پھیل پڑے طرح جِرْهنا۔ پھر جب آیا پہلا وعدہ، اٹھائے ہم نے تم پر ایک بندے اپنے سخت لڑائی والے، پھر پھیل پڑے خِلْلَ النِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعُمَّا مَّفُعُولًا۞ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَامْدَدْنُكُمْ شہرول کے پیچ اور وہ وعدہ ہونا ہی تھا قسل پھر ہم نے بھیر دی تمہاری باری قس ال پر اور قت دی تم کو شہر کے جے۔ اور وہ وعدہ ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے پھیری تمہاری باری ان پر اور زور دیا تم کو بأَمُوَالِ وَبَنِيْنَ وَجَعَلُنكُمُ آكُثَرَ نَفِيُرًا ۞ إِنْ آحُسَنْتُمْ آحُسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَإِنْ مال سے اور بیٹوں سے اور اس سے زیادہ کردیا تہارا لٹکر اگر بھلائی کی تم نے تو بھلا کیا اپنا اور اگر مال سے اور بیٹوں ہے، اور اس سے زیادہ کردی تمہاری بھیڑ۔ اگر بھلائی کی تم نے تو بھلا کیا اپنا، اور اگر أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴿ فَإِذَا جَآءً وَعُلُ الْأَخِرَةِ لِيَسُوْءًا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَلُخُلُوا الْمَسْجِلَ كَمَا برائی کی تو اسے لیے فی پھر جب پہنیا وعدہ دوسرا سیجے اور بندے کہ ادال کردیں تمہارے منہ اور نفس جائیں معجد میں برائی کی تو آپ کو۔ پھر جب پہنچا وعدہ چھلی بار کا کہ وہ لوگ اداس کریں تمہارے منہ اور پیٹھیں (گھیں) معجد میں كَخَلُونُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوا مَا عَلُوا تَتْبِيْرًا۞ عَلَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ · وَإِنْ جلیے تھس گئے تھے ہلی بار اور خراب کر دیں جس جگہ غالب ہول پوری خرابی ف<mark>ل</mark>ے بعید نہیں تمہارے رب سے کہ رحم کرے تم پر اور اگر جیے پیٹے (گھے) پہلی بار اور خراب کریں جس جگہ غالب ہوں پوری خرابی۔ آیا ہے رب تمہارا اس پر کہتم کو رحم کرے۔ اگر

# عُلْتُمْ عُلْنَا مُ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكُفِرِينَ حَصِيْرًا ۞

پھردى كرد كے توہم پھردى كريں كے اور كيا ہے ہم نے دوزخ كو كافروں كا قيدخانہ فك

پھروہی کرو گے تو ہم چھروہی کریں گے،اور کیاہے ہم نے دوزخ منکروں کابندی خانہ۔

ف تورات میں یائمی دوسری آسمانی محتاب میں پیشین گوئی گی گئی تھی کہ یہ قوم (بنی اسرائیل) دو مرتبہ ملک میں سخت نرابی بھیلائے گی اور ظلم د تکبر کا شیوہ اختیار کر کے بخت تمر دوسر کھی کامظاہرہ کرے گی۔ چنانچہ ایسا ہی وااور ہر مرتبہ خداتعالیٰ کی طرف سے در دنا ک سزا کا مزہ چھنا پڑا۔ جس کاذکر آگے آتا ہے۔ فکے یعنی جن کو ہم نے سزاد سینے کے لیے تم پرمسلومیا تھا۔

ے فتل یعنی متی میں مکانوں کے اندرکھس کرخوب کشت وخون اورلوٹ کھسوٹ کی۔اس طرح مندانے سزاد ہی کاجوو عدہ ممیا تھا پورا ہو کررہا۔ معمد بعنی سے

وسم یعنی جبتم ہماری طرف رجوع ہوئے اور توبدوانابت کاطریقه اختیار کیا ہم نے پھرایک مرتبتم کو دشمنوں پر غالب کیا۔ معریعنے میں کی کی کی نفوذ میں میزود ہوتا ہے میر میزود ہوتا ہے۔

ف یعنی مجلائی برائی کاجو کچھ نعم نعسان پہنچا تھا تم ہی کو پہنچا تھا ہو پہنچا۔ ف لیعنی مارمار کرتمہارے منہ بگاڑ دیسے ً۔اور"مجداتھیٰ" (بیت المقدس) میں گھس کر پہلے کی طرح اورهم مجائی ہیکل وغیر ہ کو تباہ کر دیا۔اس طرح" بنی

اسرائیل کی قوت کا ہمیشہ کے لیے نا تمرہو کیا۔ فے حضرت شاہ صاحب رقم اللہ تھتے ہی قورات میں کہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل دو ہارشرارت کریں گے۔اس کی جزامیں دیمن ان کے ملک پر فالب ہوں کے راس =

https://toobaafoundation.com/

## ذكرانجام مخالفت ومعصيت برائے تر ہيب وعبرت

قَالَةَ النَّاكَ: ﴿ وَقَضَيْكَ إِلَّى بَنِي السِّرَاءِيلَ فِي الْكِتْبِ ... الى ... وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكُفِرِيْنَ حَصِيرًا ﴾

من روی میں اور سے بین میں میں میں میں اور ہے۔ اور میں میں اور اور میں اور یہ مطلب نہیں کہ بیاوگ ہمارے عاص بندے ہوں گے بلکہ بیاضافت تخلیف و تکوین ہے۔

اور مطلب سے کہ سیاللہ کے خاص ظالم بند ہے ہیں جن کو خدا تعالی نے اس لیے پیدا کیا ہے یعنی مغرورین اور متکبرین پر مسلط کرنے کے لیے پیدا کیا اور ان ظالم بندوں سے بخت نصر اور اس کالشکر مراد ہے اور بیوعدہ پورا ہوتا ہی تھا سووہ پورا ہوتا ہو گا۔ پی پیدا کیا اور ان ظالم بندوں سے باز آجاؤ گے تو پھرتم کو ہم ان پر غلبہ دے دیں گے تم غالب ہوگے وہ عمر ان ہوا بھرق تعالی نے اس کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ ہوا کہ کیا۔ پیچھے بنی اسرائیل کو اور قوت زیاد، دی عضرت بیان میں بخت نصر غالب ہوا ہت سے ان کی سلطنت نے قوت نہ پوری اردای کو افرق میں بخت نصر غالب ہوا ہت سے ان کی سلطنت نے قوت نہ پوری اب نے اس کو حضرت کے ہاتھ ہوا کہ کہ ہوا کہ اس کی سلطنت اور غلبہ پھر کرد ہے اور اگر پھروہی شرارت کرو گئے ہم وہ کی کریں گے یعنی سمانوں کو ان پر غالب کیا اور آخرت میں دون خ تیار ہے ۔ پیعنی علما نو کو ہوئی کا مملہ جو دادت کے ہے یہ مال ہوا گئے واللہ اور دوسرے وعد ہے سے طوح میں ردی "کا مملہ جو رفع کے میں دون خ تیار ہوا گئے اور کی مالی کی اور "مقد کی ہیں گئے واللہ ان کے این کے میں مطابق ہم نے تر جمہ کیا ہور می مشتق ہے جس کے اصل معنی وہی ہیں جس کے مطابق ہم نے تر جمہ کیا ہوا دوسرے مقال کے ہیں۔ سے مشتق ہے جس کے اس کی مطابق ہم نے تر جمہ کیا ہو جو جو من ہے مشتق ہے جس کے اصل معنی وہی ہیں جس کے مطابق ہم نے تر جمہ کیا ہور میں ہیں جس کے مطابق ہم نے تر جمہ کیا ہور میں گئے ان کی ہیں جس کے مطابق ہم نے تر جمہ کیا ہور میں گئے نہیں کے ہیں۔ بیان کی ہیں جس کے مطابق ہم نے تر جمہ کیا ہور کو میں گئے نہیں کے ہیں۔ کے ہیاں کے ہیں۔ کی مطابق ہم نے تر جمہ کیا ہور کیا گئے کیا کہ کیا گئے کہ کیا گئے کہ کیا گئے کہ کیا گئے کہ کیا گئی کیا کہ کو کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا کہ کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا کہ کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کر اور کیا گئی کر کر کیا گئی کیا گئی

مغلوب ہوں گے اور شم شم کے مالوں سے اور بیٹوں سے تمہاری مدد کریں گے اور شہیں بڑا جتھے والا کردیں گے اور تمہاری ذات مبدل برخزت ہوجائے گی اللہ تعالیٰ کا بیدوعدہ فتح ونصرت داؤد عائیں کے ذمانہ فلانت میں پورا ہوا یا کی اور تمہاری قلت مبدل برکٹر ت ہوجائے گی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ سلطنت فلانت میں پورا ہوا یا کہ دوبارہ سلطنت اور اقتدار قائم رہا۔ اہل دولت کو چاہئے اور شوکت عطاکی جب تک اللہ کی اطاعت اور شریعت کے متابعت قائم رہے سلطنت اور اقتدار قائم رہا۔ اہل دولت کو چاہئے کہ مال ودولت اور شان وشوکت پر مغرور نہ ہوں بید نیا آئی اور فائی ہے اس کی طاہری میپ ٹاپ کود کھے کر خدا کے قہرا ور انقام کو نہ ہو گئے نہ معلوم خدا تعالیٰ کس وقت بکڑ لے اور بنی اسرائیل کی طرح ذکیل وخوار نہ کرے آج کل بیت المقدس اور بلاد عربیہ اور ہندوستان میں جو مسلمان کفار کے ہاتھ سے ذکیل وخوار ہور ہے ہیں اس کی وجہ بیہ کہ عام طور پر تھلم کھلاا دکام شریعت کی خلاف ورزی پر اثر آتے ہیں اللہ ما حفظنا من ذلک آمین۔

اور کتاب میں بطورنفیحت بیجھی لکھاہے کہ اگرتم پہلے واقعہ سے سبق <u>لے کرآئندہ نیکی کرو گے تو</u>اپے ہی نفع کیلئے نیکی کرو گے اس بھلائی کا فائدہ مہمیں ہی بہنچے گا اوراگر برائی کرو گے تواس کا وبال بھی تمہاری جانوں کیلئے ہوگا ہمارانہ کوئی نفع ہے اور نہ کوئی ضرر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ چنانچے ایسا ہی ہوا جیسا کہ آ گے اس کا بیان ہے کہ جوخداہے **باغی** اور طاغی ہوئے اللہ نے ان پران کے دشمنوں کومسلط کردیا اور پھراس ظالم نے ان کوخوب ذلیل وخوار کیا جزاء ﴿جَوَالَا وقاقًا﴾ ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِّلْعَبِيْنِ﴾ على المجر بدوس وعده كاونت آئة كاليني جبتم دوباره فتذبر ياكروكاور بھی ۔ بھی شریعت عیسویہ کا خلاف کرو گے اور تہلی مرتبہ کی سزا بھلا کرسرکشی کرو گے اور اس طرح دوسری بارسز ا کی میعاد آ جائے گی تو جیا حسب سابق پھردوبارہ ہمتم پراپنے ظالم بندوں کومسلط کریں گے۔ تا کہ وہتم کو مار مارکر تمہارے منہ بگاڑیں اور تا کہ دوب**ارہ** معجد بیت المقدی میں تھس آئیں۔ جیسا پہلی دفعہ تھس آئے تھے اور تاکہ جس چیز پران کا قابو چلے اس کوہس نہس اور نیست و نابود کردیں بورانیست و نابود کرنا یعنی تہس نہس کرنے میں کسرنہ چھوڑیں۔پہلی باربنی اسرائیل نے شریعت موسویہ کی مخالفت کی اللہ کریم نے ان پر بخت نصر کومسلط کردیا جس نے مسجد اقصلی کوخراب کیا اور توریت کوجلایا اور ہزاروں بنی اسرائیل کونل کیا اور ہزاروں کولونڈی اورغلام بنایا یہ پہلی بختی اور سز اٹھی بیاللہ کا پہلا دعدہ تھاجو پورا ہوا دوسری باربنی اسرائیل نے شریعت کیں الله تعالی نے ان کواس کی سزادی کہ طیطوس رومی کے تھڑا کیا جس نے بنی اسرائیل کو تباہ اور برباد کیا اور مسجد اقصیٰ کوخراب اور ویران کیا۔ یہ دوسری بارسز ااور دوسری سختی تھی جس حسب وعدہ ان کو پینجی۔ یہ اللہ کا دوسر اوعدہ تھا جو پورا ہوااور حق تعالیٰ نے اس کتاب میں سیجی لکھودیا تھا کہاہے بنی اسرائیل اللہ تعالی ان دوعقو بتوں اوران دو تختیوں کے بعد باردیگرتم پررحم کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہ اس دوسری عقوبت نہ کرنا بلکہ شریعت محمد میر کا اتباع کرنا امید ہے کہ عنقریب تمہارا پرور دگارتم پر رحم کرے بعنی اس کتاب میں ریجی بتلادیا تھا کہ اگراس دوسری تخق اور دوسری مصیبت کے بعد بزمانہ اسلام اپنی شرارتوں ہے تو ہہ کرلوتو امید \_\_ ے کہ اللّٰدتم پر رحم فر مادے اور پھرتمہیں عزت اور نعت دے اور ذلت اور مصیبت ہے تم کومحفوظ رکھے عسیٰ کے معنی امید کے ہیں اور امید سے وعدہ مراد ہے اور اگرتم پھرتیسری بار شرارت کی طرف لوٹے تو ہم پھر تیسری باریخی اور سزاکی طرف ۔ لوٹیں محے مطلب سے کے گزشتہ دوعقو بتول کے بعدا گرتیسری بار پھرتم نے سراٹھایا تو ہم پھرتیسری باروہی کام کریں مجے جو

ہم اس سے پہلے دومر تبہ کر چکے ہیں۔

چنانچہ بنی اسرائیل نے تیسری بارحضور پرنور طائیخ کے وقت میں پھرشرارتیں کیں آپ طائیم کی تکذیب کی اور آپ طائیخ کے خلاف سازشیں کیں اور حسب سابق کفر اورغرور کی طرف عود کیا اور آنحضرت طائیخ کی جواورصفت صف توریت اور انجیل میں مذکورتنی اس کو چھپا یا اور آپ طائیخ کے قل کے در پے ہوئے اللہ تعالی نے پھر تیسری باران کی عقوبت کی طرف عود فرما یا جس کی سزا میں وہ قبل اور جلا وطنی کے عقوبت میں مبتلا ہوئے بنوقر بظہ کو حضور پرنور طائیخ نے قبل کیا اور بنونضیر کو جلا وطن کیا اور بنونشیر کو جلا وطن کیا اور بنونشیر کو اللہ کا میں ہیں ہوں ہیں ہیں اور میں پورا ہوا میسز اتوان کو دنیا میں ملی اور ہم نے دوز خ کو کا فروں کے لیے دائی جیل خانہ بنایا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نکلنے پر قادر نہوں گے۔

حق جل شاخہ نے ان آیات میں دو واقعوں کی طرف اشارہ فرمایا جن کا تعین بہت مشکل ہے کتب تواریخ میں بن امرازی اسرائیل کی تباہی اور بربادی کے بہت سے واقعات مذکور ہیں اس لیے تعین مشکل ہے ہم نے اپنی اس تفسیر میں امام رازی قدی اللہ سرہ کی پیروی کی اور جوقول ان کے نزدیک مختارتھا اس کو اختیار کیا کہ پہلے وعدہ میں ﴿عِبَادًا لَّیَا اُولِیْ بَالِیس قدی اللہ سرہ کی پیروی کی اور جوقول ان کے نزدیک مختارتھا اس کو اختیار کیا کہ بہلے وعدہ میں ﴿عِبَادًا لَّیَا اُولِیْ بَالِیس اور علامہ آلوی مُعِینیہ کے اور اس کا اشکر مراد ہے اور اس کو شخ الاسلام ابوسعود میں اور علامہ آلوی مُعینیہ نے اختیار کیا ہے بہر حال مقصود یہ ہے کہ مال و دولت اور حکومت وسلطنت اللہ تعالی کی نعمت ہے لیکن لوگ جب اللہ کی نعمت کو اس کی معصیت کا ذریعہ بنالیس اور کھلم کھلا اس کی نافر مانی اور سر شی اور شم رانی پر اتر آئیں تو اللہ تعالی کو خلا کہ کہا تھ سے بڑواتے ہیں ﴿کَذَٰ لِکَ نُولِیْکَ نُولِیْکَ اللّٰ الله کُلُولُ کَ نُولِیْکَ اللّٰہ کُلُولُ کَ نُولُیْکُ اللّٰہ کُلُولُ کَ نُولُیْکُ اللّٰہ کُلُولُ کَ نُولُیْکُ مِنْ اللّٰمُ کِلُولُ کُلُولُ کَ نُولُولُ کُلُولُ کُلُ

اِنَّ هٰذَا الْقُوْرَانَ يَهُوِئَ لِلِّتِي هِي اَقُومُ وَيُبَيِّمُ الْمُؤْمِنِيْنَ النَّيْ يَعْمَلُونَ الصلِحتِ
عِرْآن بَانا ہِ وہ راہ جو سب سے سیری ہے اور خوتجری طاتا ہے ایمان والوں کو بو عمل کرتے ہیں ایتے کہ ان کے لیے ہے اور خوتی طاتا ہے ان کو جو بھین لائے اور کیں ظیاں کہ ان کو ہے اور کو اُن کہ ہُم اَجُورًا کَیْدُونَ اِلْا خِرَوّا اَعْتَلُونًا لَهُمْ عَنَا اَلَّا اَلَٰكِیمًا اَلَٰ اَلَٰکِیمًا اَلَٰ اَلَٰکِیمًا اَلَٰ اَلَٰکِیمًا اَلَٰ اِلْکِیمُونَ اِلْا خِرَوّا اَعْتَلُونًا لَهُمْ عَنَا اَلَا اَلَٰکِیمًا اَلَٰ اللَٰکِیمُونَ اِلْا خِرَوّا اَعْتَلُونًا لَهُمْ عَنَا اللَّا الْکِیمًا اَلَٰ اللَٰکِیمُونَ اِللَٰ خِرَوّا اَعْتَلُونًا لَهُمْ عَنَا اللَّا الْکِیمُانُ اِللَٰکِمُ اَلَٰکُونِیمُونَ اِللَٰ خِرَوّا اَعْتَلُونًا لَهُمْ عَنَا اللَّالِکِیمًا اَلَٰکِیمًا اَلَٰکُمُ اللَّا اللَّالِکِمُ اللَّا اللَّالِکِمُ اللَّالِیمُ الْمُ اللَّالِیمُ ا

وَالْعَالِنُ : ﴿ إِنَّ هٰذَا الْقُرُانَ يَهُدِئ لِلَّتِي هِي .. الى .. لَهُمْ عَذَا إِمَّا الْحُمَّا

ربط: .....گرشتہ آیت میں حضرت موئی تالیک کی کتاب ہدایت کاذکر تھااوراس برعمل نہ کرنے کی وجہ سے ان پردینی اورد نیوی مصیبتیں آئیں ابسال آیت میں جو آن مجید کاذکر فرماتے ہیں جو آنحضرت طالیخ کی نبوت کی دلیل ہے لوگوں کو چاہئے کہ اس کی حفاظت سے ڈریں کہ بنی اسرائیل کی طرح ان پر صیبتیں نازل نہ ہوں اور قر آن مجید تو ریت سے بر ھرکر کتاب ہدایت عامہ ہے اس لیے کہ تو ریت کی ہدایت، ہدایت فاصقی بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص تھی اور قر آن کی ہدایت، ہدایت عامہ ہو آن کا اور حفرت موئی علیا اور حفرت موئی علیا اور حفرت موئی علیا اور حضرت موئی علیا کو کوہ فاور پر تو ریت عطا ہوئی اور آن کر ساتھ ساتھ آیا ہے موئی علیا کو کوہ فاران پر غار حرامیں قر آن عطا ہؤا تو ریت بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی اور قر آن کر می اشارہ اس طرف فر مایا کہ بی قر آن تو ریت سے اول بنی اسرائیل اور تمام عالم کی ہدایت کے لیے نازل ہوا اور اس آیت میں اشارہ اس طرف فر مایا کہ بی قر آن تو ریت سے کہیں بلنداور برتر ہے اس لیے کہ اس آیت میں قر آن کے دووصف ذکر فر مائے۔

(۱) اول یہ کہ لوگوں کوا سے راہ راست کی ہدایت کرتا ہے کہ جوتمام راستوں میں سب سے زیادہ سیدھا ہے اور فدا تک چنجنے کا سب سے زیادہ قریب راستہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اہل ہدایت کو بشارت دیتا ہے اور اہل ضلالت کو ڈراتا ہے۔ لہذا لوگوں کو چاہئے کہ اس بڑمل کریں اور بنی اسرائیل سے عبرت بکڑیں کہ جولوگ اس کتاب ہدایت بڑمل نہ کریں گے وہ بنی اسرائیل کی طرح ذلیل وخوار ہوں گے تحقیق بیقر آن اس طریقہ کی ہدایت کرتا ہے جوسب سے زیادہ شہاد اور ست ہوگا اور خوست کی کوئی بات درست ہوگا اور خوش خری سناتا ہے الی نہیں چھوڑی کہ جوقر آن نے نہ بتلادی ہوا ب اس سے بڑھ کر اور کون ساطریقہ درست ہوگا اور خوش خری سناتا ہے مومنوں کو جواس پرائیان لائے اور دل سے اس کو مانتے ہیں اور اس کی راجے ہیں یعنی اعمال صالح کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں بڑا اجرے۔

اور بشارت دیتا ہے بد بختوں کو لیعنی ان کو کوں کو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم نے ان کے لیے دوزخ کا دردناک عذاب تیار کررکھا ہے بیائل ایمان کے لیے دوسری خوشخری ہے کہ ان کے دشمنوں کو عذاب ہوگا اس لیے کہ دشمنوں کی مصیبت ہوتی ہے

وَیَلُ عُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِ دُعَا عَلَا بِالْخَیْرِ وَکَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولُا اللهِ بَانِ فِلِ اور مائل مِن اللهِ باز فِلِ اور مائل مِن اللهِ باز فِلِ اور مائل مِن اللهِ باز فِل اور مائل مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

يهجن النوج

### انسان كى جلد بازى اورناعا قبت انديثي

#### قَالْتِ الْنَانُ وَلَيْدُعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ - وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾

ربط: .....اس آیت میں بیربات بیان فرماتے ہیں کہ انسان جلد باز اور ناعا قبت اندیش ہے کہ غصہ میں آکر اپنی برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے اپنے نفع ونقصان کوخوب نہیں مجھتا۔ اس لیے ہماری نازل کردہ کتاب سے روگر دانی کرتا ہے اور ہمارے احکام کی بیروی سے انحراف کرتا ہے انسان جلد باز ہے عاجلہ (دنیا) پر فریفتہ ہے اور آخرت کی پروانہیں کرتا انسان کو چاہئے کہ راہ متنقم کی ہدایت کی دعا مائے اور توفیق خداوندی کی درخواست کرے چنانچے فرماتے ہیں۔

اورانسان بے صبری کی وجہ سے اپنی ذات پریا اپنی اولا دپر دعاء بدکر بیٹھتا ہے جیسا کہ وہ دعائے خیر کرتا ہے اور بھلائی طلب کرتا ہے اور انسان طبعی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے انجام کوئیں سوچتا مکن ہے کہ وہ وہ وقت ہو جب اللہ تعالی ہر دعا کو قبول فرمالیتا ہے اور یہ دعا اس کے حق میں بہتر نہ ہوانسان کی ہر دعا قبول نہ ہونا یہ بھی اللہ تعالی کی رحمت ہے انسان جلد باز ہانجام کی خبر نہیں ۔ انسان کو چاہئے کہ ہدایت اور توفیق کی دعا کوسب سے مقدم جانے وہ انسان بڑانا دان ہے کہ جواللہ سے باخیام کی خبر نہیں ۔ انسان کو چاہئے کہ ہدایت اور توفیق کی دعا کوسب سے مقدم بانے وہ انسان بڑانا دان ہے کہ جواللہ سے بھر نازل فر مانظر بن حارث یہ دعا مانگا تھا اوائتنا بعذا ب المبد اگر عقل ہوتی تو ہدایت دے اور اس کے قبول کرنے کی توفیق دے "۔ المبد اگر عقل ہوتی تو ہدایت دے اور اس کے قبول کرنے کی توفیق دے "۔

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ايتَيْنِ فَمَحَوْنَا ايَّةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا ايَّةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا

اور ہم نے بناتے رات اور دل دو نمونے فل چر منا دیا رات کا نمونہ فی اور بنادیا دل کا نمونہ دیکھنے کو تاکہ تلاش کرو اور ہم نے بنائے رات اور دل دو نمونے، چر منا دیا رات کا نمونہ اور بنادیا دل کا نمونہ دیکھنے کو، کہ تلاش کرو

# فَضْلًا مِّنَ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَلَدَ السِّينِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيءٍ فَصَّلَنهُ

نفل اسے رب کا قسل اور تاکہ معلوم کرو گئتی برسوں کی اور حباب قریم اور سب چیز منائی ہم نے فضل اسے رب کا، اور معلوم کرو گئتی برسوں کی اور حباب اور سب چیز منائی ہم نے اختی رب کا، اور معلوم کرو گئتی برسوں کی اور حباب اور سب چیز منائی ہم نے انجام کی مرت کے بعد بھی اسپے لیے برائی کو ای اشتیاق والحاح سے طلب کرتا ہے جی طرح کوئی بھلائی ما ٹک ہو، یا بیسے بحلائی طلب کرنا چاہیے ۔ و، انجام کی مرت سے تھیں بند کر کے بڑی تیزی کے ساتھ محتا ہوں اور برائیوں کی طرف لیکنا ہے بلکہ بعض بدبخت و صاف نقوں میں زبان سے کہ انحت بی ۔ واللّہ بھی ان قبل انکی ہونے علی ہونے علی ہونے تھی بالین اولا و وغیرہ کے تن میں اللّہ تھی اور کوئی سخت عذاب نازل کیکئی) بعض بوقون غصر سے جھنجھلا کرا ہے تن میں یا اپنی اولا و وغیرہ کے تن میں میک ہوتے میں اور ایس بجسے کرا سے تھی برسا دیکھے یا اور کوئی سخت عذاب نازل کیکئی) بعض بوقون غصر سے جھنجھلا کرا ہے تن میں اور ایس بجسے کرا ہم ہرائی سال ہوں ہوئے ہیں ۔ جوانج اس کا رائل کے تن کرائی میں بہنجا کر ہم کے حقیقت یہ ہے کہ آدی ان بی باد بازی سے کی چیزی ظاہری کو دے کے نیجے مان پر بچوبھی تھے ہوتے ہیں ۔ جوانج اس کا رائل کے کئی طاہری کے میں بہنجا کر ہیں کے حقیقت یہ ہے کہ آدی ان بی باد بازی سے کئی خیزی ظاہری کو دے کے نیجے مان پر بچوبھی تھے ہوتے ہیں ۔ جوانج اس کو طرح میں بہنجا کر ہیں کے حقیقت یہ ہے کہ آدی ان بی باد بازی سے کی چیزی ظاہری

ادهری بر متا پادمی اگر مبلد بازی چموژ کرمتانت، تد براورانجام بینی سے کام لے تو بھی الی غلیاں نے کرئے۔ فیل مات کا اندھیرا، دن کا امالا، دونوں میں سے بھی اس کا بھی فابڑا ہونا، پھر رات میں چاید کی آ ہوتہ آ ہوتہ گفتے بڑھنے والی شنزی اور دھی چاید کی، ہا دن میں آفیاب مالمتلب کی تیزاور گرم دوشی میںب مداو بمدّدوس کی قدرت کا ملے کے تو اس جن میں سے ہرایک کامتنل نظام علید، ہے جس کے ساتھ =

فیب ناب کودیکھ لیتا ہے، بدی کے دوروس قاع پر فورنیس کرتا یس جوبات کی وقت سائح جوئی فررا کہدؤالی یاایک دم کر گزرا۔ مدهر قدم الا تھا ہے۔

) میرسب مقداد کدلادی کا فدرت کا سند سط مع کیا ۔ بن ۔ بن ۔ بن سے ہرایک کا سس نظام میحد ہ ہے جس کے ساتھ = ا

#### تَفۡصِیۡلًا®

#### کھول کر**ف** کھول کر

#### ذ کرنعمائے دنیو ہیہ

عَالْخَاكَ: ﴿ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ايَتَيُنِ ... الى .. فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴾

ربط: .....گرشتہ آیات میں انسان پراخروی نعتوں کاذگر تھا کہ ان کی ہدایت کے لئے کتب الہید کونازل کیا اور انہیاء کو مبعوث کیا اب ان آیات میں دنیوی نعتوں کاذکر فرماتے ہیں رات اور دن کا پیدا کرنا انسان کے لیے آسائش کا باعث ہے ہرا یک سے جدا جدا فوا کد حاصل ہوتے ہیں اور قسم قسم کے بیفوا کد خدا تعالیٰ کی نعتیں بھی ہیں اور اس کی قدرت کے کرشے بھی ہیں اور اس کی الوہیت اور وحدانیت کے دلائل بھی ہیں اور اشارہ اس طرف بھی ہے کہ انسان کا بھی ہدایت کی طرف اور بھی ضالت کی طرف اور اشارہ اس طرف بھی ہے کہ انسان کا بھی ہونا ایسا ہے جیسا کہ یہ عالم بھی نور کی طرف نور کی طرف اور اشارہ اس طرف بھی ہے کہ انسان جلد بازی نہ کر بے لیل ونہار سے عبرت پیڑے زمانہ ایک حال پرنہیں رہتا بھی راحت ہے اور بھی مصیبت چنانچہ فرماتے ہیں۔

اور ہم نے روات کو اور دن کو اپنی قدرت کی دونشانیاں بنایا میدونوں اللہ کی قدرت کی دلیل ہیں کہ دونوں ایک

ے پینکؤوں فوائداور مصالح وابتہ یں ۔اورسب کا مجموی نظام الگ ہے جوشر و گ ہے اب تک نہایت مضبوط دمجکم قوانین کے ماتحت ہیں رہاہے ۔ ف**ٹ** رات کا نمونہ تاریک اورمنا ہواہے، چاند کی روشنی سورج کے اعتبار ہے دھیمی اور دھند کی ہوتی ہے بلکہ خود جرم قمر بھی دیکھنے والے کو داغ دارنظر آتا ہے ۔ ف**سل** یعنی دن کے وقت سورج کی روشنی میں ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے لوگ تازہ دم ہو کر روزی کی تلاش میں نکلتے اورمختلف قسم کے کارو بار میں مشخول

ے۔ ہی روں کے روپ کوری کی میزوں کی جار ہیں میں میں میں میں میں ہوئی تھی سورج کی شعامیں سب کو بے جاب کر دیتی میں اور جولوگ خواب گراں سے ہوجاتے میں \_الغرض شب میں جن چیزوں پر تاریخ کی چادر پڑی ہوئی تھی سورج کی شعامیں سب کو بے جاب کر دیتی میں \_اور جولوگ خواب گراں سے مدہوش تھے تھیں کھول کرادھرادھر گشت لگتے تیں ۔

دوس کی ضد ہیں اور ہرایک دوسرے کے بیچے لگا چلا آرہا ہے آخر یہ چکر کس نے چلا یا اور دین و دنیا کی مصلحتیں ان دونوں مے وابستہ ہیں۔اول تولیل ونہار کا بنان ہی خدا کی قدرت کی نشانی ہے پھر قدرت کی دوسری نشانی ہے ہم نے رات کی نشانی ہے اور نشانی کے اور شخص اور دھنم اور دھند لا بنا یا اور دن کی روشنی تعنی سورج کو ہم نے درخشاں اور روشن بنایا چاندرات کی نشانی ہے اور سورج دن کی ہے۔اگر چانداور سورج نہ ہوتے تو دن رات یک اس ہوتے اور ایک دوسرے کی شناخت نہ ہو سکتی۔

اور بعض علا ہ قفیر سے کہتے ہیں کہ آیة اللیل اور آیة النهارے چانداور سورج مراذ ہیں بلکہ خودرات اور دن مراد ہورا اللیل اور آیة اللیل اور آیت ہیں اور جس میں کوئی چرنظر نہیں آئی اور قدرت کی دو مری نشانی یعنی دن ایس میں بتکلف دکھائی دی ہیں تاکہ تم دن کی ردشی میں آئی اور ودر گار کا فضل یعنی دوزی تلاق موروث ہوروگار کا فضل یعنی دوزی تلاق موروث کے دن رات کی آمدور فت اور اختلاف الوان اور اختلاف مقد ار اور اختلاف مبداً ومعتی ہے بسوں کا شار اور دیگر امروکا حساب کتاب معلوم کرو آگر دن رات نہ ہوتے تو اوقات کا حساب نائمان ہوجا تا نہ ساعات نہ دن نہ مہینے نہ سال اور لوگوں کے تمام کام درہم برہم ہوجائے بیدونوں لیعنی لیل ونہار اللہ کی قدرت کی دلیل ہیں خود بخو دموجو وزئیں ہوگئا ان دونوں کا ان کی آمدور فت اور خاص کیفیت اور خاص مقد ار اور خاص کیفیت کے ساتھ موجود ہونا ایک خاص طریقے پر کے بعد دیگر کے ایک فاص صفت اور خاص کیفیت نہ کوئی امر عقلی ہے اور خاص نہ ہو ہو کہیں ہو کہی ایس اور کی کی منعت اور کاریگری ہے کیل ونہار کی بیا آمدور فت اور ان کی بیصفت اور یہ کیفیت نہ کوئی امر عقلی ہے اور خد جا ہوں گئا نیاں ہیں اور ہو گئیں ہیں اور ہو گئیں ہیں اور ہور گئیں ہیں اور ہور کہیں ہوری کردی ہے۔ کیوری کردی ہے۔ کوری کر بیان کردیا ہے اور بندوں پر جت پوری کردی ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر رہینی فرماتے ہیں " یعنی گھبرانے سے فائدہ نہیں ہر چیز کاوقت اور انداز ہ مقرر ہے جیے رات اور دن کسی کے گھبرانے سے اور دعا سے رات کم نہیں ہوجاتی اپنے وقت پر آپ صبح ہوتی ہے اور دونوں نمونے اس کی قدرت کے ہیں "انتھی کلامه

رات دن گروش میں ہیں ہفت آساں ہور ہے گا کچھ نہ کچھ گھبرا کیں کیا

حکایت: .....عطاء بن سائب مُواندہ سے روایت ہے کہ شام کا ایک قاضی (یاوالی) فاروق اعظم ڈلائو کی خدمت میں آیا اور کہا اے امیر المؤمنین میں نے ایک ہولناک خواب دیکھا ہے وہ سے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شمس وقمرا یک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور نصف نجوم ایک طرف ہیں اور نصف نجوم دوسری طرف ہیں۔

فاروق اعظم طالفظ نے بوجھا کہ اس لڑائی میں تم کس کے ساتھ تھے۔

میں قمر کے ساتھ تھا۔

فاروق اعظم الله اليه وتعلق الله والى و و و و و الله و و الله و ا

نہیں کر سکتے تم نے آیت مبصرہ (سمٹس) کو چھوڑ کر آیت محموہ (چاند) کا ساتھ دیا (ازالۃ الحفاء) ان کا نام عابس بن سعد تھا جو حفرت عمر بڑالٹنؤ کی طرف ہے کسی علاقہ کے والی یا قاضی متھے حضرت عمر بڑالٹنؤ نے ان کواس لیے معزول کیا کہ انہوں نے آیت مبصرہ (سمٹس) کے ہوتے ہوئے آیت مجموہ (چاند) کا کیوں ساتھ دیا حضرت عمر بڑالٹنؤ کی شہادت کے عرصہ دراز کے بعد جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا تو عابس بن سعد جنگ صفین میں حضرت معادیہ بڑالٹنؤ کے ساتھ متھے اور اس لڑائی میں مارے گئے۔ (روض الانف: ۱۷۰۱)

اب بی واصط اور جو کوئی بہکا رہا، بہکا رہا اپ بی برے کو۔ اور کی پر نہیں پڑتا ہوچھ دوسرے کا۔ اور ہم کُنّا مُعَدِّبِيْنَ خَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا ﴿ وَإِذَا اَرَدُنَا آنَ شُهْلِكَ قَوْيَةً اَمَرُنَا مُتُرَفِيْهَا

نہیں ڈالتے بلا جب تک نے جیجیں کوئی رمول ف**س** اور جب ہم نے جاہا کہ غارت کریں کئی لبتی کو حکم جیج دیا اس کے عیش کرنے وا**لوں کو** ۔۔ انسر میں اتر ہے ۔۔ جیجوں کر گرا ہے ۔۔ جی اس میں انسان کریں کئی اور جب میں انسان کے میں کرنے وا**لوں کو** ۔۔

بلانہیں ڈالتے جب تک نہ جیجیں کوئی رسول۔ اور جب ہم نے چاہا کہ کھیا دیں کوئی بتی، تھم بھیجا اس کے عیش کرنے والوں کو، فل یعنی شوری قسمت اورزشتی اعمال اس کے گلے کا ہارے۔ بری قسمت کے ساتھ برے مل بیں کہ چھوٹ نہیں سکتے ۔ و، بی نظر آئیں قیاست میں۔

فی یعنی نامداعمال اس کے ہاتھ میں دے دیاجائے گاکٹود پڑھ کرفیملہ کرنے، جوکام عمر بھر میں کیے تھے کوئی رہاتو نہیں یازیاد ہو نہیں لکھا گیا۔ ہرآ دی اس وقت یقین کرے گاکہ ذرہ ذروعمل بلاکم وکاست اس میں موجود ہے۔ دنیا میں جوکتاب جیجی (قرآن کریم) اور چاند میستی وغیرہ سے جو حراب وکتاب کاذکر فرمایا۔

جوائ پہلے حماب وکتاب پر بطور نتیجہ مرتب ہوتا ہے ۔ معویعنہ حصر دیر در ان کے جوری در چرک آرایہ میں مار

ن پینی سدهی راه ندانے سب کو بتلا دی اب جوکوئی اس پر پیلے یانہ چلے، اپنا مجلا پر اخو دموج لے یہ یونکہ اپنے طریق عمل کا نفع یا نقصان ای کو پہنچے گا۔ ایک کے محتاجوں کی تفخری دوسرے کے سرپرنہیں رکھی جائے گی۔ محتاجوں کی تفخری دوسرے کے سرپرنہیں رکھی جائے گی۔

مُسُكُورًا ﴿ كُلِّ مُحِلًا مُحَلِّ مُحَلِّ مُحَلِّ مَعِلَ مَ مِهِ عَلَا مُحَمُّلُورًا ﴿ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ طوماً كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحَمُّلُورًا ﴾ مُمُلُ فَلَ عَلَى عَنْ مَا الله عَلَى الله ع

(تنبيه) وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ أَنَّالُا مُرَفِئ قَوْلِ بَتَعَالَى "أَمَرُ نَامُّتُرَفِيْهَا "اَمْرُ تَكُو بُنِيْ قَدُرِيْ بِالْفِسُقِ وَقَوْلُه ,تَعَالَى "إِنَّاللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ "مَعْنَاهُ نَفْئُ الْأَمْرِ التَّشُرِيُعِيِّ فَلَا مُنَافَاةَ فَافْهَمْ ـ

فی آ دم دفوح کے درمیانی زمانہ ہیں سب آ دمی اسلام پررہ ۔ پھرٹرک وہت پرتی شروع ہوئی نوح علیہ السلام ان کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے بینکووں برس مجھایا، ندمانے، آخرسب الماک سے گئے۔ اس کے بعد بہت ی قویس (عاد وثمو دوغیرہ) تباہ ہوئیں۔ عاصل پر کہ قوموں کے الاک سے جانے کا سلا بعث نوح کے بعد سے شروع ہوا۔

فت یعنی می قوبیقسورنیس پکوتانه غیرمناسب سزادیتا ہے۔ بلکہ ہرایک ہے مکتا ہوں کو دیکھ کراد راس کے اوضاع واطوار کو پوری طرح جان کرموز دں وسناسہ برتا تا کرتا ہے۔

وس یعنی ضروری ہیں کہ ہرمائق دنیا کوفورالماک کردیا مارے ہیں۔ہم ان اوگول میں سے جوسر ف متاع دنیا کے لیے سر گردال میں جس کو چاہیں اورجس قدر

اُنْظُرُ كَیْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ ﴿ وَلَلْا خِرَةُ اَ كُبَرُ كَرَجْتٍ وَا كُبَرُ تَفْضِیْلًا ﴿ دیکھ کیا بڑھا دیا ہم نے ایک کو ایک سے اور چھلے گر میں تو اور بڑے درجے میں اور بڑی نسیات نلے دیکھ! کیوں کر بڑھایا ہم نے ایک کو ایک ہے، اور بچھلے گر میں تو اور بڑے درجے ہیں اور بڑی بڑائی۔

لَا تَجْعَلُ مَعَ اللهِ اللَّهَا اخَرَ فَتَقْعُنَ مَنْمُوْمًا هَٰٓغُنُولًا اللَّهِ

مت تھم رااللہ کے ساتھ دوسرا ماکم پھر بیٹھ رہے گا توالزام کھا کر بیکس ہو کرف<mark>ی</mark> نیٹھ برااللہ کے ساتھ دوسرا ماکم ، پھر بیٹھ رہے گا تواولا بنایا کر بیکس ہو کر۔

بيان سعادت وشقاوت وہدايت وضلالت وطالبين دنيا وطالبين آخرت

عَالَغَاكَ: ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَهُ ظَيِرَهُ فِي عُنُقِهِ .. الى ... فَتَقُعُدَ مَنْمُوْمًا تَخُنُولًا

ر بط: ......گزشتہ یت میں یہ بتلایا کہ کیل ونہاراس کی قدرت کا کرشمہ ہیں اب اس آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ ای طرح بمحھلا کہ سعادت وشقاوت اور ہدایت وضلالت سب اس کی قدرت کے کرشے ہیں جس طرح ظاہری نور اور ظلمت اس کے اختیار میں ہے اسی طرح باطنی نور اور ظلمت بھی اس کے اختیار میں ہے اور سب مقدر ہو چکی ہے جن کا ظہور قیامت کے دن ہوگا پھریہ بتلایا کہ جنہوں نے انبیاء ورسل کا مقابلہ کیا وہ ہلاک اور بربا دہوئے لہذا لوگوں کو چاہئے کہ ان بستیوں کو دیکھ کرجن پر اللہ کا عابن اپنی عمت وصلحت کے موافی دنیا کا سامان دے دیتے ہیں تاکہ ان کی صوبھ داور فانی نیکیوں کا فانی کھیل مل جائے اور اگر تری سعادت مقد نہیں

تو شقاوت کا ہیمانہ پوری طرح لبریز ہو کرنہایت ذلت ورموائی کے ساتھ دوزخ کے ابدی جیل خانہ میں دھیل دیے جائیں۔ فکے یعنی جس کے دل میں ایمان ویقین موجود ہواورنیک نیتی سے شدا کی خوشنو دی اور تواب اخروی کی خاطر پیغمبر کے بتلائے ہوئے راستہ پرمملی دوڑ دھوپ کرے ۔اس کی کوسٹٹ ہرگز خدائع ہونے والی نہیں ۔یقینا ہارگاہ اسدیت میں حن قبول سے سرفر از ہوکرر ہے گئے ۔

فل یعنی حق تعالیٰ اپنی حکمت و صلحت کے موافق بعض طالبین دنیا کو دنیااور تمام طالبین آخرت کو آخرت عطافہ ماتا ہے۔ اس کی عطایس کو کی مانع و مراحم نیس ہوسکتا۔ یا پیرمطلب ہے کہ طالب دنیا ہو یا طالب آخرت دنیاوی امداد سے دونوں کو حب مصلحت حصہ پہنچتا ہے محض کفر وعصیان کی وجہ سے دنیاوی بخش کے درواز سے بندئیس کر دیے جاتے۔

ف یعنی دنیاوی زندگی میں مال، دولت،عزت،حکومت،اولا دوغیرہ کے اعتبار سے ایک کو دوسر سے پرکسی قد فضیلت ہے۔ای پر قیاس کرلوکر آخرت میں تفاوت اعمال واحوال کے لحاظ سے کس قد رفر ق مراتب ہوگا۔ چنانچ نسوش سے ثابت ہے کہ درجات جنت اور درجات جہنم بے صدمتفاوت میں۔ مدیث میں آیا ہے کہ جنت کے درجول کے درمیان زمین وآسمان کا تفاوت ہوگا شنچے والے او پر والول کو اس طرح دیکھیں مگے جیسے ہم زمین پر کھڑے ہو کر افق میں کوئی تارہ دیکھتے ہیں۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جنت کے ید درجات انہی کومل سکتے میں جو آخرت کے لیے اس کے لائق دوڑ دھوپ کریں۔

قیل یعنی شرک ایسی ظاہر البطلان چیز ہے جس کے اختیار کرنے پر الفاتعالی اور اس کے فرشتے ، بلکہ دنیا کے ہر عظمند کے زودی ہے مذہوم و مزم ضہرو گے۔ چنانچہ آج ہم اپنی آئکھوں سے ویکھ رہے بی کہ جن مذاہب میں شرک مربح کی تعلیم ہی وہ بھی دانش مندوں کی سوسائٹی میں بگہ مامل کرنے کے لیے اپنی ترمیم واصلاح کر کے آجت آجت آجت تو حد کی طرف قدم اٹھار ہے بی ۔ ہرایک ماقل میموس کرنے لگا ہے کہ اشرف انحلی تاری رسوائی کی موجب ہے کہ اپنے سے کمتریائی ماجز مخلوق کے سامنے سربجود ہوجاتے خصوصاً ان چیزوں کے سامنے دست سوال دراز کرسے جو فودای کی تراثی جوئی بیں ۔ جوآ دمی خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جمکتا ہے ، خداتے ہے نیاز تعقی نصرت و برکت کا درواز واس پر بند کر کے کمزوری اور بیکسی کی مالت میں چھوڑ دیتا ہے چنامچہ خشم کی دقت میں جب کہ اے امات وامداد کی بڑی ضرورت ہوگی ہوئی یا دومدد کارنہ سلے گا" شکھ غفت المطال ہے قائے مطلق ہو۔"

عذاب نازل ہواعبرت پکڑیں۔

بعدازاں پہ بتلایا کہ دنیامیں دونتم کے لوگ ہیں ایک طالب دنیا اور ایک طالب آخرت پھراس تمام مضمون کو ﴿ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللِّهِ اللَّهَا اخْرَ فَتَقَعُدَ مَنْ مُوَمَّا ظَّنْ وُلا ﴾ پرخم فرماياتاكمعلوم بوكدذلت وخوارى كاسر چشم كفر بجس نے خدا <u>کے ساتھ کسی کوشریک</u> کھہرایا وہ ذلیل وخوار ہوا چنانچے فرماتے ہیں اور ہرآ دمی خواہ وہ مومن ہویا کافر اس کی قسمت اس کی "بطائر" اصل ميں پرنده كو كہتے ہيں اورمحاورة عرب ميں طائر كالفظ بطور استعاره بخت اور نصيبه كيليح استعال ہوتا ہادرای محاورہ کے مطابق آیت میں قسمت کے معنی مراد ہیں گویا کہ قسمت ایک پرندہ ہے جوآشیاندازل سے اڑ کراس پر آ بیٹھا ہے اور اس کی گردن میں کسی مضبوط تارہے باندھ دیا گیاہے انسان جب تک پردہ عدم میں رہا بخت اس کا منتظر رہالیں جب انسان نے اپناسرعدم سے باہر نکالاتوب پرند بخت اڑ کراس کی گردن سے چٹ گیازندگی میں اور قبر میں اس کے گلے میں جمٹااورلٹکا رہے گاحتیٰ کہ جب قبر سے اٹھے گا تو پیطوق اس کی گردن میں ہوگا دنیا کا طریقہ ہے کہ جس کی گردن میں جو چیز باندھ دی جاتی ہے وہ اس شخص کے لئے لازم وملزوم بن جاتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ قرض کا طوق میری گردن میں ہے ای طرح سمجھلو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو چیز مقدر کردی ہے وہ اس کو اڑ کر پہنچے گی عرب کا طریقہ یہ تھا کہ کسی کام کا نیک وبد انجام معلوم کرنے کے لیے پرندہ اڑاتے اگر دائیں جانب سے اڑتا توسیھتے کہ فیر ہے اور اگر بائیں جانب سے اڑتا توسیھتے شر ہالی طرح سمجھوکہ بندہ کی قسمت یعنی سعادت اور شقاوت اور مبارک اور شوم بمنزلدایک پرندہ کے ہے جواس کی گردن میں ڈال دیئے گئے ہیں۔انسان اس سے تجاوز نہیں کرسکتا بظاہر یہی وجہ ہے کہ انسان پر دوفر شتے مقرر ہیں ایک دائیں جانب جو نكيال لكمتا ب اورايك بالمي جانب جو براكيال لكمتاب ﴿ عَنِ الْيَهِ أَنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْلٌ ﴾ اور قيامت كيون مومن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور کا فر کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور چر قیامت کے دن ای قسمت کوجو دنیا میں گلے کا ہارتھی ہرانسان کے لئے ایک کتاب بنا کرنکالیں گے تعنی اس گلے کے ہارکونامہ اعمال کی شکل میں ظاہر کریں گے تا کہ انسان ابن قست کواپنی آنکھوں ہے دیکھ لے وہ ہرانسان اس کھی ہوئی تحاب کواپنے ہاتھ میں کھلا ہوااپنے سامنے دیکھے گا پیکل ہوئی کتاب اس کا عمالنامہ ہوگی جس میں اس کے تمام نیک وبداحوال مندرج ہوں گے اور بیاس کی وہی قسمت ہوگی جوابتداء ولادت سے اس کی گردن میں لاکا دی گئی تھی اور اس سے کہا جائے گا کہ لے اپنے اعمالنامہ کوخود پڑھ لے ہر خض اپنے اعمال نامہ کوخود پڑھ لے گاخواہ وہ دنیا میں پڑھا لکھا تھا یا نہیں تھا اور کہا جائے گا کہ آج اپنا حساب لینے کے لیے توخود آپ ہی کافی ۔۔۔ ہے توخود دیکھ لے کہاس میں کیا لکھا ہے اورخود ہی فیصلہ کرلے کہ تو کس جزاء کامتحق ہے اللہ نے تجھ پر ججت پوری کر دی آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا تمام عمر کے اعمال اس میں درج ہیں دیکھ لے اور پڑھ لے ﴿ يُمَنِّبُوا الْإِنْسَانُ يَوْمَهِ فِي عِمَا قَدَّمَهِ <u>وَاقِيرَ</u> ﴾ اس وقت ہرایک کواپنے اعمال کاحسن وقبح آنکھوں سےنظر آجائے گا لہٰذا جوکوئی راہ ہدایت پرآتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے آتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے تووہ اپن ہی تباہی اور بربادی پر گمراہ ہوتا ہے یعنی جونیک عمل کرے گااس کا فائدہ ای کو بہنچ کا جو گناہ کا کام کرے گااس کا ضررای کو بہنچ گاکسی کاعمل دوسرے کے لیے نفع اور نقصان کا باعث نہیں اور وجہاس کی

یے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ کوئی گنہ گارنفس جو گنا ہوں کے بوجھ سے بوجھل ہووہ دوسرے گنہ گارنفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ مغیرہ کا فروں سے کہتا تھا کہتم میری متابعت کرومیں تمہارے گنا ہوں کا بوجھ اٹھالوں گا۔

حق تعالی فرماتے ہیں کہاں دن ہر خص اپناہی ہو جھاٹھائے گا کوئی دوسرے کا ہو جھنہیں اٹھائے گا اور جزاء سزاکے متعلق ہمارا قانون میہ ہے کہ ہم کی امت کاعذاب دینے والے نہیں جب تک ہم ان کی ہدایت کیلئے کسی رسول کونہیں جھیج لیتے کہ وہ اس قوم کوسید ھی راہ دکھلا دے خواہ بلا واسطہ یا بواسطہ اپنے نائبین کے یعنی علماء اور مبلغین کے واسطے سے ان کواللہ کے احکام پہنچ جائیں اور ان پر اللہ کی حجت پوری ہوجائے۔

جب تک مخلوق کواللہ کے احکام نہ بہنے جا کیں اس وقت تک ہم ان کوسز انہیں دیتے مطلب یہ ہے کہ اتمام جمت سے پہلے کوئی عذاب نازل نہیں کرتے البتہ دعوت اور تبلیغ کے بعد جب مصیبت اور فسق وفجو راورغفلت حد ہے گز رجائے تب اللہ تعالی ان پرعذاب نازل کرتا ہے اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ دنیا میں کسی قوم کو یا کیزہ زندگی عطا کریں اور آخرت میں اس کوعزت اور عروج کامقام عطا کریں توان کے دلوں میں اطاعت اور فر مانبر داری اور رسولوں کی پیروی کا داعیہ ڈال دیتے ہیں اور جب ہم کی بتی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس بستی کے دولت مندوں اورعیش پرستوں کو جونفس امارہ کے اشاروں پر چلتے ہیں تکوینی اور تقدیری طور پرفسق و فجو رکا تھم دیتے ہیں یعنی ان کے دلوں میں فسق و فجو رکا الہام اور القاء کرتے ہیں کما قال تعالیٰ ﴿ فَآلَهَهَا فَجُوۡرَهَا وَتَقُوٰمِهَا ﴾ پھروہ ول کھول کرفسق و فجور کرتے ہیں یعی شریعت کی حدوداور قبودکو توڑ ڈالتے ہیں اورنفس امارہ کے اشاروں پر دوڑنے لگتے ہیں اس طرح ان کی طبیعت میں جونسق و فجو رکا مادہ پوشیدہ تھاوہ کھل ے جاتا ہے اور ان کا باطنی خبث اندر سے نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ پس جب ان کے جرم کا پیمانہ لبریز ہوجاتا ہے توان پراللہ کی جت قائم اور ثابت ہوجاتی ہے اور فرد جرم ان پر عائد ہوجاتی ہے اور شقاوت ازلیہ جواب تک مستور تھی وہ ظاہر اور نمایاں ہوجاتی ہے تو پھر ہم اس بستی کو تباہ و ہر باد کر ڈالتے ہیں اوراس کی اینٹ سے اینٹ بجادیتے ہیں خوب اچھی طرح تہہ وبالا ے ارادہ ازلیہ مراد ہے اور ﴿ اَمَّةُ وَالْمُ أَوْفِيْهَا ﴾ میں امرے تھم تکوین اور تقتریری مراد ہے بے شک الله تعالی تشریعی طور پر کسی کوفحشا ءاورمنکر کا حکم نہیں دیتے مگر تکوین اور تقدیری طور پر سعادت اور شقاوت ، ہدایت اور ضلالت سب اس کے حکم سے ہے کوئی خیراورشراس کی تقدیر وتکوین اوراس کے ارادہ اور مشیت سے باہز ہیں اور بعض علماء تفسیر بلکہ بہت سے علماءاس طرف منے ہیں کہ مطلب آیت کا اس طرح ہے کہ جب ہم کسی بستی کو کفراور معصیت کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہلاکت سے یہلے وہاں کے دولت ندوں کو پنجیبروں کی اطاعت کا تھم دیتے ہیں پھر جب وہ لوگ پنجیبروں کا تھم نہیں مانتے <u>اور ت</u>ھلم کھلاف**ت** و فرور پراتر آتے ہیں تو چراس پوری بستی کو ویران کرڈالتے ہیں اورائ قانون کے مطابق ہم نے حضرت نوح مایلا کے بعد متنی بی تو میں اور امتیں ہلاک کردیں مطلب یہ ہے کہ پیچھلے لوگ پنغیروں کی فافر مانی کے بدولت عذاب کامزہ چھے ہیں محرین اور مکذ بین کو چاہئے کہ ان سے عبرت پکڑیں اور اے نبی مُلاہی تیرا پروردگاراپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبر دارہے اور ظاہر و باطن کود کھنے والا ہے اسے خوب معلوم ہے کہ کون طالب دنیا ہے اور کون طالب آخرت ہے؟ سب کے دل اس کی

نظروں کے سامنے ہیں کسی کی نیت اور دل کا حال اس سے پوشیدہ نہیں اس لیے اب آئندہ آیت میں طالبان دنیا اور طالبان آخرت کا حال اور مال ذکر فر ماتے ہیں کہ س کے دل میں دنیا کی طلب ہے اور کس کے دل میں آخرت کی طلب ہے۔

### ذ کرطالبان دنیاوطالبان آخرت

جو خص ایسانحسیس اور پست ہمت ہوجائے کہ اس دنیائے فانی کی عیش وعشرت ہی اس کی مراداور تمنا بن جائے ادرا پنی ہمت کواس دار عاجلہ ( دنیا ) پرمقصود کر دے اور آخرت کواعتقاداً یاعملاً پس پشت ڈال دے توہم اس کو دار عاجلہ (دنیا) ہی میں جلد ہی اس کی مراد میں سے پچھ دیدیں گے جتنا چاہیں گے اور بیرب کے لئے نہیں بلکہ جس کے لئے چاہیں گے اں کودیں گے لیعنی بیضروری نہیں کہ ہر عاشق دنیا کواس کی تمنا اور آرز و کے مطابق مل جائے بلکہ جس کوہم اپنی مرضی کے مطابق دینا چاہیں گے اورجس قدر چاہیں گے اورجس کے لیے چاہیں گے اتنی ہی مقدار ہم اس کو دنیا میں دیدیں گے کوئی طالب د نیااس خیال میں نہ رہے کہ جو مانگے گاوہ اس کومل جائے گاخوب سمجھ لے کہ دنیا کاعاشق بن جانے سے پچھزیادہ نہیں ملے گا بلکہ ای قدر ملے گاجس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے اس کو اتنا ہی ملے گانہ کم نہ زیا وہ غرض ہے کہ طالب دنیا کودنیا میں ہم حسب مشیت کچھ دے دیتے ہیں چھرہم نے آخرت میں اس کے لیے دوزخ کوقر ارگار بنادیا ہے داخل ہوگا وہ اس میں درآ نحالیکدوہ بدحال اور را ندہ رحمت ہوگا مذموماً کامطلب بیہ کہ ذلت اور خواری کے ساتھ بری باتیں س کر ادر بے آبروہوکر دوزخ میں داخل ہوگا اور مدحور اے معنی بیتیں کر راندہ درگاہ خدادندی ہوگا لینی اس کی رحمت سے نکلاہوا اور دورا فقادہ ہوگا مطلب ہے ہے کہ طالب دنیا کوہم دنیا ہی میں کچھ دیدیں گے مگرا تنا ہی دیں گے جتنا ہم چاہیں گے اور اس کو دیں گےجس کوہم دینا چاہیں گےجتنا ہم نے اس کے لیےمقدر کردیا ہےا تناہی اس کول جائے گااس سے زیادہ نہیں مل سکتا پھر اس کے بعدوہ آخرت میں اللہ کی رحمت سے دوررہے گا اور اس کا ٹھانا دوزخ ہوگا اس نے آخرت کوطلب ہی نہ کیا تھا اس لیے وہ آخرت کے درجات سے تو بالکلیہ محروم رہے گا اور دنیا میں بھی اس کو پوری مراد حاصل نہ ہوگی بلکہ کچھ دیدیا جائے گا اور جو مخف<u>ص علوہمت ہے آخرت کا طلب گار بن جائے رہتا تو دینا میں ہے مگر منزل مقصود آخرت کو بنائے ہوئے ہے اور دن رات</u> آخرت بی کے لیے دوڑ رہا ہے جیسا کہ چاہئے دوڑ تا لیعن جیسا آخرت کے لاکن اور مناسب ہے اور جیسا کہ اس کاحق ہے اور جواعمال بہشت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں ان کی دھن میں لگا ہوا ہے بشرطیکہ و شخص مومن بھی ہو<sup>۔</sup> یعنی بشرطیکہ و شخص الله اور اں کے رسول پر ایمان اور آخرت پریقین رکھتا ہو یہ قیداس لئے لگائی کہ بغیر ایمان اور اسلام کے کوئی عبادت اور کوئی عمل مقبول نہیں توا یہے بلند ہمت لوگوں کی سعی اور دوڑ اللہ کے یہاں مشکور ہوگی بینی مقبول اور کار آید ہوگی اور اس پر انعام ملے گاغرض بیہ كرقبول اعمال كى تين شرطيس بير \_ اول بيك نيت صحيح بوجيها كه ﴿ وَمَنْ أَزَادَ الْأَخِرَةَ ﴾ كلفظ سے معلوم بوتا ہے-ووم: ید کہ و ممل سیح ہولینی تو اعدشر بعت کے مطابق ہوجیہا کہ وسعی لھاسعیھا سے معلوم ہوتا ہے اس لیے جو مجابده اورریا صنت شریعت کے خلاف ہووہ آخرت کا راستہیں جیسے جو گیوں کی ریاضتیں کہ کوئی دن رات گنگا میں رہتا ہے اور

### https://toobaafoundation.com/

كوكى كمانا بينا جيوز كرايي جم كوسكماليتا باس قتم كى رياضين آخرت كاراستنبين -

موم : بدكهاس كاعقيده صحيح بوجيها كه وهومومن ال بردالت كرتاب

فائدہ: .....اس آیت ہے معلوم ہوا کہ طالب دنیا کی کا میا بی حق تعالی کی مشیت پر موقوف ہے اور طالب آخرت کی کا میا بی حتی اور قطعی وعدہ ہے لہٰذاعقل کا تقاضا ہے ہے کہ آخرت کی فکر کرے اور دنیا کی فکر میں زیادہ نہ پڑے۔ یہاں تک طالب دنیا اور آخرت کا ذکر کیا اب آگا۔ بی عطاء عام کا ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچے فرماتے ہیں ہم ہرایک کی نواہ وہ طالب دنیا ہو یا طالب آخرت اس کی مدد کرتے ہیں ان لوگوں کی محمل مدد کرتے ہیں جو طالب دنیا ہیں اور ان لوگوں کی مجمل مدد کرتے ہیں جو طالب آخرت ہیں تیرے پر وردگار کی عطاء اور جشش سے ہرایک کو مدد دیتے ہیں اور اس تلاش اور سعی کے مناسب اور مطابق سامان مہیا کردیتے ہیں ہرایک کی سعی اور جبد کے مناسب اس کو مدد دیتے ہیں کی کو نا میر نہیں کرتے۔

طالب دنیا کو بقدر کفایت اور طالب آخرت کو بمقدار ہمت دیتے ہیں جو طالب جس چیز کا مستحق ہے سعادت یا شقاوت سے وہ اس کورے دی جاتی ہے اور بمقتضائے حکمت جواس کے لیے مقدر ہے وہ اس کول جاتا ہے بہر حال ہم کمی کو محروم نہیں رکھتے۔ بلکہ سب کی مدد کرتے ہیں اور تیرے پر وردگار کی عطاء اور بخشش خواہ وہ عطاء دنیوی ہویا اخروی کی سے روی ہوئی اور بازر کھی ہوئی نہیں ندموس ندی طرف کرنے بلکہ جس کے لیے بمقضائے مشیت وحکمت جوعطاء مقدر ہے وہ اس کو مخروم بلتی ہے اور اس عطاء سے کرتے ہیں تا کہ مال وولت کو آخرت اور اللہ تعالی کی اطاعت کا ذریعہ بنا سکے اور حسب منشاء اس سے متمت اور متنفید ہو سکے اور بھی اس پر دنیا کو تنگ کرتے ہیں تا کہ وہ اس دنیا نے غدارہ اور مکارہ کے شراور نو تنہ سے محفوظ رہے اور دنیا کے کھیل اور تماشہ میں لگ کر آخرت سے غافل نہ ہوجائے اور ابن عباس ٹاٹھ فرماتے ہیں کہ "عطاء رب" سے قسمت اور نقد پر خداوندی مراد ہے یعنی جو نیر اللہ تعالی نے بندہ کے لیے مقدر اور مقسوم فرما یا ہے وہ اس کو باتا ہے جو مرید عاجلہ یعنی طالب دنیا ہے اس کی معاصی سے المداد کرتے ہیں کہ معصیت کا سامان اس کے لیے مہیا موجاتا ہے اور مرید آخرت یعنی طالب آخرت کی اطاعت کے ذریعے مدد کرتے ہیں کہ معامیان طاعت اس کے لیے مہیر موجاتا ہے اور مرید آخرت یعنی طالب آخرت کی اطاعت کے ذریعے مدد کرتے ہیں کہ میان طاعت اس کے لیے مہیر موجاتا ہے اور مرید آخرت یعنی طالب آخرت کی اطاعت کے ذریعے مدد کرتے ہیں کہ مامان طاعت اس کے لیے مہیر موجاتا ہے اور مرید آخرت یعنی طالب آخرت کی اطاعت کے ذریعے مدد کرتے ہیں کہ میانان طاعت اس کے لیے مہیر موجاتا ہے۔ (البحر المحیط کو ایک کے ایک کیا معاصی ہے اور البحر المحیط کو اس کا کو اس کور کو تا ہے۔ (البحر المحیط کو کا کھا کو کورٹ کے ہیں کہ مامان طاعت اس کے لیے مہیر

شیخ محی الدین ابن عربی رئینی فرماتے ہیں کہ اس آیت کامفہوم وہی ہے جوحق تعالی کے اس قول ﴿ فَٱلْهَمْهَا اللَّهُ مَا وَتَقُوٰ مِهَا ﴾ کامضمون ہے(ویکھوروح المعانی: ۱۵/۹۷)

اور بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ آیت ھذا میں امداد سے دنیوی رزق مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ طالب دنیا ہو یا طالب آخرت اس دار دنیا میں عطاء دنیوی سے حسب حکمت و مصلحت ہر دوفریق کی امداد کرتے ہیں اور سب کوروزی دیتے ہیں۔ خواہ مومن ہویا کا فردنیوی رزق سے سب کو حصہ ماتا ہے مگر عطاء اخروی ، وہ مومن کے ساتھ مخصوص ہے عطاء دنیوی کسی فریق کے ساتھ مخصوص نہیں اس میں سب شریک ہیں مرنے کے بعد ہرایک کا حال مختلف ہوگا۔

خواجہ حسن بھری میں ہوا دہ میں ہوا ہو اور ہاتے ہیں کہ اللہ تعالی دنیا میں رزق سب کو یتا ہے نیک ہو یا بد کفر اورعصیان کی وجہ سے رزق دنیوی کا دروازہ بندنہیں کرتا سب اللہ کے بندے ہیں سب کورزق دیا جاتا ہے تا کہ سب پر اللہ تعالیٰ ک

جت پوری ہوجائے اور عذہ کی گنجائش باتی ندر ہے۔ چنانچہ آپ نظراٹھا کرد کھئے کہ ہم نے اس عطاء دنیوی میں بعض پر کیے نفیلت اور فوقیت دی ہے مال و دولت میں اور عزت و وجاہت میں اور حن صورت اور حن سیرت میں مختلف بنایا بعض کو فقیر بنایا بعض کو امیر اور با دشاہ کیا کمی کو تندرست اور تو انا بنایا اور بعض کو بیار اور لا چار بنایا کمی کو عقل مند اور ہنر مند بنایا اور کمی کو نادان اور و یوانہ بنایا اور بعض کو نوبصورت اور بعض کو برصورت بنایا وغیرہ و غیرہ ۔ اور کمی کو مومن اور کمی کو کا فر بنایا ۔ لوگوں کو چاہئے کہ عطائے الٰہی کو نظر عبرت سے دیکھیں کہ اللہ نے دنیوی امور میں باہم کمی قدر تفاوت رکھا ہے اور البتہ دار آخرت جو مقبولان خداوندی کے لیے مخصوص ہے طبقات اور درجات اور مراتب کے اعتبار سے دار دنیا سے بہت بڑا ہے اور فضیلت اور برتری کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ہے اور فضیلت اور برتری کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ہے یعنی دار آخرت کا تفاوت دار دنیا کے تفاوت سے کہیں بڑھ کر ہے یا بیہ عنی ہیں کہ بزرگ اور برتائی دینے میں آخرت کے درجات اور مراتب کے مابین ہے وہ بی نسبت ان کے درجات اور تفائل میں کوشش کرنی چاہئے دنیا آخرت کے مابین ہے وہ بی نسبت ان کے درجات اور تفائل میں کوشش کرنی چاہئے دنیا آخرت کے مقابلہ میں نیج ہے۔

اس آیت میں سعی کے مشکور ہونے کے لئے ایمان کوشر طقر اردیا اور ایمان کے اجزاء میں سب سے عظم اور اشر ف جزوتو حید اور کفر اور کفر اور شرک ہے جبری اور بیزاری ہے اس لئے سلسلہ کلام کوتو حید پرختم فرما یا چنا نچی فرماتے ہیں اے انسان مت بنا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہرعاقل و دانا تجھ کو خدموم اور ملامت سننے کے لئے بے یا رومددگار ہمیشارہ جا کا یعنی شرک کرنے کا نتیجہ دنیا میں یہ ہوگا کہ ہرعاقل و دانا تجھ کو خدموم اور ملزم کھبرائے گا کہ تو نے ایسی ظاہر البطلان چیز (شرک) کو کسے اختیار کیا اور جو چیز کسی نفع اور ضرر کی مالک نہیں اس کو کسے معبود تھبرالیا اور آخرت میں جب کہ تخت مصیبت کا سامنا ہوگا اس وقت تیراکوئی مددگار نہوگا غرض یہ کہ گفر اور شرک کا نتیجہ اور انجام سوائے برائی اور بدنا می اور ذلت وخواری اور بے کسی اور کسیمبری کے پہنیں کرنے سے پہلے انجام کوسوچ لو۔

#### لطا ئف دمعارف

کی حالت میں مرا ہو کیونکہ احکام خداوندی کی معرفت بدون شریعت کے ناممکن ہے اور احکام الٰہی کی معرفت کے لئے عقل انسانی کافی نہیں بغیر بعثت کے حجت تامنہیں اس لئے جس کو دعوت نہیں پہنچتی وہ معذور ہے۔

ا مام ابوحنیفه ویشد فرماتے ہیں کدوجود باری تعالی اور توحید خداوندی اس قدر ظاہر د باہر ہے کہ جومعمولی عقل سے بھی معلوم موسكتى إوراس ميس شك وشبك عنجائش نهيس كما قال تعالى ﴿قَالَتْ رُسُلُهُ مُ آفِي اللهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَالْاَدُ ضِ ﴾ اس لیے انکارخداوندی اورشرک میں کوئی معذور نہ ہوگا اگر چیاس کو نبی کی دعوت نہ پنجی ہواد نی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ عمارت بغیر معمار کےممکن نہیں اور کتابت بغیر کا تب کےممکن نہیں تو زمین سے لے کرآ سان تک بیتمام عمارت بغیر کسی بنانے والے کے کیسے کھڑی ہوگئ جیسے کسی اعرابی نے کہا تھا کہ" مینگنی اونٹ پر دلالت کرتی ہے اورنسان قدم رفتار پر دلالت کرتا ہے تو کیا یہ برج والا آسان اور گر دوغبار والی زمین کسی صانع خبیر پر دلالت نہیں کرے گی"۔اورعلیٰ ھذاتو حید بھی امر بدیمی ہے اورشرک ایسی ظاہر البطلان چیز ہے جس میں کسی عاقل کو ٹیک نہیں ہر شخص میمحسوں کرنے لگاہے کہ انسان جواشرف المخلوقات ہے اس کے لئے یہ چیز سخت ذلت اوررسوائی کاباعث ہے کہ وہ کسی عاجز مخلوق کے سامنے سر جھکا ئے اس لیے قرآن كريم من آيا ٢ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِورُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ تَعَالَىٰ شرك كومعاف نهيل كرتے اور جو گناہ شرك سے كم درجه كا ہے وہ جس كے ليے چاہيں معاف كرديں معلوم ہوا كه آيت مذكورہ ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّيدِيْنَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا ﴾ من عدم عذاب كاحكم معاصى كيساته مخصوص بي كقبل بعثت ارتكاب معاصى برعذاب نه ہوگا اور کفروشرک چونکہ امر بدیمی ہے عقل وفطرت ہے بھی معلوم ہوسکتا ہے اس لیے انکار خداوندی اور شرک پر ہر حال میں مؤاخذہ ہوگا۔غرض بیکہ وجود باری تعالی اور توحید کا سکدایا واضح اور روثن ہے کہ قتل اور فطرت کی رہنمائی بھی اس کے لئے کافی ہے اور انبیاء کرام طایس نے دلائل اور براہین سے اس کی مزیدتشری اور توضیح کردی کہ انکار کی گنجائش نہیں چھوڑی ۔ اورعلماء امت نے اپنی تقریروں اور تحریروں سے دلائل عقلیہ اور فطریہ کے ذریعہ وجود باری تعالی اور توحید باری تعالیٰ کا مسله روز روثن کی طرح واضح کردیا اوردنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچادیا لہٰذااب کسی منکر خدااور کسی مشرک کے لئے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ (٣) اصحاب فتر ة: ..... یعنی جولوگ زمانه فترت میں مر گئے اور ان کورسول کی دعوت نہیں پنچی اور اطفال مشر کین یعنی جولاً کے چھوٹی عمر میں گزر گئے ان کے ماں باپ کفار تھے اور احتی اور بےعقل اور مجنون جو جنون اور بےعقلی کی حالت میں مر گئے۔

ان کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جا کیں گے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جا کیں گے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جا کیں گے اور بعض علاء نے ان کے بارے میں توقف کیا ہے یعنی بیلوگ اللہ کی زیر مشیت میں ان کے بارے میں کوئی تھم کل نہیں لگا یا جا سکتا ہے قول فیصل اس بارے میں ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو امتحان ہوگا اور من جا نب اللہ ان کے پاس ایک فرشتہ آئے گا اور کہے گا کہ اللہ کا تھم ہے کہ دوزخ کی آگ میں داخل ہوجا ؤ ۔ پس جو تھم خداوندی کی اطاعت کرے گا آگ اس کے حق میں برداور سلام بن جائے گی اور جوا نکار کرے گا اس کو گھسیٹ کرآگ میں ڈال دیا جائے گا ۔ حاصل کلام یہ کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا جائے گا جوا طاعت کرے گا وہ بہشت میں داخل کر دیا جائے گا جونا فر مائی

کرے گاوہ ذلت وخواری کے ساتھ داخل نار ہوگا امتحان سے مقصود بیے ہوگا کہ اندرون طبیعت واطاعت اور معصیت کا مادہ پشیدہ اورمستور ہے وہ ظاہر ہوجائے۔اوراندرونی فر مانبرداری اور نافر مانی جب ظاہر ہوجائے تب اس کےمطابق جزاوسزا ان پر جاری کی جائے محض صلاحیت اور استعبداد پر جزاءاور سزا مرتب نہیں ہوتی جب تک کے ملی طور پر ان پر حجت نہ قائم ہوجائے اس امتحان کے بعد اندرونی اطاعت اور معصیت عملی طور پر سامنے آجائے گی اورعلم از لی میں جوسعادت اور شقاوت مقدرادرمفتمر تھی وہ ظاہرادرمنکشف ہوجائے گی اور اس اطاعت ادرمعصیت سے ان پر ججت قائم ہوجائے گی اور اس کے مطابق جزاءاورسز امرتب ہوجائے گی۔

امام ابوالحسن اشعری میشد سے ای کو اہل سنت والجماعت کا قول قرار دیا ہے اور اس کو امام بیہ قل میشد نے کتاب الاعتقاد میں اختیار کیا اور اس کے دلائل و براہین سے نصرت اور تقویت فرمائی اور اس کوقول منصور قرار دیا۔

حضرات اہل علم اگر اس مسئلہ کی مزید تفصیل چاہیں تو اس ناچیز کا حاشیہ بخاری مسمیٰ برتحفة القاری ملاحظہ فرمائحیں جس م صحیح بخاری کی کتاب الجنائز باب ما قبل فی اولاد المشرکین کے زیل میں اس مئلہ کی تفصیل کردی ہے وہاں دیکھ لی جائے۔

(٣)﴿ وَإِذَا آرَدُنَا آنُ ثُمُلِكَ قَرْيَةً آمَرُنَا مُثَرَفِيهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَعَقَى عَلَيْهَا الْقَوْلُ ﴾

اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کوتباہ و برباد کرنے کاارادہ فر ماتے ہیں تواس کے دل میں فسق و فجور کا داعیہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ دل کھول کرفسق و فجو رکریں تب عذاب الٰہی نازل ہوتا ہے۔ لہٰذا دولت مندوں کو چاہئے کہ وہ فودا پناامتحان کرلیس ان کی دولت وٹروت اگر ان کوالٹد کی اطاعت کی طرف لے جارہی ہےتو اللّٰہ کاشکر کریں کہ اللّٰہ نے اس دولت کوآخرت کا ذریعہ بنایا اوراگروہ دولت وٹروت ان کے فیق و فجو راور بدکاریوں پر آمادہ کررہی ہے تو مجھ لیس کہ اللہ نے ہارے تباہ اور بریا دکرنے کا ارا دہ فر مالیا ہے۔

(ه) الل عمل كى تين قسمين: ..... (اول) يه كدائ عمل ساس كامقصود دنيوى منفعت مو

( دوم ) یہ کہ اس کمل سے اس کامقصود فقط آخرت کی منفعت ہواس آیت میں یعنی ﴿ مَنْ کَانَ يُرِیْدُ الْعَاجِلَةَ ﴾ اور ومن أزاد الرفية ق من الله تعالى في ان دوقهمول كاتهم بيان كيا-

(قشم سوم) یہ ہے کہ اس عمل ہے دنیا اور آخرت دونوں ہی مقصود ہیں تو اس کی پھر تین قسیں ہیں۔ (پہلی قشم) یہ ہے كطلب آخرت غالب اورراجح مواورطلب دنيا مغلوب اورمرجوح مو (دومرى قسم )اس كاعكس بوه ويركن طلب دنيا غالب اور را<mark>نج</mark> اورطلب آخرت مغلوب اور مرجوح ہو۔ (تیسری قتم ) یہ ہے کہ دونول طلبیں اور دونوں خواہشیں برابر ہوں پہلی قتم یعنی **جہاں طلب آخرت راجح اور غالب ہوجمہور علاء کا قول اس بارے میں یہ ہے کہ ایسائمل مقبول نہیں اس لیے کہ جس ممل میں غیر** الله کی نیت شریک ہوگئ و عمل اللہ کے نزدیک مردود ہے اگر چینت آخرت کی غالب ہو کیونکہ غیر اللہ کی نیت شامل ہوجانے سے ومثرك موكيا - جيما كمحديث قدى مي بانااغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه غيرى تركته وشركه: الله تعالى فرماتے ہيں ميں تمام ساجھيوں سے بر ھكرب پروااورب نياز موں لبذاجس كى نے كوئى ايساكام مطلب یہ ہے کہ بندہ جو عمل خالص اللہ کے لیے کرے گاوہ تو مقبول ہوگا ادراییا عمل کہ جو دورضاؤں کا مجموعہ ہوتو وہ قابل قبول نہیں اور بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ جس عمل میں طلب آخرت کی راجح ہوتو وہ عمل بفتر رنیت مقبول ہوجائے گا اور چونکہ طلب آخرت کی غالب ہے اس لئے وہ عمل بالکلیہ باطل اور مردود نہ ہوگا اگر چیطلب دنیا کی آمیزش کی وجہ سے ناقص اور مکدر ہوجائے گا۔

اور دوسری قتم (یعنی طلب دنیا غالب اور رائح ہو) ایسائل بالا جماع مردود ہے (اور تیسری قتم) یعنی جس میں طلب دنیا اور طلب آخرت دونوں برابر ہوں وہ بھی با تفاق علاء مقبول نہیں یہاں ایک اور قتم باقی رہ گئی اور وہ یہ کہ اس کی کوئی نیت ہو بھے ہے نیت ہی نہ ہوند دنیا کی اور نہ آخرت کی سواس کا پیمل اگر شرعاً جائز ہے تو جائز ہے در نہیں کیونکہ اس صورت میں نیت ہو بھے ہے نہیں صرف ملل ہے لہذاد کھے لیا جائے کہ شریعت میں اس عمل کا کیا تھم ہے۔

وَقَطْی رَبُّكَ اَلَّا تَعُبُلُوَ اللَّا اِیَّاہُ وَبِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا ﴿ اِمَّا یَبُلُغَیَّ عِنْدَكَ الْكَبْرَ اور حَمَ كَچَا تِرَا رِبِكَه نه بِجُو اس كَ مِوائِ اور مال باپ كَ ماح بَمَانُ كُو فِل اگر بَنِيَّ بائِ تِرے مائ بُرُما ہِ وَ اور چكا دیا تیرے رب نے كہ نہ بوجو اس كے موا، اور مال باپ سے بَمَانُ۔ بَسِّ بَنِیْ جاوے تیرے مائے برُما ہے كو

اَ كُنُهُمَا اَوْ كِلْهُمَا فَلَا تَقُلُ لَّهُمَا أَفِّ وَّلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوُلًا كَرِيمُا اللهِ اللهُ الل

وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ النَّالِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّلِنِي صَغِيْرًا ال

اور جھکا دے ان کے آگے محندھے عاجزی کر نیاز مندی سے اور کہہ اے رب ان پر رحم کر جیریا پالا انہوں نے جھ کو چھوٹا ما فیل اور جھکا ان کے آگے کندھے عاجزی کر کر بیار ہے، اور کہہ، اے رب! ان پر رحم کر، جیریا پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا۔

فل خدا تو حقیقہ بچکو وجود عطافر ما تاہے، والدین اس کی ایجاد کا ظاہری ذریعہ بیں۔اس لیے تئی آیتوں میں خدا تعالیٰ کے حقوق کے راتہ والدین کے حقوق کے راتہ والدین کے مقوق ایک کے حدیث مایا وزان کی خدمت کرکے جنت ماصل نہ کی ۔" ایک مدیث میں فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔والدین کے ساتھ بھلائی کرنایہ ہے کہ ذندگی میں ان کی جان و مال سے خدمت اور دل سے تنظیم وجم یہ کرے۔ کرے۔ مرف کے بعدان کا جناز و پڑھے،ان کے لیے دعام واستعفار کرے۔ ان کے عہد تامقدور پورے کرے،ان کے دوستوں کے ساتھ تعظیم وحن سلوک سے اور ان کے

اتارب كماتة ملرحى سييش آئے وغيره ذالك

ق بڑھاپے میں مندمت کی احتیاج زیادہ ہوتی ہے جس سے بعض اوقات الی وعمال بھی اکتانے لگتے میں زیادہ پیراندمالی میں ہوش وحواس بھی ٹھانے نہیں رہتے ۔ بڑی سعادت منداولاد کا کام ہے کہ اس وقت بوڑھے والدین کی مندمت گزاری وفر مانبر داری سے جی نہ ہارے ۔ قرآن نے تنبید کی کہ جڑکنا اور ڈاعٹنا تو کباان کے مقابلہ میں زبان سے ہوں مجمی مت کر بلکہ بات کرتے وقت پورے ادب وتعظیم کو سمجوظ رکھو ۔ ابن میب نے فرمایا ایسی طرح بات کرو جیسے ایک خطاوار اور فلاس مخت مزاح آتا ہے کرتا ہے ۔

وس يعنى جب بيس بالكل كمزورونا توال تعاانهول في ميرى تربيت ميس ون پيندايك كرديا ـ اسپ خيال كيموافق مير ، ليم برايك راحت وخولي كي=

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ﴿ إِنْ تَكُونُوا صِلِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا @

تہارا رب فوب جانا ہے جو تہارے بی میں ہے اگر تم نیک ہو گے تو وہ رجون کرنے والوں کو بختا ہے۔
تہارا رب فوب جانا ہے جو تہارے بی میں ہے۔ جو تم نیک ہو گے تو وہ رجون لانے والوں کو بختا ہے۔
وَاحِتَ ذَا الْقُرُ بِی حَقَّهُ وَالْہِسْ کِیْنَ وَابْنَ السَّبِینِلِ وَکَلْ تُبَرِّدُ تَبَرِیْدُوْلَ اللَّا اِنْ اللَّهُ بِیْلِ اللَّانِ اِنْ اللَّهُ بِیْلِ وَکَلُو اللَّهِ بِیْلُ اللَّانِ والے اور مافر کو اور مافر کو اور مافر کو اور مافر کو اور من اڈا بجیر کر بے شک اڈانے والے اور دے تاتے والے کو اس کا حق، اور عان کو اور سافر کو، اور من اڈا بجیر کر بے شک اڈانے والے،
اور دے تاتے والے کو اس کا حق، اور عان کو اور سافر کو، اور من اڈا بجیر کر بے شک اڈانے والے،
الله بین بین الله بین الل

فل یعنی والدین کی تعظیم اوران کے سامنے تواضع وفر وتن صیم قلب سے ہوئی چاہیے ۔ بندا تعالیٰ جاتا ہے کہ کون کیسے ول سے مال باپ کی ندمت کرتا ہے ۔ اگر فی الواقع تم ول سے نیک اور سعادت مند ہو گے اور شدا کی طرف رجوع ہو کرا خلاص وقت شاسی کے ساتھ ان کی ندمت کرو گے تو وہ تہاری کو تا ہیوں اور خلاؤں سے درگز رفر ماتے گا فرض کروا گرمی وقت باوجو د نیک پنتی کے تنگ دلی یا تنگ مزاقی سے کو کی فروگز اشت ہوگئی ، چر تو ہد در جوع کیا توالئہ بخشے والاے ۔

( تنبیه ) والدین کی فرمانبر داری کن چیزول میں ہے اورکن میں نہیں؟ اس کی تفصیل کتب فقہ وغیرہ میں دیکھنا چاہیے۔روح المعانی میں بھی اس

برمفيدومبسوط كلام كياب \_ فليراجع-

ولا یعن قرابت والوں کے مالی واخلاتی ہرقسم کے حقوق اداکرو یخآج وسافر کی خبرگیری رکھواور خداکا دیا ہوا مال فغول بے موقع مت اڑاؤ نفول نرچی یہ ہے کہ معامی اور نفویات میں فرج کمیا جائے یا مبامات میں ہے ہو ہے بھیے اتنا خرج کر دے جو آ کے ہالی کرتھویت حقوق اور ارتکاب حرام کا سبب ہے۔
وقع یعنی مال خداکی بڑی نعمت ہے جس سے عبادت میں دمجمعی ہو، بہت می اسلامی خدمات اور ٹیکیاں کمانے کا موقع ملے اس کو ہے جااڑا نا ناشکری ہے جو شعطان کی تحریک واغوا میں وقوع میں آتی ہے اور آ دمی ناشکری کر کے شیطان کے مثابہ ہوجاتا ہے ۔جس طرح شیطان نے خداکی بخشی ہوئی قوتوں کو عصیان واسلال میں خرج کیا۔ اس نے بھی جق تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو نافر مانی میں اڑا یا۔

فی یعنی جوکوئی ہمیش سواوت کرتا ہے اور ایک وقت اس کے پاس نہیں ہے تواللہ کے ہال امیدوالے کا عروم مانا خوش نہیں آتا۔اس محان کی قسمت سے اللہ سمجوں کو گئی ہمیش سواس واسطے اگر ایک وقت تورد سے سکے تو زم اور پیٹھے طریقہ سے معذرت کرد سے مطال یہ کہددیا مباسک جب جب مذاہم کود سے گاان شاء اللہ جم تمہاری خدمت کریں کے سمجتی اور بدا طلاق سے جواب وسیع میں اندیش ہے کہیں الکی خیراتیں بھی بربادرہ و مائیں۔

إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبُسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبُسُطُ

ابنی گردن کے ماتھ اور نہ کھول دے اس کو بالکل کھول دینا پھر تو بیٹھ رہے الزام کھایا ہارا ہوا فل تیرا رب کھول دیتا ہے

این گردن کے ساتھ، اور نہ کھول دے اس کو نرا کھولنا، پھر تو بیٹے رہے الزام کھایا ہارا۔ تیرا رب کشادہ کرتا ہے

ع الرِّزْقَ لِمَنُ يَّشَأَءُ وَيَقْدِرُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ۞ وَلَا تَقْتُلُوا ٱوُلَادَكُمُ

روزی جس کے واسطے جا ہے اور تنگ بھی وہی کرتا ہے فل وہی ہے اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والاف اور مذمار ڈالو اپنی اولاد کو

روزی جس کو چاہے اور کتا ہے۔ وہی ہے اپنے بندوں کو جانتا دیکھتا۔ اور نہ مار ڈالو اپنی اولاو کو

خَشْيَةَ اِمُلَاقٍ ﴿ نَحْنُ نَرُزُ قُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴿ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ۞ وَلَا تَقْرَبُوا

مفلس کے خوت سے ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو **زمم** بیٹک ان کا مارنا بڑی خطا ہے **ف**ے اور پاس نہ جاؤ

ڈر سے مفلی کے۔ ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو، بے شک ان کا مارنا بڑی چوک ہے۔ اور پاس نہ جاؤ

الزِّنْي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴿ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا

زنا کے فل وہ ہے بے جیائی اور بری راہ ہے فے اور نہ مارو اس جان کو جس کو منع کردیا ہے اللہ نے مگر

﴾ بدکاری کے، وہ ہے بےحیائی۔ اور بری راہ ہے۔ اور نہ مارو جان جو منع کی اللہ نے، گر

ن سب الزام دیں کہ بخوں تھی چوں ہے یا پیکہ آنا کیوں دیا کہ آپ محاج رہ گیا۔ غرض ہر معاملہ میں توسط واعتدال مرعی رکھنا چاہیے نہ ہاتھ اس قدر کھنچے کہ است کے اس کے اس کے اس کے اس کی بڑے اور ہاتھ کھلے کا کھلارہ جائے ۔ ابن کثیر کھتے میں اس کے دون سے لگ جا کہ اور ہاتھ کھلے کا کھلارہ جائے ۔ ابن کثیر کھتے میں

"فَتَعْطِي فَوْقَ طَاقَتِكَ وَتُحْرِجَ آكْثَرُ مِنْ دَخَلِكَ" يَعَى طاقت عبرُ هر يا آمدنى عزائد رَى كرنا بهي "ولاتبسطها كل البسط"ك

تحت میں داخل ہے ۔مدیث میں ہے" مّاعَالَ مَن افْتَصَدَ" (جس نے میاندروی اختیار کی محتاج نہیں ہوا)

ق یعنی تم ہارے ہاتھ رو کئے سے تم غنی اور دوسرا فقر نہیں ہوجاتا۔ نہ تہاری سخاوت سے وہ غنی اور تم فقیر بن سکتے ہو فقیر وغنی بنانا اور روزی کا مم وہیش کرنا محض فندا کے قبضہ میں ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کدافتوں آج ہمارے پاس نہیں ہے، یہ فقیر جوامید لے کر آیا تھا کیا بھر گافتر وغنی کے ختلف احوال بھی جات کہ المحل اللہ مالیا کہ میں ہے۔ تہارا کام میاند روی سے امتثال حکم کرنا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کھتے ہیں ۔" یعنی محتاج کو دیکھ کر پالکل بیتاب میں ہوجا اس کی حاجت روائی تیرے ذمہ نہیں۔ اللہ کے مرب سے لیکن یہ باتیں پیغمبر ملی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی ہیں جو بے مدخی واقع ہوئے تھے۔ باتی جس کے جی سے مال دیکل سکے اس کو پابند کیا ہے دسے لیکن یہ باتیں پیغمبر ملی اللہ علیہ وسائی ہیں جو بے مدخی واقع ہوئے تھے۔ باتی

فس یعنی ہرایک بندے کے ظاہری و باطنی احوال ومصالح سے خبر دارہے۔اسی کے موافق معاملہ کرتا ہے۔مدیث قدی میں فرمایا کہ میرے بعض بندے وہ میں جن کی درسی حال فقیر رہنے میں ہے۔اگر میں اس کوغنی کر دیتا تواس کا دین تباہ ہوجا تا۔اس کے برعکس بعض بندے میں دین برقائم ندرہ سکتے ۔اس کے طاوہ بعض اشقاء کے حق میں عنائے ظاہری محض امہال واحد راج کے طور پریافقر و تنگدتی عقوبت اور سرزا کے طریقہ سے ہے۔
دین برقائم ندرہ سکتے ہے۔ کہ میں کہتے ہیں ہے کہ میں کہتے ہے۔

(عيادابالله من هذا وهذا) بم بلكي مكاس في تقرير كريك إلى

وسی بعض کافراولاد کو مارڈالتے تھے کہان کا فرج کہاں سے لائیں گے ۔" مورۃ انعام" میں ای مضمون کی آیت گزر چکی تفصیل وہاں ملاحظہ کرلی جائے ۔ وہے کیونکہ یہ بے دمی کی حرکت کس انسانی کے قطع کرنے کاموجب ہے اورظاہر ہوتا ہے کہ ایسا کرنے والے کوحق تعالیٰ کی رزاقی پراعتماد نہیں ۔

وی یومزید بیان و حسن من حال سے ماری میں دیا ہے ہورہ ہر در ماہدی اور اسے ایک کی دایت کر دی مجی میں اسمادی ہے۔ فیل یعنی زنا کرنا توبزی چیزے ۔اس کے پاس بھی مت ماؤیکو یالانقر ہوا میں مبادی زناسے نکنے کی ہدایت کر دی مجی میں ا

شرعی نظر کرنا یا بوس و کناروغیره به

رو الروايد و ماديد الماريد و الماري

بِٱلْحَقِّ \* وَمَنْ قُتِلَ مَظُلُوْمًا فَقَلُ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلُطْنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتُل \* إنَّهُ تی پر فل اور جو مارا گیا ظلم سے تو دیا ہم نے اس کے وارث کو زور سو صد سے نظل جائے قل کرنے میں فی اس کو حق پر۔ اور جو مارا گیا ظلم ہے۔ تو ہم نے دیا اس کے دارث کو زور، سو اب ہاتھ نہ چھوڑ دے خون پر۔ اس کو كَانَ مَنْصُورًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ مدد ملتی ہے فت اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر جس طرح کہ بہتر ہو جب تک کہ وہ بینچے اپنی جوانی کو ج مدد ہونی ہے۔ اور پاس نہ جاؤ میتم کے مال کے، گر جس طرح بہتر ہو، جب تک وہ پہنچے اپن جوانی کو، وَٱوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۚ وَٱوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا اور پورا کرو عبد کو بیشک عبد کی پوچه ہوگی فی اور پورا بھر دو ماپ جب ماپ کردینے لگو اور تو لو اور پورا کرو اقرار کو۔ بے شک اقرار کی پوچھ ہے۔ اور پورا بھردو ماپ جب ماپ دیے لگو اور تولو بِٱلْقِسُطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّٱحْسَنُ تَأُوِيُلًا ۞ وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ میدی زازو سے فل یہ بہتر ہے اور اچھا ہے اس کا انجام فیے اور نہ بچھے پڑ جس بات کی خبر نہیں سیدھی ترازو سے۔ یہ بہتر ہے اور اچھا اس کا انجام۔ اور نہ پیچھے پڑ جس بات کی خبر نہیں = لکھتے ہیں " یعنی اگریدرا نگی توایک شخص دوسرے کی عورت پرنظر کرے ہوئی دوسرااس کی عورت پر کرے گا" مندامام احمد میں ہےکہ ایک شخص نے رسول النَّه ملی اللّٰه علیہ وسلم سے عرض کمیا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے ۔ حاضرین نے اسے ڈانٹ بتلائی کہ ( پیغمبر خداصلی الله علیہ وسلم کے سامنے ایسی کتا خی؟ ) 💰 خبر دار چپ رہو محضور صلی الندعلیہ وسلم نے اس کوفر مایا کرمیرے قریب آؤ۔ وہ قریب آ کر بیٹھا تو آپ نے فر مایا کرمیا تو پیرکت اپنی ماں، بیٹی، بہن، بچو پھی، فالديس مع كى نسبت بيند كرتا بي؟ اس في عرض كيايارمول الذهلي الدعلية وسلم! خدا محركة آب سى الدعلية وسلم برقر بان كرے بر كزنسي فرمايا دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں، بیٹیوں، ببنوں، چوپھیوں اور خالاؤں کے لیے یفعل گوارا نہیں کرتے ۔پھرآ پ ملی انڈعلیہ وسلم نے دعافر مائی کہ انہی اس کے تنابو معاف فرمااوراس کے دل کو یاک اور شرمگا ، کو محفوظ کر دے ۔" ابوا مامہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد اس شخص کی یہ مالت برگئی کھی عورت وغیر ، کی طرف ناه الهاكرندد علما تمار" اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم"

فل صححین میں ہے کئی مسلمان کاخون طال نہیں مگر تین صورتوں میں ، جان کے بدلے جان ، یاز انی محصن یا جوشنص دین کو چھوڑ کر جماعت سے علیمد و ہوجائے ۔ فکے یعنی اولیائے مقتول کو اختیار ہے کہ حکومت سے کہہ کرخون کا بدلہ لیس ، لیکن بدلہ لیتے وقت مدسے نہ گزریں یہ مثل قاتل کی جگہ غیر قاتل کو سرا دلوانے کئیں یا قاتل کے ساقہ دوسر ہے ہے گنا ہوں کو بھی شامل کرلیں ۔ یا قاتل کے ناک ، کان وغیر ، کو کا سنے اور مثلہ کرنے گئیں ۔

فی یعنی خدا نے اس کی مدد کی کہ بدلہ لینے کا حق ویااور حکام کو امرفر مایا کرتی دلوانے بیش کی ند کریں۔ بلکہ ہر کی کو لازم ہے کہ خون کا بدلہ دلانے میں مدد کرے یہ یہ کہ ان ا قال کی حمایت کرنے لگے۔ اوروارٹ کو بھی چاہیے کہ ایک کے بدلے دو ندمارے یا قاتس ہاتھ نہائو اس کے پیٹے بھائی کو ندمارڈالے جیبے جالیت میں رواح تھا۔ فیم یعنی پیٹیم کے مال کو ہاتھ ندلکا وَ یہ ہال اگر اس کی حفاظت و تکہداشت اور خیرخوابی مقسود ہوتو مضائقہ نہیں جس وقت جو این ہوجائے اور اسپ نفع نقصان کو سمجھنے لگے ، مال اس کے حوالہ کردو۔

ہے اس میں سب مہدد الل ہیں خواہ اللہ سے تھے جائیں یا بندول سے بشر لمیکہ غیر مشروع نہ ہوں ۔ صرت ثاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کی کو قول وقر ارز دے کر ہدم ہدی کرنا، اس کاو بال ضرور پڑتا ہے ۔ دے کر ہدم ہدی کرنا، اس کاو بال ضرور پڑتا ہے ۔

فل يعنى جوكك دمارد يناب أول يس كى كرف سعماملات كانظام خل بوجاتاب إلم شعب كى الكت كاقعه بهلكى بكرة جا بان كايز الملى مناه يدى

## سَيِّئُهُ عِنْدَرَبِّكَ مَكُرُوهًا ۞

بری چیزے تیرے رب کی بیزاری **ن** 

بری چیز ہے تیرے رب کی بیزاری۔

# تفصيل اعمال آخرت واحكام ہدايت

قال النجائان : ﴿ وَقَطَى رَبُّكَ اللَّ تَعُبُدُ وَ اللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُ الللَّهُ اللْمُلِمُ الللِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الل

ف یعنی و فایان اول چکتی ہے پھر اوگ خبر دارہ وکرائی سے معاملاً میں کرتے۔ اور پورائی دینے والا سب کو بھلائٹ ہے۔ اللہ اس کی حجارت خوب پلاتا ہے۔
فل یعنی برخیق بات زبان سے معنی کال مداس کی اند هاد چیر لوی کر آدی کو چاہیے کہ کان، آکھ اور دل و دماغ سے کام لے کر اور بقد رکھایت تحقیق فل یعنی برخیق بات منہ سے تکالے یا عمل میں لائے منی سائی با توں پر بے سوچ سے بھے یوں ہی انکل پچو سے کوئی قطع حکم نہ لائے یا عمل میں لائے منی سائی با توں پر بے سوچ سے بھے یوں ہی انکل پچو سے کوئی قطع حکم نہ لائے یا عمل درآ مد شروع نہ کر سے داس میں جموئی شہادت و بنا، الملائم میں گان بات کر کری کے دریے آزار ہونا یا بغض و عداوت قائم کر لینا، باپ دادائی تقید یار مو کر اس میں جبوئی شہادت و بنا، الملائم میں کرا ان دیکھی یاس ہوئی بنا نا غیر معلوم احیا ہوئی کرنیت وال ہوگا کہ ان کو کہاں کہاں استمال کیا بات ہوں یہ سور تیں اس آیت کے حق میں داخل ہیں ۔ یادر کھنا چاہیے کہ قیامت کے دن تمام قدی کی نبیت موال ہوگا کہ ان کو کہاں کہاں استمال کیا تھا۔ ہے موقع تو خرج نہیں کہا؟

ق یغنی معجروں کی بال بلناانران کوزیانیں دوزورے باول مارکرو وزین کو بھاڑ سکتا ہے درگردن امجار نے اور سینہ تاہے اوع ہو کر بہاڑوں کے برابر ہوسکتا ہے۔ بھرا یے صعف ومجزاوراس بساطی بداسے کواس قدر لم انتخاب کے اس میں میں اندوج

وس یعنی جن باتون واد برمنع میاان کے کرلے میں رب کی بیزاری ہے اور جن کا حکم میاان کے زکرنے میں بیزاری ہے۔

ملم ہیں اورسب کے سب محکم ہیں قابل کٹے نہیں اشارہ اس طرف ہے کہ اگر واقع میں تم آخرت کے طالب ہواور اس کے ليماعى ہوتوان اعمال كو بجالا وَان اعمال كے بجالانے سے ﴿ وَسَعٰي لَهَا سَعْيَمًا ﴾ كےمصداق بن سكو گے۔

قدم بایداندرطریقت نددم کهاصلے ندارددے بےقدم

اور كُرْشته آيات مثلاً ﴿ وَإِنَّ هِذَا الْقُرُانَ يَهُدِئ لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ إورمثلا ﴿ مَنِ اهْتَدُى فَالْمُمَّا يَهْتَدِئ لِنَفْسِه ﴾ میں جس ہدایت کا ذکر تھا اب ان آیات میں ان اہم احکام ہدایت کو بیان کرتے ہیں جن پڑمل کرنے ہے انسان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے ابن عباس ٹالٹ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے تورات کی ساری اخلاقی تعلیم ان پندرہ آیتوں میں درج کردی ہےاوروہ پندرہ آیات اس رکوع سے شزوع ہوتی ہیں۔

### حكم اول توحير

اور حكم ديا تيرے پروردگارنے تمام بندول كوكہ سوائے اس معبود برحق كے اوركسي كوند يوجواور عقل كا تقاضا بھي یمی ہےاس لیے کہ عبادت نام ہے غایت تعظیم کا اور غایت تعظیم کامستحق وہی ہے کہ جو غایت درجہ کامنعم اورمحس ہواور وہ اس کے سواکو کی نہیں۔

## حكم دوم، اكرام واحتر ام والدين

اور حكم ديا الند تعالى نے كه ماں باپ كے ساتھ نيك سلوك كرواس آيت ميں الند تعالىٰ نے اپن توحيداورعبادت كے بعدوالدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ان دونوں حکمول میں مناسبت یہ ہے کہ اللہ تعالی انسان کے وجود کا سبب حقیق ہاس لیے اول اس کا حکم دیا اور والدین انسان کے وجود کا سبب مجازی اور ظاہری ہیں اس لیے والدین کے ساتھ احسان کا حکم بعد میں دیا۔ نیز والدین کی شفقت رحمت خداوندی کا ایک نمونہ ہے والدین کی شفقت ہروقت موجزن رہتی ہے کہ ہرطرح کی بھلائی اولا دکو پہنچا دیں اور ہرطرح کی برائی کواولا دے دورر تھیں اور والدین ہے جس خیر ادر بھلائی کا اولا دکو پہنچا ناممکن ہوتا ہوہ اس سے دریغ نہیں کرتے اور سوائے جذبہ شفقت ومحبت اور کوئی ان کی غرض نہیں ہوتی اس وجہ سے انعام اور احسان میں خدا کے بعد والدین کا درجہ ہے اور اس طرح اللہ تعالی نے دوسری آیت میں ماں باپ کے شکر کواپنے شکر کے ساتھ واجب اوراازم كردانا ﴿ آنِ اشْكُولِي وَلِوَ الدَّيْكَ وَ إِلَّا الْمَصِيدُ ﴾

بھر چونکہ حق جل شانعلیم وخبیر ہے وہ خوب جانتا ہے کہ والدین بڑھا پے کے وقت اولا دیرگراں ہوجاتے ہیں لہذا بلوراہتمام حکم دیتے ہیں اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے اور تیرے پاس بڑھا پے کو پہنچ جائیں اور ضعف اور عجز سے ان کی وہ حالت ہوجائے جو بحین میں تیری تھی اور ایس حال<mark>ت م</mark>یں کوئی ایسی بات ظاہر ہوجو طبعاً تم کونا گوار ہوتو ایسی حالت مر بھی ان کے اوب اور احر ام کولمح ظرد کھنا اور ان کے سامنے" ان" بھی نہ کرنا لیعنی" ہوں" اور" چوں" نہ کرنا لیعنی زبان سے کوئی ایبالفظ نه نکالنا جوان کے کانوں کو ناگوارگزرے اور کسی بات پرخواہ وہ تیرے لیے سمیسی بھی خلاف طبع ہوان کو نہ جھڑ کنا۔ اظمارنا گواری میں زجر کا درجہ اف کہنے سے بڑھا ہواہے اف کہنااظہارنا گواری کی ابتداء ہے اورز جریعن جھڑ کنااور ڈانٹنا

سُوَرَةُ بَنِي إِسْمَاءِيل [ في ]

**MA** 

بیاس کی انتہاہے۔

خلاصہ یہ کہندان کی بات سے ملول ہواور ندان کی بات کور دکرو اوران کے سامنے زمی اور ادب سے بات کروجس

ے ان کی تعظیم و تکریم اورادب مترشح ہوتا ہواورازراہ شفقت وتواضع ندازراہ سیاست ومصلحت اوران کے سامنے بازوئے

زلت کو پیت کردو تعنی ان سے بکمال تواضع وانکسار کے ساتھ برتا ؤ کرو۔ جناحِ المذل کے معنی ذلت کے بازو ہیں حالانکہ .

ذلت کے باز وہیں ہوتے تو یہ کلام بطور استعارہ ہے کہ جس طرح پرندہ اپنے بچے کی تربیت کے وقت اپنے باز و پہت کرکے

اس کواپنی آغوش میں لے لیتا ہے اس طرح تم کو چاہئے کہ الی ہی تربیت اور شفقت کا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ کرواور ان کے لئے اس طرح دعا کروکہ اے پروردگار ان دونوں پر ایسا خاص رحم فر ما جیسا کہ انہوں نے مجھے بجپن میں پالا اور کمال

شفقت ورحمت ہے میری پرورش کی جب کہ میں بالکل عاجز اور لا چارتھا۔

والدین اگر مسلمان ہوں تو ان کے حق میں دعائے رحمت کے معنی ظاہر ہیں اور اگر کا فربیں اور زندہ ہیں تو ان کے حق میں دعاء رحمت کے معنی سے ہیں کہ اے اللہ ان کو ایمان اور اسلام کی ہدایت نصیب فرما۔ کا فرکے حق میں ہدایت سے بڑھ کر

ک میں دعاء رحمت کے میں بیال کہ اے اللہ ان توالیمان اور اسمام میں ہدایت تصیب سرما۔ 8 سرے ک میں ہدایت سے برھر کوئی رحمت نہیں اور اگر والدین بحالت کفر مرچکے ہوں تو ان کے لئے دعائے مغفرت ورحمت جائز نہیں کہا قال تعالیٰ ہمتا کتاب دائل سیدیا آزیز برائی ہو ایٹ کو تیڈنٹر مور ارائر میں ہوئی کتابو الرائے کے میر کر میں ترین برائی ہوئی

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امْنُواْ انْ يَسْتَغُفِرُواْ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِى قُرُنِى مِنْ بَعْنِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ التَّهُمُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

اً يت ميں اول والدين كے ساتھ احسان كا حكم ديا اور پھراس كے بعد پانچ باتوں كا حكم ديا۔

اول: ﴿ لاَ تَقُلُ لَهُمَا أَفِي ﴾ ان كسامناف مت كرو. دوم: ﴿ وَكَ تَنْهُو هُمَا ﴾ ان كوجم كومت اوران كسامن آواز بلندنه كرو.

وم:﴿وَّوْلا تَتَنَّهُوْهُمَا ﴾ ان لوجفر لومت اوران کے سامنے اواز بلندنه کر .م. ﴿ مِنْ أَنَّ الْمِهِمَا مَنْ مَنْ مِنْ مِنْ مُعَالِدُ لا مِنْ مَا مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

سوم: ﴿ وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمُنَا ﴾ ان كسامنادب سے بات كرو\_

چہارم: ﴿ وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّي مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ يعنى كمال تواضع اور كمال شفقت كے ساتھ ان سے رو۔

تَجْمِ : ﴿ وَقُلُ دَّتِ ادْ مَهُ هُمَّا كَمَّا رَبَّدِينَ صَغِيْرًا ﴾ يعنى ان كے لئے دعائے مغفرت وحمت كرو۔

مطلب میہ کہ خالی ادب اور تواضع اور شفقت پراکتفانہ کرو کیونکہ یہ سب چیزیں فانی ہیں بلکہ دعا کرواللہ تعالی ایک رحمت با قیداور دائمہ سے ان کی دستگیری کرے اور رحمت آخرت کی دعاملیان والدین کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں تک

ا بی رحمت با قیداورداممہ سے آن می دسیری کرے اور رحمت احرت می دعامسلمان والدین کے لیے حصوص ہے۔ یہاں تک والدین کی ظاہری تو قیراوراحتر ام کے متعلق احکام بیان فرمائے۔اب آگی آیت میں باطنی ادب یعنی دل ہے ادب اور احترام

کو بیان فرماتے ہیں اور میہ بتلاتے ہیں کہ والدین کے سامنے فقط ظاہر میں ذلت کا باز ویست کر دینا اور ان کے سامنے اف نہ کرنا میکا فی نہیں بلکہ دل سے ان کا ادب کرنا اور باطنی طور پر ان کی اطاعت اور فرماں بر داری اور ان کے ساتھ احسان کا قصد

کرنا بھی ضروری ہے حتی کے دل میں ان کی نافر مانی کاخیال بھی نہ آنے پائے چنانچے فر ماتے ہیں۔

تمہارا پروردگارخوب جانتاہے کہ والدین کے متعلق تمہارے دلوں میں کیاباٹ پوشیدہ ہے ممکن ہے کہ ظاہر میں تم

نے ادب واحتر ام کو ملحوظ رکھا ہولیکن دل میں کوئی گرائی اور نا گواری مضمر ہوسواس کے متعلق تھم یہ ہے کہ اگرتم نی الواقع نیک بخت ہوگئے۔ بعنی دل سے ان کے مطبع اور فر مال بر دار اور خدمت گرار ہو گے اور بتقا ضائے بشریت ان کا پوراحق خدا مت ادا نہ ہو سکے گا اور اس پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے تو بہ کرو گے تو وہ بے شک خدا کی طرف رجوع کرنے والوں کی تقفیم کو بخشے والا ہے بھول چوک یا عدم استطاعت کی بناء پر جو کی اور کوتا ہی ان کی خدمت میں واقع ہوگی اس کو وہ معاف فر ما دے گا "اواب" کی تفسیر میں کئی قول ہیں جامع قول ہے ہے کہ جو تحض کثرت کے ساتھ بار بار بات بات میں شرمندہ ہو کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہووہ اواب ہے۔

### ایک فلسفیانه وسوسه ●اوراس کا جواب

وسوسہ بیہ کہ اگر چہ والدین اولا د کے وجود کا سبب ظاہری ہیں لیکن اس میں ان کی نفسانی خواہش کو بھی دخل ہے جس سے ایک فرزند تولد ہوا اور پیدا ہو کر عالم آفات میں آپنجا اور طرح طرح کی مشقتوں اور مصیبتوں میں آپنجا تو والدین کا اولا دیر کیا احسان ہوا جس کا شکر واجب ہواور اس احسان کے صلہ میں ان کی اطاعت اور خدمت فرض ہو جتی کہ ایک فلفی اپنے ہو اور اکر تا تھا اور کہتا تھا کہ اس نے مجھ کو عالم کون فساد میں داخل کیا اور اس نے مجھ کو موت کا نشانہ بنا یا اور فقر و فاقد اور طرح کے امراض و آلام کے دہانہ پر لاکر مجھے کھڑا کر دیا۔

اسی قسم کا ایک فلسفی ابوالعلام گز را ہے اس سے پوچھا گیا کہ ہم تیری قبر پر کیانگھیں تو اس نے کہا کہ میری قبر پُریہ شعر ککھودینا۔

ھذا جناہ ابی علی وما جنیت علی احد

یہ اس کے باپ کا اس پر ظلم ہے اور میں نے کس پر ظلم نہیں کیا

یعنی میں 
نے کوئی نکا نہیں کیا اور کوئی بچنیں جنوایا بلکہ سب کو پردہ عدم میں رہنے دیا تا کہ میری وجہ سے پردہ
عدم سے نکل کراس دار فانی کے آفات اور مصائب میں مبتلانہ ہو۔ پردہ عدم میں رہنے کی وجہ سے اگر چیاس دنیا کے عیش و
آرام سے متمتع نہ ہوا تو اس دنیا کی آفات اور مصیبتوں نے تو محفوظ رہا۔

اس طرح اسکندر نے جواب دیا کہ استاد کا اسکندر نے جواب دیا کہ استاد کا اسکندر نے جواب دیا کہ استاد کا حق نہا ہو جاس نے میری تعلیم و تربیت میں طرح طرح کی شختیاں برداشت کر کے مجھے علم کی روشی میں داخل کیا اور رہاوالد تو اس کو اپنے لئے لذت جماع کی خواہش تھی اس طرح اس نے مجھ کو عالم کون وفساد میں لا نکالا۔

بیقلسفیا بید سوسداوراس کا جواب تغییر سراج منیر: ۱۲۲ ۱۲۳ اورتغییر روح المعانی میں ندکور بے اور ۱۵ری پرتام تقریراس بے اخوذ ہے۔ (والله اعلم)

● ایوالعالم معری کے ان دوشعروں کامضمون ہے جواس نے لکاح نہ کرنے کے بارے میں کہے تنے ، وودوشعریہ ہیں:

وتركت فيهم نعمة العدم التي !! سبقت وصدت عن نعيم العاجل ولو انهم ولدوا لنا لوا شدة!! ترمى بهم في موبقات الاجل (روح العالى: ١٥٥/١٥٥)

جواب: .....اس فاسفیانہ طویل تقریر مراپا تزویر کا جواب ہے ہے کہ آگر جداول امریس والدین کامقصود لذت نفسانی کی تحصیل ہوگر جب بچہ پیدا ہوگیا تو اس وقت ہے لے کراخیر تک دیھو کہ ماں باپ نے اس فرزند دلبند کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس کو اپنا اور اس کی ولا دت پرخوشیاں منائمیں اور اس کی تربیت میں طرح طرح کی مشقتیں اٹھائمیں اور اس کی تعلیم و تادیب میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا اور ضرور بات زندگی میں اس کو اپنے ہے مقدم رکھا اور اپنا اور بات کرکے دل و جان سے اس کے مصارف زندگی اور مصارف تعلیم پورے کیے اور اس بات کا پورا پور اامتمام کیا طرح طرح کی خوبیاں اور محملائیاں جو اس کو پہنچا سکتے ہے وہ وہ اس کو پہنچا ڈالیس اور جس بلا اور آفت کو اس ہے ہٹا سکتے ہوں وہ اس سے دور کر دیں۔ اور دن رات اس کوشش میں گئے رہے کہ اس مولود کو ہم ہے ہزار درجہ بڑھ کر نعتیں اور واجین اور احتیں مل جائیں اور اس را اور کی مقتیں ہوش آئیں وہ وہ والدین نے اپنے او پر اٹھائیں یہاں تک کہ وہ من بلوغ کو پہنچا اور جو ان ہوگیا کیا اس والہا نہ میں جو مشقتیں چیش آئیں وہ والدین نے اپنے او پر اٹھائیں یہاں تک کہ وہ من بلوغ کو پہنچا اور جو ان ہوگیا کیا اس والہانہ شفقت و محبت اور شفقت کے تصور سے عقل بھی قاصر ہے۔ (دیکھو تغیر سراج منیر: ۲۰۱۲ ۲۳ وروح جو اسکتا ہے۔ و کیمنا تو در کنار الی محبت اور شفقت کے تصور سے عقل بھی قاصر ہے۔ (دیکھو تغیر سراج منیر: ۲۰۱۲ ۲۳ وروح المعانی دیں دیں المعانی دیں دیں المعانی دیں دیں دیں دیں دیں دیں دیا دیں کے میں اور دین دیں دیں دیں دیا در سکھو تغیر سراج منیر دیں دیں دیں دیں دیں دور کنار الی محبت اور شفقت کے تصور سے عقل بھی قاصر ہے۔ (دیکھو تغیر سراج منیر دی کو دیاں دیں دیاں دیاں میں دیں دیاں میں دیاں دور کنار الی محبت اور شفقت کے تصور سے عقل بھی قاصر ہے۔ (دیکھو تغیر سراج منیر دی دیں دور کر دیاں دیاں دیاں میں کی دور کر دیاں دور کر دیاں دیاں در دیاں دور کر دیاں دیاں دیاں دیا کہ دور کر دیاں دیاں دیاں دیاں دور کر دیاں دیاں دور کر دیاں دیاں دیاں دیا تھا کیں دیاں دیاں دور کر دیاں دیاں دیاں دیاں دور کر دیاں دیاں دور کر دیاں دور کر دیاں دیاں دیاں دور کر دیاں دیاں دیاں دیاں دور کر دیاں دور کر دیاں دور کر دیاں دیاں دیاں دیاں دیاں دور کر دیاں دور کر دیاں دور کر دیاں دیاں دور کر دیاں دیاں دیا

الیی بے مثال شفقت و تربیت کا کہ جوابتدائے ولا دت سے لے کر بیں سال تک مسلسل جاری رہی ہوا حسان مند نہ ہونا اور والدین کے اس حق تربیت کا منکر ہونا انسان کا بلکہ حیوان کا بھی کا منہیں حیوان بھی اس مادہ کا احترام کرتا ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہے بہر حال جس میں ذرا بھی عقل ہے وہ والدین کے حق کا انکار نہیں کرسکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت مُلا تُخِمْ ہے عرض کیا کہ یارسول اللہ مُلا تُلا ہی ایر ہوالدین بوڑھے ہوکر اس حدکو بہنے گئے ہیں جس طرح والدین نے بجین میں میری غور و پر داخت کی تھی و لی ہی میں ان کی غور و پر داخت اور خبر گیری اور خدمت گزاری کر رہا ہوں تو کیا میں نے ان کاحق اوا کر دیا۔ آپ مُلا تُلا ہیں کے فرمایا نہیں کیونکہ وہ دونوں تیری غور و پر داخت کرتے تھے تو ان کی تمنا اور آرز و یہ ہوتی تھی کہ تو زندہ رہے اور تو ان کے متاب اور عابتا ہے کہ وہ مرجا میں۔

خلاصہ کلام یہ کہ عالم، عالم اسباب ہے جس میں اللہ نے اپنی قدرت اور مشیت سے ایک شے کو ایک شے کا سبب بنایا نسل انسانی اور حیوانی کے بقاء کا ذریعہ اور سبب اس نفسانی خواہش کو بنایا ہے اگریہ نفسانی خواہش درمیان میں نہ ہوتی تو نسل انسانی اور حیوانی کا وجود نہ ہوتا۔

دنیا کی تمام لذا کذ طیبات اور مرغوبات اور مطبوعات اور مشروبات بلاشبری جل شانه کی نعتیں ہیں حالا نکه ان میں طبیعت کی رغبت اور نفس کی شہوت اور لذت ساتھ ساتھ ہے اور اس طبعی رغبت کی آمیزش کی وجہ ہے ان کے نعت ہونے ہے انکار نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس طبعی رغبت کی وجہ سے لئمت کی لذت دوبالا ہوجاتی ہے اور جس ہاتھ سے بیعتیں کسی کومیسر آجاتی ہیں تو وہ مخص اس ہاتھ کاممنون اور احسان مند ہوتا ہے اور فرط محبت سے اس ہاتھ کو بوسر دیتا ہے اور جس مال نے اس کونو مہینہ اپنے ہیں رکھااور دو و برس تک دور ھیلا یا اور تین چارسال تک مال باپ اسکواز راہ شفقت و محبت اور بطور لذت و مسرت گود میں اٹھائے بھرے اور راتوں اسکے لئے جا محاور اس کی راحت کے لیے طرح طرح کی مشقتیں اٹھاتے رہے اور یہاں تک کہ

جوان ہوگیا اب بینا دان کہتا ہے کہ مال باپ کا مجھ پر کوئی احسان نہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں۔ سالہا بر تو بگزرد کہ گزر نکن سوئے تربت پدرت تو بجائے پدرچہ کردی خیر تا حماں چیٹم داری از پسرت محکم سوم ،اداء حقوق دیگر اہل حقوق

گزشتہ آیت میں والدین کے ساتھ احسان کا تھم دیا اب اس آیت میں تمام اہل قرابت اور عام اہل حاجت کے ساتھ احسان کا تھم دیتے ہیں اور قرابت دار اور رشتہ دار کوحسب قرابت اس کا حق ادا کر اور مختاج مسافر کو بھی دے ماں باپ کا حق چونکہ تمام رشتہ داروں سے بڑھا ہوا ہے اس لیے اول خدا تعالیٰ نے اس کی تاکید کی اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں اور مختاج اور حق ادا کرنے کا تھم دیا۔ رشتہ داروں کا حق یہے کہ ان کے ساتھ دشتہ اور محبت قائم رکھے اور خوش عالی اور افلاس دونوں حالتوں میں اس کے ساتھ حسن معاشرت اور الفت برتے اگر انہیں مدد کی ضرور ت ہوتو ان کی مدد کرے اور اگر وہ تنگ دست ہوں تو ان پرخرج کرے اور مختاج اور مسافروں کی خیرات دے اور اگر مختاج اور مسافر رشتہ دار بھی ہوتو اس کے دینے میں دو ہر اثو اب ہے۔

حضرات شیعہ کہتے ہیں کہ جب بیآیت یعنی ﴿ ١٤ الْقُدُ لِی سَقَّهٰ ﴾ نازل ہوئی تواس وقت پغیبر خدا مُلَا ﷺ نے جمرائیل امین مائیلات پوچھا کہ میرے قریب کون ہیں اور ان کاحق کیا ہے جبرئیل علیلانے جواب دیا کہ قریب تمہارے فاطمہ ڈٹا ٹا اور حق اس کا فدک ہے فدک اس کو دے دورسول خدا مُلا ٹی اُلٹا کے اس وقت فاطمہ ڈٹا ٹیا کوفدک دے دیا۔

کاحق تو دیدیا جائے اور باتی سب قرابت داروں کاحق تلف کردیا جائے آنحضرت مالیخ کو چاہئے تھا کہ مسکینوں اور مسافروں کے واسطے بھی کوئی چیز وقف کردیتے تاکہ پوری آیت پر عمل ہوجا تا۔ نیزیہ کہنا کہ حقد صف فدک مراد ہے یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ بیر آیت سورۃ اسراء کی ہے جو بالا تفاق کی ہے اور مکہ میں فدک کہاں تھا فدک تو ہجرت کے ساتویں برس رسول اللہ مُلا بھی کہ بیر آیا تھا اور علی ھذا سورۃ روم کی ایک آیت جس میں ذوالقر بینی کا لفظ آیا ہے وہ بھی کی ہے نیز اگر یہ میں داد ہوتے تو مختصر کلام بیتھا کہ ات فاطمة فدلٹ فرما دیتے اس تطویل کی کیا حاجت تھی نیز لفظ حق کا استعال جب مناسب ہے کہ جب اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بچے یا ہہ کے ذریعے حضرت فاطمہ ہوگا تھا کہ اوان کاحق موجائے اور رسول اللہ مُلا تا تاس کے دینے میں معاذ اللہ کی تقصیم ہوئی تو پھر یہ کہنا مناسب ہوتا کہ فاطمہ ہوگا ہو کوان کاحق دیدو کے دیا گھا کوان کاحق دیدو۔

نیز اگرشیعوں کے زریک ذوالقربیٰ کے لفظ سے حضرت فاطمہ الزہراء والشیزی مرادہوتی تھیں تواس بناء پرآیت الحکام فاتھ ا ﴿ وَاعْلَمُوۤ النَّبَا غَنِمُتُهُمُ مِّنْ فَتَى مِ فَانَّ بِلهِ مُحُسَّهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِنِی الْقُوْلِی الْقُوْلِی الْقُولِی الْقَولِی اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللل

اور پیغلط ہاور سی کہ اس آیت ہیں اس کے ماقبل اور مابعد ہیں تمام خطابات امت کو ہیں اور امت کو پہتلانا مقصود ہے کہ تم ان احکام کو بجالانا کیونکہ شروع آیت ﴿وَقَطَى دَبُّكَ اللَّا تَعُبُدُو اللَّا اِیّاکُ اور ﴿وَرَبُّكُمُ اَعْلَمُ مِمّا فِی مُقْصُود ہے کہ تم ان احکام کو بجالانا کیونکہ شروع آیت ﴿وَقَطَى دَبُّكَ اللَّا تَعُبُدُو اللَّا اِیّاکُ اور ﴿وَرَبُّكُمُ اَعْلَمُ مِمّا فَي بِي اور باقی رہا ﴿ اللّٰا يَبُدُكُو اَلْكُمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِللللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّ

# تحكم چهارم:ممانعت ازاسراف

اورا پنی دولت کوناحق اور بے جانداڑ ا بے شک ا بے مال کو بے جااڑ انے والے شیطان کے بھائی ہیں اس لیے کہ اسراف فعل شیطانی ہے ہیں جس نے اسراف اور فضول خرجی کی وہ شیطان کے بھائیوں میں سے ہوگیا اور شیطان ا پنے پروردگار کا ناشکرا ہے مال و دولت اللہ کی نعمت ہے راہ جق میں اس کوخرج کرنا یہ اس کا شکر ہے اور ناحق خرج کرنا یہ اس کی نائیری ہے۔

ناشکری ہے۔

# تحكم پنجم: تلطف درجواب سائل

اوراگر تجھ سے اقرباء اور احباب سوال کریں اور اس وقت تیرے پاس دینے کو پکھنہ ہو اور تو اپنے پروردگار کے فضل ورحمت کے انتظار میں جس کے ملنے کی تجھے امید ہو اور مجبوری کی وجہ سے توان غریبوں سے تغافل برتے تو ایس حالت میں ان کے ساتھ نرمی اور حسن اخلاق سے بات کر سجھی ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی کے پاس کوئی سائل آ کر سوال کرتا ہے اور اس وقت اس کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہوتا گر اے کہیں سے مال آنے کی امید ہوتی ہے ایس صورت میں خدا تعالیٰ نے بی تھم دیا کہنرمی سے ان کو جواب دو کہ اس وقت میرے یاس کچھ نہیں پھر آنا"۔

## حَكُم شَشْم: اقتصاد واعتدال درانفاق مال

اور مال خرج کرنے میں اعتدال کو کمح ظرکھونہ تواہئ ہاتھ کو گردن ہے بندھا ہوار کھ لیعنی نہ تو غایت بخل کی وجہ ہے بالکل روک لوگو یا کہ ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے کی کو پچھ دینے کے لیے کھانا بی نہیں اور نہ ہاتھ کو پورا ہی کھول دو کہ جو تی میں اگر سب پچھ دے ڈالواور آئندہ کا پچھ ہوش ندر ہے پھر تو خالی ہاتھ گھر میں بیشارہ جائے ملامت کیا ہوا در ماندہ اور محتال کی جو چلنے ہے اگر بخل کی وجہ ہے ہاتھ کو کہ لکل بند کر لیا تو "ملوم" ہوگا سب لوگ تجھے ملامت کریں گے اور تیری بھلائی ہے نامید ہوجا کیں گار بخل کی وجہ ہے ہاتھ کو کشادہ کر دیا تو "محسور" یعنی ور ماندہ اور عاجز ہو کر بیشے جائے گا۔" حر" اصل میں اس جو پا بیکو کہتے ہیں کہ جو چلنے ہے عاج ہو کہ جس نے اپنا کل مال خرج کر ڈالا وہ بھی ای سواری کے مشابہہ ہے جو تھک کر بیٹھ رہا۔ منزل مقصود عاجز ہو کر بیٹھ ہوا ہے گا وہ بھی مفلس نہ ہوگا ہے جو تھی کر بیٹھ رہا۔ منزل مقصود کر بیٹھ سے کہ جو خرج میں درمیانی چال چلے گا وہ بھی مفلس نہ ہوگا ہے تیں ہے کہ جو خرج میں درمیانی چال چلے گا وہ بھی مفلس نہ ہوگا ہے تیک تیرا پر دور گار دارہ کر تا ہے درق جس کے لیے چاہتا ہے اور تھی کرتا ہے جس بر چاہتا ہے اور گی کرتا ہے جس بر ہوگا ہو گھی مفلس نہ ہوگا ہی مطلب یہ ہے کہ قبض اور بسط اللہ ہی کو زیبا ہے اس کے باطن سے باخبر ہے اور ان کے ظاہ ہرکو د کھنے والا ہے وہ اپنی تھست اور مصلحت سے جس بندہ کو چاہتا ہے تو گر بنادیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو گر بنادیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو گر بنادیتا ہے اللہ کو جو میا نہ روی کا کم کے بال تن ہے اور کون فقیری کے لائق ہے تم اس کی تعمل کرو۔ میں مصلحت اور مصلحت اور کون فقیری کے لائق ہے تم اس کی تعمل کرو۔

حضرت شاہ عبدالقادر میں ایسیائی میں یعنی تعماج کود کھی کریے تاب نہ ہوجاؤاس کی حاجت تیرے ذرنہیں اللہ کے ذھے ہے انتھیٰ کلا معد مطلب یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ رو کئے ہے تم غنی اور دوسرافقیر نہ ہوجائے گااور تمہاری سخاوت سے تم فقیراور دوسراغی نہیں بن جائے گا میر بنانا اورغریب بناناسب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے تمہارا کا م میانہ روی ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو جو تھم دیا و ہی تمہار ہے تق میں بہتر ہے تم اللہ کے تھم پر چلواورا پنی فکر کر داور اپنے انجا م کوسوچو۔

حَكُم مِفتمُ:ممانعت ازقل اولا د

اور اے مشرکو! افلاس کے ڈرسے اپنی اولا دکومت قبل کرو ہم ہی تو ان کوروزی دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دینے والے ہیں نہ کہ تم ہی تو ان کوروزی دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دینے والے ہیں نہ کہ تم ۔ پھرتم اس فکر میں کیوں پڑے بیشک اولا دکافل کرنا بہر حال بہت بڑا گناہ ہے حرب کے مشرک اپنی لوگوں کو فقر کے خوف سے زندہ وفن کردیتے تھے۔ بعض عار کی وجہ سے اور بعض اس خیال سے کہ انہیں کھانے کو کہاں سے آئے گا اللہ تعالی نے فرمادیا کہ روزی رسال اللہ تعالی ہے تم یہ بے دحی کا کام نہ کرو۔

## تحكم مشتم:ممانعت اززنا

اورزنا کے قریب بھی مت جاؤ بے شک وہ بڑی بے حیائی ہے جس کی قباحت اور شاعت بالکل ظاہر ہے اور بہت بری راہ ہے زنا سے حسب ونسب گڑ بڑ ہوجا تے ہیں اور طرح طرح کی عداوتیں اور لڑائیاں اور جھگڑ ہے شروع ہوجاتے ہیں اور بیسب راستے زنا سے نکلے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب بین کھتے ہیں یعن "اگر بیراہ نکلی تو ایک شخص دوسرے کی عورت پرنظر کر ہے تو کوئی دوسرااس کی عورت پرنظاہ کرے گا ۔ انتھیٰ۔ غرض بیہ کہ زنا بہت برہ راہ ہے خواہش پرستوں کی راہ ہے اللہ نے بی کا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤہ مطلب بیہ ہے کہ کی اجنبی عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھواجنبی عورت کو بدون عذر شرع کے دیکھاز نا کے قریب جانا ہے ۔ زنا ہے حسب ونسب غلط ملط ہوجاتے ہیں یقین طور پرنہیں کہا جاسکتا کہ پرلڑکا کس کا ہے بھر بی کہ زنا سے جواولا دہوتی ہے اس کی پرورش کا کوئی گفیل نہیں ہوتا ۔ زنا سے انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا جس طرح حیوان جس مادہ سے چاہتا ہے اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے اس طرح زنا کاربھی جس عورت سے چاہتا ہے اپنی مستی نکال لیتا ہے جس طرح جانور کو نکاح کی ضرورت نہیں اور شیعوں کا متعہ بھی زنا کی ایک قسم ہے جیسا کہ سورة خانور کو نکاح کی ضرورت نہیں اور شیعوں کا متعہ بھی زنا کی ایک قسم ہے جیسا کہ سورة نماء کی تقسیر میں اس کی مفصل بحث گزر چکی ہے۔

# تحكمنهم :ممانعت ازَّلْ ناحق

 مقتول کی ہماری طرف سے مدد ہوتی ہے مظلوم کی حق تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اور حکام حکومت کو بھی تھم ہے کہ اس کی مدد کریں جہاں تک ممکن ہومظلوم کاحق دلائیں رشوت اور سفارش ہے کی مظلوم کے دعوے کو خارج نہ کریں۔

# تحكم دجم:ممانعت ازتصرف ناحق در مال يتيم

اور پیتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر اس طریقہ سے جو بہتر اور پیتیم کے لیے مفید اور نافع ہو لینی اصلاح اور مفاظت کو محوظ رکھو خرد برد کی نیت سے اس کے پاس نہ جاؤیہاں تک کہوہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اس وقت اس کا مال اس کے حالے کردو۔

# تحكم ياز دہم:ايفائے عہد

اورعبدکو بورا کرو بے شک عہد کی بابت قیامت کے دن بوچھا جائے گا کہ عہد بورا کیا تھا یا توڑ ڈالا تھاسب سے پہلاعہد،عبدالست ہے اوراس کے بعدا یمان ہے کہ دہ بھی ایک قسم کا عہد ہے کہ اللہ کے اوامر کو بجالا دُن گا اور منہیات کوڑک دوں گا اور نذر بھی ایک قسم کا عہد ہے اور مخلوق سے جوعہد کیا ہے اسے بھی بورا کر وبشر طیکہ وہ عہد شریعت کے مطابق ہوا ورکسی معصیت پروہ عہد نہ کیا ہوغرض یہ کہ لفظ عہد عام ہے خالق سے ہو یا مخلوق سے اس کا ایفاء واجب ہے۔

# تحكم دواز دہم ،ایفائے کیل

اور جب دوسرے کے لیے مابی تو پورامابی مطلب سے کہناپ میں کمی نہ کرواپنے لیے کم ماپنے میں کوئی حرج نہیں۔

### تحکم سیز دہم ،ایفائے وز ن

اور جب دوسرے کے لیے وزن کروتو سیدھی تراز و سے تولو جس میں بکی اور جھا ؤنہ ہو یعنی پورا تولو بہی حکم یعنی پوری ناپ تول تمہارے لیے بہتر ہے خیانت میں برکت نہیں اور دنیا و آخرت میں انجام کے اعتبار سے نہایت عمدہ ہے اور بہت خوب ہے پورا تولنا اور پورا نا بنادنیا ہی میں نیک نامی کا ذریعہ ہے۔

# تحكم چهارم دہم ،عدم جوازعمل برامر نامعلوم

یعن جب سک کوئی بات پوری طرح معلوم نہ ہوجائے اس پر تھم لگانا جائز نہیں ﴿ وَلاَ تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللّٰهُ عَ وَالْبَعَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ اُولِيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ اورجس بات كا تجھے انہیں اس کے بیچھے نہ پڑینی علی جس بات كی تجھے تقیق اور خبر نہیں اس کے بیچھے نہ لگ بغیر سے اور بغیر دیکھے اور بغیر سے جھے کوئی تھم نہ لگاؤ بے شک آگھ، كان اور دل قیامت کے دن ان میں سے ہرایک سے باز پرس ہوگی بندہ سے بھی ان اعضاء کے متعلق سوال ہوگا اور خود ان اعضاء سے بھی پوچھا جائے گا کہ تونے کیا سنا اور کیوں سنا اور کیا دیکھا اور کیوں دیکھا اور دل سے پوچھیں گے کہ تونے کی جس بات کی تحقیق نہ ہواس کے متعلق دعویٰ کر کے یوں نہ کہے کہ یوں ہے اور بے تحقیق گوائی نہ دے۔ گوائی نہ دے۔

# تحكم يانز دہم،ممانعت از رفتار تكبر وتبختر

اورمت چل تو زمین پراتراتا ہوااوراکڑتا ہوا لیخی ایی چال مت چل جس سے بڑائی اور فخر معلوم ہو بلکہ نرم رفار
چلے جس سے تواضع معلوم ہو تحقیق تو اپنی اس مفر دورانہ رفار سے زمین کو ہر گزنہیں پھاڑ سکتا کہ سوراخ کر کے اس کی انتہا کو
پہنچ جائے اور بلندی اور لمبائی میں ہر گزیپاڑوں کوئہیں پہنچ سکے گا مطلب یہ ہے کہ اس مغرورانہ رفقار سے بہاڑوں کی بلندی کو
نہیں پہنچ سکتا تمہارایہ تکبر نہ زمین برواشت کر سک ہا ورنہ پہاڑ برواشت کرتے ہیں پھر کیوں اکر کر چلتے ہو یہ سب ممنوعات
ہیں جن سے ممانعت کی گئ ہے ان میں سے ہرایک بری بات ہے تیرے پروردگار کے نزد یک اور نہایت نالبند میدہ ہے۔
یہاں تک اللہ تعالی نے جن باتوں کا ذکر فر ما یا وہ پچیس ہیں جن میں سے بعض مامورات ہیں اور بعض ممنوعات و منہیات ہیں
یعنی بعض اموروہ ہیں جن کی بجا آ وری کا اللہ نے تھم دیا اور بعض اموروہ ہیں جن کی اللہ تعالی نے ممانعت فر مائی مناسب معلوم
ہوتا ہے کہ اختصار کے ساتھ ان سب کو شار کر دیا جائے تا کہ بچھے اور یا در کھنے میں آ سانی ہو۔

ې

## لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا الله

كہتے ہو محارى بات ف

کہتے ہو بڑی بات؟

### خاتمه كلام برتا كيداحكام وتوحيد خداوندانام

﴿ وَلِكَ مِنا اَوْ خَي إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ... إِلَى .. إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴾

سیاحکام مذکورہ خواہ اوامر ہول یا نواہی منجملہ اس حکمت کے ہیں جو تیرے پروردگار نے تیری طرف وتی کی ہے لینی او پر کی آیات میں جو پر مغز تھیجتیں اور ہدایتیں کی گئیں وہ من جملہ ان علم وحکمت کی با توں کے ہیں جن کو عقل سلیم قبول کرتی ہے اور بیر تمام با تیں دیگراد یان اور ملا میں جل آتی ہیں ان میں نئے مکن نہیں ان کی رعایت واجب ہے۔ اس لیے کہ یہ تمام امور بلا شبہ مکارم اخلاق اور محاس اعمال میں سرایا حکمت ہیں ان میں نئے کی گئی اکثر نہیں اور چونکہ ان اور اللہ کے ساتھ دو سرا کی ساری خوبیال موجود ہیں اس لیے ان کا خاتم بھی تو حمید ہی کے حکم پر کیا جا تا ہے۔ چنا نچے فرماتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دو سرا کی ساری خوبیال موجود ہیں اس لیے ان کا خاتم بھی تو حمید ہی کے حکم پر کیا جا تا ہے۔ چنا نچے فرماتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دو سرا معبود نہ تھر اپنی اس شرک کی وجہ سے تجھ کو دوز ن میں ڈ الا جائے۔ در آنحا لیکہ تو ملامت کیا ہوا ہوا ور تو ور تیر انفس ہی تجھ کو معبود نہ تھر اپنی اس شرک کی وجہ سے تجھ کو دوز ن میں ڈ الا جائے۔ در آنما لیکہ تو ان لوگوں پر عماب فرما یا جو یہ گئے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں ہیں اس کیا تمہار سے پر در درگار نے شہیں بیٹوں کے ساتھ مخصوص کیا ہوا تو اور خود اس نے اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں ہیں اپ سے سیٹیاں ہیں اس کیا تھر کین ذراغور تو کر تو کر قریب کے بیٹی تو ہوا کی اور مزرہ ہے پھر تمہاری ایک ہوا اور خود اس نے اپنی اور مزرہ ہے کو خدا پر اپنی کو فضیلت دیتے ہوا در اللہ تعالی جسمیت اور ترکیب سے پاک اور مزرہ ہے پھر تمہاری ایک محالت یہ ہوا کو فرا کی طرف نسبت کرتے ہوا در اپنی ان کو خدا کی طرف نسبت کرتے ہو۔

ف يعنى ايك توخدا كے سيے اولاد حجويز كرنااوراولاد مى بيٹيال جنس تم نهايت حقارت كى نظرے ديكھتے ہويہ بڑى بھارى كتا فى ب

<sup>=</sup> كى طرف بلا داسطه ادرامت اميد كى طرف بواسط حضوم كى النه عليه دسلم يحركنس -

فل مذكوره بالانسام كابيان توحيد عصروع كيا كياتها ولا تبغل مع الله إلها الحرة فقفعُدَ مَذْهُوْمًا فَعَلُولًا فا تمدير كا توحيد ياد دلادى كئ تاكر قارى كم مسكك تمام حنات كا قازوا نمام فالعن توحيدكه وناما يد -

وَلَقَلُ صَرَّفَنَا فِي هَٰنَا الْقُرُ أَنِ لِيَنَّ كُرُوا ﴿ وَمَا يَزِينُهُمُ اللَّا نُفُورًا ﴿ قُلُ لَّو كَانَ مَعَهُ اور اللهِ عَيْرِينُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ كَانَ مَعَهُ اور اللهِ عَيْرِ بَعِيرِ بَعِيرِ كَبِعِلَا بَمِ فَي اللَّهِ وَهُ مُوتِيلُ اور اللهُ وَيَادَهُ مَوتًا ہِ وَمَى بِدِكِنَا فِل كَهِ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ عَلَمُ اور اللهُ وَيَادَهُ مَوتًا ہِ وَمَى بِدِكِنَا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَمَا يَعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ

49.

الِهَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَا بَتَغُوا إِلَى ذِى الْعَرُشِ سَبِيلًا ﴿ سُبُحْنَهُ وَتَعٰلَى عَمَّا يَقُولُونَ اللهِ لَهُ كَمَا يَقُولُونَ عَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عَ اور برتر به ان كى باتوں به اور مام بيا يہ بناتے ہيں، تو نکالے تخت كے صاحب كى طرف راه۔ وه ياك به اوپر به ان كى باتوں به اور حاكم، جيا يہ بناتے ہيں، تو نکالے تخت كے صاحب كى طرف راه۔ وه ياك به اوپر به ان كى باتوں به عُلُوا كَبِيْرًا ﴿ وَإِنْ مِنْ شَعْنَ عِلَا السَّهُ وَ الْكُرُ ضُ وَمَنْ فِيْمِنَ اللَّهُ عُوالُكُونُ شَعْنَ عِلَا اللَّهُ عُوالُكُونُ وَمَنْ فِيْمِنَ اللَّهُ عُوالُكُونُ السَّهُ وَالْكُرُ ضُ وَمَنْ فِيْمِنَ اللَّهُ وَالْكُرُ فَ وَالْكُرُ فَ وَمَنْ فِيْمِنَ اللَّهُ وَالْكُرُ فَ وَمَنْ فِيْمِنَ اللَّهُ وَالْكُرُ فَ وَالْكُرُ فَ وَمَنْ فِيْمِنَ اللَّهُ وَالْكُرُ فَ وَمَنْ فِيْمِنَ اللَّهُ وَالْكُرُ فَ وَالْكُرُ فَ وَمِنْ فِيْمِنَ اللَّهُ وَالْكُرُ فَ وَمَنْ فِيْمِنَ اللَّهُ وَالْكُرُ فَى وَمِنْ فِيْمِنَ اللَّهُ وَالْكُرُ فَى وَمِنْ فِيْمِنَ اللَّهُ وَالْكُرُ فَى وَمِنْ فِيْمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُرُ فَى وَالْكُرُ اللَّهُ وَالْكُرُ وَاللَّهُ وَالْكُرُ فَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُرُ فَى وَالْكُرُ فَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُرُ فَى وَالْكُرُ فَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُرُ وَالْكُونُ وَالْكُرُونُ وَالْكُونُ وَاللَّهُ وَالْكُرُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُرُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُرُونُ وَاللَّهُ وَالْكُونُ وَاللَّهُ وَالْكُرُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْكُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُو

بے نہایت اس کی پاکی بیان کرتے ہیں ماتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے اور کوئی چیز نہیں جو نہیں بہت دور۔ اس کو ستمرائی بولتے ہیں آسان ساتوں اور زمین، اور جو کوئی ان میں ہے۔ اور کوئی چیز نہیں جو نہیں

يُسَيِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنَ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْدِيْحَهُمْ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۞ وَإِذَا قَرَأَتَ

پڑھتی خوبیاں اس کی لیکن تم نہیں سمجھتے ان کا پڑھنا ف**س** بیٹک وہ ہے تحل والا بخشے والا ف**ھ** اور جب تو پڑھتا ہے پڑھتی خوبیاں اس کی، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کا پڑھنا۔ بے شک وہ ہے تحل والا بخشا۔ اور جب تو پڑھتا ہے

الْقُرْانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ جَابًا مَّسْتُورًا ﴿ وَجَعَلْنَا

قرآن کردیتے بی ہم نیچ میں تیرے اور ان لوگوں کے جو نہیں مانے آخرت کو ایک پردہ چھیا ہوا فل اور ہم رکھتے بی قرآن، کردیتے ہیں ہم نی میں تیرے اور ان لوگوں کے جو نہیں مانے پچھلا گھر، ایک پردہ ڈھانکا۔ اور رکھے ہیں

ف یعنی قرآن کریم مختلف عنوانوں اور رنگ برنگ کے دلائل و ثواہد سے ان مشرکین کوفہمائش کرتا ہے لیکن بجائے نصیحت حاصل کرنے کے یہ بدبخت اور زیاد و بدکتے اور وحث تھا کر بھاگتے ہیں۔

فل یعنی اصنام وغیره جنبیں خدائی کاشریک ادرالوہیت ا سددار بتلایا جاتا ہے۔

وسی یعنی پرایا محکوم رہنا کیوں پرند کرتے ،سب مل کر خدا تعالیٰ کے تخت سلطنت کوالٹ ڈالتے ۔ا گرکہا جائے کہ صاحب عرش کے مقابلہ میں ان کی کچھ پلتی نہیں تو ایک عابر مخلوق کی عبادت کرنا پر لے درجہ کی حماقت ہے یا اگر وہ معبود خود رہ العرش کوخوش رکھنا اوراس کا قرب صاصل کرنا اپنے لیے ضروری ہوا کہ خدائے امرکوخوش رکھنے کی فکر کریں لیکن خدائے بزرگ تمام انبیاء کی زبانی اور فطرت انسانی کی معرفت شرک سے اپنی کامل بیز ادری کا ظہار فرما چکا ہے تھجب ہے کہ یہ آئمی کس راستہ پراند ھادھند بطے جارہے ہیں ۔

وسم یعنی ہرایک مخلوق زبان سے یا مال سے اس کی پاکی اورخوبیال بیان کرتی ہے لیکن تم اسٹیجستے نہیں یخواہ فکرو تامل نہ کرنے کی و جہ سے یااس قوت کے فقد ان کی و جہ سے جس کے ذریعہ بعض مخلوقات کی بیعے قالی نی اورتبعہ میں جا سکتی ہے۔اورا گرکو کی شخص باو جو دسجھنے کے قبول نہ کرے یااس کے مقتنیٰ پرعمل نہ کرے تو سمجھنے کی کے حکم میں ہے۔

فے یعنی تمام مخلوقات جس کی پاکی بیان کریں تم اس کے لیے شرکا مراولا داور بیٹیاں تجویز کرو ۔ یہ ایسی گتا خی تھی کرتم کوفورا ہلاک کر دیا جا تالیکن و واپنے ملم سے ثناب نہیں پکو تااور تو ہر کولتو بخش دیتا ہے ۔

فل بوشن آخرت و خمانے اوراسی نجلے برے اعجام کی کھولکرند کھے و نصیحت کی طرف کیول دھیان کرنے لگ جب اسے نجات ہی کی فکونیس تو عجات =

علی قُلُومِهِمُ اَکِنَّةً اَن یَّفَقَهُوْهُ وَفِی اَذَانِهِمُ وَقُرًا ﴿ وَإِذَا ذَکُرْتَ رَبَّكَ فِی الْقُرُانِ
الله کے دلول پر پردہ کہ اس کو رہمیں نے اور ان کے کانوں میں برجہ نی اور جب ذکر کتا ہے تو تر آن میں
ان کے دلوں پر اوٹ کہ اس کو رہمیں اور ان کے کانوں میں برجہ۔ اور جب ذکور کرتا ہے تو تر آن میں
وحکیٰ وَلُّوا عَلَی اَدُبَارِ هِمُ نُفُورًا ﴿ نَحُنُ اَعْلَمُ مِمَا يَسْتَبِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَبِعُونَ اِلْيُكُ وَ الله لَكُورُ الله الله وَ الله الله وَ ال

ضَرَبُوْا لَكَ الْكَمْثَالَ فَضَلَّوُا فَلَا يَسْتَطِينُعُوْنَ سَبِيلًا ﴿ الْكَمْثَالَ فَضَلَّوُا فَلَا يَسْتَطِينُعُوْنَ سَبِيلًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُولِّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

= دلانے والے پیغمبر کے احوال واقوال میں غور کرنے اور بارگاہ رسالت تک پہنچنے کی کیاضر ورت ہوگی ۔ بس یہ ہی عدم ایمان بالآ نرۃ اور انجام کی طرف سے بے فکری و معنوی پر د ہ ہے جواس شخص کے اور نبی (من حیث ھو نبی) کے درمیان لٹکادیا جا تا ہے ۔

ف پہلے پیغبر کی صداقت تک دبیج سکنے کاذ کر کیا تھا۔ یہال فہم قرآن تک رسائی عاصل نر کرسکنے کابیان کے یعنی اس قرآن میں ایسی قری تاثیر ہے، اور کافروں پیافر نہیں ہوتا، یہ مبب ہے کہ اوٹ میں میں یہ آفیاب سے سارا یہان روٹن ہے لیکن اگر کوئی شخص تہد خانہ میں تمام دروازے اور تابدان بند کر کے بیٹھ جائے بلکہ آٹھیں بھی بند کرلے قواس کے اعتبار سے آفیاب کی روٹنی کہیں بھی نہیں۔

فع يعنى جب بينيت انتفاع واستفاد ومننا نهيس ما ہتے تو گو ياسنتے ہي نہيں \_

(تنبیہ) مذاتعالیٰ نے جو تجاب اور پر دے وغیرہ ڈالے یہ وہ بی ٹی جن کا وجود انہوں نے خود اسپنے لیے بڑی خوشی اور فخرے ثابت کیا تھا۔ ﴿وَقَالُوا قُلُوا قُلُوا كُنَّا اِللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَوْقَ الْمَالِيَةِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَوْقَ الْمَالِيةِ وَفَى اللّٰهِ اللّٰهِ وَقَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

فَسُّ يَعِنى ضائے وامد كے ذكر سے چوہتے ، بدكتے اور پيٹھ بھر كر بھا گئے ہيں، ہال ان كے معبود ول كا تذكر وآئے و بہت خش ہوتے ہيں۔ ﴿ وَاذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَمُعَالِّدُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْ

وسی مینی سننے سے استفاد مقصود نہیں ہوتا محض انتخاف واستہزاء مصود ہوتا ہے جس کاذ کرآ گے آرہا ہے۔ فرقع بینی سننے سے استفاد مقصود نہیں ہوتا محض انتخاف واستہزاء مصود ہوتا ہے جس کاذ کرآ گے آرہا ہے۔

ف یعن قرآن اورآپ ملی النه علیه و سلم کی باتیس من کرگئے۔ پھرآپس میں مثورہ کیا کر ممکی النه علیه وسلم کی نبنت کیا کہنا چاہیے۔ آخر کہنے لگے کہ یوشن ما واد والا مارا جوامعلوم ہو ایسے یعنی جادو کے اثر سے مجنون ہوگیا، دماغ ٹھ کا نے نہیں رہا (العیاذ باللہ العظیم) بعض نے "مسحور" کو یبال "ساحر" کے معنی میں باسے کو باس کی باتوں میں جاد و کا اثر ہے۔

(منید) الد "مسحود" سے جومطلب و الیتے تھے اس کی فی سے بالان منیس ا تاکہ نی پری قسم کے کرکائی در بدیس ماری طور پر بھی اڑ نہ ہوسکے یہ=

# تاكيدتوحيدوبيان حال منكرين نبوت

قَالْ الْهُ الله ﴿ وَلَقَدُ مَرَّفُنَا فِي هُذَا الْقُرُ انِ إِينَّا كُرُوا .. الى .. فَلَا يَسْتَطِينُ عُونَ سَبِيلًا ﴾

ربط: ..... گزشته آیات میں سب سے اہم اور اعظم حکم توحید کا تھا اب ان آیات میں اس کی تاکید اور تائید کے لیے ابطال شرک پرایک دلیل عقلی قائم فرماتے ہیں بعدازاں ان مشرکین نبوت کا حال بیان فرماتے ہیں کہ بیلوگ اس درجہ سنگ دل ہو چکے ہیں کہ جب قرآن میں توحید کے مضامین سنتے ہیں توان کی وحشت اور نفرت میں زیادتی ہوجاتی ہے اس قرآن کواللہ تعالی نے تذکر کے لیے نازل کیا تھا گریہ نادان بوجہ عدم تدبر کے تفراور تسنحری حدمیں داخل ہو گئے ہیں بیضداور عنادی انتہا ہے۔ چنانچ فرماتے ہیں اورالبتہ تحقیق ہم نے اس قر آن میں علم وحکت کی اورموعظت ونصیحت کی باتوں کو پھیر پھیر کر **طرح** <del>طرح سے</del> بیان کیا تا کہ نصیحت پکڑیں اورعلم وحکمت کی باتوں کا مقتضا تو یہ ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ ن کراس قر آن کے عا**ش** اوردلدادہ موجاتے لیکن افسوس ان کی عقل پر کہ باو جوداس کے نہیں زیادہ کرتا بیقر آن ان کے حق میں مگرنفرت کو بجائے اس کے کہ نصیحت قبول کرتے مگراورزیا وہ بد کئے لگے۔اور وحشت کھا کر بھا گئے لگے ۔خوب سمجھلو کہ جس کوعلم وحکمت کی باتوں سے وحشت اورنفرت ہوتی ہو یہی اس کی کمال حماقت کی دلیل ہے۔آپ مُلاِیمُ ان مشرکیین سے کہدد بیجئے کہا گراللہ کے س**اتھ اور** بھی معبود ہوتے جوالوہیت میں اس کے شریک ہوتے جبیبا کہ بیلوگ کہتے ہیں تو اس صورت میں بید دوسرے معبودا گر بچھ قدرت رکھتے توضرور مالک عرش کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھائی کی راہ ڈھونڈتے اوراس کے ساتھ لڑائی کر کے اس کومغلوب کردیتے اوراس کا ملک چھین لیتے اوراس کی سلطنت کا تختہ الث دیتے ۔ جبیبا کی مموماً دنیا کے بادشاہوں کا طریقہ ہے کے کسی کامحکوم اور ماتحت رہنا یا کسی کا ہم پلہ ہونا پسندنہیں کرتے۔مطلب بیہ ہے کہا گراللہ کے سوااور بھی معبود ہوتے تو وہ ضرور ما لک عرش سے یعنی اللہ تعالیٰ سے جدال وقال کرتے جیسا کہ دنیا کے بادشا ہوں میں ہوا کرتا ہے اور جدال وقال کی صورت میں ظاہر ہے کہ کوئی غالب ہوتا اور کوئی مغلوب اور مغلوبیت شان الوہیت کے بالکل منافی ہے۔ اور مغلوب اور عاجز کومعبود بنانا پر لے درجے کی حماقت ہے پس جومغلوب ہوتا وہ خدانہ ہوتا بلکہ جوغالب ہوتا وہی خدا ہوتا پھرتو حید ہوجاتی اورا گر بالفرض مقابله میں سب برابرر ہے تو کوئی بھی خدانہ ہاس لیے کہ خدائے برحق وہ ہے کہ جو بے شل اور یکتا اور باہمتا ہوا در کوئی اس کا مثل اور ہمسر اور برابر نہ ہو کیونکہ مماثلت یعنی برابری اور ہمسری ایک قشم کاعیب ہے اور خدا کے لیے بیضروری ہے کہ وہ ہر عیب سے یاک ہواس آیت میں برہان تمانع کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ آیت ﴿ لَوْ كَانَ فِيْهِمَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إلَّا اللهُ لَقَسَدَتًا﴾ كَتَفسير مِين آئے گي۔ يعني اگرز مين وآسان ميں الله كے سوااور چند خدا ہوتے تو زمين وآسان تباه و برباد ہوجاتے بینی بینظام عالم درہم برہم ہوجاتا۔ پس جب نہ کوئی مقابلہ ہے اور نہ کوئی منازعت ہے اور نہ کوئی برابری اورہمسری

<sup>=</sup> آیت کی ہے ۔مدینہ میں آپ پر یہود کے ماد و کرانے کا واقعہ صحاح میں مذکورہے ۔جس کا اثر چندروز تک سرف اتنار ہا کہ بعض دنیاوی کا موں میں بھی بھی ذہول ہوما تاتھا۔

ر بین بر ما دیا۔ قلایعنی بھی اعرکہتے بھی مادوگر بھی کائن بھی سحوریا مجنن، عرض بھی بھی بھی ایس کرتے رہتے بین کسی ایک بات پر جماؤ نہیں جس وقت جومنہ میں آیا بک دیا حقیقت یہ ہے کہ باوجر د مبدد بجد کے معن وقتیع کا کوئی ایساداستہ انھیں نہیں مل سکتا جس پر بٹل کرو واپنے مقسدا غواموا منال میں کامیاب ہوسکیں۔

ہوہ معلوم ہوا کہ وہ خداوند بالا و پست ایک ہی ہے وہ ذات والاصفات پاک اور منزہ ہے اس سے کہ کوئی اس کا شریک اور

اس کا ہمسر اور اس کا مقابل ہو اور وہ بلند اور برتر ہے ان باتوں ۔ سے جو بیظ الم اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ بہت زیادہ

بلندی اور برتری جہاں وہم خیال کی بھی رسائی نہیں اس کی بارگاہ عن میں منازعت اور مقابلہ کا تصور بھی ممکن نہیں اب آگ فرماتے ہیں کہتا م مخلوق اللہ ہی کی تیجے و تقدیس کرتی ہے سات آسان اور زمین اور جوکوئی فرشتہ اور جن اور انس ان میں ہے فرماتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں اور انہی پر کیا انحصار ہے کوئی شے بھی ایک نہیں کہ جوخدا کی حدوثناء کے ساتھ اس کی تبیع نہ کہ کہتے ہیں ہوں اللہ و بحدہ دہ سبحان اللہ العظیم پڑھی ہے لیکن تم ان کی تبیع کو بحقے نہیں وہ عالم ہی دوسرا ہے تم توصرف اس جہان کی چیز وں کی تبیع کو سنتے ہواور بجھتے ہو جو تمہاری بولی میں ہوں ۔ اللہ تعالیٰ نے نبا تات اور جمادات میں بھی ایک قسم کاعلم اور شعور رکھا ہے جس کے ادراک سے ہماری عقلیں قاصر ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی خبر کے مطابق اس پر میں میں منہ کو رہے کہ اور اس کے علم کواللہ کے بہر دکرنا چاہئے۔ پہاڑوں کا اور پرندوں کا داؤد عائی کی خبر کے مطابق آس کی میں منہ کور ہے کہ اقال اللہ تعالیٰ ﴿ وَ اَسْ کُرِ مَا اَلَٰ فِلْ اِسْ ہُوں ہے کہ اقال اللہ تعالیٰ ﴿ وَ اَسْ حَیْ ہُوں اُلْ اِسْ ہِنْ مِن وَ الطّائِینَ ﴾

میں مذکور ہے کہ اقال اللہ تعالیٰ ﴿ وَ اَسْ حَیْ وَ اَلْ اِسْ اِسْ اِسْ کُر مَا وَ الْسُلُونَ اللّٰ اِسْ اِسْ کُر مَا اللّٰ اِسْ اِسْ کُر مَا وَ اللّٰ اِسْ اِسْدَیْ وَ الطّائِینَ ﴾

اور سیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود دلاللہ کے مروی ہے کہ ہم لوگ طعام کی تبیج سنا کرتے تھے اور ابوذر دلاللہ کی معیوں حدیث میں ہے کہ آنحضرت مُل ہیں عبداللہ بن مسعود دلاللہ کی معیوں حدیث میں ہے کہ آنحضرت مُل ہیں ان کی تبیج سن گئی جیسے شہد کی تھیوں کی آواز ہوتی ہے اور پھر ایسے ہی حضرت ابو بکر وعمر اور عثمان مُل ہی آفوں میں سن گئی ۔ حاضرین مجلس کا سنگریز وں کی تبیج کو اپنے کا نول سے سننا بطور خرق عادت تھا۔ حضور پر نور مُل ہی کے اعتبار سے مجرہ تھا اور ابو بکر وعمر وعثمان مُن اللہ آنے اعتبار سے کمرہ متھی اور کر امت میں عموم نہیں ہوتا ایسے خوار تی کو اللہ تعالی اپنے خاص بندوں پر ظاہر فرما تا ہے۔

مسكہ: ..... تبیع نباتات و جمادات کے بارے میں علاء کے دوقول توبیہ ہے کہ زندہ چیز اللہ کی تبیع کرتی ہے ککڑی اور شاخ جب تک درخت پررہے اس وقت تک تبیع کرتی ہے اور شاخیں اور پتے درخت سے علیحہ ہ ہونے کے بعد تبییخ نہیں کرتے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ہر چیزخواہ جاندار ہویا ہے جان اس کی تبیج کرتی ہے جیسا کہ ستون جنانہ کی روایت مشہوراور متواتر ہے اور تمام صحاح میں مذکور ہے اور آیات اور احادیث کے عموم سے بھی قول رائح یمی معلوم ہوتا ہے کہ جمادات اور بناتات ہو لتے ہیں اور بزبان قال، اللہ کی تبیج کرتے ہیں جو عام طور سنائی نہیں دیتی مگر بھی بطور خرق عادت اور بطریق کرامت سی بھی گئے ہے جیسا کہ گزرااللہ تعالی کی ہرمخلوق اپنی اپنی زبان میں اس کی تبیج بیان کرتی ہے جواس کی زبان کونہیں سمجھتاوہ اس کی تبیج کوکیا سمجھتے۔

بذکرش ہر چہ بینی در خروش است ولے داند دریں معنیٰ کہ گوش است نہ بلبل برگلش شبیح خوان است کہ ہر خارے بہ تسییش زبانت اور جو بخبر ہووان آیات اور احادیث میں تاویل کرتا ہے۔

چوں ندارد جان تو قندیلہا بہر بینش کردہ تاویلہا ہوتک خداتعالی بڑابرد باراورآ مرز گارہے گتا خانہ کلمات پرفورانہیں پکڑتااور توبرکرنے والے کومعاف کردیتا ہے۔

ہیں مثو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مر ترا
یہاں تک تومشرکین کی توحیداور قرآن سے نفرت اور وحشت کو بیان فر ما یا اب آئندہ آ میں بھی ان کی نفرت اور
ان کی استہزاء اور عیب جوئی کو بیان کرتے ہیں۔ چنانچے فر ماتے ہیں اور اے نبی ظافی جب آپ علاق کی بخرض دعوت و بہتی ان کی استہزاء اور عیب بوتو ہم تیرے درمیان اور ان کے درمیان جو اس عالم دنیا کے علاوہ عالم آخرت کو نہیں مانے ایک
یوشیدہ پردہ صائل کردیے ہیں کہ آپ مالی کا بھر جو چھ پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں وہ ان کے دلوں تک نہیں پہنچ آ اور وہ تجاب (پردہ)
حق اور ہدایت کے لیے ساتر بھی ہے اور مستور بھی ہے لیمنی ایسا پوشیدہ ہے کہ وہ کسی کو بھی نظر نہیں آتا وہ عجیب پردہ ہے کہ کا فرول در ان کی ہدایت کے درمیان حائل ہے اور وہ ایسا پوشیدہ ہے کہ عام نظریں اس کود کھنہیں سکتیں۔

مطلب یہ ہے کہ قر آن تو آفتاب کی طرح روش ہے لیکن ان لوگوں کی آنکھوں پر عناد کا پر دہ پڑا ہوا ہے اور پر دہ کے علاوہ بیلوگ اندر سے حق سے آئکھیں بھی بند کئے ہوتے ہیں اور گمراہی کی اندھیری کوٹھٹری میں دروازے بند کئے بیٹھے ہوتے ہیں تو آ فتاب ہدایت کی روشنی ان کوئس طرح پہنچے۔اگران لوگوں کوآخرت کا یقین ہوتا اور انجام کی فکر ہوتی تو دیکھنے کی کوشش کرتے ان لوگوں کی دنیا کے لیے تو آئکھیں تھلی ہوئی ہیں اور آخرت سے بند کئے بیٹے ہیں اور منجانب اللہ یہ پردہ ان کی نفرت اور وحشت کی سز اہے۔ یعنی ان کی تنفر اور تمسخر کی سز امیں ان کے اور ہدایت کے درمیان ڈال ویا گیا تا کہ ہدایت ان کے دلوں تک نہ پہنچ سکے اور بعض مفسرین نے اس آیت کی دوسری تفسیر کی ہے وہ بیر کہاہے نبی مُثَاثِیْنا جب آپ قر آن پڑھتے ہیں توبعض کا فرآپ طافیل کی قراءت س کرآپ طافیل کوستانے اور مارنے کے لیے آپ طافیل کے پاس جاتے ہیں توحق تعالیٰ آپ نگافیزا کے اوران کے درمیان ایک پروہ حائل کر دیتا ہے اور دہ آپ نگافیزا کوان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچا ایک روایت میں ہے کہ جب سورة ﴿ تَبَّتْ يَدَا آبِح لَهَبٍ ﴾ نازل ہوئی تو ابولہب کی بیوی ایک پتھر لے كرحضور پر نور من لینا کہ مارنے کے ارادہ سے آئی اس وقت ابو بکر والنا آپ منافیا کے باس موجود تھے اس نے ہر چند إدھراُ دھر دیکھا مگر آنحصرت اس کونظر ندآئے۔ ابذ بکر مالٹونے کہا یار سول الله مالی کا میں ہے اور پتھر اس کے ہاتھ میں ہے ایسانہ ہوکہ آب نافی کود یکھے اور رہے پھر آپ نافی کے مارے۔آپ نافی نے فر مایا یہ مجھے نہیں دیکھے گی۔میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ حائل ہوگیا ہے ہیں یہ آیت ان خاص کا فروں کے لیے نازل ہوئی تو آنحضرت ٹالٹی کا قر آن من کر آپ مالٹی کو ستانے آپ مُلْقِیمًا کے پاس جاتے تھے۔ مگروہ آپ مُلْقِیمًا کور کیونہیں سکتے تھے۔اللہ تعالیٰ آپ مُلَاقیمُ کوان کی نظروں سے بوشیدہ رکھتا۔ اس قول کی بناء پر بیآیت تو خاص آنحضرت مُنْ اَلَيْمُ کے حق میں ہوگی اور آئندہ آنے والی آیت یعنی و تحقیلتا عَلَى قُلُوبِهِ مُ آكِنَةً ﴾ تمام كافرول كحق مي موكى اور پهلےقول كى بنا پر آنے والى آيت گزشته آيت كى تفير موكى اور مطلب بیہوگا کہ ہم نے ان کا فروں کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں تا کہ وہ قرآن کو نہ سمجھ علیں اوران کے کانوں میں بڑی گراں بار ڈاٹ لگار تھی ہے کہ وہ حق کونہ ن سکیں۔ کیونکہ الفاظ قر آنی اگر کسی طرح کان میں پہنچ جا نمیں تو اس بات کا امکان ہے کہ ان کے الفاظ کے معنیٰ ان کے دلوں میں بہنے جائیں اور منشاء خداوندی یہ ہے کہ یہ سخرے نور ہدایت مے فیض یا ب نہ ہوں اس لیے آئکھوں اور دلوں پررپدے ڈال دیئے اور کا نوں میں ڈاٹ لگا دی اور بیاس کے مستحق ہیں کیونکہ ان کی

وحشت ونفرت کا بیرحال ہے کہ جب آپ ٹالٹی قر آن میں صرف اپنے یکتا پر وردگار کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی وحدانیت کے دلائل اور براہین بیان کرتے ہیں مثلاً لا اله الاالله کہتے ہیں یا آیات توحید <del>پڑھتے ہیں تونفرت سے</del> پشت پھیر کر بھاگ جاتے ہیں یعنی قرآن کوئ کروحشیا نہ طریق سے بھاگتے ہیں کہ کہیں کوئی بات کان میں نہ پڑجائے۔خداوحدہ لاشریک کے ذکرے بدکتے ہیں اور بیٹے پھیر کر بھا گتے ہیں ہاں اگر کسی طرح سے ان کے بتوں کا تذکرہ آجائے تو بہت خوش ہوتے ہیں كما قال الله تعالى ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحُدَهُ اللَّهِ أَنَّتُ قُلُوبُ الَّذِيثَىٰ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْا خِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِيثَىٰ مِنْ كُوْلِة إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُ وَنَ ﴾ بم خوب جائة بين كرجس غرض اورجس نيت سے وہ قرآن سنة بين جب وہ تيرى طرف کان لگاتے ہیں یعن ہمیں معلوم ہے کہ اگر کسی وقت پیلوگ آپ مُلاثیمًا کا قر آن سنتے ہیں تو بغر<u>ض استہزاء وعیب</u> جو کی سنتے ہیں تا کہاں میں کوئی عیب نکال سکیں اور ہم خوب جانتے ہیں اس وقت کو جب کہ وہ لوگ آپ مکالی کے بارہ میں اور قر آن کے بارے میں سرگوشی کرتے ہیں تعنی باہم مشورہ کرتے ہیں کہ *س طرح لوگوں کے دلوں میں سے قر* آن کے اعتقاد اور میلان کو دور کریں۔ جب بیظ الم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہبیں بیروی کرتے ہوتم گرایے تحص کی جس پر جادو کردیا گیاہے جس کی وجد اس کی عقل زائل ہوگئ ہے لیتن کا فرمسلمانوں کوحضور پرنور ناٹی اسے برگشتہ کرنے کے لیے بیر کہتے تھے کہتم ایسے خض كتابع داربن كئے موجس پركسى نے جادوكرديا ہے اور جادوسے اس كى عقل مطلوب ہوگئ ہے اس ليے يہ عجيب عجيب باتيں کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے کہان گمراہوں نے تیرے لیے کیسی کہاوتیں بنائیں اور تچھ پرکیسی کیسی پھبتیاں اڑائیں کسی نے ساحرکہا كى نے شاعر كى نے كائن اوركى نے مجنون جس وقت جومند ميں آيا بك ديا پس ان بسرويا باتو أ كے كہنے سے خود كمراه ہوئے کہ علم وحکمت اورنصیحت اورموعظت کی باتوں کو سحراور جنون بتلانے لگے۔ حالانکہ جوعلوم ومعارف آپ مُلاَثِيم کی زبان فیض ترجمان سے نکل رہے ہیں اور جن کو بیانے کا نول سے کارہے ہیں بیاس امری قطعی دلیل ہے کہ آپ مالی اللہ کے رسول ہیں جو پچھ بول رہے ہیں وہ اللّٰہ کی تعظیم اور القاء ہے بول رہے ہیں مگر چونکہ ان لوگوں کا عناد حدے گزر چکا ہے اس لیے بیلوگ اب داہ راست کونہیں یا سکتے جنب تک ضداور عناد کی پٹی آئکھول پر بندھی رہے گی اس وقت تک راہ راست کا نظر آ ناممکن نہیں۔ وَقَالُوا ءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا عَإِنَّا لَمَبُعُونُونَ خَلَقًا جَدِيْدًا ﴿ قُلُ كُونُوا جِارَةً أَو اور کہتے میں کیا جب ہم موجائیں بدیال اور چورا چورا کھر اکٹیں کے نے بن کر فیل تو کہہ تم موجاة بتحریا اور کہتے ہیں، کیا جب ہم ہوگئے بڈیال اور چورا؟ کیا ہم پھر اٹھیں کے نے بن کر۔ تو کہ، تم ہوجاد بھر یا حَدِينًا ﴿ أَوْ خَلُقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُّعِينُنَا ﴿ قُلِ الَّذِي خلقت جس کو مشکل مجھو ایسے جی میں ف**ک** پھر اب کہیں گے کون مشکل گئے تمبارے جی میں، پھر اب کوئی خلقت جو ف یعنی آپ ملیانهٔ علیه دسلم پر محورومجنون پاشاعرو کابن وغیره کی مثالیس جیاں کرنا تو تعجب انگیز تضای اس سے زیاد ، قابل تعجب و ، دلیل ہے جو ( معاذالله ) محورو مجنون ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے تھے جس کا خلاصہ پیتھا کہ موت کے بعد ہم مثابہ و کرتے میں کہ آ دمی کابدن کی سر کرسفید پڑیاں رو جاتی میں تھوڑے دنوں بعد و مجی ریز و ریز و مورمنی میں مل جاتی میں میا کوئی ذی ہوش یہ تو یہ کرسکتا ہے کہ یہ اول کا چور واور خاک کے ریز ہے دوبار و بی اکلیس کے؟ اور انسانی حیات ان =

فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ • فَسَينُغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنِي هُوَ اقَلَ عَلَى اَنُ لَعَلَى اَنُ لَا عَلَى اَنَ عَلَى اَنَ اللهِ اللهُ الله

قَلِيُلًا۞

تحوزی ف

تھوڑی۔

#### اثيات معاد

عَالَيْهَاكَ: ﴿ وَقَالُوا عِزِذَا كُتَّا عِظَامًا وَرُفَاقًا .. الى ... إن لَّهِ فُتُمُ إِلَّا قَلِيُلَّ

ا من المنظم المبيات اور نبوات كم تعلق كلام فرمايا اب أن آيات مين منكرين قيامت كاايك شبقل كرك المنظم المبيات اور نبوات كم تعلق كلام فرمايا اب أن آيات مين منكرين قيامت كاايك شبقل كرك

📲 = منتشر ذرات میں عود کرآئے گی؟ اگر پیغمبر ایسی ناممکن بات کی خبر دیتے ہیں تو ثابت ہوتا ہے کہ (العیاذ باللہ )ان کی دماغی صحت بحال نہیں ہے۔

ہ نیل یعنی بیدریز سے اور چورا تو بہر مال انسانی لاش کا ہے جس میں پیشتر زندگی رہ چئی ہے۔ اورخو دئی کے ذرات میں بھی آ خارحیات کا پیدا ہو جانا چندال متبعد نہیں ۔ میں اس سے بڑھ کرتم کو اجازت دیتا ہوں کہ پریوں کا چورائیس ، اگر ممکن ہوتو پھر ہوتی کا اس جاؤے جو آخار دیات کے قبول کرنے سے بالکل محروم نظر آتے میں ، بلکرکوئی الیمی بخت چیز بن کرتجر بہ کولوجس کا زھرہ ہونالو ہے اور پتھر سے بھی زیادہ شکل معلوم ہوتی کہ مجمم موت بن کر دیکھ لوکہ پھر بھی اس قادر مطلق کو تمہارازندہ کر دیناکس قدر آسان ہے۔

ف جس نے پہلی بارتم کوشی یا نطفہ سے پیدا کیااور جماد لا یعقل پرروح انسانی فائض کردی کیااب اس میں قدرت نہیں رہی کہ فاک کے ذرات اور مردہ لاش کے اجزار کوجمع کرکے دوبارہ زندگی عنایت کردے۔

فیل یعنی استہزاء وتسخرے سر الا کر کہتے ہیں کہ ہال صاحب! بوریدہ بڑیوں کے ریز دل میں کب جان پڑے گی۔اور کب مردے قبر دل سے حماب کے لیے اٹھائے مائیں گے۔

فع یعنی قیامت کا ٹھیک وقت تی تعالیٰ نے کی تو نہیں بتلایا ہاں اس کے منتقبل قریب میں آنے کی تم امید ظاہر کر سکتے ہو گویاد نیا کی بقیہ عمراس سے تم ہے جتی محزر چی ہے۔

وسم یعنی جم وقت ندائی طرف ہے آ واز دی جائے گی ایک ڈانٹ میں سب مرد ہے زمین سے نکل کرمیدان حشر میں جمع ہو جائیں مرکمی کو سر تابی کی مجال نہ ہوگی۔ ہرایک انسان اس وقت ملیج ومنقاد ہو کر خدائی تمدو شاکر تاہوا حاضر ہوگا گو کا فرکواس وقت کی اضطراری تمدو شاسے کچھوفائد و نہیں یعض روایات میں ہے کہ مومنین کی زبان بدیرانفاظ ہوں گے۔"المحمد ملله المذی اذھب عناالمحزن"

فی یعنی اب ثنانی کرتے ہو،اس وقت اندازه کرو گے که دنیایس کچھزیاده دیائیس رہے تھے۔ پچاس موبرس ان ہزاروں برموں کے مامنے کیا معلوم ہوں اور معلق استخداب نام کے مامنے کیا معلوم ہوگی ۔ یا لغی اول اور نغی خانی کے درمیان چونکہ عذاب ندرہے گا،اس درمیانی مدت کا ملک درمیان کے درمیان چونکہ عذاب ندرہے گا،اس درمیانی مدت کا میں خیال کرکئیس کے۔ وقت تعققا من قمز قلیکا کا

اس کا جواب دیتے ہیں منکرین قیامت بیکہا کرتے تھے کہ جب آ دمی مرجائے گا اور گوشت پوست اس کا گل سر کرریز ہ ریز ہ ہوجائے گا تو پھروہ کیسے زندہ ہوگا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے بیدیا کہ بینوبت آسان ہے جس خدانے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اس خدا کوتمہارا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔

مرنے کے بعد تمہارے اجزاء خواہ ہوا میں اڑ جا تھیں یا آگ میں جل جا تھیں یامٹی میں اللہ تعالیٰ کے خزانہ علم اور احاطہ قدرت سے باہر نہیں جاسکتے جس قادر مطلق نے پہلی مرتبہ تمہارے بدن کے اجزاء منفردہ کو جمع کر کے بعنی نطفہ سے تمہارا پتلا تیار کرنے پر قادر ہے۔

قطره كودر مواشد يا كدريخت ازخزينه قدرت توكي كخت

اور جب وہ اس دلیل قطعی سے لاجواب ہوتے ہیں توسر ہلا کر پوچھتے ہیں ﴿ مَتَّنِّي هُوِّ ﴾ اچھا پھروہ قیامت کب آئے گ اس کا جواب یوں دیا گیا کے عنقریب آنے والی ہے مگر اس کے آنے کا وقت نہیں بتایا گیا۔ چنانچے فرماتے ہیں اور جس طرح پیلوگ قر آن اور نبی سےنفوراور بیز ار ہیں اوراس کاتمسنح کرتے ہیں ای طرح پیلوگ آخرت کے بھی منکر ہیں اور بطوراستہزاء و تسخر یہ کہتے ہیں کہ بھلا جب ہم مرنے کے بعد ہڑیاں اور چورا چورا ہوجائیں گے تو کیا ہم نگی پیدائش سے دوبارہ زندہ کیے جائمیں کے مطلب بیہ ہے کہ اس مظر کا بیکہنا کہ مرنے پیچھے زندہ ہوگا بیاس بات کی دلیل ہے کہ پیخف محور ہے اس پرکسی نے جادوكرديا ہےجس سےاس كى عقل جاتى رہى اے نبى مُثَافِيْنَ آپ مُثَافِيْنَ ان سے كہدديجة كيتم بديوں كى دوبارہ زندگى كوبعيداز عقل سجھتے ہوا چھاتم شختی میں پتھر اور توت اور وزن میں لوہا بن جاؤ جن میں حیات کے قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں یا کوئی اور تلوق ہوجا وَجوتم کو ہاتھ کے دبانے سے بڑی معلوم ہوتب بھی تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے مطلب سے کہتم ہڑیوں کودوبارہ جوڑنے اور زندہ کرنے کو بعید ازعقل سجھتے ہو حالا نکہ دہ ایک عرصہ در از تک محل حیات رہ چکی ہیں۔پس اگر بالفرض تم پتھریالوہا وغیرہ جن کو دنیا میں روح اور حیات ہے تعلق نہیں اگر ہو سکتے ہوتو ہوجاؤتب بھی اللہ تعالیٰتم کو دوبارہ زندہ کرے گاجس خدانے پلی بار ہڑیوں میں حیات پیدا کی اسے ان میں دوبارہ حیات پیدا کرنا کیا مشکل ہےتم جو چاہوہ وجا <u>ؤ ضور</u>ردوبارہ زندہ کیے جاؤ کے بی قریب ہے کہ بین کروہ یہ کہیں گے کہ مرنے کے بعد ہم کودوبارہ کون بیدا کرے گا آپ مثل کھا جواب میں کہدد یجئے وی جس نے پہلی بارتم کو پیدا کیا تھا وہ تمہارے دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہوااس کی قدرت کا ملہ جیسے پہلے تھی ویسی ہی اب بھی ہے۔اور تمہاری فطرت اور قابلیت اور صلاحیت بھی ولی جیسے پہلی تھی۔اللد کی قدرت کے اعتبار سے گوشت اور پوست ادرلوہا اور پھر اور ماضی اور حال اور استقبال سب برابر ہیں گیں اس پر بیلوگ استہزاء اور تمسنحر سے تیری طرف ایے سر منكائي كي اور سر بلا بلاكر مهيں كے كه اچھا يہ بتائية كه بيدوباره زنده مونا كب موكا آب ماليم كه ديجة كه شايدوه قریب ہی ہواس کو دور نہ مجھو دنیا بھی چندروزہ ہے اور تمہاری زندگی بھی چندروزہ ہے جب انسان مر گیا تو اس کی قیامت تو آمن اوراس نے اپنی قیامت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی خوب مجھلوکہ جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے پہلے ہی ہے اس کی فکر کرلو اور پیوا قعہ اس روز ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ تم کوتمہاری قبروں میں سے زندہ کرکے نکالے گا اور میدان حشر کی طرف تم کو پکارے گااور بلائے گاتوتم اس آواز کو سنتے ہی اضطراری طور پر خداکی حمد وثنا کرتے ہوئے میدان حشر میں جمع ہوجاؤ گے کسی

کوسرتانی کی مجال نہ ہوگی اور جس چیز کواس وقت محال بتار ہے ہواس وقت اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کرلوگے۔

سعید بن جیر روی کی ہے ہیں کہ لوگ قبروں سے سبحانگ اللهم وبحمد لئے ہوئے تکلیں گرکا فرکو
اس حمد و ثناء سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اس لیے اس کا یہ کہنا اضطراری طور پر جرا وقیرا ہوگا اور گمان کروگے کہ ہم نہیں تھہرے ونیا
میں یا قبر میں مگر بہت تھوڑا اور جیران اور پریشان ہوکر باہم گفتگو کریں گے کہ ہم دنیا میں کس قدر تھہرے وی تھیسہ المُحیّر مُون امالی بیوٹر ساعت سے زیادہ نہیں تھہرے ہی تھاند کو چاہئے
المُحیّر مُون امالی مُواع نور ساعت کے بہم ایک ساعت سے زیادہ نہیں تھہرے ہی تھاند کو چاہئے
کہاں تھوڑی کی زندگی کواس دائی زندگی کے لیے صرف کرے تا کہاس دن حبرت اور ندامت کی ذلت میں جنال نہ ہو۔

بدنیا توانی کہ عقبیٰ خری بخرجان من ورنہ حبرت بری

کے گوئے دولت زدنیا سپرد کہ باخود نصیبے بہ عقبیٰ سپرد

والا رئین میں اور ہم نے افغل محصلت بعض النبیان طبی بعض والیت کاود زبورا کھا فی ادعوا اور زمین میں اور ہم نے افغل کیا ہے بیغے بیغمبرول کو بعضول سے اور دی ہم نے داؤد کو زبور کہد بکارو اور زمین میں۔ اور ہم نے زیادہ کیا ہے بیغے نبیول کو بعضول سے، اور دی ہم نے داؤد کو زبور کہد بکارو فل مشرکین کی جہالت اور معن و تسخوک کرممکن تھا کو کی مسلمان فیسے و فہائش کرتے وقت تک دلی برتنے لگے اور بختی برا آ آ تے اس لیے مسلمانوں کو نسخت فرا کی ہمالت اور میں کوئی سخت دل آزاراور اشتعال انگیز بہلوا فتیار نہ کریں۔ یونکداس مصبح اے فائدہ کے تھان ہوتا ہے۔ پیرما طب کے دل میں ایسی ضدو عدادت قائم ہو جاتی ہو تب کھتا ہوت بھی رسمے ہے۔

امباد کرلاائی کرادیتا ہے۔ پیرمخاطب کے دل میں ایسی ضدو عدادت قائم ہو جاتی ہوت بھی رسمے ہے۔

ے موجہ مصلیب میں ہے۔ فتلے حضرت ثام ماحب رحمالند تھتے ہیں کئے مذاکرہ میں تق والاجسنج سلانے لگتا ہے کد دسر امریح حق کونیس مانتا ہوفر مادیا کتم ان کی ہدایت کے ذمہ دارنہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے جس کو چاہے راد مجمائے ۔"

فى يعنى بم البي علم محيط كيموافق برايك كساه معامل كرت يل جس ومناسب ماناة ديمول يس سي يغبر بنايا \_ بحرج بيغبر كو چاد وسر يغبرون=

الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلَا يَمُلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحُويُلًا ﴿ أُولَيِكَ جن کو تم سمجتے ہو موائے اس کے مو وہ اختیار نہیں رکھتے کہ کھول دیں تکلیف کو تم سے اور نہ بدل دیں فل وہ لوگ جن کو سمجھتے ہو سوا اس کے، سو نہیں اختیار رکھتے کہ تکلیف کھول دیں تم ہے، نہ بدل دیں۔ وہ لوگ النيني يَلْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ آيُّهُمُ اَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ جن کویہ پکارتے میں وہ خود و صوند ھتے میں ایسے رب تک وسیار کونسا بندہ بہت نزدیک ہے قبل ادرامیدر کھتے میں اس کی مہربانی کی ادر درتے میں جن کویہ پکارتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اپنے رب تک وسیلہ، کہ کون بندہ بہت نزدیک ہے ادر امیدر کھتے ہیں اس کی مہر کی، اور ڈرتے ہیں عَنَابَهُ ﴿ إِنَّ عَنَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحُنُورًا ﴿ وَإِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبُلَ يَوْمِ ای کے عذاب سے بیشک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے قط اور کوئی بتی نہیں جس کو ہم خراب نہ کردیں گے اس کی مار سے۔ بے شک تیرے رب کی مار ڈرنے کی چیز ہے۔ اور کوئی بتی نہیں جس کو ہم نہ کھیاویں گے الْقِيْمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَنَابًا شَبِيئًا ﴿ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا ۞ وَمَا مَنَعَنَأ قامت سے پہلے یا آفت ڈالیں کے اس پر سخت آفت وس یہ سے متاب میں لکھا گیا فک اور ہم نے اس لیے قامت سے پہلے یا آفت ڈالیں اس پر سخت آفت۔ سے کتاب میں لکھا گیا۔ اور ہم نے اس سے = پکلی یا جزئی فعنیلت عنایت کی حضرت شاه صاحب رحمرالله لکھتے ہیں '' یعنی بعضے نبی تھے کہ (امت کی مدسے زیاد ، شرارتوں پر آخر کار ) جمنجعلا گئے ۔ آپ میلی الله عليد دملم كاحوسلمهان سے زياد وركھاہے ۔ (اورسب برنضيلت دي ہے بہذا آپ ملي النه عليه دملم كی خش اخلاتی اسپ مرتبه عالی کے موافق ہونی چاہيے )اورخصوصيت سے داؤ دمليه السلام كاذ كركيا يونكد دونول چيزي ركحت تے، جهاد بھي اورز بور بھي بجھانے كو وفي البحديث كان لائفي وَأَوْ الأَفِي وَوَدُول باتيس بيال بھي ین" قرآن اور جهاد بعض نے کہا کہ یہال" زبور" کاذ کر کر مے صور کی ضیلت کلیباورامت محدیہ کے فنس وشرف کی طرف اشار و فر مادیا، کیونکہ حضور کل الذعلیہ وسلم كَ فَاتُمُ الانبياء اوراس امت كاشرف الام مون برز بورشريف كمضاين مُتل تقد ووَلَقَلُ كَتَبُنا في الزَّبُودِ مِن بَعْدِ اللَّهِ كُو آنَّ الأرْضَ يَوِعُهَا عِبَادِي الصَّلِحُةِن ﴾ يعني محمدًا صلى الله عليه وسلم وامة المرحومه

ف کینی خداتو وہ ہے کہ جس کو چاہے عذاب دے جس پر چاہے مہر باتی فرمائے، جس کو جس قدر چاہے دوسروں پرفضیات عظا کرے،اس کی قدرت کا ساداد رعلم محیلہ ہے۔اب ذرامشر کین ان ہمتیوں کو پکاریں جن کو انہوں نے خدام محمد رکھایا بنارکھا ہے کیاان میں ایک بھی ایرامتقل اختیار رکھتا ہے کہ ذرای تکلیف کوتم ہے دورکر مکے یا الحکی کر دے باتم ہے اٹھا کر کسی دوسرے پر ڈال دے۔ پھرائے ن عند وعاجر محلوق کی معبود کھر الینا کسے روا ہر کا یہ

فی بخاری میں روایت ہے کہ کچھوگ ماہمیت میں جنات کی عبادت کرتے تھے۔ وہ جن سلمان ہو گئے اور یہ پوجنے والے اپنی جماعت پر قائم رہے۔ ان کے تق میں روایت ہے کہ کچھوگ ماہمیت میں جنات کی عبادت کرتے تھے۔ وہ جن سلمان ہو گئے اور یہ پوجنے والے اسباس میں شامل ہیں مطلب یہ ہے کہ جن سمتیوں کوتم معود و متعان مجھوکر پکارتے ہو، وہ خو داسپنے رب کا بیش از بیش قرب تلاش کرتے ہیں۔ ان کی دواد وش سرف اس لیے ہے کہ خدا کی دار وہ میں اور بی عمل کرنے میں کون آسمی مطلب میں ہو وہ بی زیاد و قرب الہی کے طالب رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہی سب سے زیاد و مقرب بندہ کی دعاء وغیر و کوصول تھیں ہو ہے میں جب تبہارے تجویز کیے ہوتے معبود وں کا فندا کے سامنے یہ صال ہے تو اپنے تین خود فیصلہ کر کوکہ خدا تعالی کوخوش رکھنا کہاں تک سروری ہے۔ میں ادنہ کی برسش سے خدا خوش ہوتا ہے دو جہیں تم خوش رکھنا جا ہے ہو

(حنیمہ)'' توسل'' اور'' تعبر'' میں فرق ظاہر ہے۔ پھرتوسل بھی ای مدتک مشروع ہے جہاں تک شریعت نے اجازت دی ۔ میں باوجو د خابت قریب کے ان کی امید یم محض حق تعالیٰ کی مہریا تی ہے والبتہ بیں اورای کے مذاب سے ہمیشارزاں وترسال رہتے ہیں ۔ وہ ·

كه المرقم الفع بهنجانا، إخرركوروكناايك خداك قبضيس ب-

# آن نُّرُسِلَ بِالْلَٰيْتِ اِلَّا آنَ كَنَّبَ بِهَا الْآوَلُونَ ﴿ وَاتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا موقد كين نانيان بيجي كه اللول نے ان كو جملايا فل اور ہم نے دی ثمود كو انٹی ان كے مجمانے كو پھر ملم كيا

ودف ین حالیاں کی کہ اعول کے ان کو جسلایا ہے۔ اور ہم سے دی خود کو اوئی ان سے مفاتے کو پھر علم میا موقوف کیس نشانیاں بھیجنی، کہ اگلوں نے ان کو جبٹلایا۔ اور ہم نے دی شمود کو اوٹنی سوجھانے کو، پھر اس کا حق

# جِهَا ﴿ وَمَا نُرُسِلُ بِإِلَّا يُعْوِينُنَّا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ آحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا

اں پر فٹ اورنشانیاں جو ہم بھیجتے ہیں سو ڈرانے کو فٹ اور جب کہہ دیا ہم نے تجھ سے کہ تیرے رب نے گھیر لیا ہے لوگوں کو فٹ اور وہ نہ مانا۔ اور نشانیاں جو ہم جھیجتے ہیں سو ڈرانے کو ان جس کر دیا ہم نے تجھ سے کہ تیں بے رب نے گھیر لیا لوگوں کو۔ اور وہ

نہ مانا۔ اور نشانیاں جو ہم بھیجتے ہیں سو ڈرانے کو۔ اور جب کہہ دیا ہم نے تجھ سے کہ تیرے رب نے گھیر لیا لوگوں کو۔ اور وہ فلا اس آیت کامطلب کئی طرح لیا جاسکتا ہے (الف) دنیا کی ہرایک بتی کوعظیم الثان گناہوں کی پاداش میں قیامت سے پہلے پہلے عذاب متاصل بھی کر بالکیہ تباہ و خراب کر دیا جائے گا، یاا گرگناہ انتہائی درجہ کے نہوں کے تو درجہ دوئم کے برائم کی سزامیں عام ہلاکت سے کم کوئی سخت آفت اس بتی پر نازل کی جائے گی۔ باتی ایس کی کہاں ہے جو ازل سے ابدتک ندگناہ کرے نہی آفت میں پھنے (ب) قیامت سے پیٹر ضروری ہے کہ ہرایک بتی معنی موت پر جو تعذیب کی رنگ سے خالی ہو، لغظ " ھلاک "کا اطلاق قرآن و مدیث سے ثابت ہے ﴿ حَتّی اِذَا هَلَكَ قُلْتُهُمْ لَنْ یَّبُعَت اللّٰهُ مِنْ بَعْدِیا رَسُولًا ﴾ وفی اللہ عمل بالاد "کا اطلاق قرآن و مدیث سے ثابت ہے ﴿ حَتّی اِذَا هَلَكَ قُلْتُهُمْ لَنْ یَّبُعَت اللّٰهُ مِنْ بَعْدِیا رَسُولًا ﴾ وفی الصحدیث کُلّما هَلَكَ نَبِیْ جَاءَ نَبِیْ اَخْرُ (جَ) کفار کی ہرایک بتی یا قیامت سے پہلے اپنے بائیں، مقسود اس آیت سے تحذیر ہے کو یا پہلے جو فرمایا تھا "اِنْ کئی متن ور سے تی کا بت سے تو مرایا تھا "اِنْ عَلَا مِنْ لَا عَلَالَ کُنْ مَا کُنْ مَانْ کُنْ مَانَ مَانْ کُنْ مَانَ کُنْ مِنْ کُنْ مَانَ کُنْ مَانْ کُنْ مِانْ کُنْ مَانْ کُمُنْ

ف یعنی به فیصله بالکل حتی اورائل ہے جوعلم البی میں طے ہو چکا اورائ محفوظ میں کھا گیا کوئی طاقت اے روک نہیں کئی حضرت ثاہ صاحب رحمداللہ لکھتے ہیں ہر شہر کے لوگ ایک بزرگ کو پوجتے ہیں کہ ہم اس کی رعیت ہیں اوراس کی پناہ میں ہیں، سووقت آنے پرکوئی پناہ نہیں دے سکتا یہ ،" لا عناصِم الْمَيْوَمُ مِینُ آمُر اللّٰوِ اِلْاَ مَن ذَجِمَة"

اَمْ اللّٰو اِلْاَ مِن ذَجِمَة"

فی مدیث میں ہے کہ اہل مکد نے حضور کی الدعیہ وسلم سے چند نشانیاں طلب میں مشاقید کہ کو وصفا کو ہونا بناد بجئے یا بہاڑوں کو ہمار سے گردو پیش سے بنا کر زراعت کے قابل زمین ہموار کر دیجئے۔ وغیر ذالک۔ ایسا کردو ہم آپ کی الدعیہ وسلم کو مان لیس گے۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی یعنی ایسے فرمانشی نشان دکھلائے گئے تب بھی ہدمانے لیک سرح ہیں میں اور ترقی کر گئے آخر منت اللہ کے مطابی نشان دکھلائے گئے تب بھی ہدمانے لیک سرح میں ہور ترقی کر گئے آخر منت اللہ کے موافی اس کا نتیجہ وہ ہی استے مان کی ہونا چاہیے جواس امت کے تی میں خلاف مسلمت و سام بلکہ تمہارے احوال سے بھی ظاہر ہے کہ تم بھر بھی ماسنے والے نہیں ہو سنت اللہ کے موافی اس کا نتیجہ وہ ہی استے سال و ہلاک کلی ہونا چاہیے جواس امت کے تی میں خلاف مسلمت و سام بھی خام ہونا چاہیے کے مسلمت اللہ مسلمت کی تعرفی خام استی خوال کی جو اس امت کے تی میں خلاف مسلمت و اس بنا در کہ اور کہ انگر کی طرح عذاب متاصل جو کہ کو نے کہ کو نے دکھلائے تھے کہ فرمائشی نشان مانگنے والوں کا حشر ایسا ہوتا ہے۔ چنا نجے اس آیت میں ان ہی تاریخی نظائر کی طرف اجمالی اشارہ فرمادیا کہ اگر فرمائشی نشان دیکھنے کے بعد تکذیب کی (اور یقینا کرو والوں کا حشر ایسا ہوتا ہے۔ چنا نجے اس آیت میں ان ہی تاریخی نظائر کی طرف اجمالی اشارہ فرمادیا کہ اگر فرمائشی نشان دیکھنے کے بعد تکذیب کی (اور یقینا کرو والوں کا حشر ایسا ہوتا ہوں وہی تمہارا ہوگائین حکمت البید مقتنی آئیں کرتم کو اس طرح تباء کیا جائے لہذا فرمائشی نشان دیکھنے کے بعد تکذیب کی (اور یقینا کو

ق قم " ثمود" نے صفرت مالی سے درخوات کی تھی کہ بہاڑ کی فلال چٹان میں سے اونٹنی نکال دیجئے ندانے نکال دی مگر بہائے اس کے کہ ایسا فرمائشی معجزہ دیکھ کرآ بھیں کھنتیں اورقبی بعیرت ماسل ہوئی النے ظلم وعدادت پر کمر بہتہ ہوگئے۔ چنا مجھ اونٹنی کو مارڈ الااور صفرت مالی علیہ اللام کے قبل کے منصوب مائد ھنے گئے ۔ آ خرجوانحام ہوادہ سب کومعلوم ہے کہنے کی ضرورت نہیں ۔ یہ " آن گذّت بھا اللاق کُون "کا ایک نمونیٹن کردیا۔

ن الله الله الله الله المحضى برموقون أبيس غير معمولى نشانات بميجنے سے تو مقعود يہ ہے كہ قدرت قاہر وكو ديكو كركوگ خداسے ذريں اور ڈركراس كي طرف جمكيں ۔ اگر يمقعود مامل يہ دواور في الحال اس قرم كو تباه كرنا بھي مسلحت أبيس تو محض فرمائتيں پورا كرنے سے كيا مامل ہے ۔ ہاتی مام تحويد واغدار كے ليے جن آيات ونشانات كا بھيجا مسلحت ہے وہ را در بجمجے ماتے ہيں ۔

في ثايدة ب ملى الدهيد وسلمة خيال بوابوكا كفر مانتى بشان دد كلا في يكفارة في اولمعن كرف كاموقع مل كاكدام كي يغم بربوت و معارى طلب كيموافق

وَنُحَوِّفُهُمُ ﴿ فَمَا يَزِيُكُهُمُ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴿

اورہم ان کو ڈراتے ہیں توان کو زیادہ ہوتی ہے بڑی شرارت ق

اورہم ان کوڈراتے ہیں ہوان کوزیا دہ ہوتی ہے بڑی شرارت۔

تلقين حسن خطاب بااہل كتاب وجوابات از شبهات مشركين

وَالْخَالَا: ﴿ وَقُلُ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِي آحُسَنُ ... الى ... إِلَّا طُغْيَالًا كَمِيْرًا ﴾

ربط: .....توحیداور قیامت کی حقانیت پردلائل قائم کر کے مسلماً نوں کو تعلیم فرماتے ہیں کہ خالفین سے جب بحث کی نوبت آجاتی ہے اور شیطان با ہمی نفرت اور عداوت کا ذریعہ بن جاتا ہے اور خالف ضد پراتر آتا ہے ایس حالت میں دعوت و تبلیغ ہے سود ہوجاتی ہے۔ بعدازاں مشرکین کے چند شہبات کے جوابات دیئے جونہایت نرم ہیں اور باوجود زم ہونے کے نہایت تھام ہیں۔ چنا نحج فرماتے ہیں اور اے نبی ٹاٹیٹرا بیمی میں میں میں میں میں اور باوجود زم ہونے کے نہایت تھام ہیں۔ چنا نحج فرماتے ہیں اور اے نبی ٹاٹیٹرا کی میں میں میں میں میں میں میں ہونے کے نہایت کی میں تو وہ بات کہیں جو بہت اچھی ہو کھارا گرسخت کلائی کریں تو وہ بات کہیں خواب نری سے دو بے شک شیطان سخت بات زبان سے نکال کرلوگوں میں فساد ڈلوادیتا ہے تو اندیشہ ہے کہ تحق کو جواب ختی سے دینے میں جھڑ ابڑھ جائے گا بے شک شیطان انسان کا کھلا دھمن ہے ہرگز اس کی بھلائی نہیں ہو ہوتا ہوں کہ نہیں شروع شروع میں مسلمان کا فرول کو نوط میں کیا کرتے ہیں شروع شروع میں مسلمان کا فرول کو نوط میں کیا کرتے ہیں شروع شروع میں مسلمان کا فرول کو نوط میں کیا کرتے ہیں شروع شروع میں مسلمان کا فرول کو نوط میں کہا تھائی کے انہوں میں مسلمان کا فرول کو نوط میں کہا تھائی کے انہوں کے بین شروع شروع میں مسلمان کا فرول کو نوط میں کہا تھائی کے انہوں کہا تھا اور عداوت کی نیخ مضبوط ہوتی تھی اور یہ اسلام کی ترقی میں حرج پیدا کرتا تھا اس لیے اللا فرون کی اس کے بین کرتی میں حرج کہ میں ناز ل ہوئی اس لیے بلی ظو وقت نزول اس آیت میں میں میں میں ناز ل ہوئی اس لیے بلی ظو وقت نزول اس آیت میں میں میں میں میں میں میں کرتی میں میں میں میں میں کرتی ہیں کرتی میں میں کرتی ہیں کرتی ہیں کرتی میں میں کرتی ہیں کرتی میں میں کرتی ہیں کرتی میں میں کرتی ہیں کرتی کی کو کرتی ہیں کر

علی اورن ووں ہائی رصا سے سے ہے۔ ہدا ہ پ ن العدمیدو من بھٹ میں دید ہیں ہیں بادر سے ن سرا میں اور بھول نے جوٹ مانا۔ **فل" دکھادے "** سے مراد شب معراج کانظارہ ہے جس کے بیان سے لوگ جانچے گئے یہجوں نے میں کرمانا اور پکول نے جموٹ مانا۔

۔ ف**ک** یعنی رُقَوم کا درخت جے قرآن میں فرمایا کہ دوزخ والے کھائیں گے۔ایمان والے یقین لائے ادرمنکروں نے کہا کہ دوزخ کی آگ میں ہز درخت ک**ی بکر ہوگا؟ یہ بی جامجی تھا۔ان دومثالوں سے اندازہ کرلوکرتسد لی خوارق کے باب میں ان کی طبائع کا کیامال ہے۔** 

عبادی سے خصوصیت کے ساتھ مہاجرین اولین مراد ہیں جو کفار قریش سے مجادلہ اور کا صمہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے افظ عباد کویاء کی طرف مضاف کرکے عبادی فرمایا یعنی میرے خاص بندے اس میں لطف و کرم خاص ہے مہاجرین اولین کے ساتھ جس کے وہ مورد بنائے گئے و ھوالم مقصود (حضرت شاہ ولی اللہ کے کلام کا ترجمہ ختم ہوا) (ازالة الخفاء)

لیں اے میرے فاص بندو! تمہیں کا فروں کی دعوت اور نصیحت میں شدت وخشونت لین تنی کی صرورت نہیں اس لیے کہ تمہارا پروردگارتم کوخوب جانتا ہے ہرایک کی صلاحیت اور استعداد کو اور ہرایک کے انجام کوخوب جانتا ہے اور اپنی مخلوق کا مختار ہے جو چاہے کرے وہ اگر چاہتو تم پررتم کرے اور بغیرنا صح کی شدت اور خشونت ہی کے ہدایت دیدے یا اگر چاہتو تم کو عذاب دیاوی یا اخرو کی سے اگر چاہتو تم کو عذاب دیاوی یا اخرو کی سے اسے ہلاک کرے مطلب میہ کہ مشیت خداوندی تم سے پوشیدہ اور مستور ہے اور آپ منافیظ کو اور کسی کو اس کا انجام معلوم نہیں اور ان کی ہدایت آپ منافیظ کے ذمہ نہیں خداجس کو چاہ ہدایت دے اور اے نبی منافیظ اجم نے تجھ کو ان پر دارو غہ بنا کر نبیس بھیجا ہم نے آپ منافیظ کو بشیر ونڈیر بنا کر بھیجا ہے جو آپ منافیظ کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو آپ منافیظ کی نافر مانی کرے گا وہ دوز خ میں جائے گا آپ منافیظ کا کام میہ ہے کہ ملاطفت اور نری سے ان کو تبلیغ اور دعوت اور نسیحت کی نافر مانی کرے اور آپ منافیظ ان پر نگہبان نہیں لہذا بختی اور درشتی ہے کہ ملاطفت اور نری سے ان کو تبلیغ اور دعوت اور نسیحت کے ملاطفت اور تری سے ان کو تبلیغ اور دعوت اور نسیحت کرتے رہے اور آپ منافیظ ان پر نگہبان نہیں لہذا بختی اور درشتی ہے کہ ملاطفت اور تری سے ان کو تبلیغ اور دعوت اور نسیحت کے مالا حد ترین کی بیان نہیں لہذا بختی اور درشتی ہے کہ ملاطفت اور تری سے ان کو تبلیغ اور دعوت اور نسیحت کہ مالونہ کی بیا در آپ منافید کیا کہ کیا ہے۔

حضرت شاہ صاحب مُوہِ اُنے ہیں کہ" مذاکرہ میں حق والاجھنجھلانے لگتا ہے اور دوسر اصریح حق کونبیں ما ننا سوفر ما دیا کہتم ان کی ہدایت کے ذمہ دارنہیں اللہ بہتر جانتا ہے جس کو چاہے وہ سمجھاد ہے"۔ (موضح القرآن)

یعنی پنیمبرکا کام بیہ ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچادے پھر جوکوئی مانے تو اس کا بھلا ہے اور جونہ مانے اس کا براہے خی کرنی بے سود ہے۔ لہٰذامسلمانوں کو چاہئے کہ دعوت اور نصیحت میں نرمی اور حسن اخلاق کو کمجوظ رکھیں اور کسی کو دوزخی اور جہنمی نہ کہیں کیونکہ خاتمہ کا حال اللہ ہی کومعلوم ہے کہ ایمان پر ہوگا کہ کفریر۔

اب آئندہ آیت میں آنحضرت مُلَّا کُونطاب فرماتے ہیں کہ تیرا پروردگار نوب جانتا ہے جو آ ہانوں میں اورز مین میں ہے ہرایک کا حال اور مآل جانتا ہے اور جو بات جس کے حق میں مصلحت ہے یا مفسدہ ہے سب جانتا ہے اللہ اور مال ومنال اور حسن و جمال کے اعتبار سے مختلف بنایا اور اس اختلاف اور تفاوت کو با ہمی تمایز کا ذریعہ بنایا وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق جس کو چاہتا ہے اپنی نبوت ورسالت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اور بعض کو بعض پر فضیلت و بتا ہے اور البتہ تحقیق ہم نے اپنے اس علم کے موافق بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی جس کے لیے جو فضیلت چاہی وہ اس کو عنایت کی ابر اہیم علیہ کے وہ سات اور مولی علیہ کو مکالت عطاکی اور عیسی علیہ کو احماء موتی اور ابراء اکمہ وابر صبح جو اب عطائے اور داؤد علیہ کو ہم نے زبور عطاکی جو حکمت اور فضل خطاب پر مشتل تھی اور یہ عطاء زبور ان کی فضیلت کا ذریعہ بنی۔ حالا فکہ داؤد علیہ اسب بھا تیوں میں بہت قداور لوگوں کی نظروں میں حقیر و فقیر سے مگر اللہ نے ان کو یہ فضیلت بخشی کہ نبوت ورسالت بھی عطاکی اور اس کے ساتھ با دشاہت بھی عطاکی تا کہ سلطنت ورسالت کا نے ان کو یہ فضیلت بعث میں کو یہ خوالی کے درسالت کا میں است کے ساتھ با دشاہت بھی عطاکی تا کہ سلطنت ورسالت کا نے ان کو یہ فضیلت کا نہ ہوت ورسالت بھی عطاکی اور اس کے ساتھ با دشاہت بھی عطاکی تا کہ سلطنت ورسالت کا

معین و مددگاراور خدمت گزار ہو ۔غرض میہ کہ بعض پر فضیلت دینا یہ حق تعالیٰ کی سنت قدیم ہے کوئی بدعت نہیں۔ حق تعالیٰ کا مقصود میہ ہے کہ لیس اگر ہم نے محمد رسول اللہ مالیٹی کو نبوت ورسالت عطاء کی اور آپ مالیٹی کو جملہ انبیاء پر فضیلت دی اور ان پر قر آن عظیم اتارا تواس میں استبعاد اور انکار کی کون می بات ہے اس آیت میں قریش کے تعجب کا جواب دیا گیا جو یہ کہتے تھے کہ سازے عرب میں خدا کورسول بنانے کے لیے ابوطالب کا بیتم ہی پند آیا اللہ تعالیٰ نے بتلادیا کہ بزرگ کا دارومدار مال و دولت پر نہیں بلکہ خدا داد فضائل و شائل پر ہے جیسا کہ انجیل میں ہے کہ" جس پھر کو معماروں نے خراب جان کر بھینک دیا وہی کل کا کنگرہ اور سرا ہوا"۔

کلتہ: .....اورزبور کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ اس ہے آپ خالی گا کی اور آپ خالی کی امت کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح داؤد علی آپ خالی کی نبوت و کہ جس طرح داؤد علی آپ خالی کی نبوت و کہ جس طرح داؤد علی آپ خالی کی نبوت و رسالت کے ساتھ صاحب سلطنت عظیم بھی متھای طرح اللہ تعالی آپ خالی کی کہ در اللہ تعالی مسلطنت عظیم بھی عطافر مائے گا اور داؤد علی کی طرح آپ خالی بھی صاحب جہاد ہوں گے جیسا کہ حضرت داؤد علی کے متعلق صدیث میں آیا ہے کان لایفر اذا لاقعی لینی داؤد علی جہاد میں بھی چیچے نہ ہٹے تھائی طرح اللہ تعالی آئے خضرت خالی کے بعد خلفائے راشدین شاختی اور کھر آپ خالی کے بعد خلفائے راشدین شاختی اور کھر آپ خالی کے بعد خلفائے راشدین شاختی اور کھر آپ خالی کے بعد خلفائے راشدین شاختی کے ایک خول کے بیا کہ قر آن کریم میں اس کی خردی گی ﴿وَلَقَلُ کَتَبْنَا فِلُ الزَّبُورِ مِنْ ہُعُی اللّٰ کُورِ آنَ الْاُرْضَ یَدِ مُنَا عِبَادِی الطّٰلِحُون ﴾۔

چنانچہ بہ وعدہ خداوندی صحابہ کرام ٹوائٹی زمین ایران وشام کے وارث ہوئے اور ابوبکر وعمر ٹھائٹ کی خلانت اور بادشاہت سیدنا داؤد علیہ کی خلافت اور بادشاہت کا نمونہ بنی ابوبکر وعمر ٹھائٹا اگر چہ سیدنا داؤد علیہ کی خلرف بنی نہ تھے لیکن بادشاہت کا نمونہ بنی ابوبکر وعمر ٹھائٹا کی گدڑی میں نبوت اور خلافت جمع تھی اور ابوبکر وعمر ٹھائٹا کے گدڑی میں نبوت اور خلافت جمع تھی اور ابوبکر وعمر ٹھائٹا کے کمبل میں ولایت اور بادشاہت دونوں جمع ہوجا نمیں تو ای کا نام خلافت راشدہ ہاور جوفر ماں روافضائل وشائل میں نبی کانمونہ اور ہمرنگ ہوتو وہ خلیفہ راشد ہے۔

عبادت گزار بندے تھے تم کو چاہئے کہان کے نقش قدم پرچلوا دران کوخدا کابرگزیدہ بندہ جانو نہ کہ معبوداس لیے آئندہ آیات میں پھرتو حید کامضمون ذکر فر ماتے ہیں۔

# رجوع بسوئے ابطال شرک

مشرکین دلائل توحیدین کراپے معبودوں کے فضائل بیان کرتے اور کہتے کہ وہ بیکر سکتے ہیں اور بیکر سکتے ہیں جق تعالی اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں۔اے نبی ظافیاً! آپ مُلاَیماً ان لوگوں سے کہدد یجئے کہ جن کوتم خدا کے سوامعبود

قراردیے ہوئے ہو جیسے ملائکہ اور جنات ذراان کو اپنی کسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے پکاروتو ہی دیکھیں تو وہ تمہاری کیا مدد

کر سکتے ہیں کہتم سے بلاکوٹال کر کسی دوسر سے پر ڈال سکیں پس جن کواتی بھی قدرت نہیں تو پھر کیوں تم ان کو معبود کھہراتے ہوائ

ہیں کہتم سے بلاکوٹال کر کسی دوسر سے پر ڈال سکیں پس جن کواتی بھی قدرت نہیں تو پھر کیوں تم ان کو معبود کھہراتے ہوائ

آیت میں اشارہ اس طرف ہے کہ اہل مکہ جس قحط شدید میں تم اس وقت مبتلا ہو تمہار سے یہ معبود اس کو دور نہیں کر سکتے اور

معبود برحق وہ ہے کہ جوایصال منفعت اور دفع مصرت پر اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنے پر قادر ہواور

جن کوتم معبود برحق ہوہ ہاں بات پر قادر نہیں معلوم ہوا کہ وہ معبود برحی نہیں اب آئندہ آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ جن کوتم

معبود سمجھے ہوئے ہوہ وہ خود خدا کے عبادت گزار بند ہے ہیں اور اس کی رحمت کے امید وار ہیں اس کے قہر سے ڈرنے والے

معبود سمجھے ہوئے ہوہ وہ خود خدا ہوئے۔

چنانچ فرماتے ہیں کہ بیر کردہ طائکہ و جنات جن کوشر کین معبود اور مستعان بچھ کراپئی حاجتوں کے لیے پکارتے
ہیں انکا حال خود یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگارتک پہنچنے کا وسیلہ اور زریعہ ڈھونڈ ھے ہیں جیسے عیسیٰ وعزیز عظیہ اور طائکہ کرام سب
اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہیں اور اس فکر میں ہیں کہ ان میں سے کون خدا کے زیادہ نزدیک و تر اور مقرب بنا
ہیں جن جن ہستیوں کوتم معبود بچھ کر پکارتے ہووہ طاعت اور عبادت کے ذریعہ سے پیش از بیش خدا کا تقرب حاصل کرنے کی
طمع اور حرص میں گئے ہوئے ہیں اور جیسے کوئی متابعت میں ایک دوسر سے سبقت چاہتا ہے اس طرح یہ حضرات عبادات
اور طاعات کو وسیلہ بناتے ہیں کہ قرب مزید حاصل ہوا ور ان کا حال یہ ہے کہ وہ امیدر کھتے ہیں اس کی رحمت کی اور ڈرتے ہیں
اس کے عذاب سے لیں جب ان کا بیرحال ہے کہ تووہ کیے معبود ہو سکتے ہیں کیا معبود گی بہی شان ہے کہ کسی کے قرب حاصل
کرنے کی تلاش میں لگار ہے اور اس کی رحمت کا امید وار در اس کے قبر سے فرز اں وتر ساں رہے معلوم ہوا کہ وہ کی نفع اور
ضرر کے مالک نہیں پھر معبود کیسے ہوئے اور اسے نبی خلافی المید وار جنات کا عذاب خداوندی سے ڈرنا ہے جانہیں ۔ بے شک
ضرر کے مالک نہیں پھر معبود کیسے ہوئے اور اسے نبی خلافی المید اور جنات کا عذاب خداب دیا گیا جو یہ کہتے تھے کہ ہم بتوں
کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ہم کو تحفوظ رکھیں اس کا جواب دیا گیا وہ کو تھی ہیں کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ انٹر سے ہیں مشرکین کی اس بات کا جواب دیا گیا جو یہ کہتے تھے کہ ہم بتوں
کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ہم کو تحفوظ رکھیں اس کا جواب
دیا کہ تھن غلط ہے وہ ہم گرتہ ہم ارک مصیبت کو دفع نہیں کر سے ۔

علامه زُخْرى مُوَّقَةُ اور قاضى بيضاوى مُوَّقَةُ اور امام رازى مُوَّقَةُ فَ ان آيات كى بَى تفير فرمائى جوہم نے ہديه ناظرين كى اور بعض مفسرين نے آيت مذكوريتى ﴿ أُولِيكَ الَّذِي تُوَّوَنَ يَبُعَتُوُنَ يَبُعَتُونَ الْى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ آيُّهُمُ اَقْرَبُ ﴾ فال ابن الجوزى في قوله تعالى ﴿ آيُهُمُ آقُربُ ﴾ قولان ذكرهما الزجاج احدهما ان يكون ايهم مرفوعا بالابتداء وخبره اقرب ويكون المعنى يطلبون الوسيلة الى ربهم ينظرون ايهم اقرب اليه فيتوسلون الى الله به (والثاني) ان يكون ايهم اقرب بدلاً من الواوفي ويبتغون فيكون المعنى يبتغى ايهم اقرب الوسيلة الى الله اى يتقرب اليه بالعمل الصالح انتهى كلامه (زاد الميسر: ٨٠٥٥)

والثاني كون اي استفهامية وهي مبتداء والجملة محل نصب يبتغون وضمن معنى يحرصون فكامه قبل يحرصونايهم يكون اقرب الي الله (ذلك بالطاعة وازديا والخير والصلاح ـ (روح المعاني: ٩٢/١٥)

کی دوسری تفسیر فرمائی وہ یہ کہ یہ کفار جن بزرگان دین اور مقبولان خداوندی کو اپنا حاجت رواسمجھ کر پکارتے ہیں اور خودالله کی جناب میں الله کے مقرب ترین بندہ کا وسیلہ ڈھونڈ ھے ہیں اور اس تلاش میں ہیں کہ کون سابندہ خدا کے زیادہ قریب ہے تا کہ اس کا وسیلہ پکڑیں یعنی اس کے اقتداءاوراتباع کواوراس کی دعا کوحصول قرب خداوندی کا وسیلہ اور ذریعہ بنا تھیں۔ (دیکھوتفسیر روح ● المعانی: ۱۵ر ۹۲)

حضرت شاہ عبدالقادر قدس اللہ سرہ کا میلان اسی معنیٰ کی طرف ہے چنانچ تحریر فرماتے ہیں" یعنی جن کو کافر پو جتے ہیں وہ آپ ہی اللہ کی جناب میں وسلہ ڈھونڈھ تھے ہیں کہ جو بندہ بہت نز دیک ہواس کا وسلہ پکڑیں اور وہ وسلہ سب کا پیغیبر ہے آخرت میں انہی کی شفاعت ہوگی"۔ (موضح القرآن)

اور بلاشبہ بارگاہ خداوندی میں حصول قرب کا سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ آنحضرت نگافیظ کی ذات بابر کات ہے کہ بغیر آپ کے اتباع کے بجات نہیں۔

خلاف پیمبر کے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہدرسید

اور قیامت کے دن تمام اولین اور آخرین آپ مُلاِیناً کا وسلہ پکڑیں گے اور آپ مُلاِیناً کی شفاعت کے وسلہ سے اہل محشر کو انتظار کی تکلیف سے رہائی ہوگی۔

خلاصه کلام: ..... بیکهاس آیت کی تفسیر میں بید دوتول ہیں جن کوامام نحو، زجاج میں تا در کرکیا اور دونوں قول ہم نے تشریح کے ساتھ ناظرین کے سامنے پیش کر دیئے ہیں تفصیل کیلئے روح المعانی کی مراجت کریں امام رازی میں کی نیسی کیسر کمیر میں پہلے قول کواختیار کیا حضرات اہل علم تفسیر کشاف اور تفسیر کمیر کی مراجعت فرمائیں۔

# ترهيب كفاراز قبرخدا وندقبهار

گزشتہ آیت میں ﴿ اِنَّ عَلَىٰ اِبِ رَبِّیاتَ کَانَ مَعُنُورًا ﴾ میں اس بات کا ذکرتھا کہ عذاب خداوندی ای بات کا اللّٰ عِن اس کے اللّٰ اِن کے اللّٰ کے اس عذاب کے وقوع کو بیان فرمات ہیں کہ وہ ضرورت آکر رہےگا۔ چانچ فرماتے ہیں اور کفار کی کوئی بستی ایسی نہیں جے ہم قیامت سے پہلے ہلاک اور بربا دنہ کر بر یا قیامت سے پہلے اسے کسی شخت عذاب کا مزہ چکھا دیں یہ بات لوج محفوظ میں کسی ہوتی ہے ضرور ظاہر ہوکر رہے گی خدا تعالی کا یہ حتی اور اٹل فیصلہ ہے جوئل نہیں سکتا ہے۔

# فرمائثی معجزات کےاظہار سے انکار

کفار مکہ آنحضرت نگافی سے کہا کرتے سے کہا گرآپ نگافی اوقی نی ہیں تو آپ نگافی ہمارے لیے کوہ صفا کوسونے
اور چاندی کا بناوی اور کہتے کہ پہلے پینیبرول جیے میجزات دکھا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے دوسری جگدان کا قول نقل کیا ہے۔
﴿ فَلُمْ اَیْ اَیْ اِیْ اَیْ اِلْکَ وَلُوْن ﴾ یعنی عصائے مولی مائی اور ناقہ صالح مائی اور است کا میجزہ آپ مائی کی کولا

• وجوز الحوفی والزجاج ان یکون ایعم اقرب مبتداء و خبرا والجملة فی محل نصب پنظرون ای یفکرون والمعنی بنظرون ایعمانی: ۱۱۵ میں معلی نامی الموادیتوسلون بدعاته والا ففی التوسل بالذوات ما فید (روح المعانی: ۱۱۵ میں موروح المورون موروح المورون موروح المورون موروح المورون مورون موروح المورون مورون مورون موروح المورون مورون مورو

ہیں دکھاتے ان کے اس بہودہ سوال کے جواب میں بیآیت نازل ہوئی اور ہم کواس قتم کے خاص فر ماکثی معجزات کے تھیجے میں کوئی شئے مانع نہیں مگر صرف میام مانع ہے کہ پہلے لوگ بھی اس قتم کے فرماکٹی معجزات دیئے جانے کے بعدان کی ان کی طرح مستحق ہلاکت ہوں گے اور یہ ہمیں ابھی منظور نہیں اور نمونہ کے طور پر ایک قصہ بھی سن لو کہ ہم نے قوم ثمود کو ان کی فر مائش کےمطابق افٹی دی جو کھلا اور روش مجر و تھی جسے دیکھ کر آئکھیں کھل جائیں صاف اور روش نشانی تھی جس **میں سحر کا** شائبداور واہمہ بھی نہ تھااس لائق تھی کہ اس کی بصارت ہے بصیرت حاصل کرتے اور ناقہ اور ثمود کی مثال اس لیے دی کہ قوم شمود کے کھنڈرات بلادعرب سے قریب تھے اوران کی ہلا کئ اور عذاب کے نشانات کو اہل عرب و <u>یکھتے تھے کہ</u> انہوں نے اس پرظلم کیا یعنی اس کونہ مانااور ذبح کرڈ الا اوراس ظلم وستم کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے۔ پس اگر ہم اہل مکہ کوان کی فرمائش کے مطابق معجزه عطا کردیں تو یہ بھی ویسے ہی ضدی اورعنادی ہیں۔معجز ہ دیکھ کربھی ایمان نہیں لا تعیں گے اور اس کی سز امیں ہلاک ہوں گے مگر ہم کوان کا ہلاک کرنامنظور نہیں ہماری بارگاہ میں بیے طیج وچکا ہے کہ بیامت پہلی امتوں کی طرح ہلاک نہ ہوگی۔ آئندہ چل کرخودان میں سے بعض کامل مسلمان ہول گےاورخدا کی راہ میں جہاد کریں گےاوران کی اولا دبھی مسلمان ہوگی جو اس دین کی مدد کرے گی اس آخری امت کے متعلق اللہ کا ارادہ نہیں کہ پہلی امتوں کی طرح اس امت کو بالکلیہ تباہ کردیا جائے بلكه الله كااراده بيه ب كه بيامت محديد قيامت تك باقى رب اوراس امت كومهلت ملنابية مخضرت مَا النَّيْرُ في كرامت اور بركت ے اور ہم جونشانیاں بھیجتے ہیں وہ صرف ڈرانے کے لیے جیجتے ہیں کہان نشانیوں کودیکھ کرعبرت بکڑیں اور خداکی نافر مانی اور 📓 خدا کے عذاب سے ڈر جائیں اور کچھ سوچیں سمجھیں پھر اگر معجزہ ظاہر ہونے کے بعد وہ کفرپر قائم رہیں تو نیست و نابود ہوجا کیں۔جیسے قوم عاداور قوم ثمود کے ساتھ ہوا کہ اول ڈرانے کے لیے ان کو پچھ نشانیاں دکھلا دی گئیں پھر بھی جب ایمان نہ لائے تو نیست و نابود کردیئے گئے لیکن اس آخری امت کے حق میں حکمت الہیدیہ ہے کہ اس امت کو پہلی امتوں کی طرح تباہ اور برباد نہ کیا جائے گااس لئے فر مائش نشانات کا بھیجنا موقوف کیا گیا جمہورمفسرین اس طرف گئے ہیں کہ پہلی آیت میں یعنی ﴿ وَمَا مَنعَنا آنُ نُرُسِلَ بِاللَّايْتِ ﴾ مي الف المعهد كاب اوراس سودى مخصوص اورمعهو ومجزات مراديي جن كامشركين ہلاک کرنامنظور نہیں اس لیےان کی فرماکشیں اورخواہشیں پوری نہیں کی جائیں گی اس بارے میں مفسرین کا کوئی اختلاف نہیں اور دوسری آیت ﴿ وَمَا نُوسِلُ بِالْأَيْتِ ﴾ میں مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس آیت میں بھی وہی آیات مخصوصہ مراد ہیں جن کامشرکین مکہ سوال کرتے تھے اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس دوسری آیت ﴿وَمَا نُوْسِلُ بِالْاٰلِيكِ مِن مطلق نشانیاں مراد ہیں خواہ فر مائش جیسے زلزلہ اور طاعون اور طوفان اور چاند اور سورج کا گہن ہونا وغیرہ وغیرہ۔اورمطلب میہ ے کہ ہم لوگوں کے ڈرانے کے لئے نشانیاں جھجتے ہیں اور طرح طرح سے اپنی قدرت کے نشان ظاہر کرتے ہیں تا کہ لوگ عبرت پکڑیں اور اللہ کے قبر سے ڈریں۔ پس اگر ڈریں تو نجات پا جائیں ورنہ پھر دوصورتیں ہوں گی ایک ہے کہ وو آیات اور نشا نات ان کی فر ماکش کےمطابق ظاہر کیے سکتے تنقے تو دنیا ہی میں عذاب استیصال میں مبتلا ہو کرسب ہلاک ہوجاتے ہیں اور

اگروہ نشانات وآیائے، آیائے مقتر حالت نہ ہول یعنی ان کے فرمائٹی نشان نہ ہوتو پھرایمان نہ لانے کی صورت میں ان کواس زندگی میں مہلت مل جاتی ہےاور عذاب آخرت میں ماخوذ ہوتے ہیں۔

خلاصه کلام: ..... یه که اگر آیت وقاما نویسل بالایت الا تخویفا) می آیات مقترحه لینی فرمائش نشان مراد مول تو تحریف سے عذاب استیصال سے ڈرانا مراد ہوگا کہ جس سے بالکلیہ تباہی اور بربادی موجائے اور اگر آیات سے آیات غیر مقرحه لینی غیر فرمائش مراد ہیں جیسے زلزلہ اور طوفان تو پھرتخویف سے عذاب آخرت سے ڈرانا مراد ہوگا۔ (سراج منیر: ۲۸۸۷ روح المعانی: ۲۷۸۵ روح البیان: ۷۷۷۵)

یہاں تک مشرکین کی جرائت اور طعن کو بیان کیا کہ وہ یہ گئے تھے کہ اگر آپ تا الحظام ہے رسول ہیں تو ہماری فرمائش کے مطابق مجرات لا سے جو ہم نے آپ تا لیظام سے مانظے ہیں اور اس طعن کا جواب دے دیا گیا اب آئندہ آیت میں آخضرت تا لیظ کی آلے میں فرماتے ہیں کہ آپ تالیظ سے مانٹیل ان کے معاندانہ سوالات اور ظالمان ظلم وسم سے رنجیدہ نہ ہوں اور اے بی تالیظ آپ تا لیظ آآپ مالی فرماتے ہیں کہ آپ تالیظ آپ تا تی ترا پروردگارسب لوگوں کو اپنا اور اعاطہ اور گھیرے میں لئے ہوئے ہوئے اور یں کہ جب ہم نے آپ تالیظ آپ میں لئے ہوئے ہے سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے اللہ تیرا محافظ اور تھہان ہے یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سے ۔ لہذا تو ان سے نہ ڈراوران کی پروانہ کر اور تبلی ورسالت کا کام کئے جااللہ تیرا حافظ و نا صراور معین و مددگار ہے۔ چنا نچاب تک باوجود سخت عداوت کے کوئی کا فرتیرا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ یہ غبی حفاظت تیری تصدیق نبوت کے لیے کائی ہے کسی فرمائش مجزہ کی مفرورت نہیں اور یہ کافرات و کی گئے ہیں۔ یہ کہا کم سے کہ باوجود ان کی شدید خالفت کے اور باوجود آپ مائی نظم موردت نہیں اور یہ کافرات و کو ایڈاء پہنچانے پر قادر نہیں اگر اللہ تیرا مددگار نہ ہوتا تو تو ان میں ایک دن بھی نہ وہ مسکا اور بلی خورت وشوکت اور اساب ظامری کے وہ خوردرا ہے ارادہ میں کام یا ہوجائے۔

خلاصه کلام: ..... بیرکہ آپ مُنالِقُیْمُ ان کی ایذاءاور طعن تشنیع کی پرواہ نہ کیجئے اللہ تعالیٰ آپ مُنالِقِیُم کوقوت ونصرت دے گا اور بیرسب ذکیل وخوار اور مقتول ومقہور ہوں کے کہا قال الله تعالیٰ ﴿وَاللهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ ﴿مَدَيْهُوَمُ الْجَهْمُ وَلُوَلُونَ الدُّبُرِ﴾: چنانچہ آپ مُنالِقِیُمُ شباشب مکہ سے بہت المقدس پنچا اور شنے کوشیح سالم پھر مکہ واپس آگئے بیوا قعہ بھی حفاظت غیم کا ایک کر شمہ تھا اور لوگوں کے لئے فتنہ اور آز ماکش تھا جیسا کہ آئندہ آیت میں ذکر فرماتے ہیں۔

اور نہیں بنایا ہم نے اس دکھاوے اور نظارہ کو جوہم نے تجھ کو شب معراج میں دکھلایا مگر لوگوں کی آزمائش اور استحان کے لئے لیعنی شب معراج میں ہم نے آپ نگائی کو آیات قدرت کا نظارہ اور مشاہدہ کرایا جن کا الولئویّة میں ایاتیا کا الحقال کے لئے لیے میں ذکر ہے اور جن عجائب ملکوت کو ہم نے آپ نگائی کو بحالت بیداری اسی چشم سر کے ساتھ دکھلایا وہ آپ نگائی کے لیے کرامت عظیمہ ہے مگراورلوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش اورامتحان تھی کہ دیکھیں کون مانتا ہے اورکون نہیں مانتا۔

جاننا چاہیے کہ اس آیت میں رؤیا (وکھاوے) ہے شب معراج میں آیات کبریٰ کا بحالت بیداری اس چٹم سر کے ساتھ دکھا وااور نظارہ مراد ہے خواب کا دکھا وا مراذ نہیں۔ جبیبا کہ شروع سورت میں دلائل اور براہین سے اس بات کو واضح کیا جاچکا ہے کہ مشاہدہ معراج از اول تا آخراس جسم اطہر کے ساتھ بحالت بیداری تھا معاذ اللہ خواب نہ تھا جولوگ معراح جسمانی کے منکراورائی کوخواب قرار دیتے ہیں ان کی گراہی کا باعث بیآ یت بھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ رؤیا واقع ہواہے جس کے معنی خواب کے ہیں گریدان کی گراہی ہے۔ صبحے بخاری میں صراحة عبداللہ بن عباس نظافات منقول ہے کہ دوہ اس آیت کی تفییر اس طرح فرماتے ہیں کہ آیت میں رؤیا ہے روئیا عین ● مراد ہے یعنی وکھاوے ہے بحالت بیداری آنکھ کا دکھاوامرا ذہبیں اور لفظ رؤیا لفت عرب میں بیداری آنکھ کا دکھاوامرا ذہبیں اور لفظ رؤیا لفت عرب میں خواب کودکھایا گیا۔خواب کا دکھاوامرا ذہبیں اور لفظ رؤیا لفت عرب میں خواب کے لیے خصوص نہیں بلکہ جس طرح یہ لفظ خواب کے دکھنے کے لئے آتا ہے اس طرح عالم بیداری میں دیکھنے کے لئے آتا ہے اور یہی تفییر لفظ رؤیا کی سعید بن جبیر، ابراہیم خنعی ،حسن بھری ،مسروق ، قادہ ، مجابد عکر مہ۔ ابن جرتج ۔ عبدالرحمن بن زیدوغیرہ اکا برتا بعین رحمہم اللہ نے کی ہے (دیکھوتفیر قرطبی تفیر ابن کثیر)

امام رازی مُنظِین ماتے ہیں کہ لفت کے اعتبارے رؤیت اور رؤیا میں کوئی فرق نہیں دونوں کے معنیٰ دیکھنے کے ہیں کہاجا تا ہے رایته یعنی رؤیته ورؤیا لعنی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ رؤیا رؤیت دونوں آنکھ کے دیکھنے میں مستعمل ہوتے ہیں (دیکھوتفیر کیر ۲۵/۵)

قال ابن الانبارى المختار في هذه الرؤية ان تكون يقظة ولا فرق بين ان يقول القائل رأيت فلانا رؤيته ورايته رؤيا الا ان الروية يقل استعمالها في المنام والرؤيا بكثر استعمالها في المنام ويجوز كل واحد منهما في المعنيين. (زاد المسير لابن الجوزي: ٥٣/٥)

امام ابن انباری مُوالدُ مُوالدُ مِی که مختار اور سیح قول یم به کدرویا سے بحالت بیداری و یکھنامراد باس لیے کہ کلام عرب میں را تبه رؤیته اور رایت رؤیادونوں کے معنی یہ ہیں کہ میں نے فلانے کو ویکھار أیت کے بعد رؤیت کا لفظ کہودونوں میں کوئی فرق نہیں صرف فرق اتنا ہے کہ رؤیت کا استعمال خواب کے دیکھنے میں میں کہ کھنے میں کہ یکھنے میں کم ہے اور رؤیا کا استعمال خواب کے دیکھنے میں زیادہ ہوتا ہے۔

ما فظ عسقلانی رکین المین مراک استعال بحالت بیداری دیکھنے میں بھی آتا ہے جیسا کمتنی کا قول ہے: عور ویالث اعلیٰ فی العیون من المحمض (فتح الباری: ۳۰۲/۸ کتاب التفیر)

تکتہ: ..... واقعہ معراج بلاشبہ مشاہدہ بیداری تھا گرزیادہ تراس کا تعلق دوسرے عالم سے تھا جیسے خواب کا تعلق دوسرے عالم سے ہوتا ہے تو عجب نہیں کہ اس مناسبت سے اس مشاہدہ عین اور نظارہ بیداری کو لفظ رؤیا ہے تعبیر کیا گیوا ہو والله اعلم و علمه اتم واحکم۔

علاوه ازی که واقعد معراج اگرخواب به وتو پهروه لوگول کے لیے کی طرح فتنداور آزمائش نہیں بوسکی ونیا میں کوئی اخرج البخاری عن عکرمة عن ابن عباس رضی الله عنهما ﴿مَا جَعَلْمَا الرُّوْيَا الَّيِّ اَرْيُفْكَ إِلَّا فِي تَعَلَّمُ لِللَّهِ عَلَى الله عليه وسلم ليلة اسرى به وزاده سعيد بن منصور عن سفيان في آخر الحديث رؤيا منام (فتحالباری ۲۰۱۸ کتاب التفسير)

بعقوف سے بیوتو ف بھی الیانہیں جوخواب کوجھٹلائے البتہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا دعوی ضرور فتنہ اور ذریعہ آز مائش ہے بب آنحضرت مُلُکھٹی نے لوگوں سے بیان کیا کہ بیس اسٹب بیس بیت المقدس دیکھر آیا ہوں تولوگوں نے اس کومستبعد اور عمال جان کر اس کو خہ مانا اور آپ مُلُکٹی کے جھٹلا یا اور مومنین اور مخلصین نے اس کی تصدیق کی ۔ پس اللہ تعالی نے اس معراج جسانی اور اس کو خہ مانا اور آپ مُلُکٹی کو جھٹلا یا اور مومنین اور مخلصین نے اس کی تصدیق کی ۔ پس اللہ تعالی نے اس معراج جسانی اور اس شب کے نظار ہائے بیداری کولوگوں کی آز مائش اور استحان کا ذریعہ بنایا اگرخواب کا واقعہ ہوتا تو کوئی تکذیب نہ کرتا ۔ خواب میں تو ابوجہل اور ابولہب بھی بیت المقدس ہوکر آسکتے ہیں اس رؤیت کو اللہ تعالی نے فتنہ (آز مائش) قرار دیا ہے اور نظاہر ہے کہ خواب کا واقعہ تو فتنہ (آز مائش) نہیں ہوسکتا ہے ۔ فتنہ اور آز مائش آئو کوئی عجب وغریب چیز ہے جے فتنہ کہا جاسے ۔ کا فرکو بھی خواب میں آسانوں کی سیر نہ کوئی مجز ہے ہوں کہ اس آیت کو واقعہ معراج سے کوئی تعلق نہیں ۔ ماصل ہو کئی ہے اور بعض علماء ہے کہتے ہیں کہ اس آیت کو واقعہ معراج سے کوئی تعلق نہیں ۔

اس آیت میں رؤیا ہے وہ خواب مراد ہے جوآنحضرت ناٹیل نے حدیبیہ کے سال دیکھا تھا کہ آپ ناٹیل مع اس کو کھا تھا کہ آپ ناٹیل مع اس کو کھا تھا کہ آپ ناٹیل کے مدینہ کے اور آپ ناٹیل کے اور آپ ناٹیل کوروکا اور آپ ناٹیل ان سے خواب کے بعد آپ ناٹیل کوروکا اور آپ ناٹیل ان سے صلح کر کے بغیر عمرہ کے مدینہ والیہ آگئے۔ منافقین نے طعن کیا کہ بیخواب تو سچانہ ہوا اور بتقاضائے بشریت بعض مسلمانوں صلح کر کے بغیر عمرہ کے مدینہ والیس آگئے۔ منافقین نے طعن کیا کہ بیخواب تو سچانہ ہوا اور بتقاضائے بشریت بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہی خطرے گزرے اور بیخواب لوگوں کے حق میں موجب فتنداور امتحان بن گیا۔ اللہ تعالی نے بتلا دیا کہ جو خواب اللہ نے آپ ناٹیل کو دکھلایا وہ حق ہے اس خواب کی تعبیر آئندہ سال ظاہر ہوگی۔ خواب مطلق تھا اس میں کسی وقت کی تعیین نہتی ۔ اس خواب میں محبور ام میں داخل ہونے کا وقت نہیں بتلایا گیا۔ آئخضرت ناٹیل نے بیت اللہ کے شوق میں اس سال اس خواب کا پورا ہونا مقدر نہ تھا بلکہ اگلے سال پر موقوف تھا۔ چنانچہ اگلے سال بر موقوف تھا۔ چنانچہ اگلے سال اس خواب کی تغییر پوری ہوئی اور آپ ناٹیل نے مع اصحاب ڈو کھی نے بنایت اطمینان عمرہ ادافر مایا اس پر اللہ تعالی نے بیا سال اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی اور آپ ناٹیل نے مع اصحاب ڈو کھی نے بنایت اطمینان عمرہ ادافر مایا اس پر اللہ تعالی نے بیا آیت ناز ل فرمائی ﴿ لَقُونُ صَدَی اللہ مُرسُونَ لَهُ اللّٰ عُمَا اللّٰ مُنافِر اللّٰ مُرائی ﴿ لَا اللّٰ مُنافِر اللّٰ مُنافِر اللّٰ مُنافِر اللّٰ مُنافِر اللّٰ مُنافِر اللّٰ مَنافِر اللّٰ مُنافِر مُنافِر اللّٰ مُنافِر اللّٰ مُنافِر اللّٰ منافِر اللّٰ مُنافِر اللّٰ منافِر اللّٰ مُنافِر اللّٰ منافِر اللّٰ مُنافِر اللّٰ منافِل اللّٰ مُنافِر اللّٰ منافِر اللّٰ منافِ

امام قرطبی و میلینفر ماتے ہیں کہ آیت کی بیتاً ویل اورتفسیرضعیف ہے کیونکہ بیسورت کی ہے مکہ مکر مہیں نازل ہوئی اور حدیبیہ کے خواب کا واقعہ مدینہ منورہ کا ہے۔ (تفسیر قرطبی:۲۸۲/۲)

اوربعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رؤیا سے وہ خواب مراد ہے جوآپ مُلَّاثِیَّا نے بدر میں جانے سے پہلے دیکھا کہ مسلمان اور کافروں میں لڑائی ہوئی اور کفار مغلوب ہوئے جب کافروں نے بیخواب سنا توانہوں نے اس کی ہنمی اڑائی اور خوب قبقے لگائے۔

لہذاممکن ہے کہ آیت میں لفظ رؤیا سے ان میں سے کسی خواب کی طرف اشارہ ہو پس اس آیت سے اس امر پر استدلال کرنا کہ واقعہ معراج خواب تھا کسی طرح صحیح نہیں اس کا منشاء بجز الحاد اور زندقہ کے پھی نہیں احادیث صحیحہ ادر متواترہ سے میامر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ میدوا قعہ معراج اول تا آخر بحالت بیداری ای جسم اطہر کے ساتھ تھا۔

اور علی حذا ہم نے اس ملعون ورخت کو تھی لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنایا جس پر قر آن میں لعنت کی گئی ہے وہ

ورخت زقوم كا ب جب يرآيت ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴾ نازل بولَ - اوريرآيت نازل بولَ ﴿ إِلَا شَجَرَةٌ تَخُورُ مُ فِي أَصُلِ الْجَحِيثِيمِ ﴾: يعنى زقوم كادرخت جنم كى جزيس نكاتات توابوجهل بولا كريم مالين تا مراسي آك سے ڈرا تا ہے جو پقر تک جلادی ہے۔ اور پھریہ کہتا ہے کہ اس آگ میں ایک درخت اگتا ہے حالانکہ تم جانتے ہو کہ آگ درخت کوجلا ويقب-ييم مُنْ الله كالمرت بيس تواوركيا بمطلب يت كابيب كتم فاس شجره ملعونه يعن زقوم كوآ كيس ال لیے پیدا کیا ہے کہ لوگوں کے لیے فتنزاور آز ہائش کا ذریعہ بے اور اہل ایمان نے صدق دل سے اس کی تصدیق کی اور اس کا تقین كياكدالله كي قدرت كى كوئى حدونهايت نبين وه جهال چاہے درخت پيداكرسكتا ہے اور ظالمول كے ليے بيدرخت فتند بن مراان ظالمول نے قادر مطلق کی قدرت کا ندازہ نہ کیا ﴿ وَمَا قَلَدُوا اللَّهَ حَتَّى قَدُو إِلَى اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ انكاركرديا- ﴿إِنَّا جَعَلُنْهَا فِنْتِنَةً لِلظَّلِيدِينَ ﴾ : كامطلب يه اوراس درخت كملعون مون كامطلب يه ب كماس يك کھانے والے ملعون ہوں گے بیدرخت جہنم میں ملعونین یعنی کفار اورمشر کین کی غذا ہوگا۔اصل ملعون اس کے کھانے والے ہوں گے اور اس درخت کومجاز أملعون کہد یا گیا لبعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عرب میں ہرمفنراور مکروہ طعام کوملعون کہتے ہیں۔رہا کا فرو**ں کا** باعتراض کرآگ میں ہرااورسرسزدرخت کوکراگ سکتا ہے بیان کی جہالت اورجانت کی دلیل ہے۔ نادان اتنانہیں سمجھتے کہ خدا تعالی قادر مطلق ہےآگ کا درخت کو نہ جلانا اور اس درخت کا آگ ہے پرورش یانا عقلاً محال نہیں بلاوترک میں ایک جانور سمندل "ہوتا ہے اس کی کھال کی ٹوپیاں اور رومال بنتے ہیں جب بیرومال میلے ہوجاتے ہیں تو آگ میں ڈال دیئے جاتے ہیں۔ آگان كيميل كوجلا كرانبين كهارديق إوران من انزنبيل كرتى شرمرغ آگ كانگارے كانگارے نگل جاتا جاور ا سے اس کو کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ نیز ہر ہے درخت ہے آگ نگلتی ہے ادروہ آگ اس درخت کونہیں جلاتی حق تعالی کا ارشاد ہے ﴿جَعَلَ لَكُمْ قِنَ الشَّجَدِ الْآخْصَرِ كَارًا﴾ يعنى الله تعالى في ابن قدرت علمها عنا مده ك ليسبر ورخت ع آك نكال تا كتم آگ سے فائدہ اٹھاؤ مگر جوآگ اس سبز درخت سے نکتی ہاں سے وہ سبز درخت نہیں جلتا۔

بس ان نادانوں نے بینہ و چاکہ جوخدادر خت میں آگ و دیعت رکھ سکتا ہے وہ آگ میں درخت کو اگا بھی سکتا ہے آگ کا کیڑا ہمیشہ آگ ہی میں رہتا ہے گرآگ اس کونیں جلاتی۔

اس زمانے میں بہتیرے درخت ایسے معلوم اور منکشف ہوتے ہیں جو بجائے پانی کے آگ سے نشوونما پاتے ہیں۔

اور ان آیات نہ کورہ اور نشانات مسطورہ کے علاوہ بھی ہم ان کوطرح طرح سے عذاب الہی سے ڈراتے ہیں سووہ ڈراناان کے قل میں سوائے سخت تمر داور سرکشی کے کسی بات کوزیا دہ نہیں کرتا ایسے ملعون ہیں کہ شجرہ ملعونہ سے نہیں ڈرتے جتنا انہیں عذاب سے ڈراؤا تناہی اور زیادہ تمر داور سرکشی اختیار کرتے ہیں۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْمِكَةِ النَّجُكُو الْإِحْمَ فَسَجَكُو اللَّا إِبْلِيْسَ وَالَّهَ النَّجُكُ لِمَنْ خَلَقْت اور جب ہم نے کہا فرطوں کو مجد ، کو آ دم کو تو مجد ، یس گریڑے مگر ابلیں بولا کیا یس مجد ، کروں ایک شخص کو جو تو نے بتایا اور جب ہم نے کہا فرطوں کو سجد ، کر آدم کو، تو سجد ، میں کر پڑے، مگر ابلیں۔ بولا کیا میں سجد ، کروں ایک شخص کو جو تو نے بتایا طِينًا ﴿ قَالَ الْرَءَيْتَكَ هٰنَا الَّذِي كُرَّمْتَ عَلَى لَإِنْ الَّحْرُثَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةِ کی کا فل کہنے لگا بھلا دیکھ تو یہ شخص جس کو تو نے جھ سے بڑھا دیا اگر تو جھ کو ڈھیل دیوے قیامت کے دن تک منی کا؟ کہنے لگا، بھلا دیکھ تو! یہ جس کو تو نے مجھ سے چڑھایا، اگر تو مجھ کو ڈھیل دے قیامت کے دن تک، لَاحْتَنِكُرَ، ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيُلَا ﴿ قَالَ اذْهَبِ فَهَرُ، تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمُ تر میں اس کی اولاد کو ڈھانٹی دے لوں مگر تھوڑے سے فیل فرمایا جا بھر جو کوئی تیرے ساتھ ہواان میں سے سو دوزخ ہے تم سب کی سزا تواس کی اولاد کو ڈھائی وے لوں، مگر تھوڑے ہے۔ فرمایا جا، پھر جو کوئی تیرے ساتھ ہوا ان میں ہے، سو دوزخ ہےتم سب کی سزا، جَزَاءً مُّوْفَوْرًا ﴿ وَاسْتَفُزِزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِغَيْلِكَ بله إدا فل اور كجرا لے ال ميں جس كو تو كجرا سے اپنى آواز سے فلى اور لے آ ال يد است سوار ہورا بدلا۔ اور گھبرا لے ان میں جس کو گھبرا سکے اپنی آواز سے، اور پکار لا ان پر اپنے سوار وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمُوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِلُهُمْ ﴿ وَمَا يَعِلُهُمُ الشَّيْظِنُ إِلَّا اور پیادے 🩆 اور ساجھا کر ان سے مال اور اولاد میں فیل اور دعدے دے ان کو اور کچھ نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر اور پیادے، اور ساجھا کر ان سے مال اور اولاد میں، اور دعدے وے ان کو۔ اور کچھ نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان، گر غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطِي ﴿ وَكُفِّي بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ﴿ وَكُفِّي بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ﴿ دفا بازی فی وہ جو میرے بندے یں ان پر نہیں تیری حکومت اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے والا ف دغا بازی۔ وہ جو میرے بندے ہیں، ان پر نہیں تیری حکومت۔ اور تیرا رب ہے بس کام بنانے والا۔ ف پرتصینی مگرگزر چکاہے۔ یہاں اس پرمتنبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا بے جون و چراماننا فرشتوں کااوراس میں شبہات نکالنا ثیطان کا کام ہے۔ یہ کافرجی اس كى جال بل رب ين رجوبات بات يس مج بحثيال كرت بي مركز يادر بكدان كانجام بي وى موت والاب جوان كامام الميس لعين كاموكار

ت يعنى ما بتناز در لاسكاب لاك بيال بحى تير ادرتير عاليول كدواسط يل فارتيار ب

نس طرح ما يؤ ہوگا؟

في يعنى وه آواز جوندا كے عصيان كى طرف بلا تى ہو، مراداس سے دموسد دالناہا اور مرامير (بابا كاما) بھى اس ميس داخل ہوسكتاہے۔

ف یعنی ماری طاقت سرف کر ڈال!اور پوری قوت نے شکر کٹی کر! خدائی معیت میں لڑنے دالے سب شیطان کے مواداور پیادے ہیں۔ جن ہوں یا اُس ۔ فل یعنی دل میں ادمان حد رکو، ان کو ہر طرح امجار، کدمال و اولاد میں تیرا حصد لگائیں، یعنی یہ چیزیں نا مائز طریقہ سے ماصل کریں اور نا مبائز کا مول میں مرف کریں ۔ مرف کریں ۔

فل يعن تعود ع يجود كرباتى سبكوا بنامسخ كول جيه كهود عكولام دے كرقاد كراياجا تا ب، بحرجومير ب مامنے اتا كرور ب اس محمد رفسيلت دينا

نے یعنی شیطان جومبز باغ دکھا تا ہے اس سے فریب کھانا آخمق کا کام ہے اس کے سب دعدے د نابازی اور فریب سے ہیں، چنانچہ وہ خود اقرار کرے گا۔ ﴿وَوَعَنْدُتُكُمْ وَاَ خَلَفْتُكُمْ ﴾

🗘 یعنی جو شدایراعتما دوتوکل کریں و وان کا کام بنا تاہے اور شیطان کے مال سے نکا آیا ہے۔

# ذكرعداوت شيطان بابني نوع انسان

# قَالْغَاكَ: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْبِكَةِ اسْجُدُوا لِادْمَ ... الى .. وَكُفّى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں کا فروں کی سرکشی اور عناواور آنحضرت مالیج سے ان کی مخالفت اور عداوت کا ذکر فر مایا اب ان آیات میں حضرت آدم علیا اور شیطان کا قصد ذکر فر ماتے ہیں جس سے مقصود سے کہ شیطان تمہارا قدیمی دشمن ہے تم اس کے بہکاوے میں نہ آنا اور اس کے بہکانے سے ہمارے نبی کر بنا لفت نہ کرنا شیطان کا کام سے ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کی شبہات ڈ التا ہے تا کہ لوگ اللہ کے سے ہرگشتہ ہے انجی ۔ آدم علیا کا کامفصل قصدا ور اس کی تفسیر سور ہ بقرہ اور سور ہ افراف میں گزر چکی ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

برتری سب پرعیاں ہوجائے توسب نے سجدہ کیا سمر البیس نے سجدہ نہ کیا اور جب حق تعالی نے پوچھا کہ تونے سجدہ کیوں نہ کیا تو ڈ ھٹائی سے بولا کہ کیا میں اس شخص کوسجدہ کروں جس کوتو نے مٹی سے بنایا ہے اس پرحق تعالیٰ نے اس پرلعنت کی اوراس کواپنی بارگارہ قرب سے نکال دیا اس پراہلیس دوبارہ بولا مجھے بتلا توسہی یمی وہ خاکی پتلا ہے جس کوتو نے مجھے پرفضیلت اور بزرگی دی ہے حالانکہ وہ خاک ہے اور میں آگ سے ہول خیر اگر میں اس کی وجہ سے مردود ہوا ہوں تو آپ اگر میری درخواست کےمطابق روز قیامت تک مجھےمہلت دیدیں اورمیری موت میں تاخیر کردیں تو میں تبھی سوائے <del>تیرے ت</del>ھوڑے خاص بندوں کے اولا د آ دم کی جڑکاٹ کر پھینک دوں گا یعنی اولا د آ دم کواغواء کر کے بہشت سے ان کی جڑا کھاڑ دوں گا مگر تھوڑے آ دمیوں کو تیری عصمت اور حفاظت کی وجہ ہے گمراہ نہ کرسکوں گا۔ یعنی انبیاءاور اولیاء جو شیطان کے داؤ میں نہیں آتے فرمایاا چھاجااورراہ لے جو تیرے سے ہوسکے وہ کرپس جو تفس ان میں سے تیری پیروی کرے گااور تیرے پیچھے چلے گا توبے شکتم سب کی سزادوزخ ہے پوری جزاء لینی جاہم کو تیری کوئی پروانہیں۔ہم تجھ کواور تیرے متبعین کوسب کوجہنم میں ڈال دیں گے اوران میں سے جس کواپنی آ واز سے بچلا سکے اس کو بچلا تعنی جس طرح تو اللہ کی معصیت کی طرف بلاسکتا ہے بلا دنیا میں جوآ واز اور پکاراللہ کی نافر مانی کی طرف دی جاتی ہے وہ درحقیقت شیطان کی آ واز ہوتی ہے جیسے راگ اور باج کی آواز۔اور تھینج لا اور چڑھالا ان پراپنے سوار اور پیادے لینی ان کے بہکانے میں اپنی پوری قوت صرف کرڈال اور جتنا زور تجھ سے لگا یا جاسکے لگالے اور مالوں اولا دوں میں انکاشریک ہوجا۔ جو مال واولا دمعصیت کا باعث بنے اس میں شیطان ان کا شریک ہے اورعلیٰ ھذا جومل خالص اللہ کے لیے نہ ہواس میں بھی نفس اور شیطان شریک ہے۔ زجاج میں کہتے ہیں کہ سوار اور بیادوں کے چڑھالانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی تیری قدرت ہواتنے مکا ئداور مکروفریب کے جال اور وسائل جمع کرنے اوران کوغوایت اور ضلالت پرآ مادہ کرلے اور حسب مقدوران میں اپنا تصرف کریدامر تہدید کے لیے ہے جیسے کہا کرتے ہیں کہ اچھا جو تجھ سے بن سکے کر گز رعنقریب اس کا انجام تجھ کومعلوم ہوجائے گا (انتھی) یعنی جیسا کرے گا ویسا بھرے گا اور تیراجو چاہے اولا وآ دم سے جھوٹے وعدے کر کہنم اور جنت کچھنیں شیطان جب کسی کومعصیت کی طرف https://toobaafoundation.com/

بلاتا ہے تواس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جنت ودوز خر ونشر سب غلط ہے جو پھو بھی ہے دنیا کی زندگی ہے۔ کوں ابنی لذت و مرور کو چھوڑ تا ہے اور عبادت میں پڑکر کیوں مشقت کرتا ہے۔ یہ مراد ہے" شیطان کے وعدے دینے ہے" اور نہیں وعدہ دیتا شیطان لوگوں کو مگر دھو کہ اور فریب ہیں باطل اور خطا کوئی اور ثواب کی صورت میں دکھلا تا ہے جس ہے بہت سے لوگ دھو کہ میں آجاتے ہیں اب آگی آیت میں پھر شیطان کو خطاب فرماتے ہیں کی صورت میں دکھلا تا ہے جس ہے بہت سے لوگ دھو کہ میں آجاتے ہیں اب آگی آیت میں پھر شیطان کو خطاب فرماتے ہیں کہ اسے شیطان تحقیق میرے خالص بندوں پر جن کو مجھ سے خالص تعلق ہے کہ تیرا کوئی زور نہیں وہ بند ہے انبیاء اور اولیاء ہیں۔ شیطان کو ان کے انجوا میں ان پر شیطان کا قابونہیں جیلتا اور اے نبی مگاڑ ہی ترا پر وردگار اپنے خاص بندوں کو شیطان کی تا اور انہوں کو کا کا میں نہیں ہی سے مون اللہ کی اعانت اور تو ت کے طاعت نہیں نہیں سے مون اللہ کی اعانت اور تو ت کے طاعت نہیں کہا توں ہے بدون اللہ کی اعانت اور تو ت کے طاعت نہیں کہا تھی ہو ہوت کے طاعت نہیں کہا کہا والے حول و لا قوۃ الا باللہ المعلی العظیم اور خاتمہ پر یہ فرمایا ہو تھی ہوتی تھی تو کردی گی ہوتی تھی تو کردی گیا ہو تو کی گی ہوتی تو کردی گی ہوتی تھی تو کردی گی ہوتی تھی تھیں ان کی میں اشارہ اس کی گی ہیں بھی تو کردی گی ہوتی تھی تو کردی گی ہوتی تو کو کردی گی ہوتی تو کو کردی کی سے میں اشارہ اس

ع کہ میں عارضی زور کمزور سارے

فل یعنی روزی \_روزی کو اکثر قرآن میں "فضل" فرمایا ہے۔ "فضل " کے معنی زیاد ہ کے میں یوملمان کی بندگی ہے آخرت کے واسطے اور دنیا لبماؤ میں ملتی ہے ۔

نی یعن معیب سے نکلتے بی محن حقیقی کو بھول جا تا ہے چندمنٹ پہلے دریا کی موجوں میں مندایاد آرہا تھا کنارہ پر قدم رکھااور بے فکر ہو کر سب فراموش کرمیٹھا۔ اگ سے بڑھ کرنا شکر گزاری کما ہوگئی۔

فی یعنی ممندر کے کنار سے نکلی پر دهنما دے مشاہ زلزلی آ جائے اورزیین ش ہو کر قارون کی طرح اس میں دهنس جاؤی نلاصہ پیکہ ہاک کرنا کچھ دریا کی سوجوں پر مو**قون نہیں**۔ گؤسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فُرَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيْلًا اللهِ اَمُ اَمِنْتُمْ اَن يُجِيْلَكُمْ فِيهِ اِن عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اور روزی دی ہم نے ال کو تقری چیزوں سے اور بڑھا دیا ان کو بہتوں سے جن کو پیدا کیا ہم نے بڑائی دے کر ق

اور روزی دی ہم نے ان کو ستھری چیزوں ہے، اور زیادہ کیا ان کو اپنے بنائے ہوئے بہت شخصوں پر، بڑھتی دے کر۔

## رجوع بسوئے توحیر

وَالْفَقِالَا: ﴿ رَبُّكُمُ الَّذِينُ يُؤْمِنُ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ ... الى ... وَفَضَّلُنَّهُمْ عَلى كَثِيْرٍ يَعَنْ خَلَقْقا

### تَفْضِيُلًا﴾

ر بط: .....اب پھرتوحیدی طرف رجوع کرتے ہیں اور توحید کے دلائل بیان فرماتے ہیں نیز گزشتہ رکوع میں شیطان کا **یہ ول** فل یعنی کو کی ضرورت کھڑی کردے جس کے لیے نامیار دریا کی سفر کرنا پڑے۔

فی خداسے ون باز پرس کرسکتا ہے یائسی کی عمال ہے کہ پیچھا کر کے اس سے جم مین کاخون بہاد سول کرے؟

قتل یعنی آ دی کو حن صورت بھی، تدبیرا و عقل و حواس عنایت فرمائے جن سے دنیاوی و افروی مضار و منافع کو جھتا اور ا چھے بر سے میں تغریق کرتا ہے۔ ہم طرف ترقی کی دائیں اس کے لیے کی ٹی ہیں دوسری مخوقات کو قابو میں لاکراسپنہ کام میں لا تا ہے ۔ خکل میں جانوروں کی پیٹھ پر یا دوسری طرح فرح کی گاڑیوں میں سفر کرتا اور مندروں کو کشتیوں اور جہاز وں کے ذریعہ بے تکاف طے کرتا چلا جاتا ہے قیم تم کے عمدہ کھانے، کچڑے، مکانات اور دنیاوی آ مائن ور ہائن کے مامانوں سے منتقع ہوتا ہے۔ ان بی آ درمیاں کے سب سے پہلے باپ آ درمیا سالام کو خدا تعالی نے ہجو دملائکہ اور ان کے آخری پیغبر علیہ السلام کو کندا تعالی نے ہجو دملائکہ اور ان کے آخری پیغبر علیہ السلام کو خدا تعالی نے ہجو دملائکہ اور ان کے آخری پیغبر علیہ السلام کو کا اسروار بنایا۔ عرض نوع انسانی کوئی تعالی نے کئی چیٹیت سے عرب اور بڑائی دے کرائئی بہت بڑی مخلوق پر نفسیلت دی ۔ او پر کوئی جس آدم کوئی کے ذریعہ دریائی سفر طے کرانا مذکورتھا۔ اس آیت کا مفلون کی فسیامی نفسیل مذکورہ بالا سے مات طور پر ہو ہے۔

( تعنید ) مغرین نے اس آیت کے تحت میں یہ بحث چھیزدی ہے کہ طائداور بشر میں کون افضل ہے کون مفعول کیکن انسان یہ ہے کہ آیت سے اس متد کا فیصلہ بیس ہوتا ہے نیس کی رائے یفتل کی ہے کہ" رس اس انکہ " سے افضل میں اور رس ملائکہ" باشنا سے رسل بشر کے ) باتی تمام فرختوں اور آدمیوں سے افغیل میں ۔ اور مام فرختوں کو مام آدمیوں پر نفنیلت ماصل ہے والمقدا علم۔

اُقُل کیا تھا ﴿قَالَ اَدْءَیْهَ کَهُ مُلَا الَّذِی کُوْمُتَ عَلَی ﴾ اس لیے ان آیات میں بن آدم کی کرامت اور نصیلت کو بیان فرماتے بیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ شیطان براور بحر میں کس طرح اغواء کرتا ہے اور نبی آدم کی تکریم اور تفضیل کے بیان سے مقصودیہ ہے کہ انسان کو چاہئے کہ معم حقیقی کا شکر گزار بندہ ہے اور کسی کواس کے ساتھ شریک نہ کرے چنانچے فرماتے ہیں:

میں کا تاہم ارا پروردگا وہ ہے جو تمہارے نفع کے لیے سمندر میں کشتیاں ہنکا تا ہے تا کہتم ان پرسوار ہو کر دو مرے شہر میں کہ بیٹی کر روزی تلاش کر و بے شک وہ تم پر بڑا مہر بان ہے کہ جو حاجت تم کو اپن شہر میں میسر نہ ہو سکے اس کے حاصل کر نے کے لیے دوسرے شہر میں میسر نہ ہو سکے اس کے حاصل کر نے کے لیے دوسرے شہر میں جانے کا سامان مہیا کر دیا اور اس خدائے پروردگار کی معرفت تمہاری فطرت اور جبلت میں مرکوز ہے دلیل اس کی ہے ہے کہ جب تم کو دریا میں کوئی تکلیف پیچی ہے مثلاً طوفان اور باد وباراں کی وجہ سے شی کے ڈوب جانے کا خوف ہوتا ہے تواس وقت سوائے خدا کے خوب ہوتا ہے تواس وقت سوائے خدا کے خوب ہوتا ہے تواس فدا وی جو جو ہو ہو تا تاہیں دے سکتا ہی انسان بحالت مجبوری جس ذات کو اپنا سہرا سمجھ کر پکار سے اصل خدا وی ہو وہ خدا ہو گئی خدا کے برحق سے مشہور لیتے ہواور بتوں کو پوجنے لگتے ہو اور سمندر کی موجوں اور اس کی تلام سے نجات ویتا ہے تو خدا کا پکار تا ہے اور جب وہ نجات دے دیا ہے تواس سے منہ موڑ لیتا ہے اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے کہ جب مصیب آتی ہے تو خدا کا پکار تا ہے اور جب وہ نجات دے دیا ہے تواس سے منہ موڑ لیتا ہے اور بہت جلدا س کے احسان کو بھول جا تا ہے تو کیا تم نجات پائے کے بعدا س بات سے مطمئن اور بخوف ہوگی ہوگی اللہ تم کو جنگل کی طرف لے جو اس میں وضاد ہے۔

مخلوقات برکرامت اورعزت یہ ہے کہ حق تعالی نے انسان کوعقل اورفہم اور فراست اورنطق اور گویائی عطاکی اور لکھنا پڑھنا سکھایا زبان اورقلم سے اظہار مافی الضمیر کی قدرت عطاکی اور اس کا قدمعتدل اور سیدھا بنایا اور بہتر سے بہتر صورت اس کوعطا کی جس میں کمال حسن پایاجا تا ہے ﴿لَقَلُ خَلَقْتَا الْإِنْسَانَ فِیْ آخسینِ تَقْوِیْم ﴾ وفی الحدیث خلق الله آدم علیٰ صورته: آدمی ہاتھوں سے کھانا کھا تا ہے اور دوسرے حیوانات منہ سے زمین پرسے غذاء اٹھا کر کھاتے ہیں مردوں کوداڑھی دی اورعورتوں کو گی سودیے۔

#### ہر گلے رارنگ و بوئے دیگرست

اور انسان کومعاش اور معاد کے بارے ہیں حسن تدبیر عطائی اور منافع اور مضار کے ادراک کے لیے حواس ظاہرہ اور باطنہ عطاکتے وغیرہ وغیرہ واور مجملہ کرامت اور عزت ہے ہے کہ ہم نے اولا دا دم کو تنظی میں چو پایوں پر سوار کیا اور سمندر میں کشتیوں پر سوار کیا مطلب ہے ہے کہ ہر اور بحر میں سنر کا سامان اس کے لئے مہیا کیا انسان سوار ہو کر چاتا ہے اور سواری کی سواری پر سوار ہو کر نہیں چلتی اور پر کئیزہ چیز وں میں ہے ہم نے اس کوروزی دی دنیا کی مزیدار چیز ہیں اس کے کھانے میں آئی سواری پر سوار ہو کر نہیں جاتی اور پاکیزہ چیز وں میں ہے ہم نے اس کوروزی دی دنیا کی مزیدار چیز ہیں اس کے کھانے میں آئی ہیں بخلاف دیکر مخلوقات کے کہ وہ ان لذیذ چیز وں ہیں ہے محروم ہیں اور ہم نے اولا دا آدم کے اکرام وانعام میں فقط مذکورہ بالا کرامتوں اور نہتوں پر اقتصار نہیں کیا بلکہ ہم نے ان کوا پی بہت کی طواقت پر فضیلت اور فوقیت دی اور اس کو وہ فضائل اور شائل عطا کے جس سے بیٹ ترخلوق خال ہے لہذا حق تعالیٰ کی اس بحر کی کا اور انعام واکرام کاحق ہے کہ اپنے منعم حقیق کا دل و جان سے شکر کریں اور شرک اور ناشکری ہے دور ہیں اور عبود ہت اور عبادت سے اور اطاعت سے اس خداداد کر امت ورفضیلت کی حفاظت کریں اور شہدارے باپ کوسا منے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تہمارے باپ کی فضیلت اور کر امت اور فضیلت کا مکر ہا ورجس ہیں کو خور ہیں اور محرود وہ وہ وہ ہمارات قد کی دخمن ہے ہروفت تمہاری تاک میں ہے کہ کر تمہارے باپ کوسا منے سیدہ کرنے سے انکار کیا اور تمہاری تاک میں ہے کہ بہر کر تمہارے باپ کی وجہ سے تم کو جو عزت و کرامت اور فضیلت و فوقیت میں ای کو خاک میں ملا دے اس سے چوکنار بنا اور اس کے بہر کو دی سے تم کو جو عزت و کرامت اور فضیلت و فوقیت میں ای کو خاک میں ملا دے اس سے چوکنار بنا اور اس کے بہر کو اور کی میں آگر اپنے منعم حقیق کو نہ بھول جانا۔

#### لطا ئف ومعارف

(۱) حق تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد ﴿ وَلَقَلُ كُرَّهُمَّنَا لَيْتِیَ اَدَمَ ﴾ میں اولا د آ دم کی عزت وکرامت کا ذکر فرمایا سو جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوعزت اور کر مات عطاء فر ما کی وہ دوقسموں کی ہے ایک کرامت جسمانی جوتمام انسانوں کو حاصل ہے جس میں مومن کا فرسب شریک ہیں کرامت جسمانی ہے۔

- (۱) کہ اللہ تعالیٰ نے خوداس کاخمیر تیار کیا اورخود دست قدرت سے اس کو بنایا۔
- (۲) اوراحس تقویم میں اس کو پیدا کیا تمام کا ئنات میں سب سے زیادہ خوبصورت اس کو بنایا۔
- ( m ) اورمعتدل القامت اس كو بنايا ( m ) كير نے اور كھانے كيلئے الكلياں بنائي ( a ) اور چلنے كو پير بنائے -

(۲) اور مردول کو داڑھی اور عور تول کو گیسوؤل ہے زینت بخشی \_(۷) اور عقل اور تمیز دی۔ (۸) اور بولنے کیلئے زبان عطا کی۔(۹) اور قلم سے اس کو ککھناسکھا یا۔(۱۰) اور اسباب معیشت میں اس کی رہنمائی کی۔(۱۱) اور طرح طرح کے صنائع اور بدائع کا اس کو الہام کیا۔

(۱) کرامت روحانی: .....دوسری قسم کی کرامت، کرامت روحانی ہے وہ دوقسموں پر منقسم ہے۔(۱) ایک کرامت عامه اور دوسری کرامت عامہ اور کافر سب شریک ہوتے ہیں روحانی کرامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتلہ خاکی ہیں ایک روح بھونکی جوایک روحانی چیز ہے اور جنس ملائکہ سے ہے۔

(۲) اور پھر اولا د آ دم کوحفرت آ دم مَالِیں کی پشت سے نگالا اور ﴿اَکَسْتُ بِرَبِّ کُمْمُ ﴾ کے خطاب سے ان کوعزت و کرامت بخشی جس کے جواب میں سب ( مومن اور کافر ) نے بیلی کہااور سب سے عہد ر بو بیت لیا۔

(۳) اور پھرتمام اولا د آدم کوائ فطرت یعنی عہدالست پر پیدا کیا۔ (۴) اور پھراس عہدالست کو یا دولانے کے لیے دنیا میں رسول بھیجے اور صحائف نازل کیے اور سب کوآگاہ کردیا کہ اگر اپنی اصلی فطرت اور عہدالست پر چلو گے تو قیامت کے بعد جنت میں اپنے باپ سے یعنی حضرت آدم علیکا سے جاکر ملو گے اور اگر عہدالست سے انحراف کیا اور اپنے باپ کے دشمن اہلیس کے کہنے پر چلے تو اہلیس کے ساتھ جہنم میں جاؤگے۔

کرامت روحانی کا خاصہ: ..... اور روحانی کرامت کی دوسری قسم کرامت خاصہ ہے جس سے اللہ تعالی نے اپنے خاص بندوں کو لیعنی انبیاء اور اولیاء اور عباد مونین کو کرم وسر فراز فر مایا۔ انبیاء کرام کو نبوت ورسالت کی کرامت سے عزت بخش اور اولیاء کونورولایت اور نورمعرفت سے شرف بخشا اور اہل ایمان کو ایمان اور اسلام اور صراط متنقیم کی ہدایت سے کرامت بخش کہ صراط متنقیم پرچل کر اپنے رب اکرم تک پہنے جائیں اور شاکھ ہے ہو ہے کہ واب میں بلی کہ کر جوعہدر ہو بیت کر کے سراط متنقیم کی بور بیت کر کے سے سے اس کو بورا کر کے اپنے رب کے سامنے سرخروئی کے ساتھ حاضر ہوجا کیں۔

(۲) کرامت اورفضیلت میں فرق: .....کرامت اس صفت کو کہتے ہیں کہ جوکسی کی ذات میں بدون کی ظفیر پائی جائے اور فضیلت اورفضیلت اور اضل اورافش اورائرف ہے جیسے عقل اورفہم و فراست اورحسن صورت بیرکرامت اورعزت موائے انسان کے کسی مخلوق سے اکرام اور افضل اور باعتبار اخلاق کا ملہ اورا عمال فاضلہ کے بہت ی مخلوق سے افضل ہے مطلب بیر کہ کہ انسان امور خلقیہ اور طبعیہ اور ذاتیہ کے اعتبار سے سب مخلوق سے زیادہ مرم اورمحت م ہاورا عتبار امورا کتا ہیں ہے کہ انسان امور خلقیہ اور طبعیہ اور داتیہ کے اعتبار سے سب مخلوق سے زیادہ مرم اورمحت م ہاورا عمال صالح اس اعتبار امورا کتا ہیں اور محت کا دارو مدار چونکذامور خلقیہ اور طبعیہ پر ہے جن میں انسان کے عمل کی سب انسان اکٹر مخلوقات سے افضل اور برتر ہے کرامت کا دارو مدار چونکذامور خلقیہ اور طبعیہ پر ہے جن میں انسان کے عمل کر ہے اس لیے تفضیل اہل ہدایت کے نیے مخصوص ہے ادراکات علوم حقہ اور اعمال صالحہ اور اطاعت و قربات سے فرق مراتب قائم ہوتا ہے۔

یہ تمام کلام امام رازی قدس الله سره کے کلام کی تفصیل ہے حضرات اہل علم اصل تفسیر کبیر: ۵ر ۳۳۳ کی مراجعت کریں۔

(۳) شروع آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فر مایا کہ ہم نے بی آدم کوتمام مخلوقات پر کرامت اور عزت بخشی اور اخیر آیت میں یہ فرمایا ﴿ وَقَصْلُتُ وَ عَلَیٰ کَوْبِیْرِ مِّقَانِی خَلَقَدَا ﴾ : لینی ہم نے بہت ی مخلوقات پر انسان کوفضیلت دی اور یہ بیس فر مایا کہ کل مخلوقات پر اس کوفضیلت دی اور گفتی کو مجمل رکھااس کی کوئی تعین نہیں فر مائی اس کیے علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ انسان کوسوائے ملائکہ (فرشتوں) کے سب پر فضیلت ہے اور یہ قول ابن عباس مجھائی سے مروی ہے اور زجاج بھی تھا کہ ایک وارزجاج بھی کہتی ہے کہ انسان کوسوائے ملائکہ (فرشتوں) کے سب پر فضیلت ہے اور یہ قول ابن عباس مجھور معتز لہ کا لہ بب نے اس کو اختیار کیا اور معتز لہ نے اس آیت کو اس بات کی دلیل قرار دیا کہ ملائکہ انبیاء کرام سے افضل ہیں جمہور معتز لہ کا لہ ہو اس کے کہ بی آدم اس سے افضل نہیں وہ قلیل مخلوق فرشتوں کی ہے کہ وہ تمام انگر مخلوقات سے تو افضل ہیں گر ایک قلیل مخلوق ایس ہے کہ بی آدم ان سے افضل نہیں وہ قلیل مخلوق فرشتوں کی ہے کہ وہ تمام بی آدم سے افضل ہیں۔

علاء اہل سنت اشاعرہ اور ماترید ہیہ ہیتے ہیں کہ خاص بشریعنی انبیاء ومرسلین ، خواص ملا ککہ وعوام ملا ککہ سب سے افضل ہیں یعنی انبیاء مرسلین ، جرائیل ومیکائیل اور ملا ککہ مقربین وغیر ہم سب سے افضل اور برتر ہیں اور عام ملا ککہ عام بشر سے افضل ہیں یعنی باتی تمام فرشتے تمام آ دمیوں سے افضل ہیں اور علا اہل سنت سے ایک جماعت اس طرف گئ ہے کہ اولیاء اور انقیاء جیسے صدیق ڈٹاٹیٹا ور فاروق ڈٹاٹیٹا اور محدث من اللہ عام ملا ککہ سے افضل ہیں اختلاف اور دلاکل کی تفصیل کے لیے کتاب اصول الدین آئے الا مام صدر اسلام بزدوی ص ۲۰۳ دیکھیں اور مسامرہ شرح مسایرہ ص ۲۱۲ لکشنے کمال الدین ابن ابی اور مسایرہ شرح مسایرہ ش

علماء المل سنت ہے کتے ہیں کہ معتزلہ کا اس آیت لینی و و فضل انہ کے علی گویٹو بھی خلف کا تفضیل کے سفضیل ملائکہ پراستدلال کرنا سی نہیں کہ ایک جنس کا دوسری جنس سے افضل ہونا اس بات کو ستر منہیں کہ ہر مرد ہر عورت سے بہتر ہے سب کو معلوم ہے کہ حضرت حواا ور مربح بھیلاً، عائشہ صدیقہ فی ان اور منہیں کہ ہر مرد ہر عورت سے بہتر ہے سب کو معلوم ہے کہ حضرت حواا ور مربح بھیلاً، عائشہ صدیقہ فی ان ان مالکہ کا ہر فرد یہت سے مردوں سے بہتر ہیں مجموعی طور پراگر جنس ملائکہ جنس بشر سے افضل ہوتو اس سے بیلا زم نہیں آتا کہ جنس ملائکہ کا ہر فرد یعنی فرشتہ ہر فرد دی کہ انہیاء و مرسلین سے بھی افضل ہو حصوصاً جب کہ دلائل قطعیہ سے بیتا بت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیا کے حضرت ہو اور مائیکہ بنایا اور فرشتوں سے بڑھ کران کو علم عطا کیا۔ جیسا کہ و قرق اکتفہ ان کو منظم کے معلوں کو بیتا ہو ہو ان کی علمی عظمت و فضیلت اور برتری تھی اور البیس کا بیا کہ خوا منظم کی افز شتوں کو منظمت و فضیلت اور برتری تھی اور البیس کا بیون و غیرہ و غیرہ و غیرہ یہ سب اس امری دلیل ہے کہ البیس ہے دہ انکار نہ کرتا معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کا فرشتوں کو بیتا کہ اور منظم کے دلیل سمجھا اور نہ اگر میتھم ان کی افضلیت کی دلیل سمجھا اور نہ اگر میتھم ان کی افضلیت کی دلیل نہ ہوتا تو البیس ہورہ کرنے سے انکار نہ کرتا معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کا فرشتوں کو بیتا کہ آدم کو ہورہ کہ واس کی دلیل نہ ہوتا تو البیس ہورہ کرنے سے انکار نہ کرتا معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کا فرشتوں کو بیتا کہ آدم کو ہورہ میاں کی افضلیت کی دلیل نہ ہوتا تو البیس ہورہ کرنے سے انکار نہ کرتا معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کا فرشتوں کو بیتا کہ آدم کو ہورہ میاں کو اس کو در ان کو ان کا کہ نا کو ان کو کرنے کے انگار نہ کرتا معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کا فرشتوں کو بیتا کہ آدم کو ہورہ میاں کا کہ انسان کہ دو ان کو کھور کہ کو کو بیاں کو کھورہ کر دواں کو کھورہ کر دواں کو کھورہ کر دو کو کھورہ کی کو کھورہ کو کھورہ کر دواں کو کھورہ کر دو کو کھورہ کر کے سے انکار نہ کر کو کھورہ کو کھورہ کی کو کھورہ کو کھورہ کر کو کھورہ کو کھورہ کو کھورہ کو کھورہ کو کھورہ کو کھورہ کر کھورہ کو کھورہ کو کھورہ کو کھورہ کو کھورہ کو کھورہ کی کھورہ کو کھور کھور کے ک

ے مقصود حضرت آدم ملینی کی فضیلت کا ظہار کرنا تھا کہ آدم ملینی تم سب سے افضل ہیں اہل سنت کی طرف سے معتز لہ کا جواب دراصل قاضی بیضاوی محفظہ نے دیا ہے اور شارحین نے اس کی تفصیل کردی ہے اس ناچیز نے جو پچھ ککھا ہے وہ سب تفسیر بیفاوی اور اس کے حواثی اور شرح سے ماخوذ ہے۔

حضرات اہل علم حاشیہ شہاب ● خفاجی علی تغییر بیضاوی: ۲ ر ۹ مریکھیں نیز حاشیہ تحوی علی البیضاوی ص ۲۷۲ جلد ٤ بھی ضروری دیکھیں اس میں بھی اس مضمون کی تشریخ اور تفصیل کی ہے اور شیخ جلال الدین سیوطی میں تشدید نے بھی تغییر جلالین میں یہی جواب دیااس کی تشریح کے لیے حاشیہ جمل اور حاشیہ صاوی دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ معتر لہ کے نزدیک ملائکہ، انبیاء ومرسلین سے افضل ہیں اور جمہور اہل سنت اشعریہ اور ماتریدیہ کے نزدیک انبیاء اور مسلین تمام ملائکہ سنوات و ارضین سے افضل ہیں اور رسل ملائکہ (باستثناء رسل بشر) باتی تمام فرشتوں سے افضل ہیں بہر حال جمہور اہل سنت کا مسلک یہی ہے کہ عامہ ملائکہ عامہ اولیاء بشر سے نفضل ہیں جروانات اور بہائم کے ہیں۔ سے نمی آدم کے فساق و فجارتو وہ تھم میں حیوانات اور بہائم کے ہیں۔

اوربعض اشاعرہ و ماتریدیہ اس طرف گئے ہیں کہ انبیاء کرام کے علاوہ اولیاء اور اتفتیاء اور اتفتیاء اور اتفتیاء اور انفیان مام فرشتوں سے وہ فرشتے مراد ہیں جورسل ملائکہ کے علاوہ ہیں اور مام ابو صنیفہ بھی ہی ہی ہی ہی اور ایس میں اور عام فرشتوں سے وہ فرشتے مراد ہیں جورسل ملائکہ کے علاوہ ہیں اور امام ابو صنیفہ بھی ہو ہی اس بارے میں تفضیل ملائکہ کے قائل ہوئے اور اس بارے میں امام ابو صنیفہ بھی ہو ہی ہی منقول ہے کہ انبیاء اور ملائکہ کے باہمی تفاضل اور مفاضلہ میں توقف کیا جائے اس لیے کہ اس اس بارے میں دلائل متعارض ہیں لہٰ ذااحتیا طاکا تفاضا ہے کہ سکوت کیا جائے۔ (دیکھو شرح عقیدہ طحاویہ ص ۲۳۸۔ ۲۳۰ اور نبراس شرح شرح عقائد سفی ص ۲۰۲)

امام ● ابومنصور ماتریدی موطیه بھی یہی فرماتے ہیں کہ بہتریہ ہے کہ اس بارے میں سکوت کیا جائے ہمیں حقیقت حال کاعلم نہیں اور نہ میں اس کی ضرورت ہے اس لیے بہتر ہے کہ اس کواللہ تعالیٰ کے حوالے اور سپر دکیا جائے۔ ( دیکھو حاشیہ خیالی برشرح عقائد: ۲۸۰۷)

معذرت: ..... بقدر ضرورت اس مسئله کولکھ دیا گیا مزید تفصیل کی نہ ہمت ہے اور نہ عام ناظرین کو اس کی ضرورت ہے • امل عبارت اس طرح ہے:

ظاهرالآية يدل على تفضيل الملك على البشر وهومخالف للمشهور من مذهب اهل السنة فدفعه المصنف بأن تفضيل جنس على جنس آخر لا يقتضى تفضيل كل فردمنه على كل فردمن الأخر فلا ينافى ذلك تفضيل بعض افراد البشر على كل الملك او على بعضه على مذهبين في المسئلة الخر (كذا في حاشية الشهاب على تفسير البيضاوى: ٣٩/٢)

● قال الامام ابومنصور الماتريدي في تفسير قوله تعالى ﴿وَلَقَلُ كُرُّمُنَا يَئِي اكْمُ ﴾ امام الكلام في تفضيل البشر على الملائكة والملائكة على البشر فيه الى الله الله على البشر فيه الى الله على المرفيه الى الله تعالى وذلك مثل الكلام بين الانبياء والرسل واتقياء الحق وبين الملائكة وتفضيل هؤلا، على هؤلاء فنفوض ذلك الى الله تعالى وذلك مثل الحرف حيالي برشرح عقائد: ٢٨٠٨ مطبوعه مصر)

حضرات الم علم اگرمزید تفصیل چاہیں توشرح عقیدہ طحاویہ ۲۳۵ – ۲۳۵ اورشرح عقیدہ سفارینیہ: ۲۸ • ۳۹۹ – ۹۹ سریکمیں۔

يَوْهَ نَلْعُوْا كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِهُ وَ فَمَنَ أُوْتِى كِتْبَهُ بِيَبِينِهِ فَأُولِيكَ يَقْرُونَ وَمِن مِن دَن بَم بِلا يَن كَ بِرِفْدَ وَان كَ بِرِدادول كَ بالقر مِن وَهِ ملا اس كا عمالنامه اس كه دائن بالقريس كه برفرة و ان كر بردادول كر بالقر ان كر برداد كر بوجس كو بلا اس كا تكفا اس كه دائن بس مو برخ بي بي جس دن بم بلادي على برفرة كو، ساتھ ان كر برداد كر بوجس كو بلا اس كا تكفا اس كه دائن بس مو برخ بي بي كي تاكم في وَاصَلُ كَان فِي هٰذِه اَ اللهُ اللهُ وَمَن كَان فِي هٰذِه اللهُ اللهُ

سَبِيۡلُا۞

راه سے فت

راہ ہے۔

# بيان فرق مراتب درروز قيامت

وَالْفَاكَ: ﴿ يَوْمَ نَدُعُوا كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمُ ... الى ... وَاصَلُّ سَبِيلًا ﴾

ربط: .....گزشتہ آیات میں انسان کے دنیوی حالات بیان فر مائے اب اس کے بعد پچھ اخروی حالات بیان کرتے ہیں جہال فرق مراتب کا ظہور ہوگا کہ نیک لوگوں کے نامہائے اعمال دا ہنے ہاتھ میں دیئے جا عیں گے اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں اور انسان کی حقیقی تکریم و تفضیل اس دن ظاہر ہوگی۔

فل بہال یہ بتانا ہے کہ دنیا میں فطری حیثیت سے انسان کو جوعرت ونسیلت بخشی تھی اس نے کہال تک قائم رکھی اور کتنے ہیں جنہوں نے انسانی عود شرف کو خاک میں مما دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر فرقہ اس چیز کی معیت میں ما ضربوگا جس کی پیروی اور ا تباع کرتا تھا۔ مثلاً موثین کے بنی ، کتاب، دینی پیٹوا، یا کفار کے مذہبی سردار، بڑے شیطان اور جھوٹے معبود ، جنہیں فرمایا ہے ﴿وَجَعَلْ فَهُمْ آبِنَةٌ یَدُعُونَ اِلَی النّارِ ﴾ اور صدیث میں ہے "لمتنبع کل المقارکے مذہبی سردار، بڑے شیطان اور جھوٹ کے اعمالنا ہے اللہ کا نامہ اور کسی کا عمالنا مرما ہے ہے میں اور کسی کا محمالنا مرما ہے ہے دا ہے ایک جی علامت ان کے مقبول یا مردود ہونے کی سمجھی جاتے گی۔ "اصحاب یمین "(داہنے ہاتھ میں اعمالنا میں بھوٹے اور انسانی کرامت کو باتی رکھا۔ جس طرح دنیا میں انہوں نے دیکھ بھال کر اور جس کی جھوٹے کہ کہ کرکام کے بہتر کے میں انہوں نے دیکھ بھال کر اور جس کے بھولے نسمائیں کے بڑے سرور و انبراط سے اپنا عمالنا مرد پڑھیں گے اور موسرول کو کہیں گے وال انسان کی وہ احتیاط کام آئی۔ اس دن وہ خوشی سے بھولے نسمائیں کے بڑے سرور و انبراط کے حال انسان کی وہ احتیاء کام آئی۔ اس موال الگی آئی۔ میں بیان ورسرول کو کہیں کے والے ان کا کھی مال الگی آئی۔ میں بیان ورسرول کو کہیں گے والے انسان میں ہے کو دالم المان مرادلیا ہے کونکہ وہال کوگ اس کے بھی جائیں "اصحاب شمال" ان کا کچھ مال الگی آئی۔ میں بیان فرمایا ہے (بعض نے لاحض نے دائے دائی دوسر کوگ میں گے)

فی یعنی مجور کی تفلی کے درمیان جوایک باریک دھاگا ما ہوتا ہے، اتناظام بھی وہاں نہ ہوگا۔ ہرایک کی محنت کا پورابلکہ پورے سے زیاد ، پھل ملے گا۔ فتلے یعنی بیال ہدایت کی راہ سے اندھار ہا، ویسائی آخرت میں بہشت کی راہ سے اندھا ہے اور بہت دور پڑا ہے۔ (موضح القرآن) یہ "اصحاب یعین" کے بالمقابل"ا صحاب شعبال "کاذکر ہوا بعض نے" وَاَصَٰلُ سَیِیْلا "کامطلب یہ لیا ہے کددنیا میں تو تلافی مافات کا امکان تھا، آخرت میں اس سے جمی دور ما پڑا۔ کیونکر اب تدارک و تلافی کا امکان ہی نہیں رہا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور یادکرواس دن کوجبہم پر فرقہ کواس کے پیشواسست بلائیں گے تعنی ہرامت اپنے ہی اور کتاب کے ساتھ بلائی جائے گی اور جونی کونہیں مانے وہ اپنے سرداروں کے ساتھ بلائے جائیں گے جن کووہ اپنامقتدااور پیشوامانے سے اس کے بعدتمام آدمیوں کے اعمالنا ہے ان کے پاس پہنچادیے جائیں گے پس جس کا اعمالنا ہدوا ہے ہاتھ میں دیا جائے گا اور بیدا بل ایمان ہوں گے سویلوگ خوثی سے اپنے اعمال نامے کو بار بار پر هیں گے اور دوسروں ہی میں دیا جائے گا اور بیدا بل ایمان موں گے سویلوگ خوثی سے اپنے اعمال نامے کو بار بار پر هیں گے کہ میر سے اعمالنا ہے کودیکھو ہاؤم اقر ء واکتابیہ اور ان پر ایک تاکے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کے اجر میں کوئی کی نہ ہوگی بلکہ زیادہ ہی طرف سے اندھار ہے گا لیعنی نجات کی راہ نہ دیکھے گا اور جو شخص اس دنیا سی راہ خدا سے اندھار ہے گا لیعنی نجات کی راہ نہ دیکھے گا اور بلکہ برنسبت دنیا کے زیادہ گم گشتہ راہ ہوگا کوئکہ دنیا میں بینا ہونگی اور وقت ہاتھ ہونا مکن تھا کہ راہ حق اس کونظر آجاتی اور صراط متنقم پر چل پڑتا اور آخرت میں تو بینائی کی استعداد ہی زائل ہوگئی اور وقت ہاتھ سے نکل گیا۔

وَإِنْ كَادُوْا لَيَهُتِنُوْ لَكَ عَنِ الَّذِي َ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَهُتُونِ عَلَيْمَا غَيْرَكُو وَالْدِهِ وَلَيْ وَالْدِهِ وَلَيْ الْمَالِيةِ وَلَى الْمَالِيةِ وَلَى الْمَالِيةِ وَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ا

دست از اللب عدارم تاكام من برآيد يا تن رمد بونال يا جال زتن برآيد

**ن "** تَوْكَنُ" ركون سے ہے جواد کی جھکا ۃ ،اورخیف میلان قلب کو کہتے ہیں اس كے ساتھ " شَیننا فَلِینلا " بڑھایا محیا تواد کی سے اد کی ترین مراد ہوگا۔ پھر "لَقَدْ كدتّے " فرما كرہس كے د**ق**ر ع كواور بھى گھٹاد یا یعنی اگریہ بات رہوتی كرآپ کی الڈعلیہ وسلم عصوم پیغمبر ہیں جن کی عصرت کی منبھال تی تعالیٰ اپنے نفسل = ذ كرعداوت كفار باسيدالا برار، درامور دينيه ودنيوبيه وعده عصمت وحفاظت

قَالَغَاكَ: ﴿ وَإِنْ كَادُوْ الْيَفْتِنُوْ نَكَ ... الى ... لِسُلَّتِنَا تَعُوِيْلًا ﴾

ربط: ......گزشته آیات میں کفار کی تکذیب کا بیان تھا کہ وہ آپ ٹالٹیلم کی تکذیب کرتے ہیں اب ان آیتوں میں ان کی عداوت کا بیان ہے کہ وہ دین میں بھی آپ ٹالٹیلم کے دشمن ہے آپ ٹالٹیلم کو اپنی خواہشوں پر مجبور کرنا چاہتے ہے کہ آپ ٹالٹیلم ہمارے بتوں کی ذمت نہ کریں یاس پر قدر سے سکوت کریں اللہ تعالیٰ نے آپ ٹالٹیلم کواس سے محفوظ رکھا اور دنیا میں بھی آپ ٹالٹیلم کے دشمن ہے اور آپ ٹالٹیلم کو مکہ سے نکالنا چاہتے ہے مگر خیریت ہوئی کہ وہ نکالنے پر قادر نہ ہوئے اللہ میں بھی آپ ٹالٹیلم کو وہاں سے ہجرت کرنے اور نکل جانے کا تھم و یا اور خدا نے دشمنوں کی آئی میں الی خیرہ کردیں کہ آپ ٹالٹیلم ان کے سامنے سے گزر کرصیح سالم نکل کر را ہی مدینہ ہوئے ۔فرض یہ کہان آیات میں کفار کی عداوت کا ذکر فرما یا اور آپ ٹالٹیلم کا کے خیزیس ربگاڑ کا کہ خیزیس ربگاڑ کا کہ خیزیس ربگاڑ کے ۔

= خصوی سے کرتا ہے توان چالاک شریروں کی فریب بازیوں سے بہت ہی تھوڑ اسااد حرجھنے کے قریب ہوجاتے مگر انبیاء علیم السلام کی عصمت کا تکفل ان کا پروردگار کرچکا ہے ۔اس لیے انتاخیف جھکا و بھی نہایا گیا۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم کی الڈعلیدوسلم میں تقویٰ کی فطری قوت کس قدر مصبوط اور نا قابل تزلزل تھی۔

ق اس سے بھی حضور ملی النہ علیہ وسلم کے فشل و شرف کا نہایت کطیف پیرایہ میں اظہار مقصود ہے مقربین کے لیے جیسے انعامات بہت بڑے بیل از دیکاں را بیش بود جرانی سے تعامل کی چھوٹی سے چھوٹی فظم یا کو تابی پرعتاب بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے جیسے از واج مطہرات رضی النہ عنہ ن کو فر مایا ہونیا ہستائے اللّہ بی میں گائے ہوتو دیا ہیں ۔ اگر بغرض محال ادنی سے اللّہ بی میں گائے ہوتو دیا جس اور برزخ و آخرت میں دو کتام و چھنا پڑے موسوں کو جی کہان آیات کو تلاوت کرتے وقت دوز انو بیٹھ کر انتہائی خوف وخشیت کے اور ن مقال کی شان بلال وجبروت میں خور کرے اور وہ می ہے جوضور ملی النہ علیہ وسلم نے فر مایا "اللّہ مثم آلا تکے لئے بالمی نفسیدی طرّف تھے تین " خداو تدا و جسم نور کے لئے میں کھور میں کے جوضور ملی النہ علیہ وسلم نے فر مایا "اللّہ مثم آلا تکے لئے بی المی نفسیدی طرّف تھے تین " خداو تدا ا

فی یعنی چاہتے ہیں کہ جھے تنگ کر کے اور گھبرا کرمکہ سے نکال دیں لیکن یاد رکھیں کہ ایسا کیا تو وہ خو دزیاد و دنوں تک بیبال ندرہ سکیں گے چنانچہ ای طرح واقع ہوا۔ ان کے قلم دسم حضور ملی الذعلیہ وسلم کی ہجرت کا سبب سنے ۔ آپ ملی الدعلیہ وسلم کا مکر سے تشریف نے جانا تھا کہ تقریباؤ پڑھرال بعد مکہ ہے اور اس کے پانچ چھرمال بعد مکہ پر اسلام کا قبضہ ہوگیا یے تفار کی حکومت و خوکت تباہ ہوگئی اور بال آخر بہت قبیل مدت گزرنے پر مکہ بلکہ پورے بڑی تا العرب میں چیغبر ملی الدعلیہ وسلم کا ایک مخالف بھی ہاتی ندر ہا۔

والله يعنى صارايدى دستورد با ب كه جب كمى بتى يس پيغمبر خداكو ندر بند ديا تو بستى والنے و دندر ب

چنانچفرماتے ہیں اور یہ کافرقریب ہیں اس بات کے کہ آپ نالیج کا کوفریب اور دھوکہ دے کر آپ نالیج کا کواس جن بھی اور یہ بین اور یہ کا کوئی کے لین بیلوگ اس کوشش میں ہیں کہ آپ نالیج کا کوفریب دے کرفتند کی طرف مائل کریں تاکہ آپ نالیج کا اس وی کے سوا دوسری بات ہم پرافتر اء کریں کیونکہ ان کی خواہش پر چلنا اور ان کی درخواست پر ملل کرنا در پردہ اللہ پرافتر اء ہے اور ایس حالت میں وہ تجھ کوضر ور اپنا دوست، ولی بنالیج میں اللہ کے فضل عظیم نے تجھ کوان کی طرف النقات کرنے سے محفوظ رکھا اور اگر ہم تجھ کوئت پر ثابت قدم ندر کھتے تو قریب تھا تو ان کی ہدایت کی حرص وطمع میں کی طرف النقات کرنے سے محفوظ رکھا اور اگر ہم تجھ کوئت پر ثابت قدم ندر کھتے تو قریب تھا تو ان کی ہدایت کی حرص وطمع میں کی طرف النقات کرنے ہوئی جاتا مگر خدا تعالی کی تثبیت و تائیہ سے آپ نالیج کا ان کی طرف بھی تھی کوئریب ہی نہیں ہوئے" رکون" کے معنی لغت میں میلان قلیل کے ہیں اور کلمہ لو لا نقاء کے بیان کے لیے آتا ہے یعنی اگر امر اول نہ ہوتا تو امر دوم وجود میں نہیں آیا لہذا آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اے بی نالیج کا اگر اللہ تعالی کی حشیت آپ نالیج کا ساتھ نہ ہوتی تو آپ نالیج کا ان کی جانب جھکنے کے قریب ہوجاتے۔

لیکن اللہ کی تثبیت از لی آپ ناٹی کے ساتھ تھی اس لیے آپ ناٹی کی تھی ان کی طرف جھنے کے قریب بھی نہ ہوئے یہ آیت آنحضرت ناٹی کے کمال کی صرح دلیل ہے کہ تثبیت غیبی نے آپ ناٹی کی کھا طت کی کہ آپ ناٹی کا اس فتنہ کے قریب بھی نہیں گئے اگر بالفرض والتقدیر ایس اہوتا یعنی آپ ناٹی کی ان کی طرف تھوڑا سابھی جھک جاتے تو ہم آپ ناٹی کی کو دو ہرا عذاب زندگی میں اور دہرا عذاب مرنے کے بعد جھاتے "جن کا مرتبہ ہوا ان کی مشکل بھی سوا ہے"کیونکہ تیرا مرتبہ سب عالی ہے اس لیے تیری تھوڑی خطا بھی بہر ہے جیسا کہ از واج مطہرات رضی اللہ عنہ ن کا مرتبہ بہت بلند ہے ان کے بارے میں بید اللہ ہارک کی مشکل بھی کوئک تی ہفتا ہو گئے تی اللہ میں کوئی مدکار نہ ہوئے کہ بھی جھک جاتے تو ہمارے عذاب ہے آپ ناٹی کی کوئی بھی نہ سکا۔ امام تعلی مشابہ میں کوئی مدکار نہ اس کے جس کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آنحضرت ناٹی کی بھر ت یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم لاتک لنی الی نفسی طرفة عین اے اللہ پلک کے جھی کے مقدار بھی مجھے میر نے تس کے بردنہ تیجے ، آمین۔ اللہم لاتک لنی الی نفسی طرفة عین اے اللہ پلک کے جھی کی مقدار بھی مجھے میر نے تس کے بردنہ تیجے ، آمین۔ اللہم لاتک لنی الی نفسی طرفة عین اے اللہ بلک کے جھی کے مقدار بھی مجھے میر نے تس کے بردنہ تیجے ، آمین۔ اللہم لاتک لنی الی نفسی طرفة عین اے اللہ بلک کے جھی کے مقدار بھی محمد میں نے اللہم لاتک لنی الی نفسی طرفة عین اے اللہ بہ کے جھی کی مقدار بھی محمد میں نے اللہم الی نفسی طرفة عین اے اللہم الاتک لنی المی بردہ خودود ار مار ا

نہ پائیں گے تعنی یاللہ کی قدیم سنت ہے کہ جب سی قوم نے نبی کرستی میں نہیں رہنے دیا تووہ بستی والے بھی وہاں ندر ہے۔ اَقِيمِ الصَّلوةَ لِللُّؤكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ الَّيْل وَقُرُانَ الْفَجْرِ ﴿ إِنَّ قُرُانَ الْفَجْرِ كَانَ قائم رکھ نماز کو فل مورج ڈھلنے سے رات کے اندھرے تک فل اور قرآن پڑھنا فجر کا فل بیٹک قرآن پڑھنا فجر کا موتا ہے کھڑی رکھ نماز سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھرے تک، اور قرآن پڑھنا فجر کا۔ بے شک قرآن پڑھنا فجر کا ہوتا ہے مَشُهُوُدًا ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّلُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴿ عَلَى آنَ يَّبُعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا روبرو فی اور کچھ رات جاگا رہ قرآن کے ساتھ یہ زیادتی ہے تیرے لیے فک قریب ہے کہ کھڑا کر دے تجھ کو تیرا رب روبرو۔ اور کچھ رات جاگا رہ ای میں یہ بڑھتی (فائدہ) ہے تجھ کو، ٹاید کھڑا کرے تجھ کو تیرا رب، تعریف کے هَّعُمُوْدًا ﴿ وَقُلُ رَّبِ اَدْخِلْنِي مُلَخَلَ صِلْقِ وَّانْخِرِجُنِي مُغْرَجَ صِلْقِ وَّاجْعَلْ لِي مِنْ مقام محود میں فل اور کہداے رب داخل کر جھ کو سچا داخل کرنا اور نکال جھ کو سچا نکالنافی اور عطا کر دے جھ کو اپنے پاس سے مقام میں۔ اور کہد، اے رب! بیٹھا (داخل کر) مجھ کو سچا پیٹھانا (داخل کرنا) اور نکال مجھ کو سچا نکالنا، اور بنا دے مجھ کو اپنے پاس سے

لَّكُنْكَ سُلُطْنًا نَّصِيْرًا ۞ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۞ و حکومت کی مدد فی ادر کہہ آیا کے اور عکل بھاگا جبوٹ بیٹک جبوٹ ہے عکل بھاگئے والا ف ایک حکومت کی مدد۔ اور کہ، آیا کے اور نکل بھاگا جھوٹ۔ بے شک جھوٹ ہے نکل بھاگنے والا۔

فل يعنى ان كى منصوبه بازيوں كى كچوفكرند يجيئة تعلق مع الله ده چيز ہے جوانسان كوتمام شكات دنوائب پر غالب كرديتى ہے۔ ﴿ وَاسْتَعِينَهُ وَالطَّهُ وَ وَالطَّلُوقِ ﴾ قر اس میں جارنمازیں آ کئیں ظہر عصر مغرب عمثاء جمع بین الصلو تین کے ممئلہ سے اس کا کچھیل نہیں۔ادرا گرجمع کا شارہ نکالا جائے تو دونہیں جارنمازوں كتبع كرنے كى مشروعيت اس سے نظے كى ـ بال بشرط ذو قصح يا استنباط كيا جاكتا ہے كظهر يس تبجيل اور عثاء بيس تاخير متحب ہونى جا سيے الالعارض ف**ت** یعنی نماز فجریں ثاید" قرآن الفجر" ہے تعبیر کرنے میں بیا ثارہ ہوکہ تلویل قراءت فجر میں مطوب ہے <sub>۔</sub>

فيم مديث ميس ميك فجروعصر كوقت دن ادررات كفر شتول كى بدلى موتى ب لهذاان دووتتول ميس كيل ونهار كفرشتول كاجتماع موتا بوتا مادى قر أت اورنمازان كروبرومونى جومزيد بركت وسكينه كاموس، بهاوراس وقت او برجانے والے فرشتے خدا كے بال شبهادت ديں محكر جب گئے تب بھى ہم نے تیرے بندول کونماز پڑھتے دیکھااور جب آئے تب جی ۔اس کے علاو مشج کے وقت یول بھی آ دمی کادل عاضراور مجتمع ہوتا ہے ۔

وه صرت شاه ساحب رحمدالله لکھتے ہیں یعنی نیندے ماگ کر تہدیس) قرآن پڑھا کر یہ حکم سب سے بیادہ تھے پرکیا ہے کہ جھ کو مرتبہ (سب سے )بڑادینا ہے۔ ول "مقام محمود" شفاعت عظى كامقام ب- بب كوئى بيعمر ندبول سك كاتب آنحضرت ملى الندعليه وسلم الندتعالى سے عض كر كے فلقت كوتكليت سے تھیں کے اس وقت برخص کی زبان برآ پ لی الندعلیدوسلم کی تمد (تعریف) ہوگی اور حق تعالیٰ بھی آ پ ملی الندعلیدوسلم کی تعریف كرے كار كوياشان محدیت كايورا يوراظهوراس وقت بوكايه

(تنبي) "مقام محمود" كى يتفير محج مديول يس آئى باور بخارى وملم اوردير محتب مديث يس شفاعت برى كانبايت معمل يال موجود ہے یارمین نے حضور ملی الد علیہ وسلم کے لیے دی قسم کی شفاعتیں ثابت کی ایس مفتح الباری میں ملاحظہ کرلیا جاتے ۔

فے یعنی بہاں مجھے پہنیانا ہے (مشا مدینہ میں) نہاہت آبر داور خوش اسلوبی سے پہنچا کمتن کابول بالارہے۔اور جہاں سے نکالنا یعنی علیمہ و کرنا ہو (مطلا مكت ) تو و رجى آبرواور نو كي ونوش اسلو كى سے بوكد تمن ذكيل وخواراور دوست شادال وفر مال بول اور بهرمورت سيائى كى فتح اور جموث كاسر نيجا بور ◄ يعنى عبداد رساعنايت فرما بس كے ساتھ تيرى مددونسرت بويتاكي كابول بالارہاد رسعاندين ذليل ويست بول \_دنيايس كوئى قانون بوسماوى =

يَوْسًا ﴿ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴿ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمْ بِمَنْ هُوَاهْلَى سَبِيلًا ﴿ غُ

مالوی ہو کر فیل تو کہہ ہر ایک کام کرتا ہے اپنے ڈھنگ پر مو تیرا رب خوب جانتا ہے کس نے خوب یا لیا ہے رامۃ فیل اول ہو۔ مو تیرا رب بہتر جانتا ہے، کون خوب موجھا ہے راہ۔ فوٹا۔ تو کہہ، ہر کوئی کام کرتا ہے اپنے ڈول پر۔ مو تیرا رب بہتر جانتا ہے، کون خوب موجھا ہے راہ۔ ارش ای ای کے ایک درجہ می ضروری ہے کہ حکومت کی مدہ و جولوگ دلائل و براین سنے اور آفاب کی طرح می واضح ہو چکنے کے بعد جی ضد وعلاد پر قائم دین ان کے ضرور و فراد کو حکومت کی مدد ہی دوک سکتی ہے۔ ای لیے مورة حدید میں فرمایا والقن ار سُلتا بالبَتِناتِ وَالْوَلُولَةُ لَا مَعَهُمُ

الْكِتْبُ وَالْمِيْزَانِ لِيَقُوْمَ النَّاسِ الْقِسْطِ وَالْزِلْقَا الْحَدِيْنَ فِيهُ وَأَنْ مِنْ الْعَاسِ الْقِسْطِ وَالْزِلْقَا الْحَدِيْنَ فِيهُ وَأَنْ مِنْ الْمُعَلِينَ وَمُعَا فِعُ للنَّاسِ ﴾

فی یقیم الثان پیشگوئی مکریس کی گئی جہاں بظاہر کوئی سامان غلبہ ت کا یتھا یعنی کہد دقر آن کریم مونین کو بخارتیں سنا تا ہوا اور باطل کو کچنا ہوا آ بہنچا ہی مجھولو کماب دین حق غالب ہوا اور کفر بھا گا ۔ نصر ف مکر سے بلکہ سارے عرب سے ۔ مدیث میں ہے کہ بنی کریم ملی اللہ علیہ دسلم جب مکر میں فاتحانہ داخل ہوئے اس دقت کعبہ کے گرد تین سوسا تھ بہت رکھے ہوئے تھے ۔ آپ میلی اللہ علیہ دسلم ایک چھڑی سے سب پر ضرب لگاتے اور فرماتے تھے ۔ وہنگا تا المحتی قرقما کے ہمیں گئی المتباطل و قرآ ایک ایک چھڑی کے سب پر ضرب لگاتے اور فرماتے تھے۔ وہنگا تا المحتی و قرآن کی ایک پیشگوئی المتباطل و این المتباطل تکان و کھو تھا گئی و تما گئی و تما گئی ہم ایک المحتی در اس میں میں میں میں میں میں میں اور اور دوسری کا اعلان کیا محل کے جو کفر کعبہ سے مل مجا گا ہے آئندہ کھی واپس مذاتے گا۔ والحد مدد للہ علی ذلک۔

فل یعنی جس طرح حق کے آنے سے باطل مجماگ جاتا ہے، قرآن کی آیات سے جو بقدرتی اتر تی رہتی ہیں رومانی بیماریاں دورہوتی ہیں، دلوں سے عقائد
باللہ اطلاق ذمیمہ اور شکوک و شہبات کے روگ مٹ کو صحت باطمی عاصل ہوتی ہے۔ ببلہ برااو قات اس کی مبارک تاثیر سے بدنی صحت بھی عاصل کی جاتی ہم بیلکہ اور آلمعانی " اور" زاد المعانی" وغیرہ بیس اس کا فلسفد اور تجربہ بیان کہا گئیا ہے۔ بہر عال جولوگ ایمان لائیں یعنی اس نمخور شفا کو استعمال کریں گے۔ تمام بھی وروحانی امراض سے نجات پا کر خدا تعالیٰ کی رحمت خصوص اور ظاہری و باطمیٰ محتول سے سرفر از ہوں گے۔ ہاں جو مریض ابنی جان کادشن طبیب اور علاج سے در کری کی کی تھان لے تعالیٰ موقا تھا الّذیتی فی گئو بیائے مریض عالم کی طرف سے آئی کہا قال تعالیٰ ہو آتھا الّذیتی فی گئو بیائے مرتض الم کی طرف سے آئی کہا قال تعالیٰ ہو آتھا الّذیتی فی گئو بیائے مرتض الم کی طرف سے آئی کہا قال تعالیٰ ہو آتھا الّذیتی فی گئو بیائے مرتض الم کی طرف سے آئی کہا قال تعالیٰ ہو آتھا الّذیتی فی گئو ہے۔ مریض طالم کی طرف سے آئی کہا قال تعالیٰ ہو آتھا الّذیتی فی گئو ہے کہ مرتف سے آئی کہا قال تعالیٰ ہو تھوڑے کے ان کی طرف سے آئیں ہو مریض طالم کی طرف سے آئی کہا قال تعالیٰ ہو تھوٹ کے گئی تھوٹ کو مریض طالم کی طرف سے آئی کہا قال تعالیٰ ہو تھوٹ کے گئی تھوٹ کے گئی تھوٹ کو تھوٹ کے گئی تھوٹ کی گئی ہو کہ کو تعالیٰ می گئی تک کو کی کھوٹ کے گئی تھوٹ کی گئی تھوٹ کی گئی گئی کی کھوٹ کے گئی کی کھوٹ کی گئی کھوٹ کی کر کی کی کی کی کھوٹ کی گئی کی کھوٹ کی کھوٹ کو کر کھوٹ کے گئی کھوٹ کے کہ کو کی کو کو کی کھوٹ کے کہ کو کو کھوٹ کے گئی کو کھوٹ کی کو کو کی کھوٹ کی کو کھوٹ کے گئی کو کھوٹ کی کھوٹ کی کو کو کو کھوٹ کے گئی کی کو کو کھوٹ کے گئی کی کھوٹ کی کی کھوٹ کی کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کے کہ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھو

ولا یعنی انسان کا مجیب مال ہے خدا تعالیٰ اپ فضل سے معتبیں دیتا ہے تواحمان نہیں مانتا ۔ بتناعیش و آرام سلے ای قدر منع مقیقی کی طرف ہے اس کی غفلت واعراض بڑھتا ہے اور فرافس بندگی ہے بہلو بچا کرھکنا چاہتا ہے۔ پھر جب سخت اور براوقت آیا توایک دم آس تو ٹر کراور ناامید ہو کر بیٹھ رہتا ہے۔ تو یا دونوں مالتوں میں خدا ہے بیعتی رہا ہمی غفلت کی بناہ برہ بھی مالیوی کی (نعوذ جاللہ من کلا المحالین)۔ یہ منعمون غالبا اس لیے بیان فرمایا کر آن جو سب کا ماسنے سے اعراض و بہلوہی کرتے ہیں۔ پھر جب اس کفران نعمت ادراء اض و انگری معتبی اس کے ماشنے سے بڑی نعمت البی ہے، بہت لوگ اس کی قد رئیس بچاہئے بلکہ اس کے ماشنے سے اعراض و بہلوہی کرتے ہیں۔ پھر جب اس کفران نعمت ادراء اض و انگری کرتے ہیں۔ پھر جب اس کفران نعمت ادراء اض و انگری کرتے ہیں۔ پھر جب اس کفران نعمت ادراء اض و انگری کرتے ہیں۔ پھر جب اس کفران نعمت ادراء اض و بہلوہی کرتے ہیں۔ پھر جب اس کفران نعمت ادراء اض و بھر ہوگری کرتے ہیں۔ پھر جب اس کفران نعمت ادراء اض و بہلوہی کرتے ہیں۔ پھر جب اس کفران نعمت ادراء اض و بہلوہی کرتے ہیں۔ پھر جب اس کفران نعمت البی بھر کرتے ہیں کے مصل نعند سے ان کس کو بعد کرتے ہیں۔ پھر جب اس کفران نعمت البی ہو کرتے ہوں کے بلی کرتے ہوں کے بلی کرتے ہوں کہ کو بلی کرتے ہوں کرتے ہوں کے بلی کو بلی کرتے ہوں کی کھر بلی کو بلی کرتے ہوں کے بلی کرتے ہوں کے بلی کرتے ہوں کر کرتے ہوں کی کرتے ہوں کہ کو بلیا کہ کو بلیوں کو بلیوں کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کو بلیوں کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کرتے ہوں کی کہ کرتے ہوں کرتے ہوں کہ کا کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کے بلی کرتے ہوں کرتے ہوں کی کرتے ہوں کے بلید کرتے ہوں کی کرتے ہوں کر

ن یعنی ہرایک کافر ومومن اورمعرض و مقبل اپنے اپنے طریقے ،نیت بلبیعت اور مذہب پر چلتا اورای میں مگن رہتا ہے کیکن یادر ہے کہ ضدا کے علم محیط سے محتمع کمی منسل ہاہر نہیں ہوسکتا و ہرایک کے طریق عمل اور ترکات وسکنات تو برابر دیکھر ہاہے اور بخو بی جانتا ہے کہ کوئ کتنا سیدھا پلتا ہے اور کس میس ک =

# حکم به مشغولی عبادت رب معبود و بشارت مقام محمود و تلقین دعاء ججرت و اشاره بسوئے قیام آسانی بادشا ہت وسلطنت

وَالْفَاكِ : ﴿ أَقِمِ الصَّلْوَةُ لِللَّهُ وَلِي الشَّمْسِ ... الله المُلْي سَبِيلًا ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں کفاری عداوت کا ذکر تھا اور اس بات کا ذکر تھا کہ کفار آپ مُلِاثِیْم کو مکہ سے نکالنا چاہتے ہیں اب ان آیات میں آپ مُلاِثِیْم کو یہ تھم دیتے ہیں کہ آپ مُلاثِیْم اللّٰہ کی عبادت میں مشغول رہے ان دشمنوں کی طرف التفات نہ کیجئے اللّٰہ تعالیٰ آپ مُلاثِیْم کا حامی و ناصر ہے۔

تمام عبادتوں میں سب سے اعلی اور اشرف عبادت نماز ہے اس لیے اولا فرض نماز وں کی تاکید فرمائی اور آخر میں ان بہت کا انتہاں کہ ناز تہجد کا تاکہ عوا کہ است ہے ایک از تہجد کا تاکہ عوا کہ ایک بیٹا ہے کہ اور آخر میں اسے ہے کہ عقر بیب آپ بھی کے اللہ تعالی شافع حشر بنا کر مقام محمود کر ایمان محمود کے معرف میں اس سے ہے کہ عقر بیب آپ بھی کے اللہ تعالی شافع حشر بنا کر مقام محمود کی معرف کے معرف میں سوائے میں کھڑا کر دے گا" مقام محمود " سے مراد مقام شفاعت ہے جوعزت و کرامت کا اعلی ترین مقام ہے جو بنی آدم میں سوائے آخو ضرح کی اور کونصیب نہیں شروع مورت میں اسراء اور معراج کی عزت و کرامت کا ذکر فر ما یا اور اس آیت میں مقام محمود کی عزت و کرامت کا ذکر فر ما یا اور اس آیت میں مقام محمود کی عزت و کرامت کا ذکر فر ما یا اور اس آیت میں مقام محمود کی عزت و کرامت کا ذکر فر ما یا اور اس آیت میں مقام محمود کی عزت و کرامت کا ذکر فر ما یا اور ہو گائی مین مقاب اللہ آپ ناٹی کی کو بھرت کی دعا کہ تھا تھا جو کہ کہ کو کہ سے نکا لئے کہ دو ہو کی گائی میں مقاب کے دو ہو کہ اللہ آپ کی دیکہ و کہ میں اسلام کے ظہور اور غلب کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ دو سری جگہ ارشاد ہے شوکھ اللہ تا کی ہو کہ کی ان کی اسلام کی طرف اشارہ ہے اور شوکھ کی اور نی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ ک

چنانچااییا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بجزوعافیت آپ تالیخ کو مدینہ منورہ پہنچادیا اور ہجرت کے بعد اسلام کی شان و شوکت ہو مافید آزا کہ ہونے گی اور حق غالب ہوا اور باطل مضمیل ہوا مکہ فتح ہو گیا اور محبداور یمن کا تمام علاقہ اور حجاز کا علاقہ اسلام کی زیر تکمیں آگیا اور شاہا نہ طریقہ سے اللہ کے احکام جاری ہونے گئے اور اہل اسلام اس نسخہ کیمیاء (قرآن کریم) کے استعمال سے ایسے شفایاب اور تندرست ہوئے کہ قیصر و کسری کا آپریشن کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور جن ظالموں نے مال و دولت کے نشہ میں اس نسخہ کیمیاء کے استعمال سے کریز کیا وہ کفرا در شرک کے زہر یلے مادہ سے ہلاک ہو گئے اور حق اقدامی کی انسان پر انعام اگر نستان آغر ض و کا بہتا ہے جہ میں اشارہ اس طرف فرمایا کہ انسانیت کا تقاضایہ ہے کہ جب خدا تعالی کی انسان پر انعام اگر نستان آغر ض و کا بہتا ہے کہ جب خدا تعالی کی انسان پر انعام اقدامی کے موافی براک کی کی برائی کے موافی برائی کی کہ برائی کے موافی برائی

فر ما تین توانسان کو چاہئے کدا پے منعم سے مانوس ہونعتوں میں مست ہو کرمنعم سے متوحش نہ ہو۔

چنانچفرماتے ہیں قائم کر اے نبی ظافر انماز کوزوال آفتاب کے وقت ہے لے کررات کی تاریکی کے چھاجانے تک اس میں چار نمازیں آگئیں ظہر، عصر، مغرب، عثاء۔ جیسا کہ حدیث ہے اس اجمال کی تفصیل ہوگئی اکثر صحابہ وتابعین شافش کے نزدیک "دلولٹ شمس " ہے زوال آفتاب مراد ہا درمطلب یہ ہے کہ آفتاب ڈھلنے کے بعدرات کو کہ حصر گزرجانے تک کہ جبرات کی تاریکی افق پر چھاجائے نمازیں اواکریں اور بعض صحابہ وتابعین شافش یہ جیس کہ دلولٹ شمس سے غروب آفتاب کے معنی مراد ہیں اس سے مغرب کی نماز مراد ہا اور غسق الليل يعنی جبرات کی سیابی افق پر چھال جائے اس وقت عشاء کی نماز پڑھو اور لازم کر لوقر آن کا پڑھنا فجر کی نماز میں اشارہ اس طرف ہے کہ فجر کی نماز میں قراءت قرآن زیادہ طویل ہونی چاہئے بوشک نماز میں قراءت قرآن زیادہ طویل ہونی چاہئے بوشک نفر کی تراءت تر آن زیادہ طویل ہونی چاہئے بوشک نفر کھر کی قراءت یعنی نماز فجر محل حضور ملائکہ ہے اس وقت فرشتے عاضر ہوتے ہیں۔

صدیث میں ہے کہ فجر اور عصر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں پس جوفرشتے شب کوتم میں رہے وہ عروج کرتے ہیں پس اللہ عز وجل ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم نے میر سے بندوں کوکس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے۔ جب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم نے ان کوچھوڑا تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جونکہ نماز صبح کا وقت نیند سے اٹھنے کا وقت ہے اس لیے نماز فنجر کا حکم الگ بیان کیا پھرای کے متصل نماز تبجد کو بیان کیا جوشب کے اخیر میں پڑھی جاتی ہے اور خصوصی طور پر آنحضرت مُلالين کیا جوشب کے اخیر میں پڑھی جاتی ہے اور خصوصی طور پر آنحضرت مُلالین کیا جوشب کے اخیر میں پڑھی جاتی ہے اور خصوصی طور پر آنحضرت مُلالین کیا جوشب کے اخیر میں پڑھی جاتی ہے اور خصوصی طور پر آنحضرت مُلالین کیا جوشب کے اخیر میں پڑھی جاتی ہے اور خصوصی طور پر آنحضرت مُلالین کیا جوشب کے اخیر میں پڑھی جاتی ہے اور خصوصی طور پر آنحضرت مُلالین کیا جوشب کے اخیر میں پڑھی جاتی ہے اور خصوصی طور پر آنحضرت مُلالین کیا جوشب کے اخیر میں پڑھی جاتی ہے۔

چنانچ فرماتے ہیں اور آئے بی طالی مات کے بچھ حصہ میں قرآن کے ساتھ شب خیزی کرو یعنی رات کا بچھ حصہ میں قرآن کے ساتھ شب خیزی کرو یعنی رات کا بچھ حصہ میں قرآن کے ساتھ شب خیزی کرو یعنی رات کے بچھ حصے میں خواب سے بیدار ہو کرنماز میں قرآن پڑھا کرویہ نماز تہجد کا حکم خاص تیرے لیے زیادہ ہے نماز بخگانہ کے علاوہ خاص آپ منافی کے لیے یہ حکم زیادہ ہے کہ آپ منافی خوسب سے زیادہ بلند مقام عطا کریں گے لہذا ہے کہ آپ منافی کی سب سے زیادہ بلند مقام عرب کے ہیں۔ آپ منافی امیدر کھئے کہ تیرا پروردگار تجھ کوایک بسندیدہ مقام میں کھڑا کرے گا" مقام مجمود"کے معنی مقام عزت کے ہیں۔

احادیث صحیحہ اور متواترہ سے ثابت ہے کہ آیت میں مقام محمود سے مقام شفاعت مراد ہے اور اس کو محمود اس لیے کہتے ہیں کہ اس مقام میں کھڑے ہو کر آنحضرت ٹالٹیٹا اللہ کی عجیب وغریب حمد و ثناء کریں گے کہ جو کسی بشرے دل پرنہیں گزری ہوگی اور پھر اس مقام میں تمام امم اور اقوام عالم کے لیے شفاعت کریں گے تو تمام اولین اور آخرین آپ کی تعریف کریں گے جس کی مفصل کیفیت احادیث میں فدکورہے۔

ککتے:.....آیت میں لفظ"عسیٰ"امید دلانے کے لیے ہے اور در حقیقت وہ بشارت اور وعدہ ہے کیونکہ کریم کا امید دلاء ' کے بعد محروم کرنا بیموجب عارہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور منزہ ہے کہ وہ امید دلانے کے بعد پھرنہ دے۔ فائدہ:..... تہجد ابتداء اسلام میں سب پر فرض تھا بعد میں امت سے اس کی فرضیت منسوخ ہوگئ کیکن آنحضرت ناکھیں ا بارے میں دو تول ہیں ایک تول تو یہ ہے کہ تہجد آپ ناکھیں کے حق میں خاص طور پر فرض رہا اور دوسرا قول ہیے کہ آپ ناکھیں فرض نہ رہاتھااس لیے نافلة لك كے دومعنى بيان كيے گئے ایک به كەتبېد خاص آپ مُلاَثِمُ كے لیے فرض زائد ہے دوم به كه تبجد خاص آپ مُلاَثِمُ كے لیے نضیلت زائدہ اور زیادتی مرتبہ كاموجب ہے۔

# تلقين دعاء بجرت وبشارت قيام حكومت

﴿ وَقُلُ رَّبِّ اَدْخِلْنِي مُلْخَلَ صِلْقِ .. الى .. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴾

گزشتہ آیت میں مقام محمود یعنی مقام شفاعت کے وعدہ اور بشارت کا ذکر تھا جو آخرت سے متعلق ہے اب اس آیت میں دار کفر سے دارامان کی طرف ہجرت کی دعاتلقین فر ماتے ہیں اور ایک دنیوی بشارت دیتے ہیں کہ ہجرت کے بعد اسلام کی شان یو ما فیو ما بلند ہوگی اور عنقریب مکہ مکر مہ فتح ہوگا اور جزیر ۃ العرب پر اسلام کی حکومت اور سلطنت قائم ہوجائے گ حتی ظاہر ہوگا اور باطل مٹ جائے گا۔

چنانچے فرماتے ہیں اور اے نبی مُنافِیکا آپ مُنافِیکا کفار مکہ کی عداوت سے پریشان نہ ہوں آپ مُنافِیکا توبیده عامانگیں کہ اے میرے پروردگار داخل کر مجھ کو مقام صدق میں سچا داخل کرنا اور نکال مجھ کو دشمنوں کے نرغے سے سچا اور اچھا نکالنا یعنی مکہ سے اچھی طرح نکال اور اچھی طرح عزت کے ساتھ مدینہ میں داخل کر اور مجھ کواپنے پاس سے ایساغلبہ عطا کر جودین کے بارے میں میرامعین و مددرگار ہو مطلب ہیہ کہ ہر حال میں میری اعانت اور امداد کر کہ یہاں ہے نکلتے وقت اور دوسری جگہ داخل ہونے کے دفت بھی لینی اس شہرے مجھ کو آبرو کے ساتھ نکال اور کسی جگہ مجھ کو آبرو سے تھہرا دے۔اورایی حکومت اورالیی سلطنت عطافر ما جوتیرے دین میں مد ددینے والی ہواللہ تعالیٰ نے آپ مکاٹیٹی کی دعا قبول فر مائی ۔ مکہ سے اس خیروخوبی اورخوش اسلوبی اورعزت و آبرو کے ساتھ آپ مُلاقِظ کونکالا کہ ڈٹمن دیکھتے ہی رہ گئے اور پھرنہایت عزت و آبرو کے ساتھ آپ منافیظ کومدینہ بنچایا جہاں سے حق کابول بالا ہوااورمدینہ کے لوگ آپ منافیظ کے انصار اور یارومددگارہے یہاں تک كه مكه مرمه فتح بوااوراسلام كي حكومت اورسلطنت قائم بوئي اوردعا ﴿وَّاجْعَلْ لِّي مِنْ لَّكُ نُكَ سُلُظنًا نَّصِيرُوا ﴾ كاظهور بوا-اوراے نبی مُناتِیْمًا! جب مکه فتح ہوجائے اور الله کی فتح اور نصرت اور من جانب الله سلطانا نصیر اکوآپ مُلَاثِیْم د مکھے لیس تواس وقت ہے کہنا آ گیا حق اور صدق یعنی دین اسلام اور نابود ہوادین باطل یعنی کفراورشرک سرز مین عرب سے دم دبا کر بھاگ نکلااور بے شک وہ تو تھا ہی مٹنے والا باطل کواگر چہ کی وقت میں دولت وصولت حاصل ہوجائے تو وہ چندروز ہے جیے کوڑا کرکٹ بظاہرا گرچہ پانی کے او پرنظرآئے تواس کا اعتبار نہیں وہ عارضی ہے جامع تر مذی میں اد خلنبی اور اخر جنبی کی تفیر جرت کے ساتھ آئی ہے اور ﴿قُلْ جَاءً الْحَقُّ ﴾ سے فتح کمہ کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ فتح کمہ کے دن جب آپ مُلافِظ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو تین سوساٹھ بت اس کے اندرر کھے ہوئے متھے ہرقوم کا الگ بت تھا۔ آب ٹاٹیٹ کے ہاتھ میں ایک چیمڑی تھی جس سے بتول کوکوچہ دیتے جاتے تھے اوریہ آیت پڑھتے جاتے تھے ﴿جَاءَ الْحَقَّى وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴾ ﴿ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ﴾ (حَنْ آسياور باطل مث كيابِ عَكَ باطل مٹنے ہی والی چیز ہے )۔(اورآ ئندہ نہ باطل ابتداءً پیداہوگااور نہ لوٹے گا )۔

آپ نالیم می برصت جاتے سے اور بت منہ کی بل اوندها ہوتا جاتا تھا حق جل شانہ نے باطل کی مغلوبی اور سرگونی لوگوں کو پچشم سرمشاہدہ کرا دی اور غلبہ حق کی جو پیش گوئی کی تھی اس کا نظارہ کرا دیا حضرت عائشہ صدیقہ فائلی ہے آیت کریمہ حققہ ہو گئی گئی گئی ہے گئی گئی ہے ہیں کہ جب آنحضرت ظائم ہے دیکھا کہ حدود اور احکام شریعت ہوں تو ت اور سلطنت اور امارت محفوظ نہیں رہ سکتے تو آپ ظائم نے اللہ تعالی سے بدعا کی۔

اب آئندہ آیت میں اس خسارہ کا سبب بیان کرتے ہیں کہ انسان مال ومنال اور جاہ وجلال کی محبت میں غرق ہے تکبراور قساوت قلبی کی بیاری میں مبتلا ہے اور منعم حقیقی ہے لیتحلق ہو گیا ہے اس لیے کوئی دوااس کے قل میں کارگرنہیں ہوتی۔ چنانچے فرماتے ہیں۔

اوریہ قرآن جوشفاءاوررحمت کاسب تھاوہ مرض اور خسارہ کاسب کیے بنااس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں لیمن صحت اور مال دیتے ہیں تا کہ وہ ہماری دی ہوئی نعمت کوہمارے قرب اور رضا کا ذریعہ بنائے تو وہ بجائے قریب ہونے کے ہم سے منہ چھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو ہم سے دور کر لیتا ہے لیمن نعمت ملنے کے بعد منع حقیقی سے پہلو تہی اور

<sup>●</sup> اشارہ اس طرف ہے کہ من القرآنکا"من" بیانیہ ہما ھو شفاء کا بیان مقدم ہے اہتمام کی وجہ سے مقدم کردیا گیا ہے اوراس وجہ سے تھی کہ مین طویل تھا اس لیے بیان کو مین پر مقدم کردیا گیا اور مطلب ہیہ ہے کہ سارا ہی قرآن شفاء ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ "من بتجین کے لیے ہے اور تبیض کا یہ مطلب نہیں کہ بعض قرآن شفاء ہے اور بعض شفاء نہیں بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ قرآن کا نزول تدریح اور اہم النبذاجس قدر حصہ نازل ہواوہ بلاشہ شفاء ہے اس احتبار سے من بیانیداور من تبعیضہ کا آل ایک ہوجائے گا باعتبار معنی کے دونوں میں کوئی فرق ندر ہے گا (دیکھوجائے بحل المبیفادی میں امار)

کنارہ کئی اختیار کرتا ہے یہ کنا ہی جیسے اور جب اس کو کوئی تکلیف اور حق بیچی ہے بیٹی زبانہ کے حوادث اور مصائب میں سے کوئی چیزاس کو لائق ہوتی ہے تو وہ الکل ہاہیں (ناامید) ہوجا تا ہے کہ اب اس کو کوئی خیراور ہولائی نہیں سلے گا۔
ماصل کلام ہے کہ اگر آدی کوئیت اور دولت ہلتی ہے تو وہ اس پر مغرور ہوکر منع مقیقی کو یعنی ضدا تعالیٰ کو بالکل بھول جاتا ہے اور افران کی رحمت سے بالکل ناامید ہوجا تا ہے ہی جو دنیا کا ایسا شیدائی اور فدائی ہوگیا وہ قدائی ہوگیا جاتا ہے اور خدائی رحمت سے بالکل ناامید ہوجا تا ہے ہی جو دنیا کا ایسا شیدائی اور فدائی ہوگیا وہ قدائی ہوگیا وہ آن کی نعت اور رحمت کو کیا جائے اور افران ہی عجب ہوگر ہمار نے ذور کی عبث ہوگر ہمار نے ذور کی عبث نہیں از لی سعادت امرار وہم عجب ہیں آپ نالی گئی ہم کہ وہ تی کہ ہوگر آن گوتہار نے زد یک عبث ہوگر ہمار نے ذور کی عبث نہیں از لی سعادت اور شیافت کے مطابق ممل کرتا ہے وہ مگل اس کی روح کے ہم شکل ہوتا ہے ہم نے اپنی تھمت سے محلوق کو مختلف کرنے والا اور کفر کرنے والا ہوگی کی دیا ہے وہ مگل اس کی روح کے ہم شکل ہوتا ہے ہم نے اپنی تھمت سے محلوق کو مختلف کرنے والا اور کفر کرنے والا ہوگر ہو ہو جاتا ہے وہ اس کی اور کے دیا ہو کہ ہو کہ اس کی مطابق مگل کرتا ہے وہ کہ ہو گئی ہو گئی ہو کہ کہ کہ ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہ

پس جب معلوم ہوگیا کہ خیر وشر کا مبدا اور منشاء انسان میں اس کی روح اور اس کی فطرت اور جبلت ہے جس سے روح کے مطابق اعمال سرز دہوتے ہیں اس لیے آئندہ آیت میں روح کے متعلق سوال کا ذکر کرتے ہیں۔

تو كارزيين رانكوساختى كه باآ سمال نيز پر داختى

فل موضح القرآن میں ہے کہ حضرت ملی الله علیه وسلم کے آزمانے کو یہود نے پوچھا، سواللہ نے (کھول کر) نہ بتایا کیونکہ ان کو سمجھنے کا حوسلہ نہ تھا۔ آگے بیغ برول نے بھی مخلوق سے ایسی باتیں نہیں کیں۔ اتنا جانا کافی ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک جیزیدن میں آپڑی، و، جی اٹھا، جب بحل محی مرکبیا"

(تنبیه) حق تعالی کا کلام این اندر عجیب وغریب اعجاز رکھتا ہے۔روح کے تعلق یہاں پر جو کچھ فرمایان کاسطحی مضمون عوام اور قاصرالفهم یا مجرو معاعدین کے لیے کانی ہے لیکن ای سطح کے یہ بیے،ان ،ی مختصرالفاظ کی تہدیں روح کے متعلق وہ بصیرت افروز حقائق متوریں جوبڑے سے بڑے عالی دماخ نکتریں فلسفی اورایک عارف کامل کی راہ طلب تحقیق میں چراخ ہدایت کا کام دیتے ہیں روح کے متعلق عہد قدیم سے جوسلسلے تحقیقات کا جاری ہے وہ آج تک ختم نہیں ہوا،اور نہ شامد ہوسکے ۔روح کی اصلی تحنبہ وحقیقت تک پہنچنے کا دعوی تو بہت ہی شکل ہے ۔کیونکہ ابھی تک کتنی ہی محسوسات ہیں جن کی تعنبہ وحقیقت معلوم کرنے ے ہم عاجز رہے میں تاہم میرے زو کیک آیت قرآئید سے روح کے متعلق ان چنرنظریات پر صاف روشی پڑتی ہے۔ (۱) انسان میں اس مادی جسم کے علاوہ كونى اورچيزموجود بحصر روح "كيت ين، و" عالم امر"كى چيز ب اور ضدا كے حكم واراده سے فائض موتى ب - ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِن أَمْرِ رَبِّ ﴾ ﴿ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ بِكُنْ فَيكُونَ ﴾ ﴿ فُحَّ انْشَأَنْهُ خَلُقًا اخْرَ ﴾ ﴿ اللَّمَا قَوْلُمَا لِقَى مِإِذَا الدُّنْهُ أَنْ تَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونَ ﴾ روت كُل صفات علم وشعور وغیرہ بتدریج کمال کو پہنچتی میں اورارواح میں حصول کمال کے اعتبارے بے صد تفاوت وفر ق مراتب ہے جتی کہ خدا تعالی کی تربیت ہے ایک روح ایسے بلنداور اکل مقام پر پہنچ جاتی ہے جہال دوسری ادواح کی قطعاً رسائی مذہو سکے، جیسے روح محمدی پنچی یہ یشبیر الیہ اضافة الامر البی الرب والرب البی یاء المتكلللمراجهه لحموة وليتعال فيجلع وقل لَّبِن اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِنُ عَلَى آنَ يَأْتُوا رِعِفْلِ هٰذَا الْقُرُانِ لَا يَأْتُون رِعِفْلِهِ ﴿ ٣) مَرَّالَ ك يكالات ذاتى نيس وباب عقيقى ك عطا كي بوت ين ادر مدودين يدل عليه قوله تعالى ﴿وَمَا أَوْتِهُ مُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيدًا ﴾ فان العلم قداتاه من مفيض آخر وهو قليل في جنب علم الله تعالىٰ كما قال تعالىٰ ﴿ قُلُ لَّوْ كَانَ الْبَعْرُ مِدَادًا لِكُلِهٰ عِ رَبِّي لَتَهْدَا الْبَعْرُ قَبْلَ أَنْ تَتُفَكَ كَلِيْتُ رَبِّي ﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ خَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَثُنُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَمْعَةُ أَتْحُرٍ مَّا نَفِيَتُ كَلِيْتُ اللَّهِ فَوسِدل علىٰ تحديد القدرة قوله 'تعالىٰ فيما بعدرد القولهم ﴿ عَلَى تَفْجُرُ لَنَا مِنَ الْرُرْضِ يَلْبُوعًا ﴾ ﴿ قُلُ سُبُنًّا وَ رَبّي مَلَ كُنْتُ إِلَّا بَكُرًا رَّسُولًا ﴾ روح انسانی خوا علم وقدرت وغیره صفات میں کتنی ہی تر تی کرجائے حتی کداسی تمام ہم جنول سے مبقت لے جائے، پھر بھی اس کی صفات محدود رہتی میں، صفات باری کی طرح لا محدو دنبیں ہو جاتیں اور یہ بی بڑی دلیل اس کی ہے کہ آریوں کے عقیدہ کے موافق روح خداسے علیحدہ کو ئی قدیم دغیر مخلوق ہتی نہیں ہو کمتی در پذتحدید کہاں سے آئی۔(؛) کتنی ہی بڑی کامل روح ہوجی تعالیٰ کویہ قدرت ماصل ہے کہ جس وقت چاہاں سے کمالات سلب کرلے یواس کے فضل ورحمت سے بھی الماكرني وبت دا عدد عليه قوله تعالى ﴿ وَلَين شِعْمَا لَمَلُ مَتِنَّ بِالَّائِقَ أَوْمَيْمًا إِلَيْكَ أَعْرَاكَ بِمُ عَلَيْمًا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رٌ لِلكَ إِنَّ فَطْسَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَهِيرًا ﴾ يه چندامول جوبم نّے بيان كيے الم فهم كُلق آيات مِس اد فَى سَامل كرنے سے معلم ہو سكتے ہيں۔ مرت ايك " عالم، امر" كالفظ ہے جس كى مناسب تشريح ضرورى ہے اورجس كے محصنے سے اميد ہے دوح كى معرفت ماصل كرنے ميں بہت مدد مطے كى لفظ "امر" تر آن كريم ش بييول مكه آيااوراس كےمعنیٰ کتعيين ميں علماء نے کافی کلام کيا ہے کيکن ميری عرض اس وقت مورۃ" اعرات" کی آیت ﴿الّا لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ کی طرب توجه ولاناب جہال" امر" كو" خلق" كےمقابل ركھا ہے جس سے ہم اس نتيجه پر پہنچتے يس كه خداك يهال دونول بالكل عليمده على ايك "خلق" دوسرا" امر" دونوں میں میافرق ہے؟ اس کو ہم میات آیات ہے بسہولت مجھ سکتے ایں ۔ پہلے فرمایا۔ ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الّلاجى خَلَقَ الشَّهُ بُوبِ وَالْأَرْضَ فِي مِسْكُتِهِ ۖ الام يتو" خلق " موار درميان يس " استواء على العرش "كاذكرك جوشان مكراني كوظامركتا ب فرمايا- ﴿ يُغْيِي الَّيْلَ الكَهَارَ يَطَلُبُهُ حَدِيْهُ وَالشَّبْسَ وَالْقَبْرَ وَاللَّهُ وَمُسَعِّرْتٍ بِأَمْرِهِ ﴾ يعنى ال مُحوقات وايك معين ومحم نظام برجلات رمناجي تدبيرو=

=تسريف كهدمكتي اس موا- ﴿اللَّهُ إِلَّذِي عَلَق سِبْعَ يَعْلِي وَمِنَ الْأَرْضِ مِفْلَهُنَّ يَتَلَوَّلُ الْإِمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ فَعْيِهِ قرور کو یادنیا کی مثال ایک بڑے کارفانہ کی مجھوجس میں مختلف قسم کی تینیل کئی ہول یو تی مجردا بن رہی ہے کوئی آنا پلیں رہی ہے کوئی مثاب چھاپتی ہے کوئی صوبیں شہر میں روشنی ہنچار ہی ہے کی سے پیٹھے جل رہے ہیں وغیر ذالک۔ ہرایک مثین میں بہت سے کل پرزے میں جومثین کی عرض و غایت کالحاظ کر کے ایک معین اندازے سے ڈھالے جاتے اور لگائے جاتے ہیں۔ پھرسب پرزے جوڑ کرمٹین کوفٹ کیا جاتا ہے۔ جب تمام شینیں فٹ ہو کر کھڑی ہوجاتی ہیں، تب الیکٹرک ( بجلی ) کے خزاندے ہرشین کی طرف مدامداراسة سے كرف چھوڑ ديا جاتا ہے۔ آن واحد يكن ساكن دخاموش ميليني اپني اپني ساخت كے موافق محمو يمنے اور كام كرنےلگ جاتى بيں يجلى ہرشين اور ہر پرز و كواس كى محصوص ساخت اور عرض كے مطابق تھماتى ہے جتى كہ جوليل وكثير كهربائيدروشنى كے ليمپول اور متمول ميں پہنچی ہے، وہاں پہنچ کران ہی قمقموں کی بیئت اور رنگ اختیار کرلیتی ہے۔اس مثال میں یہ بات واضح ہوگئی کمشین کا ڈھانچی تیار کرنا،اس کے کل پرزوں کا ٹھیک اندازہ پررکھنا، پھرف کرنا، ایک سلم کے کام یں ۔ جس کی تحمیل کے بعد میں کا کو چالو کرنے کے لیے ایک دوسری چیز ( بجلی یا اسلم ) اس کے خزانے سے لانے کی ضرورت ب\_ای طرح مجولوح تعالی نے اول آسمان وزمین کی تمام شینی بنائیں جس کو "خلق " کہتے میں، ہر چھوٹابڑا پرز و کھیک انداز و کےموافی تیاد کیا جے"تقدیر "مہامیا۔" قدرہ تقدیرًا"سبل پرزول وجور كرمتين كوف كياجے"تصوير "كتے يل \_"خلقناكم ثم صورناكم "(إعراف، كوئ ٢)يسبافعالي خلق كى مديس تھے۔اب ضرورت تھى كرجى مثين كوجى كام يس لكانا ب لكاديا جائے۔ آخرمثين كو چالوكرنے كے ليے" امرا لهي كى كي چواد دى مُحَى شايداس العَلَق ام "بارى" ٢- م- ﴿ الْحَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ وفي الْحديث" فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَ النَّسَمَةَ" وفي سورة الحديد" مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبْرَاهَا" اى النفوس كماهومروى عن ابن عباسٌ وقتادة والحسن عرْض ادهر سحكم بُوا" بْلّ فرأ طِلخ لْي ـ اي "امراليي "كو فرمایا ﴿ أَثْمَا آمُرُهُ إِذَا آرًا وَ شَيْعًا آنَ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُيِّونَ ﴾ دوسرى مكنهايت وضاحت كساته امر "كن "مؤخل جمد پر مرتب كرتے ہوئے ادرثاد فرمايا۔ ﴿ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّةً قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ بكتبع سےظاہر،وتا ہے كقرآن كريم ميں "كُنْ فَيَكُونُ "كأمضمون عِتنے مواضع ميں آيا عموماً خلق و ابداع كي ذكر كي بعد آيا بي-جس سے خيال كزرتا مي ككم "عن"كا خطاب "خلق "كي بعد تدبير وتصريف وغيره كے ليے ہوتا ہوكا۔ والله اعلم بہرمال میں یہ کہنا چاہتا ہول کہ یہاں" امر" کے معنی" حکم " کے ہی اورو، تھم یہ بی ہے جے افظ "کن" سے تعبیر کیا گیا۔ اور "کن ایسنس کلام سے ہے جو حق تعالیٰ کی صفت قدیرے برس طرح ہماس کی تمامی صفات (مثلاً حیات مع ،بصر وغیره) کوبلا کیف تسلیم کرتے میں، کلام الله وکلمة الله کے متعلق بھی یہ وامسلک ركهنا چاہے منا سمطب يه بواكد "روح " كے ساتھ اكثر بگد قرآن يس امر كالفظ استعمال بوائد مشلاً " قُلِ الرُّوْم مِنْ أَمْرِ رَبِّي - ﴿ كَلْلِكَ الْوَحْيْدَا إِلَيْكَ رُوْمًا قِنْ أَمْرِنا ﴾ - ﴿ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ آمْرِهِ عَلَى مَنْ يَّضَاءُ مِنْ عِبَادِه ﴾ ﴿ يُنَالُ الْمَالْمِكَةُ بِالرُّوْحِ مِنْ آمْرِهِ عَلَى مَنْ يَّضَاءُ مِنْ عِبَادِة﴾ "اور بهلي كُرْرِچكاكة امر عبارت ب كلمة كن سيلعني وه كلام الثاني جس سي كلوقات في تدبير وتصريف أس طريقه بركي مبائي جس بيروض ايجاد وتوين مرتب ہو لہذا ثابت ہواك" روح" كامبدا حق تعالى كى صفت كلام ب جوصفت علم كے ماتحت ب شايداى ليے ﴿وَتَفَعْث فِيْدِ مِن دُوج فَ مِن اسابى طرف منسوب كيا" كلام" اور" امر" كي نبت متكم اورآ مرس مادر" و"مصدور" كي موتى بي مخلوق" و" خالق" كي نيس موتى ـاى لي وآلا له الخلق والامرك مِن "امر وسفاق" كے مقابل ركھا۔ بال يدامر كن بارى تعالى شاند سے صادر ہوكرمكن بے جو ہر مجرد كے لباس مِس ياايك ملك الحبر" اور "روح اعظم" كي صورت یں طہور پکڑے۔ جس کاذکر بعض آ شاریس ہوا ہے اور جے ہم کہ ہائید دجیہ کا خزاند کہدیکتے ہیں گویا ہیں سے دوح حیات کی لہریں دنیا کی ذوک الارواح پرتھیم کی ماتی ہیں اور اَلاَزَ وَالح جُنُودُ مُنْجَنَدَةُ الح کے بیشمار تارول کا ہیں کئٹن ہوتا ہے۔ اب جو کرنٹ چھوٹی بڑی بیشمار شینوب کی طرف چھوڑا ما تاہے وہ شین سے اس کی بناوٹ اور استعداد کے موافق کام لیتا اور اس کی ساخت کے مناسب حرکت دیتا ہے بلکہ جن کیمپول اور مقمول میں یہ بجلی پہنچتی ہے ان ہی کے مناسب رنگ والمنت انتیار کرلتی ہے۔ری یہ بات کر کن کا حکم جوقعم کلام سے ہے،جو ہر جردیا جسم فورانی لطیف کی شکل کیو بکر اختیار کرسکتا ہے۔اسے بول مجھولو کہ تمام عقلا ماس بد متغق بیں کہ بم خواب میں جواشکال وصور د بچھتے میں بعض اوقات و مجھن ہمارے خیالات ہوتے میں جو دریا، بہاڑ، شیر، بھیڑ بے وغیر و کی شکلوں میں نظرا تے ہیں۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ خیالات جو اعراض میں اور دماغ کے ساتھ قائم میں وہ جواہر واجسام کیونکر بن مجھے اورکس طرح ان میں اجسام کے اور موخواص پیدا مو محتے \_ بیال تک کر بعض وقع خواب دیکھنے والے سے بیدار ہونے کے بعد بھی ان کے آٹار مبدانہیں ہوتے ۔ فی الحققت مندا تعالیٰ نے ہرانمان کوخواب کے ذريعه يرى بمارى بدايت كى بكرب ايك آدى كى قوت مصوره يس اس ناس الله درطاقت ركى بهارى براط كرموافي خيرجم خيالات وجمى مانجي يس ذ حال لے اوران میں وہ ی خواص و آثار باذن اللہ پیدا کرے جو مالم بیداری میں اجمام سے دابستہ تھے۔ پھرتماشہ یہ ہے کو اس دیکھنے والے کے دماغ ہے=

= ایک منٹ کو علیمہ ایمی نہیں ہوئے۔ ان کاذہنی وجو دیر متورقائم ہے تو کیا اس حقیر سے نمویؤ دیکھ کرہم اٹنا نہیں مجھ سکتے کم کن ہے قادر مطلق اور مصور برحق مل و علاکا امریکیف (کن) باوجو دصفت قائم بذاۃ تعالیٰ ہونے کے کئی ایک یا متعد دصورتوں میں بطوہ گرہو جائے۔ ان صورتی کو ہم ارواح وغیرہ سے اور شتے یا کئی اور نام سے پاک دوراح کا مراواح وغیرہ سب حادث ہوں اور" امر الہی " بحالہ قدیم رہے ۔ امکان و مدوث کے قارواح کا مراواح وغیرہ سب حادث ہوں اور" امر الہی " بحالہ قدیم رہے ۔ امکان و مدوث کے آثار واحکام ارواح وغیرہ تھی محدو در میں اور" امر الہی " ان سے پاک و برتر ہو۔ جلیے جوصورت خیالیہ بحالت خواب آگ کی صورت میں نظر آتی ہے اس صورت ناریہ میں اجراق ، موزش ، گری وغیرہ سب آثار ہم محموں کرتے میں مالانکہ ای آگ کیا تصور سالہا سال بھی دماغوں میں رہے تو ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے یہ آثار محموں نہیں ہوتے ۔ پس کو کی شرفیس کی درح انسانی (خواہ جو ہر مجر دہ ہو یا جسم مطیعت نورانی) " امر دی " کا مظہر ہے گئی میں درخواہ جو ہر مجر دہ ہو یا جسم مطیعت نورانی کی اس سے مقصود محض سہیل و تقریب الی افہم ہے۔ ورندایسی کوئی مثال دستیاب نہیں ہو سے جو ان حقائق غیبیہ پر پوری طرح مطبق ہو۔

اے بروں ازوہم وقال وقیل من فاک بر فرق من و تمثیل من

ر ہا پیمئلدکد دوح جو ہر مجر د ہے جیسا کہ اکثر حکمائے قدیم اور صوفیہ کا مذہب ہے یا جسم نورانی لطیف جیسا کہ جمہورامل مدیث وغیر ہ کی رائے ہے۔ اس میں میرے نز دیک قول فیصل وہی ہے جوبقیۃ السلف بحرالعلوم علامریمہ انورشاہ صاحب المال الله بقاء نے فرمایا کہ بالفاظ عارف مای سال تین چیزیں یں (۱) وہ جواہر جن میں مادہ اور کمیت دونوں ہوں جیسے ہمارے ابدان مادیہ (۲) جواہر جن میں مادہ نہیں صرف کمیت ہے جنہیں صوفیہ اجمام مثالیہ کہتے ہیں (٣) وہ جواہر جومادہ اور کمیت دونوں سے خالی ہوں جن کوموفیہ "ارواح" یا حکماء جواہر مجرد ہ کے نام سے یکارتے میں یحمہوراہل شرع جس کو" ہ و - " کہتے میں و موفیہ کے زدیک میں مثالی سے موسوم ہے جو بدن مادی میں طول کرتا ہے ۔اور بدن مادی کی طرح آ تکھی، ناک، کان، ہاتھ، یاؤں وغیر واعضا مرکعتا ہے۔ یہ دوح بدن مادی ہے بھی بدا ہوجاتی ہے اوراس بدائی کی عالت میں بھی ایک طرح کا مجہول الکیفیت علاقہ بدن کے ساتھ قائم رکھ کتی ہے جس سے بدن پر مالت موت طاری ہونے نہیں پاتی کو یا حضرت علی کرم اللہ وجہا کے قول کے موافی جو بغوی نے ﴿ اللّٰهُ يَتَوَفَّى الكُنْفُسَى جِنْنَ مَوْقِبَا ﴾ كى تفير ميں نقل كيا، اس وقت روح خو دعلیحد ورہتی ہےمگراس کی شعاع جمد میں پہنچ کر بقائے حیات کاسبب بنتی ہے ۔ جیسے آ فیاب لاکھوں میل سے بذریعہ شعاعوں کے زمین کو مرم رکھتا ہے۔ یا جیسے آج ہی میں نے ایک اخبار میں ایک تاریز ھاکہ مال ہی میں فرانس کے محکمہ پرواز نے ہوابازوں کے بغیر طیارے جلا کوخیہ حجر بے کیے ہیں اور تعجب انگیر تائج رونما ہوئے ہیں۔اطلاع موصول ہوئی ہے کہ مال میں ایک خاص بم پھینے والاطیار ،جیجامحیا تھا۔جس میں کو ٹی شخص سوار منتھا کیکن لاملکی کے ذریعہ سے و منزل مقصود پر بہنچا یا محیا۔ اس ملیارہ میں ہم محرکروہاں گرائے گئے اور پھروہ مرکز میں واپس لایا محیا۔ دعویٰ ممیا جا تا ہے کہ لاملکی کے ذریعہ سے ہوائی جہاز نےخود بخود جوکام کیاو والیام کل ہے جیبائسی ہواباز کی مدد سے ممل میں آتا۔ "آج کل پورپ میں جوسوسائٹیاں روح کی تحقیقات کر ری میں انہوں نے بعض ایسے مثابدات بیان کیے میں کدایک روح جسم سے علیحہ تھی ،اورروح کی ٹانگ پرحملہ کرنے کا اثر جسم مادی کی ٹانگ پرظاہر ہوا۔ بہر مال ابل شرع جوروح ثابت کرتے ہیں صوفیہ کو اس کا افارنہیں بلکہ وہ اس کے او پرایک اور روح مجر دمانے ہیں جس میں کوئی استحالہٰ نہیں بلکہ اگراس روح مجرد کی مجی کو کُی اور روح ہواور آخر میں کھڑت کا ساراسلسلیسمٹ کر" اھر رہی "کی وحدت پرتنتی ہوجائے تو انکار کی ضرورت نہیں یے خ فریدالدین عطار دحمۃ اللہ نے "منطق الطير" ين كيافوب فرمايا

ہم زجملہ بیش وہم پیش ازہمہ جملہ ازخود دیدہ و خویش ازہمہ مباں نہاں در جم و او در مبال نہال اے نہاں اندر نہاں اے مان مبال

مذکورہ بالاتقریرے یہ تیجہ نکائے کہ ہر چیز میں جو "کن" کی مخاطب ہوئی، روح حیات پائی جائے۔ بیٹک میں یہ بی مجمعتا ہوں کہ ہر مخلوق کی ایک نوع کو اس کی استعداد کے موافق قوی یا ضعیف زعر گی ملی ہے یعنی جس کام کے لیے وہ چیز پیدا کی مئی، ڈھانچہ تیار کے اس کو حکم دینا" کن " (اس کام میڈا لگ جا) بس یہ بی اس کی روح حیات ہے جب تک اور جس مدتک بیا پنی عزض ایجاد کو پورا کرے گی ای مدتک زعرہ مجمی جائے گی۔ اور جس قدراس سے بعید ہو کر

# وَكِيْلُا ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّيكَ ﴿ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ﴿ وَكِيْلًا ﴿ وَكَيْلًا ﴿ وَكُنْ لَكُمْ اللَّهُ مِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِهِ اللَّهُ مَهُ اللَّهُ ال

# ظالموں کے ایک معاندانہ سوال کا جواب

عَالَغَتَاكَ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ .. الى ... إنَّ فَضُلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ﴾

(۱) روح کی بابت سوال کرو۔

(۲) اصحاب کہف کا حال دریافت کرو کہ وہ کون تھے اور کیوں غائب ہو گئے۔

(m) ذوالقرنين كاحال پوچپوكه وه كون تھاا دركہال گياا دراس نے كيا كيا؟

اور یہود نے یہ کہلا بھیجا کہ آپ ٹاٹیٹا سے یہ تین با تیں پوچھیں لیں اگر آپ ٹاٹیٹا ان سب باتوں کا جواب دیں یا ان میں سے کسی کا بھی جواب نہ یں تو آپ ٹاٹیٹا نی نہیں اور اگر آپ ٹاٹیٹا ان سب ناتوں کا جواب دیں اور تیسری بات (روح) کا جواب دیں توسیحھ لو کہ وہ نبی ہیں کیونکہ روح کی کیفیت کسی آسانی کتاب میں مذکور نہیں اور توریت میں ہے کہ روح کی حقیقت نہ بیان کریں توسیحھ لو کہ آپ ٹاٹیٹا نبی ہیں۔
کی حقیقت سوائے اللہ کے کسی کومعلوم نہیں ۔ پس اگر آپ ٹاٹیٹا کی حقیقت نہ بیان کریں توسیحھ لو کہ آپ ٹاٹیٹا نبی ہیں۔

چنانچدان لوگوں نے مکہ واپس آکر آپ مُلاقِیم سے بیسوالات کئے ایک سوال روح کا کیا کہ وہ کیا ہے اس سوال کا جواب تو اس آکر آپ مُلاقیم سے بیسوالات کئے ایک سوال روح کا کیا کہ وہ کیا ہے اس سوال کا جواب دوسرے مقام پر مذکور ہیں۔ آیت کا بیشان نو ول مذکورہ سطور بالا ابن عباس ٹھا ہیں سے منقول ہے اور یہی قرین قیاس ہے کیونکہ بیتمام سورت می ہے اور مکہ ہی میں اتری اور بخاری کی بعض اس عبال ہو آل ہائے گیا کی قدرموت سے دریک یامردہ کہلائے گی۔ ھذا ماعندی وعندالناس ماعند ھم واللہ سجانہ، وتعالیٰ ھوالملهم

ق یعنی قرآن کا جوملم تم کو دیا ہے خدا جا ہے تو ذرای دیر میں چین لے پھر کوئی واپس ندلا سکے لیکن اس کی مہر بانی آپ ملی الله علیه وسلم پر بہت بڑی ہے ای لیے ینعمت علمیٰ عنایت فرمائی ،اور چھیننے کی کوئی و جہنیں مسرف قدرت عظیمہ کااظہار مقصود ہے اور یہ کہ کیسی ہی کامل روح ہواس کے مبب کمالات موہوب و متعاریں ذاتی نہیں ۔

فسل اعباز قرآن كے متعلق پہلے متعدد مواضع ميں كلام كيا ماچكا ہے۔

ت بینی ان کی خیرخوای کے لیے بجیب وغریب مضامین بار بازختلف ہیرا یول میں قسم کے عنوانوں سے بیان کیے جاتے ہیں لیکن انکڑا متوں کواس کی قدر نہیں بہائے احمان ماسنے کے نافکری پرتلے ہوئے ہیں۔ روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیسوال یہود نے مدینہ میں آنحضرت ناٹیج کے آزمانے کے لئے کیااس قول کی بنا پر بیآیت مدنی ہوگی اسی وجہ سے اس آیت کے ملی اور مدنی ہونے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے اور ممکن ہے کہ اس آیت کا نزول مرر ہو پہلی بار قریش کے سوال پر آیت مکہ مرمہ میں نازل ہوئی اور پھر جب یہود نے مدینہ میں آپ مالیج کے سے روح کے متعلق سوال کیا تو بیآیت دوبارہ مدینہ میں یہود کے سوال پر نازل ہوئی۔

ربط ویگر: .....گزشته آیت میں بطور تہدید مشرکین کے ق میں آنحضرت طافیح کو یہ تھم دیا گیا تھا ﴿ وَ لَى كُلّ یَعْمَلُ عَلَى مَا كَلّا اِللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

، میں بولی سیجھتے کہ بیتھوڑا بہت علم جوان کو ملا ہے وہ بطور رعایت ہے جس طرح انسان کانفس وجوداس کا ذاتی نہیں بلکہ من جانب اللہ لباس عاریت ہے اس طرح انسان کاعلم اورا دراک بھی اس کا ذاتی نہیں بلکہ وجود کی طرح چندرونا عاریت ہے اور تنبیہ کے لیے اللہ تعالی نے بھول چوک ساتھ لگا دی ہے تا کہ بینا دان انسان اپنے آپ کواس علم وادراک کا مالک نہ سمجھے۔ حضرت امام قرطبی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ روح کے علم کوانسان سے پوشیدہ رکھا کہ انسان کواپناعاجز اور قامر ہونا معلوم ہوجائے کہ بیں اس درجہ قاصر ہوں کہ اپنی حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکتا اور اپنی روح کو بھی نہیں جان سکا جس سے میری زندگی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو خداوند دو جہال کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ (تفسیر قرطبی:۱۰ر ۳۲۴)

حق تعالی نے انسان کولیل علم اور معرفت سے سرفر از فرما یا مگراس کوخودا پنی حقیقت کی معرفت سے محروم کردیا۔
خلاصہ کلام میہ کہ روح عالم امرکی ایک خاص چیز ہے جوتمہاری عقل اور ادر اک سے بالا ہے تم کو جوعلم ویا گیا ہے وہ
بہت تھوڑ ا ہے اس علم قلیل کے ذریعہ سے تم دنیا کی چند چیز وں کو پھی بھی لیتے ہو عالم آخرت اور عالم غیب کی چیز وں کو کیا جانو اور
کیا سمجھو ﴿ اِنْعَلَمُونَ ظَاهِرًا قِسِنَ الْحَیْلُو قِ اللّٰہُ دُیّا وَ اللّٰہُ مُنِیا وَ اللّٰہُ مُنِیا وَ اللّٰہُ مُنِیا وَ اللّٰہُ مُنْ عَنِیا اللّٰہِ عَلٰ ہُوں کہ متعلق خدا تعالی اور اس کے رسول صلی اللّٰد علی ہوسلم نے
جتنا بتلادیا اتنا جان سکتے ہواں سے زائد کھے نہیں جان سکتے

انداختن نه برجائے مرکب توال تاختن انسان ا بنی عقل اورفکر سے فقط اشیاء کے وجود کومعلوم کرسکتا ہےخواہ وہ اشیاءمحسوس ہوں یاغیرمحسوس مگران کی تنہیہ اوراصل حقیقت کونبیں جان سکتا کہ آگ اور پانی موجود ہے گران کی اصل حقیقت نہیں بتلاسکتا کہ وہ کیا ہے زیادہ سے زیادہ میہ ہوگا کہاس کے بچھادصاف بتلا دے گا مگران اجزاء کی پوری حقیقت اوراصل ماہیت اوران کی پوری کمیت اور پوری کیفیت نہیں بیان کر سکے گاانسان مرف اتنا کہ سکتا ہے کہ پانی میں آسیجن اور ہائیڈروجن ہے مگر جب اس سے یہ پوچھو کہ آسیجن اور ہائیڈروجن کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے تونہیں بتلا سکے گا فلاسفہ جدید وقدیم جوساعت اور بصارت اورفہم وفراست اور جہالت وحماقت کے وجود کے بلاا ختلاف قائل ہیں گرساعت اور بصارت کی حقیقت اور کیفیت کے بیان کرنے میں حیران و سرگردان ہیں اور فہم وفراست اور جہالت اور حماقت کی حقیقت بتلائے سے عاجز اور در ماندہ ہیں آج تک کوئی بڑے سے بڑا تھیم اور فلفی اور کوئی بڑے سے بڑا سائنس دان پنہیں بتلاسکتا کہنم وفراست اور جہالت وحماقت کی اصل حقیقت اور اس کی کنہداور ماہیت کیا ہے پس جب کدانسان ان چیزوں کی حقیقت نہیں بتاسکتا جوروز مرہ اس کے مشاہدہ اور تجربہ میں آتی رہتی ہیں تواس طرح یہ بھی سمجھو کہ انسان اپنی عقل ہے روح کے وجود کوتومعلوم کرسکتا ہے گراس کی حقیقت کومعلوم نہیں کرسکتا اور کسی شے کے وجود کامخض اس لیے انکار کردینا کہ ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی یا ہم نے اپنی آنکھوں ہے اس کا مشاہد ہیں کیا۔ کھلی ہوئی بے عقلی اور نا دانی ہے ابتداء آ فرنیش عالم سے لے کراب تک عالم کے کل عقلاء نے مجموعی طور پرجن چیزوں کو جانا ہے وہ محدود ہیں اور نہایت محدود ہیں اور جن چیز ول کونہیں جانا اور نہیں پہنچانا وہ غیر محدود اور لامتناہی ہیں اور **محدود کوغیر** محدود سے دونسبت بھی نہیں جوقطر وکوسمندر سے ہال لئے کہ سمندرخوا و کتنا ہی وسیع ہومگر بہر حال محدود اور متنا ہی ہے اور الله تعالی کاعلم غیر محدود اور غیرمتنا ہی ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر بھنظیموضع القرآن میں فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ملائظ کے آزمانے کو یہود نے پوچھا سواللہ تعالی نے کھول کرنہ بتایا کیونکہ ان میں سجھنے کا حوصلہ نہ تھا آ کے بھی پیغیبروں نے خلق سے ایسی باریک با تیں نہیں کیں اتناجاننا https://toobaafoundation.com/

كانى باوربس بكراللد يحم سايك چيزبدن مين آپري اوروه جي افعاجب نكل مي وه مركما (انتهي)

صرف آئی بات توقطعی اور یقین ہے کہ روح ایک چیز ہے کہ جو بدن میں آگئ توبدن زندہ ہوگیا اور جب بدن سے نکل گئ تو مردہ ہوگیا اس کے سواءسب با تیں ظنی ہیں غرض یہ کہ روح ایک حقیقت نورانیہ اور واقعیہ ہے گرمحسوں نہیں اور اس کے غیر محسوں ہونے سے اس کا عدم لازم نہیں آتا ایتھر وغیرہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جوحواس ہے محسوں نہیں ہوتیں گرائے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا اس کا علم اللہ تعالی کے ساتھ وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا اس طرح روح بلا شبہ ایک حقیقت واقعہ ہے اگر چہوہ ہم کومحسوں نہیں اس کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے کئی بندہ کو اللہ نے اس کا پوراعلم نہیں دیا اور آیت کے ختم پریوفر مانا کہتم کو بہت تھوڑ اعلم دیا گیا ہے بی خطاب تمام گلوق کو ہے۔

فائد وجلیلہ: .... اس آیت میں تمام عالم عظم کو جو الیل فرمایا وہ بنسبت علم الهی کے فرمایا کہ بمقابله علم الهی بہت ہی قلیل ہے اور دوسری آیت میں جو کتاب اور حکست کے علم کو خیر کثیر فرمایا وہ بندوں کے اعتبار سے فرمایا کہ بنسبت متاع دنیا علم حکمت خیر کثیر ہے کتاب و حکست کا علم اگر چو الیل ہو گروہ بھی خیر کثیر ہے اس آیت میں کثیر خیر کی صفت ہے نہ کہ علم کی لہذا دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ۔

کلتہ: ..... آیت کا آغاز سوال سے فر مایا اشارہ اس طرف ہے کہ بیلوگ از راہ تعنت وعنادغیر ضروری مسائل میں آپ مُلٹیم سے جھڑتے ہیں اور نسخہ شفاء (قر آن کریم/جوروح ہدایت ہے اس سے حیات اور زندگی حاصل نہیں کرتے۔

# اقوال حكماء وعلماء درباره روح

روح انسانی کی ماہیت میں عقلاء کے درمیان اختلاف ہے کیونکہ آدی جب جاتا ہے تواس میں سے سوائے خون
کے کوئی چیز کم نہیں ہوتی اور بعض کا قول ہے ہے کہ وہ سانس کا نام ہے کیونکہ سانس کے رک جانے سے آدی سرجاتا ہے اور
اطباء یہ کہتے ہیں کہ خون کے بخارات لطیفہ کا نام روح ہے اور پورپ کے فلاسفہ کا بیقول ہے کہ روح ایک لطیف بھاپ اور اسٹیم
کانام ہے جس ہے جسم کی تمام کل میں چلتی رہتی ہیں جب یہ بھاپ بننا بند ہوجاتی ہے تو آدی مرجاتا ہے۔

اور حضرات متعلمین اورادلیاً ء و عارفین سے کہتے ہیں کہ روح ایک جسم نورانی اور لطیف کا نام ہے جوتمام بدن ہیں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہے جیسے عرق گلاب گلاب کے پتول میں اور جیسے پانی درخت کی رگوں میں جب تک اس جسم لطیف کاتعلق بدن سے باقی رہتا ہے اس وقت تک انسان زندہ رہتا ہے اور جب اس جسم لطیف کا تعلق بدن سے منقطع ہوجائے تواس کانام موت ہے امام الحربین میں میں اور امام رازی میں ہیں میں دیک یہی مختار ہے۔

پس بیروح انسان ایک جسم لطیف اور دوامی ہے اور عالم امرکی ایک چیز ہے جوساعت اور مقدار سے بڑی ہے اور روح حیوانی ایک بخار لطیف اس روح انسان کے لیے بمنزلہ سواری کے ہے اور بیج ہم نورانی لطیف ، صورت فلا ہرہ اور آعضاء فلا ہری میں جسم ظاہری کثیف کا شریک ہے جسم لطیف اپنے اعضاء کے ذریعہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور جب اس جسم لطیف نورانی کا اس جسم فلا ہری اور حسی سے تعلق منقطع ہوجاتا ہے توبیہ جسم نورانی عالم ملکوت کی طرف چلا جاتا ہے جہاں

ہے آیا تھاوہیں واپس ہوجا تا ہے۔

امام غزالی می الله فرانی است ہیں کہ انسان میں دوروجیں ہیں ایک روح حیوانی اور ایک روح انسانی ۔ روح حیوانی اس بخالطیف کا نام ہے کو اخلاط اربعہ خون اور بلغم اور صفراء اور سودا ہے پیدا ہوتا ہے اور ان چاروں کی چاراصلیں ہیں۔ آگ، بانی، خاک، ہوا اور علم طب میں ای روح ہے بحث ہوتی ہے کیونکہ مزاج اور طبیعت کا اعتدال ای سے وابستہ ہے گری اور سردی اور خشکی اور رحی کی کی زیادتی کی وجہ سے مزاج میں تغیر آتا ہے اور بیروح حیوانی عالم سفلی سے ہے اور جنس حیوانی ہے ہوتی سے جواس عالم سفلی سے جس کی حقیقت ایک ہوا کے لطیف اور بخار لطیف ہے اور روح انسانی وہ ایک نور آنی اور لطیف شے ہے جواس عالم سفلی سے بہوں بلکہ عالم علوی سے ہے اور فرشتوں کی جنس سے ہے اور بی عالم اس کے لئے ایک مسافر خانہ ہے اور روح حیوانی اس کے بیاں آکر سے بہور کی اس مالم دنیا میں اس لیے آتی ہے تاکہ یہاں آکر سے بارت کرے اور ہدایت حاصل کرے اور آخرت کے لئے تو شہ لے جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿قُلُمُنَا اَهْمِ طُوّا مِنْهَا وَالْمِنْهَا وَالْمُونَا وَالْمُهُمُ وَلَا هُمُ مَیْحَوْنُ عَلَیْهِمُ وَلَا هُمُ مِیْحَوْنُ عَلَیْهِمُ وَلَا هُمُ مُیْحَوْنَ کُونِ اللّٰ کا ارشاد ہے ﴿قُلُمُنَا اَهْمِ طُوّا مِنْهَا وَالْمِنْهَا وَالْمِنْهَا وَالْمِنْهُ مُنْ قَبْعُ هُدُنَ قَبِعَ هُدَائَ فَلَا حَوْفٌ عَلَیْهِمُ وَلَا هُمُ مِیْحَوْنُ وَالْکُ الْمُلْعِیْ اِسْ اِسْ کے لئے اُلْمُ الْمُ اُسْ کی کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کَا مُعَلِیْ کُونُ کَا ہُونِ کُونُ کُو

خلاصہ کلام ہے کہ جس تعدال کے ایک کو دیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے روح کی حقیقت اور ماہیت کے بیجھنے کے لیے کافی نہیں اور اور پھروہ قلیل علم جوہ ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس کے مختل ہم کواختیار ہے کہ جب چاہیں تو وہ قلیل علم بھی تم ہے وا پس لے لیس چنا نچی فرماتے ہیں اور اے ہمارے رسول ناٹیل ہم نے جس قدر علم آپ ناٹیل کو دیا وہ ہمار افضل اور احسان ہے اگرہم چاہیں تو وہ علم بھی واپس لے لیس جوہ ہم نے بذر بعد وی آپ ناٹیل کو عطا کیا ہے بعنی جو قرآن ہم نے آپ تاٹیل پر وی کیا ہے ہوہ ہم اس پر قادر ہیں کہ آپ ناٹیل کو اس کو آپ ناٹیل پر وی کیا ہے ہو ہم اس پر قواد ہیں کہ آپ ناٹیل کو اس کو آپ ناٹیل پر وی کیا ہے ہو ہم کو اس کو آپ ناٹیل کے سینے ہے ایسا مو کر دیں کہ آپ ناٹیل کو اس کا ایک جرف بھی یا دنہ رہے اور لوگوں کے سینوں سے بھی قرآن نکال دیں اور کا غذ وں سے مثادیں جو خداسینہ میں علم پہنچا سکتا ہے وہی خداسینہ سے اس کا کو نکال بھی سکتا ہے جس طرح دنیا اس کے اختیار ہیں ہے تو آپ ناٹیل ہم اور مصاحف میں واپس بعد اس کے واپس لانے کے لیے کوئی کا رسماز نہ یا تھی کی دوبارہ آپ قرآن کو مطاور اپنے عطا کے ہوئے علم کو تجھے ہو الیک کو تیرے پاس باتی رکھ اور اپنے عطا کے ہوئے علم کو تجھے ہو اپنی سے تو آپ ناٹیل ہم کو ایس کر رہے ایس موا کہ کوئی کو ایس کی مقا واور پھر آپ کی بعد وہ اس کو مقال ور اس کی رہم سے ہوا کہ ملم کی عطاء اور پھر اس کی بقاء میں سب اللہ کے فضل اور اس کی رہمت سے بے بیش میں موال سے اس قرآن آپ خالی ہم کا تا میر بھی اس کا فضل ہے اور آپ خالی ہم کے سید ہیں باتی رکھا۔ میں باتی رکھا۔ آپ خالی ہم کا کا نا میر بھی اس کا فضل ہے اور آپ خالی ہم کی سے دیں باتی کو است محفوظ رہ بنا ہے تھی اس کا فضل ہے۔

ان آیات میں خطاب اگر چہ آنحضرت مُلاہیم کو ہے کین مقصودلوگوں کوسنانا ہے کہ اے لوگواس قر آن کواللہ کی نعمت جانو اور اس پڑمل کر واور اس نعمت کی ناقدری نہ کروور نہ خوب مجھلو کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس نعمت کوتم سے واپس لے لیس۔

-چنانچہ جب دنیا میں گمراہی عام ہوجائے تو ہم اس قر آن کواٹھالیں گے اور قیامت قائم کردیں گے۔

### لطا ئف ومعارف پېلىمىرنت

قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں اس ظاہری جہم اور اس مادی بدن کے علاوہ کوئی اور چیز موجود ہے جس کا نام روح ہے جو اللہ کے تھم سے فاکفن ہوتی ہے جس سے ہم زعدہ ہیں اور وہ ہم کونظر نہیں آتی۔ دنیا میں عقلاء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ روح بدن کی تمام کلیں چل رہی ہیں جب ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ روح بدن کی تمام کلیں چل رہی ہیں جب یہ بھاپ ختم ہوجاتی ہیں اور سب کا مہر خرجا تا ہے۔ اس کا نام موت ہم رنے کے بعد پھر کوئی شئے یہ تی ہوب کے وہری لوگ اور مادی لوگ مرنے کے بعد کسی حساب و کتاب کے قائل نہیں اس لئے کہ مرنے کے بعد کوئی شئے باتی ہی نہیں رہتی اور اب وعذاب کس پر ہوگا مگریہ خیال غلط ہے اور اب یورپ میں جی فلا سفہ کا ایک گروہ بیدا ہوگیا ہے جواس غلطی کا اقر ارکر تاہے۔

(۱) تمام ادیان اور مذاہب اس پر منفق ہیں کہ انسان کے اندرجم کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس کوروح اور جان اور اور ان کے لفظوں سے تعبیر کرتے ہیں بھین سے لے کر بڑھا ہے تک جسم ہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں تغیرات پیش آتے ہیں مگروہ چیز جس کی وجہ سے بیشخص بعینہ وہی شخص کہلاتا ہے جو پہلے تھا اس میں کوئی تغیر نہیں آتا طبی تحقیقات سے میام ثابت ہے کہ سات برس کے بعدجسم کے اجزاء اور ذرات ختم ہوجاتے ہیں اور خیاجزاء اور ذرات پیدا ہوجاتے ہیں معلوم ہوا کہ یہ جسم اور میں سے کوئی چیز روح نہیں بلکہ روح حقیقی وہ چیز ہے کہ جو ابتدائے پیدائش سے لے کرا خیر عمر تک کیاں رہتی ہے جس کوانسان" انا" اور" ہیں" سے تعبیر کرتا ہے اور بیام برید یہی ہے اور اس پرتمام عقلاء کا اتفاق ہے اور ظاہر ہے کہ عقلاء عالم واجماع کا مکر ہے دعقلاء عالم واجماع کا مکر ہے۔ عقلاء عالم اگر چہ ابتک روح کی حقیقت اور کیفیت کے بتلانے سے قاصر رہے لیکن کی شے کی حقیقت اور کیفیت کا جانا اور چیز ہے کہ وزیا کی حقیقت اور کیفیت کے جانے سے عاجز اور قاصر ہے گراصل شے کی قائل ہے۔

لہٰذااب بیکہا جاسکتا ہے کہ جس طرح وجود باری تعالیٰ کا اقر ارا یک امر فطری ہے ای طرح روح کے وجود کا اقر ار بھی ایک امرفطری ہے۔

(۲) نیز چالیس سال کے بعد آ دمی کے تمام اعضاء میں نقصان اور انحطاط شروع ہوجا تا ہے مگر عقلی قوت بڑھ جاتی ہے تواس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس شے کے ساتھ قوت عقلی قائم ہے وہ کوئی جسمانی شے نہیں۔

سے نیزخواب کی حالت میں تمام جسمانی تو تیں معطل ہوجاتی ہیں قوت سامعہ اور قوت باصرہ اور قوت شامتہ وغیرہ ا وغیرہ بیتمام قوتیں نیند کی حالت میں بے کار ہوجاتی ہیں لیکن نیند کی حالت میں روحانی قوتوں میں اوراضا فہ ہوجاتا ہے ہیں جو چیزان جسمانی قوتوں کے معطل ہوجانے کے بعد توی اور تیز ہوجاتی ہے اور دوسرے عالم کی چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے وہی روح ہے۔

(۳) نیز انسان بسااوقات اپنے اعضاء کو اپنی طرف مضاف کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میر اسراور میرا د ماغ اور میرا بدن اور میرا پیروغیرہ وغیرہ معلوم ہوا کہ انسان کی حقیقت ان اعضاء کے سوا ہوتا لیے کہ مضاف الیہ مضاف کے سوا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا در میں نے یہ کیا لیس اگر اس لفظ" میں" کا مصدات بھی اعضاء اور جو ارح ہوتے تو لا زم آتا کہ ہاتھ اور پیرکٹ جانے کے بعد انسان انسان ندر ہے معلوم ہوا کہ اس لفظ" میں" کا مصدات اس جسم ظاہری کے علاوہ کوئی اور شخے ہے اور وہی روح ہے۔

(۵) نیز انسان بسااوقات کسی کام میں ایسامنہمک ہوتا ہے کہ اس وقت وہ اپنے تمام ظاہری اور باطنی اعضاء سے بالکل غافل ہوجا تا ہے کیکن اس حالت میں وہ اپنی حقیقت سے غافل نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ اس حالت میں سے کہتا ہے کہ میں بیدکیا اور بید نا تومعلوم ہوا کہ آ دمی کی حقیقت ان اعضاء اور جوارح کے سواکوئی اور چیز ہے اور وہی روح ہے۔

(۲) انسان کے شعور وادراک اور کمال کی کوئی حدنہیں اور جسم اور عالم جسمانی سب محدود ہے معلوم ہوا کہ اس غیر محد و دشعور کا تعلق کسی جسمانی چیز ہے نہیں اس لیے کہ اگر اوراک اور شعور کا تعلق اس جسم سے محسوس ہوتا تو بقذر اس کے طول اور عرض اور عمق کے ہوتا یہ غیر محد د دعلوم اور اورا کا ت اس محدود جسم میں کیسے ہاگئے۔

(2) جو محض بھی جسم پرغور کرے گااس پریہ بات بالبداہت منکشف ہوجائے گی کہ جسم میں جو چیز بھی ہے وہ کسی دوسری چیز کے لیے آلداور وسیلہ ہے خود مقصود نہیں ہیں جو چیز ان آلات کو استعال کرنے والی ہووہ جسم کے علاوہ کوئی اور شئے ہے انسان کے تمام اعضاء ظاہرہ بمنزلہ آئینہ کے ہیں اور دیکھنے والاکوئی اور ہے۔

(۸) نیز ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بسااوقات خالص امور معنوبیہ اور عقلیہ کا ادراک کرتا ہے جیسے اجتماع نقیضین اور ارتفاع نقیضین اوراس ادراک میں وہ جواس ظاہرہ کامطلق محتاج نہیں ہوتا معلوم ہوا کہ جسم انسانی میں کوئی شئے الیی ضرور ہے جواس ظاہری جسم کے علاوہ ہے۔

(٩) حَلْ تَعَالَى كَا ارشَادَ ﴾ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمُوَاتًا • بَلْ اَحْيَاعُ عِنْلَ رَبِّهِمُ اللهِ اَمُوَاتًا • بَلْ اَحْيَاعُ عِنْلَ رَبِّهِمُ اللهِ اَمُواتًا • بَلْ اَحْيَاعُ عِنْلَ رَبِّهُمُ اللّهِ اَمُواتًا • بَلْ اَحْدَاعُ عِنْلَ اللّهِ اَمُوالُهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

۔ بعض جاہل مدعیان فلسفہ میہ کہتے ہیں کہ ہم تو مردہ کے منہ سے کوئی شے نگلتی ہوئی نہیں دیکھتے روح اگر کوئی چیز ہوتی تو نکلتے ہوئے ہم کود کھائی دیتی اورمحسوں ہوتی۔ جواب: اس کا بیہ ہے کہ روح کامحسوس نہ ہونا اس کے عدم کی دلیل نہیں ہوسکتا کیونکہ ممکن ہے کہ وہ لطافت کی وجہ سے محسوس نه ہوتی ہوجیسے ہوا اور ایتفرجس کے علاء طبعیات بھی قائل ہیں اور فرشتہ بھی اللہ کی ایک لطیف اور نورانی مخلوق ہے اللہ نے اس کوقوت اور طاقت دی ہے کہ وہ جسم انسانی میں سے اس لطیف چیز ( یعنی روح ) کوخدا دا دقوت سے نکال لے۔

خلاصه کلام یہ کرروج اس جسم کا نام نہیں بلکہ اس کے علاوہ ایک اور حقیقت ہے جواس جسم میں مستور اور تحقی ہے اور ال جم ظاہری کے لئے مد براور حاکم ہے اور بیسم اس کے لیے بمنزلہ سواری کے ہے پس اگرکو کی مخص سے سمجھے کہ میری حقیقت من بیظاہری جسم ہی ہے تواس کی مثل الی ہے کہ جیسے کوئی گدھے پر سوار ہو کر بہ سمجھے کہ میری حقیقت صرف یہی گدھا ہے جس پر میں سوار ہول سوء اس کا علاج کسی کے یاس نہیں۔

حضرات متکلمین فرماتے ہیں کہ روح ایک جسم لطیف اور صاف وشفاف کا نام ہے جو بدن میں اس طرح سرایت كئي موئے ہے جس طرح كوئله ميں آگ اور سبز شاخ ميں ياني سرايت كئے موئے موتا ہے۔

اور براء بن عازب تالفؤ كى ايك حديث من ب جومنداحدادرسنن ابوداؤدمي ب كه ملائكة الموت التصلوكول کی روح کو جنت کے کیٹروں میں لبیٹ کرآسمان پر لے جاتے ہیں اور بر بے لوگوں کی روح کوٹاٹ کے کفن میں لبیٹ کر لے جاتے ہیں اس قسم کی بیثار احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کدروح ایک جسم لطیف ہے اورنورانی ہے کیونکہ کیڑوں میں لیسٹنا یہ الثان جسم ہے ہے۔

امام رازی قدس الله سره نے تفسیر کمیر: ۵ را ۵ میں ای قول کوران حقر اردیا ہے اور سے کہا ہے کہ یہی قول قوی ہے اور کتب الہید کے بہت زیادہ قریب اورمطابق ہے اور یہی حضرات مشکلمین کا قول ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ روح ایک جسم لطیف نورانی اورعلوی ہے اورزندہ ہے اور متحرک ہے اور تغیر و تبدل کی آماج گاہ ہے اور وہ جسم لطیف نورانی جواس جسم کثیف کے اندرمستورہے وہ کون فساداور تغیروتبدل سے پاک ہاوریہ جم نورانی اس جم محسوں میں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہ ال جم نوارانی کااس جم کثیف کے ساتھ تعلق موجب حیات ہاوراس سے علیحدگی اور بے تعلقی موجب موت ہاورای قول کوعلامه آلوس و والد نے اختیار کیا اور فرمایا که یہی قول صحیح ہے اور اس پرکتاب اور سنت اور اجماع صحابہ زنافتا اور ادلی عقلیہ اورفطر به دلالت کرتے ہیں۔ ( دیکھوروح المعانی: ۱۵ سر ۱۳۴)

اور حافظ ابن قیم میلیدنے کتاب الروح میں اس قول کو محمح اور صواب بتلایا ہے کتاب الروح حقیقت میں عجیب کتاب ہے جس سے روح تازہ ہوجاتی ہے کہ روح ایک جسم لطیف نورانی کا نام ہے حضرات متکلمین اور محدثین کا یہی مذہب باوراكش حكاء قديم كنزديك روح جوم مجرد باور حكاء كنزديك روح ايك وض ب-

#### دوسري معرفت

روح الله کی مخلوق اور حادث ہے اس لیے کہ روح مربوب ہے اور جومر بوب ہے و مخلوق اور حادث ہے اور اس پر تمام انبیا ، ومرسلین کا اجماع ہے کدروح مخلوق اور مادث ہے فلاسفہیں سے افلاطون اس طرف کیا ہے کدروح قدیم ہے۔

https://toobaafoundation.com/

تيسرى معرفت

ارواح اپنی صفات اور کمالات کے اعتبار سے مختلف المراثب ہیں اس لئے کہ رب اعلیٰ کی تربیت کے درجات مختلف ہیں اور ﴿ قُلِ اللّٰہِ وَ مُعِنَى اُمُرِ دَیّ ﴾ میں رب کی یائے متعلم کی طرف اضافت اس طرف مشیر ہے کہ روح نبوی رب اکرم کی تربیت کا مظہراتم اور مورد اعظم نبے اور عجب نہیں کہ عرش اور سدرة المنتهٰی تک سیر کرانے میں اشارہ اس طرف ہوکہ روح نبوی مالی این اس مورد نبوی مالی این اس مورد و الله میں سے وج معنوی کی طرف اشارہ ہو۔ والله سبحانه و تعالیٰ اعلم۔

## چوتھی مغرفت

اس آیت ہے یہ معلوم ہوا کہ روح کے کمالات ذاتی نہیں بلکہ رب کریم کا عطیہ ہیں اور وہ کمالات محدود اور معدود ہیں جنانچہ ہو قرقماً اُو یہ ہُنے تھے ہوں العالم کے اللہ کا علیہ ہے اور جوعلم محلود کی است کرتا ہے کہ علم اللہ کا عطیہ ہے اور جوعلم محلود کیا ہے وہ نہایت ہی قبل اور محدود ہے اس لیے کہ لفظ قلیلا کا اوہ مجی قلت پر دلات کرتا ہے اور قلیلا گی تو ین بھی تقلیل کے لیے ہے۔ بندہ کتناہی بڑاعالم کیوں نہ ہوجائے گراس کاعلم اس کے جہل ہے کہی نہیں بڑھ سکتا اس لیے کہ انسان کا محمود اور خبہ ناعیل محدود داور غیر متناہی بالفعل ہے ہے جن چیزوں کو انسان نہیں جا نتاان کی کوئی حداور شار نہیں معلوم ہوا کہ انسان کا جہل اور اس کی لاعلمی غیر محدود اور غیر متناہی ہے اور پھر انسان کو جن چند چیزوں کاعلم ہوتا ہے وہ بھی فقط ان چیزوں کے انسان کا جہل اور اس کی لاعلمی غیر محدود اور غیر متناہی ہے اور پھر انسان کو جن چند چیزوں کاعلم ہوتا ہے وہ بھی فقط ان چیزوں کے چند ظاہری احوال اور چند صفات اور چند کیفیات کا محمول ہوتا ہے مقسل حقیقت اور ماہیت کا اور پوری صفات اور تمام کیفیات کا وہاں بھی علم نہیں ہوتا بلکہ انسان جس چیز کے علم کا محمد ن اور مخزن دل اور دماغ ہے جو تی تعالی کے کے قبضہ قدرت اور دست تصرف میں ہی جاتی تھی اس کے اختیار میں ہے اختیار میں ہے ان محمد ن اور جس کو چاہے عشل دے اور جس طرح عشل اور اور اک کا محد ن اور جس کو چاہے عشل سے بالکل محروم کردے جس طرح عشل اور اور اک اور وہ س کو چاہے فرزانہ بنا دے اور جس کو چاہے وہ زانہ بنا دے اور جس کو چاہے وہ بی انسان کا اور ان کا اور اگراک اور شعور محدود ہے وہ کی ایک شخص کا بھی اصافہ نہیں کرسات کے اختیار میں کے اختیار میں ہے انسان کا اور اگراک اور شعور محدود ہے وہ کی ایک شخص کو بھی اس کا طرفیس کرسات کے اور جس کو جاہے وہ بی کو جاہے وہ زانہ بنا دے اور جس کو جاہے ہی انسان کا اور اگراک اور شعور مورد ہے وہ کی ایک شخص کو بھی اس کا طرفیس کرسات کے اور جس کو جاہے ہی کا بھی اور اور ا

# پانچویں معرفت

لفظ خلق " واورلفظ "امر "كى تشر ت كاوران كابا جمى فرق

#### https://toobaafoundation.com/

یاق وسباق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلق کے معنی پیدا کرنے کے ہیں اور امر کے معنی تھم اور فر ما زوائی کے ہیں۔
پنی جو چیز اس کی قدرت اور مشیت سے جس کام اور جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے اس کے تھم سے اس کام اور اس غرض
کے لیے اس کا جاری ہوجانا یہ" امر" ہے مثلاً کئی مشین کا ڈھانچہ تیار کرنا اور اس کی کل اور پرزوں کو ایک خاص انداز پر بنانا یہ
ایک مرحلہ ہے اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ مشین فٹ ہوجانے کے بعد اس میں بجلی کا کرنٹ جھوڑ اجائے تا کہ مشین
جالوہ وجائے اور ابنی اپنی ساخت کے مطابق تمام کل پرزے حرکت میں آجا کیں۔

ای طرح مجھوکہ حق تعالی نے آسان اور زمین میں طرح طرح کی شینیں بنا میں جس کو خلق " کہتے ہیں اور پھر ہر مشین کا جھوٹا اور بڑا پر زہ ایک خاص انداز کے مطابق بنایا جس کو " نقذیر" کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ﴿فَقَدَّدَ ہُو تَقُدِیْدُ اِ ﴾ اور پھراس شین کے تمام کل اور پر زوں کو جوڑ کر مشین کوفٹ کیا جس کوحق تعالی نے " نصویر" اور" تسویہ کے لفظ سے تعبیر فر مایا ﴿فَلَقُدُ کُمُ مُنَّ صَوّرُ نَکُمُ ﴾ ﴿فَا فَا سَوّیْهُ هُ وَنَفَحْتُ فِیْهُ مِنْ رُوح " سے تعبیر کیا فاذا سویته و نفخت فیه من روحی پس بھونک کراس کو جاری اور چالوکیا جس کوحق تعالی نے " نفخ روح " سے تعبیر کیا فاذا سویته و نفخت فیه من روحی پس جب کرنٹ جھوڑ اجا تا ہے تو ہر شین ابنی ابنی ساخت اور بناوٹ کے موافق چائیق ہے اور کام کرنے گئی ہے خرض یہ کہ کی مشین کو بنانا یہ خلق " ہے اور جس کام کے لیے وہ شین بنائی گئی اس کے لیے اس کو چالوکرنے کا نام" امر" ہے۔

جب تک امرالہی کی بجلی نہ چھوڑی جائے اس وقت تک دنیا کی کوئی مشین چالوہیں ہوسکتی خدا کی طرف سے امراور علم ہوا کہ چھوڑی جائے اس وقت تک دنیا کی کوئی مشین خورا چلے لگی ﴿ إِنَّهَا اَمُورُ فَا إِذَا اَرَا دَ شَدِينًا آنُ يَّاقُولَ لَهُ كُنْ فَيَدُونَ ﴾ جب اللہ کا حکم ہوجا تا ہے تو ہر مشین ابنی ساخت اور بناوٹ کے موافق حرکت کرنے گئی ہے۔

خلاصہ یہ کہ جہم انسانی بمنزلہ تقمہ کے ہے اور روح اس برتی روکی مانندہے کہ جو تقموں کے اندرونی تاروں کو روشن اور منور کرتی ہے اور منور کرتی ہے اور منور کرتی ہے اور تقمہ میں بجلی کے کرنٹ چھوڑ دینے کا نام نفخ روح ہے جب تک برتی روکا تعلق قموں کے تاروں سے باتی رہے گااس وقت تک تمام قبقے روش رہیں گے اور جب اس برتی روکا تعلق ان تاروں سے منقطع ہوجائے گاتو معاروشی معدوم ہوجائے گا۔

ای طرح جب تک روح کا تعلق بدن ہے رہے گا تو تمام تو کی اور اعضاء حس وحرکت میں رہیں گے اور جب روح کا تعلق بدن سے بالکلیہ منقطع ہوجائے گا تو بدن کی حس وحرکت لیکخت ختم ہوجائے گی اول الذکر حالت کا نام" حیات" ہے اور دوسری حالت کا نام" موت" ہے۔

اور اگرروح کا تعلق بدن سے بالکلیہ منقطع نہیں ہوا بلکہ من وجہ باتی ہے توبیہ خواب اور نیند کی حالت ہے نیند کی حالت میں انسان کے ظاہری حواس معطل ہوجاتے ہیں مگر بعض طبعی افعال بدستور باتی رہتے ہیں مثان تنفس اور دوران خون اور ہمنم طعام اور کروٹیس بدلنا وغیرہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدن سے روح کا تعلق بالکلیہ منقطع نہیں ہوا بلکہ ایک طرح کا مجبول الکیف علاقہ بدن کے ساتھ قائم ہے بخلاف موت کے کہ اس میں تمام حواس اور تمام تو تیں لیکنت بے کاراور خم ہوجاتی ہیں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔ ﴿ اللّٰهُ یَتَوَقّی الْا نَفْسَ جِنْنَ مَوْقِهَا وَ الّٰتِی لَمْ مَنْ اللّٰهِ عَلْمَنْ فَیْ مَنَامِهَا وَیْنَ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

الْمَدُوْتَ وَيُدُيسِلُ الْأَخْرِی إِلَیْ آجَلِ مُسَمَّی ﴾ اس آیت سے صراحة معلوم ہوتا ہے کہ جسم اور روح دوالگ الگ چیزیں ہیں
نیزید کہ روح جسم سے جدا ہونے کے بعدا پئے جسم کو بھولتی ہیں دوبارہ اپنے ہی جسم میں واپس آتی ہے نیزید کہ روح بعض مرتبہ
خواب میں سالہا کی شہر میں مقیم رہتی ہے اور یہاں جسم سے صرف چند گھنے جدا رہتی ہے بلکہ بعض مرتبہ چند منٹ ہی گزرتے
ہیں کہ آئکھ کی جاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم کے لیل ونہاراس عالم کے لیل ونہارسے مختلف ہیں۔

#### چھٹی معرفت

جس طرح انسانی اجسام باہم متمیز ہیں اور ہرایک کی ایک خاص صورت اور ایک خاص شکل ہے اسی طرح ارواح انسانی باہم متمیز ہیں اور ہرایک کی ایک خاص صورت ہیں روح کی انسانی باہم متمیز ہیں اور ہرروح کی خاص صورت اور خاص شکل ہے جو اس جسم کثیف کے ہم شکل اور ہم صورت ہیں روح کی شکل بعینہ وہی ہے جو انسان کی ہے جس طرح جسم کے آئھ اور ناک اور کان اور ہاتھ اور پیر ہیں اسی طرح روح کے بھی آئھ اور ناک اور ہاتھ اور پیر ہیں اصل انسان تو روح ہے اور بیر ظاہری جسم روح کے لیے بمنز لہ لباس کے ہے جسمانی ہاتھ روحانی ہاتھوں کے لئے بمنز لہ آستین کے ہیں اور ٹانگیں بمنز لہ پا جامہ کے ہیں اور چہرہ بمنز لہ نقاب کے ہے وقس علی ھذا۔

#### ساتوين معرفت

مرنے کے بعداگر چردوح بدن سے علیحدہ ہوگی گرروح کااس مادی جسم کے ساتھ ایک قسم کا تعلق باتی رہتا ہے جس کی حقیقت اور کیفیت سوائے اللہ تعالی کے کسی کو معلوم نہیں۔ جس طرح نیند کی حالت میں روح کواس جسم کے ساتھ ایک تعلق ضرور رہتا ہے گراس کی حقیقت کے ادراک سے عقل قاصر ہے اس طرح سمجھو کہ مرنے کے بعد بھی روح کوجسم میت کے ساتھ ایک قسم کا تعلق باتی رہتا ہے گراس کی حقیقت اور کیفیت کے ادراک سے عقل قاصر ہے اور اس تعلق کا نام حیات ہے جس کی بناء پر مردہ محرکہ کئیر کے سوال کا جواب دیتا ہے جس قسم کا اور جس درجہ کا تعلق ہے اس قسم کی اوراس درجہ کی حیات ہے اس تعلق کی بناء پر مردہ قبر پر گرز رنے والے اور سلام کرنے والے کے سلام کو سنتا ہے اور جے وہ دنیا میں بہچا نتا تھا وہ اس وقت بھی اس کو بہچا نتا ہے اور جسے وہ دنیا میں بہچا نتا تھا وہ اس وقت بھی اس کو بہچا نتا ہے اور جسے دہ دنیا میں بہچا نتا تھا وہ اس وقت بھی اس کو بہچا نتا ہے ۔

اور قرآن اور حدیث نے عالم برزخ کے متعلق جو خبر دی ہے وہ سب حق اور صدق ہے کیونکہ انبیاء کرام میں انہیں ہوی اسے اس کی خبر نہیں دی جوعقلاً محال اور ناممکن ہو عالم آخرت کے متعلق جو خبر دی ہے یا تو وہ خودان کی چثم دیدی ہے یا جن فرشتوں نے ان کو خبر دی ہے ان کی چثم دیدی ہے اور تمام عقلاء کے نزدیک بیقاعدہ مسلم ہے کہ جو ہے عقلاء ممکن ہواور کو کی مخبر مادق اسکے وجود اور وقوع کی خبر دیتے تو عقلا اس خبر کو قبول کرنا اور تسلیم کرنا لازم اور ضروری ہے خود مشاہدہ اور معاینہ تو دلیل ہے میں اور کسی مخبر صادق کا اپنے مشاہدہ کی خبر دینا ہے بھی تمام عقلاء کے نزدیک دلیل اور جمت ہے اور کسی کا کسی چرز کو نہ دیکھنا ہے کی عالم کے نزدیک جبر اس شئے کے عدم کی دلیل نہیں۔ بینا کا مشاہدہ نابینا پر جمت ہے اور نابینا کا نہ دیکھنا بینا پر جمت نہیں۔

فلاسفہ عالم آخرت کے بارے میں نابینا ہیں اور حضرات انبیاء کرام بِلِتِلا ہیں عالم آخرت کے متعلق حضرات انبیاء کرام نظلا جو پچھمشاہدہ بیان کریں وہ عقلا قابل قبول ہوگا کیونکہ انبیاء کرام نظلا سرتا پاصدق ہیں اوران کےقول اور

#### https://toobaafoundation.com/

نعل میں ذرہ برابر بھی کذب کا امکان نہیں اور عالم آخرت کے نابینا وَں یعنی فلاسفہ پر ﴿أُولِی الْآثِینِیْ وَالْآبِصَارِ ﴾ کا مثاہدہ ججت ہوگا۔

## آٹھویںمعرفت روح نظر کیوں نہیں آتی

روح ایک حقیقت واقعیہ ہے گر لطافت کی وجہ نظر نہیں آتی اور بسااوقات ایا ہوتا ہے کہ ہم میں ہے کوئی شئے مخلی اور بوشیدہ ہوتی ہے اور ہم اس کومسوس نہیں کر سکتے مگر اس کے آثار کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ایسی شئے کے وجود کا انکار نہیں کیا جاسکتا دیمھوا پھر کہ جس کا حواس ہے ادراک نہیں ہوسکتا گر اس کے وجود کا انکار بھی نہیں ہوسکتا کے یونکہ روشن کا دارو مدارا پھر جاسکتا دیمھوا پھر ایک قسم کی گیس ہے جو تمام خلاء میں پھیلی ہوئی ہے اور وہ بذلتہ ساکن ہے جب تک کوئی دوسراجہم اس کو حرکت نہیں جہ وہ حرکت میں نہیں آتا ۔ جس طرح ہوا کسی آواز کو بذریعہ تموج کے کان تک پہنچاتی ہے ای طرح ایتھر روشن کو تموج کے ذریعے قوت باصرہ تک پہنچا تا ہے۔ غرض یہ کہ دنیا میں بیٹار چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے احساس سے ہمارے حواس قاصر ہیں گرلامحالدان کے وجود کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔

## نویں معرفت روح اورنفس میں فرق

علاء کااس میں اختلاف ہے کہ روح اورنفس دونوں ایک ہی شئے ہیں یعنی روح اورنفس ایک ہی شئے کے دونام ہیں یا دوعلیحدہ علیحدہ حقیقتیں ہیں روح انسان کو آخرت کی طرف بلاتی ہے اورنفس دنیا کی طرف بلاتا اور کھینچتا ہے نفس کوسوائے کھانے اور پہننے کے اور پچھ معلوم نہیں نفس ، لذات اور شہوات کے اعتبار سے ادر عمر وفریب کے اعتبار سے درندہ ہے اور کمر دفریب کے اعتبار سے شیطان کا حقیق بھائی معلوم ہوتا ہے (واللہ اعلم)

استادابوالقاسم قشیری قدس سره فرماتے ہیں کہ اخلاق حمیدہ کے معدن اور شبع کانام "روح" ہے اور اخلاق ذمیمہ کے معدن اور سبح گانام "روح" ہے اور اخلاق ذمیمہ کے معدن اور سرچشمہ کا نام "نفس" ہے گرجہم لطیف ہونے میں دونوں مشترک ہیں جیسے ملائکہ اور شیاطین جسم لطیف ہونے میں دونوں شریک ہیں فرق صرف سے کہ ملائکہ نورانی ہیں نور سے پیدا ہوئے ہیں اور شیطان ناری ہیں نارسے پیدا ہوئے ہیں۔ حافظ ابن عبد البر محید نے تمہید شرح موطامیں اس بارے میں ایک حدیث نقل کی ہے وہ سے۔

ان الله خلق آدم جعل فيه نفسا وروحا فمن الروح عفافه وفهمه وحلمه وسخاءه ووفاءه ومن النفس شهوته وطيشه وسفهه وغضبه ونحوهذا كذا في الروض الانف شرح سيرة ابن هشام: ١٩٤١ -

ے۔ اللّٰد تعالیٰ نے آ دم ملیٰ کو پیدا کیااوران میں نفس اورروح کوود یعت رکھا پس عفت اورفہم اور حکم اور سخاوت اور و فااس قشم کے پا کیزہ اخلاق اور صفات روح سے نگلتے ہیں اور شہوت اور طیش اور سفاہت اور غی**ظ وغنب** وغیرہ اس قسم کے تمام اخلاق رذیلے نفس سے ظاہر ہوتے ہیں (روض الانف)

بیصدیث اس بات پرصاف طور پردلالت کرتی ہے کہ آ دم کی فطرت میں بید دومتضاد چیزیں پیوست کردی می ہیں ایک روح جوجنس ملائکہ سے ہے اور ایک نفس جوجنس شیاطین سے ہے بلکہ بقول بعض اولیاء "نفس" شیطان کا جڑواں **بھائی** ہے جس طرح قر آن تھیم نے شیطان کوانسان کا ڈنمن بتایا ہے اس طرح حدیث میں نفس کوسب سے بڑا دثمن بتایا ہے جیسا کہ ایک ضعیف الاسناد حدیث میں ہے اعدی عدوات نفسك التي بين جبيك: اے انسان تيراسب سے برادمن تيرا نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان واقع ہے اس حدیث سے دوبا تیں معلوم ہوئیں ایک توبیہ کنفس انسان کاسب سے بڑا رہمن ہے۔ شیطان تواعوذ باللہ پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے مگرنفس اعوذ بالله پڑھنے سے بھی نہیں بھا گتا نیزشیطان جب انسان کو گمراہ کرتا ہے تونفس کے واسطے سے گمراہ کرتا ہے شیطان اپنے کا م میںنفس کا محتاج ہے اورنفس گمراہ کرنے میں شیطان کامختاج تہیں اس لئے آپ مُکاٹینٹر نے فنس کو بڑا دشمن قر اردیا۔

حضرت شیخ فریدالدین عطار رسینفر ماتے ہیں:

نفس وشيطال زدكريماراهمن لمختت باشد شفاعت خواه من

شیخ فریدالدین میشد نے نفس کو شیطان سے پہلے ذکر کیا کہ اغواء میں نفس شیطان کا محتاج نہیں شیطان کو گمراہ کرنے والااس کانفس ہے کسی شیطان نے شیطان کو گمراہ نہیں کیا بہر حال نفس انسان کا دشمن ہے اور روح انسان کی دشمن نہیں اس لئے ا اس ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ روح اورنفس کو جہادا کبرفر مایا۔ کیونکہ نفس قریبی دشمن ہے اور دار الحرب کے کا فر دور کے دشمن ہیں اور حَ تعالى كاتهم يدب ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ : يتى اے مسلمانو ! قریبی کافروں سے جہاد وقبال کرواس لئے اس قریبی دشمن (نفس) سے جہاد کرنا جہادا کبر ہوا بہر حال قرآن اور حدیث میں نفس سے جہاد کا تھم آیا ہے روح سے جہاد کا تھم نہیں آیا اور قر آن اور حدیث نے تمام اخلاق ذمیمہ کی جڑ ہوائے نفس کوقر اردیا ہے کنفس انسان کولندات اورشہوات کی طرف دعوت دیتا ہے تق تعالیٰ کے اوا مرونو اہی کی پروانہیں کرتا۔ لہذا معلوم ہوا ک<sup>ی</sup>فس اور روح دوالگ الگ چیزیں ہیں روح جنس ملائکہ سے ہے اورنفس جنس شیطان سے ہے روح **نورانی اور** روحانی ہے اورنفس ناری ہے جس میں کچھ آمیزش طین (گارے) اورمٹی کی بھی ہے اور یہ انسان جوایک پتلا خاکی ہے عجیہ معجون مرکب ہے کہ مادہ روحانی اور مادہ شیطانی کو ملاکر بنایا گیاہے۔ بھی خیر کی طرف ماکل ہوتا ہے اور بھی شرکی طرف عقل جس كامكل قلب ہے كما قال تعالىٰ ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ يا بقول بعض كعقل كامحل و ماغ ہے وہ روح كى معین اور مددگار ہے اورنفس شیطان کا مددگار بلکہ اس کا نمائندہ اور اس کا قائم مقام ہے عقل ایک جو ہرنورانی ہے اورنفس ایک جو ہرظلمانی ہے

ا من المنتقر المنتقرين المنتقر المنتق

دوسری بات جوحدیث اعدی عدوات نفسك المتی بین جنبیك سے معلوم ہوئی وہ یہ کفس کا مقام دو پہلوؤں کے درمیان ہوتا ہے اس سے بھی روح کانفس سے مغایر ہونا ثابت ہوااس لیے کہ روح سر سے بیرتک تمام اعضاء بدن میں جاری وساری ہے پہلو کے ساتھ مخصوص نہیں بہر حال نفس اور روح الگ الگ حقیقیں ہیں البتہ کتاب وسنت میں نفس کا اطلاق روح پر بھی آیا ہے اس لیے دونوں کے ایک ہونے کا اشتباہ ہوگیا۔

#### دسوس معرفت

عارفین کا قول ہے کہ روح انسانی نراور مرد ہے اور بمنزلہ شوہر کے ہے اور نفس حیوانی مادہ اور مؤنث ہے اور بمنزلہ ن زوجہ کے ہے اور دونوں میں اللہ تعالی نے باہمی محبت ڈال دی دونوں کا باہم نکاح ہوگیا پھر دونوں کے باہمی تعلق سے اولا د بیدا ہونے لگی اور وہ اولا داعمال ہیں جوروح اور نفس کے امتزاج سے متولد ہیں ﴿ اِنّا خَلَقْتُ الْاِنْسَانَ مِنْ تُطْفَقَةُ اَمُشَا جِور اللّٰ اللّ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

ای طرح سمجھوکہ اگرنفس اور دوح کے خالطت اور معاشرت میں غلبروح کا ہوا توا عمال صالحہ کا تولد ہوگا اور اگر غلبہ نفس کا ہوا توا عمال سینہ کا تولد ہوگا اور تمام ائمہ لغت اور ائمہ نمو کے نزدیک لفظ "نفس" مؤنٹ سائی ہے نفس کے لیے جوفعل یا ضمیر لائی جائے گی وہ فعل مؤنث کا ہوگا اور ضمیر بھی مؤنث کی ہوگی اور حدیث میں ہے کہ عور تیں جومشورہ ویں اس کی مخالفت میں خیر وبرکت ہے۔ لہذا مردمومن کو چاہئے کنفس کے مشورہ پر نہ چلے روح کے مشوروں پر چلے فتلک عشرة کا ملة میں خیر وبرکت ہے۔ لہذا مردمومن کو چاہئے کنفس کے مشورہ پر نہ حکے دوج کے مشوروں اور کی مشہد تا کی مزن دم

قُلُ لَّإِنِ الْجَتَهَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَاْتُوا بِمِثُلِ هٰذَا الْقُرُانِ لَا يَاْتُونَ بِمِثُلِهِ

كه الله جمع مول آدى اور جن اس بركه لايس ايا قرآن مراز د لايس كے ايا فرآن
كه، الله بح مودس آدى اور جن اس بركه لادس ايا قرآن، نه لادس كے ايا،
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا ﴿ وَلَقَلُ صَرَّفُنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرُانِ مِنْ كُلِّ اور برے كى فل اور بم نے پير پير كمان لاؤں كو اس قرآن ميں اور برے دورس كى فل اور بم نے پير پير كمان لاؤں كو اس قرآن ميں اور برے دورس كى ايك ورس كى ايك اور بم نے پير پير سمجانى لوگوں كو اس قرآن ميں اور برے دورس كى ايك اور بم نے پير بير سمجانى لوگوں كو اس قرآن ميں اور برے دورس كى ايك اور بم نے پير بير سمجانى لوگوں كو اس قرآن ميں اور برے دورس كى ايك ورس كى ايك ورس كى ايك دورس بنا كورس كى ايك كى ايك ورس بنا كريں ايك كى ايك ورس بنا كورس كى ايك كى ايك ورس بنانى كورس كى ايك كى

### مَثَلِ نَاكَنَ كُثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿

ہر مثل ہوئیں رہتے بہت لوگ بن ناشکری کئے ہرکہادت ،سوئیس رہتے بہت لوگ بن ناشکری کئے۔

(اطلاع) روح اورنفس کے فرق پر میں نے سیرۃ المصطفیٰ حصہ اول میں بھی پچھ کھے دیا ہے اس کو بھی دیکے لیا جائے و ایسی مکہ کی سرزین ہے جرآن کے اعماز سے ماجز ہوکرالیں دوراز کا فرمائٹیں کرنے لگتے ہیں یونس استفادہ وانتاع مقسود بی تقافض تعنیہ وعاد سے کامرشا کہ

## اعجازقر آن واثبات رسالت محمديه مَالْتُكِمُ

وَالْخَيَاكِ: ﴿ قُلُ لَّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ ... الى ... إِلَّا كُفُورًا ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں بیبتلایا تھا کہ قرآن نوشفاء ہے گرید معاندین بجائے اس کے کہ نسخہ شفاء ہے متمتع ہول تعنت اور عناد پراترے ہوئے ہیں اور خداکی رحمت کی قدر نہیں کرتے اب آ گے قرآن کا اعجاز بیان فرماتے ہیں جو آپ مالیکا کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جیسی مجز کتاب کا آپ مالیکا پر نازل ہونا بیاللہ کا آپ مالیکا پر نضل کمیرے چنانچے فرماتے ہیں۔

اے نی مُنافِیْ آپ مُنافِیْ آپ مُنافِیْ کہ دیجے کہ یہ قرآن میری نبوت کی جت کبریٰ اور مجھ پراس کے فضل ورحمت کی آیت عظمیٰ ہے اگرانسان اور جن سب اس بات پر منفق ہوجا ئیں کہ اس جیبیا قرآن بنالاویں تب بھی اس جیبیا نہ بنا عمیں گے۔اگر چہان میں سے ایک دوسر کا مددگار اور پشت بناہ بھی ہوجائے انسان انسان کے کلام کا مقابلہ کرسکتا ہے مگر خدائے کلام کا کوئی مقابلہ اور برابری نہیں کرسکتا ۔ بعض مشرکوں نے یہ کہا تھا اور گؤ ذشاء کوئے اُلگہ کے اگر خوا اُلگہ میں اس پرآیت نازل ہوئی لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ چاہا کیوں نہیں تم سبل کراس کے مشل بنانا چاہوتو نہ بناسکو گے تم بے چارے کیا چیز ہو۔ اور البتہ تحقیق ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں قسم قسم کی مثالی مثالی مثالی معلوم ہوا کہ ان کی فطرت اور جبلت اور حمانی مزاج فاسدتھا کفر اور عناویں ایس کے اور کسی بات کو قبول نہ کیا معلوم ہوا کہ ان کی فطرت اور جبلت اور حمانی مزاج فاسدتھا کفر اور عناویں ایس کے موافی مگل کرتا ہے۔
میں شاکل تھا کہ اور عناویں اپنی جبلت کے موافی ممل کرتا ہے۔

وَقَالُوْا لَنَ نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوْعًا ﴿ اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِّنَ اور بولے بم نایس کے تراکہا بب تک تو نہا نکا لے ہارے واسط زین سے ایک چشہ یا ہوجا وے تیرے واسط ایک باغ فی خین لے وَعِنْ اَن کُ تیرا کہا، جب تک تو نہا نکا لے ہارے واسط زین سے ایک چشہ یا ہوجا وے تیرے واسط ایک باغ فی خین لے وَعِنْ اللّٰ اَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

السَّمَاء ولَن تُؤمِن لِرُقِيِّك حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتْبًا نَّقْرَؤُه و قُلْ سُبُعَانَ رَبِّي هَلَ آسان میں اور ہم ند مانیں مے تیرے چوھ مانے کو جب تک ند اتار لائے ہم ید ایک محاب جس کو ہم بڑھ لیں تو کہہ بحان الله آسان میں۔ اور ہم یقین نہ کریں گے تیرا چڑھنا، جب تک نہ اتار لاوے ہم پر ایک لکھا، جو ہم پڑھ لیں۔ تو کہہ، سجان اللہ! كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ آنُ يُؤْمِنُوۤا إِذْ جَآءَهُمُ الْهُلَى إِلَّا آنَ عُ یں کون ہول فل مگر ایک آ دمی ہول جیجا ہوا فی اورلوگوں کو روکا نہیں ایمان لانے سے جب پہنچی ان کو ہدایت مگر ای بات نے کہ میں کون ہوں مگر ایک آ دمی ہون بھیجا ہوا۔ اور لوگوں کو اٹکاؤ نہیں ہوا اس سے کہ یقین لاویں جب پینی ان کو راہ کی سوجھ، مگر یہی کہ قَالُوًا ٱبْعَثِ اللهُ بَشَرًا رَّسُولًا ۞ قُلُ لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلْبِكَةٌ يَمُشُونَ مُطْمَبِنِّينَ کہنے لگے کیا اللہ نے بھیجا آدمی کو پیغام دے کر 📆 کہ اگر ہوتے زبین میں فرشتے پھرتے استے كنے لگے، كيا اللہ نے بھيجا آدى پيغام لے كر ؟ كهه، اگر ہوتے زمين ميں فرشتے، پھرتے بيتے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِينًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴿ تو ہم اتارتے ان پر آسمان سے کوئی فرشة پیغام دے کر وس کہداللہ کانی ہے حق ثابت کرنے والا میرے اور تمہارے تھے میں تو ہم اتارتے ان پر آسان سے کوئی فرشتہ پیغام لے کر۔ کہد، اللہ بس ہے حق ثابت کرنے والا میرے تمہارے نے۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيُرًا بَصِيْرًا ﴿ وَمَنْ يَهُدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ وہ ہے ایسے بندول سے جردار دیکھنے والا ف اور جس کو راہ دکھلائے الله وری ہے راہ پانے والا اور جس کو بھٹکائے بھر تو نہ پائے وہ ہے اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا۔ اور جس کو سوجھاوے اللہ، وہی ہے سوجھا۔ اور جس کو بھٹکاوے، پھر تو نہ یاوے = فل يعنى معاذ النه خداخود بمار ب سامنة كركهدد ب اور فرشة كفلم كلاشهادت دي كرتم يج بور

وسل یعنی سونے کا نہ ہوتو کم از کم سونے کا ملمع ہو۔

۔ وقع میں آپ میں الذعلیہ دیکم معراح کاذکرکرتے ہیں ہمارے ماضم اسمان پر پردھیے بھروہاں سالگ تتا لبھی ہوئی نے کرآئے جے ہم خود پڑھ کیں اور کھر سکیں۔

وکل میسے پہلے پیغیر آئے اور وہ آ دی تھی کمی پیغیر کو خدائی کے اختیارات ماصل نہیں نداس کی یہ ثنان ہے کہ اپنے رب سے ایسی بے ضرورت فرمائیں کرے ۔ان کا کام یہ ہے کہ جو ادھر سے ملے ہمنیا ویر بہاور اپنے اس کو خدائے واحد کے بیر دکر دیں یوس اپنافرض رمائت اداکر رہا ہوں ۔فرمائنی نثان دکھلانے کی بعض محتیں گزرچکی ہیں ۔

زشان دکھلانے بانہ دکھلانے اس کی حکمت بالغہ پرمحمول میں اور پہلے اس سورت میں فرمائشی نثانات دکھلانے کی بعض محتیں گزرچکی ہیں ۔

قع یعنی نور ہدایت پہنچنے کے بعد آ تھیں کھیلیں یہ ہی کہتے رہے کہ آ دمی ہو کررمول کیئے ہوسکتا ہے ۔اگر خدا کو پیغمبر بھیجنا تھا تو آسمان سے کوئی فرشة ا تارتا۔ وسم یعنی اگریے زمین آ دمیوں کے بجائے فرختوں کی لبتی ہوتی تو بیٹک موزوں ہوتا کہ ہم فرشتہ کو پیغمبر بنا کر بھیجتے ۔ آ دمیوں کی طرف اگر فرشة اس کی املی صورت میں میں بجا جائے تو آئھیں اور دل محمل بھی یہ کرسکیں، فائدہ اٹھانا تو الگ رہا۔اور آ دمی کی صورت میں آئے تو اشتباہ میں پڑے رئیں اس کی تقریر مور ت النمام کر سل کہ ع میں بڑے جی

فی و ، جو کہتے تھے ﴿ وَ قَالَ بَاللّٰہِ وَالْمَالٰہِ کَا قَدِیمُ لَا ﴾ یعنی خداسامنے آ کرتسدیات کردے تب مانیں یو فرمایا کہ خدااب بھی اپنے فعل سے میری تسدیات سرر ہاہے یہ خرو ، مجھ کو دیکھتا ہے کہ میں نبوت کادعوی کرر ہا ہوں اورمیر سے ظاہری و بالخی احوال سے پورا خبر دارہے ۔ اس پر بھی میرے ہاتھ اور زبان کہ برابر و ، کمی خمل نشانات ظاہر فرما تاریخا ہے ۔ جو فارق عادت اوراس کے عام قانون قدرت سے بیس ہندو برتر میں ۔ میرے مقاصد کو یو مانیو ما کامیاب اوروسیج الاثر بناتا = لَهُمُ اَوْلِيَا ءَمِنَ دُوْنِهِ ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكُمّا وَّصُمّا ﴿ ان کے داسطے کوئی رقیق اللہ کے موافیل اور اٹھائیں گے ہم ان کو دن قیامت کے چلیں گے منہ کے بل اندھے اور کو نگے اور بہرے **ک** ن کے کوئی رفیق اس کے سوا۔ اور اٹھاویں گے ہم ان کو دن قیامت کے، اوندھے منہ پر اندھے اور گوتئے اور ببرے۔ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ ۗ كُلَّمَا خَبَتُ زِدْنَهُمْ سَعِيْرًا۞ ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا ٹھکانا ان کا دوزخ ہے جب لگے گئ بھنے اور بھڑکا دیں گے ان پر فٹ یہ ان کی سزا ہے اس واسلے کہ منکر ہوتے ٹھکانا ان کا دوزخ ہے، جب لگے گی بجھنے اور دیں گے ان پر بھٹرکا۔ یہ ان کی سزا ہے! اس واسطے کہ منکر ہوئے بِالْيِنَا وَقَالُوا ءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَ إِنَّا لَهَبُعُوْثُونَ خَلْقًا جَدِينًا ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا ہماری آیوں سے اور بولے کیا جب ہم ہوگئے بدیال اور چورا چورا کیا ہم کو اٹھائیں کے نئے بنا کر جس کیا نہیں دیکھ کیے ہاری آیتوں سے، اور بولے، کیا جب ہوگئے ہڑیاں اور چورا ؟ کیا ہم کو اٹھانا ہے نئے بنا کر؟ کیا نہیں دکھے بچکے ؟ أَنَّ اللَّهَ الَّذِينُ خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَّخُلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ کہ جس اللہ نے بنائے آسمان اور زمین وہ بنا سکتا ہے ایبول کو فکے اور مقرر کیا ہے ان کے واسطے آسان و زمین، سکتا ہے ایسوں کو بنانا، اور ٱجَلَّا لَّارَيْبَ فِيْهِ ۚ فَأَنِي الظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ® قُلُ لَّوْ ٱنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةٍ سونہیں رہا جاتا ہے انصافوں سے بن ناشری کئے فیے اگر تمہارے باقہ میں ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانے ں رہتے بانصاف بن ناشکری کئے۔ کہد اگر تمہارے لَّامُسَكُّتُمُ خَشْيَةً الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿ کر رکھتے ای ڈر سے کہ خرج نہ ہوجائیں اور ہے انبان دل کا تلگ 🖒 اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہوجادیں۔ اور ہے انسان دل کا نگگ۔ = ہے اور تکذیب کرنے والوں کو قدم قدم پرمتنبہ کرتا ہے کہ اس رفتار سے تم فلاح نہیں پاسکتے کیا یہ خدا کی طرف سے کھلی ہوئی فعلی شہادت نہیں کہ میں اسپے دعوے میں سجا ہوں؟ کماایک مفتری کے ساتھ ایسامعاملہ خدا کا ہوسکتا تھا؟ و ل یعنی مدا فی توفیق و دستگیری ہی ہے آ دمی راہ حق پر چل کرمنزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے ۔ جس کی بربختی اور تعنت کی وجہ سے ضداد سیگیری مذفر مائے اسے ون ے جوٹھک راستہ پرلگا سکے۔ ن فی پی قیامت کے بعض موالمن میں ہوگا کہ کافر منہ کے بل اندھے کو نگے کرکے چلا تے جائیں مے معدیث میں ہے صحابہ رضی النظمین الندعليه وسلم! مندك بل كن طرح جليس محے فرمايا جس نے آ دى كو پاؤل سے چلا ياد ، قادر ہے كہ سرسے چلا دے \_ باقی فرشتوں كا جنميوں كومند كے بل محمينيا ، و ودوزخ من داخل بونے کے بعد بوگا۔ ﴿ يَوَمَد يُسْعَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ ﴾ وسل یعنی عذاب معین انداز و سے کم نہیں ہونے دیں مے ۔ اگر بدن بل کر تلیف میں کی ہونے لگے گی تو پھر سے نیمزے پردھاد سے جائیں ہے ۔ ﴿ مُلَّمَا

https://toobaafoundation.com/

تَطِيِّتْ جُلُو دُهُمْ يَدَّلُهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَلُوقُوا الْعَلَابَ ﴾

#### معاندین کےسوالات اوران کے جوابات

وَالْغَاكَ: ﴿ وَقَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ إِلَّهِ الْ .. وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴾

ربط: .....گزشتہ آیت میں قرآن کے اعجاز کا ذکرتھا جب مشرکین جواب سے عاجز اور لا چار ہو گئے تو انہوں نے ازراہ عناد آپ مُلاَثِیُّا سے بیٹار بے سروپا فرمائشیں شروع کیں اور کہا کہ اگر آپ مُلاِثِیُّا سیج نبی ہیں تو بیٹانات دکھلا ہے جن کا آئندہ آیت میں ذکر ہے ان کے جواب میں بیہ آستیں نازل ہوئیں ان آیات میں کفار کے ان شبہات کا جواب دیا گیا جو آخضرت مُلاَثِیُّا کی رسالت سے متعلق تھے چنانچے فرماتے ہیں۔

اور یہ لوگ باوجود بکہ قرآن کا عجازان پرظاہر ہوگیا اور آپ ٹالٹی کی نبوت ورسالت اس سے ثابت ہوگئ پھر بھی پہلوگ ایمان نہیں لاتے بلکہ ہے کہتے ہیں کہ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔

(۱) یہاں تک کتو ہمارے لیے مکہ کی زمین سے چشمہ جاری کردیے جس سے تمام اہل مکہ سراب ہوں۔

(۲) یا خاص تیرے لیے تھجوروں یا انگوروں کا کوئی باغ ہو پھرتو ان کے درمیان میں نہریں جاری کردے اور اس قسم کا باغ تیری سرداری اور برتری کا نشان ہو۔

(۳) یا ہم پرکوئی بلانازل کرجیبا کہ تو کہا کرتا ہے اور ہم کوڈرانار ہتا ہے کہ ہم پرآسان کے ٹکڑے ٹکڑے کرکے گرا

دےجس سے تیرے نہ ماننے والے مرجا تیں۔

= في يعنى دنيا من دليل سے توندمانا تھا،اب آئكھسے بار بارد يكھولكس طرح بل مل كرا زمرنو تيار كيے جارہے ہو۔

ف یعنی جس نے استے بڑے اجمام پیدا کیے، اسے تم میسی چھوٹی می چیز کا پیدا کردینا کیاشکل ہے۔ ﴿ لَکُنَائِی السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ آکْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِرِيَّ آکُنُرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴾ بیٹک وہ تم کواور تمہارے جیے سب آ دمیول کو بے تکف پیدا کرسمتا ہے۔

فل یعن شاید یکوکر آخراست آ دی مرتب بی وه اب تک میول نیس اٹھائے گئے ۔ تو فرمادیا کرب کے داسطے قبر ول سے اٹھنے اور دوباره زنده ہونے کا ایک وقت مقررہے وه ضرور آ کردہ گا۔ تاخیر دیکھ کرانکار کرنا حماقت ہے۔ ﴿ وَمَا نُوَّیِّے وَمَا لِاَ جَلِ مَعْدُوْدِ﴾

ف يعنى اليے واضح مضامين و دلائل من كرجى ناانسانول كے نفروضلال اور ناشكرى ميں ترتی ہی ہوتی ہے، ذرائيس پيجة \_

# (۳) یا گے آتواللہ کواور فرشتوں کو ہمارے سامنے کہ ہم اپنی آنکھوں سے سب کودیکھے لیں اور ہمارے سامنے یہ

، شہادت دیں کہ بیخدا کارسول ہے۔

(۵) یا تیرے پاس سونے کا گھر ہو جس سے دنیا میں تیری کوئی شان طاہر ہو۔

(۲) اور یا تو آسان میں چڑھ جائے اور ہم تجھے چڑھتا ہوا اپنی آئکھوں سے دیکھ لیں۔

(۷) اور پھرہم تیرے پڑھنے پر بھی تیری نبوت پر ہرگز ایمان نہ لا تیں گے یہاں تک کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار

کر لاتے جس کوہم آپ پڑھ لیں اوراس میں بیکھا ہوا ہوا کہ بیہ ہمارارسول ہے تم اس کا آباع کر واگر تم ہماری ان باتوں کو پورا

کر دو گے تو ہم تم کو سچا بان لیں گے اور جان لیں گے کہ اللہ کے یہاں تیرا بڑا مرجہ ہے اور تم اس کے اپنی ہواس نے تم کو اپنی رسول بنا کر بھیجا ہے آپ شکھ ان اس سخوا فات کے جواب میں کہدو یجئے کہ یہ فرمانشیں اس شخص سے ہوسکتی ہیں جواپ لیے کمال قدرت کا مدی ہو میرا پروروگار پاک ہے اس سے کہ اس کی قدرت کا ملہ میں کوئی اس کا تر یک ہو بیشر میں بید قدرت کا مدی ہو میرا پروروگار پاک ہے اس سے کہ اس کی قدرت کا ملہ میں کوئی اس کا تر یک ہو بیشر میں بید قدرت کا ملہ میں کوئی اس کا تر یک ہو بیشر میں بید قدرت تعرف میں اند کا رسول اور اس کا فرستا وہ ہوں اس کا پیغا م اور اس کے احکام بینچا نے کے لیے بھیجا ہے ہم گھر میں اللہ کا رسول اور اس کا فرستا وہ ہوں اس کا پیغا م اور اس کے احکام بینچا نے کے لیے بھیجا گیا ہوں ایس با بین میں بھی رسول ہوں اللہ تعالی نے ہر زمانہ میں بھی رسول ہوں اللہ تعالی نے ہم فرات وار مشیت سے بہوں اللہ تعالی نے جھوکورسول بنا کر بھیجا اور میری تصدیق کے بہت سے ہوں اس کو بازی کی جوزات اور مشیت سے بہوں ان کی جوزات اور مشیت سے بہوں اس کی خوزات کا ظہور اللہ کی قدرت اور مشیت سے میرے اور ان میں بھی رسول کے اور ان بھیجا اور میری تصدیق کے بہت سے میر بیا اس میرے قامی ہو جو آپ شائی کی صداقت ثابت کرنے کے کافی اور شافی ہے اور اس کین کیس مائیں گے۔ المی آخورہ ان کا عناو اور ہٹ دھری صاف طاہر ہے اور ضدی اور بھی آدی کا مذہبی بندئیں ہو سکانا۔

#### جواب استعجاب كفار بررسالت بشر

اب آ گے کا فروں کے اس استعجاب کوذکرکر کے اس کا روفر ماتے ہیں کا فروں کا استعجاب بیتھا کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو ہی رسول بنا کر بھیجا ملائکہ کورسول کیوں نہیں بنایا چنانچے فرماتے ہیں۔

اور جب لوگوں کے پاس ہدایت یعنی قر آن آگئ تو ان کو ایمان لانے سے سوائے اس بات کے اور کسی امر نے نہیں روکا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک بشر کورسول اللہ خالی پر ایمان نہ لانے کے متعلق سوائے اس کے اور کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ بشر کے رسول ہونے کو مستبعد جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد (منا پی بیل اور بشریس ہوسکتا۔ اگر اللہ رسول بھیجنا چاہتا تو اس کے یہاں فرشتوں کی کیا کی تھی۔ یہ لوگ بشریت کورسالت کے منانی سمجھتے تھے۔ حالانکہ پہلے جتنے بھی نبی گزرے وہ سب کے سب بشر ہی تھے ان میں سے کوئی فرشتہ نہ تھا۔

اے نبی طافی ! آپ طافی ان کے جواب میں کہدد یج اگرز مین میں فرشتے آباد ہوتے کہ اس میں اطمینان سے چلتے پھرتے تو پھران کے مناسب ضرور آسان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر بھیج دیتے جوانہی کی جنس سے ہوتا کیونکہ تعلیم وتلقین کے لیے مناسبت اور باہمی جنسیت شرط ہے مگر چونکہ زمین پرآ دمی رہتے ہیں تو آ دمی ہی رسول ہونا چاہئے۔

## جواب اخير مشتمل بروعيد سعير

اوراگر باوجود دلائل ظاہرہ اور آیات باہرہ کے بیرظالم آپ مُلاَثِمُ سے کہیں کہ آپ مُلاَثِمُ کی نبوت ورسالت کا گواہ کون ہے تو آپ جواب میں کہدر یجے کمیرے نی اور رسول ہونے پر میرے اور تمہارے درمیان الله کافی ہے گواہ الله کی گواہی بیہ ہے کہاس نے میری زبان سے علم و حکمت کے چشمے جاری کردیئے اور قشم قسم کے معجزات اور نشانات میرے ہاتھ ہے تم کودکھلا دیئے۔ یہی الله کی گواہی ہے بے شک وہ اپنے بندوں سے خبر دار ہے ان کود مکھنے والا ہے وہ صادق کو بھی جانتا ہے اور کا ذب کو بھی اور سعادت اور شقاوت اور ہدایت اور ضلالت سب اس کے ہاتھ میں ہے جس کواللہ ہدایت لیعن تو فیق دے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ تعنی جس کے دل میں اللہ کی ہدایت ڈال دے وہی ہدایت پانے والا ہے پھر کسی کوقدرت نہیں کہاہے گمراہ کرسکے اورجس کووہ گمراہ کرتے تو تو اس کے لئے اللہ کے سوا کوئی مدد گارنہ پائے گا جواسے راہ ہدایت پر لے جاسكےاس سے مقصود آنحضرت مُالیّن کو کہا دینا ہے مطلب سے ہے کہ جن لوگوں کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھ دی ہوہ ضرور ہدایت یا نمیں گے اور جن کووہ ازل میں گمراہ گھبرا چکا ہے ان کاحق اور ہدایت کی طرف آنا محال ہے بس ایسی صورت میں آپ مُلاثِظ کا فروں کے اعراض سے رنجیدہ اور ملول نہ ہوں۔ قیامت کے دن سب کے اعمال کا نتیجہ ظاہر ہوجائے گا اور قیامت کے دن ہم ان گمراہوں کوان کے منہ کے بل اندھااور گونگااور بہرا بنا کراٹھا نمیں گے بیسز اان کواس لیے دی جائے گ كدوه دنيامين النے چلے تھے اور فق كے ديكھنے سے اند ھے اور كہنے سے گونگے اور سننے سے بہرے بنے ہوئے تھے۔ ابتداء حشر کے وقت ان کی یہی حالت ہوگی تا کہان کی ذلت اور رسوائی سب پر ظاہر ہو بعد میں بیرحالت نہ رہے گی اس لیے کہ دومری آیات اوراحادیث سے ان کا دیکھنا اور بولنا اور سننا ثابت ہے ان گراہوں کا ٹھکا ناجہنم ہے جب و ہ آ گے بجھنے لگے گی تو ہم اس کو اور بھڑ کا دیں گے بیان کی سزا ہے اس لیے کہانہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا اور کہا کہ جب ہم مرے بیچیے ہ<mark>ڑیاں اور بالکل ریزہ ریزہ ہوجا ئیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش سے اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انکا یہ خیال</mark> بالكل غلط ہے كيانہوں نے نہيں ديكھا كہ جس خدانے آسانوں اور زمين كو بيدا كياوہ يقينان كے مثل بيدا كرنے پر بھى قادر ہے ولیکن اللہ نے اسے دوبارہ بیدا کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کردیا ہے جس میں بچھ شک نہیں جس طرح اس دنیاوی حیات کے لیے ایک وقت مقرر ہے اس طرح دوبارہ زندگی کے لیے بھی وقت مقرر ہے اس پر بھی ظالموں نے سوائے ناشکری کے اور بات کے قبول کرنے سے اٹکار کردیا۔ حاصل جواب یہ ہے کہ عذاب ضرور آ کررہے گالیکن اس کی ایک مددمقرر ہے اورآ دی جب مرگیا تواس کی قیامت آگئی۔

او پرکی آیتوں میں اللہ کے فضل اور رحمت کا ذکر تھا کہ اللہ تعالی اپنے فضل ورحمت ہے جس کو چاہے سرفراز فرمائے

آب طَالِيْكُمْ ان ظالموں سے کہدد بچئے کہ اگرتم میرے پروردگار کے خزانہ ہائے رحمت کے مالک اور مقرف بن

جا و توالبته اس وقت بھی تم اپنے ہاتھ خرج کرنے سے روک لوگے اس ڈرسے کہ بیخزانے خرج ہو کرختم ہوجا ئیں اورتم مخاخ ہوجا وَاورانسان بڑا تنگ دل ہے مطلب بیہ ہے کہ اگرتم بیٹارخز انوں کے بھی مالک ہوجا و تو تب بھی تم اس بخل اور دناءت پر رہو گے لہٰذاتم الیں باتوں کا کیوں سوال کرتے ہوتم اس قابل نہیں تم جیسوں کودیتے سے کیا فائدہ (تفسیر کبیر: ۸۵ سام

اس آیت کے بارہ میں علاء کے دوتول ہیں ایک میرکہ ہے آیت خاص مشرکوں کے حق میں ہے اور دوسرا قول میہ ہے کہ عام ہے اور مقصود انسان کامن حیث انسان ہونے کا اعتبار سے حال بتلانا ہے کہ وہ طبعی طور پر بخیل ہے مگر جس کو اللہ تعالیٰ توفیق اور ہدایت دے کہ اقال تعالیٰ فوق مَن یُوْق شُع نَفْسِهٖ فَاُولِیا کَ هُمُ الْمُفْلِحُوْن ﴾: اور جمہور کا قول میہ ہے کہ ہے آیت عام ہے۔ (تفیر قرطبی: ۱۰ر ۳۳۵)

يتمام كلام منكرين كتهديد مين تهااب آ كے پر منكرين نبوت كتهديد كے لئے موى اليا كا قصد بيان كرتے ہيں۔

وَلَقَلُ الّذِينَا مُوسَى تِسْعَ الْيَتِ بَيِّنْتٍ فَسُكُلَ بَنِي السَّرَاءِيْلَ اِذْ جَاءَهُمُ فَقَالَ لَهُ اور بَم نے دیں مویٰ کو نو نظانیاں صاف پھر پوچھ بنی اسرائیل ہے جب آیا وہ ان کے پاس فل تو کہا اس کو اور بہم نے دیں مویٰ کو نو نظانیاں صاف، پھر پوچھ بنی اسرائیل ہے، جب وہ آیا ان کے پاس، تو کہا اس کو فل یعنی بید اسلام کو صداقت فل یعنی بید اسلام کو صداقت کے بعث اسلام کو صداقت کے بوجہ کے بعد کے بعد کے بعد کے باس فرعون کے مظالم سے نجات دلانے کے اس کے باس فرعون کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اگر چاہوتو "بنی اسرائیل" کے پاس فرعون کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اگر چاہوتو" بنی اسرائیل" کے باجراد رسمند مزاح عمل اسے بوچھ دیکھوکہ یہ واقع کہاں تک صحیح ہے۔

(تنبید) و و نوم عجزات یہ بین بدیندا عصاب نین نقص تمرات ، طوفان ، جراد ممل ، ضفادِع ، دم یورة "اعران" آیت ﴿ فَارْ سَلْمَا عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ وَالْمُعَرَّادَ وَالْمُعَرِّاتَ اِللَّهِ عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ وَالْمُعَرِّالَ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ وَالْمُعَرِّالَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُلِمُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ اللَّلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

https://toobaafoundation.com/

معارف القرآن و فَيَسِي عَيْنَانِيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فل یعنی می نے تھ پر جادو کردیا ہے جس سے معاذ الدعقل خراب ہوگئ ۔ ای لیے بہتی بہتی باتیں کرتا ہے دوسری جگہ ہے ﴿ قَانَ رَسُولَكُمُ الَّذِيْ قَا أُرْسِلَ اِلْمُكُمُّ لَمَجْدُونَ ﴾ کویا محورے مرادمجنون ہے اوربعض نے محورکو بمعنی ساحرایا ہے ۔ واللہ اعلمہ۔

وس یعنی شدان خالم کی جو کاف دی اور تم کوغلای سے عجات دی ۔ اب مصروثام میں جہال چاہو آزادی سے رہو ۔ جب قیامت آئے گی پھر ایک مرتبرتم سب و

وَمَا اَرْسَلُنْكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَنِيْرًا ۞ وَقُرُانًا فَرَقُنْهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُنِ

ادر پچ کے ساتھ اتراف اور تجھ کو جو بھیجاہم نے موخوشی اور ڈرسنا نے وقع اور پڑھنے کا وظیفہ کیاہم نے قرآن کو مدامدا کرکے پڑھے آس کو لوگوں پر تھم مجھم کرکہ اور پچ کے ساتھ اترا۔اور تجھ کو جو بھیجاہم نے ،سوخوشی اور ڈرسنا تا۔اور پڑھنے کا وظیفہ کیاہم نے اس کو بانٹ کر، کہ پڑھے تو اس کولوگوں پر مغم مغم کرکر،

وَّنَزَّلْنَهُ تَنْزِيْلًا ﴿ قُلُ امِنُوا بِهَ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا

اور اس کو ہم نے اتارتے اتاراتے اتارا فیل کہہ تم اس کو مانویا نہ مانو جن کو علم ملا ہے اس کے پہلے سے جب اور اس کو ہم نے اتارتے اتارا۔ کہہ، تم اس کو مانو یا نہ مانو۔ جس کو علم ملا ہے اس کے آگے ہے، جب

يُتُلِي عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبُخِنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُلُ رَبِّنَا

ان کے پاس اس کو پڑھیے گتے میں تھوڑیوں پر سجدہ میں اور کہتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب بیشک ہمارے رب کا وعدہ ان کے پاس اس کو پڑھئے، گرتے ہیں تھوڑیوں پر سجدے میں۔ اور کہتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب بے شک، ہمارے رب کا وعدہ

# لَمَفْعُوْلًا ۞ وَيَخِرُّوُنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيْنُهُمْ خُشُوْعًا ۞

موكرد كافى ادركت ين فور يول يردوتي موسة اورزياده موتى بان كوماجزى ف

البتہ ہونا ہے۔اور گرتے ہیں تھوڑیوں پرروتے ہوئے ،اورزیا دہ ہوتی ہے ان کوعاجزی۔

=اورتمهارے تباه شده د ثمنول کواکٹھا کرکے تقی وسعیداور ہالک و ناجی کاد ائمی فیصلہ کر دیاجائے گا۔

فل موئ عیدالسلام کے معجزات وغیرہ کاذکرفرما کردوئے خن پھر قرآن کریم کی طرف پھیر دیا گیا۔ یعنی معجزات موسوی بجائے فود تھے، کین محمل النه عیدوسلم کو جومعجزات باہرہ عطا ہوئے ان میں سب سے بڑا علی معجزہ یہ قرآن کریم ہے جوہم نے مین حکمت کے موافق، اپنے علم عظیم اوراعلیٰ درجہ کی سچائی پر مثمل کرکے اتازا ہے اور نمیک اس سچائی کے ساتھ وہ آپ ملی النه علیہ وسلم تک بہنچ محیا، درمیان میں ادنی قرین تغیر و تبدل بھی نہیں ہوا۔ ﴿ فَاعْلَمُ قُوا اَتَّمَا اَلْهُ لِلَهُ وَاللّٰهِ عَلَيْ اِللّٰهِ اللّٰهِ وَانْ لَكُواللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ مُعْلَمُ مُعْلَمُ وَنَ ﴾

فَى يَعْنَى مانے والوں کو خوتخبری اور نہ مانے والوں کو عذاب الٰہی کی دھمکی سناد یجئے۔

وسل از ال قرآن ہے مقصود اصلی مطلب مجھ کراس پر عمل کرا یہ جے تدبرو تذکر کہتے ہیں لیکن اس کے نفس الفاظ وحرو و بھی نور و برکت سے خالی نہیں۔
﴿ کیشہ اَتُوَلَیٰهُ اِلَیْنَ مُلوَکَ لِیَدَ بَدُوَ الْحَیْتِ وَلِیْدَ مَلُوکَ لِیْدَ الْکُرْتِ الْمُرْتِ الْکُرْتِ الْکُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ اللّٰهِ الْمُرْتِ اللّٰهِ الْمُرْتِ اللّٰمِ اللّٰ رہے ۔ اور آست آستاس لیے اتاراکہ جیسے حالات پیش آئیں ان کے مناسب ہدایات حاصل کرتے رہیں ۔ تاکو و جماعت جے آگے جل کرتمام دنیا کا محل بننا تھا ہر آیت و حکم کے موقع محل کو بخوبی ذہن نین کرکے یادر کھ سکے اور آنے والی نموں کے لیم محل آتے ہے موقع استعمال کرنے کی کھائش دیجھوڑے ۔

آ یت کے بے موقع استعمال کرنے کی کھائش دیجھوڑے ۔

و اس کلام کوئ کر گفوڑیوں کے بل سجدہ میں گریڑتے ہیں کہ سجان الندعیہ و منصف مزاج اہل علم کررہے ہیں جنہیں کتب سابقہ کی بیثارات سے آگا ہے، و و اس کلام کوئ کر گفوڑیوں کے بل سجدہ میں گریڑتے ہیں کہ سجان الندکیا مجیب و عزیب کلام ہے۔ بیشک ندا کا وعدہ پورا ہونا تھا جوموئ علیہ السلام کی زبانی تورات سجاب استخدا میں کیا جا تھا اور کہ مند میں اپنا کلام ڈالوں کا مساعیل ) میں سے ایک نبی اٹھا ڈالوں کا جس کے مند میں اپنا کلام ڈالوں کا مساعیل ) میں سے ایک نبی اٹھا ڈالوں کا جس کے مند میں اپنا کلام ڈالوں کا مساعیل ) میں سے ایک نبی اٹھا ڈالوں کا مساعیل کا کام ہے۔ بلاشدہ و یہ بیش کا ان کرنا جانل کا کام ہے۔

https://toobaafoundation.com/

## ذكرمعجزات موسويه برائحقيق رسالت محمديه مكافيظم

قَالَ الله الله ﴿ وَلَقَدُ اتَّيْنَا مُوسَى لِسُعَ اللَّهِ ... الى .. وَيَزِيدُ هُمْ خُشُوعًا ﴾

ربط: .....گزشتہ آیات میں خالفین کے معاندانہ سوالات کا ذکر تھا اب ان آیات میں مجزات موسویہ یعنی ان نشانیوں کو ذکر کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مولی علیہ کا کو خون اور اس کی قوم کی تہدید کے لیے عطا کی تھیں مگر با وجوداس کے وہ ایمان نہیں لائے اور بالآخر ہلاک ہوئے اور غرق ہوئے اس طرح تم محمد رسول اللہ مُلا ﷺ معجزات طلب کرتے ہواور تمہارا حال یہ ہے کہ اگر تمہاری سفارش کے مطابق وہ مجزات ظاہر کر بھی دیئے جائیں تب بھی تم محمد رسول اللہ مُلا بھی کا کا ذیب کروگے۔

اور البتہ تحقیق ہم نے موکی علیہ کونو (۹) روش نشانیاں دیں جوان کی نبوت ورسالت کی روش دلیلیں تھیں جن کا ذکرنویں یارہ کے چھے رکوع میں گزر چکا ہے اور اگرتم کو پچھ شک ہوتو بنی اسرائیل کے علاء سے بوچھ لو کہ جب موئی علیہ ان کے پاس یہ مجزات لے کرآئے ہیں جن کا ان لوگوں نے اپنی آئھوں سے مشاہدہ کیا اور پھر ان کے بعد وہ مجزات تم تک بطریق تواتر بھی بمنزلہ مشاہدہ کے ہے آپ علاء بنی اسرائیل سے بطریق تواتر بھی جس میں شک اور شبہ کی گئجائش نہیں اس لیے کہ تواتر بھی بمنزلہ مشاہدہ کے ہے آپ علاء بنی اسرائیل سے بوچھ لیجئے وہ آپ کے قول کی تقدیم تن کریں گے اور وہ نوم جزئے مہارے ان فرمائش مجزات کے برابریا اس سے بڑھ کر سے ہم اب بھی اس قسم کے مجزات عطا کرنے پر قادر ہیں مگر اس وقت ہماری مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ فی الوقت اس قسم کے مجزات کا ظاہر کرنا سودمند نہیں ۔ (تفسیر کہیر: ۲۵ سے ۲۷)

آيت مذكوره ﴿ وَلَقَلُ الَّيْنَا مُوسَى تِسْعَ الْبِ بَيِّنْتٍ ﴾ مِن علما تِفسير كروتول بين -

(۱)عصااور (۲) بدبیضااور (۳) قبطیوں پر قبط شدیداور (۴) طوفان باراں اور (۵) جراد یعنی نثریاں اور (۲) قمل

یعنی چپڑیاںاور(۷)ض فادع یعنی مینڈک اور (۸) دم یعنی خون اور (۹) نقص ثمرات یعنی جپلوں کی کی۔

یہ نو 🗖 آیات بینات اورمفصلات ہیں اور آیات واضحات ہیں جن کا فرعونیوں نے مشاہدہ کیا گران ظالموں پر

آیات واضحات نے پھھاٹر نہ کیاای طرح اگرہم ان لوگوں کے سوالات پورے کردیں کہ چشے اور نہریں جاری کردیں تو یہ ظالم بھی فرعونیوں کی طرح ایمان لانے والے نہیں جیسے فرعون نے باوجود مشاہدہ آیات بینات موئی علیہ سے یہ کہا کہ خاتی ظالم بھی فرعونیوں کی طرح ایمان لانے والے نہیں جیسے فرعون کو جادوگر گمان کرتا ہوں ای طرح یہ ظالم ان مجوزات کے ظاہر ہونے پر آنھی مشعور کر بتلا بھی گئی گئی ہوئی کے بعد غرق کردیا گیا گراللہ تخصرت مُلاکی کے جو خوق کردیا گیا گاراللہ تعالیٰ کا ارادہ آپ مُلاکی کرنے کا نہیں اس لیے ان کے یہ سوالات پور نہیں کئے اور موئی علیہ کو ان نو نشانیوں کے سوااور بھی نشانیاں عطا ہوئی مثلاً (۱) دریا کاشق ہونا۔ (۲) عصا کے پھر پر مارنے سے پھر سے پانی نکل آنا۔ نشانیوں کے سوااور بھی نشانیاں عطا ہوئی مران اس ایم پر من وسلوگی نازل ہونا۔ (۵) بنی اسرائیل پر ابر کا سایہ کرنا و غیر ذالک یہ نشانیاں موئی علیہ کو بلاوم صریے نکلنے کے بعد عطا ہوئی تھیں لیکن اس جگہ آئیس نونشانیوں کا ذکر ہے جن کا وغیر ذالک یہ نشانیاں موئی علیہ کو بلاوم صریے نکلنے کے بعد عطا ہوئی تھیں لیکن اس جگہ آئیس نونشانیوں کا ازراہ عناد و خیر ذالک یہ نشانیاں موئی علیہ کو بلاوم صریہ نکلے کے بعد عطا ہوئی تھیں لیکن اس جگہ آئیس نونشانیوں کا ازراہ عناد و خیر ذالک یہ نشانیاں موئی علیہ کو بلاوم صریہ نکا نے مصریمیں ان کودیکھا تھا اس لیے یہی آیات ان پر جمت تھیں کن کا ازراہ عناد انہوں نے مخالفت کی اور تباہ و بر با دہوئے۔

خلاصه کلام بہ ہے کہ ﴿ تِسْعَ ایْتِ بَیِّنْتٍ ﴾ سے نوم عزات مراد ہیں جوسورۃ اعراف میں مذکور ہیں آیت کی تفسیر میں بیا تول ہوا اب دوسرا تول سنئے۔

قول دوم: .....دوسرا تول بیہ کہ ﴿ لِنَسْعَ الْبَتِ بَیِّنْتِ ﴾ آیات احکام مراد ہیں یعنی نوآیات سے تورات کے نواحکام نی مراد ہیں جیسا کہ منداحمد اور ترندی کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے دوعالموں نے آنحضرت مُلْقِظُ سے ﴿ لِنَسْعَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

(۱) خدا تعالیٰ کے ساتھ کی کوشریک نہ کرو۔ (۲) چوری مت کرو۔ (۳) زنامت کرو۔ (۴) ناحق خون مت کرو۔ (۵) صودمت کھاؤ۔ (۲) ہجاد (۵) سودمت کھاؤ۔ (۲) ہجاد (۵) ہجاد کے ساتھ بھا گو۔

یہ نوادکام تو عام ہیں لیعنی سب کے لیے ہیں اور ایک حکم اے یہود خاص تمہارے لیے ہے کہ سبت لیعنی شنبہ کے دن حدود اللی سے تجاوز نہ کرنا یہود نے من کر آپ خلاقیا کی تصدیق کی اور ان دونوں یہود یوں نے آپ خلاقیا کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا اور کہا کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ بے شک آپ خلاقیا نبی ہیں آپ خلاقیا نے ان سے پوچھا کہ پھر تم میر اا تباع کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ داؤد طلیقا نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی تھی کہ آئندہ نبوت ہمیشہ انہی کے خاندان میں رہے (یہ ان کا داؤد طلیقا پر افتر اء تھا) اور یہ کہا کہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم آپ خلاتھ کا تباع کریں گے تو یہودی ہم کوئل کرڈ الیں گے۔

محققین کے نز دیک رانج پہلاتول ہے کہ ولیسنع الیت سے نومجزات مراد ہیں اور وہ کلمات جوحدیث میں مذکور = (٣) طوفان (٣) جراد (۵) آلل (٢) ضفادع (۷) دم اور جن کی تعیین میں انتلاف ہے وہ بعض کے نز دیک (۱) للق بحر اور (٣) مجر ہیں اور بعض کے نز دیک (۱) آلما اور (۵) کی پیداوار (واللہ اعلم) ہوئے وہ مراذ نہیں کیونکہ وہ احکام اور وصایائے توریت ہیں ان میں سے فرعون پر کوئی چیز جبت نہیں لفظ بصائر بھی ای معنیٰ پر ہی چہاں ہوتا ہے بیعنی میر ہے ججڑ ات ایسی چیز ہیں جن کود کیو کر آنکھیں کھل جا ئیں اور ممکن ہے کہ آنحضرت مُلاقظ نے موکی علیظ کے نومجز ات کے علاوہ توریت کے ان نواحکام کو بھی بیان کیا ہو گر راوی نے احکام کا تو ذکر کر دیا اور مجز ات کو حذف کر دیا۔ واللہ اعلم۔

اورآیات قرآنیمیں ﴿ تِسْعَ ایْتِ بَیّانْتِ ﴾ سےوہ نشانات مرادیں کہ جوبطور دلائل وجیج فرعونیوں کودکھلائے گئے تا کدان پر ججت قَائم ہوجافظ ابن کثیر و اللہ کا خیال یہ ہے کہ اس روایت میں راوی کو اشتباہ ہوا کہ اس نے کلمات عشر کی جگه ﴿ تِسْعَ الْبِي ﴾ كوذكركرديا بهرحال سياق وسباق كامقتهى بيه به كه ﴿ تِسْعَ الْبِيِّ بَيِّنْتٍ ﴾ مع و مجزات مراد ليے جائيں جوفرعونیوں پر جحت قائم کرنے کے لیے مولی ملیا کو دیئے گئے۔ چنانچہ مولی ملیا نے جب فرعون کو اور فرعونیوں کو ان آیات بینات سے ڈرایا تو قرعون فنے ازراہ تکبر وغرورمویٰ علیہ سے بیا کہ اےمویٰ علیہ میں بلاشبہ تجھ کو جاد و کا مارا ہوا خیال کرتا موں جس کی وجہ سے تو مخبوط الحواس ہو گیا ہے اور ایس بہتی ہوئی باتیں کرتا ہے جب فرعون نے ان آیات بینات کو باوجودواضح ہونے کے نہ مانا تو حضرت موکیٰ علی<sup>نلا</sup>نے فرعون ہے کہا البتہ تحقیق توضر ورجان چکاہے اور دل سے مان چکاہے کہ ان نشانیوں کو سوائے آسانوں اورزمینوں کے پروردگار کے اور کسی نے نہیں اتارا گرتو ضداور عناد سے انکلا نکار کرتا ہے اور یہ ایسے نشانات ہیں کہ جن کوسوائے پروردگار عالم کے کوئی اتار ہی نہیں سکتا پروردگار ہی نے ان نشانیوں کو اتارا ہے درآ س حالیکہ وہ سامان بھیر<del>ت ہیں</del> کہ جن کود کیھنے سے چٹم بھیرت روثن ہوجاتی ہے اور دل کی آٹکھیں کھل جاتی ہیں اور حق نظر آنے لگتا ہے اور انسان پیجان لیتا ہے کہ بیضدائی کرشمہ ہے کوئی جادونہیں مگر ضد اور عناد کی پٹی بصارت اور بصیرت سب کومعطل کر ڈالتی ہے چنانچے فرعون اوراس کی قوم ان بصائر اورعبر کے باوجودالی اندھی بنی کہ بنی اسرائیل کونیست و نابود کرنے کا ارادہ کیا پس فرعون نے بیارادہ کرلیا کہ موئی علیم اوران کی قوم کے سرز بین مصر سے قدم اکھاڑ دے کہ بنی اسرائیل آگ سرز بین بیں رہے نہ یا تعیں جب اس نے چاہاتو ہم نے اس کو اور جواس کے ساتھ تھے سب کو دریائے قلزم میں غرق کر دیا اور موئی علیظ اور ان کے ساتھیوں کونجات دی اور اس کے غرق کے بعدہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جاؤات سرز مین میں بسوجہاں سے وہتم کونکالنا ے ہتا تھا ای طرح اللّٰہ کی قدرت ہے کہ مشرکین مکہ کو تباہ کر کے مسلمانوں کوان کی سرز مین کا وارث بنائے اورای میں ان کو بنائے اس آیت میں فتح کمکی طرف اشارہ ہے اور جولفظ اس آیت میں فرعون کے متعلق لایا گیا ہے ﴿فَأَرَا دَانَ يَّسْتَفِزَ هُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ﴾ بعينه ال قسم كالفظ الى سورت مين تين ركوع قبل آنحضرت مُلَاثِيمٌ كم معلق كرر چكا ب ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَغِرُّوْنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُغْرِجُوْكَ مِنْهَا ﴾ يعن ابل مكرآب الله كاسرزين عن كالناجات بين اورالله کاارادہ یہ ہے کی مفتریب آپ مالٹیم کواس سرز مین کاوارث بنائے جس سے مشرکین مکہ آپ کو نکالنا چاہتے ہیں۔ مبرحال فرعون اور فرعونیوں کا غرق اور موی علیٰ اور بنی اسرائیل کی نجات کا ذکر و ماجرا تو اس دنیا میں ہوا پھر آخرت کا وعده آ<u>بنچ</u> گاتو ہم سب کوگڈیڈ یعنی خلط ملط میدانِ <del>حشر میں لامو جود کریں گے</del> مومن اور کا فراور نیک اور بدسب گڈیڈ اورمخلوط مول کے اور سب کوجمع کر کے فیصلہ کردیا جائے اور جس طرح ہم نے موئی ملیٹا پرتوریت کوچن کے ساتھ اتاراای طرح ہم نے

سُوَةُ بِنِي السَّاءِ فِل [ الله

اس قرآن کوآپ مُنظِم برحق کے ساتھ اتار ااور حق ہی کے ساتھ آپ مُنظِم پر بازل ہوا از اول تا آخر شیاطین سے محفوظ ہے، ازاول تا آخرجت ہی جن ہے اور صدق ہی صدق ہے جس طرح خدا کے پاس سے چلاتھا ای طرح محفوظ ومحروس بلا کم و کاست آب مُلَا تُعْمُ کے پاس پہنچ گیا غیر کا کلام اس سے مخلوط نہیں ہوااور جس طرح ہم نے مولی مایش کو پیغمبر بنا کر بھیجا کہ لوگوں کواللہ کے احکام پہنچادیں مگر ہدایت ان کے اختیار میں نتھی اس طرح ہم نے آپ ناٹیم کوفقط بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجا ہے ایمان پر ثواب اور نجات کی بشارت دیدینا اور کفر ومعصیت پرعذاب سے ڈرانا یہ آپ مظافیح کا کام ہے باقی سمی کو ہرایت دیناوہ سب ہمارے اختیار میں ہے لہٰذا آپ مُلاَیمُ اسی کے کفراور معصیت سے رنجیدہ اور ممکین نہ ہوں اور علاوہ ازیں کے ہم نے اس قر آن کوحق اور صدق کے ساتھ نازل کیا ہے بمقتضائے رحمت ہم نے اس میں ایک رعایت یہ بھی رکھی ہے کہ ہم نے اس قر آن کوئکڑے کرے اتاراہے تا کہ آپ مُلٹیم اس کولوگوں کے سامنے تھر کھیر کر پڑھ سکیس اورلوگوں کو اس کے یا دکرنے اور مجھنے میں آسانی ہو اور ہم نے اس کوشن حالات ووا قعات تدریجاً اتاراہے تاکہ واقعہ سامنے ہونے سے حقیقت خوب واضح ہوجائے اور آیت اور حکم کا مصداق نظروں کے سامنے آجائے اور ہر آیت اور ہر حکم کامحل اور موقع خوب اچھی طرح دل نشین ہوجائے تا کہ آیت کو بےموقع استعال کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے نیز اگرتمام احکام دفعۃ نازل ہوجاتے تو گھبرا جاتے۔ بیاللہ کا کلام ہےاوراس کےاحکام ہیںجس کوخدانے بندوں کی مصلحت سے تھوراتھوڑاا تاراہے اس تدریجی نزول میں تمہاری مصلحت ملحوظ ہے لہذاتم کو چاہئے کہ اس کتاب پرایمان لاؤتا کہتم کو فائدہ ہوور نہ خدا تعالی بے نیاز ہے اسے کسی کے ایمان کی ضرورت نہیں اے نبی مُلْقِیْم آپ مُلْقِیْمُ ان سے کہدد بچئے کہم اس پرایمان لاؤ۔ خدا کے یہاں سب برابر ہے متحقیق جن لوگوں کو و آن کے زول سے پہلے علم دیا گیا یعنی حق شاس اور نیک دل علاء اہل کتاب ان کا پیرحال ہے کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھاجا تا ہے تو کلام خداوندی کی عظمت اور ہیبت کی دجہ سے تھوریوں کے بل سجدہ میں گرجاتے ہیں کیونکہ جب انسان پر کسی كى عظمت وہيبت كاغلبہ ہوتا ہے تواكثر وہ زمين پراوندھا گرجا تا ہے اور آذُقانُ پرگرنا يه كنابيہ ہے غلبہ خوف اور جذبہ شوق سے اور مطلب سے کہ غلبہ شوق کی بناء پراس کی تعظیم کے بجالانے میں جلدی کرتے ہیں حتیٰ کہ سجدہ میں گرجاتے ہیں اور سجدہ کی حالت میں بیر کہتے ہیں کہ ہمارا پر دیددگار وعدہ خلافی سے پاک ہے بیناممکن ہے کہاس نے جوابنی پہلی کتابوں میں وعدہ کیا ہے وہ پورانہ کرے بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے مولیٰ علیہ کی زبانی توریت کتاب استثناء میں بیہ وعده کیا تھا کہ 'اے بنی اسرائیل! میں تیرے بھائیوں (یعنی حضرت اساعیل) میں سے ایک نبی اٹھاؤں گا اور اپنا کلام اس کے منه میں ڈالوزگا' 'آس بشارت اور دعدہ کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب بشائر النبیین میں لکھودی ہے وہاں دیکھ لی جائے۔ اس آیت میں ان حق شاس اور طالب حق علاء اہل کتاب کا ذکر ہے کہ جو آنحضرت مُلاثِیمٌ کے مبعوث ہونے سے يهلے ان کوتو ریت اور انجیل کاعلم دیا گیاتھا جیسے زید بنعمرو بن نفیل ڈلٹٹؤ اور سلمان فارس ڈلٹٹؤ اور ابوذ رغفاری ڈلٹٹؤ وغیر ہم ہیے

اس آیت میں ان حق شناس اور طالب حق علاء اہل کتاب کا ذکر ہے کہ جو آنحضرت مُلِا ﷺ کے مبعوث ہونے سے پہلے ان کوتوریت اور انجیل کاعلم دیا گیا تھا جیسے زید بن عمر و بن نفیل ڈلاٹٹٹا اور سلمان فاری ڈلاٹٹٹا اور ابوذرغفاری ڈلاٹٹٹا وغیر ہم ۔ یہ لوگ انبیائے سابقین اور کتب ساویہ کی خبروں کی وجہ سے نبی آخر الزمان مُلاٹٹٹٹا اور قر آن کے منتظر تھے وہ اس قر آن کے منتظر تھے وہ اس قر آن کوئن کرخوش ہوتے اور سجدہ شکر کرتے اور کہتے کہ اللہ تعالی وعدہ خلافی کے عیب سے پاک ہے کتب ساویہ مقدسہ میں جواس نے نبی آخر الزمان مُلاٹٹٹ کے مبعوث کرنے اور قر آن کے نازل کرنے کا وعدہ فرمایا وہ توضرور پورا ہوتا ہی تھا مقدسہ میں جواس نے نبی آخر الزمان مُلاٹٹٹ کے مبعوث کرنے اور قر آن کے نازل کرنے کا وعدہ فرمایا وہ توضرور پورا ہوتا ہی تھا https://toobaafoundation.com/

خدا تعالی نے کتب سابقہ میں جو وعدہ فرما یا تھاوہ پورا فرمادیا قرآن کو سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ اس وعدہ کا ایفاء ہے اور ایمان لے آئے اور قرآن سننے کے وقت ان پرائی رقت اور کیفیت طاری ہوجاتی ہے کہ وہ ٹھوڑ پول کے بل روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کی موعظت ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی ہے اور یہ قرآن کا سننا بارگاہ خداوندی میں ان کی فروتی اور عاجزی کو اور زیادہ کرتا ہے لیعنی وہ بڑے زم دل ہیں قرآن من کران پر عجیب رقت طاری ہوجاتی ہے بیچاں ان کی فروتی اور جابل اور نادان اس قرآن کا فداتی اڑاتے ہیں۔

قُلِ ادْعُوا اللّه آوِ ادْعُوا الرَّحْلَى وَ اَيَّا مَّا تَلْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْلَى وَ وَلَا تَجُهَرُ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَ

عِبَارَ اتَّنَاشَتِّي وَحُسُنُكَ وَاحِدُ وَكُلِّ الْي ذَاكَ الْجَمَالِيُشِيرُ.

ہال پیضرور ہے کہ ہرخن و تتبے و ہرنکتیہ مکا نے وار د

محرّت سے میوں ہیں ہوتا جس طرح ہمارے بہاں ہوتا ہے۔ دونوں کا جواب اس آیت میں دیا محیاہے کہ '' اللہ'' اور'' ترکن'' ایک بی ذات منبع الکمالات کے دونام میں مضات واسماء کے تعدد سے ذات کا تعدد لازم نہیں ہوتا۔ جویہ چیز توحید کے منانی سمجھی جائے ۔ ربی یہ بات کہ می ایک نام کاذ کر کمرّت سے کیوں نہیں ہوتا تو مجھوکی اللہ کے جس قدراسمائے سنی میں ان میں سے کوئی نام لے کر یکا دو مقصود ایک بی ہے ۔ عنوانات د تعبیرات کے توع سے معنون نہیں براآ۔

#### خاتمه سورت برتو حيدوقميد

عَالَجَاكَ: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ آوِ ادْعُوا الرَّحْنَ ... الى ... وَكَيْرُهُ تَكْبِيرُوا ﴾

ربط: .....سورت کا آغاز الله کی تبیع و تنزیبه سے موااب صورت کا اختا م الله کی توحیداوراس کی تخمیداوراس کی تنجیر و تجید پر مو رہا ہے جو غایت در جد لطیف ہے ابتداء کی طرح اخیر میں بھی الله تعالیٰ کا تمام نقائص عجز اور ذلت سے مبر ااور منزہ مونا بیان فرما یا اور چونکہ گزشتہ آیت میں بجوداور خشوع کا ذکر تھا اس لیے اس کی مناسبت سے ان آیات میں بید عالینی خدا تعالیٰ کو پکارنے کا ذکر فرماتے ہیں واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک بار آنحضرت مالی تی سجدہ میں بیہ کہتے تھے یا اللہ میار حدن تو اس پر مشرکین نے طعن کیا کہ ہم کوتو دوخداکی پرستش سے منع کرتے ہیں اور خود دوخدا کا لو پکارتے ہیں۔ اس پر بیہ آیت نازل ہوئی۔

اے نبی مُلَاثِیُّما! کہدد بیجے کہ خواہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا حمنٰ کہہ کر پکاروتوسب اچھے نام اس کے ہیں جس نام سے چاہواس کو پکارو ناموں کے متعدد ہونے سے ممیٰ متعدد نہیں ہوجا تا اساءاور صفت کی تعداد سے ذات کا تعدد لا زم نہیں آتا جو توحید کے منافی ہوعنوان کے بدلنے سے معنوں نہیں بدلتا اچھے نام وہ ہیں جواللہ کی تنزیبہ وتقدیس اور اس کی تحمید و تجیداور اس کی تعمید و تجیداور اس کی تعظیم و تکریم پر مشتمل ہوں اور اس کے جلال اور کمال پر دلالت کریں اللہ تعالی کے بہت سے نام ہیں تر مذی کی روایت میں اللہ تعالی کے بہت سے نام ہیں تر مذی کی روایت میں اللہ تعالی کے جن اسائے حسیٰ کا ذکر آیا ہے وہ یہیں:

الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم، الملك، القدوس، السلام، ال مومن، المهين،

العزين الجبال المتكبل الخالق، الباري، المصول الغفال القهال الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعن المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير الحليم، العظيم، الغفور الشكور العلى، الكبير الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق, الوكيل, القوى, المتين, الولى, الحميد, المحصى, المبدى, المعيد, المحيى, المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر المقتدر المقدم، المؤخر = <u>وسل نماز کے بعد تو حید نالص کاذ کر فرما کرمورت کوختم کیا یعنی ماری خوبیال اورتعریفیں اللہ کے لیے میں جواپنی ہرصفت وکمال میں یکا نہ ہے اور ہرقسم کے </u> عیب وتصوراورنقص وفتور سے بکلی منز ہ ہے ۔ یامیاوی سے جیسے ایک شریک کو دوسرے شریک سے مدد پہنچتی ہے ۔ یابڑ ہے سے ۔جس طرح کمز درآ دمی ذلت ومعيبت كوقت بزية وميول مصدد ليتي مين راس آيت مين تيول كي نفي كردي ويا للم يَتَّخِذُ وَلَدًا" مين يبلح احمال كي " لَم يَتَحْن لَه، شَر مِكُ نے الملك" ميں دوسرے كى ،اور "لَمْ يَكُن لَهُ، وَلِيْ مِّنَ الدُّلَ "مِن تيسرے كَي نَلى كرنے كے بعد "كَتِيز وُ تَكْبِيز ا" ميں اس كَي عظمت و بسريا كَي كَل م طرف متوجه فرمادیا یعنی انسان کو چاہیے کرحق تعالیٰ کی بڑائی کا زبان و دل سے اقرار کرے اور ہرطرح کی کمز دریوں سے رفیع و برزسمجھے ۔اور لطیف یہ ہے کہ " آخ يَتَخِدْ وَلَدًا" مِن نساري كا "لَمْ يَكُن لَّه، شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ" مِن مشركِين كااور " وَلَمْ يَكُن لَّه، وَلِيْ مِنَ الدُّلّ "مِن ان يهود كارد ووكيا جن ك سال مندا تعالی مشی میں یعقوب علیہ السلام کے مقابلہ کی تاب نہیں لاسکا (العیاذ ہاللہ) حضرت شاہ مباحب رحمہ اللہ کھتے ہیں محو کی مدد گارنہیں ذلت کے وقت یعنی اس پر مجمی داست بی بیس کدمد دگار چاہے۔ بادشاہوں کے ہال امیرزیر پر ماتے ہیں اس لیے کہ برے وقت ان کی رفاقت کیے ہوتے ہیں۔ وہال یہ قصد بی بیس۔ "تمسورة الاسراء بعون الله وحسن توفيقه فلله الحمد والمنة والصلؤة والسلام على صاحب الاسراء وعلى اله وصحبم https://toobaafoundation.com/

الاول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالى، البر، التواب، المنعم، العفى الرؤف، مالك الملك، ذوالجلال والاكرام، المقسط، الجامع، الغنى، المغنى، الضار، النافع، النور، الهادى، البديع، الباقى، الوارث، الرشيد، الصبور، الستار

الله تعالیٰ کے اساء حسیٰ جومشہور ہیں وہ یہ ہیں جن کی تعدا دلفظ الله کے سواننا نوے ہے اس کے علاوہ الله کے اور نام مجھی منقول ہیں جو در حقیقت انہی ننانوے ناموں میں مندرج ہیں۔

اب دعا کے بعد صلا ق کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کیوں کہ دعا کہ طرح نمازی روح بھی خشوع ہے اور رکوع و ہوود نماز کارکن ہے دعا کے لیے رکوع اور ہوو لازم نہیں اورا ہے نبی خلافی ابنی نمازی قراءت میں آواز کو بہت بلند نہ کرواور نہ بہت آہتہ کرواور ان دونوں حالتوں کے درمیان متوسط راہ اختیار کرو لیخی نماز میں نہ توقراءت کو اتنی بلند آواز سے کروکہ مشرکین من کرقر آن کو اور قرآن کو اور آب کو اور اس کے لانے والے کو گالیاں دیں اور نہ اتنا آہتہ پڑھو کہ آپ خلافی کرقر آن کو اور قرآن کو اور اس کے لانے والے کو گالیاں دیں اور نہ اتنا آہتہ پڑھو کہ آپ خلافی کا ہواور منانے کا ہے اور اصحاب شافی نہمی نہ من سکیں درمیانی راہ اختیار کرو۔ یہ ضمون حدیث میں آیا ہے۔معلوم ہوا کہ امام کا کام سنانے کا ہے اور مقتدی کا کام سننے کا ہے نہ کہ پڑھنے ہیں کہ یہ آیت وعالے بارے میں نازل ہوئی لیخی وعانہ بہت بلند آواز سے مانا خات کر بے تو درمیانی حالت میں رہے نہ آواز بہت بلند ہواور نہ بہت پست ۔

شریعت نے نماز کے جمراوراخفاء کے متعلق بھی احکام بتلادیئے اور دعا کے متعلق بھی بتلادیئے اور یہ بھی بتلادیا کہ نماز میں احوال مختلف ہیں کہیں جمر ہے اور کہیں اسرار ہے اور دعا میں بیبتلادیا کہ دعامیں اخفاء اور اسرار افضل ہے ﴿أَدْعُوْا وَرَاعُوا مِنْ اَلَّهِ اَلَّهُ مُوا اِلَّهُ مُنْ اِللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اَلْهُ مُنْ اِللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اِللّٰهُ مِنْ اِللّٰهُ مِنْ اَللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّ اللّٰ الل

ابنماز اوردعا کے بعداللہ کی تھید و تبجید اوراس کی تنزیبہ و تقدیس کو ذکر کر کے سورت کو تم فرماتے ہیں تا کہ اللہ کی کمال قدرت و عظمت ظاہر اور اہل شرک کی جہالت کا رد ہو اور کہہ دیجئے کہ کمال تعریف ہے اللہ کو جو اولا دنہیں رکھتا کیونکہ صاحب اولاد کسی نہ کسی درجہ میں اولا دکا محتاج ہوتا ہے اور محتاج کمال حمد کا سختی نہیں اس لفظ میں یہود اور نصار کی اور شرکین کا رد ہوگیا یہود حضرت عزیر ملیش کو اور نصار کی حضرت مسیح ملیش کو خدا کا بیٹا بناتے متے اور مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں متا تا تہ متھ

اورنہ کوئی سلطنت میں شریک ہے کیونکہ شرکت نقص اورعیب ہے اورجس میں نقص اورعیب ہووہ متحق حمز ہیں۔
اور نہ کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے اگر وہ کمزور ہوتا تو کمال حمد کامتحق نہ ہوتا کیونکہ جو دوسرے کی
امداد کا مختاج ہووہ کمال حمد کامتحق نہیں نیز جو کمزور ہوگا وہ کمال انعام پر قادر نہ ہووہ کمال انعام پر قادر نہ ہووہ کمال حمد کامتحق نہیں۔

اوراس کی کبریائی اورحمداور بڑائی کو بیان کرخوب بیان کرنا۔ دل وجان سے بیعقیدہ رکھ کراس سے بڑا کوئی نہیں اوروہ تمام عیوب ونقائص سے پاک اورمنزہ ہے اورتمام صفات کمال کے ساتھ وہم وخیال سے بڑھ کرموصوف ہے لہٰذاوہ ی

تمام محامد کالمسحق ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس سورت کواپنی تھید و تھید پرختم فر مایا اور تنزیہہ کے لیے مدد کی تمام صور توں کی نفی فر مادی اس لیے کہ کسی سے مدد لینے کی تین صور تیں ہیں ایک تو یہ گرا ہے جھوٹے سے مدد لے جیسے باب اولا دسے مدد لے والمحتم کی بلہ اللّٰ بیٹی آئی اللہ الّٰ بیٹی اس صورت کی نفی فر ما دی دوسری صورت میں بیہ ہے کہ اپنے مساوی سے مدد لے جیسے ایک شریک دوسر سے سے مدد لے جیسے ایک شریک فر مادی۔ تیسری صورت بیہ کہ مزوری دوسر سے سے مدد لے حوق کہ قائم یہ گئی گاہ قری گئی قرادگی ہیں اس کی نفی کردی ان تین جملوں میں یہوداور کی وجہ سے اپنے بڑے سے مدد لے حوق کہ یہ کہ کی گئی گئی قرادی کی دوسر سے بلنداور برتر ہے۔ نصاری اور شرکین سب کاردہ و گیا چرا پی کریائی پرسورت کوئتم فرایا کہ دہ سب سے بلندا ور برتر ہے۔

الحمدللد آج بروز چہار شنبہ ۲۹ رمضان المبارک سنہ ۱۳۸۹ ججری کوغروب مٹس سے پہلے اس سورت کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العلمين-

#### تفسيرسورة كهف

یہ سورت کی ہے اس میں ایک سودی آیتیں اور بارہ رکوع ہیں اس سورت کی فضیلت میں بہت ی حدیثیں آئی ہیں ایک حدیث میں آئی ہیں ایک حدیث میں آئی ہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب بیسورت نازل ہوئی توستر ہزار فرشتے اس کے ہمراہ آئے۔

اورایک صدیث میں ہے کہ جس نے سورۃ کہف کی اول دس آیتیں یا دکرلیں وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ ہوگیا۔ اخر جه، احمد ومسلم وابو داؤد والترمذی والنسائی وغیر هم۔

اورایک حدیث میں ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھ لی وہ آٹھ دن تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا چونکہ اس سورت میں اصحاب کہف کا قصہ بیان ہوااس لیے بیسورت "سورت الکہف" کے نام سے مشہور ہوئی۔

#### ربط اورمناسبت

گزشتہ سورت (سورۃ الاسراء) كا آغاز تبیج ہے ہوا اور اختام تحمید پر ہوا ﴿ قُلِ الْحَبُدُ يِلْهِ الَّابِي لَمْ يَقْغِلُ وَلَدًا ﴾: اور قرآن اور حدیث میں تبیع اور تحمید ایک دوسرے کے ساتھ مقرون ہیں۔ ﴿ فَسَیِّمْ عِنْ اِرْتِیْ ﴾ اور سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم اس لئے اس سورت کا آغاز تحمید ہے ہوا جو گزشتہ سورت کی ابتداء اور آغاز کے ساتھ تو مناسب ہے اور گزشتہ سورت کے خاتمہ کا عین ہے۔

نیز ﴿ وَیَسْتُلُونَكَ عَنِ الرُّوْجِ ﴾ کی تفییر میں گزر چکا ہے کہ کفار نے آپ مُلَاثِمُ کے آزمانے کے لئے تین سوال کئے متعلق دوسر الصحاب کہف کے متعلق اور تیسر اذوالقر نمین کے متعلق کے متعلق دوسر الصحاب کہف اور ذوالقر نمین کا قصہ اس سورت میں ذکر کیا جا تاہے میں گزر چکا ہے اور دوسر سے اور تیسر سے سوال کا جواب یعنی اصحاب کہف اور ذوالقر نمین کا قصہ اس سورت میں ذکر کیا جا تاہے میں گزر چکا ہے اور دوسر سے اور تیسر سے سوال کا جواب یعنی اصحاب کہف اور ذوالقر نمین کا قصہ اس سورت میں ذکر کیا جا تاہے میں گزر چکا ہے اور دوسر سے اور تیسر سے سوال کا جواب یعنی اصحاب کہف اور ذوالقر نمین کا قصہ اس سورت میں ذکر کیا جا تاہے میں کا تصدیل کی میں کی میں تعلق کے میں کی میں کی دوسر سے اور تیسر سے سوال کا جواب یعنی اصحاب کہف اور ذوالقر نمین کی میں کی میں کی میں کی دوسر سے اور تیسر سے سوال کا جواب یعنی اصحاب کہف اور ذوالقر نمین کی میں کی دوسر سے اور تیسر سے سوال کا جواب یعنی اصحاب کہف اور ذوالقر نمین کی میں کی دوسر سے اور تیسر سے سوال کا جواب یعنی اصحاب کہف اور ذوالقر نمین کی میں کی دوسر سے اور تیسر سے سوال کا جواب یعنی اصحاب کہف اور ذوالقر نمین کی کا سے دوسر سے اور تیسر سے سوال کا جواب یعنی اصحاب کہف اور ذوالقر نمین کی تصدیل کی سے دوسر سے اور تیسر سے سوال کا جواب یعنی اصحاب کہف کی میں کی دوسر سے اور تیسر سے اور تیسر سے سور سے در تیسر سے دوسر سے اور تیسر سے دوسر سے اور تیسر سے دوسر سے د

ادر چونکہ اس سوال سے مقصود آنحضرت مُن اللہ کی نبوت ورسالت میں قدح کرنا تھا اس لیے سورت کے شروع میں نزول قرآن کا ذکر فرمایا کیونکہ قرآن عظیم آپ مُن اول کا ذکر فرمایا کیونکہ قرآن عظیم آپ مُن اول اور برہان کوذکر کیا اور اس کے بعد اصحاب کہف کا قصد منکرین نبوت کے شبہ کے جواب میں ذکر فرمایا۔

اورعلاوہ جواب کفار کے اصحاب کہف کے قصہ سے اثبات بعث وحشر ونشر بھی مقصود تھا اس لیے اصحاب کہف کے قصہ کے بعد دنیا کا فناوز وال اور قیامت و آخرت کا حال بیان فر ما یا جودور تک چلا گیا اور اس کی مناسبت سے اور بھی مضامین کا بیان ہوا اور جس طرح پہلے سوال یعنی روح کے متعلق سوال کے جواب کے بعد فرما یا ﴿ وَمَا اَوْتِیْتُ مُوْمِنَ الْعِلْمِ اِلّٰ اِین روح کے متعلق سوال کے جواب کے بعد یعنی اصحاب کہف کے قصہ قلید گلا گلا کہ کم کو بہت ہی تصور اعلم دیا گیا ہے۔ اس طرح یہاں دوسر سوال کے جواب کے بعد یعنی اصحاب کہف کے قصہ کے بعد موئی علی اور خضر علی اور خضر علی کا قصد ذکر فرما یا تا کہ معلوم ہوجائے کہ بندہ کو جوعلم دیا گیا ہے وہ قلیل ہے کسی کو اللہ نے کوئی علم دیا اور کسی کوکوئی دوسراعلم دیا۔ پیغیبر خواہ کتنا ہی اولوالعزم کیوں نہ ہواس کے لیے بیضر وری نہیں کہ وہ تمام علوم سے واقف ہوگو یا کہ موئی علی ایک دیل ہے پھر آخر سورت میں تیسر سوال کے جواب میں ذوالقر نین کی واقعہ کے بعد قیامت اور عالم آخرت کا ذکر فرما یا اور صفمون تو حید و میں دوالت پرسورت کوختم فرما یا۔

یا بول کہوکہ پہلی سورت میں مقام نبوت کے علوا ورعروج کا اوراس کی عزت ورفعت کا اور مجزات نبوت کا اور نبی کی آیات بینات کا بیان تھا اوراس سورت میں مقام ولایت کا اوراولیاء اللہ کی کرامتوں کا اورعز لت اور گوشہ نشینی اور فقیری اور درویش کا بیان ہے۔۔

اسللہ میں ت جو ان تھے کہ جو کفراور شرک کے فتند سے بیا کہ اسلام میں جو ان تھے کہ جو کفراور شرک کے فتند سے بیچ کے لئے اپنے دین کو لے کر بھا گے اور ایک فار میں جا کر چھے جیسا کہ امام بخاری رُولا نے جی بخاری کی کتاب الایمان میں ایک باب یہ منعقد فر مایا ہے باب من الدین الفر ار میں الفتن جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وین کو کفراور شرک کے فتنہ ہے بیانے کے لیے بھا گرک کی بہاڑ اور فار میں جا چھینا۔ یہ بھی ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے کہ اقال الله شمرک کے فتنہ ہے بیانے کے لیے بھا گرک کی بہاڑ اور فار میں جا چھینا۔ یہ بھی ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے کہ قال الله تعالیٰ وفقو ہو آئے آئی اللہ کا اور دار الحرب سے دار الاسلام کی طرف بجرت بھی ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے کہ اور جس طرح گزشتہ سورت میں آنحضرت نائی کا کوشر کین مکہ کی ایڈ اور سانی کے وقت یہ دعا بتلائی گئی وو و گئی دیت اُنے نے کہ کو میں مدت کے مورد ہے کہ اقال تعالیٰ حکایة عندم والا دائی الکہ کو میں مراح کی برکت سے خداوند ذوا کہلال کی رحمت و کر امت کے مورد ہے کہ اقال تعالیٰ حکایة عندم والذا فائی آئی ہو و ما یکٹر کو کو میں گئی ہوں اگر الله قانوا الی الگھ ایکٹر کھی تی کھر ترک کے قرن اگر گئی ہوں آئی گئی گئی ہوں آئی گئی گئی ہوں آئی گئی گئی ہوں آئی گئی گئی ہوں آئی گئی آئی گئی ہوں آئی ہوں آئی ہو گئی ہوں آئی گئی ہوں آئی گئی ہوں آئی ہوں آئی ہوں گئی ہوں آئی ہو گئی ہوں آئی ہو گئی ہوں آئی ہوں گئی ہوں آئی ہو گئی ہوں آئی ہو گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہو گئی ہو گئی ہوں گئی ہو گئی ہو

زیری در میں میں اس جگہ کوچھوڑ دینا کہ جہاں خدا کی معصیت جاری ہواور کی غاراور پہاڑ میں جا کر جیپ جانا خدا تعالیٰ کی محبت میں اس جگہ کوچھوڑ دینا کہ جہاں خدا کی معصیت جاری ہواور کی غاراور پہاڑ میں جا کر جیپ جانا کہ خدا کا دشمن ( کا فر ) نظر ہی نہ آئے بیخود ایک عظیم عبادت ہے۔

بامجان باش دائم ہم نشیں تا توانی روئے اعدار امیں

صحیح بخاری میں ہے و کان یخلوا بغار حراء آنحضرت مُلَا ﷺ نبوت سے پہلے غار حرا میں خلوت وعزات فرماتے سے اشارہ اس طرف ہے کہ خلوت اور عزات الی عظیم چیز ہے کہ مبادی نبوت میں سے ہے جیسا کہ اخلاص نیت اور رو یائے صالحہ مبادی نبوت میں سے ہے۔ ای طرح مجھو کہ سورۃ اسراء میں آنحضرت مُلا ﷺ کی نبوت ورسالت کا اور آ پ مُلا اللہ کے عروج کا بیان ہے جو اس عزات گزینی اور گوشتینی ولایت اور نقیری اور امیری دونوں کا جامع تھا اور اس شعر کا مصداق تھا۔

بود شاہے در زمان پیش زیں ملک دنیا بودش وہم ملک دیں

فائدہ: ..... جب نبوت اور بادشاہت ایک کمبل میں جمع ہوجائیں تو اسکانام خلافت الہیہ ہے اور ایسا بادشاہ جو نبی بھی ہووہ خلیفہ الہی ہے جیسے حضرت داؤد ملیشا اور سلیمان ملیشا ہید دنوں خلیفہ الہی تھے کہ نبوت اور بادشاہت دونوں کے جامع تھے اور جب ولایت اور بادشاہت اور امیری اور فقیری ایک کمبل اور گدڑی میں جمع ہوجا ئیں تو اس کانام خلافت راشدہ ہے جیسے ابو بکر اور عثمان اور علی خلفائے راشدین ٹوکٹی تھے۔ بادشاہت اور ولایت دونوں کے جامع تھے اور خاتم الا نبیاء مُنافِیلاً کے جامع تھے اور خاتم الا نبیاء مُنافِیلاً کے جامع تھے اور خاتم الا نبیاء مُنافِیلاً کے جامع تھے اور خاتم الانبیاء مُنافِیلاً کے دائیلاً کو دائیلاً کے دا

(١٨ سُوَةُ الكَهْفِ مِنْيَقَهُ ٢٩) ﴿ إِنْ مِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ ﴾ ﴿ إِلَا المَوعاتِها ٢١ كوعاتها ٢١ ك

آگُتُنُ يِلْهِ الَّذِيِّ آنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبَ وَلَهْ يَجْعَلَ لَّهُ عِوَجًا أَنَّ قَيْبًا لِيُنْذِر بَأْسًا بِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

شَدِينًا مِّنْ لَّكُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِينَ يَعْمَلُوْنَ الصَّلِحْتِ أَنَّ لَهُمْ أَجُرًا اللهُ الله

سخت آفت کا اس کی طرف ہے، اور خوشخبری دے، یقین لانے والوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں، کہ ان کو اچھا

فی یعنی اعلی سے اعلیٰ تعریف اورشر کامتحق وہ ہی خدا ہوسکتا ہے جس نے اسپے مخصوص ومقرب ترین بندے محدرمول النصل النه علیہ وسلم پرسب سے اعلی واکمل کتاب اتاری اور اس طرح زبین والوں کو سب سے بڑی نعمت سے مشرف وممتاز فر مایا۔ بیٹک اس کتاب میں کوئی میڑھی تر چھی بات نہیں ۔ عبارت انتہائی سلیس وضیح ، اسلوب بیان نہایت موثر وشکفتہ تعلیم نہایت متوسط ومعتدل جو ہرز مانداور ہر طبیعت کے مناسب اور عقل سلیم کے بالکل مطابق ہے کمی قسم کی افراط و تقرید کا اس میں شائر نہیں ۔

وسی یعن تکذیب کر نے والوں پر جوسخت آفت دنیایا آفرت میں مداوند تہار کی طرف سے آنے والی ہے اس سے یہ تناب آگاہ کرتی ہے۔ (منبیہ) فتیت اکو بعض نے معنی مستقیم لے کرمض مضمون سابق کی تا محید قرار دی ہے یعنی کتنابی فور کروایک بال برابر کجی نیس پاؤ مے مگر فرام نے=

https://toobaafoundation.com/

حَسَنًا ﴿ مَّا كِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ وَيُغْنِدَ الَّذِينَ قَالُوا التَّخَذَ اللهُ وَلَدًا ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنَ بِلَهِ مِنَ اللهُ وَلَدًا ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنَ بِلَهُ مِنَ مِن اللهُ وَلَكُ فَي اللهُ وَلَا فَلَ فَي جَرِبْسِ اللهُ وَلَا مِن اللهُ وَلَا مَا كُو اللهُ وَلَا مَا كُو اللهُ وَلَا مَا كُو اللهُ وَلَا مَا مِن مِا كُرِي بَيشِهِ اور وَر ساوي ان كو جو كته بين الله اولاد ركمتا عب بجه خرنبين ان كو الله وي عب الله اولاد ركمتا عب بجه خرنبين ان كو الله

عِلْمِ وَّلَا لِانْبَابِهِمْ اللَّهُوَ كَلِمَةً ثَخُرُجُ مِنَ اَفُوَاهِهِمْ اِنْ يَّقُولُونَ إِلَّا كَنِبَانَ بات كى اور د ان كے باپ دادول كو كيا بڑى بات نظتی ہے ان كے منہ سے ب جوٹ ہے جو كہتے ہيں ت بات كى، نہ ان كے باپ دادول كو كيا بڑى بات ہوكر نكلتی ہے ان كے منہ سے۔ سب جموث ہے جو كہتے ہيں۔

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ عَلَى اَثَارِهِمُ إِنْ لَّمُ يُؤْمِنُوا بِهِنَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا مِهِ مِنْ الْحَدِيثِ السَفًا ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا مِهِ مِنْ ذَالَ كَا اِبْنَ جَالَ وَ هِ مَا يَنِ كَ اللَّ وَهُ مَا يَا عَ جَوَ مَا يَا عَ عَلَى اللَّهُ وَهُ مَا يَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

ف بظاہراس سے مراد آخرت کابدایعنی جنت ہے جہال مونین قانتین کو دائی خوشی اورابدی راحت ملے گی۔

فی خدا کے لیے اولا دنجویز کرنے میں سب سے زیادہ مشہور اورپیش پیش تو نصاری ہیں اور مبیا که امادیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان ہی سے ماملین قرآن کو قیامت تک زیادہ سابقہ پڑنا ہے ۔ تاہم عموم الفاظ میں بعض فرق یہو دجوعز یوعیہ السلام کو خدا کا بیٹا ، یا بعض مشر کین جو ملائکة الندکو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے و ، بھی داخل ہوگئے **گویا اس بگ**داولاد تجویز کرنے والے کافروں کو بالخصوص اور نصاری کو افض خصوص کے طور پرمتنبہ کیا تھیا ہے ۔

فت یعنی کوئی تحقیق اور علی اصول ان کے ہاتھ میں نہیں ندان کے باپ دادوں کے ہاتھ میں تھا۔ جن کی اندھی تھید میں اسی بھاری بات زبان سے نکال رہے میں کے یا خداوند تعالیٰ کی شان قد وسیت ومبوجیت کی ان لوگوں کو کچر خبر نہیں جواس کی جناب میں ایسی گتا خیاں کرتے ہوئے ذرا نہیں شرماتے ۔ دلائل ویرائین کی جگران کے ذخیرہ میں یہ بی باتی رہ گیا ہے کہ زبان سے ایک جھوٹی اور بدیمی البطلان بات کہتے بطے جائیں اور جب ثبوت ما نگو تو کہد دیں کہ یہ مذہب کا ایک راز ہے جس کے اور اک تک عقل انسانی کی رمائی نہیں۔

وس یعنی اگر پرکافرقر آن کی با توں کو مندمانیں تو آپ ملی الله علیه دسلم ان کے غم میں اپنے کو بالکل گھلا ئے نہیں ۔ آپ ملی الله علیه دسلم بنیخ و دعوت کافرش ادا کر کھیے اور کررہے میں ہمکوئی مندمانے تو آپ ملی الله علیه وسلم کو اس قدر دل میں گھٹنے اور شمگین ہونے کی ضرورت نہیں ۔ دیجھتانا مناسب ہے، کہ ہم نے ایسی کو مشتش کیوں کی جوکامیاب میروسکی ۔ آپ ملی الله علیه وسلم تو بہر حال کامیاب میں ۔ دعوت و تبلیخ اور شفقت و ہمدر دی خلائق کے جوکام کرتے میں و ، آپ میں اللہ علیہ وسلم کے دفع مراتب اور ترقی مدارج کاذریعہ میں ۔ اشتابا ماگر قبول ندکریں تو ان ہی کا نقصان ہے ۔

ف یعنی اس کی رونق ید دو رُتا ہے یا اسے چھوڑ کر آخرت کو پکوتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابن عمر رضی الذعنها نے سوال کیا یارسول اللہ " آخستنُ عَمَلا" کون لوگ میں؟ فرمایا" آخستنگم عَقُلا قَ اَوْرَعُکُمْ عَنْ مَعَارِم اللهِ وَاسْرَعُکُمْ فِي طَاعَتِهِ سُبْحَانَم، " (جس کی جھا ہی ہوجرام=

## صَعِيُدًا جُرُزًا ٥

#### میدان چھانٹ کر **ف**ل

#### میدان جھانٹ کر۔

# آغاز سورت بتحمید برانزال کتاب ہدایت برائے اثبات توحید ورسالت وذکر فناوز وال دنیابرائے تذکیر آخرت

وَالْفَهُاكَ: ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِينَ آنْزَلَ عَلَى عَبْدِيوِ الْكِتْبِ الى صَعِيْدًا جُرُدًّا ﴾

چنانچے فرماتے ہیں سب حمدوثنا اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے جس نے اپنے خاص بندے محمد مُلاَ اللهُ ہم ہر ہم آن کریم اتاری اور ذرہ برابراس میں کی قشم کی بھی نہ رکھی نہ لفظوں کے اعتبار سے اس میں کوئی خلل ہے۔ اور نہ معانی کے اعتبار سے اس میں کوئی کل ہے ہوگئی کے اعتبار سے اس میں کوئی کی ہے ہے۔ اس میں کوئی بھی عیب اللہ تعالی نے ظاہر و باطن کی بھی دور کرنے کے لئے نازل کی اس کتاب میں کوئی بھی عیب اور کجی نہیں اور جو اس میں عیب نکالے سووہ اس کی عقل کا فتو راور قصور ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو شمیک اتارا۔ راسی اور استقامت کے ساتھ موصوف ہے۔ خودراست اور درست ہے اور دوسروں کوراہ راست پر لے جانے والی ہے ایس کتاب

https://toobaafoundation.com/

<sup>=</sup> سے زیادہ پر تیز کرے اور خدا تعالیٰ کی فرمانبر داری کی طرف زیادہ تھیئے )

الی یعنی ایک روزسب کھاس بھونس درخت وغیر ، چھانٹ کرزیمن کو پلیل میدان بنادیا جائے گا۔ جولوگ اس کے بناؤ تکھار پر بیجورہ بیں و ، خوب مجھ لیس کے بیندرق برق کو گی باتی رہنے والی چیز نہیں ۔ دنیا کے زمینی سامان خوا ہ کتنے ہی جمع کر لواور مادی ترقیات سے ساری زمین کو لالہ وگزار بنادو، جب تک آسمانی اور روحانی جائے ہی جمع کی اور روحانی جائے ہیں ہو سکتے ۔ آخری اور دائمی کامیا بی انہی کے لیے ہے جو مولائے حقیقی کی خوشنو دی پر دنیا کی ہرایک زائل و فانی خوشی کو قربان کر سکتے ہیں اور راہ حق کی جاد ، پیمائی میں کسی صعوبت سے نہیں گھر اتے ردنیا کے بڑے مولائے حقیقی کی خوشنو دی پر دنیا کی ہرایک زائل و فانی خوشی کو قربان کر سکتے ہیں اور راہ حق کی جاد ، پیمائی میں کسی صعوبت سے نہیں گھر اتے ردنیا کے بڑے کر کی خوش کو جاروں کی تخویف و تر ہیب سے ان کا قدم ڈ کم گا تا ہے ۔ ای سلسلہ میں آ کے اصحاب کہف کا قصہ بیان فرمایا ۔ اور نبی کر یم ملی الذ علیہ وسلم کی تھا بھی اندامیہ و سامیان یہ مخواں کے خواست کے میں اسے تکو زکھ لائے ہے اس کی ایک میں اس کے خواست کی خواست کی مرب کا حق کی اور آخر کا رسب کا خدادی کی طرف کو سرب کا اس کو خدادی کی طرف کو سرب کا بیان وقت سارے جھڑنے کیا دیئے جائیں گے ۔ اس کے گیا دیئے جائیں گے ۔ اس کی خواس کی طرف کو سکس کی اور کر کر کر ایر کر دی جائی ہی گئیں گئی ہی کے ۔

میں تو بھی کا امکان ہی نہیں ادراس آیت میں خدا تعالی نے قر آن شریف کے نازل کرنے پراپنی حد فرمائی کیونکہ نزول قر آن الله تعالى كعظيم نعت ہے جس سے الله تعالى كى ذات وصفات كى معرفت اوراس كى عبادت كاطريقه معلوم ہوتا ہے اور فوز عظيم اورسعادت دارین کا ذریعہ ہے اور آنحضرت مُلائِم کی نبوت ورسالت کی بر ہان عظیم ہے اور اس کتاب کواس لیے نازل کیا تا کہوہ کتاب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے ڈرائے جومن جانب اللہ سمج طبیعت والوں پر نازل ہوگا اور تا کہ خونخبری دے۔اہل ایمان کوجواعمال صالح کرتے۔ یعن جن لوگوں نے اعمال صالحہ سے اپنی باطنی بجی کو دور کرلیا اور صراط متنقیم اورراہ راست پرچل پڑے ایسے لوگوں کو یہ کتاب بشارت دے کہ ان کے لیے آخرت میں نیک بدلہ ہے لینی جنت ہے جو دار کرامت اور دار نعمت ہے جس میں یہ بمیشہ بمیشہ رہیں گے بھی اس سے متقل نہ ہوں گے اور تا کہ کافروں میں سے بالخصوص ان لوگول كوڈرائے كم جنہوں نے تصور عقل اور كج راہى كى وجہ سے يہ كہدديا كه خدا تعالى اولا در كھتا ہے يہ كہنے والے یہود ونصاری ہیں اور خدا کے لیے اولا دیجو پر کرنا یہ کچی طبعی اور قصور عقل کی دلیل ہے اس بات کا ان کو پچھلم نہیں اور نہ ان کے باپ داداکو اس کی خبرہے اس قتم کی نامعقول با تیں ان کی مج طبعی کی دلیل ہیں پیلوگ اللہ تعالیٰ کی شان قدوسیت اور سبوحیت سے بالکل بخبر ہیں بڑی بھاری بات ہے جوان کے منہ سے نگلی ہے یعنی نہایت نامعقول اور نازیابات ہے جو الله تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ نراجھوٹ کہتے ہیں۔ خداکے لیےاولا دبتلانااییا جھوٹ ہے کہ قریب ہے کہ آسان اور زمين بهث جاكي اور بهار ابن جله عصص جاكي ﴿ تَكَادُ السَّهُوْ فَ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْارْضُ وَتَخِرُ الْجِهَالُ مَنَّانُ أَنْ دَعَوُا لِلرَّحْنِ وَلَدًا﴾: اولادتواس كے موسكتى ہے كہ جوجتم ہوادر اجزاء لاتَجزى سے مركب موادرا پيز كيب اور ترتیب دینے والے کامحتاج ہواور خدا تعالی ان تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ آنحضرت مُلَاثِیم کوان کج فہوں اور کج راہوں ک اس قسم کی با تیں من کررنج ہوتا تھا تو آپ مُن النظم کی سلی کے لیے فرماتے ہیں کبس شاید آپ مُنافِظم ان کے بیچھے اپن جان ہلاک کردیں اگروہ اس بات پر لینی قرآن پرایمان نہ لائی تواندیشہ کہ آپٹم یا حسرت کی وجہ سے اپنی جان نہ دیدیں۔

مطلب یہ ہے کہ اتنائم نہ سیجے کیوں کہ یہ دنیا دار ابتلاء اور دار امتحان ہے۔ ایک عجائب گھر ہے طرح کر ریخوں سے مزین ہے کوئی کدھر جارہا ہے اور کوئی کدھراس لیے کہ شخصیق جو چیز بھی اس زمین پر ہے خواہ وہ نبا تات ہوں یا جمادات یا انسان اور حیوانات ہوں اسکوہم نے اہل زمین کے لیے آرائش اور زینت بنایا ہے تا کہ اہل زمین کو آز ما نمیں کہ ان ارائم کی کوئ خص بہتر ہے لینی اس عالم آرائش وزیبائش کے پیدا کرنے سے ہمارامتصود آز مائش ہوا در ظاہر ہے کہ امتحان میں سب کا میاب نہ ہوں گے۔ لہذا آپ نگا تھی اس فریس نہ پڑیے کہ سب ہی کا میاب ہوجا نمیں۔ عاقل وہ ہے کہ جو خدا سے عافل نہ ہوا اور اس کی اطاعت میں کاہل نہ ہوا در بے ذک بید نیاز ینت کا گھر ہے کین اس زینت اور امتحانی آرائش کے بعد شخصیق ہم ان تمام چیز وں کو جو اس زمین پر ہیں ایک روز چھیل میدان بنانے والے ہیں کہ اس روز زمین کی تمام ہی زینت جاتی ہوا کی دل ہے۔

جہاں از رنگ و بو ساز دا سیرت ولے نزدیک ارباب بھیرت نہ رنگ دکش را اعتبار بیت نہ بوۓ دلفرییش را ماایت اللهم اجعلنا من الزاهدين في الدنيا والراغبين في الاخرة المنقطعين اليك امين يارب العالمين.

# اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحَبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ لا كَانُوُا مِنَ الْبِتَنَا عَجَبًا ۞ اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ كَا تُو خَال كُمّا بِهِ فَا اور كُوه ك رہے والے ہمارى قدروں ميں عجب ابنيما تھے فل جب با بیٹے وہ جوان كيا تو خيال ركمتا ہے كہ غار اور كھوه والے ہمارى قدرتوں ميں اجنجا تھے۔ جب جا بیٹے وہ جوان

کیا تو خیال رکھتا ہے کہ غار اور کھوہ والے ہاری قدرتوں میں اچنجا تھے۔ جب جا بیٹے وہ جوان ف يعنى حق تعالىٰ كى قدرت عظيمه كے لحاظ سے اصحاب كہمت كا قصہ جوآ م مؤكور ہے كوئى اپنیمانیں جے مدسے زیاد ، مجيب مجماعات نے نہيں، آسمان، چا، سورج وغير و کاپيدا کرنا،ان کامحکم نظام قائم دکھنا،انسان ضعیف البنیان کوسب پرنضیلت دینا،انسانوں میں انبیاء کا بھیجنا،ان کی قلیل و بےسر وسامان جماعتوں کو بڑے بڑے متحبرین کے مقابلہ میں کامیاب بنانا، خاتم الانبیاءاورر فیق غارضرت ابو بکرصدیق کو دشمنوں کے زخہ سے نکال کڑ غارثور میں تین روز گھیرانا بمفار کا فار کے مند تک تعاقب کرنا چرا تکو بے نیل مرام داپس لوٹانا آ ٹرگھر بار چھوڑنے والے مٹی بھر بے سر دسامانوں کو تمام جزیرۃ العرب بلکہ مشرق دمغرب میں اس قد الليل مدت كاندر غالب ومنصور كرنا بحيايداوراس قعم كى بيشمار چيزي "اصحاب كهف كے قصد سے كم عجيب بين؟ اصل يد بهود ين قريش كومشوره ديا تھا كر محمد كل الناعليد وسلم سے آزمائش كے ليے تين سوال كريں \_روح كياہے؟اصحاب كہف كاقصة كيا تھا؟اور ذوالقرنين كى سرگزشت كميالهى؟اصحاب كہف كے تصرکو عجیب ہونے کی چیٹیت سے انہوں نے فاص اہمیت دی تھی۔ای لیے اس آیت میں بتلایا گیا کہ و واتنا عجیب نہیں جیسے تمسمجھتے ہو،اس سے کہیں بڑھ کر مجیب وغریب نشانات قدرت موجود بیل \_آ گے" اصحاب کہفت" کا قصه اول مجملاً بیان فرمایا ہے \_ کہتے میں کہ یہ چندنو جوان روم کے کسی ظالم وجابر بادشاہ کے عہدیں تھے،جس کا نام بعض نے" دقیانوس" بتلایا ہے۔ بادشاہ مخت غالی بت پرست تھااور جبروا کراہ سے بت پرستی کی اشاعت کرتا تھا۔ عام لوگ مختی اور تکلیت کے خوت اور چندروز و دیاوی منافع کی طمع سے اپنے مذاہب کو چھوڑ کربت پرسی اختیار کرنے لگے اوراس وقت چندنو جوانوں کے دلول میں جن کا تعلق عمائدین سلطنت سے تھا،خیال آیا کہ ایک مخلوق کی خاطرخال کو ناراض کرنا ٹھیک نیس ۔ان کے دل خثیت البی اورنورتقوی سے بھر پور تھے جی تعالیٰ نے اضیں مبرواستقلال اورتوکل بہتل کی دولت سے الھیں مالامال میا تھا۔ بادشاہ کے روبرو جا کربھی انہوں نے ﴿ لَنَ تَذْعُوا مِنْ حُوْلِيةِ إِلَهَا لَقَدُهُ وَلَهُ إِلَّا شتطاطا ﴾ كانعره متانه كا ياورايماني جرأت واستقال كامظاهره كركے ديكھنے والول كومبهوت و جرت زده كرديا۔ بادشاه كو كچھان كي نوجواني پررم آيااور كچھ د وسرے مثاغل ومصالح مانع ہوئے کہ انھیں فورا قتل کر دے۔ چندروز کی مہلت دی کدو ہ اپنے معاملہ میں غورونظر ٹانی کرلیں۔ انہوں نے مثور ہ کر کے طے کیا کہ ایسے فتنہ کے وقت جب کہ جبر و تشد دے عاجر ہو کر قدم ڈمگا جانے کا بہر مال خطرہ ہے مناسب ہوگا کہ شہر کے قریب محی پیاڑ میں رو پوش ہو جائیں (اور والیسی کے لیےمناسب موقع کا اتظار کریں ) دعا کی کہ ضداد ندا تو اپنی خصوص رحمت سے ہمارا کام بناد سے اور رشدو ہدایت کی جادہ پیمائی میں ہماراسب اقطام درست کردے۔ آخشہرے کل کمی قریبی ساڑیں بناہ فل اوراب سے میں سے ایک کو مامور کیا کہ کھیں بدل کمی وقت شہر میں جایا کر بے تا کہ ضرور یات خرید كرلا مكے اور شهر كے احوال واخبار سے سبكومطلع كرتار ہے۔ جوتخنى اس كام پر مامور تصااس نے ايك روز اطلاع دى كر آج شهر ميں سركاري طور پر ہماري تلاش ہے اور ہمارے اقارب واعر ، کومجور کیا جارہ اے کہ ہمارا پتہ ابتلا ئیں۔ یہ مذاکر ، ہور ہاتھا کرفت تعالیٰ نے ان سب پر دفعة نیند لماری کر دی مجہاجا تا ہے کہ سرکاری آ دمیوں نے بہت تلاش کیا پیتہ ندلگا تھک کر بیٹھ رہے او ریاد شاہ کی رائے سے ایک سیسہ کی تختی پر ان نوجوانوں کے نام اور مناسب حالات ککھ کر خزانہ میں ڈال دینے گئے تاکہ آنے والی لیس یادرکھیں کہ ایک جماعت حیرت انگیز طریقہ سے لاپنہ ہوگئ ہے ممکن ہے آ کے جل کراس کا مجھیر راغ نظلے ۔اوربعض عجیب واقعات کا انکثاف ہو یہ یو جوان کس مذہب پر تھے؟ اس میں اختلاف ہوا ہے بعض نے کہا کرنسرانی یعنی اصل دین میمی کے بیرو تھے لیکن ابن کثیر فقران ساس كورجي دى كامحاب كهف كالصحفرت يحطيد السلام سي بلي كاب والله اعلم

إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا اتِنَا مِنْ لَّكُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّ فَلَا مِنْ آمُرِنَا رَشَكًا ۞ فَضَرَ بُنَا بیاڑ کی کھوہ میں پھر بولے اے رب دے ہم کو اسے پاس سے بخش اور پوری کر دے ہمارے کام کی درتی پھر تھیک دیے اس کھوہ میں، پھر بولے، اے رب! دے ہم کو اپنے پاس سے مہر اور بنا ہمارے کام کا بناؤ۔ پھر تھیک دیتے عَلَى اذَانِهِمْ فِي الْكُهْفِ سِنِيْنَ عَلَدًا ﴿ ثُمَّ بَعَثَنَّهُمُ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْطى لِمَا ہم نے ان کے کان اس کھوہ میں چند برس گنتی کے فیل پھر ہم نے ان کو اٹھایا کہ معلوم کریں دو فرقوں میں کس نے یاد رکھی ہے جتنی ہم نے ان کے کان اس کھوہ میں، کی برس گنتی ہے۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا کہ معلوم کریں دو فرقوں میں، کس نے یاد رکھی ہے جتی

لَبِثُوا المَلَّاقُ

*ىرت*دەر ہے ف<u>ال</u>

#### ذكرا جمالي قصها صحاب كهف

قَالْعُنَاكُ: ﴿ آمُر حَسِبُتَ آنَّ آصُلْبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ... الى .. لِمَا لَبِثُوَّا آمَدًا ﴾

ربط: .....اوير آخضرت مُاليناً كي نبوت ورسالت كاذكر تهااب اصحاب كهف كا قصه بيان كرتے بيں جوآپ مُاليناً كي نبوت ر بط: .....او پر آنحضرت مُلْقِیْلِ کی نبوت ورسالت کا ذکر تھا اب اصحاب کہف کا قصہ بیان کرتے ہیں جو آپ مُلَّقِیٰل کی نبوت ورسالت کی خوت ورسالت کی بھی دلیل ہے۔ چول کہ قریش نے یہود کے سکھلانے سے آپ مُلْقِیْل کی آزمائش کے لیے آپ مُلْقِیْل سے تین سوال کئے تھے ایک روح کے متعلق جس کا جواب پہلی سورت میں گزر چکا ہے اب دوسرے سوال کے لیے آپ مُلْقِیْل سے تین سوال کے تھے ایک روح کے متعلق جس کا جواب پہلی سورت میں گزر چکا ہے اب دوسرے سوال کے لیے آپ لیے آپ ناٹی سے تین سوال کئے تھے ایک روح کے متعلق جس کا جواب پہلی سورت میں گزر چکا ہے اب دوسرے سوال کے جواب میں اصحاب کہف کا قصہ کر کرتے ہیں کہ صد ہاسال کے ماقبل کے واقعات کاصحیح صحیح علم بدون اللہ کے وحی کے ناممکن ہے اور ظاہر ہے کہ آپ ٹاٹیٹا نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا واقعہ نہ کسی سے سنا اور نہ کسی کتاب میں دیکھا اور نہ پڑھا یہ آپ مُلْاَفِظُم کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔

اوراصحاب کہف کا واقعہ قیامت کی دلیل اس اعتبار سے ہے کہ جوخداصد ہاسال سلانے کے بعد بیدار کرسکتا ہےوہ

= دے دیا محیا۔ اور فی الحقیقت اصحاب رقیم (کھوہ والے) وہ تین شخص ایس جوبارش سے بھاگ کرایک غاریس پناہ گزیں ہوئے تھے، او برہایک بڑا پھرآ پڑا جس نے غار کامنہ بند کردیاس وقت ان میں سے ہڑخص نے اپنی عمر کے مقبول ترین عمل کا حوالہ دے کرحق تعالیٰ سے فریاد کی اور بتدریج غار کا منظمل میا۔ امام بخاری نے اصحاب کھف کا ترجم منعقد کرنے کے بعدمدیث الغار کامتقل عنوان قائم کیا ہے ادراس میں ان تین شخصوں کا قصمفسل درج کر کے ثايداى طرف اشاره كرديا بك "احسجاب رقيم" يرلوگ ين طبراني اور بزارن بابناد من معمان بن بشير سے مرفوعاً دوايت كى كدرمول الله على الله عليه دسلم" رقيم" كاذكرفرمات تصاورية صتين تخصول كابيان كيار والله اعلم

و آلی لیخنی ایسی بھیکی دی کہ برموں نیار میں پڑے موتے رہے ۔ادھرادھر کی کوئی خبران کے کانوں میں نہیں پڑتی تھی۔

-فی سامباسال کے بعد فق تعالیٰ نے ان کو جگا دیا۔ تا کہ ظاہر ہو جائے کہ اختا ت کرنے والوں میں ہے کئی نے ان کی مدت نوم کا زیاد ہ محیح انداز ، رکھا۔ ظاہر ہ کہ اسی نوم طویل کے بعد جب بیدار ہوئے تو قدرتی طور پرخود سونے والول میں اور دوسرے دیکھنے والول میں بھی اختلا فات اور چیمیجو ئیال ہول گی کو کی مم مدت بتلائے کا کو ن زیاد و یو کی اقرار کرے گا یو کی متبعد مجھ کرا نکار کر دے گا تو افیس جگا کرید دیکھنا تھا کہ کون ی جماعت ٹھیک حقیقت پر پہنچی ہے اور اس حقیقت پر پہنچ کر 'بعث بعدالموت'' کاعقدہ مل کرتی ہے جس میں اس وقت لوگ جھڑ رہے تھے۔

صد ہااور ہزار ہاسال کی موت کے بعد زندہ ہی کرسکتا ہے۔ کیونکہ النوم اخو الموت نینداور خواب موت کا بھائی ہے دونوں ہوا کیوں کا تھم کیساں ہے تق جل شاند نے اصحاب کہف کے قصہ کو اولا اجمالا اور پھر تنصیا فی کر فرمایا۔ چنا نجی فرمات ہیں اسے گان کرنے والے کیا تویہ گمان کرتا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کوئی عجیب چیز تھے کیونکہ یہود نے جب قریش مکہ کو اصحاب کہف کا قصہ پوچھنے کی تلقین کی تو ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا تھا فانه کان لہم المو عجیب (یعنی ان کا قصہ عجیب نے ان کی اس کو اصحاب کہف کا قصہ پوچھنے کی تلقین کی تو ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا تھا فانه کان لہم المو عجیب (یعنی ان کا قصہ عجیب نے اس کو اس کے اس قول سے معلوم ہوا کہ وہ اس قصہ کو بہت ہی عجیب خیال کرتے تھے اور اس خیال سے اس کو سوال کیلئے نتی کیا اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کا گمان ہے کہ یہ قصہ عجیب ہوا کہ حال امری آیا ہے اس کو سوال کیلئے نتی کہا تھا ہوا کہ وہ اس ورخار فرما ہوا کہ میں اور خاروں کو ان کے اس کوئی جو بہت کہ بی بیدائش کے عجا تبات کہف کے حال سے کہیں زیادہ عجیب اور خاروں کو خضرت خارج کے کونہ والے کہاں اور کی بیدائش کی حوال سکینت و معیت خداوندی کی نعت اور ملائکہ کی حواست اور حفاظت پر نظر کیجے تو غار ثور کا وا قعہ اصحاب کہف کے واقعہ سے بہت زیادہ عجیب ہے۔

سے بہت زیادہ عجیب ہے۔

اصحاب کہف ورقیم: ..... کھف اس وسط غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ کے اندر ہوا در رقیم کے معنی کسی ہوئی چیز کے ہیں لوگوں کے اصحاب کہف کے نام اور ان کا قصہ ایک پتھر یا رانگ کی تختی پر کندہ کر کے اس غار کے منہ پرنصب کردیا تھا اس وجہ سے ان کو اصحاب کہف ورقیم کہتے ہیں۔

جریراورابن کثیر پیشنی نے اختیار کیا کشیحے یہ ہے کہ اصحاب کہف اور اصحار قیم دونوں ایک ہی ہیں اور دوسرے قول کی بناء پر دو علیحد ہ قصے ہیں ۔ ( دیکھوز ادالمسیر لابن الجوزی: ۱۰۸ /۵)

اب ان آیات میں حق جل شانہ اصحاب کہف کا قصہ ذکر فرماتے ہیں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مجمل اور مختصر ذکر فرمایا بھر' ضروری تفصیل فرمائی۔

چنانچ فرماتے ہیں یادکرواس وقت کو جب ان نوجوانوں نے دنیا کی زینت اور آ زمائش سے منہ موڑ لیا اور کفر اور شرک کے فتنہ سے بھاگ کر ایک غار میں جا کر پناہ لی اور اپنے عالی ثنان مکانوں کو چھوڑ کر غار کو اپنا ماو کی اور لجا بنا یا کیونکہ یہ جوان سب شاہی خاندان کے تھے بڑے دولت مند تھے اور محلوں کے رہنے والے تھے۔ چونکہ عزیر وا قارب کا فریتھے اور بادشاہ وقت بت پرست ظالم تھالوگوں کو کفر وشرک پر مجبور کرتا تھا اس لئے یہ چند جوانان ہمت اور مردان آخرت اپنے دین اور ایمان کو لے کرشم سے بھاگے اور شمر کے قریب پہاڑ کے ایک غار میں جاچھے کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کا نام بخبلوس تھا اور اس غارکا تام جیرون تھا۔ واللہ اعلم۔

پس جب غار پر پنچ تو دعا کی اور بیکہااے ہمارے پروردگارہم کواپنے پاس سے خاص رحمت عطافر مااور ہمارے کام میں ہمارے کام میں ہمارے لیے کامیا بی اور راہ بالی مہیا فرما تاکہ ہمارا انجام نیک ہور حمت سے مرادحق اور ہدایت پر استقامت اور دشنوں سے امن اور حفاظت ہے۔

ان کے حال کوا جمالی طور پر بیان فر ما یا اور آئندہ آیات میں اس کی ضروری تفصیل فر مائی اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ آیات کی تفسیر سے پہلے اصحاب کہف کے قصہ کی پھی تفصیل کر دی جائے تا کہ ناظرین کو آیات کے سجھنے میں ہولت ہو۔

#### اصحاب كهف كاقصه

محر بن اسحاق و میشداور دوسرے اہل سیر نے نقل کیا ہے کہ ملک روم میں دقیا نوس نامی ایک بت پرست بادشاہ تھا جو محر بن اسحاق و میشد اور جبار تھا۔ ابنی رعا یا کو بت پر مجبور کرتا تھا اور زبردتی ان سے بتوں کو سجدہ کراتا تھا جس شخص کی نسبت سنتا کہ وہ تو حید پر قائم ہے اور بت پرتی سے متنفر ہے اس کو بکڑوا بلاتا اور بت کے آگے سجدہ کرنے یا قتل ہوجانے کے درمیان اس کو اختیار دیتا جو بت کو سجدہ کرتا وہ نجات پاتا اور جوانکار کرتا اس کو سنگسار کرتا اور عبرت ناک سز اویتا جہاں جہاں اس کی حکومت تھی اختیار دیتا جو بت کو سجدہ کرتا وہ نجات پاتا اور جوانکار کرتا اس کو سنگسار کرتا اور عبرت ناک سز اویتا جہاں جہاں اس کی حکومت تھی سب جگہ یہی آفت بر پاتھی ۔ روم کے شہروں میں ایک شہر" افسوس" تھا۔ جس کو عرب" طرطوس" کہتے ہیں وہان چندنو جوان تھے جو شاہی خاندان سے متھا ایک اللہ کی عبادت کرتے متھا اور تو حید پر قائم شھا اور دین مسیحی کے ہیرو شھا اور جی ہیں۔ (دیکھوروح ہیں کہ عبیلی کر رہے ہیں اور عیسی علیہ اس کے رفع الی انساء کے بعد خواب سے بیدار ہوئے ہیں۔ (دیکھوروح البیان کے دفع ایک اللہ کا کہ اللہ کا کہ بین اور عیسی علیہ کر درے ہیں اور عیسی علیہ کے دفع الی انساء کے بعد خواب سے بیدار ہوئے ہیں۔ (دیکھوروح البیان کہ ۲۲۱/۵)

ا مام طبری میشد فرماتے ہیں کہ اکثر علاء کا قول یہ ہے کہ بیلوگ عیسیٰ علیثا کے بعد گزرے ہیں اور ان کا قصہ حضرت عیسیٰ علیثا سے پہلے کا ہے۔ عیسیٰ علیثا سے پہلے کا ہے ابن کثیر میشد نے اس قول کور جج دی ہے کہ بیوا قعہ حضرت عیسیٰ علیثا سے پہلے کا ہے۔ اس ظالم باوشاہ کو جب ان نو جوانوں کا حال معلوم ہوا تو اپنے پیاد ہے بھیج کر ان کو پکڑوا بلوالیا اور کہا کہتم میرے

میں خدا کے دوستوں کو دوست رکھتا ہوں میں تہاری حفاظت اور پاسانی کروں گا۔ جب پہاڑ کے پاس پہنچ تو وہ جرواہا بولا کہ
میں اس پہاڑ کے ایک غار کو جانتا ہوں کہ ہم اس میں پناہ لے سکتے ہیں۔ متفق ہو کرسب اس غار کی طرف روانہ ہوئے اور غار
میں پہنچ کر نماز اور تبیج اور تحمید میں مشغول ہو گئے ان میں سے ایک کا نام تملیخا تھا اس کے پاس سب نے اپنا خرچ جمع کرواد یا
وہ رات کو جھپ کر اور جس بدل کر شہر میں جا تا اور ان کے لئے کھانا لاتا اور شہر کی خبریں ان تک پہنچا تا۔ جب د قیا نوس اپ
کام سے فارغ ہو کر پھر شہرافسوں (طرطوس) واپس آیا تو اس نے ان سات جو انوں کی تفیش کا تھم دیا تملیخا کو جب میہ معلوم ہوا
کہ سرکاری طور پر ہماری تلاش ہور ہی ہے اور ہمارے اعزہ واقار ب کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہمارا پیتہ بتلا نمیں تو تملیغا میہ معلوم
کر کے تھوڑا کھانا اپنے ساتھ لے کر روتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور سارا حال بیان کیا اور بتلا یا کہ وہ ظالم پھر شہر میں
آگیا ہے۔ اور اس نے ہماری تلاش کا تھم دیا ہے یہ سنتے ہی سب تھرا کر سے دعا سے فارغ ہو کروہ آپس میں باتیں کرنے لگے
اللہ اس بغالم کے فتنے سے ہم کو پناہ دے اور آئکھوں سے آنوجاری شے۔ دعا سے فارغ ہو کروہ آپس میں باتیں کرنے لگے
اور ایک دوسرے کو تلی دینے لگے اللہ تعالی نے دفعۃ ان سب پر نیند طاری کردی اور سب پڑ کرسو گئے اور کتا غار کے منہ پر اپنی بارکر پڑ گیا۔
اور ایک دوسرے کو تلی دینے لگے اللہ تعالی نے دفعۃ ان سب پر نیند طاری کردی اور سب پڑ کرسو گئے اور کتا غار کے منہ پر اپنی بارکر پڑ گیا۔

ا گلےروز دقیانوس نے ان کو تلاش کیا گرکہیں ان کا پیتہ نہ چلاشہر کے سرداروں سے بوچھااور کہا کہ مجھکوان نو جوانوں

کے لا پیتہ ہونے کا بڑا رنج ہے اگر وہ تو بہ کر لیتے اور میر ہے معبودوں کو پو جنے لگتے تو میں ان کومعاف کردیتا سرداروں نے کہا

کہ حضور نے حددر جہ مہر بانی کی کہ ان سرکشوں پررجم فر ما یا اور ان کومہلت دی وہ چاہتے تو اس مدت میں تو بہ کر لیتے مگرانہوں
نے تو بہ نہ کی بڑے ہی سرکش اور ما فر مان ہیں باوشاہ یہ بن کر اور غضب ناک ہوا اور ان کے با پول کو پکڑوا بلا یا اور پوچھا کہ بتلا و کہ تمہار سے وہ سرکش بیٹے جنہوں نے میر سے تھم کوئیس مانا کہاں گئے انہوں نے کہا حضور واقعی سرکش ہیں ۔ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کہاں روپوش ہوگئے ہیں باقی ہم نے حضور کی کوئی نا فر مانی نہیں کی ان کے جرم میں ہم کوئی نہیں جا دشاہ نے بین کران کوتو چھوڑ دیا اور جوانوں کی تلاش میں پڑگیا۔ با دشاہ کو بڑی تحقیق تفیش کے بعد کی ذریعے سے یہ مواکدہ ہوا کہ وہ نو جوان شہر کے قربی پہاڑ کے کسی فار میں جا چھے ہیں یا دشاہ کو بیا مان جوانوں کے باپوں کے ذریعے سے ہوا کہ انہوں نے باوشاہ کے ڈر بھے ہوا کہ انہوں نے باوشاہ کے ڈر سے ہوا کہ انہوں نے باوشاہ کے ڈر سے ہوا کہ انہوں نے باوشاہ کے ڈر سے جوا کہ انہوں نے باوشاہ کے ڈر سے ہوا کہ انہوں نے باوشاہ کے ڈر سے ہوا کہ انہوں اور فر رہیں جا ہوں یا کہ دوہ فار میں جا چھے ہیں یا کسی اور ذریعے سے علم ہوا۔ والملہ اعلمہ

غرض ہے کہ بادشاہ نے ان کے باپوں کوتو جھوڑ دیا اورا گلے روزخود دقیا نوس ارکان دولت کوساتھ لے کران کی تلاش میں انکلااوراس غار کے بمنہ تک پہنچے گیا۔ مگراس پر کچھا سیارعب اوردہشت طاری ہوئی کہ بادشاہ اوراس کے ہمراہیوں میں سے کوئی اندرداخل نہ ہوسکا اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کواس ظالم سے فی رکھا جس طرح کہ اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کواس ظالم سے فی رکھا جس طرح کہ اللہ تعالی نے اپنے نی کے یارغار کو جب وہ غار میں چھپے تھے کافروں سے پوشیدہ رکھا اور مخفوظ رکھا اور ان کی نظروں کو ایسا خیرہ کردیا کہ آمخصرت منافقہ اور بو بر متھے ذراجی آگراپنے قدموں پرنظر کرتے تو آمخصرت منافقہ اور ابو بر متھے ذراجی آگراپنے قدموں پرنظر کرتے تو آمخصرت منافقہ اور ابو بر منافظ کود کھے لیتے۔



دقیانوس کوجب ان کا بچھ پیتہ نہ چلا تو خدا تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس غار کے منہ کو بند کرادیا جائے تا کہ بھوک پیاس ہے تڑپ تڑپ کراس کے اندر مرجائیں اور یہی غارجس میں انہوں نے پناہ لی ہے وہی انکی قبر بن جائے۔ (تفییر ● درمنشور: ۲۱۵)

دقیانوس کا بیخیال تھا کہ وہ اندر جاگ رہے ہیں اور جو پچھان کے ساتھ کیا جارہا ہے اس کا ان کوعلم ہے گراس کو بید معلوم نہ تھا کہ وہ اندر میٹھی نیز سور ہے ہیں اور وہ کروٹیں بدل رہے ہیں اور ان کا کتا غار کے دروازے پر اپنی با ہیں بیارے پڑا ہے۔ دقیانوس کے حاشینشینوں میں دوخض تھے جو در پر دہ مسلمان تھے اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے ان میں سے ایک کا نام بدوس اور دوسرے کا نام رون اس تھا۔ انہوں نے رانگ کی دوختیوں پر ان نو جو انوں کے نام اور نسب اور مفصل واقعہ کھے کہ تا ہوت میں رکھا اور پھر اس تا ہوت کو غار میں رکھ دیا یا شاید اللہ تعالی قیامت سے پہلے کہ مومن قوم کو ان جو انوں کے حال پر مطلع کرے۔

حافظ عسقلانی مُنظیر ماتے ہیں کہ جب باوجود تلاس کے اصحاب کہف کا پتہ نہ چلا تو باوشاہ ہی نے حکم دیا کہ ان سب کے نام رانگ کی ایک تختی پرلکھ کر خزانہ میں محفوظ کر دیئے جا عیں۔ (دیکھوفتے الباری: ۲۲/۲۲ سباب قولہ تعالیٰ ام حسبت ان اصحاب الکھف والرقیم۔)

غرض یہ کہ وہ ساتوں جوان غارمیں جا کرچیپ گئے اور کسی کوان کا پتہ نہ چلا اللہ تعالیٰ نے ان جوانوں کو ایسا سلایا
کے کہ مسلسل تین سوسال تک سوتے رہے اس زمانہ میں وقیانوں بھی مرگیا اور اس کا قرن بھی گزرگیا اور اس کے بعد کے بعد کر گیرے بہت ہے بادشاہ ہوئے اور دنیا ہے رخصت ہوئے گراصحاب بہف تین سونو برس تک راحت و آرام ہے ای غارمیں برخ ہوں سے جب ان کی بیداری کا وقت قریب آیا تؤمن جانب اللہ ایک ایسابا دشاہ آیا کہ جو عابد وموحد بھی تھا اور عادل بعض تھا اور بتوں کوتو ڑتا تھا اس کے دور حکومت میں اصحاب کہف تین سوسال کی طویل نمیند سے بیدار ہوئے یہ فرماں روا نہایت نمیک بخت اور خدا پرست تھا اور اس کا نام بیدروس تھا اور شھ سال اس نے سلطنت کی اس کے زمانے میں قیامت کے بارے بیک بخت اور خدا پرست تھا اور اس کا نام بیدروس تھا اور حشر وانشر کے مکر شے اور کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جینا نہیں اور بعض کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جینا نہیں اور بعض کہتے تھے کہ روحانی اور جسمانی ذونوں بعن جسمانی دونوں کا ہوگا جسموں کا نہیں ہوگا مرنے کے بعد و بول کا روحوں اور جسموں دونوں بی کاحشر ہوگا۔

ہوگا کہ حسب سابق روحوں اور جسموں دونوں بی کاحشر ہوگا۔

بادشاہ حق پرست اور نیک دل تھالوگوں کا بیا اختلاف اس پر بڑا گراں تھا جب اس نے اہل باطل کو بیہ کہتے سنا کہ زندگی کے سوااور کوئی زندگی نہیں اورا گرحشر ہوگا توصرف روحوں کا ہوگا جسموں کا نہیں ہوگا اس کورنج ہوا کہ اہل باطل اہل حق پر غالب آنے کی کوشش کررہے ہیں بادشاہ نے لوگوں کونسیحت بھی کہ گر لوگوں نے اس کی نصیحت کو قبول نہ کیا۔

● فَخَرَ بِجَ الملك باصحابه يبتعونهم حتى وجدوهم قد دخلوا الكهف فلما اراد الرجل منهم ان يدخل ارعب فلم يطق احد منهم ان يدخله فقال له قائل الست قلت لو قدرت عليهم قتلتهم قال بلئ قال فابن عليهم باب الكهف ودعهم يموتوا جوعا وعطشا ففعل الخدتفسير درمنثور: ٢١٥/٣-

جب بیدروس نے بیدد یکھا تو اپنے گھر میں داخل ہوا اور درواز ہ بند کرلیا اور دن رات اللہ کے سامنے رو نے ادر گڑ گڑانے لگا اور بیدعا کرنے لگا کہ اے پروردگارتو ان لوگوں کے اختلاف کود کیچر ہاہے توغیب ہے ایسی نشانی بھیج کہ جس ہے جن کاحق ادر باطل کا باطل ہونا ظاہر ہوجائے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اوراس شہر کے ایک شخص اولیاس نامی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہوہ کوہ بخبلوس کے غار پر جو ممارت ہے اس کوگر اکر اپنی بکریوں کے لیے ایک باڑہ بنائے آخر مزدوروں کو لے کراس ممارت کے پتھر اکھاڑنے شروع کئے جب غار کے منہ پر کے تمام پتھر اکھڑ چکے اوراس کا منہ کھل گیا توحق تعالیٰ نے ان جوانوں کو بیدار کر کے اس میں بٹھا دیا۔غاروالے جب بیدار ہوئے تو ان کو پیمعلوم ہوا کہ ہم معمولی نیند سے بیدار ہوئے ہیں اور سمجھے کہ شاید ایک دن یا آ دھے دن مصروف خواب رہے حالائکہ اس عرصہ دراز میں ملک کی کا یا پلٹ چکی تھی نہوہ حکومت رہی تھی نہوہ بادشاہ رہا۔خواب سے بیدار ہوتے ہی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے جب نماز سے فارغ ہوءتو بھوک محسوس ہوئی تملیخا سے کہا کہ شہر میں جاؤوہاں ہے کھانا مول لے کرآؤاور وقیانوس اور اہل شہر کا حال معلوم کر کے آؤ تملیخا نے کہا کہ کل شہر میں تمہاری تلاش ہوئی ہے اور باوشاہ کا ارادہ ہیے ہے کہ وہتم کو پکڑوا کرتم سے بتوں کوسجدہ کرائے یاتم کوقل کر دے مكسلمينا نے ان سے كہا بھائيو! تم كومعلوم ب كه ايك روزتم ضرورا پنے پروردگار سے ملنے والے ہويہ دشمن خداجب تم كوبلائے تو ہرگز ہرگز کفرنہ کرنا۔ پھرتملیخا سے کہا کہ توشہر جااور معلوم کر کہ ہمارے بارے میں دقیانوس کی کیارائے ہےاور چیکے چیکے جا کہ کسی کوخبر نہ ہواور کھانا لے کرجلد ہمارے پاس واپس آ جا ہم بھو کے ہیں تملیخا نے اپنے کپڑے اتارے اور مز دوروں جیسے میلے کپڑے پہنے اور بھیں بدل کر دقیا نوس کے سکہ کے روپے اپنے ساتھ لے کرشہرکو چلا۔ جب غار کے منہ پر پہنچا تو وہال کھڑے ہوئے پتھر دیکھے ان کو دیکھ کرسخت متعجب ہوا مگراس کی پرواہ نہ کی اور سیرھا شہرکو چلا گیا۔ چونکہ دل پر دقیا نوس کا خوف سوارتھا یہ معلوم نہ تھا کہ دقیانوں کومرے ہوئے تین سوبرس گز رہے ہیں ادراس عرصہ میں کتن سلطنتیں بدل چکی ہیں چھپتا چھیتا اور ڈرتا ڈرتا سہر میں داخل ہوا۔ دیکھا کہ شہر کارنگ بدلا ہوا ہے جا بجا اہل ایمان پرنظر پڑی بیمنظر دیکھ کرخیال ہوا کہ شاید یہ وہ شہرہیں ہے اس طرح حیران و ششدر گھومتار ہابا لآخرایک جوان سے بوچھا کداے جوان اس شہر کا کیانام ہے اس نے کہا افسوس (طرطوس) مین کرتملیخا کواور بھی جیرانی ہوئی کہ بیرما جرا کیا ہے بالآخر پھرتا پھراتا نانبائیوں کی دکان کی طرف گیااور کھانا خریدنے کے لیےرو پیے نکالا اور د کا ندار سے کہا کہ مجھ کواس رو پیے کا کھانا دیدو۔ د کا ندار نے جب اس رو پیے کواوراس کی ضرب کو دیکھاتوسخت متعجب ہوااور کہنے لگا کہ بیسکہ تواس وقت کانہیں اورا پنے پاس والوں کودکھا یااور بولا کہ بیسکہ تو دقیانوی سکہ ہے۔ (جیسے آج کل کا محاورہ ہے کہ جو چیز پرانی ہوتی ہے) اس کو دقیانوی کہتے ہیں۔وہ غالباً ای واقعہ سے ماخوذ ہے۔اس دقیانوی سکہ کودیکھ کرلوگ تعجب میں پڑگئے اور آپس میں یہ کہنے لگے کہ شایداس شخص کو پرانے وقتوں کا زمین میں گڑا ہوا خزانیل گیا ہے اور پیخص اپناراز کسی پرظام کرنانہیں چاہتالوگوں نے اس سے پوچھا کہ سچے بتاؤ کہ بیرو پیتم کوکہاں سے ملاہے۔شایدتم کوا گلے ز مانہ کا کوئی خزنیہ یا دفینل گیاہے تملیخانے جب ان لوگوں کی یہ باتیں سیں توخوف کے مارے کا نیخ لگا اور خیال کیا کہ شایدان ۔ لوگوں نے پیچان لیا ہے اور اب بیلوگ مجھ کواپنے بادشاہ دقیانوس کے پاس کیجا کیں گے۔تمام شہر میں اس کا جرچا ہو گیا ہر خص کی زبان پریمی تھا کہ اس شخص کو پرانے زمانے کاخزانہ ل گیا ہے۔ اہل شہراس کے اردگر دجع ہو گئے اس کود کیصتے اور ہے کہتے کہ بخدا

۔ یہ جوان اس شہر کا باشندہ نہیں ۔ مگر اس کو دل میں یقین تھا کہ اس کا باپ اور اس کے بھائی ای شہر کے ہیں وہ خبر س کر ضرور چھڑانے آئیں گے۔لیکن کوئی نہ آیا۔اہل شہر تملیخا کوشہر نے دو بڑے افسروں کے پاس لے گئے جو بڑے نیک بخت تصایک کانام آریوس اور دوسرے کا نام طنطیوس تھا۔ بڑے سوال وجواب کے بعد وہ دُونوں افسر بولے کہ اس تحص کو بادشاہ کے پاس لے چلوتملیخا کو بیگمان ہوا کہ اب مجھ کواس ظالم دقیانوس کے پاس لے جائیں گے۔ دائیں بائیں دیکھتا تھا اور روتا تھا بعد میں معلوم ہوا کہوہ ظالم بادشاہ مرچکا ہے جے مرے ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں۔ تبتملیخا کو ہوش آیا اوراس کارونا موقوف ہوااس وقت اس نے بتایا کہ ہم چند جوان دقیانوس کے ڈرسے غارمیں جاچھے تھے وہاں کا کرہم سو گئے آج ہم کھانا لینے آئے ہیں اور میں نے کوئی خزانہیں پایابےروبیمیرے باپ کادیا ہواہاس پرای شرکانقش ہےاور بیسکہ ای شہر میں ڈھلاہے اور اپنے ساتھیوں کے نام بتلائے اور کہا کہ اگر آپ کومیری بات میں شک ہے تو وہ غار قریب ہے آپ دونوں حاکم میرے ساتھ چلیں اور جا کرخود تعمدیق کرلیں اس گفتگو کے بعد آریوں اور طنطیوس اور اہل شہرغار کی طرف روانہ ہوئے تا کہ اصحاب کہف کواپنی آ تکھوں ہے دیکھیں۔ ادھرتو بیہ معاملہ گز رااورادھراصحاب کہف پریشان تھے کتملیخا کوکھانالانے میں دیر ہوگئی ہے خدانخواستہ کہیں مکڑاتو نہیں گیا یہ خیال کر کے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور نمازے فارغ ہوکرایک دوسرے کووصیت کرنے لگے۔ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہاتنے میں آریوں اور اس کے ساتھی غار کے منہ پر جا کھڑے ہوئے تملیخا ان سے آ کے غار میں واخل ہوااور سار حال ان سے بیان کیا اس وقت ان کو بیمعلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تین نو برس سوتے رہے اور صرف اس لئے جگائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے قیامت کی نشانی اور حشر جسمانی کانمونہ بنیں اور ان کے اس قدر طویل مدت تک پڑے سوتے رہنے اور پھر جاگ اٹھنے سے لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ قیامت اورحشر جسمانی بلاشبرت ہے۔غرض بیر کہ غار میں اول تملیخا داخل ہوا اس کے بیچھے آریوں داخل ہوا جب وہ پہنچا تو اس نے وہاں تا نے کا ایک تابوت و یکھا جس پر چاندی کی مہر لگی ہوئی تھی دروازے پر کھڑے ہوکررؤساء شہر کی ایک جماعت کو بلایا اورسب کے سامنے اس تابوت کو کھو لنے کا حکم ویا اس میں رانگ کی دوتختیان نکلیں جب پر بیعبارت نکھی ہوئی تھی۔

"مکسملینا ، خشلمینا ، تملیخا ، مرطونس ، کشطونس ، بیرونس ، وییتمونس ، لطبیوس ، قابوس ، والکلب اسمة قطمیر به پیشانو جوان تصح جوا پنے بادشاہ دقیانوس سے اس خوف کو بناء پر کہ کہیں وہ ان کو دین سے نہ بچلا دے۔ بھاگ کر اس غار میں جاچھے جب بادشاہ کوان کے غارمیں چھپنے کی خبر ملی تو اس نے پتھروں سے اس غار کا منہ بند کرادیا ہم نے ان کا کل حال اور قصہ لکھ دیا ہے تا کہ بعد کے لوگوں میں جوکوئی اس غار پراطلاع پائے ان کا حال معلوم کرے۔

جب بدلوح پڑھی گئ تو اس میں تملیخا کا نام نکلااس وقت تملیخا نے کہا کہ میں تملیخا ہوں اور باقی میرے ساتھی ہیں جب آریوں اور اس کے ساتھیوں نے اس تحریر کو پڑھا تو حقیقت حال ان پر منکشف ہوئی اور بڑا تعجب ہوا کہ بجیب ماجرا ہے۔
تین سوسال کے بعد بیدار ہوئے اللہ کاشکر کیا اور اس کی حمد وثناء کی کہ اس نے قیامت کے دن مردوں کے زندہ ہونے کا نمونہ دکھلا یا پھر آریوں نے ایٹ نیک بحزت نیک بیرت اور خوش بخت بادشاہ کے پاس قاصد بھیجا۔ جس کا نام بیدروس تھا کہ جلد آئے تاکہ آب بھی اللہ کی شانیوں میں ہے۔ ایک نشانی دیکھ لیس آپ کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے حشر کا ایک نمونہ https://toobaafoundation.com/

ظاہر کیا تا کہ لوگوں کونوراور ضیاء حاصل ہواور وہ حشر جسمانی کی تصدیق کریں وہ نشانی ہے ہے کہ اللہ نے چندنو جوانوں کو تین سو برس تک سلایا اور پھران کوضیح سالم اٹھایا ای طرح قیامت کے دن روح اور بدن اٹھائے جائیں گے اللہ نے اپنی قدرت کی ایک نشانی دکھلا دی تا کہ لوگ سمجھ لیس کہ معاد جسمانی حق ہے۔

شاہ بیدروس پی خبرسنتے ہی شادال وفرحال وہال پہنچا اور غار میں داخل ہوکر جوانوں کود یکھاتو بکمال سمرت سجدہ میں گر پڑا بھراس نے معانقہ کیا اصحاب کہف زمین پر بیٹے اللہ کی تبیع وقتمید کررہ سے ملاقات کے بعد اصحاب کہف نے شاہ بیدروس ہے کہا کہ ہم تم کواللہ کے ہیرد کرتے ہیں اللہ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت کرے اور جن وانس کے شرسے تجھ کو بناہ میں رکھے تم پراللہ کا سلام ہو۔ یہ کہہ کر بادشاہ کو رخصت کیا اور جا کر ابنی خواب گا ہوں پر لیٹ گئے اور وہیں اللہ نے ان کو وفات دی بادشاہ نے ان کو کپڑے اڑھائے اور حکم دیا کہ ان سے ہرایک کوسونے کے تابوت میں رکھ دیا جائے رات کو جب سویا تو خواب میں آئے اور کہا ہم سونے کے نہیں ہم مئی سے پیدا ہوئے ہیں اور مئی ہی میں مل جا تیں گے جسے پہلے سے ویسے ہی ہم کو غار کے اندر مئی پر رہند دیا جائے۔ یہاں تک کہ خدا تعالی ہم کو اٹھائے تب بادشاہ نے ان کوسان (سال) کے تابوت میں رکھواد یا اور جب وہ لوگ وہاں سے نکا تو دہشت کے مارے دوبارہ پھراس مقام میں واغل نہ وہ سکے اور غار کے منہ پر بادشاہ نے ایک مسجد بنواد کی بیاصحاب کہف کا واقعہ قیامت کا نمونہ ہے اور اس سے یقین ہوتا ہے کہ بے شک قیامت حق ہے جس خدا نے اصحاب کہف کو تمین سوسال تک خواب کی حالت میں صحیح سالم پڑے رہنے کے بعد جگایا اسے مردوں کا زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟

اصحاب کہف کے قصد کی تیفصیل جوہم نے ہدییناظرین کی ہے تغییر سراج منیر: ۲؍ ۳۹۳ میں مذکور ہے اور ابتدائی قصد کے اجزاء تغییر قرطبی میں: ۱۰؍ ۳۵۷ سے لئے گئے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر کتب سیرت سے بھی مچھا جزاء اس میں شامل کردیئے ہیں تاکہ پورا قصہ بیک نظر قارئین کے سامنے آجائے۔

آخر میں شاہ بیدروس کا واقعہ تقل کیا اس کا حاصل ہیہ کہ یہ نیک بخت بادشاہ غارمیں داخل ہوا اور اصحاب کہف سے ملا اور وہ زندہ تھے اور اصحاب کہف نے اس کے لیے دعا کی لیکن بعض روایات سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کہف بادشاہ کے غارمیں داخل ہونے سے پہلے ہی وفات پاگئے اور بادشاہ نے ان کو غارمیں مردہ پایا زندگی کی حالت میں ان کونہیں د کچھ سکا اور نہ ان سے مل سکا۔ (دیکھوتفسیر درمنثور: ۴۲ مر ۲۱۵)

حافظ ابن کشر مینین فرماتے ہیں کہ بادشاہ اور ارکان دولت جب غار کے دروازے پر پہنچ تو تملیخانے کہا کہ آپ حضرات ذرا بہیں تھیم میں بہلے میں اندر جاتا ہوں کہ اندر جاکراپنے اصحاب کو خبر دوں تا کہ وہ اس نا گبانی آ مدکود کھیر کھیرانہ جائیں چنانچہ اول تملیخا غارمیں داخل ہوااس کے بعد علماء کے دو تول ہیں ایک تول ● توبہ ہے کہ ملیخا کے اندر داخل ہوجانے کے بعد بادشاہ اور ارکان دولت سب ششدر اور حیران رہ گئے اور ان کو بیتہ نہ چلا کہ تملیخا کہاں گیا ( کیونکہ وہ غار بہت وسیح تعمیر درمنثور کی ایک دوایت ہے ہی اس قول کی تائید ہوئی اس دوایت میں ہے کہ جب بادشاہ اور ارکان دولت غار پر پہنچ تو تملیخا اول می ارکو برایا میں داخل ہوتا ہوں تم میرے بعد داخل ہونا نے تملیخا اول غار کے اندر چلا میں اس کے بعد لوگوں کو پیتا نہ جلا کہ تملیخا کہاں گیا اور لوگوں پر ایسا خوف اور دوب طاری ہوا کہ کی نے اندر داخل ہونے کی ہمت نہ کی اور پھر سب کا مشورہ یہ ہوا کہ اس غار کے قریب بطور یادگار ایک مجد تعمیر کرادی جائے۔ دو کی اور پھر سب کا مشورہ یہ ہوا کہ اس غار کے قریب بطور یادگار ایک مجد تعمیر کرادی جائے۔ (دیکھر قغیر درمنثور: ۳۸ میں ۲۱۲)

تھا) اور سب پرایبارعب اور ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ کوئی بھی اندر داخل نہ ہوسکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال کولوگوں سے
پوشیدہ رکھا اور دوسرا تول ہیہ ہے کہ باوشاہ اور ارکان دولت غار میں داخل ہوئے اصحاب کہف سے ملے ان کوسلام کیا اور ان
سے معانقہ کیا بھراصحاب کہف نے اس مسلمان باوشاہ کو دعا دیکر رخصت کیا اور اپنی خواب گا ہوں کی طرف لوٹ گئے اور اللہ
نے ان کو وفات دی۔ (دیکھ تفییر ابن کثیر: ۳۱۷۷)

بادشاہ مع ارکان دولت ان سے مل کر غار سے باہر آیا اور غار کا منہ بند کرا دیا حافظ عسقلانی و میلانے فتح الباری:۲۷ سامیں جوروایت نقل کی ہےوہ پہلے قول کی تائید کرتی ہےوہ روایت ہے۔

فاجتمع الناس فرفعوه الى الملك فساله فقال على باللوح وكان قد سمع به فسمى اصحابه فعرفهم من اللوج فكبر الناس وانطلقوا الى الكهف وسبق الفتى لئلا يخافوا من الجيش فلما دخل عليهم عملى الله على الملك ومن معه المكان فلميد راين ذهب الفتى فاتفق رايهم على ان يبنوا عليهم مسجدا فجعلوا يستغفرون لهم منهم (كذا في فتح البارى: ٣١٤/١ باب قول الله تعالى ام حسبت ان اصحب الكهف والرقيم من كتاب الانبياء)

(ترجمہ) جب جملیخا بازار میں کھانا لینے گیا تواس کواوراس کے سکہ کود کی کرلوگ اس کے گردجمع ہو گئے اور پکڑ کراس کو بادشاہ کے پاس لے گئے بادشاہ نے ابنا اوراپ ساتھیوں کا نام بتا یا بادشاہ نے پہلے بھی تی ہی ۔ بادشاہ نے بادشاہ نے تر پہلے بھی تی ہی ۔ بادشاہ نے خزانہ سے وہ لوح رصاصی منگائی جس پراصحاب کہف کے نام کندہ تھے وہ تحق خزانہ شاہی میں محفوظ تھی تملیخا نے جونام بتا ہے وہ اس تحقی کے مطابق تھے یہ تن کر اور بید کی کر بادشاہ نے بہچان لیا اور جان لیا کہ یہ جواب جو کہر رہا ہے وہ سب حق اور صدق ہے سب نے اللہ اکبر کہا بعد از ال بادشاہ اور لوگ غار کی طرف چلے جب غار پر پہنچ تو اس جوان نے کہا کہ ذراکھ بروا میں پہلے اندر جاکر اپنے ساتھیوں کو خبر کر دوں کہ وہ ایک بارگی اس شکر کود کی کھر کر ڈرنہ جا تھی۔ چنا نچہ تملیخا اول غار میں واخل ہوا اور اندر چلا گیا بعد میں بادشاہ کو اور اس کے رفقاء کو بتانہ چلا کہ وہ جوان کہاں چلا گیا ہے۔ اللہ تعالی سے اس کے بعد سب کی متفقہ رائے یہ ہوئی کہ یہاں بطور یا دگار نے اس کے بعد سب کی متفقہ رائے یہ ہوئی کہ یہاں بطور یا دگار الکہ سے دبنوادی جائے اور پھر سب اصحاب کہف کے لیے دعا اور استغفار کر کے واپس ہوئے۔

اوربعض روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ اصحاب کہف سے مل کرواپس ہوااوراصحاب کہف ای غار میں اپنی جگہوں پرلیٹ گئے اور بدستوران پر نبیند طاری ہوگئ اب وہ قیامت کے دن جاگیں گے جبیبا کہ عنقریب امام قرطبی مُوطیع کے کلام سے اس کی تفصیل معلوم ہوگی۔

نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِأَلَى اللهُ اللهُ أَمْنُوا بِرَبِهِمْ وَزَدُنْهُمْ هُدُى اللهُ ال

وَّرَبَطْنَا عَلَى قُلُومِهُمُ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّهٰوْتِ وَالْأَرْضِ لَنَ نَّلُعُوا مِنْ ادر گرہ دی ان کے دل ید فل جب کھوے ہوئے چر بولے ہمارا رب ہے رب آسمان اور زمین کا مد بکاری مے ہم اس کے اور گرہ دی ان کے دل پر جب کھڑے ہوئے، چر بولے، ہمارا رب ہے رب آسان و زمین کا، نہ پکاریں مے ہم اس کے دُونِهِ إِلهًا لَّقَلُ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴿ هَوُ لا مِ قَوْمُنَا الَّخَنُوا مِنْ دُونِهِ الِهَةَ \* لَوْ لا يَأْتُونَ موائے کی کومعبود نہیں تو کہی ہم نے بات عقل سے دور فی یہ ماری قوم ہے ظہرا لیے انہوں نے اللہ کے موائے اور معبود کیول نہیں لاتے سواکسی کو تھاکر، تو کبی ہم نے بات عقل سے دور۔ یہ ہماری قوم ہے! پکڑے ہیں انہوں نے اس کے سوا اور پوجنے۔ کیول نہیں لاتے مُر بِسُلُطن ۗ بَيِّن ۚ فَمَنَ ٱظْلَمُ فِئَن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَنِيًّا ۞ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُو هُمُ ان پر کوئی سند تھلی پھر اس سے بڑا گناہ گار کون جس نے باندھا اللہ پر جبوٹ نسل ادر جب تم نے کنارہ کرلیا ان سے ان کے واسطے کوئی سند کھلی۔ پھر اس سے گنہگار کون؟ جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ۔ اور جب تم نے کنارہ بکڑا ان سے وَمَا يَعُبُكُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنَ رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّ لَكُمْ مِّنَ اور جن کو وہ پوجتے میں الله کے سوائے تو اب جابیٹھواس کھوہ میں چھیلا دے تم پر رب تمہارا کچھاپٹی رحمت سے اور بنا دیوے تمہارے واسطے اور جن کو وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا، اب جا بیٹھو اس کھوہ میں، پھیلا دے تم پر رب تمہارا کچھ اپنی مہر اور بنا دے تم کو اَمُركُمْ مِّرْفَقًا ﴿ وَتَرَى الشَّهْسَ إِذَا طَلَعَتُ تَّزْوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَهِيْنِ وَإِذَا تمہارے کام میں آرام نیم اور تو دیکھے دھوپ جب نکتی ہے فئے کر جاتی ہے ان کی کھوہ سے داہنے کو اور جب تمہارے کام کا آرام۔ اور تو ویکھے دھوپ، جب نگلی ہے نیج جاتی ان کی کھوہ سے دائے کو، اور جب غَرَبَتُ تَقُرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوتٍ مِّنْهُ ﴿ ذَٰلِكَ مِنَ أَيْتِ اللَّهِ ﴿ مَن يَّهُدِ ڈوبتی ہے تحرا جاتی ہے ان سے بائیں کو اور وہ میدان میں اس کے یہ سے اللہ کی قدرتوں سے فی جس کو راہ دیوے

فی یعنی جب" رب" و و بی ہے تومعود کسی اور کو گھر انا تماقت ہے۔" ربوبیت" و" الوہیت" دونوں ای کے لیے مخصوص یں۔

**ؤ ا**یعنی مضبوط و ثابت قدم رکھا کہ اپنی بات صا*ت کہ*د دی ۔

ف**تل** جیسے مومدین تو حید پرصاف صاف دلیلیں پیش کرتے ہیں،اگرمشرکین اپنے دعوے میں سبچ ہیں تو کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے ۔لا میں کہاں ہے؟ حجوث کے باؤں نہیں ہوتے ۔اس سے بڑا حجوث کما ہوگا کہ مغداکے شریک شہرائے جائیں ۔

ڈوئی ہے کترا جاتی ہے ان سے باعیں کو، اور وہ میدان میں ہیں اس کے۔ ہے یہ قدرتوں سے اللہ کی۔ جس کو راہ دے

وسم یعنی جب مشرکین کے دین سے ہم علیوہ بیل تو تا اہری طور پر بھی اُن سے علیمدہ رہنا چاہیے۔اور جب ان کے باطل معبود ول سے کنارہ کیا تو ہر طرت سے ٹوٹ کر تنہاا سے معبود کی طرف جھکنا اور ای سے زممت وتلطف کا امید وار دہنا چاہیے۔آپس میں یہ شورہ کرکے بہاڑی کی کھوہ میں جاہیٹھے۔۔

فے یعنی خداتعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انقیل ایسے ٹھانے کی طرف راہنمائی کی جہال مامون وطفئن ہو کر آ رام کرتے ریں خبکہ کی گئے ۔ بیکر وقت دھوپ تتائے ۔ غاراعد سے کثاد ، اور ہوا دارتھا اور مبیما کہ ابن کثیر نے لکھا شمال رویہ ہونے کی وجہ سے ایسی وضع و بیئت پر داقع تھا جس میں دھوپ بقد ا ضرورت پہنچی اور بدون ایڈا ، دیئے کل جاتی تھی ۔ الله فَهُوَ الْمُهُتَابِ وَمَنَ يُنْضُلِلْ فَلَنَ تَجِلَ لَهُ وَلِيًّا مُّرُشِكًا أَنْ الله فَهُوَ الْمُهُتَابِ وَمَنَ يُنْضُلِلْ فَلَنَ تَجِلَ لَهُ وَلِيًّا مُّرُشِكًا أَنْ الله وَى آئِ راه پر اور جم كو وه بجلائے بھر تو نہ پائے اس كا كوئى رفيق راه پر لانے والا۔ اللہ وہى آوے راه پر۔ اور جم كو وه بجلادے (بعثكاوے) بھر تو نہ ياوے اس كا كوئى رفيق راه پر لانے والا۔

## تفصيل قصه اصحاب كهف

وَالْخِيَّالِيُّ: ﴿ نَعُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَا هُمْ ... الى .. فَلَنْ تَجِدَلَهُ وَلِيًّا مُّرُشِدًا ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں اصحاب کہف کا قصه مجملاً ذکر فرمایا اب اس قصه کی پیچ تفصیل فرماتے ہیں تا کہ اہل صبر واستقامت اور رہر وان منزل آخرت کے لئے مشعل ہدایت بنے چنانچے فرماتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کے ترساشے ہوئے بتوں کو معبود اور خدا کا شریک تھم رالیا ہے ڈرادھمکا کرلوگوں کو بت پرسی پر مجبور کررہے ہیں بت پرسی پر مجبور کررہے ہیں بت پرسی کی طرف بلارہے ہیں دلیل کوئی نہیں پس جب ان کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں تو ایسے تخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جواللہ پر بہتان باندھے کیوں کہ بے دلیل اللہ کا شریک تھم رانا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے اس حالت کودیکھ کر باہم مشورہ کیا اور طے پایا کہ یہ ظالم لوگ ہیں اللہ پر بہتان باندھنے والے ہیں

<sup>۔</sup> فولی یعنی ظاہری و باطنی راہنمائی سب اس کے قبضہ میں ہے۔ دیکھ لوجب د نیا بجل رہی تھی کس طرح اصحاب کہمٹ کو راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھااور ظاہری طور پر بھی کیسے عجیب فارکی راہ بتلائی۔

ایسے ظالموں سے عقلاً ونقلا کنارہ کشی چاہئے۔ کیونکہ کا فروں سے اپنے دین کوشیح سالم لے کر بھاگ جانے ہی میں سلامتی ہے لہذاکسی غارمیں جا کر جھپ جانا چاہئے تا کہ کافر کی صورت بھی نظرنہ پڑے اور ہمہ تن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں اور پر بعض نے بعض کومخاطب کر کے کہا جب تم بجز خداان سے اوران کے معبودوں سے علیحدہ اور کنارہ کش ہوجا و تو غار کی طرف ا پنا ٹھکانا ڈھونڈ واور دشمنان خداہے بھاگ کرایک غار میں جا بیٹھو جہاں کسی کا فرکی رسائی نہ ہو سکے۔اور غار کی خلوت وعزلت کی مشقت اور زحمت سے نیڈرو تمہارا پروردگارتم پراپن رحت کو پھیلا دے گا جوتہ ہیں اپنے اندر چھپالے گی اور تمہارے کام میں آسانی میسر کردے گااور تمہارے فائدہ کی صورت نکال دے گااور خدا کے لئے خلوت وعزت کی راحت اور لذت ساری مشقتوں پریانی مچھیردے گی۔ چنانچہ بینو جوان ایعزم اور ہمت کے ساتھ غارمیں داخل ہوئے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرکے وہاں جا کر بیٹھ گئے جہاں جا کرایسی نیند آئی کہ تین سوسال تک آئکھ نہ کھلی۔ بادشاہ اور ارکان دولت ان کی تلاش میں آئے جب تلاشی میں نا کام ہوئے توان کے غار کے منہ پرایک متحکم دیوار چن دی جس سے اس غار کا منہ بند ہوگیا تا کہ دہ لوگ با ہر نہ نکل شکیس اور اندر ہی اندر مرجا نمیں اور جس امید پروہ غار میں داخل ہوئے اللہ نے ان کے ساتھ ان کی امید اور گمان کےموافق معاملہ فرما یا اور خدا کی رحمتیں اور کرامتیں ان پرمبذول ہونے لگیں اور من جملہ ان مهر بانیوں اور آسانیوں کے جوان پرمبذول ہوئیں ایک رحمت ان پرمبذول ہوئی کہاہے دیکھنے والے جبتو اس غار کودیکھے تو اس حال میں دیکھے گا کہ سورج جس وقت طلوع کرتا ہے تو ان کے غار کے داہنی جانب کی طرف مائل ہوجا تا ہے۔ اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں جانب کو کتر اجا تا ہے اور دہ آس غار کی آیک وسیع جگہ میں ہیں مطلب بیہ ہے کہ وہ الی وسیع اور کشادہ جگہ میں تھے جہاں ان کوخوشگوار ہوا تو پہنچی تھی مگر دھوپ ان کو کسی وفت نہیں پہنچی تھی خدا کی رحمت سے تمام دن ان پر سایار ہتا حالانکہ وہ وسیع اور کشادہ جگہ میں تھے۔ جہاں تمام دن دھوپ رہ کتی ہے مگر اللہ نے اپنی رحمت اور عنایت سے ان کودھوپ سے محذ د ظر کھا بقدرضر ورت ہوااور روشنی تو پہنچتی رہی مگر دھوپ نہیں پہنچی بیان پراللّٰد کی رحمت اورعنایت اور کرامت تھی جبیہا کہ فر ماتے ہیں: یہ بات اللہ کی قدرت اور رحمت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ اپنے مقبول بندوں کے خلاف اسباب ظاہری اس طرح حفاظت فرما تاہے اس لیے کہ وسیع اور کشادہ مکان میں طلوع آفتاب اورغروب آفتاب اور استواء کے وقت دھوپ کا نه آنا ایک عجیب بات ہے کیونکہ مکان جب وسیع اور کشارہ ہے تو از راہ عادت و ہاں ضرور آفتاب پہنچنا چاہئے مگر باوجوداس کے ہیں پہنچا تو بیآیات الہیدمیں سے ہاوراس کی قدرت اور اختیار کے دلائل میں سے ہم عجزات اور کرامات کے اظهار سے اللہ تعالیٰ کامقصود صاحب معجز ہ وکرامت کا اعز از واکر ام اور بندوں کی سعادت و شقاوت کا اظہار ہے جوسعیہ ہیں وہ ان وا قعات کی تصدیق کر کے ہدایت پاتے ہیں اور جوشقی ہیں وہ اس قسم کےخوارق عادات کو خارج ازعقل اور بعید <u>از قیاس سمجھ کرا نکار کر</u>کے گمراہ ہوتے ہیں جیسا کہ فر ماتے ہیں جس کواللہ ہدایت دے وہی ہدایت یا تا ہے اور جے وہ گمراہ کردے تو آپِ مُلاَثِمُ اس کے لئے ہرگز کوئی رفیق راہ دکھلانے والانہ یا نمیں گے وہ برابرا پن هند پر قائم رہے گا کہ خرق عادت کوئی چیز نہیں۔

علماء الل سنت والجماست نے قصدا صحاب کہف سے کرامات اولیاء کے حق ہونے پراستدلال کیا ہے اور یہ استدلال

ظاہر ہے جس میں کوئی تکلف نہیں کیونکہ اس قصہ کے صری کے لفظوں میں اصحاب ہف کی گی کرامتوں کا ذکر ہے تین سونو برس تک بغیر کھائے ہے سوتے رہنا اور وسیع غار میں ہر وقت ان کا سایہ میں رہنا اور کی وقت وحوب کا نہ آنا اور آقاب کا طلوع اور غروب کے وقت ان سے کرا جانا اور بھوک اور پیاس کی تکلیف سے محفوظ رہنا اور بغیر کھائے ہے آئی دراز مدت تک ذمہ وہ بنا ور بندا دار کرامتیں اور وخدا دار کرامتیں اور اینجر بیداری کے انکار بیاری سے محفوظ رہنا اور بالکل تندرست رہنا یہ سب اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں اور خدا دار کرامتیں اور محلا اور بالکل تندرست رہنا یہ سب اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں اور خدا دار کرامتیں اور علیہ السلام) ہے کوئے اور درست ہونے پر آیات قر آئی ایس اور اواد یث متواتر ہ شاہد ہیں از ان جملہ قصہ مریم (علیہ السلام) ہوگئی اور عنایت سے بموسم میوہ پاتی تھیں جیس آئی لیا ہوئی آئی لیا ہوئی اللہ کی اور سورۃ مریم میں آئے گا ہوئی ہوئی اللہ کی اور سورۃ مریم میں آئے گا ہوئی ہوئی کہ تو تھیں ۔ مالا کہ تو تھی اللہ کی اللہ تعالی نے حضرت مریم (علیہ السلام) کے قدموں کے نیچ ایک نہر جاری کردی اور مجبور کا خشک ورخت تروتازہ کردیا جس سے تازہ مجبوریں گرنے لگیں۔ حالا نکہ حضرت مریم (علیہ السلام) نبیر نہ تھیں بلکہ ولیہ اور صدیقہ تھیں۔

اوراز انجملہ قصہ آصف بن برخیا میں ایک جھیئے میں ایک دور دراز مسافت سے بلقیس کا تخت حضرت سلیمان مالیا کے سامنے لاکر حاضر کر دیا۔

ازاں جملہ حدیث الی ہریرہ ڈلاٹھ ہے جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت مُلاٹھ ہے نے فر مایا تین پچوں نے بحالت شیرخوارگ اپنے گہوارہ میں کلام کیا عیسیٰ علیہ اورایک وہ طفل جوز مانہ جرتج میں تھا۔ جرتج بنی اسرائیل میں ایک عابدوز اہدتھا ایک بدکار عورت کا جب نا جائز بچہ بیدا ہواتواس نے جرتج پر تہمت لگائی کہ یہ اس کے نطفہ سے پیدا ہوا ہے جرت کے پر تہمت لگائی کہ یہ اس کے نطفہ سے پیدا ہوا ہے جرت کے ناز پڑھی اور دعاکی اور لاکے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے لاکے بتا تیرا باپ کون ہے۔ لاکے نے کہا فلاں چرواہا۔ بنی اسرائیل نے جب لاکے سے پیکام سنا توسخت نادم ہوئے اور تہمت سے تائب ہوئے۔

اورایک وہ بچہ سکواس کی مال گود میں لئے ہوئے دودہ پلار ہی تھی اتفاق سے ایک خوبصورت جوان سواراس کے پیچھے سے گزراعورت نے اس کود بکھ کردعا کی کہ اے اللہ میرے بیچ کواس جیسا کر بچہ بولا اے اللہ اس جیسانہ کرنا پھر اس کے پاس سے ایک عورت گزری جس کی نسبت لوگ کہتے تھے کہ اس نے چوری کی اور زنا کیا اور اس پر حد جاری کی گئ اس کود کھے کرنے بچکی ماں نے کہا خدایا میرے بیچ کو ایسانہ کرنا بیچ کے نے کہا کہ خدایا مجھے ایسا ہی کرنا بین کر ماں کو خصہ آیا اور نیچ کو بچھے خت الفاظ کے بچے بولا وہ خوبصورت مرد بڑا ظالم تھا میں نے نبیس چاہا کہ میں اس کے مثل بنوں اورعورت جس کو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے چوری کی اور زنا کیا وہ سب غلط ہے۔ اس عورت نے نہ زنا کیا اور نہ چوری کی بیلوگوں کا اس پر مار وہ تی اس کی طرح میں ہوں بیل کہ اس کے مثل بنوں لیمن اس کی طرح کہا کہ میں اس کے مثل بنوں لیمن اس کی طرح کا یہ مقصود نہ میں اس عورت کی طرح تہمت اور بلا پرصر کروں اور خدا تعالیٰ کی کفایت اور حمایت پر نظر رکھوں معا ذاللہ اس کی طرح تہمت اور بلا میں جتل ہوں بلکہ اس کا مقصود یہ تھا کہ آگر من جانب اللہ کو کی اجتلاء میں اس عورت کی طرح تہمت اور بلا میں جتل ہوں بلکہ اس کا مقصود یہ تھا کہ آگر من جانب اللہ کو کی اجتلاء میں اس عورت کی طرح تہمت اور مصیبت اور بلا میں جتل ہوں بلکہ اس کا مقصود یہ تھا کہ آگر من جانب اللہ کو کی اجلاء میں اس میار وشا کر ہوں۔

اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں جن سے کرامات اولیاء کاحق ہونا ثابت ہے اس لئے تمام اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ کرامات الاولیاء یعنی اولیاءاللہ کی کرامتیں حق ہیں۔

وَتَحْسَبُهُمُ اَيُقَاظًا وَّهُمُ رُقُوْدٌ ۗ وَّنُقَلِّبُهُمُ ذَاتَ الْيَبِيْنِ وَذَاتَ الشِّبَالِ ۗ وَكَلْبُهُمُ اور تو سمجھے وہ جاگتے بیں اور وہ سو رہے ہیں اور کروٹیس دلاتے ہیں ہم ان کو داہنے اور بائیس اور کتا ان کا اور تو جانے وہ جاگتے ہیں اور وہ سوتے ہیں۔ اور کروٹ دلاتے ہیں ہم ان کو داہنے اور بانکیں۔ اور <sup>کیّ</sup> ان کا بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ الطَّلَعْتَ عَلَيْهِمُ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمُ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمُ بمار رہا ہے اپنی بایں چوکھٹ پر اگر تو جھانک کر دیکھے ان کو تو پیٹھ دے کر بھاگے ان سے اور بھر جائے تھے میں ان کی پار رہا ہے اپنی با ہیں چوکھٹ پر۔ اگر تو جھا تک دیکھے ان کو تو پیٹے دے کر بھاگے ان سے اور بھر جادے تجھ میں ان کی رُعْبًا ﴿ وَكَنْلِكَ بَعَثْنُهُمُ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمُ ﴿ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمُ كُمُ لَبِثُتُمُ ﴿ دہشت فل اور ای طرح ان کو جا دیا ہم نے کہ آپس میں پوچنے لگے ایک بولا ان میں کتنی دیر تھبرے تم وہشت۔ اور ای طرح ان کو جگا دیا ہم نے کہ آپس میں گے پوچھے۔ ایک بولا ان میں کی دیر تفہرے تم۔ قَالُوا لَبِثُنَا يُومًا أَوْبَعْضَ يُومِ ﴿ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُتُمْ ﴿ فَابُعَثُوۤا أَحَدَكُمُ بولے ہم تھہرے ایک دن یا ایک دن سے کم بولے تمہارا رب ہی خوب جانے جتنی دیرتم رہے ہو اب بھیجو اپنے میں سے ایک کو بولے ہم مخبرے ایک دن یا دن سے کم۔ بولے، تمہارا رب بہتر جانے جتی دیر رہے ہو۔ اب بھیجو اپ میں سے ایک کو، بِوَرِقِكُمْ هٰنِهَ إِلَى الْبَهِينَةِ فَلْيَنْظُرُ آيُّهَا آزَلَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِّنْهُ یہ روپیہ دے کر اپنا اس شہر میں پھر دیکھے کونیا کھانا ستھرا ہے مو لائے تہارے پاس اس میں سے کھانا یہ روپیے لے کر اپنا اس شہر کو، پھر دیکھے کونیا سقرا کھانا، سو لا دے تم کو اس میں سے کھانا، وَلْيَتَلَطُّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَلَّا ﴿ إِنَّهُمُ إِنْ يَّظُهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ أَوْ اور نرمی سے جائے اور جتا نہ دے تہاری خبر کسی کو وہ لوگ اگر خبر پالیں تہاری پتھروں سے مار ڈالیں تم کو یا اور نری سے جاوے اور جنا نہ وے تمہاری خبر کسی کو۔ وہ لوگ اگر خبر پاویں تمہاری، پھراؤ سے ماری تم کو یا و 1 کہتے ہیں سوتے میں ان کی آ تھیں کھلی رہتی تھیں اور اس قدر طویل نیند کا اثر ان کے ابدان پر ظاہر نہیں ہوا۔ اس سے کوئی دیکھے توسمجھے ماگتے ہیں اور ت تعالیٰ نے ان لوگوں میں شان میت و جلال اور اس مکان میں دہشت کھی تا کہ لوگ تماشہ ند بنائیں کہ وہ ہے آ رام ہول ۔ان کے ساتھ ایک تمتا کھی لگ گیا تھا۔ اس پر بھی صحبت کا کچھاٹر پہنیا ورصد یوں تک زندہ رومیا۔ اگر چریح ارکھنا برائے کی لاکھ بروں میں ایک بھا بھی ہے۔ ولله ذی السعدی الشير ازی يسر نوح بابدال بلمشست خاندان نبوش گم شد مگ اصحاب کہن روزے چند سے نیکال گرفت مردم شد

یُعِیْدُو کُمْ فِی مِلْیَهُمُ وَلَنْ تُفَلِحُوا إِذًا اَبَدا ﴿ وَكُذَٰلِكَ اَعُتُونَا عَلَیْهِمُ لِیَعُلَمُوا اَقُ لِولَا لِی مِن اور تب تو بھا نہ ہوگا تہارا بھی فل اور ای طرح خرظامر کردی ہم نے ان کی تاکہ لوگ بان لیں کم النا چیریں تم کو اپنے دین میں، تب بھلا نہ ہو تمہارا بھی۔ اور ای طرح خرکھول دی ہم نے ان کی تا لوگ جانیں کہ وَعُکَ اللّٰهِ حَدِّی وَ اَنْ السَّاعَةَ لَا رَیْبَ فِیْهَا اللّٰ اِذْ یَتَنَازَعُونَ بَیْنَهُمُ اَمْرَهُمُ فَقَالُوا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ کَا وَمِدُهُ مُنِي اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا وَمِدُهُ مُنِي اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا وَمِدُهُ مُنِي اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا وَمِدُ مُنْ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا وَمِدُ اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا وَمِوْ مُنْ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کُلُولُولُولُولُولُهُ کَا اللّٰهُ کَا ک

وعده الله كا شيك ب، وه كمرى آنى، ال مين وهوكا نين دب جمر رب سے اپن بات پر، پر كنے كے، ابْنُوا عَلَى آمُرِ هِمُ لَنَتَخِذَنَّ الْمُنْ وَالْمَا عَلَى آمُرِ هِمُ لَنَتَخِذَنَّ الْمُنْ وَالْمَا مُؤْمُ لَنَتَخِذَنَّ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الل

بناؤ ان پر ایک عمارت ان کا رب خوب جانتا ہے ان کا حال بولے وہ لوگ جن کا کام غالب تھا ہم بنائیں گے ان کی بگر بناؤ ان پر ایک عمارت۔ ان کا رب بہتر جانے ان کو۔ بولے جن کا کام زبر تھا، ہم بناویں گے ان کے مکان

برس من المرح ابنی قدرت سے اتنی کمی نیندسلایا تھا، ای طرح بروقت جگادیا۔ اٹھے تو آپس میں مذاکرہ کرنے لگے کہ ہم کتی دیرسوتے ہوں گے؟ بعض نے کہا "ایک آ دھدن "یعنی بہت کم۔ دوسرے بولے کہ (اس بے فائدہ بحث میں پڑنے سے کیافائدہ؟) یہ تو خدا ہی کے علم میں ہے کہ ہم کتی مدت ہوتے ۔ اب تم ایک آ دھدن "یعنی بہت کم۔ دوسرے بولے کہ (اس بے فائدہ بحث میں پڑنے سے کیافائدہ؟) یہ تو خدا ہی کے علم میں ہے کہ ہم کتی مدت ہوتے ۔ اب تم ایک آ دھدن " یعنی بہت کم۔ دوسرے بولے کہ (اس بے فائدہ بحث میں پڑنے سے کیافائدہ کے موان آ نااور اپنا کام کرد۔ ایک آ دی کو یہ دو پید دے کہ شہر والے کو ہمارا پتہ نہ لگے، ورید بڑی سخت خرا بی ہوگی۔ اگر ظالم بادشاہ کو پہتہ جل گیا تو ہم کو یا سنگرار کیا جا بحر واکراہ ہواولو دین جی سے بایا ہوا تو جوانا گو بجر واکراہ ہواولو دین جی سے بایا جا تھا گا۔ کیونکہ دین جی سے پھر جانا گو بجر واکراہ ہواولو دین جی سے بایا جاتے گا۔ العیاذ باللہ ایرا ہوا تو جوانا گا کام نہیں جو سکتے گی۔ کیونکہ دین جی سے پھر جانا گو بجر واکراہ ہواولو دین جی سکتان کا کام نہیں جو سکتا

العزم مومنين كاكام نبيس بوسكتا

(تنبیه) میرے زدیک "یَوْها اَوْبَعْضَ یَوْم "مُحْقَقیل مدت سے کنایہ ہے۔ نیندسے اللہ کراتی طویل مدت بھی ان کوقیل محول ہوئی۔ بج ہے مرد اور سوتا برابر ہے "یَوْمَا اَوْبَعْضَ یَوْمٍ" کا حرف "اَوْ " کے ساتھ استعمال ایرا بھو جیسے سورۃ مؤمنون میں ہے ﴿ کَفُر لَمِ ثُنْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَلَدَ سِینَیْنَ قَالُوا لَبِثُنَا یَوْمُا اَوْبَعْضَ یَوْمِ فَسُنَلِ الْعَادِیْنَ ﴾

(تنبیہ) بعض نے ﴿إِذْ یَتَنَازَعُونَ بَیْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا اَبْنُواْ عَلَیْهِمْ بُنْیَانًا﴾ کامطلب یرلیا ہے کو تعالی نے اصحاب کہف کے مال ہے اوگوں کو اس وقت آگا وہ کہ نہ کا محاب کہف کے مال ہے اوگوں کو اس وقت آگا وہ کیا جب کے معلق پر ہے اور جھڑے ہورے تھے کہ وہ چند فوجوان جنہیں مدت وراز سے سنتے آگے ہیں کہ یک اس سے اوگوں کو اس وقت آگا ہوں گئے ہوں گے؟ اس خانب ہوگئے جوں گے؟ اس خانب ہوگئے جوں گے؟ اس مرک کر برابر ہو گئے ہوں گے؟ اس مرک کو کہ کہتا تھا و ور اِلْجُونیال ظاہر کرتا تھا کہ دفع تی تعالی نے حقیقت سے یہ دواٹھا دیا۔ اور سباختا فات ختم کر دیے۔

https://toobaafoundation.com/

# عَلَيْهِمُ مَّسُجِدًا۞

#### پر عبادت خانه فی ل

#### يرعبادت خانه

## بقيه قصه مذكوره

عَالَجَاكَ: ﴿ وَتَحْسَبُهُمُ آيَقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ... الى ... لَنَتَّخِلَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴾

اوراس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات کی حفاظت کا ایک سامان یہ کیا کہ اے دیکھنے والے اگر تو ان کو دیکھنے و ان کوجا گتا ہوا خیال کرے حالانکہ وہ سور ہے ہیں خواب میں غرق ہیں اور اس نیند کی حالت میں ہم ان کی کروٹیس بدلتے رہتے ہیں مجھی وائمیں طرف اور مبھی بائمیں طرف تا کہ ذمین ان کے جسموں کو نہ کھا جائے اور ان کا کتا غار کی دہلیز پر اپنی دونوں بانہیں پیارے پڑا ہے ابن کثیر میں ہے ذکر کیا ہے کہ یہ کتا ان میں سے کسی کے شکار کا تھا اور اس کتے کا نام قطیمر تھا کتے ہیں کہ وہ کتا بہشت میں جائے گا۔

سگ اصحاب کہف روزے چند کے نیکاں گرفت مردم شد! یتوغار کے اندران کی زندگی کی حفاظت کی کیفیت کابیان ہوا۔اور باہر کے دشمنول سے ان کی حفاظت کا بیسامان کیا کہ آس غار میں رعب اور جلال اور ہیبت کی یہ کیفیت پیدا کردی کہ اے دیکھنے والے اگرتو ان کوجھا نک کر دیکھے تو تو النے یاؤں ان سے پشت پھیر کر بھاگے اور ان کی رعب اور ہیبت سے تو بھر دیا جائے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پرایک ہیبت اور ۔ میں میں میں کہ کوئی ان کے قریب نہیں جاسکتا اور نہ کوئی ان کوچھوسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میں بید دہشت اور ہیبت اس لیےرکھ دی کہلوگ اس جگہ کوتما شانہ بنالیں اور ان کے آرام میں مخل نہ ہوں اپنی قدرت سے ان کی وربانی کے لئے دروازہ یرایک کتا بھلا دیا جوان کی طرح وہ بھی صدیوں تک سوتا رہا اور کروٹوں کا بدلنا زمین سے حفاظت کے لئے تھا اور بیرخداداد رعب وجلال دشمنوں سے حفاظت کے لیے تھا کہ کوئی ڈشمن اندر نہ جاسکے بادشا ہوں کی ڈیوڑھی پر پہرہ اور پہرے دار ہوتا ہے جواجنبی آ دمی کواندرجانے ہے روکتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر ہیبت اور جلال کا پہرہ قائم کر دیا کہ کی شخص کواندرجانے کی ہمت ہی نہ ہواور ظاہری طور پر غار کے منہ پر ایک کتا بھی بٹھلا دیا تا کہ اجنبی آ دمی کو آنے جانے سے روک دے اور جس فل یہ پر نہیں کہ اس کے بعد اصحاب کہف زندہ رہے یا انتقال کر گئے؟ انتقال ہوا تو کب ہوا، زندہ رہے تو کب تک رہے یا کب تک رہیں گئے۔ بہر حال الم شہرنے ان کے مجیب وغریب احوال پر طلع ہو کر فرط عقیدت سے چاہا کہ اس غار کے پاس کوئی مکان بطوریاد گارتعمیر کردیں جس سے زائرین کوسہولت ہو۔ اس میں اختلا ف رائے ہوا ہوگا کی قسم کا مکان بنایا جائے۔اس اختلاف کی تفاصیل تو خدا ہی کومعلوم میں اور یہ بھی اس کے علم میں ہے کہ یہ تجویز ان کی موت کے بعد ہوئی یااس سے قبل دوبارہ بیند طاری ہونے کی مالت میں اورلوگول کو غارتک پہنچ کران کی ملا قات میسر ہو کی یا نہیں ۔ تاہم جوبار موخ اور ذی اقتدارلوگ تھے ان کی رائے یقرار پائی کہ غارکے پاس عبادت گاہتم پر کر دی جائے ۔ اصحاب کہف کی نسبت بجزاس کے پکے مومداد متقی تھے بھنی طور پرنہیں کہا جاسکا کہ مس نی کی شریعت کے پیرو تھے لیکن جن لوگوں نے معتقد ہو کر دہاں مکان بنایاد و نساری تھے۔ ابوحیان نے " بحرمجیدا" میں اصحاب کہت کا مقام تعین کرنے کے لیے متعددا قوال نقل کیے ہیں۔ من شاء فلیر اجعہ۔

طرح ہم نے اپنی قدرت سے ان کوطویل مدت تک صحیح سالم اور ہر موذی سے ان کی حفاظت کی اسی طرح ہم نے سیکڑوں برس کے بعدان کوشی سالم نیند سے اٹھا یا اور خواب سے ان کو جگایا کہ باوجودا تناطویل عرصہ گزرنے کے ندان کے جم میں کوئی تغیر آیا اور ندان کے کپڑے پرانے ہوئے ۔ جس طرح کمال قدرت کے ساتھ ان کوسلایا تھا اسی طرح کمال قدرت سے ان کو جگایا تا کہ اس طویل خواب سے بیدار ہوکر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں جس سے اخیر میں ان پر خدا کی قدرت اور کا رحت و عنایت اور اس کی عطا کردہ کرامت منکشف ہوکہ حق تعالیٰ کی قدرت اور عنایت ایسی ہوتی ہے کہ مشاہدہ سے ان کے ایقان اور عرفان میں زیادتی ہواور خدا کی اس نعت کا شکر کریں۔

چنانچدان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنی مدت سوئے رہے قرائن سے ان کو بیم علوم ہواا در بی محول ہوا کہ ہم عادت سے زیادہ سوئے ہیں اس لیے بیسوال کیا انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے پچھ کم سوئے رہے چر پچھ قرائن اورآ ثارے ظاہر ہوا کہ ہم طویل مدت تک سوئے رہتو ہولے کہ تمہارا پروردگار ہی خون جانتا ہے جتن مدت تم سوئے رہے خیراب اس بات کوچھوڑ واس بیکار گفتگو سے کیا فائدہ اپنے کام کی بات کرو پستم تو اپنے میں سے ایک آ دمی کو بدروپیہ دے کرشہر کی طرف جیجو۔ پس و پخض وہاں جا کرویکھے کہ س دکا ندار کے پاس پاکیزہ اور حلال کھانا ہے پھراس سےوہ پاکیزہ اور حلال کھاناخرید کرتمہارے پاس لائے۔ یا کیزہ اور ستھرے کھانے سے مرادیہ ہے کہ وہ کھانا حلال اور اور طیب ہو بتوں کے نام پرذنج کیا ہوانہ ہو۔ کیونکہ بازار میں اکثر بتوں کے نام کا ذبیحہ بکتا تھااس لیے خریدنے سے پہلے تحقیق کرلینا کہ یہ کھانا بتوں کے نام پرتو ذیج کیا ہوانہیں۔ یا پیمطلب ہے کہ وہ کی مسلمان سے عضب کیا ہوانہ ہواور آنے اور جانے اور کام کرنے میں لطافت اور ہوشیاری اور زمی اور آ ہتگی کولمحوظ رکھے اور شہر والوں میں سے کسی کواپنی بابت شعور اور احساس بھی نہ ہونے دے کہ بیکون تخص ہے بعنی کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اہل شہر ہمارے حال سے آگاہ ہوجا نمیں کیونکہ اس میں ذرافتک نہیں کہ اگر وہ تم پر مطلع ہوجا ئیں تو وہ تم کوسئگسار کردیں گے یا جبراتم کواپنے مذہب میں داخل کرلیں گےاورا گرخدانخواستہ اییا ہوا توتم بھی فلاح نہ یا وَ گے اور کفر کی وجہ سے دائمی عذاب میں مبتلا ہوجا وَ گے۔ جبر اورا کراہ کی حالت لیس اگر چیذبان سے کلمہ گفر کہ لینا جائز ہے لیکن بکثرت ایسا ہو ہے کہ ابتداء میں جان بچانے کے لیے بادل نخواستہ زبان سے گفر کا کلمہ کہ دلیتا ہے گر جب دن رات کا فروں کے ڈریے نفر کے اقوال واعمال کرنے پڑتے ہیں تو رفتہ رفتہ دل سے کفر کی کراہت اور نفرت کم ہوتی جاتی ہے بالآخر دل کفریر جم جاتا ہے۔

چنانچہ واقعات اس کے شاہد ہیں کہ ابتداء میں کوئی مسلمان کا فروں کے دباؤسے ان میں شامل ہو گیا اور دنیا وی مسلمان کا فروں کے دباؤسے ان میں شامل ہو گیا اور دنیا کہ اور منافع کے پیش نظر ان کے ساتھ ہو گیا۔ بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ رفتہ رفتہ انہی جیسا ہو گیا اللہ ہم انبی اسالک ایمانا لایو ید: اور اگر بالفرض پیخض محض ظاہرا کا فروں کے ساتھ رہا اور دل سے ان سے تنظر رہا اور بیز ار رہا تو اس طرح سے پیخض تو دنیا سے ایمان سلامت لے گیالیکن آنے والی نسل تو ان کے ظاہر کا اتباع کرے گی اور ظاہر او باطنا ملت کفر میں واض ہوجائے گی جیسا کہ آج کل بھارت میں فتنہ بریا ہے اللہ بناہ میں رکھے۔ اور جس طرح ہم نے اپنی کمال قدرت سے ان کو جس سا یا اور جگایا اس طرح ہم نے اپنی کمال قدرت سے ان کو سلایا اور جگایا اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال پر مطلع فر مایا تا کہ لوگ اس واقعہ سے جان کیس اور یقین کرلیں کہ ب ملایا اور جگایا اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال پر مطلع فر مایا تا کہ لوگ اس واقعہ سے جان کیس اور یقین کرلیں کہ ب

قیک اللہ کا وعدہ بعث اور حشر ونشر کے بارے میں بالکل سی اور درست ہاں لیے کہ اتنے عرصہ دراز تک ان کو و ناور جا گنام نے اور قیامت کے دن اٹھنے ہے بڑی مشابہت رکھتا ہے اور تیقین کے ساتھ جان لیں کہ قیامت کے قائم ہونے میں ذراخک نہیں وہ ضرور ہونے والی ہے۔ اور جمخص اپنے اس جسم کے ساتھ اٹھا یا جائے گا اس زمانہ کے لوگوں کو قیامت کے بارے میں شک بیدا ہو گیا تھا کوئی اس کا افکار کرتا اور کوئی اس کا اقر ار کرتا اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعہ بیدائی کو قیامت کی ایک نشانی بنایا کہ جولوگ حشر کے مشکر ہیں وہ جان لیں کہ جو خدااصحاب کہف کی تو فی اور قبض ارواح یعنی جان نکا لئے قیامت کی ایک نشانی بنایا کہ جولوگ حشر کے مشکر ہیں وہ جان لیں کہ جو خدااصحاب کہف کی تو فی اور قبض ارواح یعنی جان نکا لئے کے بعد نیمندگی حالت میں تین سونو (۹۰ می) ہرس تک ان کے بدن کو زندہ بلاتغیر کے قائم اور محفوظ رکھنے اور دوبارہ ان کے نفوس اور ارواح کوان کے ابدان میں واپس کرنے پر قادر ہے۔ وہ بارہ ان میں روح ڈالنے اور زندہ کرنے پر قادر ہے۔

بیش قدرت کارها دشوار نیست عجز را با قدرت حق کار نیست خلاصہ کلام یہ کہ حق تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو اصحاب کہف کے اس حال سے اطلاع دی جب وہ آپس <u>میں اپنے دین کے بارے میں جھگڑر ہے تھے</u> کہ قیامت ہوگی یانہیں بعض اس کو ثابت کرتے تھے اور بعض اس کے منکر تھے کہ اعادہ معدوم کا کیوں کر ہوگا۔ پس اللہ تعالٰی نے اصحاب کہف کو ظاہر کر کے منکرین قیامت پر جحت قائم کردی اور بیرظاہر کردیا کہ قیامت قائم ہوگی اور حشر روح اور جسم دونوں ہی کا ہوگا۔خلاصہ کلام یہ کہ تنازع سے حشر ونشر اور قیامت کے بارے مين زاع اوراختلاف مراد ہاور بعض علاء يركمتے ہيں ﴿ إِذْ يَكَنَا زَعُونَ بَيْنَا مُمْ اَمْرَ هُمْ ﴾ مين زاع سے غار كے بارے میں نزاع اور اختلاف مراد ہے اور مطلب ہے ہے کہ جب اصحاب کہف کا حال ظاہر ہو گیا تولوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ یہاں بطور يادگاركوئي عمارت بناوين چاہئے اور جواہل ايمان تھے اور غالب تھے وہ يہ كہتے تھے اس جگه كوئى عبادت خانه بناوينا چاہے۔جیبا کہ آئندہ آیت میں ارشاد ہے ہیں جب اہل کہف کا حال ظاہر ہوگیا تولوگ کہنے لگے کہ ان کے غار پر کوئی عمارت بنوا دواس عمارت سے مقصود یا تو پیتھا کہ غار کا منہ بند ہوجائے اور ان کی لاشیں محفوظ ہوجا سی یا بطور نشانی ان کی یا دگار قائم کرنا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ اصحاب کہف کے احوال کے بارے میں گفتگو کرتے رہے پھر جب کوئی تحقیقی بات معلوم نہ ہوئی تو تھک کریہ کہا کہ ان کا پروردگار ہی ان کے سیخ حال کوخوب جاننے والا ہے غرض پہرکہ کی نے بچھ کہااور کس نے کچھ بالآخر جولوگ اپنی بات میں غالب رہے لعنی بیدروس اوراس کے اصحاب تو انہوں نے بیکہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنائمیں کے بعنی ایک عبارت خانہ بنائمیں گے تا کہ لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ بیلوگ خدائے وحدہ لاشر یک لہ کے عبادت گزار بندے تھےمعبود نہ تھے ۔موحد تھے مشرک نہ تھےاوران کی عبادت کے مناسب بھی یہی ہے کہان کی بارگاہ میں مسجد یعنی عبادت خانہ بنادیا جائے ۔قبروں کوسجدہ گاہ بنانا ناجائز اور حرام ہےادر قبروں کے قریب مسجد بنانا جائز ہے معاذ الله ۔مسجد بنانے سے پیغرض نبھی کہلوگ ان کی قبروں کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کریں بلکہ غرض بھی کہ صالحین کے قرب وجوار میں ایک عبادت خانہ بنادیا جائے تا کہ لوگ ان کی طرح عبادت کیا کریں اور دہاں نمازیں پڑھا کریں اور ان کے قرب سے برکت حاصل کریں اورجس طرح اہل کہف بعث ونشور اور قیامت کے قائل تھے ای طرح لوگوں کو چاہئے کہ مجد میں ہ

کراللہ کی عبادت کریں اور آخرت کی تیاری کریں اہل کہف کے ظاہر ہونے پرمونین غالب ہوئے جوحشر ونشر اور قیامت کے قائل تھے۔اس لیےان کی رائے میہ ہوئی کہان کی یادمیں مسجد نبوی جائے جو آخرت کا باز ارہے عبادت گز اربندوں کی یادگار میں ان کے قریب مسجد بنادینا مناسب ہے جس میں دن رات اللہ کی عبادت ہوتی رہے۔

# ذ کرقول دیگرر د تفسیر آیت مذکوره

اوربعض علاء یہ کہتے ہیں کہ ﴿إِذْ یَتَدَّازَ عُوْنَ بَیْنَا کُوْ اَمْرَ هُمْ ﴾ میں تنازع دربارہ حشر ونشر مرادنہیں بلکہ اصحاب کہف کی موت اور حیات کے بارے میں نزاع مراد ہے۔ امر هم کی ضمیر اصحاب کہف کی طرف راجع ہا اور مطلب یہ ہہ ہہ کہ ہوگئے اور اصحاب کہف اپنی جگہ پر چلے گئے تو لوگوں میں اختلاف ہوا کہ اصحاب کہف وفات پا گئے یا حسب سابق دوبارہ سو گئے کہ اسو گئے اور اس نے کہا وفات پا گئے اور اس بابق دوبارہ سو گئے کہ اسو گئے اور اس کے اور اس کی اس گئے گئے ہوگئے یا حسب سابق دوبارہ سو گئے کہا سو گئے اور اس کے کہا وفات پا گئے کھر اس کو ان کا صحیح بارے میں گفتگو کرتے رہے جب حقیقت حال منکشف نہ ہوئی تو تھک کر کہد دیا ﴿وَرَبُّ ہُومُ اَعْلَمُ عِلَمُ کُونُ یا دگار قائم کی جائے۔ اس معلوم ہے لہٰ ذات یہ میں تنازعہ سے بیا ختلاف مراد ہے کہ وہ غارمیں جا کر دوبارہ سو گئے یا وفات پا گئے پھر اس نزاع سے فارغ ہوئے تواس فکر میں پڑے کہ ان کی کوئی یا دگار قائم کی جائے۔

امام قرطبی مینید فرماتے ہیں کہ اس بیداری کے بعد اصحاب کہف کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ وفات پاگنے اور مرکر فنا ہوگئے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سوگئے اور ہنوز خواب استراحت میں ہیں اور ان کے اجہام محفوظ ہیں قیامت کے نزدیک جب حضرت عیسیٰ علینی آسان سے نازل ہوں گے اس وقت وہ بیدار ہوں گے اور غارے تکلیں گے اور عیسیٰ علینی آبان کے مردگار بنیں گے جیسا کہ ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے اور پھر قیامت سے پہلے ان کی موت آئے گی۔ (دیکھوتنے قرطبی:۱۰/۸۵)

حافظ عسقلانی میشد فرماتے ہیں کہ بیضعیف حدیث تفسیر ابن مردویہ میں عبداللہ بن عباس رکھ اسے مروی ہے والله اعلمہ ( دیکھوفتح الباری:۲۸ ۲۸)

بہرحال کی حدیث سے پہیں معلوم ہوسکا کہ اصحاب کہف اس واقعہ کے بعد زندہ رہے یا انتقال کر گئے اور انتقال کر سے اور انتقال کر گئے اور انتقال کب ہوا اور اگر زندہ رہے تو کب تک رہے اور کب تک رہیں گے واللہ اعلم۔ نیز بیام بھی اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اصحاب کہف کسی نبی کی شریعت کے تبعی کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسی ملیسا کے بیرو تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ عسی ملیسا سے کہنے کر رہے ہیں واللہ اعلم۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب باد شاہ کواصحاب کہف کا حال معلوم ہوا تو ارکان دولت کوساتھ لے کرغار پر پہنچا پہلے وہ مخض غار کے اندر گھسا جو کھانا لے کرآیا تھا مگر پھراندر سے باہروا پس نہ آیا۔ باد شاہ نے بہت کوشش کی کہ اندر جاکر تلاش کر ہے مگر قضاء وقدر نے راستہ بھلا دیا اور کوئی اندر نہ جاسکا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ باد شاہ مع ساتھیوں کے اندر داخل ہوا اور غاروالوں سے جاکر ملااوران کو مگلے لگایا اور باہر آنے کے بعداس غار کا منہ بند کرادیا اور بطوریا دگار وہاں ایک مسجر تقمیر کرادی۔

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمُ كَأَبُهُمُ وَيَقُولُونَ جَمْسَةٌ سَادِسُهُمُ كَأَبُهُمُ دَجُنَّا الله يَكُ كَبِيلَ كَي وَ بِاغَ بِن كَبِن الله يَكِ كَبِيلَ كَي وَ بِاغَ بِن لا لا كا برون نان الله يَكُ كَبِيلَ كَي وَ بِاغَ بِن اور جِنا ان كا كَنْ بن ويجه نان الله يَكُ كَبِيلَ كَي وَ بِاغَ بِن اور جِنا ان كا كَنْ بن ويجه نان الله يَكُ كَبِيلَ كَي وَ بَانَ بِيلَ كَبَيْلُ وَ يَكُونُونَ سَبْعَةٌ وَّ قَامِنُهُمْ كَانُبُهُمْ الله وَ يَكُ كُن الله وَ يَكُونُونَ سَبْعَةٌ وَ قَامِنُهُمْ كَانُبُهُمْ الله وَ يَنْ بَي اور عِنا ان كا كَنْ مَن يوكُ بَي بَي اور عَنا ان كا كَنْ وَكُونُ وَيَعْمُ مَّا يَعْلَمُهُمْ وَلَي وَيَعْمُ مَا يَعْلَمُهُمُ كَالْبُهُمُ وَاللّهُ وَلَا تَنْ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ ال

و گُلُ عَلَى اَنْ يَهُلِ لِيَنِ وَ فِي اِلْكُورِ اِلْ اِلْكُورِ اِلْكُورِ اِلْكُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وسے سے کوئی اس قسم کی غیر معتد برباتوں میں زیادہ چھگڑنالا عاصل ہے۔عدد کے معلوم ہونے سے کوئی اہم مقسم متعلق نہیں مِتنی بات خدائے بتلادی اس سے زیادہ محقیق سے کوئی اہم مقسم متعلق نہیں مِتنی بات خدائے بتلادی اس سے زیادہ محقیق کے در ہے ہونایا جس قدر تر دید خدا تعالی کر چکا اس سے زیادہ چھگڑنا اور تر دید کرنا فضول ہے ۔ابن عباس رضی الڈ عنہما نے فرمایا میں الفیل لوگوں میں سے ہوں (جنہوں نے سیاق قرآئی سے معلوم کرلیا کہ )اصحاب ہمیت مات ہی تھے ۔ کیونکہ تی تعالیٰ نے پہلے دوقول کو "رجہ آبال نعیب " فرمایا ، تیسر سے میں و فاحین کے ساتھ نہیں فرمایا ۔اس کے علاوہ وہ اسلوب بیان بھی بدلا ہوا ہے پہلے دونوں جملوں میں "وادعطفت" مذتھا، تیسر سے میں و فاحین کے فیصف کے ساتھ لانے سے گویا اس کے علاوہ نے اس کی تائید میں یہ جس کہ ہا ہے کہ اس کے علاقہ اس کے علاقہ کرتھ تین تاکین کا چرد دسر سے قالُوا رَبُّ کُمُ اَعْلَمُ اللہ سے اس کے عوالم از کم تین تاکمین کا چرد دسر سے قالُوا رَبُّ کُمُ اَعْلَمُ اللہ سے اس کے علاوہ دیا یہ کے علاوہ دیا ۔

ت اصحاب کہف کا قصہ تاریخی تمابوں میں نادرات میں لکھا تھا، ہرکمی کو کہاں خرہو کئی مشرکین نے یہود کے مکھانے سے صرت سے بوچھا مقصود آب النه علیہ وسلم کی آ زمائش تھی جنورا کرم کی النه علیہ وسلم نے وعدہ کمیا کہ کل بتاؤں گا۔اس بھروسہ پرکہ جرائیل آئیس محتود ریافت کر دول گا۔ جرائیل ہندرودا سِنِيْنَ وَازْ ذَادُوُا تِسْعًا ﴿ قُلِ اللّٰهُ أَعُلَمُ بِمَا لَبِثُوا اللّٰهُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ السَّلِي وَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اعْلَمُ بِمَا لَبِيثُوا ، لَهُ غَيْبُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ اللَّهِ اللَّهُ اعْلَمُ بِمَا لَا يُركِّن اللَّهُ الللَّ

تین سو برس اور اوبر سے نو۔ تو کہد، اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے۔ ای پاس ہیں جھیے بھید آسان اور زمین کے۔

اَبْصِرْ بِهِ وَاسْمِعْ ﴿ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهُ آحَدًا ال

کیا عجیب دیکھتا اور سنتا ہے قال کوئی نہیں بندول پر اس کے سوائے مخار اور نہیں شریک کرتا اینے حکم میں کسی کو قال عجب دیکھ سنتا ہے۔ کوئی نہیں بندول پر اس کے سوا مخار۔ اور نہیں شریک کرتا اپنے تھم میں کسی کو۔

ذكرا ختلاف الل كتاب درباره شاراصحاب كهفّ

وَالْفَاكُ: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلْقَةٌ رَّابِعُهُمْ ... الى ... وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ آحَدًا ﴾

گزشتہ آیات میں لوگوں کے نزاع اور اختلاف کا ذکر فرما یا اب ان آیات میں لوگوں کے دوسرے نزاع کو بیان کرتے ہیں وہ خود اصحاب کرتے ہیں اور بطور امتحان آپ مگالی سے سوال کرتے ہیں وہ خود اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں مختلف ہیں چنانچے فرماتے ہیں۔

عنقریب اہل کتاب یہ قصہ س کران کی تعداد کے بیان کرنے میں اختلاف کریں گے بعض توہیکہیں گے کہ دہ تین

آدی تھے اور چوتھاان کا کہا تھااور بعض یہ ہیں گے کہ وہ پانچ آدی تھے چھٹاان کا کہا تھااور یہ دونوں گروہ بے تحقیق باتیں کر رہے ہیں۔ انگل رہے فا کہا ہے۔ ای طرح یہ دونوں قول انگل پچواور نا قابل اعتبار ہیں۔ انگل کے تیر چلا رہے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ سات آدی تھے آٹھوال ان کا کہا تھا۔ اے نبی مُثَالِثَمُ آپ ان اختلاف کرنے والوں سے کہ دیج کہ میرا برور دگاران کی شار کوخوب جانتا ہے کہان اقوال میں سے کون ساقول سے کے میرا برور دگاران کی شار کوخوب جانتا ہے کہان اقوال میں سے کون ساقول سے کے میں سب غلط ہیں اور بعض میں اند علیہ وسلم نہایت مُرسین ہوئے مشرکین نے نہنا شروع کیا۔ آخریہ قعد لے کرآئے اور پچھے نے کہ آئر مند کی بات کے متعلق بغیر "ان شاء اللہ" کے وعدہ نہ کرنا چاہے۔ اگر ایک وقت بھول جائے تو پھر یاد کر کے کہد لے۔ اور فر مایا کہ امید رکھ کہ تیرا در جداللہ اس سے زیادہ کر سے میں الدعیہ دسلم کی حفاظت فر مائے اور کامیاب کرے میں کہ نارثور کے قعد میں ہوا۔ یا داقعہ کہ منہ نے دواجہ آپ میل اللہ علیہ دسلم کی حفاظت فر مائے اور کامیاب کرے میں کہ نارثور کے قعد میں ہوا۔ یا داقعہ کہ منہ نے دواجہ آپ میل اللہ علیہ دسلم کی حفاظت فر مائے اور کامیاب کرے میں کہ نارثور کے قعد میں ہوا۔ یا دواجہ کو میں بیاں کرائے۔

فل یعنی شمسی حساب سے پورے تین سوسال کھوہ میں سوتے رہے اور قمری حساب سے نو سال زیادہ ہوئے (مہینوں اور دنوں کی محورمحموب نہیں کی مینیں) یا تین سوسال کے بعد ممکن ہے قدرے نیندسے چوئیے ہوں بھرسو گئے اور نو سال تک سوتے رہے یعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ تین سونو سال جا محنے کے بعد سے عہد نبوی ملی اللہ علیہ دسلم تک کی مدت بیان نرمائی یعنی لوگوں سے مل ملاکر پھرسورہے جس کو آپ کی اللہ علیہ دسلم کے زمانہ تک اتناع مدگز راواللہ اعلم۔ (کلیفہ) ہمارے زمانہ میں صوبہ زیشوان میں ایک شخص دوسوباون سال کی عمر رکھتا ہے۔ چوہیسے یں شادی انھی مال میں کی ہے۔

فل جتنی مدت موکرو ، جامے تھے، تاریخ والے کئی طرح بتاتے تھے ۔سب سے ٹھیک و ، بی ہے جواللہ بتائے ۔ آسمان وزیین کے تمام پوٹید ورازاس کے علم میں بیں یو کی چیزاس کی آ کھے سے اوجمل نہیں ۔

فسل یعنی جس طرح اس کاعلم محیط ہے،اس کی قدرت واختیار بھی سب پر حاوی ہے۔ جیسے غیوب سموات وارض کے علم میں اس کا کوئی شریک نہیں،اختیارات وقد رت بیں بھی کوئی سہیم وشریک نہیں ہوسکتا۔

آن کی شارکو بہت تھوڑے آ دمی جانتے ہیں کیونکہ ان کی تعیین ہے کوئی امر شرعی متعلق نہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت میں اس ان کی شار کو بہت تھوڑے آ دمی جانسے انتظاف کے متعلق کوئی صریح فیصلنہیں فرمایا مگر آیت سے بطور اشارہ یہ مفہوم ہوتا ہے کہ من وجہ تیسر اقول قدرے میں جے ہے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تیسر ہے قول کونقل کر کے اس کا رہنیں فرمایا بلکہ اس پرسکوت فرمایا۔ عبد اللہ بن عباس محالی ہے منقول ہے کہ وہ یہ فرمایا۔ ہے کہ وہ یہ فرمایا۔

پی آگریدلوگ اپنے اختلاف سے بازنہ آئیں تو آپ طافی ان کے بارے میں اہل کتاب سے بحث نہ سیجے مگر مرسری طور اس لیے کہ اول تعیین عدر پرکوئی دلیل نہیں اور اگر بالفرض معلوم بھی ہوجائے تو کوئی متعدبہ فائدہ بھی نہیں اور ان کے متعلق اہل کتاب میں سے بچھ پوچھے بھی نہیں جس قدر ضروری تھاوہ آپ طافی کا کہم نے بتلادیا اور غیر ضروری امر کی تحقیق میں پڑنا ہے کا رچیزوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔

شان نزول: .....مشرکین مکہ نے یہود کے سکھانے ہے آنحضرت مُلاہِمُمُ سے اصحاب کہف کا قصہ دریافت کیا آپ مُلاہُمُمُ نے فرمایا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا اوران شاءاللہ کہنا مجول گئے۔ آپ مُلاہُمُمُ کا خیال تھا کہ جبرئیل المین اللہ کہنا مجول گئے۔ آپ مُلاہُمُ کا خیال تھا کہ جبرئیل المین اللہ اللہ کہنا محدہ کیا کہ نہ آئے آپ مُلاہُمُمُ بہت مُمَكِّین ہوئے تب مِنْصل قصہ نزول وی کے بعد میں ان کو بتلا دوں گا۔ جبرئیل المین اللہ اللہ کی وعدہ کیا کریں توان شاءاللہ ضرور کہ لیا کریں۔ نازل ہوااورا خیر میں ہے آت تا تری آپ مُلاہُمُمُ جب کسی سے کوئی وعدہ کیا کریں توان شاءاللہ ضرور کہ لیا کریں۔

### جن کورتے ہیں سواان کوسوامشکل ہے

اتنی محول پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آئی جنانچ فرماتے ہیں اسے بی مَالِیْمُ آپ مَالِیْمُ کی کام کے متعلق ہرگزنہ کہا تیجئے کہ بیں اس کام کوکل کروں گا مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر خدانے چاہا تو کروں گا بغیراس کی مشیت کے پھی ہیں کرسکتا اس لیے کہ بندہ اپنے ارادہ اور اختیار ہیں مستقل نہیں بندہ کا اختیار اور بندہ کی قدرت، اللہ کی قدرت اور مشیت اور اختیار کے تحت ہے نداس کے برابر ہے نداس کے او پر ہے نیز بندہ کو خرنہیں کہ کل آئندہ کیا ہوگا معلوم نہیں کہ کل تک زندہ بھی رہے گا اور اگر زندہ بھی ہوتو معلوم نہیں کہ اس کام کو بھی کرسکے یا نہیں ۔ اس لیے ضروری ہے کہ "ان شاء اللہ "کہے اور جب ان شاء اللہ کہنا بھول جاؤ تو جب یا د آئے خواہ ایک سال کے بعد تو ان شاء اللہ کہ کرا ہے پر وردگار کو یا دکر لیا کروتا کہ گزشتہ غفلت اور بھول چوک کی تلافی ہوجائے اور یہ مطلب نہیں کہا گرطلاق وینے کے ایک سال بعد بھی ان شاء اللہ کہو گو خطلاق واقع نہ ہوگی اس لیے کہ اس تھم سے عقو داور معاملات کا مسکلہ بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ اللہ کے نام کی برکت اور اس کی مشیت پر فرکھنے کا مسکلہ بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ اللہ کے نام کی برکت اور اس کی مشیت پر فرکھنے کا مسکلہ بیان کرنا مقصود ہیں بان کرنا مقصود ہیں کہا مسکلہ بیان کرنا مقصود ہیں کہا کہ کرنے کا مسکلہ بیان کرنا مقصود ہیں کہا کہ کرنے کا مسکلہ بیان کرنا مقصود ہیں کہا کہ کہا کہ کہا تھوں کی کرکت اور اس کی مشیت پر فرکھنے کا مسکلہ بیان کرنا مقصود ہیں۔

## مقام اصحاب كهف

اصحاب کہف کا مقام متعین کرنے کے بارے میں حضرات مفسرین کرام و کالڈن نے متعددا قوال نقل کے ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ بیا دروم کے کسی پہاڑ کے اندروا قع ہے اور بعض کہتے ہیں کہ بلادموصل میں نینوی کے قریب کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب کہتے ہیں کہ وہ بلتاء کے شہروں میں کسی جگہہے۔ حافظ ابن کثیر مُواللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم

کواس غار کا پیتنہیں بتلایا کہ وہ کس ملک اور کس زمین اور کس شہر میں ہے کیونکہ اس سے ہمارا کوئی دینی اور د نیوی فائدہ متعلق نہیں شاید اس کے اخفاء میں اللہ کی کوئی حکمت اور مصلحت ہواگر اس کے بتلانے میں ہماری کوئی وینی یا دنیوی مصلحت اورمنفعت ہوتی تو اللہ اور اس کا رسول ہم کوضر ورخبر دیتے کہ وہ غارکہاں واقع ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس غار کی صفت اور حالت کی توخبر دے دی گراس کے مقام اور مکان کی خبرنہیں دی ۔ لہذا ہمیں اس کے دریے نہ ہونا چاہئے اور بعض مفسرین نے تکلف کیا اور اس بارے میں کچھ اتوال ذکر کیے جبیا کہ ابھی گزرے وہ سب تکلف ہیں واللہ اعلمه ( دیکھوتفیرابن کثیر: ۱۹۷۷)

امام رازی میشیغر ماتے ہیں کہ میچ ہوکہ اصحاب کہف کا مقام اور ان کی جگہ معلوم نہیں کہ کہاں واقع ہے اس لئے کہ بیہ بات عقل سے تومعلوم نہیں ہوسکتی کہ فلاں شخص کا مقام فلاں جگہ پر ہے اور اس کا مشاہدہ اور معا ئے بھی ممکن نہیں اس لئے کہ اللہ تعالی نے فرمادیا ہے کہ اس غار پر منجانب اللہ ایک رعب اور جلال ایسا ہے کہ ہیب کے مارے کوئی اس غار کے اندر داخل نہیں موسكتا حق تعالى كانى اكرم تالي كارشاد ٢ ﴿ لَوِ اطّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَهُ لِفُتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾ أكر آپ ناٹیٹی ان کوجھا نک کر دیکھیں تو ہیب کے مارے پشت پھر کر بھا گیں اور ان کی طرف سے خوف اور دہشت ہے بھر جائیں بس جب نبی کریم علیہ الصلوٰ ۃ والتسلیم ہیب اور جلال کی وجہ ہے اس غاربیں واخل نہیں ہو سکے تو اور کس کی مجال ہے کہ وہ اس غار میں داخل ہو سکے لہذا جو تحض سے کہے کہ میں یا فلال شخص اصحاب کہف کو غار میں ویچھ کرآیا ہوں تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ بیفاروہ غار نہیں جس کی حق تعالی نے قرآن کریم میں خبردی کیونکہ جب اس غارمیں جھا نکناممکن نہیں تو داخل ہوتا کیے مکن ہوگا غرض یہ کے عقل اور مشاہدہ ہے اس غار کومعلوم کرنا ناممکن ہے اور حق تعالیٰ نے اس غار کے مقام اور مکان کا کوئی یت نہیں دیا لہذا ثابت ہوا کہ اصحاب کہف کے مقام اور مکان کے علم کی کوئی راہ نہیں نے قتل سے اور نہ مشاہدہ سے اس بارے میں کوئی نص قرآنی اور ارشاد نبوی منافیظ موجود نہیں جس سے اس غار کا مقام معلوم ہو سکے تو اس کے علم کو اللہ کے حوالہ کرنا عاجـ والله اعلم وعلمه اتم واحكم - (ديموتفير • كبير: ٥٨ ٣٩٣)

اورآپ مُلْ فَيْمُ كهدد يجي كه اح ريش!تم اصحاب كهف ك قصدت تجب ندكرو مجصے خدا تعالى سے اميد بے كدوه میری اس امری طرف را ہنمائی کرے جورشداور صواب کے اعتبار سے اصحاب کہف کے قصہ سے بھی زیادہ عجیب وغریب ہو اورمیری نبوت کی قریب ترین دلیل ہو چنانچہ اللہ تعالی نے حسب وعدہ امید سے بڑھ کراصحاب کہف کے قصہ سے زیادہ واضح دلاكل نبوت اور برا بين رسالت آپ مُلَافِيم كوعطا كئے - كيونكه اصحاب كهف اور ذوالقرنين كا قصه جس كا انہوں نے سوال كميا تھاوہ اس اعتبارے آپ کی نبوت کی دلیل تھا کہ وہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبرتھی۔اللہ تعالی نے اصحاب کہف کے قصہ سے امام رازی مقام غار کے بارہ میں مختلف اتوال نقل کر کے لکھتے ہیں:

ثم قال القفال والذي عندنا لا يعرفن ذلك الموضع موضع اصحاب الكهف اوموضع آخر والذي اخبرناالله عنه وجب القطع به ولا عبرة بقول اهل الروم ان ذلك الموضع هو موضع اصحاب الكهف واقول العلم بذلك الزمان وبذلك المكان ليس للعقل فيه مجال وانما يستفاد ذلك من نص وذلَّك مفقود فثبت انه لا سبيل اليه اهـ (تفسير کېير:۲۹۳/۵) بڑھ کراور بہت ی غیبی خبریں جن کا زمانداصحاب کہف ہے بھی زیادہ قدیم ہوہ اور آئندہ ہونے والی باتیں آپ ٹاٹیٹا کو بذریعہ بتلائیں اور آپ ٹاٹیٹا نے ان غیبی خبرول کولوگوں کے سامنے بیان کیا جواصحاب کہف کے قصہ ہے کہیں بڑھ کر ہیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿ لِلْكَ مِنْ اَذْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهَا إِلَيْكَ مَا كُدُت تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبُلِ لَهُنَا ﴾۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ جب قریش کو اصحاب کہف کا قصہ من کر تعجب ہوا تو اللہ تعالی نے اپنے رسول کو تھم دیا کہ ان مشرکوں سے بیکہو کہ میری نبوت کا ثبوت کچھاس قصہ پر مخصر نہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ اس بڑھ کر مجھ کو نبوت کا ثبوت عطا کہ اگر یہ سے پنیمبر ہیں تو اس قصہ کو بیان کر دیں گے ور نہیں۔ اللہ تعالی نے بتلادیا کہ اگر یہ لوگ اس کے علاوہ کی اور شے کا آپ نا پینی سے سوال کریں گے جوآپ نا پینی کو معلوم نہ ہوگی تو اللہ تعالی بذریعہ وجی اس سے بڑھ کر آپ مالادے گا۔ آیت کی تیفسیر زجان و منظول ہے۔

یا بیمعنی ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالی نے آپ مُالِیْنِ کونصیحت فرمائی کہ اگلی بات کی بابت بغیران شاءاللہ کے وعدہ نہ کیا کریں اور آگر کمی وقت بھول جا تھیں تو جب یا دآئے ان شاءاللہ کہ لیا کریں اور فرمایا کہ آپ مُلاٹینِ المدتعالیٰ آپ مُلاٹینِ کا موقع نہ آئے۔(ماخوذ ازموضح القرآن) کا درجہ اس سے بھی زیادہ کرے یعنی آپ مُلاٹینِ کم بھی نہ بھولیں اور آئندہ بھی بھولنے کا موقع نہ آئے۔(ماخوذ ازموضح القرآن)

یا بیمعنی ہیں کہ جب کسی چیز کو بھول جایا کروتو اللہ کو یاد کرواور سے کہہ لیا کرو ﴿عَلَى اَنْ ﷺ بِهِ لِيَنِ وَقِيْ لِاَ قُوَّتِ مِنْ لَمُ اَلَى اِللَّهُ عَلَى اَنْ ﷺ بِعِنْ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بھولی ہوئی چیز کے بدلہ میں اس سے زیادہ بہتر اور نافع چیز عطافر ما سمیں اور عجب نہیں کہ بینسل کہ بینسیان ہی میرے تن میں بہتر ہو کہ اقال تعالیٰ ﴿أَوْ نُلُسِهَا تَأْتِ بِحَدِيْدٍ مِّنْهَا ﴾: علامہ زمخشری میشنین ماتے ہیں کہ بیمعنیٰ ظاہری سیاق کے زیادہ مطابق معلوم ہوتے ہیں۔

پھراس تنبیہ کے بعداصحاب کہف کے متعلق ایک بات بیان کر کے قصہ کوئم فرماتے ہیں اور بیلوگ جوآپ مالی کے اصحاب کہف کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کتی مدت غار میں رہے تو آپ مالی کی اس کے جواب میں یہ کہہ دیجے کہ اصحاب کہف اپنی غار میں تین سو برس رہے اور ان تین سو برس کے علاوہ نو برس اور زیادہ ہیں اس کے بعد وہ خواب سے جگائے اورا ٹھائے گئے اورا آپ مالی کے اورا ٹھائے گئے اورا ٹھائے گئے اورا آپ مالی کہ دیجے کہ پوری طرح اللہ ہی کوخوب معلوم ہے جبتی مدت وہ غار میں تھم ہے اس کہ کہف کا حال کیسے تخفی رہ سکتا ہے بجیب دیکھنے والا اور بجیب سنے والا ہے ظاہر و مالی تا اس کے سامنے میسال ہے آسان اور زمین والوں کا اس کے سواکوئی مددگار نہیں اور وہ اپنے تھم میں میں وظن نہ درے اور جتنی بات اس نے بتلاؤی ہے اس پراکتفاء کی کوئی بات رہے آبال فعیب نہ کہے۔

واثل مَا اُوجِى اِلَيْك مِنْ كِتَابِ رَبِّك اللهُ مُبَدِّلَ لِكَلِمْتِه اللهُ وَلَنْ تَجِلَ مِنْ دُونِهِ اور اللهُ الله

مُلْتَحَدًا ﴿ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَلُعُونَ رَجَّهُمْ بِالْغَلُوقِ وَالْعَشِيّ يُرِيُلُونَ يَهُمُ وَالْغَرِي وَالْعَرْقِي يُرِيُلُونَ يَهُمُ وَالْغَرُي وَالْعَرْقِي يُرِيُلُونَ يَنِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعَلَى اللهُ الل

قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْلَهُ وَكَانَ آمُرُهُ فُرُطًا ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمُ سَفَى شَآء

اپنی یاد سے اور پیچے پڑا ہوا ہے اپنی خوثی کے اور اس کا کام ہے مد پر مدر بناؤ مل اور کہد کہی بات ہے تہارے رب کی طرف سے پھر جوکوئی چاہے اپنی یاد سے ، اور پیچے لگا ہے ابنی چاوک کی مام ہے مد پر شدر بنا۔ اور کہد، تجی بات ہے تہارے رب کی طرف سے ، پھر جوکوئی چاہے فل پیاد سے ، اور اس کا کام ہے مد پر شدر بنا۔ اور کہد، تجی بات ہے تہار کے افران کی المجاب کہ مناب یہ ہے کہ بیار جیزوں میں فل پہلے اصحاب کہفت کے قصد پر فرمایا تھا وفیکا تھی اور کار فیکھ اللہ مناب کے اللہ مناب کے اللہ مناب کے اللہ کی المجاب دی میں مشخول رہے یعنی جو جامح و مانع اور کائی و شانی کی انہا مدی میں مشخول رہے یعنی جو جامح و مانع اور کائی و شانی کتاب تیرے در بے میں اس میں سنائیں اور جو و مدے کیے کوئی فاقت نہیں جو آئیس بدل یا نال سکے یا فلا گابت کر سکے ۔ اگر کوئی ان باتوں کو بدلنے کے در ہے ہوگایا اس کتاب کے حقوق ادا کرنے میں کو تابی کرے گا وہ خوب مجھے لے کہ مدا کے جم مے لیے کہیں گابت کر سکے ۔ اگر کوئی ان باتوں کو بدلنے کے در ہے ہوگایا اس کتاب کے حقوق ادا کرنے میں کو تابی کرے گا وہ خوب مجھے لے کہ مدا کے جوم کے لیے کہیں

پناہ نہیں۔ ہاں وفاداروں کو پناہ دینے کے لیے اس کی رحمت وسیع ہے۔ دیکھولو ''اصحاب کہف'' کو جو خدا کی با توں پر جے رہے کیبی اچھی جگہ اپنے فضل سے عنایت فر مائی ۔ فک یعنی اس کے دیدارادرخوشنوری عاصل کرنے کے شوق میں نہایت اخلاص کے ساتھ دائماً عبادت میں مشخول رہتے ہیں مشاؤ ذکر کرتے ہیں، قرآن

کہنے سننے پران کواپنی کبلس سے ملیحدہ نہ کیجئے۔

فسط یعنی ان غریب فکرے مال تخلصین کو چھوڑ کرموٹے موٹے موٹجر دنیا دارول کی طرف اس غرض سے نظر نداٹھائے کدان کے مسلمان ہو جانے سے دین اسلام کو بڑی رونق ہو گئی۔اسلام کی اصلی عزت درونق مادی خوشحالی اور چاندی سونے کے سکول سے نہیں مضبوط ایمان وتقویٰ اورا کلی کی ٹمیپ ٹاپ محض فانی اور سایہ کی طرح دھلنے والی ہے جقیقی دولت تقویٰ اور تعلق مع اللہ کی ہے جے مذشکت ہے، بدزوال، چنانچے اصحاب کہفت کے واقعہ میں خدا کو یاد کرنے والوں اور دنیا کے طالبوں کا انجام معلوم ہو چاہے۔

قسمی یعنی جن کے دل دنیا کے نشہ میں مست ہو کر خدائی یاد سے خافل اور ہروقت نفس کی خوٹی اور خواہش کی ہیروی میں مشغول رہتے ہیں، خدائی اطاعت میں پیچھاور ہوا پرسی میں آ کے رہناان کا شیوہ ہے، ایسے ہرست خافلوں کی بات پرآپ میلی الله علیہ وسلم کالن ند دھر میں خواہ وہ بظاہر کیسے ہی دولت منداور جاہ ور ورت والے ہول روایات میں ہے کہ بعض صناوید قریش نے آپ میلی اللہ علیہ وسلم سے تہا کہ ال رفز یول تو اسپنے پاس سے اٹھاد بیجئے تاکہ روارآپ میلی اللہ علیہ وسلم میں ہیڈھ سمی روز میں کے باس ہیڈھ سمی روز میں تھا تھیں ہوئی ہرگز غریب مسلمانوں کو اور سر دار دولت مند کافر ول کو ممکن ہے آپ میلی اللہ علیہ وسلم سے قلب مبارک میں نے بیال گزرا ہوکہ ان غربی ہوئی ہم گز ہے ۔ و تو بچے مسلمان ہیں مصلحت پر نظر کر کے رنجیدہ نہ ہول می اور میں میں اللہ علیہ و ہم کہ اس میں معلم میں معلم میں اللہ علیہ و منظم میں ہوئی ہم گزر اس میں ہوئی ہم گزر اس میں مصلحت پر نظر کر کے رنجیدہ نہ ہول کر نے کی استعداد نہیں ۔ پھر میں میں پیغم میں اللہ علیہ وسلم کی طرف احترام کیوں نظر انداز کیا جائے ۔ نیز امیروں اور غربیوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے ہے اسلام جول نہ کرنے کی صورت میں تصور کیا جائم اس کے اسلام جول نہ کرنے کی صورت میں تینے میں میں میں میں میں کہا جس کی طرف سے معاذان بند ہوا کے میاد ان خوال کرنے کی صورت میں تبعید میں تبیغر میں کی طرف سے معاذان بند ہوا کو کرنے کی صورت میں تبیغر میں اس میں میں تباور کرنے دورت میں تبیغر میں کے جس کا معاملہ کرنے کے اسلام جول نے کرنے کی صورت میں تبیغر میں اندر کیا جو کرنے کی صورت میں تبیغر میں اندر کیا جول کو کرنے کی صورت میں تصور کیا جائے اس کی میں دائے میں کو کرنے کی صورت میں تبیغر میں کی میں کو کرنے کی صورت میں تصور کیا جائے اس کرنے کی اس کی میں کو کرنے کی صورت میں تبیغر کی کی سے معادان بندر کیا کو کرنے کی صورت میں تبیغر میں کی میں کو کرنے کی صورت میں تبیغر میں کو کرنے کی صورت میں تبین کو کرنے کی صورت میں تبید کو کرنے کی صورت میں کو کی کو کرنے کی سورت میں کو کرنے کی سورت میں کو کو کرنے کی سورت میں کو کرنے کی سورت میں کو کرنے کی کو کرنے کی می کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کرنے کو کرنے کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کرنے کرنے کی کو کرنے کی کرنے کی کرنے کے کو کرنے کی کرنے کی کو کرنے کی کرنے کرنے کرنے کو کرنے کرنے کرنے کر

فَلْيُؤْمِنُ وَّمَنْ شَأَءَ فَلْيَكُفُرُ ﴿ إِنَّا آعْتَلُنَا لِلظَّلِيدِينَ نَارًا ﴿ آحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴿ مانے اور جو کوئی جاہے مد مانے فل ہم نے تیار کر تھی ہے میناہ کاروں کے واسطے آگ کہ کھیر رہی میں ان کو اس کی قاتیں فل مانے اور جو کوئی جاہے نہ مانے۔ ہم نے رکھی ہے گنہگاروں کے واسطے آگ، جو گھیر رہی ہیں ان کو اس کی قناتمں۔ وَإِنْ يَسْتَغِينُوُا يُغَاثُوا مِمَاءٍ كَالْمُهُل يَشُوى الْوُجُولًا ﴿ بِئُسَ الشَّرَابُ ﴿ وَسَأَءَتُ اور اگر فریاد کریں کے تو ملے کا پانی جیے پیپ بھون ڈالے منہ کو کیا برا پینا ہے اور کیا اور اگر فریاد کریں گے تو طے گا یانی جیا پیپ، مجون ڈالے منہ کو، کیا برا پینا ہے اور کیا مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ إِنَّا لَا نُضِيْحُ آجُرَ مَنُ آحُسَنَ عَمَلًا ﴿ برا آرام فی بینک جو لوگ یقین لائے اور کیں نیکیاں ہم نہیں کھوتے بدلہ اس کا جس نے بھلا کیا کام فی برا آرام۔ جو لوگ یقین لائے اور کیں نیکیاں، ہم نہیں کھوتے نیگ اس کا، جس نے مجلا کیا کام۔ ٱولَيِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَلَٰنِ تَجُرِئ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهُرُ يُعَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَب الیوں کے واسطے باغ میں اپنے کے بہتی میں ان کے نیچ نہریں بہنائے جائیں گے ان کو وہال کنگن مونے کے فی ایسوں کو باغ ہیں بسنے کے، بہتی ان کے نیچے نہریں، پہناتے ہیں ان کو دہاں سچھ کنگن سونے کے وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُصْرًا مِّنُ سُنْدُسٍ وَّاسْتَبْرَقِ مُّتَّكِينَ فِيُهَا عَلَى الْأَرَابِكِ ﴿ نِعْمَ اور پہنیں کے کپڑے سر باریک اور گاڑھے ریٹم کے فل تکیہ لگے ہوئے ان میں تخوّل پر کیا خوب اور پہنتے ہیں کیڑے سر پلے اور گاڑھے ریٹم کے، لگے بیٹے ہیں ان میں تختوں پر۔ کیا خوب و ا یعنی خدا کی طرف ہے بچی یا تیں سنادی گئیں کہی کے ماننے ندماننے کی اسے کچھ پر دانہیں ۔جو کچے نفع نقصان ہو گا تمہارا ہو گا یہ ماننے اور ندماننے والے دونوں اپنااپناانجام سوج لیں جوآ مے بیان کیاجاتا ہے۔ دنیا کی جمل پہلی محض سے اور فانی ہے۔اس کالطف جب ہی بے کہ فلاح آخرت کاذریعہ بنے۔ وہاں

فل و وقاتين بھي آ گ كي مول گي ۔

ن یعنی گرمی کی شدت سے پیاس لگے گی توالعطش بکاریں کے تب تیل کی تمچھٹ یا پیپ کی طرح کا پانی دیا جائے گا۔ جو بحت حرارت اور تیزی کی وجہ سے مند کو بھون ڈالے گا۔

فى يعنى ادنى سے ادنى نىكى بھى كم يد بوگى يورابدلدديا مائے گا۔

محض دنیا کاتمول کام ندد ہے گا۔بلکہ جو سال شکستہ مال تھے بہت سے و ہاں پیش وآ رام میں ہوں گے ۔

فے تاکہ دکھلا دیا جائے کہ اصلی اور دائمی دولت مندکون لوگ ہیں کئگن یاریشی کپڑول اوراسی طرح جنت کی تمام تعمتول کی خاص کیفیت کو ہم دنیا میں نہیں مجھ سکتے ریجونکہ ہماری محموسات میں اس موطن کی کو تی یوری مثال موجو دنہیں ۔

فل ثایداراباریک ریشم کااوراستر دبیزریشم کا مو۔ کسایفهم من قوله تعالیٰ ﴿ مُتَّکِمِیْنَ عَلی فُرُیْسِ بَطَا َ مِنْ اِسْدَبَرَیْ ﴾ یا دونول قیم الگ الگ اعتمال کی جائیں۔ واللہ اعلم یوضح القرآن میں ہے۔" حضرت نے فرمایا سونااورریشی کپڑامر دوں کومٹنا ہے بہشت میں ۔جوکوئی یبال یہ چیز پہنے وہاں نہ پہنے گائے"

# الثَّوَابُ و حَسُنَتُ مُرْتَفَقًا أَ

#### بدله بدادر كياخوب آرام ف

#### بدله باوركيا خوب آرام

# تحكم تلاوت قرآن ومدارات درويثان وخرقه بوشان

قَالِيَّاكَ: ﴿ وَاتُلُ مَا أُوْتِي إِلَيْكَ ... الى ... وَحَسُلَتُ مُرْتَفَقًا ﴾

ربط: ...... شروع سورت میں نزول کتاب کی نعت کو بیان فر ما یا اور اس کے بعد دنیا کے فناء وزوال کو بیان کیا پھراس کے بعد اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا جنہوں نے دنیا پر لات ماری اور مضبوطی کے ساتھ حق پر قائم رہے بالآ خرکا میاب ہوئے اور ظالم اور مشکر دنیا سے رخصت ہوئے اب اصحاب کہف کے قصہ کے بعد پھراس قر آن کی تلاوت کا حکم دیتے ہیں جس میں دشمنان اسلام کے سوالات کے جوابات نازل ہوئے۔ جس سے آنحضرت مُلا پی نبوت ثابت ہوئی اور پھر اصحاب کہف جیسے درویشان اسلام اور اہل خرقہ یعنی گدڑی اور کمبل پوشوں کی مجالست اور مدارات اور خاطر داری کا حکم دیتے ہیں اور نبی مُلا پی اور نبی مُلا بی محت اور میں محت و میں کہ میں اصحاب کہف کا نمونہ ہیں ان پر خاص نظر عنایت رکھئے اور اہل دنیا اور مالداروں کے کہنے سے ان میں مادر استقامت میں اصحاب کہف کا نمونہ ہیں ان پر خاص نظر عنایت رکھئے اور اہل دنیا اور مالداروں کے کہنے سے ان میں ان اہل دنیا کی طرف النفات نہ سیجئے وار جولوگ اپنے مال ودولت پر فخر کرتے ہیں ان کی پروانہ کیجئے چا ہے ایمان لا نمیں یا نہ ان میں ان اہل دنیا کی طرف النفات نہ سیجئے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مُشِین ازالۃ الحفاء میں فرماتے ہیں کہ ان آیات میں پہلے تلاوت قرآن کا تھم دیا بعد از ان ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا تھم دیا جورضائے اللی کے طالب ہوتے ہیں اورضے وشام عبادت اللی میں مشغول رہتے ہیں اور ایسے لوگوں سے منہ موڑنے کی ممانعت فرمائی اور اہلی غفلت سے احتر از اور کنارہ کشی کا تھم دیا اور اس آیت میں جس جماعت کی مجالت اور مصاحت کے ساتھ موصوف تھے جماعت کی مجالت اور مصاحت کے ساتھ موصوف تھے اور خواہ ابتداء ہی سے وہ فقیر تھے یا اپنا مال ومتاع راہ خدا میں خرج کرکے تنگید دست ہوگئے تھے۔ بیان کاعظیم وصف تھا اور خواہ ابتداء ہی سے وہ فقیر سے یا اپنا مال ومتاع راہ خدا میں خرج کرکے تنگید دست ہوگئے تھے۔ بیان کاعظیم وصف تھا وہذا ہو المقصود ۔

فل یعنی مسہریوں پر تکیدلائے نہایت عرت وآ رام سے بیٹھے ہول کے۔

ا بی نظر التفات نہ ہٹا کیں یہ درویشان اسلام صبح وشام اللہ کی ذکر اور دعا میں مشغول ہیں اور ہمارے مخلص بندے ہیں اور اصحاب کہف نمونہ ہیں ان اہل غفلت کے کہنے ہے آپ نظافی ان نظر اءمونین کو اپنے پاس سے نہ ہٹا کیں اور نہ اٹھا کی ان محکم بین کو یہ گوارہ نہ تھا کہ کوئی ان کے برابر بیٹھ سکے اللہ تعالی نے بتلا دیا کہ ان کی یہ درخواست قابل منظوری نہیں اصل عزت والے یہ فقر اء صادقین ہیں اور یہ مغرورین اور متکبرین اللہ کے زدیک مجھر کے پر کے برابر بھی نہیں اور اس مضمون کی ایک آئیت سورت انعام میں گزر چک ہے ﴿ وَلَا تَعْلُو اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ ا



یروانہ کیجئے۔ بلکہ اپنی نشست و بر فاست میں ہم تن اپنی آپ کو ان لوگوں میں مقیداور پابندر کھے جوہتے وشام بینی شروع دل اب سے لے کرا خیردن تک اپنی رب کی یا دمیں گے رہتے ہیں اور اس ذکر اور عبادت ہے فقط رضائے خداوندی کے طالب ہیں اس سے ان کی کوئی دنیاوی فرض نہیں اور چاہئے کہ آپ فائی آپی کی تکھیں ان فقر امسلمین سے نہ پھر جا نمیں لیمی ایسانہ ہو کہ کسی وقت آپ فائی آپی کی نظر انتفات ان اہل دنیا کی طرف پھر جائے گویا کہ آپ فائی آپی کہ آپ فائی آپی کہ آپ فائی انداز کی کی زیب وینت اور اس کی آپی کی آپی کی آپی کی کہ ایمی وی کہ آپ فائی آپی کی آپی کی کہ ایمی وی کہ آپ فائی اور کی در کوئی کے لئے نقیروں کو پاس نہ آئے دیا بھی ایک تسم کی دنیا کی زیب وینت اور اس کی اور کی در کوئی کے لئے نقیروں کو پاس نہ آئے دیا بھی ایک تسم کی دنیا کی در بین کی کا فروں کی اس تم کی دنیا کی در بین کی کا فروں کی اس تم کی دنیا کی در بین کی کا فروں کی اس تم کی دنیا کی در بین کی کا فروں کی اس تم کی دنیا کی در بین کی کا فروں کی اس تم کی دنیا کی در بین کی کا فروں کی در کوئی سے منع فرما دیا کیونکہ جو اس اور مجال میں فرق اور امتیا زقائم کرنا بظاہر حیات دنیا کی زینت کی در بین کی کا فروں کی در کوئی کے در نظر اور اسلام کو جو امتیا دنیا کو بھی صاصل نہیں ۔ اللہ تعالی نے بین کا کہ ان دیا کو بھی صاصل نہیں اور کوئی کو کیوں نظر انداز کردیا جائے نیز غریوں کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کرنے میں اندل ہوئے کا معاملہ کرنے میں اور اسلام کو ضرور نہیں تھے گاندیش جائی اور دورویٹان اسلام کی پہلے سے زیادہ خاطر داری اور مدارت کرنے گا اور موسلام کے بعد آخو میں آپی کے بعد آخو میں آپی کے بیاں آپی نئیس کوئی کی کہا ہے دیا دہ خاطر داری اور مدارت کرنے گا اور موسلام کے بیاں آپی کی بیا تھی ہے۔

مسکلہ: ...... عالم شریعت اور شیخ طریقت پرلازم ہے کہ فقراء کی صحبت اور مجالت کو نعمت سمجھے اور اپنی مجلس کو عام رکھے امراء اور اغنیاء کی رعایت سے اپنی مجلس سے فقراء کونہ اٹھائے ایسا کرنا اللہ تعالیٰ نے نز دیک مذموم ہے فقراء اور مساکمین کے پاس بیٹھنے سے دنیا نظروں میں خوار ہوتی ہے بیہ آیت بلال ڈٹاٹھؤا اور عمار ڈٹاٹھؤا اور صبیب ڈٹاٹھؤا اور خباب ڈٹاٹھؤا اور عبد اللہ بن مسعود ڈٹاٹھؤ کے بارے میں نازل ہوئی جو صوف ﷺ کے جبے بہنے ہوئے حضور پر نور خلاٹھؤ کی مجلس میں آتے تھے اور ان میں بسینہ آجا تا تھا جس سے ان انٹراف قریش کو کراہت محسوں ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ صوف کا جبد در ویشان اسلام کا لباس ہے۔ ای لئے موفی کوصوفی کہتے ہیں کہ جواز راہ تواضع ودرویش صوف (بالوں) کا لباس ہے۔

اورمت کہنا مانواس شخص کاجس کادل ہم نے اپنی یاد سے عافل کردیا ہے اور دنیائے دون کااس کود ہوانہ بنادیا ہے اور وہ شخص ہمہ تن اپنی نفسانی کا تابع اور پیروہوگیا ہے نفس کا بندہ (غلام) بناہوا ہے جدھراس کانفس اس کو لے جاتا ہے ادھر دوڑ اچلا جا تا ہے ذلت اور عزت سے اس کوکوئی بحث نہیں اور اس کا کام صداعتدال سے گزراہوا ہے آپ مالی کا ہم گرزیہ گرزا یہ لوگوں کا کہنا نہ مانے اور ان کے کہنے سے نقراء صادقین اور اہل مخلصین کو اپنے پاس سے ہم گزنہ ہٹا ہے اور ذرہ برابران اہل غفلت کی پروانہ کیجئے اور ان اہل غفلت اور اہل ثروت سے صاف کہد دیجئے کہ یہ دین حق تمہار سے پروردگار کے پاس سے غفلت کی پروانہ تابع فولاء لارواح کانت بھم وکانت علیه مقافیہ تا ہولاء لارواح کانت بھم وکانت علیه مقافیہ صوف لم یکن علیه مغیر ھا۔ (تفسیر قرطبی: ۲۰۱۱)

آیا ہے جو مشعل ہدایت ہے ہیں جس کا جی چاہا یمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے خدا تعالیٰ کو نہ تہارے ایمان کی ضرورت ہے اور نہ تہارے کفرے ڈر ہے تہارے کہنے ہے میں ان فقراء صادقین ذاکر ین مخلصین کو اپنے پاس ہے نہیں ہٹا سکتا اور جو حق کا کافر اور منکر ہووہ قابل التفات نہیں اور یہ کلام بطور تہدید اور تحریف ہے نہ کہ بطور تخییر واباحت، اس کے بعد کافروں اور مسلمانوں کے اخروی در کات اور درجات کو بیان فرماتے ہیں اس میں خک نہیں کہ ہم نے ظالموں کے لئے آگ تیار کرر تھی ہے وہ ان کی منتظر ہے۔ اس کی قیاتیں اور پردے ہر طرف ہے ان کو گھیر لیس کے اس کی چارد یواری ہے باہر نہیں تک کیس کے اور آگروہ بیاس سے چلا تیں گے اور فریاد کریں گے توان کی فریادری ایسے پانی ہے کی جائے گی جو پھیلے ہوئے تا ہے کی مانند ہوگا کہ پاس لاتے ہی منہ کو بھون ڈالے گا اور وہ دوز خ بہت ہی ہری آرام گاہ ہوگا۔ اور وہ پانی بہت ہی براہوگا۔

اب ان اشقیاء کے بعد سعداء کا حال اور مآل ذکر کرتے ہیں سخقیق جولوگ اس حق پر ایمان لائے جو آپ مُظافِظ

دے کر بھیجے گئے ہیں اور اس کی ہدایت کے مطابق اچھے عمل کئے تو بلا شبہ ایسے نیک و کاروں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے ایسے ہی لوگوں کے لیے ہمیشہ کے باغات ہوں گے جن کے پنچے نہریں جاری ہوں گی وہاں ان کوسونے کے کنگن پہنائے جا تمیں گے جو باوشا ہوں کی زینت ہے۔

زادالمسیر میں سعید بن جبیر ٹالٹوئے منقول ہے کہ ہرجنتی کے لیے تین کنگن ہوں گےایک چاندی کا ایک موتی کا اور ایک یا قوت کا یا بیرمطلب ہے کہ کسی کے ہاتھ میں سونے کا کنگن ہوگا اور کسی کے ہاتھ میں چاندی کا اور کسی کے ہاتھ میں موتیوں

کااورا یک احتمال میربھی ہے چنیں اور گاہے چناں ہو۔مطلب سے ہے کہ عالم آخرت میں معاملہ برعس ہوگا اہل ایمان اگر چہوہ درویش اور فقیر ہوں وہ تو ایسے محلوں اور باغوں اور عیش وعشرت میں ہوں گے اور اہل کفر ذلت وخواری میں ہوں گے اور سز کپڑے پہنیں گے۔ باریک ریشم کے اور دبیز ریشم کے، اور کافروں کو گندھک کے کرتے پہنائے جائیں گے تکمیدلگانے

والے ہوں گے تختوں پر جبیبا کہ امیروں کی عادت ہے مطلب یہ ہے کہ غایت درجہ عین وآ رام میں ہوں گے کیا خوب

# وَاضْرِبُ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِآحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ آعْنَابٍ وَّحَفَّفُنَّهُمَا

اور بتلا ان کومٹل دو مردول کی فل کردیے ہم نے ان میں سے ایک کے لیے دو باغ انگور کے اور گرد ان کے اور بتا انکو کہاوت دو مردول کی، بنا دیے ہم نے ایک کو دو باغ انگور کے اور گرد ان کے

اور بتا اعلو کہاوت دو مردول کی، بنا دیے ہم نے ایک کو دو باع اعلور کے اور کرد ان کے فی اور کرد ان کے فی ایک اور فی ایک اور میں فیر کی مثال بیان فرمائی، جس کے شمن میں دنیا کی بے ثباتی ، نفروتکبر کی بدانجای اور ایمان وتقویٰ کی مقبولیت پر متنبہ کرنا ہے۔ یہ دوشخص

جن کی مثال بیان ہوئی واقعی موجو دیتھے؟ یا محض تقهیم کے لیے مثال فرض کر لی محق؟ علماء کے اس میں دونوں قول ہیں اور کمثیل کافائدہ بہر حال حاصل ہے۔ ● مہل کے معنی میں اختیاف ہے بعض کہتے ہیں کہ مہل کے معنی پھیلے ہوئے تا ہے کے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ مہل کے معنی تیل کی تلجیٹ کے ہیں اس ۔ ہم نے لفظ''یا'' بڑھا کر دونوں معنی کی طرف اشارہ کردیا۔



بِنَخُلِ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرُعًا ﴿ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اتَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمُ مِّنْهُ شَيْئًا ﴿ مجوری اور رکمی دونوں کے چی میں کمیتی فل دونوں باغ لاتے ہیں اپنا میوہ اور نہیں گھٹاتے اس میں سے کچھ فل مجوری، اور رکھی دونوں کے چ میں کھیتی۔ دونوں باغ لاتے اپنا میوہ اور نہ گھٹاتے اس میں سے پکھ، وَّفَجَّرُنَا خِللَهُمَا نَهَرًا ﴿ وَكَانَ لَهُ مُمَرُّ \* فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَيُحَاوِرُهُ أَنَا آكُثُرُ مِنْك اور بہادی ہم نے ان دونوں کے بیج نہر فسل اور ملااس کو پھل فس پھر بولا اپنے ماتھی سے جب باتیں کرنے لگاس سے میرے پاس زیادہ ہے تھے سے ادر بہائی ہم نے ان دونوں کے پچ نہر۔اوراس کو پھل ملا پھر بولا اپنے دوسرے ہے، جب باتیں کرنے لگا اس ہے، مجھے پاس زیادہ ہے تجھ ہے مَالًا وَّاعَزُّ نَفَرًا ۞ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَاۤ ٱظُنُّ ٱنَ تَبِيۡلَ هٰنِهَ مال اور آبرو کے لوگ قے اور گیا اسے باغ میں اوروہ برا کر رہا تھا اپنی جان پر فل بولا نہیں آتا مجھ کو خیال کہ خراب ہو وے یہ باغ مال اور آبرو کے لوگ۔ اور گیا اپنے باغ میں، اور وہ برا کر ڑہا تھا اپنی جان پر۔ بولا، مجھ کونہیں آتا خیال میں کہ خراب ہو یہ باغ اَبَدًا۞ وَّمَا اَظُنُ السَّاعَةَ قَابِمَةً ﴿ وَّلَإِنَ رُّدِدْتُ اللَّ رَبِّى لَاجِمَنَّ خَيْرًا مِنْهَا بھی اور نہیں خیال کرتا ہوں میں کہ قیامت ہونے والی ہے اور اگر بھی پہنچا دیا گیا میں ایسے رب کے پاس پاؤں گا بہتر اس سے وہاں مجھی۔ اور مجھ کوخیال میں نہیں آتا کہ قیامت ہونی ہے۔ اور اگر تبھی پہنچایا مجھ کومیرے رب کے پاس، پاؤں گا بہتر اس سے اس طرف مُنْقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ آكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ بہنج کر فے کہا اس کو دوسرے نے جب بات کرنے لگا کیا تو منکر ہوگیا اس سے جس نے پیدا کیا تھ کو منی سے پھر بینج کر۔ کہا اس کو دوسرے نے جب بات کرنے لگا، کیا تو منکر ہوگیا اس شخص سے جس نے بنایا تجھ کو مٹی سے، پھر ف یعنی باغوں کے گرد باڑھ کجور کی لگائی اور دونوں باغوں کے درمیان میں زمین چھوڑی جس میں زراعت ہوتی تھی تا کہ غلے اور پھل (قوت اور فواکہ )

فل يعنى يهيس كدايك باغ جلا دوسرانه جلا - ياايك المنت زياده آيادوسرا كم \_

فسط یعنی باغوں کے درمیان نہر کاپانی قریدہ پھر رہا تھا کہ منظر فرحت بخش رہادر بارش دہوت بھی باغ وغیرہ نکلی سے فراب نہونے پائے۔ فکل یعنی جوفرج کیایا کمائی کی اس کا کھیل خوب ملا۔ اور ہرقسم کے سامان میش ورفاہیت جمع ہو گئے نکاح کیا تواس کا کھیل بھی اچھٹا پا اولاد کھڑت ہے ہوئی۔ فکل یعنی مال و دولت اور جتھا میرے پاس تجھ سے کہیں زائد ہے۔ اگر میں مشر کا ندا طوارا ختیار کرنے میں باطل پر ہوتا تواس قدر آسائش اور فراخی کیوں ملتی۔ اس کے مشرک ہونے کا قبوت اس سے ملتا ہے کہ آفت آئے کے بعد پہلا کر کہتا تھا کھوٹیا تینی گئے اُٹھرٹ پیر تی آئے گا جو یکا موجد تھا شرک کے باطل ہونے کا اظہار اور شرک سے تائب ہونے کی تھے۔ کر رہا ہوگا۔ جس کے جواب میش پیرہا کہ میں تجھ سے مال میں ، جتھے میں ، ہر

بیر فل یعنی شرک میں متلاتھا بجروغرور کانشد دماغ میں بھراہوا تھا، دوسرول کوحقیر جانیا تھا، اور خدا کی قدرت و جبروت پرنظر پڑتھی۔ نہ یہ بھتا تھا کہ آ مے ممیاا نجام ہونے والاے ۔ بس یہ ی باغ اس کی جنت تھی جس کو آپ خیر سے اہدی سمجھتے ہیں ۔

فے یعنی اب تو آ رام سے گزرتی ہے۔اور میں نے اب انظامات ایے کل کرلیے بیں کدمیری زندگی تک ان باغوں کے تباہ ہونے کا بظاہر کو فی کھڑا نیس ۔ رہا بعدالموت کا قسہ بواول تو مجھے یقین نہیں کدمرنے کے بعد نہ یوں کے ریز ول کو دو بارہ زندگی مطے گئی؟اور ہم ندا کے رامنے پیش کیے جائیں گے لیکن اگرایا= https://toobaafoundation.com/ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوْىكَ رَجُلًا ﴿ لَكِنَّا هُوَاللهُ رَبِي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِي آحَدًا ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلَتَ قطرہ سے پھر پورا کردیا تجھ کو مرد پھر میں تو ہی کہتا ہول وہی الله ہے میرارب اور نہیں مانتا شریک ایسے رب کاکسی کو فیل اور جب تو آیا تھا بوند سے پھر پورا کردیا تجھ کومرد۔ پر میں تو کہوں، وہی اللہ ہے میرا رب اور نہ مانوں ساجھی اپنے رب کا کسی کو۔ اور کیوں نہ جب تو آیا تھا جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَأَءَ اللهُ ﴿ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ ۚ إِنْ تَرَنِ اَكَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿ ا بين باغ مين كيول مركها تون جو چاہے الله موجوطا قت نبيس مگر جو دے الله في اگرتو ديھتا ہے جھے كوكه ميس كم جول تجھ سے مال اور اولاد ميس ا بن باغ میں کہا ہوتا ؟ جو چاہا اللہ کا، کچھ زور نہیں گر دیا اللہ کا۔ اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں۔ فَعَسى رَبِّيَّ أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ تو امید ہے کہ میرا رب دیوے مھے کو تیرے باغ سے بہتر نی اور بھی دے اس پر لو کا ایک جونکا آسمان سے پھر سے کو

تو امید ہے کہ میرا رب دیوے مجھ کو تیرے باغ سے بہتر، اور بھیج دے اس پر ایک بھبوکا آسان ہے، پھر ضح کو صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿ أَوْ يُصْبِحُ مَأَوُّهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَّبًا ﴿ وَأُحِيْطَ بِفَهَرِهِ رہ جاتے میدان صاف یا صبح کو ہو رہے اس کا پانی خشک پھر نہ لاسکے تو اس کو ڈھوٹ کر ق اور سمیٹ لیا گیا اس کا سارا مھل

رہ جاوے میدان پٹیز۔ یا صبح کو ہورہے اس کا پانی خشک، پھر نہ سکے تو کہ اس کو ڈھونڈ لاوے۔ اورسمیٹ لیا اس کا سارا کھل،

فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا آنُفَقَ فِيُهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ لِلَيْتَنِي

پر مج کو رہ کیا ہاتھ عیاتا فک اس مال پر جو اس میں لگیا تھا اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتر یوں پر ف ل اور کہنے لگا کیا خوب ہوتا پھر صبح کو رہ گیا ہاتھ نجاتا اس مال پر جو اس میں لگایا تھا، اور وہ ڈھیا پڑا تھا ابنی چھتریوں پر، اور کہنے لگا کیا خوب تھا

= ہوا تو یقینا مجھے سال سے بہتر سامان وہاں ملنا چاہیے ۔اگرہماری حرکات مذا کو نالیند ہوتیں تو دنیا میں اتنی کشائش کیوں دیتا گویا سال کی فرا فی علامت ہے کہ وہاں بھی ہم عیش اڑا ئیں گے۔

ف یعنی جس خدانے تیری امل (آ دم علیہ السلام) کو بے جان مُی سے پھر تجھ کو زمینی پیدادار کے خلاصہ ادرایک قطرہ ناچیز سے پیدا کر کے زندگی بختی ادر جممانی وروحانی قوتیں دے کرہٹا کٹامر دبنایا بمیا بھھے انکار ہےکہ وہ تیرے مرے پیھے دو بارہ زندہ نہیں کرسکتا؟ یادی ہوئی نعمت چھیں نہیں سکتا؟ میرا تو یہ عقید و نہیں ۔بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ وہنہا ہمارارب ہے ۔اس کی خدائی میں کوئی حصد دارنہیں ۔ پھر بھلااس کے حکم واختیار کے سامنے کون دم مارسکتا ہے ۔

وس يعنى مال توالله كي نعمت بريزاتران اوركفر بكنے سے آفت آئى بر واللہ باغ يس داخل ہوتے وقت ﴿مَا آخُلُ أَن تَدِيندَ هٰذِ وَاللّهُ إِلَى اللّهِ اللهِ كَاللَّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله بگر (مَمَا شَاءَ اللهُ لاَ قَدُّ قَالًا بالله) کہتا یعنی مداجو چاہے عطافر مائے، ہم میں جو کچھ زور دقوت ہے اس کی امداد واعانت سے ہے۔ وہ بیا ہے آپایک دم میں سلب كركے روايات ميں بك جبة وى كواپ تكرباريس آسود كى نظرآ ئويدى لفظ كے \_"مَاشَاءاللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ"

وسل دنامیں ماآ خرت میں یہ

فیم یعنی ایک گرم بگولاا می یاور کوئی آفت سماوی نازل ہوجو تیرے تکبر وتجبر کی سزایس باغ کوتبن نبس کر کے صاف چیک میدان بنادے یا نہر کا پانی خٹک ہو کررہ جائے ۔ بھر باوجو دکو مشتش کے حاری مذہو ۔

ف يعني كف افسوس ملياره ممايية

فل حضرت ثاه ماحب رحمه النديمية بين آخراس كے باغ يروه ي بواجواس مردنيك كي ذبان سے نكاتھا۔ رات كو آفت سمادي آگ كي صورت ميں آئي يب جل=

لَمْ أَشْرِكَ بِرَبِّنَ آحَلُالَ وَلَمْ تَكُنَ لَّهُ فِعَةٌ يَّنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ اللهِ وَمَا كَانَ لَمْ يَا عَلَى لَا يَعْ مُودَ يَا اللّهِ وَمَا كَانَ لَا يَعْ مُودَ يَا اللّهِ عَلَا اللهِ عَمَا عَت كَد مدد كري الله كرا الله كرا اور نه اوا وه كم الله عن ما جي نه بنا تا النه رب كاكي كور اور نه الول الله عامت كد مدد كري الله الله عن عام الله عن عام الله عن عام الله عن المواقعة عنه الله المحقق المحق

خود بدلہ لے سکے فیل یہال سب اختیار ہے اللہ سمجے کا ای کا انعام بہتر ہے اور اچھا ہے ای کا دیا ہوا بدلہ فیل بدلہ ہے اللہ سے کا۔ ای کا انعام بہتر ہے اور ای کا دیا بدلہ۔ بدلہ لے سکے۔ وہال سب اختیار ہے اللہ سمجے کا۔ ای کا انعام بہتر ہے اور ای کا دیا بدلہ۔

# بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کی مثال

قَالَجَاكُ: ﴿ وَاضْرِ بُ لَهُمْ مَّفَلَّا رَّجُلَيْنِ ... الى ... هُوَ خَيْرٌ قُوَالْبَأَوَّخَيْرٌ عُقْبًا ﴾

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ آئندہ آیات میں ایک طالب دنیا اور ایک طالب آخرت کا قصہ بیان فرماتے ہیں تا کہ معلوم ہوجائے کہ اموال کی کثرت اور اعوان وانصار کی قوت قابل فخر چیز نہیں ہوسکتی ہوسکتا ہے کہ دم کے دم میں تو نگر، فقیر ہوجائے اور فقیر، تونگر ہوجائے قابل فخر تو ایمان اور عمل صالح اور تقویٰ ہے اور بید نیا تو چندروزہ باغ و بہار ہے۔ چنانچے فرماتے

<sup>=</sup> كرة حير بومميا مال خرج كيا تها يونجي بزهاني وو واصل بھي كھو بيٹھا۔

ف مگر ۔ اُب پچھتائے کیا ہوت جب پڑیاں پگ گئیں کھیت۔ اور یہ افوی و ندامت بھی خداسے ڈر کرنیں مجض دنیادی خرر پیخنے کی بنا پڑھی۔ فٹ یعنی نہ جھا کام آیا مذاولاد، نے فرخی معبود جہنیں خدائی کاشریک گھرار کھا تھا۔اور نہ خود ابنی ذات میں اتنی طاقت فٹ یعنی جسٹمل کا جو بدلئی کو دے وہ دی ٹھیک ہے۔ یہاں اور وہاں ہر جگہ اختیارای کا چلتا ہے کی کی مجال نہیں کہ اس کے فیصلہ میں وظل دے سکے ۔ https://toobaafoundation.com/

ہیں اے نبی مُلاَقِعُ اونیا کی بے ثباتی اور نا پائیداری ظاہر کرنے کے لئے دو مخصوں کا قصہ بیان کر۔ وہ دوآ دی تھے آ کیل میں بھائی بھائی تھےان میں سے ایک کو جو کا فرتھا ہم نے انگوروں کے دوباغ دیۓ تھے اوران دونوں باغوں کوہم نے محجوروں کے درختوں سے گھیردیا تھا یعنی ہر چارطرف کھجور کے درخت ہتھے اوران دونوں باغوں کے درمیان ہم نے کھیتی بھی کردی تھی جس ہے قوت روزیندان کو حاصل ہوتی تھی اس میں کوئی جگہ خالی نتھی تمام زمین سے قسم تسم کی پیداوارتھی دونوں باغ اپنا پورا پھل دیتے تھے اور باغ کی <u>بیداوار میں ذرہ برابر کی</u> نتھی اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان نہر بھی جاری کردی تھی جس کا پانی مجھی منقطع نہیں ہوتا ت<u>ھااور</u>وہ نہر دونوں کو ہمیشہ پانی پہنچاتی اوراس پیدادار کے علاوہ اس شخص کے لئے اور بھی قشم قشم کے پھل تھے اور ابن عباس ٹانٹا اور مجاہد رئے اللہ اور قما دہ رئے اللہ سے مروی ہے کہ شمر سے مال مراد ہے۔ یعنی سوائے ان دو باغوں کے اس کے پاس اور بھی قشم قسم کا مال تھا یعنی سونا اور چاندی وغیرہ تھا۔ پس یہ مالدار کا فراپنے ساتھی تینی مومن بھائی سے جو غریب تھا، بولا، درآں حالیکہ وہ اس سے گفتگو کررہا تھا یعنی یہ کہتا جاتا تھا اور وہ جواب دیتا جاتا تھا۔ دونوں میں باہم گفتگو ہور ہی تھی اثناء گفتگو میں اس کافر بھائی نے <mark>فخراً کہا کہ میں تجھ سے مال میں بڑھا ہوا ہوں اورحثم وخدم کےاعتبار سے</mark> . زیاده عزت والا مول پھر پیر مال دار کا فر اینے غریب مومن ساتھی کا ہاتھ پکڑ کراپنے باغات اوران کی پیداواراور مال ودولت کو د کھلاتا تھا اور فخر کرتا جاتا تھا اور ای طرح اس کا ہاتھ بکڑے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا در آں حالیکہ وہ اپنے کفراور فخر کے سبب اپن جان پرظم کرر ہاتھا۔ فخر اورخود بینی کی وجہ سے اور پھرد نیا کی محبت کے سبب سے مومن بھائی نے اس کوفخر اور کفران نعت کی شامت ہے ڈرایا مگرایک نہنی اور بولا کہ میں مگان نہیں کرتا کہ یہ باغ بھی اجڑے۔ کفار کا ہمیشہ یمی خیال ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ عیش وآ رام میں ہی رہیں گے اور بولا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر بغرض محال تیرے اعتقاد کے مطابق میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا یا بھی جاؤں تواس سے بہتر مکان میں وہاں یاؤں گا کیونکہ میری بیامیری اس بات کی دلیل ہے کہ میری شان اس لائق ہے کہ مجھے یہ مال ودولت ملے اور میر ارب مجھ سے راضی ہے جب اس نے مجھے یہاں دیا تو وہ مجھ کو وہاں بھی دے گا۔اوراس ہے بہتر دے گا۔اکثر کفاراوراغنیاء کا یہی حال ہے کہ وہ اپنی دولت اورعیش وعشرت اور د نیاوی عزت وراحت کواپنی مقبول خداوندی اور کرم عندالله ہونے کی دلیل مجھتے ہیں بیرحال تو کا فروں کا ہے اور بہت سے مالدارمسلمانوں کا بھی یہی حال ہے بزبان قال تونہیں بزبان حال وہ بھی یہی کہدرہے ہیں اورعملاً فقراء اورغرباء کی مجالست ے عار کرتے ہیں اس کی یہ با تیں من کراس ہے اس کے دیندار و نا دار ساتھی نے اثناء گفتگو میں کہا کیا تواس خدا کی قدرت کا منکر ہوگیا ہے جس نے تجھ کومٹی سے پیدا کیا بھرتجھ کونطفہ سے نکالا جبکہ تو مردہ بدست زندہ تھا اور کسی چیز کا مالک نہ تھا ماں اور داید کی گود میں پرورش یار ہاتھا چرخدانے تجھ کواپنی قدرت سے بورامرد بنادیا اب تجھے اس خدا کی قدرت میں شک ہوگیا کہ جب میں مرجاؤل گا اور مرکزمٹی میں ہوجاؤل گا تو وہ مجھے کیسے دوبارہ پیدا کرے گاجس خدانے تجھ کو پہلی بارمٹی سے پیدا کیا وبی خداتجھ کودوبارہ مٹی سے بیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ بھلاا یسے قادر مطلق کو قیامت کا قائم کرنا کیامشکل ہے۔ خیرتو مانے یا نہ مانے کیکن میر اعقیدہ توبیہ ہے کہ وہی اللہ میرا پروردگارہے یہی میرے دل میں ہے اور یہی میری زبان پر ہے اور میر ا بے پرورد گار کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھہرا تا نداعتقاد میں نہ تول میں اور نفعل میں اس جواب سے الوہیت اوروحدانیت

بھی اثبات ہے۔ کیونکہ جوذات پاک عالم کی خالق اور مربی ہے وہ اس عالم کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور یہ کوت خہرونہ ہوں گا ہوں تا ہا ہوں تا ہاں شدنی ہے بغیر اللہ کی مشیت کے کسی میں قوت اور زور نہیں یعنی باغ کود کھے کر تجھے چاہئے تھا کہ اپنی عاجزی کا اقر ارکر تا اور دل وجان سے بیہ ہم ہوتا کہ بیسب پچھ باغ و بہار اللہ کی مشیت اور اس کے فضل سے ہوہ چاہئے تو اس کو آبا در کھے اور چاہے تو اس کو اجاز دے وہ ہر طرح سے قادر ہے بندہ میں قدرت نہیں کہ باغ کو اور اس کی بہار کو قائم رکھ سکے اس طرح زندگی کی باغ و بہار، امیری اور فقیری سب اس کی مشیت سے ہے دم کے دم میں امیر کو فقیر اور فقیر کو امیر بنا سکتا ہے۔ زجاج میں گئے ہیں کہ کسی میں طاقت نہیں کہ جو نعمت اور مال ودولت اس کے ہائٹ میں ہے وہ اس کو قام سکے گر اللہ تعالی کی مشیت ہے۔

فاكده: ..... جَوْحُص اليِّ باغ مين يامكان مين داخل موت وقت ﴿مَا شَاءَ اللهُ لَا فَوَقَ إِلَّا بِالله ﴾ كهتووه باغ اورمكان بلا اورآ نت اورنظر بديم محفوظ رب كا ـ

اس نفیجت کے بعداس غریب مسلمان بھائی نے اس کے تکبر اور فخر کا جواب دیا اور کہا اگر آج تو مجھے مال اولا دمیں ً اپنے سے کمتر دیکھتا ہے تو تجھ کوزیبانہ تھا کہ تو مجھ پر بڑائی ادر تکبر ظاہر کرنے لگے کپس کیا عجب ہے کہ میرا پروردگار دنیا یا آ خرت میں یا دونوں جگہ مجھکو تیرے ہے بہتر ہاغ دے دے۔اوراس تیرے باغ پرآسان سے کوئی بلااورآفت بھیج دے جس کا تجھ کو وہم و گمان بھی نہ ہو پھر وہ تباہ ہو کر دفعۃ چٹیل میدان ہوجائے جس پر گھاس کا بھی نام ونشان نہ ہو <mark>یا اس کا یا نی</mark> زمین کے اندراتر جائے تو اس کو ڈھونڈ کر بھی واپس نہ لا سکے یہ بات تیری قدرت سے باہر ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو بات اس مردمومن کی زبان سے نکلی تھی وہ سے کردی۔ اور بلاسب ظاہری کے دفعۃ اور نا گہانی طور پرآسان سے ایک آفت آئی جس ے وہ باغ تباہ ہو گیا اللہ نے آسان سے اس باغ پر ایک آگ جیجی جس نے اس کوجلا کرخاک سیاہ کردیا اور اس کا پانی زمین کے نیچے اتر گیا اور اس باغ کا سارا کھیل عذاب آ سانی کے تھیرے میں لے لیا گیا اور غیب سے ا**یسی تباہی آئی کہوہ باغ اور** درخت اور عمارت سب خراب اورمسلمار ہو گئے <del>پی صبح</del> کی اس کا فرنے اس حالت میں کہ کف افسوس مِلتا تھااس مال پر جواس باغ کی عمارتیں اپنی چھتوں پر آر پڑی تھیں اور دہ اس حال کود کھے کر کف افسوس ملتا جاتا تھا <del>اور یہ کہتا جاتا تھا کہ کاش میں نے</del> اینے پروردگار کے ساتھ کسی کوشریک نہ کیا ہوتا لینی جب اس کا باغ جل گیا تب اسے معلوم ہوا کہ بیراس کے کفروشرک کی سزا تھی اینے کئے کفر پر نادم ہوا اور اس سے میالازم نہیں آتا کہ وہ مومن ہوگیا اس لیے کہ بیندامت خوف خداوندی اور کفر کی قباحت کی وجہ سے نتھی بلکہ ایک دنیاوی مصیبت اور آفت کی وجہ سے تھی۔لہذا ایسی تمنا بیکار ہے اور نہ ہوئے اس کے لئے اعوان و انساراور حثم وخدم کی کوئی جماعت بجز خدا کے جواس کو مدد پیرے اور نہوہ خودا بنابدلہ لینے پر قادرتھا یہیں ہے ثابت

ہوا کہ کارسازی اور اختیار صرف خدائے برخ آئے ہے کوئکہ مصیبت کے وقت جزع وفزع صرف الله کی طرف کرنا ، یہ
ال امر کی قطعی دلیل ہے کہ خدائے برخ وہ بی ہے کہ جس کو سار ااختیار ہے اور اس کے سواسب باطل ہے اور عارضی چیز پر فخر کرنا
نادانی ہے وہ اہل طاعت کو انعام اور جزادیے میں سب ہے بہتر ہے اور ای کی اطاعت کا انجام سب ہے بہتر ہے بعنی
انجام اور عاقبت کے اعتبار سے اہل ایمان اور اہل طاعت سے بڑھ کرکوئی نہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دومردوں کی مثال
بیان کی ان کی تعیین میں مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھائی بنی اسرائیل میں سے تھے اور
انہی دو بھائیوں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے سور ہ والصافات میں ذکر کیا ہے کہ اقال تعالیٰ ﴿قَالَ قَامِلٌ مِنْ اَلٰ مِنَّ اَلٰ کُنَانَ لِیْ
قویمی اللہ تعالیٰ کے اللہ اور بعض کہتے ہیں کہ اہل مکہ میں سے قبیلہ مخز وم کے دو بھائیوں کے بارے میں بی آیت نازل ہوئی جن میں سے
ویک بھائی مسلمان تھا اور دوسرا کا فر اور مقصوویہ ہے کہ مال و دولت پر فخر کرنا اور نقر اء سلمین کو تقیر سمجھنا بہت ہی برا ہواسل
عزت حق تعالی کے تعلق اور اس کی اطاعت میں ہے۔ (دیکھو تفیر کیریز : ۵ ر ۵ کر وقفیر قرطبی: ۱ میریز کے دوسر سے میں برا ہے اصل
عزت حق تعالی کے تعلق اور اس کی اطاعت میں ہے۔ (دیکھو تفیر کیریز : ۵ ر ۵ کر وقفیر قرطبی: ۱ ر ۹۹)

فائدہ: ....جن تعالیٰ کی بیسنت ہے کہ وہ اکثر اپنے مقبول بندوں کو دنیا ہے دور رکھتا ہے اور کا فروں کو دنیا کی عیش وآرام سے خوب نواز تا ہے اور اہل ایمان پر بلائمیں نازل کرتا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

لیعنی اگریداندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ کفر کے فتنہ میں مبتلا ہوجا نمیں گے تو ہم کا فروں کو اتنامال و دولت دیتے کہ ان کے گھروں کی چھٹیں بھی چاندی کی کردیتے قاعدہ اکثریہ تو یہ ہے گربعض مرتبہ کا فر کا غروراور تکبر تو ڈرینے کے لئے کوئی بلاء آسانی اس کے مال و دولت پر نازل کرتے ہیں کہ متنبہ ہوجائے کہ بید نیا بچھ ہے۔ اورامیری اور فقیری سب اس کے ہاتھ میں ہے وہ دم کے دم میں بڑے سے بڑے متنکبراور سرکش کو مختاج اور خوار بنا ڈالتا ہے اس لئے آئندہ آیت میں دنیا کی حقیقت سمجھانے کے لئے ایک مثال بیان فرماتے ہیں۔

واضرب کھٹ می می الک ایک و جا الگ اندگی کہا اللہ می السبہ اللہ می السبہ اللہ می وجے اور بتلادے ان کو مثل دنیا کی زندگی کے جیے پانی اتارا ہم نے آسمان سے پھر رلا ملا نکلا اس کی وجہ سے اور بتا ان کو کہاوت دنیا کی زندگی کی، جیسے پانی اتارا ہم نے آسمان سے، پھر بھڑ کر نکلا اس سے الکروش فاصبہ میشید آپ آگہاک الرفی کے وکان الله علی گل شیء می مقت را اس آگہاک الکروش فاصبہ می میشید آپ آگہاک الرفی کے وکان الله علی گل شیء می مقت رہ بر بر قدرت نیا مال زیان کا ہزہ کو ہوگیا چورا جورا ہوا میں اڑتا ہوا فی اور اللہ کو سے ہر چیز پر قدرت نیا مال زیان کا ہزہ کو سے ہر چیز پر قدرت الله علی کران کا ہزہ کو ایم برازہ کو مو رہا چورا ہوا باز میں اڑتا۔ اور اللہ کو سے ہر چیز پر قدرت الله فانی بہاراورفان وسر بے الزوال تر وتازگی کی مثال ایسی محمولہ شک اورم دونی ایر بارش کا پانی پڑاءوہ یک بیک بی آئی گئی ان درخت اورکن ہوگئی۔ از ایک می کو بو رہا چورا ہوا گئی می گؤر کے درد ہو کر ہوگئی المرز کی کا برازہ کی کے خوبہری ہو کا تو ایک دوت آیا کہائے بھائے کی بر ہو کہ ہو المرز کی بارڈ می بارڈ می بارڈ می بارڈ کی کے خوبہری ہو کی المرز کی کے دروز کی کو بی برازہ کی کے دروز کی کے دروز کی کے دروز کی المرز کی بارڈ کو بی من کی دروز کی کے دروز کی المرز کی کے دروز کی کی میں ان دروز کی کی کا دروز کی کو بی المرز کی کا دروز کی دروز کی کی میں اگر دروز کی کو دروز کی کے دروز کی کی دروز کی کے دروز کی کے دروز کی کی دروز کی کے دروز کی کے دروز کی کی دروز کی دروز کی کے دروز کی دروز کی کی دروز کی دروز کی کے دروز کی دروز کی کے دروز کی دروز کی کے دروز کی دروز ک

وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيْوةِ اللُّانُيَا ۚ وَالْبِقِيْتُ الصَّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْكَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرُ اور بیٹے رونق میں دنیا کی زندگی میں اور باتی رہنے والی نیکیوں کا بہتر ہے تیرے رب کے یہاں بدلہ اور بہتر ہے اور بینے رونق ہیں دنیا کے جیتے۔ اور رہے وال تیکیوں پر بہتر ہے تیرے رب کے ہاں بدلہ اور بہتر ہے اَمَلًا۞ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ‹ وَّحَشَرُ نٰهُمُ فَلَمُ نُغَادِرُ مِنْهُمُ توقع ولے اور جس دن ہم پلائیں بیاڑ اور تو دیکھے زبین کو تھلی ہوئی فتل اور گھیر بلائیں ہم ان کو پھر مد چھوڑیں ان میں سے توقع۔ رجس دن ہم چلاویں پہاڑ اور تو دیکھیے زمین کھل گئ، اور گھیر بلاویں ان کو، پھر نہ چھوڑیں ان میں ٱحَدًا۞ۚ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا ﴿ لَقَلَ جِئُتُهُونَا كَمَا خَلَقُنْكُمْ ٱوَّلَ مَرَّةٍ مِ نَهُلَ ایک کو قل اور مامنے آئیں تیرے رب کے صف باندھ کر آئینے تم ہمارے پاس جیما ہم نے بنایا تھا تم کو ہلی بار نہیں ایک کو۔ اور سامنے لائے تیرے رب کے قطار کر کر۔ اور آپنچے تم حارے پاس، جیبا ہم نے بنایا تھا تم کو پہلی بار-نہیں زَعَمْتُمْ أَلْنُ نَّجُعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿ وَوُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا تم تو کہتے تھے کہ مقرر کریں گے ہم تمہارے لیے کوئی وندہ فی اور کھا جائے گا حماب کا کاغذ پھر تو دیکھے گناہ گاروں کو ڈرتے ہیں اس سے جواس میں و بھر تو دیکھے گئیگار ڈرتے ہی تمہارا کوئی وعدہ۔ اور رکھا جاوے گا کاغذ، پھر تو دیکھے گنبگار ڈرتے ہیں اس کے 🕏 کھے فِيْهِ وَيَقُوْلُونَ لِوَيْلَتَنَا مَالِ هٰنَا الْكِتْبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اللَّا لکھا ہے 🙆 اور کہتے ہیں ہائے خرابی کیما ہے یہ کاغذ نہیں چھوٹی اس سے چھوٹی بات اور یہ بڑی بات جو سے، اور کہتے ہیں اے خرابی ! کیما ہے یہ لکھا ؟ نہ چھوڑے چھوٹی بات نہ بڑی بات، جو عُ آحُطْمُهَا \* وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا \* وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ آحَدًا ﴿ اس میں نیس آگئ اور پائیں کے جو کچھ کیا ہے ماضے فل اور تیرا رب علم ند کرے گا کی ید ف اس نے نہیں کھیری۔ اور یاویں گے جو کیا ہے سامنے۔ اور تیرا رب ظلم نہ کرے گا کسی یر۔ فل یعنی مرنے کے بعد مال واولاد وغیر و کام نہیں آتے صرف و دنیکیال کام آتی بیل جن کااٹریا ٹواب آئندہ باقی رہنے والا ہو۔ مدیث میں "مثر بع تحان اللہ وَالْحَمْدُولَةُ وَلَا إِلْمَا لِاللَّهُ وَاللَّهُ آكْبَرَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ" النكامات كوباقيات صالحات فرمايا \_ يحض مثال كي طور يربي وريتماى اعمال حن من ميں دائل أن موضح القرآن ميں ہے۔" دہنے والی نيکول بيکا عام سيکھا جائے جوجاری رہے يا کوئی نيک رسم **چلا جائے يامسجد بحنواں بسراتے،** کھیت وقف کرجا ہے یاد لاد کو تربیت کر کے صالح چھوڑ جائے ،ای قسم سے کام یک بن برخدا کے بال بہترین بدلم ل سکتا ہے اور انسان عمد و قعات قائم کرسکتا

ہے۔ دنیا کی فانی وزائل خوشمالی پر کمبی چوڑی امیدیں باندھنا عظمندی نہیں۔" فکے یعنی جب قیامت آئے گی پیاڑ جیسی سخت مخلوق بھی اپنی جگہ سے چلائی جائے گی۔ بلکہ اس کی مجاری مجاری چٹانیں دھنی ہوئی او**ن کی طرح فضا میں اوٹی** پھریں گئی۔ عزض زمین کے رہارے امجار مطاکر مطح ہموار اور کھی ہوئی رہ جائے گی۔

**ن ی**عنی کو بی شخص ندا کی عدالت سے غیر حاضر نه و سکے گا۔

= مَكْرِين بِعِثْ وَالْمَا يَعِ وَوَىٰ كَ طُور بِرِيهُمَا جَا عَمَا كُومَ وَقَيْامت وَغِيرٍ وَكُفُّ وْتُوسَلَّهُ عِنْتِ يَضِي وَ أَنْ مَسَبِ جَمَّا اورا ثاثة جِمُورُ كُنْكُ وهِونَكُ كَهَال اللهِ https://toobaafoundation.com/

## دنیا کے فناءوز وال کی ایک مثال

قَالَجَاكَ : ﴿ وَاصْرِبُ لَهُمُ مَّثَلَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا كَمَا مِ انْزَلْنْهُ ... الى ... وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ آحَدًّا ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں دو خصوں کی مثال بیان کی تھی جس ہے دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو بتلانا مقصود تھا اب پھر دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو بتلانا مقصود تھا اب پھر دنیا کی بے ثباتی کے لئے ایک دوسری مثال بیان فر ماتے ہیں تا کہ دنیا کی اندرونی حقیقت ظاہر ہوجائے اور لوگ اس کی ظاہر کی زیب وزینت کود کھے کر فریفتہ نہ ہوں اور اس کی ظاہری آرائش سے دھو کہ نہ کھا تمیں اور تبجھ جا تمیں کہ بید نیا تھے ہے۔ قابل فخر اور قابل شکر باقیات صالحات یعنی اعمال صالحہ ہیں جن کے مقابلہ میں ساری دنیا کی آرائش اور زیبائش ہے ہے۔ دنیا تو خسیس ہے اگر نفیس کی خواہش ہے تو آخرت کی تیاری کریں اور وہ خزانہ دنیا تو خسیس ہے اگر نفیس کی خواہش ہے تو آخرت کی تیاری کریں اور آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ اور خزید تیار کریں اور وہ خزانہ اعمال صالح کا ہے دیکھ لوکہ ابلیس تکبر اور اپنی اصل پرغرور کی وجہ سے کیساذلیل وخوار ہوکر نکلا۔ اور آخر میں فرمایا کہ قوم عاداور شود کی ایس کہ تکبر اور غرور کی وجہ سے کیسے ہلاک ہوئے

فے یعنی اعمالنامہ ہرایک کے ہاتھ میں دیاجائے گا۔اس میں اسپے گناہوں کی فہرست پڑھ کر بجرم خون کھائیں مجے کہ دیکھئے آج کیسی سر املتی ہے۔ فلے یعنی ذرہ ذرہ عمل آئکھوں کے سامنے ہو گااور ہرایک جھوٹی بڑی بدی یا نیکی اعمالنامہ میں مندرج یائیں مجے۔

فے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ظلم کابایں معنی توامکان ہی نہیں کہ و غیر کی ملک میں تصرف کرے، کیونکہ تمام مخلوق اس کی ملک ہے لیکن ظاہر میں جوظلم نظر آئے اور بے موقع کام مجھا جائے ، وہ بھی نہیں کرتا، ند کی کو بے قصور پکڑتا ہے یکسی کی ادنی نیکی کوضائع ہونے دیتا ہے ببلکہ اپنی حکمت بالغدسے نیکی و بدی کے ہرایک درخت پر وہ ہی مجل لگا تا ہے جواس کی طبیعت نوعیہ کا اقتصاء ہو

> گندم از گندم بروید جُو از جو از مکافات عمل غافل مشو

کفروایمان اور لحاعت ومعصیت میں خالق الکل نے اس طرح کے علیحدہ علیحدہ خواص و تاثیرات رکھ دی میں جیسے زہراور آیاق میں \_آخرت میں خیروشر کے بیتمام خواص و آثار علانیہ ظاہر ہو جائیں گے \_ ما نندتر وتازہ اورخوش نما معلوم ہوتی ہے اورخوب بہاردکھاتی ہے پھرجس طرح چندروز کے بعد سبزہ سوکھ کردیزہ ہوجاتا ہوا نادر اور انکیں اور باکیں ہوا کیں اس کواڑا لے جاتی ہیں ای طرح چندروز بعدید دنیا بھی فنا ہوجائے گی۔ لبذا چندروزہ دونی اور بہار پر پھولنا اور اترانا عاقل کا کام نہیں خوب بجھلو کہ جس خدانے تم کوآل واولاد کی زینت عطاکی ہے وہ اس کے فناء کرنے پر کھی قاور ہے مال اور بیٹے جن پر کافر اتراتے ہیں اور فخر کرتے ہیں محض دنیاوی زندگی کی زینت ہیں زاوآ خرت نہیں اور ایک چیز پرول لگانا اور فخر کرنا جو چندروز کے بعد زائل ہوجائے اور آخرت میں پھھکام ندآئے عاقل کا کام نہیں حضرت علی ٹھٹٹ سے منقول ہے کہ مال اور بیٹے دنیا کی جیتی ہے اور اعمال صالح بحق ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں لیعنی وہ اعمال صالح جو خوب تر ہیں بیں اور باعتبار امید اور توقع کے بہتر ہیں لینی اعمال صالح پر اللہ تعالی سے اچھی امید رکھی جاسکتی ہے کیونکہ اللہ نے فوب تر ہے کہ جو نیک عمل کرے گاوہ بہت میں من مانی مراد پائے گائی ہے اور اتمام امید میں موہوم ہیں اعمال صالح کا تمرہ وعدہ کیا ہے کہ جو نیک عمل کرے گاوہ بہت میں من مانی مراد پائے گائی ہے اور اتمام امید میں موہوم ہیں اعمال صالح کا تمرہ وائی ہو اور باقی ہے اور غیر اعمال صالح کا نتیجہ وقتی اور غارض ہے۔

باقیات صالحات کی تفیر میں سلف اور خلف سے مختلف اقوال منقول ہیں (قول اول) ابن عباس تا الله وغیرہ سے منقول ہیں (قول اول) ابن عباس تا الله والحمد لله ولا اله الاالله والله اکبر ولاحول لا قوة الا بالله العلی العظیم۔ یکلمات ماثورہ ہیں اور اس کی تائید مرفوع حدیثوں سے بھی ہوتی ہے۔

قول دوتم: ..... باقیات صالحات سے نماز ہائے پنجگانہ مراد ہیں۔ قوم سوتم: ..... باقیات صالحات سے دہ تمام اعمال صالح مراد ہیں

قوم سوئم: ..... باقیات صالحات ہے وہ تمام اعمال صالح مراد ہیں جن کے شرات باقی رہنے والے ہیں جیسے کی کوعلم سکھایا جائے جوجاری رہے یا کوئی نیک رسم جاری کرے یا مجدیا کنوال یا سرائے یاباغ یا کھیت خدا کے لئے وقف کرجائے یا اولا دکوتر بیت کر کے صالح یاعالم یاعمل چھوڑ جاتے تو بیسب صدقات جاریہ ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کوملتارہ گا اور یہی قول سب اتوال میں رائج اور یہی قول سب سے اعم اور اشمل ہے جس میں نماز اور اعمال جج اور یہی قول سب سے اعم اور اشمل ہے جس میں نماز اور اعمال جج اور دوزہ اور کلمات ما ثورہ سبحان الله والحد مدلله و لا الله الا الله والله اکبر و لا حول و لا قوۃ الا بالله العلم العظیم وغیرہ وغیرہ اور تمام پاکیزہ اقوال اور افعال جن کا شرہ آخرت کے لیے باتی رہے وہ سب باقیات صالحات میں داخل ہیں اور ای قول کو ای کو کا کھیا تھیں داخل ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ باقیات صالحات کی تلقین ہے آخرت کی ترغیب مراد ہے کہ اس کے لیے تیاری کریں اب آئندہ آیات میں قیامت کے مولناک وا تعات ہے آگاہ کرنے کے لئے چندانواع کا ذکر فر مایا۔

نوع اول ﴿ وَيَوْ مَدُ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ ﴾ ادراس دن کو یا دکرنا چاہئے کہ جس دن ہم پہاڑوں کوائی جگہوں سے ہٹا کر چلا دیں گے جن کا وجودا در بقاءلوگوں کی نظروں میں مشخکم ہےان کوروئی کے گالوں کی طرح اڑا دیں گے۔

نوع دوم ﴿وَتَرَى الْاَرْضَ بَادِزَقَ﴾ اورتواس دن زمین کوکھلا ہواچش میدان دیکھے گا نہاس پرکوئی پہاڑ ہوگانہ ورخت نہ مکان پوری طرح زمین قاع صفصف ہوگی لینی برابراور ہموار میدان ہوگی نہ اس میں اونچائی ہوگی نہ نچائی سی

چیز کااس پرنام ونشان نہ ہوگا زمین کے مردے اور اس کے خزینے اندر سے نکل کرسب باہر آ جا نمیں مے غرض میہ کہاں دن زمین صاف ہموار میدان بن جائے گی اور کوئی چیز زمین کے جوف (پیٹ) میں نہ رہے گی اس کا اندرونی جوف سب ظاہر ہوجائے گا۔

نوع سوئم اوراس دن ہم سب لوگوں کومیدان حشر میں حساب و کتاب کے لیے جمع کریں گے پھر ہم اولین وآخرین میں سے بغیر جمع کئے کئی کوئیس جھوڑیں گے کہ وہاں نہ لایا جائے کیونکہ اللہ تعالی پر نہ بھول چوک ممکن ہے خوق کُلُ اللہ تعالی پر نہ بھول چوک ممکن ہے خوق کُلُ اللہ تعالی پر نہ بھول چوک ممکن ہے خوق کُلُ اللہ قالہ نہ تو مِر مَّعْلُومِ ﴾

نوع چہارم ﴿وَعُرِضُوْا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا ﴾ اوراس دن تمام اولین وآخرین حساب کے لیے تیرے بروردگار کے روبرو کھڑے کئے جائیں گے کما روبرو کھڑے کئے جائیں گے کما قال تعالیٰ ﴿ يَوْوَمُر يَقُومُ النَّا مُس لِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴾

نوع پنجم ﴿ لَقَلُ جِنْتُمُونَا کُمَا خَلَقُن کُھُ اَوَّلَ مَوَّۃ ﴾: پھر پیش ہونے کے بعد منکرین قیامت کو ملامت کی جائے گی اور من سے کہا جائے گا البتہ تحقیق تم آج ہمارے حضور میں حاضر ہوئے ہو بے حشمت و وقار اور بے خدمت گار اور بے مال و منال اور بے کرتے پا جائے گا البتہ تحقیق تم آج ہمارے حضور میں حاضر ہوئے ہو بدا کیا تھا اب تو تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا اور تم کو یقین آگیا کہ خدا تعالی کس طرح دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ اموال واولا داور وہ باغات و مکانات جن پر تم فخر کیا کہ خدا تعالی کس طرح دوبارہ پیدا کرتے تھے ان میں سے کوئی چیز اس و قت تمہارے پاس نہیں جس طرح پہلی مرتبہ تم مال کے پیدا سے تم کوئی چیز اس و قت تمہارے پاس نہیں جس طرح پہلی مرتبہ تم مال کے پیدا سے بیدا ہوتے تھے ای طرح پھر تم کو پیدا کیا گیا ہے تم کو چاہئے تھا کہ پہلی مرتبہ کی پیدائش دیکھر تم دوسری مرتبہ کی پیدائش کے قائل ہوجاتے مگر تم قائل نہ ہوئے بلکہ تم نے دینا میں یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے حساب کے لئے کوئی وقت موجود نہ لا کیں گے بعنی تم قیامت کو جھوٹ بہجھتے تھے اور دنیا وی حیات پر مغرور اور مفتون تھے اس لئے تم نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور آخرت کے مانے والوں برطعن کیا اور ان کو ذکیل وخوار جانا اور بے یارو مددگار بچھ کران کو ستایا تہمار اسار اٹھمنڈ ختم ہوا اب خالی ہاتھ آئے ہواں وقت تمہارے بدن کی جوذر اکھال کٹ گاتھی وہ جس کے دفت تمہارے بدن کی جوذر اکھال کٹ گاتھی وہ بھی واپس کردی گئے۔ د کھولیا کہ خدا تعالی کس طرح دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔

نوع عشم ﴿ وَوُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْهُجُرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِعًا فِيْهِ وَيَقُولُونَ لِوَيُلَتَمَا مَالِ هٰذَا الْكِتْبِ

الريُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً إِلَّا آخصه الله الراس دن برخض كا نامه المال اس كرائ ركود يا جائ كاليس تواس دن عرمول كود يكهي كا كه خوف سے ذرنے والے اور كان خوالے ہول گان جرائم كى سزاك ذربے جوان كے نامه المال ميس درج ہوں گاور کہيں گے ہائے ہمارى كم بخق يدكسى كتاب ہے كہ نہ چھوٹى بات كوچھوڑتى ہے نہ بڑى بات كو گھر سے ميں ليے ہوئے ہے كرانا كاتين نے ایک ایک ذرہ كھود یا ہے كوئى چیز چھوڑى نہيں بيہ بات وہ اپنے نامه المال كو پڑھ كركميں گے۔

نوع جفتم ﴿ وَوَجَدُوْا مَا عَيلُوْا حَاضِرًا • وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾: اورجو انهول نے دنیا میں کیا تھاوہ سب اس

تامه اعمال میں کھھاہوا موجود پائیں گے تاکہ ان پر ججت قائم ہو اور تیرا پروردگار کی پرظلم نہیں کرتا نہ وہ کسی کو بے قصور پکڑتا ہاور نہ کسی کی نیکی کوضائع کرتا ہے اور کسی کی نیکی کوضائع کرتا ہے اس وقت جو پکھتم دیکھ رہے ہودہ سبتمہارے ممل کا پھل ہے \_\_ گذم از گذم بروید جو زجو از مرکا فات عمل غافل مشو

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْيِكَةِ اسْجُلُوا لِأَدَمَ فَسَجَلُوا إِلَّا إِبْلِيْسَ ۚ كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَن

اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ میں گریزے مگر ابلیس تھا جن کی قیم سے سو عمل ہماگا اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرد آدم کو،، تو سجدہ کر پڑے گر ابلیس۔ تھا جِن کی قیم سے سو نکل ہماگا

آمْرِ رَبِّهِ ﴿ أَفَتَتَغِنُ وَنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءً مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَنُو ۗ ﴿ بِئُسَ لِلظّلِينَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

اب رب عظم سے سوابتم مفہراتے ہواس کو اور اس کی اولا دکور فیق میرے سوا، اور دہ تبہارے دُمن ہیں۔ براہاتھ لگا بے انصافوں کو بیک لگ ﴿ مَا أَشُهَلُ اللّٰهُ مُمْ خَلْقَ السَّلَوٰتِ وَالْكَرُضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ

بدلد۔ وکھا نہیں لیا میں نے ان کو بنانا آسان و زمین کا اور نہ بنانا ان کا۔ اور میں وہ نہیں کہ

مُتَّخِنَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُلًا ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِى الَّذِينَ زَحَمُتُمْ فَلَعَوْهُمُ اللَّيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَعُوهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

کروں بہکانے والوں کو بازو۔ اور جس دن فرمائے گا، پکارو میرے شریکوں کو جو تم بتاتے سے، پھر پکاریں گے، فل رائج یہ ی ہے کہ ابلیس نوع جن سے تھا،عبادت میں ترتی کرکے گروہ ملائکہ میں شامل ہوگیا۔ای لیے فرشتوں کو جو حکم بجو دہوااس کو بھی ہوا۔اس وقت اس کی اصل طبیعت رنگ لاِئی۔ تئبر کر کے خدا تعالیٰ کی فرمانبر داری سے بھاگ نلا، آ دم کے رامنے سر جھکانے میں کسر شان سمجھی تعجب ہے کہ آج آج کہ کی اولاد

اسینے رب کی جگہائی جمن از لی اوراس کی اولاد وا تباع کو اپناریش وخیرخواہ اور مدد گار بنانا چاہتی ہے اس سے بڑھ کر بے انصافی اور فلم کیا ہوگا۔ یہ قصہ پہلے تکی جگمفسل گزر جکا ہے ۔ یہاں اس پرمتنبہ کرنے کے لیے لائے ایس کہ دنیائے فائی کی ٹمیپ ٹاپ پرمغرور ہو کر آخرت سے فافل ہو جانا شیطان کی تحریک و تسویل سے ہے ۔ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اصلی و آبائی وطن (جنت) میں واپس نہائیں ۔اس کا مفحی نظریہ ہے کہ دوست بن کر ہم سے پر انی دیمنی نکالے ۔ آ دمی کو لازم ہے کی ایس والا کی جشمن سے ہوڑاں میں حولی دنیا وی میں جانو کی مغرب کے دوست میں اس کے بعد ہو ہو ہو ہوں اس تعدب کی م

کہ ایسے چالاک دشمن سے ہو شارر ہے۔ جولوگ دنیاوی متاع پر مغرور ہو کرضعفاء کو حقیر سجھتے اور اپنے کو بہت امبا تھینچتے ہیں، وہ تکبر و تفاخر میں شوطان لعین کی راہ پر چل رہے ہیں۔ (تنبیہ) ابن کثیر نے بعض روایات نقل کر کے جن میں ابلیس کی اصل نوع ملائکہ میں سے بتلائی گئی ہے، کھا ہے کہ ان روایات کا غالب صد

ر بیدی میں کے جہیں بہت نظروفکر کے بعدامتیاط کے ساتھ قبول کرنا چاہیے اوران میں بعض چیزیں یقینا جبوٹ میں میونکہ قرآن ان کی مان اسرائیلیات میں سے ہے جہیں بہت نظروفکر کے بعدامتیاط کے ساتھ قبول کرنا چاہیے اوران میں بعض چیزیں یقینا جبوٹ میں ک تکذیب کرتا ہے۔آ گے ابن کثیر نے بہت وزن دارالفاظ میں اسرائیلیات کے تعلق جو کچھ کلام کیا ہے، دیکھنے اور یادر کھنے کے قابل ہے۔ بیبال بخوت تعویل ہم درج نہیں کر سکتے۔

فیل یعنی زمین و آسمان پیدا کرتے وقت ہم نے ان ٹیاطین کو بلایانہ تھا کہ ذرا آ کر دیکھ جائیں ،ٹھیک بنا ہے یا کچھاوٹی نئی روٹی خان سے تکو بن وا بجاد عالم میں کچھ مشورہ لیا محیار مدد دللب کی تئی بلکرزمین و آسمان کی پیدائش کے وقت تو سرے سے یہ موجود ہی نہ تھے نئو دان کو پیدا کرتے وقت بھی نہیں ہو چھا محیا = https://toobaafoundation.com/ فَكُمْ يَسْتَجِيْبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ﴿ وَرَا الْهُجُرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا النَّهُمُ مَّوْبِقًا ﴿ وَهِ جَابِ دِدِي كُلُو النَّارَ فَظَنُّوا النَّهُمُ مَّوْبِقًا ﴿ وَهِ جَابِ دِدِي كُلُو اللَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَنْهَا مَصْرِفًا فَلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَنْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِلْلُولُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَ

ان کو پڑنا ہے اس میں اور نہ بدل سکیں کے اس سے راسة فی اور بیٹک پھیر پھیر کر مجھائی ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر ایک ان کو پڑنا ہے اس میں، اور نہ یاویں گے اس سے راہ بدلنی۔ اور پھیر سمجھائی ہم نے، اس قرآن سے لوگوں کو ہر ایک

مَثَلِ ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ آكُثَرَ شَيْءٍ جَلَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ آنَ يُّؤُمِنُو ٓ الْذَجَآءَهُمُ شل أور ب انبان ب جیز سے زیادہ جمُرُالو فی اور لوگوں کو جو روکا اس بات سے کدیقین لے آئیں جب بَنِی ان کو کہادت۔ اور بے انبان سب چیز سے زیادہ جمُرُنے کو۔ اور لوگوں کو اٹکاؤ جو رہا اس سے کدیقین لادیں جب بَنِی ان کو

الُهُلٰی وَیَسْتَغُفِرُ وَارَبَّهُمْ الَّا اَنْ تَأْتِیَهُمْ سُنَّهُ الْاَوْلِیْنَ اَوْیَاْتِیَهُمُ الْعَنَابُ قُبُلًا ﴿ اللَّهُلٰی وَیَسْتَغُفِرُ وَارَبَّهُمُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ ال

راہ کی سوجھ اور گناہ بخشواویں اپنے رب سے، سو یہی کہ پہنچے ان پر رسم بہلوں کی، یا آگھڑا ہو ان پر عذاب سامنے۔

وَمَا نُورِسِلُ الْمُورُسَلِيْنَ اللَّهِ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْفِرِيْنَ وَمُونَا جَمَرُا كَهِ اور جَمَرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

كراكيس كيوں رفيق ومدد كار بنانے لگے \_ "سُببحانَه ، وَتَعَالٰی عَقَايَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّا كَبِبُرًا \_ " وسل يعني جن موميرا خريك بناركها تھا، بلاؤ! تاكداس معيبت كے وقت تمهاري مدد كريں \_

۔ فل اس وقت رفاقت اور دوئتی کی ساری قلعی کھل جائے گی۔ایک دوسرے کے نز دیک بھی نہ جاسکیں گے۔کام آنا تو درکنار دونوں کے چیج میں عظیم ووکڑ خند ق آگ کی حائل ہو گی (اعاذ نااللہ منھا)

ق یعنی شروع شروع میں شاید کچومعانی کی امید ہوگی کین جہنم کو دیکھتے ہی یقین ہوجائے گا کداب اس میں گرناہے اور فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ وقع یعنی قرآن کریم کس طرح مختلف عنوانات اور قسم کے دلائل وامشد سے بھی باتیں مجھاتا ہے مگر انسان کچھ ایسا جھڑالو واقع ہوا ہے کہ معاف اور مید میں بھی کر جھتی کیے بغیر نہیں رہتا ہے دلائل کا جواب بن نہیں پڑتا تو مہمل اور دوراز کار فرمائٹیں شروع کر دیتا ہے کہ فلال چیز دکھاؤتو مانوں گا۔ وہم یعنی ان کے ضدوعنا دکو دیکھتے ہوئے کہا جاسمتا ہے کہ قرآن السی عظیم الشان ہدایت بہنچ جانے کے بعدایمان خلانے اور قبد کرنے کا کوئی معقول عذرا کے پاس باتی نہیں آ خرقبول جی میں اب میادین ہے اور کا ہے کا انتظار ہے ۔ بجزاس کے کہلی قوموں کی طرح خداتعالی ان کو بلکل ہی تباہ کر ڈالے ۔ یاا گرتباہ خد کے مائیں تو کم از درختاہ صورتوں میں عذاب البی آ تکھول کے مامنے آ کھڑا ہو ۔ ھیکڈا یفھے من تفسیر این کشیر و غیر مدخرت شاہ ما حب رحمالۂ لکھے = لِيُنْ حِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا الْبِتِي وَمَا أُنْ لِرُوا هُزُوا ﴿ وَمَن اَظْلَمُ مِكَن ذُكِرَ بِالْتِ لِي اللّهِ الْمُن اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

رب علام سے پر سه پیریا ان مرف سے اور بھول گیا جو آ کے بین اس نے ہاتھ اسے ہم نے دال دیے بین ان نے دلول پر پرد دے لما س رب کے کلام سے، پھر منہ پھیرا اس کی طرف سے، اور بھول گیا جو آ کے بھیج چکے ہیں اس کے ہاتھ۔ ہم نے رکھی ہے ان کے دلول پر اوٹ کہ اس کو نہ

یکفَقُهُولُا وَفِی اَذَا بِهِمْ وَقُرًا ﴿ وَإِنْ تَلْعُهُمْ إِلَى الْهُلَى فَلَنْ بِیَهُتَلُو اللَّه الْبُلَا ﴿ وَرَبُّكَ كُولِهِ مِنْ اللَّهُ لَى اللَّهُ لَى اللَّهُ لَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْعَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ﴿ لَوْ يُؤَاخِنُ هُمْ مِمَا كَسَبُوْالْعَجَّلَ لَهُمُ الْعَلَىٰابِ ﴿ بَلِ لَّهُمْ مَّوْعِنُ

بڑا بخنے والا ہے رحمت والا اگر ان کو پہوے ان کے کئے پر تو جلد ڈالے ان پر عذاب فی پر ان کے لیے ایک وعدہ ہے

بڑا بختے والا ہے مہر رکھتا۔ اگر ان کو کپڑے ان کے کئے پر، تو جلد ڈالے ان پر عذاب۔ پر ان کا ایک وعدہ ہے،

لَّنَ يَجِكُوا مِن دُونِهِ مَوْيِلًا ﴿ وَتِلْكَ الْقُرَى اَهُلَكُنْهُمُ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا كَانِ مَعَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْنَا عَلَيْهُمُ اللهُ وَعَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلْ

یں تہ پائیں سے اس سے درسے سرت جو جہ ول اور یہ سب بہتایاں جن کو ہم نے کھیا دیا، جب ظالم ہوگئے، اور سرر میا تھا کہیں نہ پائیں گے اس سے ورسے سرکنے کو جگہ۔ اور یہ سب بہتایاں جن کو ہم نے کھیا دیا، جب ظالم ہوگئے، اور رکھا تھا

# لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا اللهِ

ہم نے ان کی الاکت کا ایک وعد ہ فکے

ان کے کھینے کا ایک وعدہ۔

= مِن ' یعنی کچھاورانتظار نہیں رہامگریہ ہی کہ پہلوں کی طرح ہلاک ہوویں یا قیامت کاعذاب آ نکھو<u>ں سے دیکھیں "</u> - مِن '' یعنی کچھاورانتظار نہیں رہامگریہ ہی کہ پہلوں کی طرح ہلاک ہوویں یا قیامت کاعذاب آ نکھو<del>ں سے دیکھی</del>ں <u>"</u>"

ف ان کویه امتیار نبیس که جب تم ما نگویا جب و ، چایس عذاب لا کھزا کریں۔

ف یعنی جموٹے جگڑے اٹھا کرادرکٹ جحتی کرکے چاہتے ہیں کرتی کی آ وازیست کردیں اور جموٹ کے زورسے سچائی کاقدم ڈ کمگادیں۔ ایما بھی منہوگا۔ فع یعنی کلام اللہ سے مختل کرتے ہیں اور جس عذاب سے ڈرایا جاتا ہے اس کی بنی اڑاتے ہیں۔

فعلی بعنی بمی بعول کرجمی خیال مذآیا که تکذیب ق اوراستهزاه و تسخر کاجوز خیره آسی بھیجر باہے اس کی سزاکیاہے۔

فی یعنی ان کے مدال بالباطل اور استہزاء بالحق کی وجہ ہے ہم نے ان کے دلوں پر پر دے ڈال دیسے اور کانوں میں ڈاٹ کھونک دی۔ اب نہی کو سنتے یس سیمتے میں بالکل منح ہو گئے۔ پھرتی کی طرف متو جہوں تو کیسے ہوں اور انجام کا خیال کر یں تو کیسے کریں۔ ایسے بد بختوں کے راہ پر آنے کی بھی تو تع نہیں۔ فی یعنی کرتوت تو ان کے ایسے کہ مذاب پہنچنے میں ایک گھنٹہ کی تا خیر نہوم کم تی تعالیٰ کا ملم و کرم فوراً تباہ کر ڈالنے سے مانع ہے، اپنی رحمت مام سے بنامی مدے

## غروراور تكبركا حال اور مآل

عَالَيْهَاكُ: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْبِكَةِ اسْجُلُوا لِإِدَمَ .. الى .. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مُّوعِدًا ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں اہل دولت میخ وراور تکبر کا حال بیان کیا اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ تمام خرابیوں کی جڑ یہی تکبر ہے جس کا آغاز اہلیس لعین سے ہوا اور تواضع اور نیاز مندی اور حق کے سامنے سرتسلیم خم کر دینا بھی تمام بھلا ئیوں اور خوبیوں کی جڑ ہے۔ جس کا آغاز حضرت آدم علیا سے ہوا یہ تمہارے باپ کا طریقہ ہالیا آخم کو چاہئے کہ اپنے باپ آدم علیا کو میں کے طریقہ پر چلو پس خوب ہجھ لو کہ جو دولت مند کفر کرتے ہیں اور اپنے مال و دولت پر فخر کرتے ہیں اور فقراء سلمین اور درویشان اسلام کو حقیر سمجھ ہیں جو سب اہلیس لعین کے مقتدی اور تنج ہیں جس طرح شیطان نے غرور کیا اور آدم علیا ہو کو تقیر سمجھ اسی طرح یہ مال دار مشرک غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھ ہیں جس طرح کیولیس اور اپنے انجام کو سوچ کیں۔ در بیط دیگر: ..... کہ انسان کی غفلت اور سرکشی کے دوسب ہیں ایک تو دنیا کی مال و دولت (اس کی کیفیت پہلے بیان ہو چکی در بیل دولت (اس کی کیفیت پہلے بیان ہو چکی

ہے) اور دوسراسبب اغواء شیطانی ہے اس آیت میں اس کاذ کر فرماتے ہیں اور بنی آ دم علیظ کو ابلیس کی عداوت پر آگاہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہار ااور تمہارے باپ کا قدیمی دشمن ہے اس سے ڈرتے رہنا اور بچتے رہنا۔

چنانچە فرماتے ہیں اور یا د کرواس وقت کو کہ جب ہم نے فرشتوں کو تکم دیا کہ آ دم کو بطور تحیت و تکریم سجدہ کروتو

سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا اس نے آدم ملیگا کے شرف اور کرامت کوتسلیم نہ کیا اور اس نے اس لئے سجدہ نہ کیا کہوہ قوم جن سے تھا عضر ناری کے غلبہ سے وہ علواور تکبر کی طرف مایل ہوا پس اپنے پروردگار کے حکم سے باہرنکل گیا اور آدم ملیگا اور اس کی اولا د کا دشمن ہوگیا تو بنی آدم جس کا بیرحال ہے کیاتم اس کواور اس کی اولا د کو جھے جھوڑ کر اپنا دوست بناتے ہو۔

حالانکہ وہ تمہارے جانی دخمن ہیں اور میں نے تو اس لعین کوتمہارے باپ کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے نکال باہر کیا پھر مجھے چھوڑ کرا پسے دشمن کواوراس کی ذات کو کیوں اپنادوست بناتے ہو ظالموں کے لئے یہ بہت ہی برابدل ہے لیعنی کیا پیظلم نہیں کہ ارحم الراحمین اوراکرم الاکرمین نے تم کو کرم اورمشرف کیا اسے چھوڑ کراس جدی دشمن کو اپنادوست بنانا چاہتے ہواس آیت سے

معلوم ہوا کہ ابلیس کے بیوی بیچ بھی ہیں اس کیے کہ ذریت بغیر جورونہیں ہوتی اس تشم کے اقوال زیادہ تر مجاہد مرایختاور شعبی میں اللہ اوراعمش مولید سے منقول ہیں اور بعض مرفوع حدیثوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے مطلب سے ہے کہ ارحم الراحمین

اورا کرم الا کرمین کوچھوڑ کراینے آبائی دشمن کودوست بنانا بہت ہی برابدل ہے۔ اعرا کرم الا کرمین کوچھوڑ کراینے آبائی دشمن کودوست بنانا بہت ہی برابدل ہے۔

بقول دشمن پیان دوست بشکستی بیس کیاز که بریدی و با که پیوتی

= تک درگز رفر ما تا ہے اور سخت سے مخت مجرم کوموقع دیتا ہے کہ چاہے تواب بھی تو بدر لے پھیلی خطائیں بخشوالے ۔اورایمان لا کر زمت عظیمہ کامتی بن جائے۔ فلے یعنی بہتا خیر عذاب ایک وقت معین تک ہے۔ یمکن نہیں کہ کوئی مجرم سزا کا دعدہ آنے سے پیشر کمیں ادھرادھر کھسک جائے۔ جب وقت آئے گا سہ بندھے ملے آئیں گے مجال نہیں کوئی رو پوش ہوسکے ۔

فے یعنی عاد وثمو دکی بستیاں جن کے واقعات مشہور ومعرو ف میں دیکھ لوجب ظلم سے کے سطرح اپنے وقت معین پرتباہ و پر باد کر دی گئیں ۔ای طرح تم کو ڈر۔ رہنا ماسیے کہ وقت آنے پرعذاب انہی ہے کہیں بناہ نہ ملے گی ۔



اور ظاہر ہے کہ دوست کو چھوڑ کر آبائی دیمن کو اپنا دوست بنانا پڑا ہی ظلم ہے اب آئندہ آیت میں بیہ بتلاتے ہیں کہ جن کوتم نے اپنا ولی اور متولی بنایا ہے وہ سب کے سب تبہاری طرح میرے بندے اور غلام ہیں کی چیز کے مالک نہیں اس لیے کہ میں نے ان شیطانوں کو آسانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت اپنی مدداور مشورہ کے لئے حاضر نہیں کیا تھا اور نہوں کی پیدائش کے دقت ان کو بلایا تھا کہ بلاکران سے پو چھا ہوتا کہتم کو کیا بنایا جائے مطلب بیہ ہے کہ میں نے آسان اور زمین وارتمام مخلوقات کو خود اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے ان کی پیدائش میں میں نے کس سے مدنہیں کی اور نہ کی سے صلاح اور مشورہ لیا اور آپنی قلا اور نہ کی بیدائش میں میں نے کس سے مدنہیں کی اور نہ کی سے صلاح اور مشورہ لیا اور ان کو خود اپنی لیتا تو میں ان بربخت اشقیاء گراہ کرنے والوں کو تو تباز و بنانے والوئیس جنہیں جانیا ہوں کہ میری راہ سے بہ کانے والوئیس جنہیں جانیا ہوا کہ میری راہ سے بہ کانے والوئیس جنہیں جانیا ہوا کہ میری راہ سے بہ کانے والوئیس جنہیں مطلب بیہ ہے کہ کیا پیشا طین و کفار اور کیا آفر بنش پروردگار قادر مطلق کو کسی کی مدد کی اس دن خدا تو ان کی امدانی کو میں میرا شریک ترارد سے تھے بلند آواز سے ان کو ابنی المدا کے کے اور خدان کی کر یا در سے ان کر این المداد کے لیے بیا کو کی جو اب بھی نے دیں گر کہ بند اور بیلی میں وہ اس کی مقبولان خداوند کی بجائے سفارش کرنے کو ان کا الموں کے خبر ہیں اور نہ ہم ان کر ایموں کے فعل سے بالکل بے خبر ہیں اور نہ ہم ان کر ایموں کے فعل سے بالکل بے خبر ہیں اور نہ ہم ان کر ایموں کے نعل سے بالکل بے خبر ہیں اور نہ ہم ان کر ایموں کے نعل سے بالکل بے خبر ہیں اور نہ ہم ان کر ایموں ہیں۔

کوبیان فرماتے ہیں اورالبیۃ تحقیق ہم نے اس قر آن میں اوگوں کی ہدایت اور نصحت کے لیے ہرقتم کی مثال تفصیل کے ساتھ بار بار بیان کردی ہے تا کہ لوگ راہ تی ہے نہ بھکیں مگر باہ جوداس تفصیل اورواضح بیان کے لوگ حق ہے جھگڑ الگاتے ہیں اور ہان بھگڑ نے میں سب سے بڑھ کر انسان کی فطرت اور جبلت میں مجادلہ اور خاصمہ ایسا مرکوز ہے کہ تق کے مقابلہ میں مجادلہ کے لیے تیارہ وجاتا ہے اور بیجدال بھی تو ایمانیات اوراعتاد یات میں ہوتا ہے مثلاً تو حیداور رسالت کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں بوتا ہے مثلاً تو حیداور رسالت کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص ایمانیات یعن تو ہو ہے اور کبھی عبادات اوراعمال صالحہ میں ہوتا ہے تو بیجدال معصیت یعنی گناہ ہے مثلاً کوئی شخص ایمانیات سے بیت تو ہو ہو ال اور کبھی عبادات اور اعتال صالحہ میں ہوتا ہے تو بیجدال ہو اور گناہ ہوگا اور کبھی بیجدال قربات اور ستحبات میں ہوتا ہے تو بیجودال ہے اور بی ہے ۔ مثلاً صحیحین میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت علی ہی اس آئے تو فر ما یا کہ تم دونوں نمان کیوں نہیں پڑھے (لیعنی صلاۃ اللیل اور رات کے وقت ان کے اور فاطمہ پڑھے ہو کی ایمان کو تا میں اللہ کے ہاتھ میں ہیں جب وہ بی میان کو تا می اور ہی سے بی ہیں اور کہی سے ہوئی از اور پر ہے ہی میں اور ہی ہوے وار پر ہو کے اور کا اور نول کی اور نول پر ہاتھ مارتے ہوئے اور یہ ہے ہوئے والیں ہو کے فو کان اور نست کھی کر وائیں ہو کے فو کان اور نست کھی ہے کہ گری بینی انسان بڑا جھڑڑ الو ہے۔

ميخن الناتى

لوگوں نے آیات الہیہ کوا درمواعید خداوندی کومضحکہ بنالیاہے اوراس شخص سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے نصیحت کی گئی اوراس کو ہوشیار کردیا گیا بھر اس نے ان کی طرف سے منہ موڑ ااور فراموش کردیا جواس کے ہاتھوں نے آ گے بھیجا ہے لیعنی اپنے گنا ہوں اور بدکار یوں کے انجام کو بھول گیا اور پینہ سو چا کہ جو کفراور گناہ اپنے ہاتھوں اپنے نفس پر ظلم كركة كي بيج ربابول اس كانتيجه كيابوگااس بر حركون ظالم بيجس نے خودا پنا ہول سے كركر كة كي بيج ربا ہو<u>ں اس کا نتیجہاس کو</u>تباہ اور بربا دکر ڈالا اور ہر چند کہاس کوآیات خداوندی سے نصیحت کی گئی مگرایک ن**ہنی اصل وجہاس کی می**ے ہے کہ تحقیق ہم نے ایسے مجادلین اور معاندین کے دلوں پر غفلت کے پردے ڈال دیئے ہیں تا کہ قر آ نی ہدایت کونہ مجھ علیں اوران کے کانوں میں گردانی ڈال دی ہے تا کہ تن کونہ ن سکیں اور اے نبی مَاثِیْمُ اگر آپ مَاثِیْمُ ان کوراہ راست کی طرف بلا ئیں تو ایسی حالت میں وہ بھی بھی ہدایت پرنہیں آئیں گے اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفر اور ایمان اور ہدایت اور گمرا ہی سب الله تعالى بى كى طرف سے ہے مگراس كاعلم سوائے خدا كے كسى كۈنہيں بنده كو چاہئے كەلللە كے تھم پر چلے رہا بيا مركه الله ك علم میں کیا ہے سواس کاعلم کسی کونہیں بندہ کو حکم یہ ہے کہ کسب معاش کے لیے تجارت کرے یا زراعت کرے باقی اس تح<mark>قیق میں</mark> یر نا کہ مقدر میں کتنارز ق ککھا ہے یہ جہالت اور حماقت ہے اورا ہے نبی ٹاٹیٹی تیرا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے خداوندی رحمت ہے اس لئے وہ ان مجادلین اورمعا ندین اورمجرمین پر بالفعل اور فی الفورعذاب نازل نہیں کرتا اگروہ اُن کوان کے اعمال پر پکڑنے عذاب میں جلدی نہیں کرتا بلکہان کی سزا کے لیے ایک وقت مقرر ہے تعنی روز قیامت جس سے چارہ اورمفرنہیں ہر گزنہ یاویں گے اس وعدہ سے بناہ اور بھا گئے کی جگہ کہ اس کے آنے سے پہلے ہی کہیں جاچھپیں اور اس سے محفوظ ہوجا نمیں اور بیا جڑی ہوئی بستیاں تمہارے سامنے ہیں بیغی توم عاد اور توم ثمود اور توم لوط کی اجڑی ہوئی بستیاں تمہارے سامنے ہیں ہم نے ان *کو* ہلاک کردیا جب انہوں نے کفراورشرک کر کے اپنی جانوں پرظلم کیا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لئے ایک وقت مقرر کردیا تھا۔ ا یک لمحہ اور ایک لحظہ کا بھی فرق نہ ہوا ای طرح آپ مُلا ﷺ کے زمانہ کے سرکشوں اور حبدال کرنے والوں کے لیے بھی علم الہٰیٰ میں ایک وقت مقررے بیلوگ بھی اینے وقت پر ہلاک ہوں گے آپ ٹاٹیٹل تسلی رکھئے اوران کی تکذیب اور جدال کی پروانہ میجئے۔ خلاصة كلام بيكهان آيات ميں جنس كاغروراور تكبر كى وجه سے خراب اور برباد ہونا بيان كيااب آ ميےموكى علينا اور خصر طالیا کا قصہ بیان کرتے ہیں جس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اپنے آپ کو کس سے بہتر نہیں جانتے تواضع کا انجام بہتر ہےاور تکبر کاانجام براہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْ لُهُ لَآ أَبُرَحُ حَتَى أَبُلُغَ هَجُهَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوُ أَمْضِى حُقُبًا ﴿ فَلَمّا بَلَغَا اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْ تَهُمَا فَا تَخَنَّ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْهُ وَ وَلِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿ فَلَ بَعْرِبِ آ كَ بِلِهِ مِهِ الْفَلْمَةُ وَلَا وَلِي الْمَرْبِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ وقالُهُ اللَّهُ عَلَى اللّ

التِنَا غَلَا اللَّهُ الْقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هُنَا نَصَبًا ﴿ قَالَ الْاَعْدُوعِ الْمُعْوَلِعُ الصَّخُوعِ السَّخُوعِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللْلِلْمُ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُولِلْمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّلْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّلْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ الللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُلْم

فَاقِیْ نَسِیدُ اَکُوْو ت نوما اَرْسِیدِ اُلَیْ اِلشّینظی اِن السّینظی اَن اَکْ کُرکُو وَ اَنْجُنَلَ سَیدِیلهٔ فی موسی بھول عملی بھیل اور یہ بھی کو جلا دیا خیطان ہی نے کہ اس کا ذکر کوں فی اور اس نے کولیا اپنا راست و میں بھول عملی بھیلی اور یہ بھی کو بھلایا شیطان ہی نے، کہ اس کا ذکور کروں۔ اور وہ کر گئی اپنی راہ این والی اپنا راہ این الم بھی ہول عملی اور بھی کو بھلایا شیطان ہی نے، کہ اس کا ذکور کروں۔ اور وہ کر گئی اپنی اپنی این الم این وہ بھی این الم مون اولوالام بھی بھیلی فی اس مون ایرانی بی بالسیسی بلاسی میں المورے نے بی المالی کو بات بی المی الموری المی الموری المی الموری المی المی المی الموری المی الموری المی الموری الموری المی الموری الموری المی الموری المی الموری المی الموری الموری المی الموری الموری المی الموری المی المی الموری الموری المی الموری الموری المی الموری الموری المی الموری المی الموری المی الموری الموری الموری الموری المی الموری الموری

(تنبیہ) جوان سے مراد حضرت اوشع علیہ السلام ہیں جوابتداء موئ علیہ السلام کے خادم خاص تھے، پھران کے رو رو پیغمر اوران کے بعد ظیفہ ہوئے۔
فل وہاں پہنچ کرایک بڑے پھر کے قریب جس کے نیجے آب حیات کا چشمہ جاری تھا، حضرت موئ علیہ السلام مور ہے۔ یوشع علیہ السلام نے دیکھا کہ بھنی ہوئی
پہنچ کرایک بڑے پھر کے قریب جس کے نیجے آب حیات کا چشمہ جاری تھا، حضرت موئ علیہ السلام ہورہے ۔ یوشع علیہ السلام ہوگیا۔ یوشع
علیہ السلام کو دیکھ کرتیجب آیا۔ چاہا کہ موئ علیہ السلام بیدار ہوں تو ان سے کہوں ۔ وہ بیدار ہوئے تو دونوں آگے بیل کھڑے ہوئے ۔ یوشع علیہ السلام نہ معلوم کن
خیالات میں پڑ کر کہنا بھول گئے ۔ روایات میں ہے کہ موئ علیہ السلام نے جب ان کو پھملی کی خبر گیری کے لیے کہا تھا تو ان کی زبان سے نگلاکہ ریکو تی بڑا کام
نہیں لہذا متنبہ کیا ہوئے کہ چھوٹے کام میں بھی آ دی کو مشل اس بھروس نہیں چاہیے۔
نہیں سے منہ معلیہ بھیائیس تھے۔ جب مطلب چھوٹ رہا تھا اس وقت چلنے سے تکان محموس کیا ۔
نہیں عنہ مطلب کی بات بھول جانادر عین موقع یا د داشت پر ذہول ہونا ہونا میں کی وہوساندازی ہے ہوا ۔

الْبَحْرِ ﴿ عَجَبًا ﴿ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبُغِ ﴿ فَارْتَكَّا عَلَى اثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَوَجَدَا عَبُدُا دریا میں عجیب طرح کہا ہی ہے جو ہم جاہتے تھے پھر الٹے پھرے اپنے پیر بہوائے فل پھر پایا ایک بدو دریا میں عجب طرح۔ کہا یہی ہے جو ہم چاہتے تھے۔ پھر الٹے پھرے اپنے پیر پہچانتے۔ پھر پایا ایک بندہ مِّنَ عِبَادِنَا اِتَيْنُهُ رَحْمَةً مِّنَ عِنْدِنَا وَعَلَّمُنْهُ مِنَ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿ قَالَ لَهُ مُؤسَى هَلُ ہمارے بندول میں کہ جس کو دی تھی ہم نے رحمت اپنے پاس سے اور کھلایا تھا اپنے پاس سے ایک علم فی کہا اس کو مویٰ نے جارے بندول میں کا جس کو دی تھی ہم نے اپن مہر اپنے پاس سے، اور سکھایا تھا اپنے پاس سے ایک علم۔ کہا اس کو مویٰ نے، اَتَّبِعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَن مِا عُلِّمْت رُشُلَا® قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا® کے تو تیرے ساتھ رہوں اس بات پر کہ جھے کو کھلادے کچھ جو تھے کو کھلائی ہے تھل راہ فیٹ بولا تو نہ تھبر سکے گا میرے ساتھ کہے تو تیرے ساتھ رہوں، اس پر کہ مجھ کو سکھا دے کچھ، جو تجھ کو سکھائی ہے بھلی راہ۔ بولا تو نہ سکے گا میرے ساتھ تھہرنا۔ وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُ بِهِ خُبُرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُ إِنَّ شَآءَ اللَّهُ صَابِرًا وَّلاَ اور کیونکر تھہرے گا دیکھ کر ایسی چیز کو کہ تیرے قابو میں نہیں اس کا مجھنا نہیں کہا تو پائے گا اگر اللہ نے چاہا جھ کو تھہرنے والا اور نہ ادر كيوں كر تقبرے ديكھ كرايك چيزكو، جو تيرے قابو ميں نہيں اس كى سجھ؟ كہا تو يادے گا اگر اللہ نے چاہا مجھكو كالمبرنے والا، اور نہ المَجْرُ الْعُصِي لَكَ آمُرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ التَّبَعُتَنِي فَلَا تَسْعُلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ٹالوں گا تیرا کوئی حکم 🙆 بولا پھرا گرمیرے ساتھ رہنا ہے تو مت پوچھیو بھے سے کوئی چیز جب تک میں شروع یہ کروں تیرے آ گے اس کا ٹالوں گا تیرا کوئی تھم۔ بولا، پھرا گرمیرے ساتھ رہتا ہے، تو مت پوچھیو مجھ ہے کوئی چیز، جب تک میں شروع نہ کروں تیرے آ گے اس کا

ول غالباراسة بناہوانہ ہوگا۔ اس کیے اسپے بقش قدم دیکھتے ہوئے الئے پاؤل پھرے۔

ول وہ بندہ حضرت خضر عید السلام تھے۔ جن کوئی تعالی نے دہمت خصوص سے فواز اادراسرارکو نیہ کے علم سے دافر حصہ عطافر مایا تھا۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو رہول مانا جائے یا بی یا محض دیا ہے کہ درجہ میں رکو 'باہ نے ۔ ایسے مباحث کا فیصلہ بیال نہیں ہوسکتا۔ تاہم احقر کارجمان ای طرف ہے کہ ان کو بنی ملیم کیا جائے اور میسا کے بعض دیا ہوئی ہے کہ بعض کو نامیا ہے جدید شریعت سے کہ نہیں آتے ال کوئی اتنا تصرف داختیا عطاء ہوتا ہے کہ مصالے خصوصیہ کی بناء پر شریعت متھلہ کے کسی عام کی کوئیس یا مطلق کی تقیید یا عام ضابط ہے بعض جزئیات کا استفاء کر کئیں ۔ ای طرح جزئی تصرف حضر علیہ السلام کو بھی عاصل تھے، واللہ اعلم ۔ بہر مال موئی علیہ السام خضر علیہ السلام سے ملے علمیک سکے بعد خضر علیہ السلام نے پوچھا موئی علیہ السلام نے آتے کا سبب بتلایا نے خضر علیہ السام! بلا شبائه اللہ کی مقدار میں ) تم کوئیس میں المام الذریع کا تم میں سے اتنا ہے جو (آئی مقدار میں ) تم کوئیس میں المام اللہ کا کنوقات کا مارا علم الذریع کا تم میں سے اتنا ہے جو (آئی ہتات ہے ) جو کوئیس دیا گیا۔ اس کے بعدا کہ بریاد کو دریا میں سے پانی پی ری تھی تھے اور میں میں کہ نے کہ اس جھی نہیں ) میں کوئیس میں ہی کوئیس میں کے لیے تھا دریہ تماری کوئیس میں کے کہ کوئیس دیا گیا۔ اس کے بعدا کہ بریاد کا کرجو دریا میں سے پانی پی ری تھی تھے وارد میں الی کن بہت بھی نہیں )

میں بہت ادریا کے پانی میں سے دوقطرہ جو جو دیا کے میراہ رہ کراس محضوص علم کی کے حصورات میں کوئیس کوئیس میں کوئیس میں کوئیس میں کوئیس میں کوئیس کوئیس کے لیے تھا دریہ کوئیس کوئیس کوئیس کے کہ کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کے کی کوئیس کوئیس کوئیس کے کوئیس کوئیس

فیهم حضرت خضرعلیدالسلام نےموئ علیہ السلام کے مزاج دغیرہ کااندازہ کر کے تبجھ لیا کہ میرے ساتھ ان کا نباہ نہ ہوسکے گا۔ یونکدوہ مامور تھے کہ واقعات کو نیہ کو جزئی علم پاکرای کے موافی عمل کریں اورموئ علیہ السلام جن علوم کے حاصل تھے ان کا تعلق تشریعی قرانین دکلیات سے تصابنابریں جن جزئیات بیں عوارض وخصوصیات فامسد کی و جہ سے بظاہر عام ضابطہ پرعمل نہ ہوگا حضرت موئی علیہ السلام اپنی معلومات کی بنا ، پرضرور دوک ٹوک کریں مگے اور خاموشی کا مسلک دیر تک قائم ندر کھ سکیں مگے ۔

ذِكُوا ﴿ فَانُطَلَقَا اللّهِ عَلَى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ﴿ قَالَ اَخَرَقُتُهَا لِتُغُوقَ إَنَّ اللّهُ فِينَةِ خَرَقَهَا ﴿ قَالَ اَخَرَقُتُهَا لِتُغُولَ إِنَّا لَا يَعِرُ دُولُولُ عِلَا دُالا كَ دُبَادَ عَلَى بِهِ لَا يَعِلَ دُالا كَ دُبَادَ عَلَى بَهِ دُولُولُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ ع

اں کے لوگوں کو؟ تو نے کی ایک چیز انوکی۔ بولا، میں نے نہ کہا تھا تو نہ کھے گا میرے ساتھ تھیرہ ؟ کہا، اُل تُوَّاخِذُنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِفُنِيْ مِنْ اَمُرِيْ عُسُرًا اَ فَانْطَلَقَا اِللَّا اَلْقِيَا لَا تُوَاخِذُنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِفُنِيْ مِنْ اَمُرِيْ عُسُرًا اَ فَانْطَلَقَا اِللَّا لَقِيَا

مھ کو نہ پکو میری بھول پر اور مت ڈال مجھ پر میرا کام مشکل نے پھر دونوں بطے بیاں تک کہ جب ملے

مجھ کو نہ پکڑ میری بھول پر، اور نہ ڈال مجھ پر میرا کام مشکل۔ پھر دونوں کیلے۔ یہاں تک کہ ملے

غُلْمًا فَقَتَلَهُ ﴿ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴿ لَقَلْ جِئْتَ شَيْعًا نُكُرًا ﴿ اللّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ایک رصے سے والی و مار ڈالا، مولی بولا، تو نے مار ڈالی ایک جان ستھری بن بدلے کی جان کے۔ تو نے کی ایک چیز نامعقول۔

#### قصه حضرت موسى باخضر عليها

## قَالَجَاكِ: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْمَهُ لَا ٱبْرَحُ .. الى .. لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا ﴾

= آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ جدا ہونا پڑے گا۔

ئے یہ دعدہ کرتے وقت غالباً موئ علیہ السلام کو اس کا تصور بھی نہ ہوسکتا تھا کہ ایسے مقرب ومقبول بند ہ سے کو کی ایسی حرکت دیکھنے میں آئے گی جوعلانیہ ان کی شریعت بلکہ عام شرائع واخلاق کے خلاف ہو غنیمت ہوا کہ انہوں نے″ان شاءالند″ کہدلیا تھا۔ ورنہا یک قطعی وعدہ کی خلاف ورزی کرنااولو االعزم پیغمبر کی شان کے لاگق نہ ہوتا۔

ف يعني كوئى بات اگر بظاہر ناحق نظرة ئے تو مجھ سے فوراً باز پرس ندكر نا، جب تك يس خود اپنى طرف سے كہنا شروع ندكروں ـ

ت بہاں کتی پر چردھنے لگے ناؤ والوں نے نضرعلیہ السلام کو پیچان کرمفت سوار کرلیا۔اس احمان کے بدلہ ینقسان دیکھ کرموی کو اورزیاد ہ تجب ہوا لیکن کثی پوری طرح محنارہ کے قریب بہنچ کرتو ڑی لوگ ڈو سبنے سے بچ گئے اور تو ڑنایے تھا کہ ایک تختہ نکال ڈالا گؤیاعیب دارکردی ۔

ن معنی اگر بھول چوک پر بھی گرفت کرو مکے تو میرا تمہارے ماتھ رہنامتنگل ہوجائے گا۔ یہ پہلا پوچینا حضرت موئ علیہ السلام سے بھول کر ہوا۔اور دوسراا قرار کرنے کو اور تیسرا رخصت ہونے کو۔

ق ایک گاؤں کے قریب چندلڑ کے قبیل رہے تھے،ان میں سے ایک کو جوزیادہ خوبصورت ادر میانا تھا پچو کر مارڈ الا۔ادر پل کھڑے ہوئے بعض روایات میں اس کانام ہیںورآیا ہے۔ وہ لا کا بالغ تھایا نہیں؟ بعض کا قول ہے کہ بالغ تھاا ورلفظ غلام عدم بلوغ پر دلالت نہیں کرتا لیکن جمہور مفسرین اس کو نابالغ ی بیان کرتے میں۔ واملکہ اعلمہ

فے یعنی ہے محناً میب تک اُڑکا بالغ نہواس پر کچر محنا ہنیں ۔ یا نظاہراس کے نابالغ ہونے کی تائید کرتا ہے۔ اگر چددوسروں کے لیے تاویل کی گنجائش ہے۔ فلے یعنی اول تو نابالغ قصاص میں بھی قتل ہنیں کیا جاسکا۔ اس پر مزید یہ کہ یہاں قصاص کا بھی کوئی قصہ دھا۔ پھراس سے بڑھر کم معقول بات کون می ہوگی۔



سُوَرَةِ الْكَهْمِ الْكِ

ربط: ...... چونکہ قریش نے آنجصرت منافیظ کی آزمائش کے لیے روح اوراصحاب کبف اور ذوالقر نین کے متعلق جو سوالات کیے تھے وہ یہود کے بتال نے اور سمجھانے سے کئے تھے کہ اگر آنحضرت منافیظ ان باتوں کا جواب دے دیں تو جانو کہ وہ نبی بیں ور نہیں اس لئے یہود کے سنانے کے لیے موئی علیظ اور خصر علیظ کا قصہ بیان فرماتے ہیں تا کہ معلوم کریں کہ نبی کے لیے سر طرخمیں کہ اس کو سب چیزیں معلوم ہوں اور وہ تمام اخبار اور قصص کا عالم ہو بلکہ نبوت کے لیے وہی اور علوم ہدایت کی معرقت ضروری ہے۔ چنا نچہ موئی ایکٹیل باوجود کلیم ہونے کے ان علوم سے واقف نہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے حصرت خصر علیظ کو مطاکم کے سے تصابی لئے حصرت موئی علیظ کی ملاقات کے لیے سفر کہیا تا کہ وہ ان سے علوم حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ نے خاص سے واقف نہ تھے جو اللہ تعالیٰ کے خاص سے باخبر ہونا اور ہم کے ان کوعطا کے ہیں معلوم ہوا کہ نبی اور رسول کے لیے تمام علوم کا عالم ہونا اور تمام واقعات اور قصص سے باخبر ہونا اور ہم کے علم سے واقف ہونا ضروری نہیں البتہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان علوم ہدایت سے پوری طرح باخبر ہو جن کورضائے خداوندی اور قرب خداوندی اور آم سے کی اصلاح اور تربیت میں دخل ہواور اللہ تعالیٰ نے حضرت خصر علیظ کو جوعلم دیا وہ اس قسم کے علوم میں خصر علیظ میں موئی علیظ سے براہ کر سے گرعند اللہ افسلیت اور تھے ان علوم میں دو کے برات سے براہ اور برتر سے ان علوم میں موئی علیظ میں دو کے بیان اور سب سے بالا اور برتر سے ان علوم میں موئی علیظ میں دو کے بران سے براہ کرکوئی نہ تھا۔

حق جل شانہ نے حضرت مولی علیقہ کواس ہواورنسیان پرمتنب فرما یا اور خضر علیقہ کے پاس جانے کا تھم دیا۔ مولی علیقہ اس ارشاد خداوندی کوئی کران سے ملنے کے مشاق ہوئے اور پو جھا کہ ان سے ملنے کی کیاصورت ہے ارشاد ہوا کہ مجمع البحرین لیعنی روم اور فارس کے دوسمندر آپس میں ملتے ہیں وہاں پھر کے پاس میراا یک نیک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے ہم نے اس کوایک خاص علم دیا ہے جا کراس سے ملواور ناشتہ کے لیے ایک مجھلی تل کرا پے زئبیل میں رکھ لواور روانہ ہوجا کہ جہال وہ مجھلی گم ہوجائے وہیں تم کو ہماراوہ بندہ ملے گا۔ چنانچے مولی علیقہ نے ایک مجھلی ہوا کر زئبیل میں رکھ لی اور پوشع بن نون کو اپنے ساتھ لے کر جمع البحرین روانہ ہوئے۔

چنانچ فرماتے ہیں اور اے نی وہ وقت یاد کروجب کہ موٹی ملیکا نے اپنو جوان خادم سے جس کا نام ہوشع بن نون تھا میں کہا کہ میں اس سفر میں برابر چلتار ہوں گا یہاں تک کہ میں اس مقام پر پہنچ جاؤں جہاں دودریا آپس میں ملتے ہیں یا طلب مطلوب میں مدتوں چلتار ہوں گینی جب تک خدا کے اس نیک بندہ سے ملاقات نہ ہوگی میں سفر سے مند نہ موڑوں گا۔

چنانچ بھنی ہوئی مجھلی ساتھ لے کر دونوں سفر کے لیے روانہ ہوئے پس جب یہ دونوں ان دودریا وَل کے ملنے کی جگہ پر پہنچ توا پنی مجھلی وہیں بھول گئے بس وہاں بہنچ کر دہ مجھلی باذن الہی زندہ ہوگی اور دریا میں جا داخل ہوئی اوراس نے دریا میں ایک سرنگ کی طرح راہ بنالی جہاں مجھلی جاتی وہاں دریا کا پانی دونوں طرف سے گھڑا ہوجا تا اور بھی میں ایک طاق سا بن جاتا جب یہ دونوں حضرات مجمع البحرین پر پہنچ تو حضرت موسی عالیہ توسو گئے اور یوشع بن نون عالیہ جا گئے رہے وہاں ایک چشمہ تھا یوشع بن نون اللہ جائے گئے ان کے ہاتھ سے ایک دوقطرہ پانی کا اس بھنی ہوئی مجھلی پر فیک پڑا اس سے وہ مجھلی فور اُزندہ ہوگئی یا کسی طرح سے وہ مجھلی باذن اللہ زندہ ہوگئی۔ واللہ اعلم۔ (تفصیل کے لیے فتح الباری کتاب الانبیاء دیکھنے)

مقام ان کی منزل مطلوب ومقصود تھی۔اللہ تعالیٰ نے موٹی مایئیں کو بتلا دیا تھا کہ خصر مایئیں کے ملنے کی جگہ کی نشانی ہیہ ہے کہ جہاں وہ مچھلی زندہ ہوجائے تو مجھے مطلع کرنالیکن بایں ہمہ پوشع بن نون الیا اس کا ذکر کرنا بھول گئے اور کہا کہ مجھے شیطان نے مجلادیا ۔ کہ میں اس واقعہ کا آپ سے ذکر کرتا نہ معلوم سمبخت شیطان نے مجھ کو کس دھیان میں لگا دیا کہ میں آپ سے اس عجیب و غریب وا قعہ کا ذکر کرنا بھول گیا۔ عین منزل مقصود پر پہنچ کر اصل مقصود سے ذہول اور غفلت شیطان ہی کا کچھا تر معلوم ہوتا ہے جس نے قدرت الہی کے ایسے کرشمہ کو بھلادیا ورنہ یہ عجیب وغریب کرشمہ قدرت بھولنے کے لائق نہ تھا۔ بظاہر سفر کی جلد ہی کے بارے میں اس کا ذکر کرنا بھول گئے۔ پیشع بن نون نے اپنی اس سہونسیان کوتواضعاً شیطان کی طرف منسوب کیا۔ شیطان كاصل زورتواس كدوستون بى برجلتا ب كما قال تعالى ﴿ إِنَّمَا سُلُطْنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَتَّوْنَهُ ﴾ ليكن بهول چوك اور وسوسيطاني مجمى محدا كي نيك بندول كومجى بيش آجاتى ب-كما قال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوُا إِذَا مَسَّهُمْ طَيِّفُ مِّنَ الشَّيْطُنِ تَنَ كُرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُونَ ﴾ مريه بعول چوكعبادصالحين كحق مين مفرنبين موتى بكهان كحق مين مزیدتر قی مدارج کاسب بن جاتی ہے جیسا کہ یہاں سفر کی مزید مشقت سے ان کوزیا دہ عروج ہوا اور مظہر کرامت بنے کہ بھنی ہوئی مجھلی زندہ ہوگئے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب موئ ملینیانے بوشع بن نون ملینیا ہے کھا نا طلب کیا تو دیکھا کہ مچھلی ندار دہتو بوشع بن نون نے معذرت کی اورعرض کیا کہ جب ہم اس پتھر کے یاس ٹھہرے تھے تو مچھلی وہیں مفقو دہوگئ تھی اور میں آپ ہے اس قصہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھااور وہ قصہ یہ ہوا کہ ا<del>س مچھل نے زندہ ہونے کے بعد دریا میں عجیب طرح سے راستہ بنالیا ایک عجیب بات تو</del> كيري سيهوني كه بهني موئي مجعلي زنده موگئ اور دوسري عجيب بات پيهوئي كه وه زنده موكر دريا مين سرنگ بناتي چلي گئ اورياني مين جاكر بیٹے گئ وہاں طاق سا کھلارہ گیا۔موٹی ملیکانے یہ قصہ ن کر فر مایا یہ تووہ مقام ہے جس کی ہم تلاش اور جستجو میں تھے اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندہ کا یہی پیتہ بتایا تھا کہ جہال مچھلی گم ہوجائے وہیں اس سے ملاقات ہوگی اس لیے ہم کو پھر اسی جگہ واپس لوشا جاہے کیسلوٹ پڑے دونوں اپنے نشان قدم پر کھوج لگاتے ہوئے اور پھرای پتھر کے پاس واپس آ گئے جہاں مجھلی بھولے تصوو ہاں بہنچ کران دونوں نے یعنی موٹی علیظا اوران کے رفیق پوشع بن نون نے ہمار <mark>بے بندوں میں ہے ایک خاص بندہ کو</mark> \_\_\_\_\_ یا یا بیہ بندہ خداو ہی خضر مَالِیّلا ہیں جن کی ملا قات کے لئے بیسفر کیا اس جگہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس خاص بندہ کے دووصف بیان کئے۔ اول ﴿ اتَّذِنْهُ رَبْحَةً مِّنْ عِنْدِيناً ﴾ يعنى ہم نے اس کوا پنى خاص رحمت اور خاص عنايت سے سرفراز كيا تھا بعض کہتے ہیں کدرحمت سے نبوت اور ہدایت مراد ہے اور جمہور مفسرین کے نزد یک رحمت سے ولایت اور مقبولیت مراد ہے اور فقط رحمت مجمل ہےجس میں دونوں معنیٰ کااحمال ہےاس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خصر علیظاد لی تھے نبی نہ تھے۔

دوسراوصف الله تعالى نے ان كابير بيان فرما يا ﴿ وَعَلَّمْنُهُ مِنْ لَّكُنَّا عِلْبًا ﴾ اوران كوہم نے اپنے پاس سے ايك خاص علم عطا کیا تھا جونظر وفکر سے حاصل نہیں ہوسکتا ہم نے اپنے پاس سے ان کو باطنی علم سکھا یا وہ علم ہمارے ساتھ خاص ہے بغیر ہمارے سکھائے کوئی اس علم کونہیں جان سکتا۔صوفیائے کرام کی اصطلاح میں ایسے ہی علم کوعلم لدنی کہتے ہیں جس میں اساب ظاہری کا دخل اور واسطہ نہ ہواور عالم غیب سے براہ راست علم اس کے قلب میں داخل ہوملاً نکہ پر جومنجانب الله علوم https://toobaafoundation.com/

فائض ہوتے ہیں وہ ای قسم کے ہوتے ہیں قلب میں عام طور پر جوعلم داخل ہوتا ہی وہ حواس ظاہری کے درواز وں سے داخل ہوتا ہی وہ حواس ظاہری کے درواز وں سے داخل ہوتا ہے اسے علم کوعلم حصولی اور علم اکتسانی کہتے ہیں اور جب سی کے قلب میں کوئی درواز وعالم ملکوت کی طرف کھل جائے اور بلا ان ظاہری درواز وں کے کوئی علم قلب میں پہنچ جائے تو ایسے علم کوعلم لدنی کہتے ہیں جوعلم قلب کے باہر کے درواز ہ سے داخل اور حاصل ہووہ علم حصولی ہے اور جوعلم قلب کے اندر کسی باطنی درواز ہ سے آئے وہ "علم لدنی " اور " علم حضوری " اور " علم حضوری " کہلا تا ہے۔اللہ تعالی نے خصر علین اور باطنی حکمتوں اور مصلحوں کاعلم عطافر ما یا تھا اور مولی علین کو احکام شریعت کا علم عطافر ما یا تھا اور مولی علین کو احکام شریعت کا علم عطافر ما یا تھا

#### ہر گلے رارنگ و بوئے دیگراست

چنانچ جب ملاقات ہوئی توخصر ملينا نے مول ملينا سے كها انى على علم من علم الله علمنيه لا تعليم وانت على علم من علم الله علمك الله لا اعلم يعنى مجھے الله كي طرف سے ايك خاص علم ملاہے جو الله تعالیٰ نے خاص مجھ کوعطا کیا ہے۔ (جس کا تعلق اسرار کونیہ اور جزئیات غیبیہ سے ہے ) بیلم مجھ کوایک خاص مقدار میں ملاہتم اس کونہیں جانتے اورتم کومنجا نب اللہ ایک خاص علم ملا ہے جس کاتعلق اسرارشر یعت اورا حکام ہدایت اوراصلاح امت ہے۔ بیعلم اللہ نے خاص تم کوسکھایا ہے اس علم کونہیں جانتا مطلب سے ہے کہ میراعلم اور تمہاراعلم دومختلف قسمیں ہیں۔ دونوں کیجا جمع نہیں ہوسکتیں اس لیےتم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے اور وہاں ایک چڑیا دکھائی دی کہ دریا میں سے یانی پین تھی تو خصرت ملیا نے کہا کہ میر ااور تمہار ااور ساری مخلوقات کاعلم اللہ کے سامنے ایسا ہے جیسے دریا میں سے چڑیا کے منہ میں ایک قطرہ آلگا ہے اور پیمی محض تفہیم کے لئے تھا درنہ درحقیقت پنسبت بھی نہیں اس لیے کہ ساری دنیا کاعلم بھی متناہی ہے اوراس کوخدا تعالیٰ کے غیرمتناہی علم ہے کیا نسبت۔خدا تعالیٰ کے دریائے علم کی کوئی حداورانتہا نہیں جس کو جوعلم ملاوہ اس کے دریائے علم کا ایک قطرہ ہے اور ایک قطرہ آب پر ناز کرنا مناسب نہیں اس دریا پرنظر کرو جہاں سے بیقطرہ ملا ہے۔خضر ملیس کی اس بے مثال تمثیل ﴿وَمَا أُوتِينُتُمْ قِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِينًا ﴾ كَ خوب تفسير موكن اورمشركين مكه في جوابل كتاب عِمشوره سي آب المنظم كامتحان کے لیے تین سوال کئے تھے اُن کے ساتھ اس قصہ کاربط خوب ظاہر ہوگیا کہ نبی کے لیے تمام علوم کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ مویٰ مایٹیانے وہاں پہنچ کران کوسلام کیا بعدازاں موئ مایٹیانے ان سے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کا اتباع کروں اس شرط پریااس امید پر کہ جوخبراور بھلائی کی باتیں آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف ہے تعلیم دی گئی ہیں ان میں ہے آپ کھ مجھ کو بھی تعلیم کریں موٹی مایش صاحب شریعت نبی اور رسول تھے علوم شریعت سے پورے واقف اور باخبر تھے لیکن جوعلم خضر ملیکی کودیا گیا تھا اس علم کاتعلق شریعت سے نہ تھا بلکہ اس کاتعلق اسراركونيها ورامور باطنيه سيقاا وراييعلم كاجس كاتعلق شريعت اوراحكام خداوندي سينهوني كاغيرنبي سياليعلم كاسيكهنا نبوت کے منافی نہیں اور حدیث انتم اعلم بامور دنیا کم اس کی مؤید ہے معلوم ہوا کہ صاحب شریعت پنیمبر کاکسی غیرنی، ے ایسے امور کا سیکھنا کہ جن کا اصول دین اور فروغ دین سے کوئی تعلق نہ ہوشان نبوت کے منافی نہیں۔

خضر مایشانے کہاا ہے موی مایشا تم میرے ساتھ رہ کرمیری باتوں پرصبرنہیں کرسکو گے کیونکہ تم شریعت کے پابند

اورا حکام شریعت کا دار و مدار ظاہر پر ہے اور مجھ سے ایسے امور صادر اور سرز دہوں گے کہ جو بظاہر شریعت کے خلاف ہوں مے اوران کےاصل راز اور اندرونی حقیقت کی آپ کوخبر نہ ہوگی۔آپ ان کود کیھ کر حیران ہوں گے آپ کی نظر صرف ظاہر پر ہوگی اوراں شنے کی باطنی حکمتوں ادر مصلحوں کا آپ کوملم نہ ہوگا اس لئے آپ ایسے امور کود کھھ کرصبر نہ کرسکیں گے میں جانتا ہوں کہ آپ میری باتوں کا انکار کریں گے اور آپ اس انکار میں بلا شبہ معذور ہوں گے اس لیے کہ از روئے شریعت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے اور آپ نبی ہیں اور نبی سے امور منکرہ پرصبر نہیں ہوسکتا لیکن میں بھی ان امور کے کرنے میں معذور ہوں گا اس لیے کہ میں منجانب اللہ اس کا مامور ہوں گا اور من جانب اللہ میں اس کی باطنی تھمت ومصلحت پرمطلع ہوں گا اور آپ ان مصالح سے آگاہ نہ ہول گے اس لیے آپ میری باتوں پر صبر نہ کرسکیں گے بہر حال آپ کے لیے میری باتوں پر صبر کرنا اور سكوت ادرخاموشي اختيار كرنابهت دشوار موگاادرا گرسوالات ا درمؤا خذه ادر روک ٹوک كاسلسله جاري ر ہا توتعليم وتعلم كاسلسله کسے جارہ رہ سکے گا اور بے شک آپ اس چیز پر کسے مبر کر سکتے ہیں جوآپ کے احاط علم سے باہر ہو آپ کی نظر اس امر کی ظاہری قباحت پرتو ہوگی مگراس کے باطنی محاس آپ کے علم سے پوشیدہ ہوں گے۔موئی مایٹیانے جواب میں کہا کہ اگر چپہ میں ظاہر شریعت کا مکلف ہوں باطن سے مجھے کوئی سروکا رنہیں لیکن میں آپ سے دعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی مخالفت نہ کروں گا۔ ان شاءاللہ آپ مجھےصابریا نمیں گے اورحی الوسع میں کسی بات میں آپ کی نافر مانی نہ کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جوامر آپ سے صادر ہوگا اگر چہوہ بظاہر میری نظر میں نتیج ہوگا مگر درحقیقت فتیج نہ ہوگا اس لئے کہ جب اللہ رب العالمین نے آپ کی معیت اورمصاحبت کا حکم دیا ہے توبیاس امر کی قطعی دلیل ہے کہ آپ کا جو کام ہوگا وہ عین منشاء خداوندی ہوگا اس لیے میں ان شاء الله حتى الوسع اس برصبر كرول كاصبر كا وعده فرما يا اورتبرك كے ليے ان شاء الله كى قيد لگا دى جيسا كه انبياء كى سنت ہے كما قال الله تعالى ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائِ إِنِّي فَاعِلُ ذُلِكَ غَنَّا ﴿ إِلَّا آنُ يَّشَاءَ الله ﴾ مولى عليه المورتبرك اور بطریق توکل ان شاءالله کها که بنده کافعل خواه صبر بهواورخواه شکر بهوسب الله کی مشیت پرموقوف ہے بنده اپنے سی قول اور فعل اورعمل مين منتقل نهيل لاحول ولاقوت الابالله العلى العظيم

حضرت مویٰ علیہ کا بیسارا کلام درحقیقت حضرت خضر علیہ کے اس قول ﴿ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِی صَدُوّا ﴾ کا جواب تھا اہل فہم حضرات مویٰ علیہ کے اس جواب باصواب پرغور فر ما عیں کہ جس کے ہرلفظ اور ہرحرف سے ادب اور تواضع عیک رہی ہے۔

اول ﴿ هَلَ اتَّيِهُ كَ ﴾ سے اتباع چاہی کہ اگر آپ اجازت دیتو میں اپنے آپ کوتا بع کر دوں۔
دوم ﴿ عَلَی اَنْ تُعَلِّمَ نِ ﴾ سے اقرار کیا کہ آپ عالم اور معلم ہیں اور میں آپ کا متعلم بننا چاہتا ہوں۔
سوم ﴿ عِنّا عُلِیْمَ ہِ ﴾ کہ کر حضرت خضر علیا سے بعض علم کی درخواست کی کہ آپ اپنے علم میں سے پچھ حصہ اور اس کا
کوئی جز مجھ کوم حمت فر ما نمیں مطلب بیتھا کہ میں تہمیں چاہتا کہ علم میں آپ کے برابر ہوجاؤں بلکہ بیہ چاہتا ہوں کہ جوعلم آپ کو حاصل ہے اس میں سے کوئی جز مجھ عطافر ما نمیں۔

چہارم یہ کہ ﴿عُلِیْت﴾ ہے اس بات کا اقرار کیا کہ بیٹلم آپ کومن جانب اللہ ملاہے۔ https://toobaafoundation.com/ پنجم لفظ ﴿ رُشُلًا﴾ سے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ علم رشد و ہدایت ہے اس رشد میں سے چھ عطا کئے جانے کی رخواست کی۔

صفهم ﴿سَتَعِدُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا ﴾ يعنى انشاء الله آب محموصابر بإلى ك- مفتم ﴿وَلَا أَعْصِينَ لَكَ آمُرًا ﴾ يعنى آب كسي حكم كي خلاف ورزى نه كرول كا-

ایک روایت میں ہے کہ جب موئی مائیلا نے حضرت خصر مائیلا سے تعلیم کی درخواست کی توخصر مائیلا نے کہا اے موئیا!

کیا تہہیں توریت کاعلم کا فی نہیں موئی مائیلا نے کہا میں اللہ کے حکم سے حاضر ہوا ہوں اس پرخصر مائیلا نے فرما یا اچھااگرتم میر کے ساتھ رہنا چاہتے ہوتو اس بات کا خیال رکھنا کہ جھے ہے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرنا یہاں تک کہ میں خودتم کواس کے حال سے آگاہ کردوں مطلب یہ ہے کہ اگر ہم میر ہے ساتھ رہنا چاہئے ہوتو شرط یہ ہے کہ مجھ سے چھنہ پوچھنا اور نہ مجھ پراعتراض کرنا کہ یہ کیوں کیا یا ایسا کیوں کیا یہاں تک کہ میں خودتم سے اس کا ذکر کروں۔ (تفیر سراج منیز: ۱۲۱۲۳)

اب آئندہ آیات میں اللہ تعالی ان وقائع کو بیان کرتے ہیں جواس کے بعد موئی علیہ اور خفر علیہ کے درمیان پیش آئے۔ پس ان شرا کط کے تعلیم کر لینے کے بعد موئی علیہ خضر علیہ کے ساتھ ہو لئے اور آ گے روانہ ہوئے ظاہر یہ ہے کہ یوشع بن بن نون علیہ بھی ساتھ تھے کیونکہ وہ موئی علیہ کے تابع تھے اس لیے اصل متبوع یعنی موئی علیہ کا ذکر کردیا اور تابع (یوشع بن نون علیہ) کا ذکر چھوڑ دیا اور قشری بڑھا تھے ہیں کہ موئی علیہ نے خضر کی ملاقات کے بعد حضرت یوشع علیہ کو واپس کردیا (واللہ اعلم)

بہر حال حفزت موکی علیم اور حفزت خفز علیم اور وانہ ہوئے اور چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچے جہاں کتی پرسوار ہونے کی ضرورت پیش آئی ناخدا نے حفزت خفز علیم او کر بھان کر بھر تعظیم و تکریم کشی میں مفت سوار کرلیا یہاں تک کہ جب دونوں اس کشی میں سوار ہوگئے تو کی کے دورچل کر حفزت خفر علیم ایک کا ایک تخته اکھاڑ کراس میں سوراخ کردیا موکی علیم اور کھر گھبرائے کہ اب کشی میں پانی بھر جائے گا اور کشی غرق ہوجائے گا۔

حضرت موکی علیما نے گھراکر کہا اے خضر کیا تونے اس شی کواس لیے پھاڑا ہے کہ شی والوں کوغرق کردے اور بیوجہ سب کی جانیں ضائع ہوں اوراحیان کا بدلہ نقصان سے دیں مال بھی برباد اورجانیں بھی برباد البتہ تحقیق تم نے بجیب ہی کام کیا ہے ایک تختہ نکال کرشتی والوں پر آفت برپا کردی۔خضر علیما نے کہا ہیں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کہ سکو گے آخروہی ہوا جو ہیں نے کہا تھا موکی علیما نے فرمایا ہیں بھول گیا تھا۔لہذا مجھے میری بھول چوک برنہ پکڑ داور میرے معاملہ برختی نہ کررتا کہ میرے لئے آپ کی معیت اور مرافقت میں دشواری نہ ہو بھول جوک میں نری اور چثم پوشی چا ہے نہ کہ مواخذہ اور سختی نہ کی گوٹ نے ان اللہ تعالی کے نزد یک عدم کے تھم میں ہے پھرکشتی ہے از کر دونوں آگے روانہ ہوئے اور ایک بستی میں پنچے اور چندلوکوں کے پاس ہے گز رے جو کھیل رہے تھے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک کمن لڑکے سے ایک بستی میں پنچے اور چندلوکوں کے پاس ہے گز رے جو کھیل رہے تھے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک کمن لڑکے سے مطے جوان کھلنے والوں میں سب سے زیادہ حسین وجیل تھا حضرت خضر نے اس کو پکڑ کر مارڈ الا قتل کردیا یا زمین پر لٹا کر مطر جوان کھلنے والوں میں سب سے زیادہ حسین وجیل تھا حضرت خضر نے اس کو پکڑ کر مارڈ الا قتل کردیا یا زمین پر لٹا کر حیا یا اس کا سراس کے دھٹر سے جدا کردیا یا اس کا سرور یا اور مار کرچل کھڑے ہوں ہوں ہوں کے ہوں سے دیا کردیا یا اس کا سرور یوار سے ماردیا اور مار کرچل کھڑے ہوں سے دی کردیا یا اس کا سراس کے دھٹر سے جدا کردیا یا اس کا سرور یوار سے ماردیا اور مار کرچل کھڑے ہوں سے دی کردیا یا اس کا سراس کے دھٹر سے جدا کردیا بنا سرور یوار سے ماردیا اور مار کرچل کھڑے کہ دور سے دی کردیا یا در بیا تھیں کے دور کردیا کیا کہ دور سے دی کردیا ہوں کو سے دی کردیا ہوں کو دور سے دی کردیا ہوں کے دور سے دی کردیا ہوں کیا کہ میں سے دی کردیا ہوں کی کے دور سے دی کردیا ہوں کو کردیا ہوں کیا کردیا ہوں کے دی کردیا ہوں کے دور سے دی کردیا ہوں کر سے دی کردیا ہوں کیا کردیا ہوں کے دور سے دی کردیا ہوں کیا کردیا ہوں کے دی کردیا ہوں کردیا ہوں کے دور سے دی کردیا ہوں کی کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کے دور کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کے دور سے دی کردیا ہوں کردیا

بے کے اس جرت انگیز آل کود کی کرمولی علیم کوجوش آگیا اور بولے اے خصر کیا تونے ایک پاک اور بے گناہ جان کو بغیر کی جان کے عوض اور بدلہ کے یونہی مارڈ اللہ یہ تومعصوم بچہ تھا اس نے توکی کا خون بھی نہیں کیا تھا ایسامعصوم بچہ آگر کسی کا خون بھی کر ڈالے تواس پر قصاص نہیں آپ نے اس کو کیسے مارڈ اللہ ہے جوشک آپ نے بہت ہی ناپندیدہ اور برا کام کیا جس کا تعمل اور فطرت اور شریعت سب ہی انکار کرتی ہیں آپ کا بیفل سے زیادہ شخت ہے آپ نے ایسابرا کام کیا جس کا تدراک میں نہیں شتی کے شگاف کامن وجہ تدارک ممکن ہے۔ گرفت کا تدارک ممکن نہیں مارڈ النے کے بعد جان ڈالنا کسی کے اختیار میں نیز آل سے جان کا نقصان بھین ہے اور شگاف سے شتی کاغرق ہونا بھین نہیں ممکن ہے۔ کہ شتی با وجود شرگاف کے غرق میں نیز آل سے جان کا نقصان بھین ہے اور شرگاف سے شتی کاغرق ہونا بھین نہیں ممکن ہے۔ کہ شتی با وجود شرگاف کے غرق نہ ہویا لوگ کسی اور طرح سے نی جانمیں۔

الحمدللدآج بتاری مهم اذی الحجه الحرام یوم شنبه سنه ۹ ۸ ۱۳ ه عصر اور مغرب کے درمیان پندرهویں پاره کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔ (فلله الحمدا و لا و آخه ۱)۔

# سرطيفكيك



الغ <u>17 - 40 - 46</u> والغير <u>40 - 4</u>

الده بازار لا مورس تنائع في جائيوالي " تفسيرها و القرآن مع الده بازار لا مورس تنائع في جائيوالي " تفسيرها و القرآن مع الفسيرعيماني "جلد جماري مستعمل مترعيلي متركاني العربي الموركي المقطى المرساب - اور مين تصرفي كرما مول كر المبيل كر المبيل كو في لفظى و اعراب غلطى أبيس ب - ان شاء الترثوالي

قاری محمد اسلام دجوش نبر 242 دجود در درگارال کورک باب اکتان 0308-828331

25. 23-04-17

طَامِحُالِعِكُمُ الاسْمَادِ المُعَالِمُ السَّلِيدِ المُعَالِمِينَا لَا السَّلِيدِ المُعَالِمِينَا لِيَعَالِمُ السَّلِيدِ المُعَالِمُ السَّلِيدِ المُعَالِمِينَا لِيَعَالِمُ السَّلِيدِ المُعَالِمِينَا لِيَعْلِمُ السَّلِيدِ المُعَالِمِينَا لِيعَالِمُ السَّلِيدِ المُعَالِمِينَا لِيعَالِمُ السَّلِيدِ المُعَالِمِينَا لِيعَلِمُ السَّلِيدِ السَّلِ

رَسَرُ رَبُّ فَ لِيَرُ وَكُولُوقَا فَ سَهُومَتَ يَجَاجِبُ : 4274331-0335-6628331 <u>192 كامزان يلك ما ل</u>قبال ثلاث



https://toobaafoundation.com/



90 ہزارسے زیادہ عربی الفاظ کے معانی وتشریح محاورات وضرب الامثال معضمیمہ جدیدعربی الفاظ

مكنبه حبيبه وينييديه

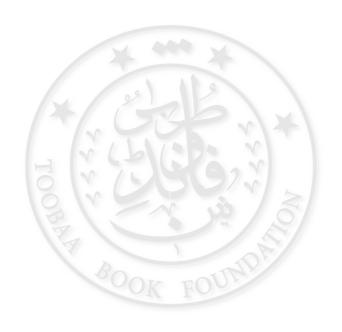

















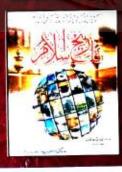























المناكست أثبات الأمية معاوية أثني يواز كاران إجركزه ينتية وهور 0332-4377501 maktabah.hr@gmail.com Maktabah almazaher Mahttps://toobaahoundation.com/

مكتسالطاهر